



#### ضروری وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول مُلَّافِیْمُ اور دیگر دینی کتابول میں خلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی خلطیوں کی تقییع و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تقییع پر سب بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تقییع پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام فلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام

ئے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح موسکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعادن صدقہ جاریہ ہوگا۔

(ادارہ)

#### تنبيه

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور ملنے کا پند ، ڈسٹری ہیوٹر، ناشر یاتقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔ بصورت دیگراس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پرہوگی۔ادارہ ہذااس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کے ملاف ادارہ قانونی کا دروائی کاحق رکھتا ہے،

المالح المال

جمله حقوق ملكيت نجق نإشر محفوظ بين



مکتب رحانب<sup>(جن</sup>)

نام کتاب: مصنف ابن بی ثنیبه مصنف (جلدنمبرا)

مولانا محراوبس سرفررنين

ناشر÷

مطبع ÷

كمتب جمانين

خضرجاويد پرنٹرز لا ہور



اِقرأ سَنتُر عَزَنِي سَنتُريكِ ارُدُو بَاذِارُ لاهَور فوذ:37224228-37355743

صيتْ نَبِرا ابتدا تَا صِيتْ نِبِر ٣٠٣٧ باب: إذانسي أَنْ يَقْرَأُ حَتَّى رَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَّرَ وَهُوَ رَاكِعٌ

مهين بر ٢٠٣٧ باب: في كنس المسَاجِدِ · تَا صين بر ١٩٩٨ باب: في الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

صيفنبر ٨١٩٨ باب: في مَسِيْرَة كَمْ تُقصر الصَّلاة

صيت فبرا ١٢٢٧ باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيُنَ الْقُبُورِ

المحلدثمين

مهيث فبر١٢٢٧ كتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّنُّ وْر

صيتنبرا ١٩١٥ كِتَابُ الْمَنَاسِكِ: باب: فِي الهُحْرِمِ يَجْلِسُ عَلَى الْفِرَاشِ الْمَصْبُوغِ

صيفنبر١٦١٨ كِتَأَبُ النِّكَاحِ تَأْصِيفْ بِر١٩٦٢٨ كِتَابُ الظَّلَقِ باب: مَا قَالُوْ ا فِي الْحَيْضِ ؟

المجلدنمبرا

صين فبر ١٩٩٣٩ كِتَابُ الْجِهَادِ

صينْ بر ٢٣٨٤٩ كِتَابُ الْبُيُوع باب: الرّجن يقول لِغُلامِه مَا أَنْتَ إِلاَّحُرّ





| r9         | سنی مسافت پریماز میں فقر کیا جائے کا                                                          | 6.         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۳         | جوحفرات فرماتے ہیں کے صرف لمبے سفر میں قصر کیا جائے گا                                        | ᢒ          |
| rs         | جو حضرات سفر میں قصرنمازیڑ ھاکرتے تھے                                                         | <b>③</b>   |
| ۳r         | کیااہلِ مکھنی میں قصر کریں گئے؟                                                               | <b>(:)</b> |
| ۳r         | جن حضرات کے نز دیک مسافرا گر جا ہے تو دور کعتیں پڑھ لے اورا گر جا ہے تو جار                   | <b>③</b>   |
| ٣          | جوآ دمی کسی گاؤں ، جنگل یاصحرا کی طرف جائے تو کیاوہ نماز میں قصر کرے گایانہیں؟                | <b>③</b>   |
| ካካ         |                                                                                               | €          |
| ۳۷         | جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب اکٹھے بندرہ دن رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نمازی <sup>ر</sup> ھے گا      | 3          |
| <b>ሶ</b> ለ | جوحفرات فرماتے ہیں کہ جب کو کُی شخص منزل پر پہنچ جائے تو پوری نماز پڑھے                       | 3          |
| ۳٩         | جو حضرات فرماتے ہیں کہ مسافر دونماز وں کوجع کرسکتا ہے ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>③</b>   |
| a۳.        | جن حضرات نے دونماز وں کے جمع کرنے کومکر و وقر اردیا ہے                                        | <b>③</b>   |
|            | کیا چ <sub>ر</sub> وا ہا دونماز وں کو جمع کرسکتا ہے؟                                          | 0          |
|            | جب ټلوار يې چل ر بي ہوں تو نماز کيے پرهني حايئے؟                                              | <b>(</b>   |
|            | نماز خوف كاطريقه                                                                              | 0          |
| ۳          | سورج گربن کی نماز کاطریقه                                                                     | <b>©</b>   |
|            | سورج گربن کی نماز میں کہاں ہے تلاوت کی جائے؟                                                  | <b>(</b>   |
| ۷۲         | سورج گربن کی نماز میں اونجی آ واز ہے قراءت کی جائے گی یا آ ہت آ واز ہے؟                       | 0          |
| ۷٣.        |                                                                                               | <b>③</b>   |
|            | زلز <u>لے</u> کی نماز کا بیان                                                                 | 0          |
|            |                                                                                               |            |

|      | معنف ابن الي ثيب مترجم (جلدس) في المستحق المست |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | جوحضرات نمازِ استیقاء (بارش طلب کرنے کی نماز ) پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| ۷۵   | جو حفرات استیقاء کی نماز نه پڑھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3          |
| ۷۲   | ركوع وجودافضل بين يا قيام؟ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(3)</b> |
| ۷۸   | اگرایک آ دمی نے نماز میں چھے کھالیا یا پی لیا تواس کے لئے کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3          |
| ۷٩   | کیا آ دمی چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>(3)</b> |
| ۸٠   | كيا آدى نماز ميں ايك آيت كوبار بارو ہراسكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3)        |
|      | ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پرْ هاجائے تواسے غورے سنواور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          |
| ۸r   | خاموش رہو) کی تفتیر ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| ۸۳   | اً گرنگسیر ندر کے تو کیا کیا جائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>③</b>   |
| ۸۳   | جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          |
| ۸۷   | اگرکوئی آ دمی لوگوں کو دکھا کراچھی نماز پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>③</b>   |
| ۸۷   | کیا آ دمی ان کیژوں میں نماز پڑھ سکتا ہے جن میں جماع کیا ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>③</b>   |
| ۸۸   | سجدهٔ شکرکا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| 91   | جن حفرات نے نماز میں ایک انگل ہے دعا کرنے کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| ۹۳   | جن حفرات نے دعامیں ہاتھوں کےاٹھانے کومکر وہ قرار دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| ۵۵   | کیا کوئی آ دمی نماز پڑھنے کے بعد کھڑ ہے ہو کر دعا کر سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>(:)</b> |
| ۹۲   | وعامیں آواز بلند کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| ۹۸   | کس وقت میں دعاضر ورقبول ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>   |
| ۹۸   | اگر کسی آ دمی کا قعدهٔ اخیره میں وضوٹو ٹ جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €          |
| 99   | جن حضرات کے نز دیک تشہدیا قعد ہُ اخیرہ کے بغیرنما زنہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1••* | جس شخص کومغرب کی ایک رکعت مے اس کے لئے کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(:)</b> |
| 1+1  | تېجد کې نماز کی رکعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €          |
| ۱۰۳  | نماز میں اشارہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          |
| ۵۰۱  | ہورس مارہ رہ کے بیاں ہے۔<br>جو حضرات اپنی سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے،خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو<br>کیا آ دی حطیم کے اندرنماز پڑھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          |
| 1+4  | کیا آ دی قطیم کے اندرنماز پڑھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>@</b>   |
| II • | اگرکوئی څخص تعده اخیره میں امام کے ساتھ ملے تواس کی نماز کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| *       | معنف ابن الجاشيب مترجم (جلد۳) كي المسلم معنف ابن الجاشيب مترجم (جلد۳)                                                                                                                                    |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| II+     | قرآن مجيد كي تعشير كابيان                                                                                                                                                                                | €        |
| 1111    | جن حفزات کے نز دیکے چیوٹی چیز پر قرآن کولکھنا مکروہ ہے                                                                                                                                                   | €        |
| . ۱۱۱۳  | مصحف کوسلسل اور بار د کیضے کا بیان                                                                                                                                                                       | ᢒ        |
| 110.    | قرآنِ مجيد كوحر زِ جان اور وظيفه ُ حيات بنانے كا حكم                                                                                                                                                     | €        |
| ш.      | 7 ,                                                                                                                                                                                                      | <b>⊕</b> |
| 119     | جن حفرات كنز ديك اس بأت كي اجازت بكه ايك رات مي اورايك ركعت مين ختم كرليا جائي<br>فرمانِ بارى تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ﴾ (نماز ذل كى پابندى كرواور خاص طور پردرمياني | €        |
|         | فرمانِ بارى تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ﴾ (نماز ذل كى بابندى كرواور خاص طور پرورمياني                                                                                   | (3)      |
| Ir•     | نمازی) کی تغییر                                                                                                                                                                                          |          |
| Ira.    | نماز کے بارے میں سوال کرنے کابیان                                                                                                                                                                        | <b>③</b> |
| IFY.    | نی پاک مُنِونَفَعَ فَمْ پر درود پرُ ھنے کے الفاظ اور طریقہ                                                                                                                                               | $\odot$  |
| IFA .   | جوحفرات سلام پھیرنے کے بعدلوگوں کی طرف رخ پھیرلیا کرتے تھے                                                                                                                                               | <b>⊕</b> |
|         | جوحفرات قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبْعِ الْسُو رَبُّكَ الْاعْلَى ﴾ (اپنے بلندرب کے نام کی شبیح کہو) پڑھنے کے بعد                                                                                               | €        |
| 179 .   | . ,                                                                                                                                                                                                      |          |
| ۱۳۰.    | اگر کسی آ دمی کوامام کے ساتھ ایک رکعت ملے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                 | 3        |
| اسا.    | جن حضرات کے نزد یک پیاز یاتھوم کھا کرمسجد میں آنا مکروہ ہے ۔                                                                                                                                             | <b>③</b> |
| ۱۳۳     | شې قدر کابيان، شب قدر کون کارات ہے؟                                                                                                                                                                      | 3        |
| ٠ + ١١٠ | حضور مُرِنَّنَ عَنْهِ بِرِدرود بَصِيخِ كِ فضائل                                                                                                                                                          | 3        |
| ۳       | اگر کوئی آ دمی تشهدیز هینا بھول جائے تووہ کمیا کرے؟                                                                                                                                                      | 3        |
|         | ا نبیا ءﷺ اِسْلاً کے علاوہ کسی پر درود پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                     | ☺        |
| ادما    | نماز میں ازار ڈھیلا کرنے کا بیان                                                                                                                                                                         | €        |
|         | قرآن مجيد کي قراءت کابيان                                                                                                                                                                                | €        |
|         | قر آن مجید کوخوبصورت آ واز سے پڑھنے کا حکم                                                                                                                                                               | €}       |
|         | تشہد کواو خچی آ واز سے پڑھا جائے گایا آ ہت آ واز ہے؟                                                                                                                                                     | €        |
|         | اُ س شخف کے بیان میں جودورانِ سفرمغرب کی دور کعتیں پڑھے                                                                                                                                                  | €        |
| اها .   | اُد بارالسجو داوراد بارالنجو م کی نمازوں ہے کیامراد ہے؟                                                                                                                                                  | $\odot$  |
| IST     | جوحفرات فرماتے ہیں کے مورت نماز وقطع نہیں کرتی                                                                                                                                                           | €        |

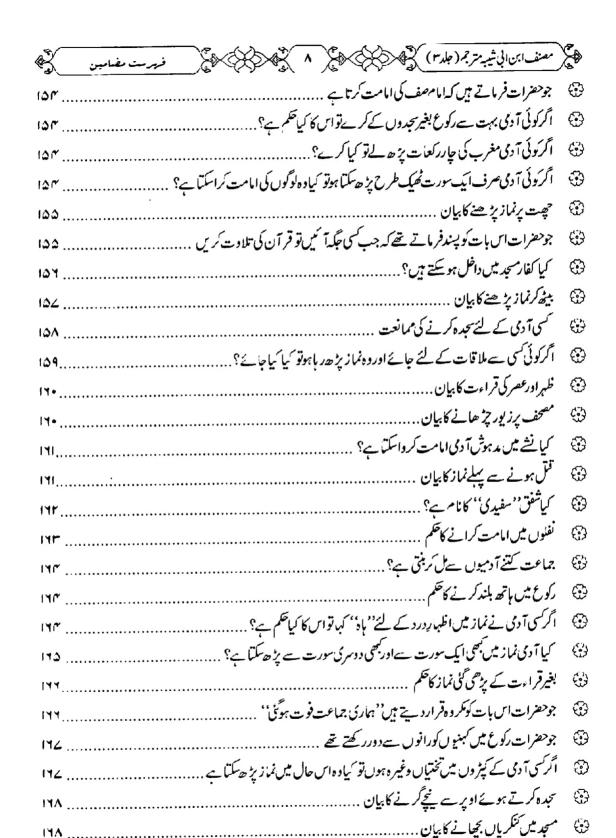

(63

| معنف ابن الي شيد متر جم ( جلد ٣) كي المستخطئ المستخط المستخطئ المستخطئ المستخطئ المستخطئ المستخطئ المستخط |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| اليي جَّكُه نماز پڙ ھنے کاحکم جوصاف نه ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                       |
| دو تجدول کے درمیان کیا کہا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                       |
| نماز بڑھنے سے پہلے اپ سامنے ایک کئیر کھینچنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\odot$                                 |
| بغیررکوع کے تجدہ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)                                     |
| امام کن کن چیز ول کوآنهت، پڑھے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                       |
| اگرنماز میں آ دمی کی زبان مرکوئی کلام جاری ہوجائے تواس کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                       |
| چا در کواس طرح اوژه هرنماز پژهنا که چا در کاایک کناره با کمی کنده یم پر بهواور دایاں کندها نگا هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)                                     |
| اگرایک آ دمی پرقمیص اور جا در ہوتو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\odot$                                 |
| صف کی ابتداء کہال ہے ہوگی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                       |
| اگر کسی عورت کا حیض مخصوص دن رہتا ہولیکن تبھی زیادہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\mathfrak{G}$                          |
| يُ كِتَابُ الصَّوْمِ عَيَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| رمضان کی فضیلت اوراس کے تو اب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>©</b>                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⊕<br>⊕                                  |
| روزے دارکے لئے بات چیت کی کمی اور جھوٹ چھوڑنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                       |
| روزے دارکے لئے بات چیت کی کمی اور جھوٹ چھوڑنے کا حکم<br>روزے کی فضیلت اور ثواب کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                       |
| روزے دارکے لئے بات چیت کی کی اور جھوٹ چھوڑنے کا حکم<br>روزے کی فضیلت اور تو اب کا بیان<br>جو حضرات کثرت ہے روزے رکھتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے<br>جو حضرات کم روزے رکھا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | &<br>&<br>&<br>&                        |
| روزے دارکے لئے بات چیت کی کمی اور جھوٹ چھوڑنے کا حکم<br>روزے کی فضیلت اور ثواب کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | &<br>&<br>&<br>&                        |
| روزے دارکے لئے بات چیت کی کی اور جھوٹ چھوڑنے کا حکم<br>روزے کی فضیلت اور تو اب کا بیان<br>جو حضرات کثرت ہے روزے رکھتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے<br>جو حضرات کم روزے رکھا کرتے تھے<br>جن حضرات نے سحری کھانے کا حکم دیا ہے<br>جو حضرات سے حری کھانے کا حکم دیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ***                                     |
| روزے دارکے لئے بات چیت کی کی اور جھوٹ چھوڑنے کا تھم<br>روزے کی فضیلت اور تو اب کابیان<br>جو حفرات کثرت ہے روزے رکھتے تھے اور اس کا تھم دیتے تھے<br>جو حضرات کم روزے رکھا کرتے تھے<br>جن حضرات نے تحری کھانے کا تھم دیا ہے<br>جو حضرات بحری میں تا خیر کو پہند فرماتے تھے<br>افظار میں جلد کی کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *************************************** |
| روزے دارے گئے بات چیت کی کی اور جھوٹ چھوڑنے کا تھم<br>روزے کی فضیلت اور تُواب کا بیان<br>جو حفرات کثرت ہے روزے رکھتے تھے اور اس کا تھم دیتے تھے<br>جو حضرات کم روزے رکھا کرتے تھے<br>جن حضرات نے تحری کھانے کا تھم ویا ہے<br>جو حضرات تحری میں تاخیر کو پہند فر ماتے تھے<br>افطار میں جلدی کرنے کا بیان<br>جن حضرات کے زدیک دور ان سفر رمضان کا روزہ رکھنا کم روہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *************************************** |
| روزے دارکے لئے بات چیت کی کی اور جھوٹ تھوڑنے کا حکم روزے کی فضیلت اور ثواب کا بیان جوحفرات کثرت ہے روزے رکھتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے جوحفرات کم روزے رکھا کرتے تھے جوحفرات کے رکھانے کا حکم ویا ہے جوحفرات سے رکھیں تاخیر کو پہند فرماتے تھے افطار میں جلد کی کرنے کا بیان جوحفرات کے زد کیا۔ دور ان سفر رمضان کا روز ہ رکھنا کم روہ ہے جوحفرات سفر میں روز ہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ سفر میں روز ہ رکھنا افضال ہے جوحفرات سفر میں روز ہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ سفر میں روز ہ رکھنا افضال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *************************************** |
| روزے دارکے لئے بات چیت کی کی اور جموٹ چھوڑنے کا حکم<br>روزے کی فضیلت اور تو اب کابیان<br>جو حضرات کثر ت ہے روزے رکھتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے<br>جو حضرات کم روزے رکھا کرتے تھے<br>جن حضرات نے محری کھانے کا حکم دیا ہے<br>جو حضرات محری میں تاخیر کو پہند فر ماتے تھے<br>افظار میں جلد کی کرنے کابیان<br>جن حضرات کے زدیک دور ان سفر رمضان کاروز ہ رکھنا مکر وہ ہے<br>جو حضرات سفر میں روز ہ رکھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ سفر میں روز ہ رکھنا افضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 9 9 9 9 9                             |
| روزے دارے لئے بات چیت کی کی اور جھوٹ تھوڑنے کا حکم روزے کی فضیلت اور ثواب کا بیان جوحفرات کثرت ہے روزے رکھتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے جوحفرات کم روزے رکھا کرتے تھے ہین حضرات نے سحری کھانے کا حکم ویا ہے جوحفرات سحری میں تاخیر کو پہند فرماتے تھے افطار میں جلدی کرنے کا بیان جوحفرات سے نزد یک دورانِ سفر رمضان کا روز ہر کھنا کم روہ ہے جوحفرات سفر میں روز ہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ سفر میں روز ہ رکھنا افضال ہے جوحفرات سفر میں روز ہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ سفر میں روز ہ رکھنا افضال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *************************************** |

|             | فهرْست مضامین           | مصنف این الی شیبه متر قبم (جلد۳) کی کی این الی شیبه متر قبم (جلد۳) کی کی کی این الی شیبه متر قبم (جلد۳) |          |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۳۰۴۲        | •••••                   | مبافرکتنی مبافت کے بعدرمضان کاروزہ جھوڑ سکتاہے؟                                                         | <b>⊕</b> |
| r+0         | •••••                   | جن حفرات کے نزویک رمضان ہے ایک دن پہلے روز ہ رکھنا کروہ ہے                                              | €        |
| г•Л         | کھے جا کمیں             | جن حفرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے روزے ر                                       | €        |
| ۲•۸         | •••••                   | اگر کسی آدمی نے صبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں محری کھائی تواس کا کیا حکم ہے؟.                          | €        |
|             | سورج غروبنہیں ہوا تو اس | اگرکو کی مخض غروب شمس کا گمان کرتے ہوئے روز ہ افطار کرلے لیکن پھرمعلوم ہو کہ ابھی                       | '⊕       |
| r•9.        |                         | کے لئے کیا تھم ہے؟                                                                                      | ı        |
| rir.        |                         | اگر کسی آ دمی کو فجر کے بارے میں شک ہوکہ فجر طلوع ہوئی ہے یانہیں ہتو وہ کیا کرے؟ .                      | €        |
| rim         |                         | فجر کی حقیقت                                                                                            | €        |
| riy.        | •••••                   | جوحضرات فیرماتے ہیں کنفلی روزے کے بارے میں روزہ دارکواختیارہے                                           | €        |
| MA.         | ••••••                  | الحركو كی مخض نفلی روزه رکھ كراہے تو ژوے تواس كے لئے كيا حكم ہے؟                                        | €        |
| ria.        | •••••                   | جوِ حضرات نَقْلَ روز ہ تو ڑنے پر قضاء کے قائل نہ تھے                                                    | €}       |
| rri .       | <b>:</b>                | اً گرکسی کو کھانا نہ ملے تو وہ روز ہ رکھ لے                                                             | <b>③</b> |
| <b>7</b> 77 |                         | جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب تک رات سے روزے کی نیت ندکی جائے روز ونہیں ہوتا                                 | €}       |
| rrr         |                         | رمضان کی قضاء متفرق کرنے کرنے کا بیان                                                                   | €        |
| ۵۲۲         |                         | جوحضرات فرماتے ہیں کدرمضان کی قضاء کومتفرق نہیں کرسکتا                                                  | <b>①</b> |
| 772         |                         | روزه دار کے لئے مسواک کرنے کی اجازت                                                                     | $\odot$  |
| 779         |                         | روز ہ دار کے لئے تاز ہ مسواک ہے دانت صاف کرنے کا بیان                                                   | €        |
| rr•         |                         | جن حفرات کے نزد یک روزہ دار کے لئے تازہ مسواک استعمال کرنا مکروہ ہے                                     | <b>①</b> |
| rmi.        |                         | جن حضرات نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کی اجازت دی ہے                                                  | <b>③</b> |
|             |                         | جن حضرات نے روز ہے کی حالت میں گوند چبانے کو مکروہ قرار دیا ہے                                          |          |
|             |                         | روزے کی حالت میں قے اوراس کے احکام                                                                      |          |
|             |                         | کیاروز ہ دارا فطار کے وقت کلی کرسکتا ہے؟                                                                |          |
|             |                         | كياروزه دارياني كلنت كيسكتاب؟                                                                           |          |
|             |                         | عشر هٔ ذوالحجه کے روز وں کا بیان                                                                        |          |
|             |                         | محرم اوراشېږ حرم ميں روزه ر ڪھنے کابيان                                                                 |          |
| ۲۳۸         |                         | پیرادر جعرات کے روزے کا بیان                                                                            | 3        |

| معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في المنظم المن |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| جعد کے دن روز ہ رکھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
| کسی دن یا مہینے کومقرر کر کے روز ہ رکھنا یا کسی رات کومقرر کر کے اس میں عبادت کرنا جن حضرات کے نز دیک مکروہ ہے ۲۴۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
| جن حضرات نے جمعہ کے روزہ کی رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| کیاروز ه دارناک میں دوائی ڈال سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
| كياروزه دارآ تكھوں ميں ايلوا ڈال سكتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| جن حضرات نے روز نے کی حالت میں سرمدلگانے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>③</b> |
| کیاروز ہ دار کوئی چیز چکھ سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>③</b> |
| کیاروز ہ دارحلق میں دوائی نگاسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |
| جن حضرات نے اس بات کو مکر و وقر اردیا ہے کہ ایک آ دمی نفلی روز ہے جبکہ اس پر رمضان کی قضا باقی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₩        |
| جوحضرات فرماتے ہیں کداگر کس شخص پر رمضان کی قضاء ہواوروہ نظی روز ہ رکھ لے توبیاس کی قضا کاروز ہ ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €        |
| روزہ کی حالت میں سرین سے دواداخل کرنا کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>③</b> |
| کیاروز ہ دار خاتون اپنے بچے کے لئے کوئی چیز چبا عتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ᢒ        |
| روزے کی حالت میں آ کھ میں خشک دوائی ڈالنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
| جن حضرات کے نزد یک روز ہ دار کے لئے مچھنے لگوا نا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| جن حضرات نے روز ہ دار کے لئے محجے لگوانے کی اجازت دئ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b> |
| اگر کسی عورت کورمضان میں دن کے ابتدائی حصہ میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b> |
| اگر کوئی مسافر رمضان کے دن کے ابتدائی حصہ میں اپنے مقام پرواپس آجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\odot$  |
| اگر کسی آ دمی نے ماہ رمضان میں اپنی بیوی ہے جماع کر لیا تو کیادہ کچھ کھالے یا کھانے ہے رکارہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| يومِ عاشوراء كروز عاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
| عاشوراء کادن کون سادن ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| جن حضرات نے روز ہ دار کے لئے بیوی کا بوسد لینے کی اجازت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
| جن حفزات کے نزد یک روزے کی حالت میں بوی کا بوس لینا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ معانقہ وغیرہ کرنے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| اگرروزه دارکو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| کیا آ دمی روز ہے کی حالت میں حمام میں داخل ہوسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| اگردن كے وقت چاندنظر آجائے تو روز ہ تو ژویا جائے گایانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>@</b> |

|                                                                                                                 | \ e     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| بعنف ابن الي شيد متر جم ( جلد ٣) ﴿ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |         |
| اگر پچھ لوگ گواہی دیں کہ انہوں نے گذشتہ کل جا ندو یکھا تھا تو کیا کیا جائے؟                                     | €       |
| جوحفرات جاِئد کی رؤیت پرایک آ دمی کی گوائی کو بھی کافی سمجھتے تھے                                               | 3       |
| جوحفزات فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا                                                         | 0       |
| اگر چانداس وقت نظر آیا جب کچھلوگ کھا چکے تھے تو وہ کیا کریں؟                                                    | 3       |
| اگرروزه دار کی منی نکل آئی تواس کاروزه ٹوٹ جائے گا                                                              | €       |
| اگر وضوكرتے ہوئے روز ہ دار كے حلق ميں بانی چلا جائے تو كيا تھم ہے؟                                              | 0       |
| یوم شک کے روزے کے بارے میں ، کیااس دن روز ہ رکھا جا سکتا ہے؟                                                    | €}      |
| رمضان کے آخری عشرے کا بیان                                                                                      | €       |
| عشر هٔ ذوالحجه میں رمضان کی قضا کابیان                                                                          | €       |
| شبِ قدراوراس کے بارے میں اہلِ علم کا اختلاف                                                                     | €       |
| جوحفرات رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت میں خوب کوشش کیا کرتے تھے                                                  | 3       |
| جن حضرات کے نز دیک' صوم دہر' (یعنی بچھ کھائے ہے بغیر سلسل روزے رکھنا ) مکروہ ہے                                 | €       |
| جن حضرات نے صوم دہر کی اجازت دی ہے                                                                              |         |
| اگر پچھلوگ چاندد پکھیں اور پچھندد پکھیں تو کیا حکم ہے؟                                                          | €       |
| اگر کوئی آ دمی حالتِ جنابت میں صبح کرے، پھر شسل کر لے تواس کاروز ہ ہوجائے گا                                    |         |
| جن حضرات نے صوم وصال ہے منع فرمایا ہے۔                                                                          |         |
| جن حضرات نے صوم وصال کی اجازت دی ہے                                                                             | €       |
| ایک مبینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟                                                                                 | €       |
| اگر کوئی روز ہ دار کے پاس بیٹھ کر کھائے توروز ہ دار کو کیا ملتا ہے؟                                             | 3       |
| جن حضرات كے نزد يك بغيرروزے كے اعتكاف نبيل ہوتا                                                                 |         |
| معتلف کون کون سے اعمال کرسکتا ہے اور کون سے نہیں کرسکتا؟                                                        |         |
| معتلف کے لئے کس وقت اعتکاف کی جگدداخل ہونا مستحب ہے                                                             | 3       |
| كيامعتكف دن كوقت البيخ گھروالوں كے پاس آسكتا ہے؟                                                                | $\odot$ |
| جن حضرات نے معتکف کے لئے اس بات کومکر وہ قرار دیا ہے کہ وہ حصت کے نیچے جائے                                     |         |
| جن حضرات نے اپنی قوم کی متجد میں اعتکاف کیا                                                                     |         |
| جود عزات فرماتے ہیں کداعت کاف صرف جامع معجد میں ہوتا ہے                                                         |         |
|                                                                                                                 |         |

| مصنف این الی ثیبہ متر جم (جلد۳) کے کھا کہ اس کا کھی اس کے اس ک |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| جوحفرات اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ وہ چاندرات مسجد میں گذار کرا گلے دن عیدگاہ جائے                           | €        |
| اگرمعتکف نے جماع کرلیاتو کیا تھم ہے؟                                                                           | $\odot$  |
| كيامعتكف ا بي بيوى كابوسه ليسكتاب اوركيااس سے كليل سكتا ہے؟                                                    | €}       |
| كيامغتكف خريد وفروخت كرسكتا ہے؟                                                                                | $\odot$  |
| اگر کسی مخص کا انتقال ہوجائے اور اس پراعت کا ف لازم ہوتو کیا کیا جائے ؟                                        | <b>3</b> |
| كيامعتكف اپنے كيڑے دھوسكتا ہے اوركيا كيڑے ى سكتا ہے؟                                                           | €}       |
| كيامعتنك اپناسردهوسكتا ہے؟                                                                                     | <b>⊕</b> |
| اگراءتكاف مين بيٹي ہوئی خاتون كوچش آ جائے تووہ كيا كرے؟                                                        | 3        |
| کیا معتلف قبریس داخل ہوسکتا ہے؟                                                                                | 3        |
| کیا آ دی کسی آ دمی کے کہنے پر دوز ہتو ژسکتا ہے؟                                                                | €        |
| اگرایک آ دمی نے نفلی روز ہ رکھا ہوا دراس کی ماں اےروز ہ تو ڑنے کو کہے تو وہ کیا کرے؟                           | €        |
| عورت خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روز نہیں رکھ کتی                                                              | €        |
| یوم عرف کے دوزے کے بارے میں                                                                                    | €        |
| شوال کے جھروزوں کابیان                                                                                         | <b>⊕</b> |
| رمضان کی قضاتا خیرے کرنے کابیان                                                                                | <b>③</b> |
| جب عاندنظرآئ تو كما كهناجا ہے؟                                                                                 | <b>③</b> |
| نیروز کے روز کے ایان                                                                                           | <b>③</b> |
| سرد یول کے روزے کا بیان                                                                                        | 3        |
| روز ہ دارا فطاری کے وقت کیا کہے؟                                                                               | 3        |
| ایک دن کے روز ہ اورمسلین کو کھانا کھلانے کا ثواب                                                               | $\odot$  |
| نی پاک ئیر فضی فق کس طرح روزه رکھا کرتے تھے؟                                                                   | 3        |
| روز ہ دار کے لیے گل میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے                                                                   | 3        |
| جوحفرات اس بات کو پندفز ماتے تھے کہ ان کے روزے کاکسی توعلم نہ ہو                                               | €        |
| رجب کےروزے کا بیان                                                                                             | ⊕        |
| شعبان کےروز ہے کا بیان                                                                                         |          |
| عیدالفطراورعیدالاضیٰ کے روزے کی ممانعت                                                                         | $\Theta$ |

| مسنف ابن الی شیبه مترجم (جلاس) کی است مصاحبین این الی شیبه مترجم (جلاس) کی است مصاحبین کی این الی مستقد این الی شیبه مترجم (جلاس) کی است مستقد این الی الی مستقد این الی الی الی مستقد این الی مستقد این الی |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| اگر کسی شخص نے رمضان کاروز ہ حچوڑ دیا تو اس کا کیا کفارہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| جوم عنرات فرماتے ہیں کہ ساری زندگی بھی روزے رکھ لے تو رمضان کے روزے کی قضانہیں ہوسکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b>       |
| جوحفزات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نمازے پہلے افطاری کر لیناافضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>       |
| اگرروزه دار کے مندمیں کھی چلی جائے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €              |
| جوحفرات محجوراور پانی سے افطار کرنے کومتحب قراردیتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €              |
| يُ كِتَابِ الرَّكَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •              |
| یہ ہاب صدقہ کی ترغیب اوراس کے عمل کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €              |
| ين با با من من المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €              |
| دوسودرهم سے کم میں پھینیں ہے اس کا پیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €              |
| دوسودراجم سےزائد جب چالیس ہوجائیں تو ان پرز کو ۃ آئے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⊕              |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ دوسوے زائد جتنے بھی ہوجا کیں اس حساب سے زکو ۃ آئے گی اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €              |
| د پیاروں پہنٹنی زکو ہے ہاں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €              |
| ا گر کسی کے پاس سودرہم اور دس دینار ہوں ان پرز کو ہ کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>③</b>       |
| ''اونٹوں کی زکوۃ کابیان''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\odot$        |
| بعض حضرات جو یے فرماتے ہیں کہ پانچ اونٹول سے کم پرز کو ہنبیں ہے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €:             |
| جوحفرات فرماتے ہیں کدایک سومیں اونٹوں ہے زائد ہوجائیں تو فریضے کواز سرنو شروع کیا جائیگا اس کا بیان ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\mathfrak{G}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₩              |
| " گُائے کی زکو ہ کتنی ہے اس کا بیان ''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3              |
| ''جوحضرات فرماتے ہیں کہ تمیں گائیں ہے کم پرز کو قنبیں ہے اس کا بیان'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₩              |
| " "تبيع كونسا جانوركبلائ گا؟"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €              |
| بعض حضرات کے نزد کیک چرنے والے جِانوروں پرز کو ۃ نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\odot$        |
| بعض حضرات بیفر ماتے میں کدوہ گائے جو کھیتی باڑی اور دوسرے کاموں میں استعال ہوتی ہواس پیز کو ق <sup>نبیں</sup> ہے ۳۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €              |

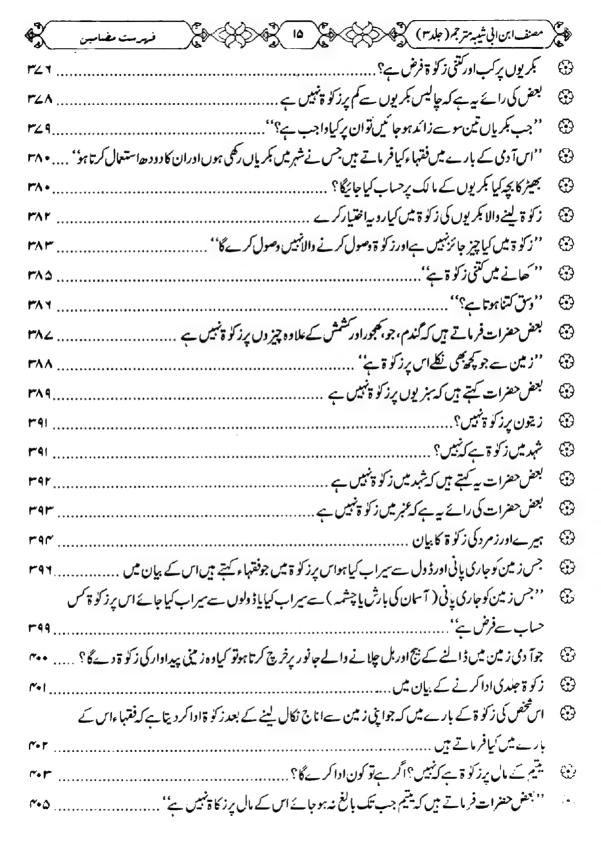

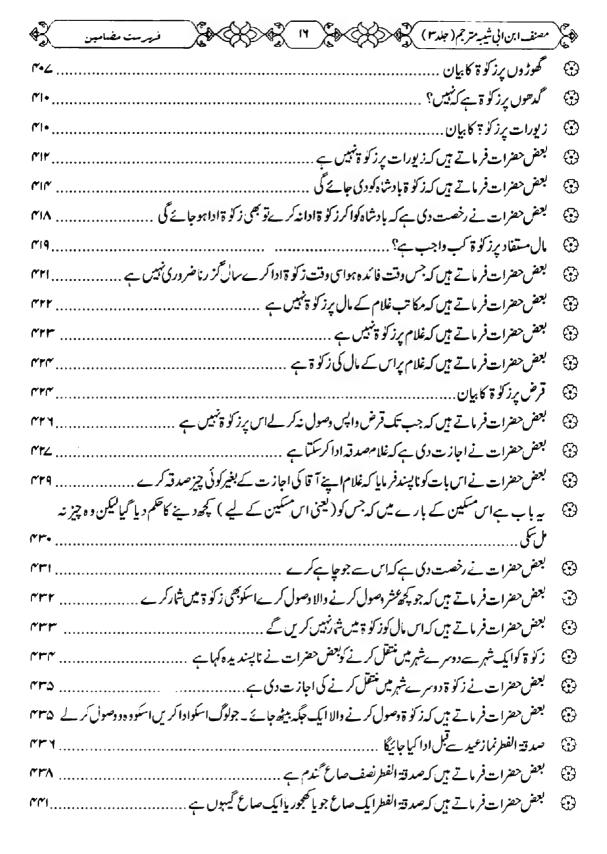

| معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد) كي كا كي كا كي من مضامين كي المن المن المن المن المن المن المن المن                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| " صدقة الفطريس درجم اداكرنے كابيان "                                                                            | €          |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کمایے نفرانی غلام کی جانب ہے بھی صدقة الفطرادا کرے گا                                      | €}         |
| اگر غلام آقات غائب موں اس بی کی زمین میں تو کیا اس کی جانب ہے بھی صدقة الفطر ادا کیا جائے گا؟                   | 3          |
| مكاتب كاصدقة الفطرآ قااداكر ع كنبيس اس كابيان                                                                   | 3          |
| صدقة الفطركس صاع سے اداكيا جائے گا                                                                              | €}         |
| غيرمسلموں کوز کو ة دينے کابيان                                                                                  | 3          |
| الل ذمه پرصدقه کرنے کابیان                                                                                      | <b>3</b>   |
| جس کے پاس اپنا گھر اور خادم موجود ہوں اسکوز کو ۃ دینے کابیان                                                    | 3          |
| زكوة كے مال سے غلام آزادكر نے كابيان                                                                            | 3          |
| بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے کہ ز کو ۃ سے غلام خرید کر آ زاد کر دیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 3          |
| ز کو ة کی کتنی مقدار ( کسی ایک فخفس کو ) عطاء کرنا چاہئے ۔                                                      | 3          |
| جس شخص کے پاس بچپاس درہم موجود ہوں اسکوز کو قروینا جائز نہیں                                                    | €          |
| ابل اہواء کوز کو ة دینے کابیان                                                                                  | €}         |
| ز کو ة میں سامان وصول کرنا                                                                                      | €          |
| بعض حضرات نے زکو ۃ میں سامان دینے کونا پیندفر مایا ہے۔                                                          | €}         |
| مصارف زکو ۃ میں ہے کی ایک مصرف کو پوری زکو ۃ اداکرنے کابیان                                                     | €          |
| آدمی کے پاس سامان ہوجس پرسال گذرجائے اس پرز کو ہ کابیان                                                         | <b>(3)</b> |
| بيت المال ہے سال يا چھ ماہ بعد جوو فلا نف وغيرہ ملتے ہيں اس پرز کو ة کابيان                                     | €}         |
| يه باب بالله عارشاد ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يُومُ حَصَادِة ﴾ كَاتفير من                                               | €3         |
| كونى شخص اپنے مال كى زكو ة نكالے اور وہ ضائع (ہلاك) ہوجائے تواس كاكميا تھم ہے۔                                  | €          |
| دوآ دميون كامالِ مشترك بوتواس پرز كوة كابيان                                                                    | 3          |
| آدمی کا اونٹ یا بکری صدقہ (زکوۃ) کرنے کے بعددوبارہ اس کامصدق ہے خریدنے کابیان                                   | €}         |
| آ دی کوئی چیز صدقه کرے اور پھراسکو بعدیں دیکھے (اورخریدنے کاارادہ رکھتاہو)                                      | € <u>5</u> |
| ز کو ہ کے مال کی خرید وفروخت کابیان                                                                             | <b>⊕</b>   |
| جس مال پرز کو ة ادا کردی گئی ده کنز شارتهیں ہوگا                                                                | <b>⊕</b>   |
| جوحضرات فرماتے ہیں کہ مال پرز کو ۃ کےعلاوہ بھی حقوق ہیں                                                         | €          |
|                                                                                                                 |            |

| مصنف ابن الى شير متر جم ( جلد ۳ ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن مضاصبن ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا | YE W         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| آدى كاقرابت دارول كوز كو قدينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63           |
| آ دمی کا نه جانتے ہوئے کسی غنی کوز کو ۃ ادا کردینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>©</b>     |
| زیورات ہے مرقع آلمواراور نیکا میں زکو ہے کنہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69           |
| یے۔<br>بعض حصرات فرماتے ہیں کہ جس برقرض ہووہ وز کو ۃ اوانہیں کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €            |
| تحجوروں کے تخمینہ لگانے ہے متعلق جوذ کر کیا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €            |
| تحجوروں کا تخمینه کب نگایا جائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>     |
| جتناماً ل نگلنا ہے اس سے زیادہ اس پر قرض ہوسواس پر ز کو ق کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>③</b>     |
| عشر وصول كرنے والاقتم اٹھوائے گا يأكسي تے فتیش كرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>&amp;</b> |
| بعض حفرات کے زد کیے مسلمانوں پرعشرنبیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>©</b>     |
| بوتغلب کے نصاریٰ ہے کیا وصول کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>⊕</b>     |
| بعض حفزات فرماتے ہیں کی عشر صرف سال میں ایک مرتبہ (واجب) ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (3)          |
| فقراءاورمساكين كون لوگ بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊕</b>     |
| ديهاتيول رصدقة الفطر ب كنهيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3)          |
| آ دمی نصرانی غلام کوآ زاد کردے اس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>&amp;</b> |
| خراجی زمین کے بارے میں فقہاءنے کیا کہا ہے اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک ہی زمین سے خراج اورعشر وصول نہیں کیا جائیگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €            |
| الله تعالى كَقُول ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €            |
| کچھسالوں کیلئے مال چلا جائے اوروہ پھراس کو پالے تو کیاز کو ۃ اداکرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3            |
| الله تعالى كارشاد ﴿ وَيَهُ مُنَّعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (زكوة ادانبيل كرتي) كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €            |
| صدقات (زکو ۃ)اغنیاءے لے کرفقراء میں تقسیم کردیئے جائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\odot$      |
| ز کو ة کے اونٹوں پر سواری کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\odot$      |
| صاع ی مقدار تی ہے؟ صدقات ( زکو ۃ ) اغنیاء سے لے کرفقراء میں تقسیم کردیئے جائیں گے  زکو ۃ کے اونتوں پرسواری کرنا  ایک غلام اگر دو ہو برمیز ن کے درمیان مشترک ہوتو کیااس پرصدقۃ الفطر ہے؟  میں میں میں میں تیمید وی تیمید و تیمید وی تیمید و تیمید وی تیمید و تیمید وی تیمید وی تیمید وی تیمید و تی  | ❸            |
| علام وصدفه اواليا جائے کا که دیل :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>دئ</b> هٔ |
| جو خض پیند کرتا ہو کہ مساکیین کواپنے ہاتھ سے صدقہ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3            |
| کسی کے پاس مال مضاربہ بوتو کیادہ اس پرز کو ۃ اداکرے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

|       | معنف ابن انی شیرمتر جم (جلد۳) کی کی اور سر مصامین                                     | X. |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| mas   | غارمین ہے کون لوگ مراد ہیں؟                                                           | 6  |
| ۳۹۲   | غنی اور قوی کوصد قه دینے کا بیان                                                      | ξ. |
| 44Z   | سوال کرنے کی مما نعت اور اس پروخیداور آثدید                                           | ઈ  |
| ۵۰۰   | بعض حفرات نے پچھخصوص او گوں کیلئے سوال کرنے کی تنجائش اور رخصت دی ہے                  | ઈ  |
| ۵•۲   | سوال کرنے سے استغناء کرنا ، کہا گیا ہے کہ او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے   | E  |
| ۰. ۳۰ | مال میں بخل اورخزانے ہے متعلق جو ندکور ہے اسکابیان                                    | ઇ  |
| ۵•۲   | بنوہاشم کوصدقہ (زکو ق) دینا جائز نہیں ہے ۔                                            | ઈ  |
| 39•   | عامل کا صدقه میں جواجراور حصہ ہےاس کا بیان                                            | ઈ  |
| ٠ +اډ | انگور کی بیل ،تر اورخشک تھجوراور جو پچھز مین اگلے اس پرز کو ۃ کابیان                  | Ę  |
| SIF   | اییا آ دی جیےا تناصد قد فطر ملے کہا یک گرال قدر مالیت اسے حاصل ہوجائے تو وہ کیا کرے   | ઇ  |
|       | سال میں صرف ایک باروصول کریں گے                                                       | Ę  |
| ۱۳    | بعض حضرات نے بنوہاشم پرصد قد کرنے کی گنجائش بیان فرمائی ہے                            | Ę  |
| ١٣    | لعض حفرات فر ماتے ہیں صد ق ت فقراءاورمہا جرین کیلئے ہیں <sup>*</sup>                  | Ę  |
| ۱۳    | پیٹ کے بچے کی طرف سے صدقة الفطراد اکرن                                                | ξ  |
| ۰ ۱۵  | ز کو ہ وصول کرنے والا عال اگرمقرر ہ عمر سے چھوٹا یا برا جانور وصول کرے تو کیا حکم ہے؟ | ξ  |
| داد   | اونٹوں کی زکو قائے بارے میں حضرت ابو بکر عمر اور عثان ۷ سے جومنقول ہے اس کا بیان      | ξ  |
| کات   | تجمینسوں کو بھی زکو ۃ ادا کرتے وقت شار کیا جائے گا؟                                   | Ę  |
| ۵۱۷   | مستحض نے زکو قادا کرنے میں غفلیت برتی اور مال ہلاک ہوگیا                              | ξ  |
|       | گندم یا جو پر پانچ وئ (زکوٰۃ کی ادائیگی) ہے                                           | ξ  |
| ۵۱۸   | بعض حضرات کے نز دیک تمیں ہے کم گائے ہوں تو ان پر بھی ز کو ۃ ہے                        | Ę  |

كونى شخص زكوة ك مال سے غلام (باندى) خريد بيراسكوآ زادكرد بياوروه مرجائے تواس كاكيا تھم ہے بسيد ... ١٥٨

عورت کا مہر شو ہر کے ذمہ ہوتواس پرز کو ہ کا بیان

سی شخف کے باس انیس دینار ہول تو اس برز کو ہ کابیان

ز کو ق (صدقه )وصول کرنے والا اونٹ والے ہے رہی بھی لے گا

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صدقة الفطر فرض ہے

مؤلفة القلوب كوآج كل زكوة دى جائے گى كنيس؟

| فهرست مضامین | معنف ابن البشيرمترجم (جلدس) ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| arı          | دوولی (امراء) ایک بی شخص سے زکو ۃ اداکرنے کامطالبہ کریں تو وہ کس کوادا کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>⊕</b> |
| orr          | مجوں ہے جزیہ وصول کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
| orr          | کی قوم کوکو کی خزانہ ملے تواس پرز کو ۃ ہے کہ بیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €        |
| ٥٢٥          | گھٹیا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کو ناپسند کمیا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €}       |
| ۵۲۷          | كسي فخص كيلية تخينه لكايا جائي كين اس مين زيادتي نه بائة كياكرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €        |
| ۵۲۷          | ز کو ہ کون قبول کرسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3        |
| ۵۲۷          | صدانة الفطر يوم عيد سے ايك دودن قبل اداكرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        |
| ۵۲۸          | کوئی مخف کسی ہے سوال کرتے وقت یوں کہے کہ میں تجھ سے اللہ کیلئے سوال کرتا ہوں .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| ۵۲۹          | شراب برعشر کیا جائیگا کنهیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>@</b> |
| 5            | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|              | الْجَنَائِزِ الْجَنَائِزِ الْجَنَائِزِ الْجَائِزِ الْجَ |          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ٥٣٠          | بخاراور بیاری پرثواب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3        |
| ۵۳۷          | مریض کی عیادت کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |
| ۵۳۰          | مریض کی عیادت اور جنازے کی اتباع کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
| ده کیا کج    | جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئیں تو و<br>رین سے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئیں تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | €        |
| orr          | مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3        |
| orr          | حائضہ عورت کامیت کے پاس حاضر ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €        |
| orr          | مرنے والے کو لقین کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>③</b> |
|              | میت کارخ (کس طرف) رکھا جائے۔اس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ۵۳۷          | مردے کی آئھیں بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        |
|              | میت کی آئکھیں بند کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ۵۳۸          | میت کونسل دیتے وقت ستر رکھا جائے گااس کو ہر ہنہیں کیا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>⊕</b> |
|              | میت کے بطن پرکوئی چیزر کھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ۵۵۰          | عنسل میت کی ابتداء کس جانب سے کی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>©</b> |
|              | مخسل دیتے وقت میت کوکتنی مرتبہ دھویا جائے گا؟ اور جس مانی سے نسل دیا جارہا ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

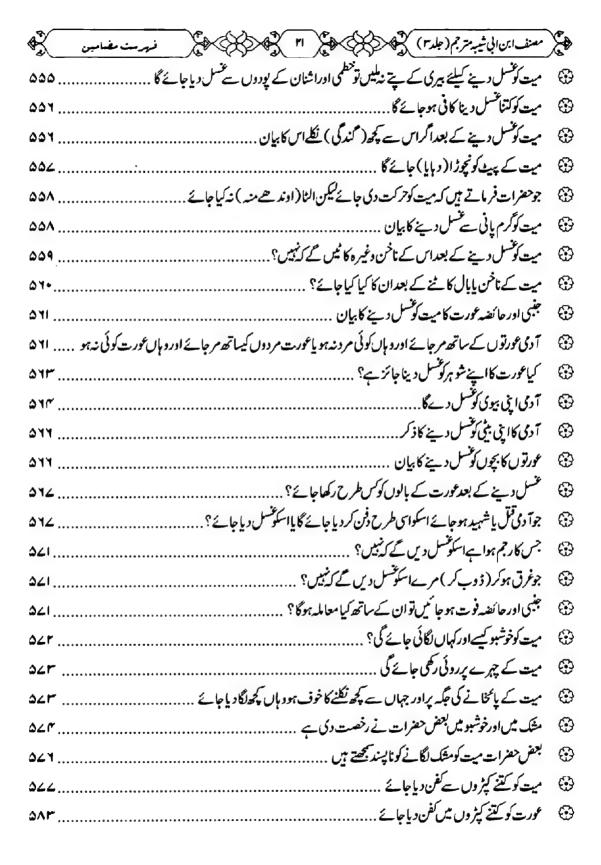

| سف ان الي شير مترجم (طدس) كي المستخطف المستحدث ا |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| خرقه کوکفن دیتے وفت اور ت کے س جھے پر رکھیں گے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •          |
| بج كو كتن كيزول سے كفن ير ك ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 😥        |
| پچې کو کتنے کیژول پن گفن دیں گے ؟ ۵۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •          |
| عورت كوكفن دية وفت اور هني كيب اور هيس عيد ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>(:)</b> |
| مردمیت کے سرکوکس مے اندھیں مے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| میت کے کیزوں کو، هولی دینا، وحونی تب دیں کے جب کفن اس پر ہویا نہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| کفن کوطاق مرتب بھونی ہیں ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| جو حفرات بي بندكرتے بيل كد كفن مونے كيزے كاب اس كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| کفن سفید کیٹر ے کا ساتا جا ہے ،اوراس کے علاوہ میں بھی رفصت دی گنی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| میت کے گفن کوزیب وزینت دینااورجس نے اس کو پہند کیا ہے ،اور بعض بے رخصت دی ہے کہ و داگراہیانہ بھی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| وَ كُونَ حَرِيْ نَهِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| بعض حصرات فرماتے ہیں کہ جو خص میت کوشسل دے اسکوشسل کرنا ضروری نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| جوحفرات بيفر مات بين كدريت وسي والي يوسل وين والي يوسل كرنالازم بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| مسلمان کسی مشرک و مسل سینے کے بعد مسل کریں کہ نہ کریں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| ىت كۇنسل دىنے كا تواب كا كا تواب كا كا تواب كا كا تواب كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| جوحظرات بيفرماتے بين كه خوشبودار( پاؤذريامني ) چار پائي: تابوت پر بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ميت كوچار يا كي پر كيے رهيں شے ١٠١٠ كا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ميت کی جا به پانی کو:هونی ديه سر مختل نبيرې ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| رهونی دان ومیت کے سانھ ( بیچیے ) لے جانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| يه باب اس بيان بنس ہے َ مدا ومي کوا بني گردن تختہ کے دونوں پاول کے ميان رکھنا چاشيس يانبيس<br>پر مرھن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| کون صحف جنا اے کے پیچھے میر کہتا ہو چلے کدا سے لیے استعفار کروالد تمہاری ففرت کرے گا اس کا کیا تھم ہے اِ 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| جنازہ میں آواز بلند کرنے و بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , ¢3       |
| جنازہ کے اعلان سے کوئٹر ، وانبا کرے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( Cg)      |
| بعض حضرات نے حنارے ساعلان کی اجازت وئی نب<br>بعض معنا میں میں میں تاکہ علاق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ' ®        |
| بص حفرات بے جنازے کا کے چلنے ن اجات کی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1)        |
| جو خفی حنازے کے بیچھے چلنے ویسند کرت ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · (3)      |

| معنف این ابی شیرم ترجم (جلد۳) کی ۱۳ کی ۱۳ کی میدست مضامین                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| بعض حضرات نے جنازے کے آ میں اور بوکر چلنے کی اجازت دی ہے۔<br>الا                                              | <b>③</b>       |
| بعض حضرات نے جنازے میں سوار ہوکراورا سکے آ کے چلنے کونا پسند سمجھا ہے                                         | <b>(3)</b>     |
| جنازے میں جلدی چلنے کونا پند کہا گیا ہے                                                                       | <b>③</b>       |
| جب جنازے کو قبرستان کی طرف کیکر جائمیں و تیز لے کر جائمیں پانہیں؟                                             | <b>©</b>       |
| جنازے کی جاریائی اٹھاتے وقت کس جانب ہے پہل کرے؟                                                               | 0              |
| میت کوکتنا کندهادینا (اٹھانا) کانی ہے.                                                                        | €              |
| بعض حفرات نے عورتوں کا جنارہ کے ساتھ نظنے کو ناپیندایا ہے                                                     | <b>③</b>       |
| بعض حفزات نے عورتوں کو جنازے کے ماتھ جانے لی اجازت دی ہے اوران کے چینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے               | 3              |
| ا گر کو فی شخص میدوصیت کرے کہ میری نماز جنار وفلال شخص پڑھائے                                                 | 9              |
| امام وقت (امام محلّه ) کو جناز و پڑھ سے نے لیے تندم کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | •              |
| طلوع شمس اور غروب آفتاب کے وقت نماز جناز دیز هانے کا بیان                                                     | $\Theta$       |
| نماز جِناز داور فرض نماز میں سے پہلے س کوان آئریں گ                                                           | 3              |
| کوئی شخص جنازے کو کندھادی تو اس وقت کیا کیے                                                                   | 3              |
| مردياغورت كاسوارى پرسوار بوكرتماز جنازه اوالرئا بيد مردياغورت كاسوارى پرسوار بوكرتماز جنازه اوالرئا           | €              |
| میت پرنو حدکرنے (چیخ و پکار ۱۰ورگر بیان جاک کرنے ہے منع کیا کیا ہے                                            | (3)            |
| مرنے پر کھانا کھلا نااورنو حد کرنا                                                                            | ₩              |
| جنازے کے پیچیے (مقتدی کا) تلانت کرتا                                                                          | € <del>)</del> |
| کونی شخص جنازے میں شریک ولیکن اسکوکندھا ·                                                                     |                |
| نماز جنازه میں پڑھی جانے الی دعاوں کا بیان                                                                    |                |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کرنماز جنازہ کے لئے کوئی مقررہ عامیں ہے بلکہ جو جی میں وہ کرلے 100                       | Ġ              |
| جنازے کی تکبیرات اربع کے تعد کیا پر ھے گئے ۔                                                                  |                |
| آ دمی کانماز جنازہ کی تکبسرات میں رفع یہ ین انابعض کہتے میں مرتکبیہ میں رفع یہ بین ہے،اوربعض حضرات فریائے میں | <b>(3</b> )    |
| صرفایک بار فع پدین ہے                                                                                         |                |
| جونماز جناز مکی دو تکبیروں کے درمیان اتصال و دافقت اختیار کرتا ہے                                             |                |
| جوحفرات نماز جناز هيں سورة الفاتحه پڙھتے ہيں                                                                  |                |
| بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جناز ہے میں قراءت نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         | 63             |

| مضامین کی        | فهرست فهرست             | Y rr                    |                                   | ن الى شيبه مترجم (جلد٣)      | معنفاي     |              |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|--------------|
| ۲۳۳              |                         |                         |                                   | رات کی رائے بیے کہ نم        |            | •            |
| YM               |                         | <br><u></u> بين         | جناز ومیں یانچ تکبیران            | رات فرماتے ہیں کہنماز        | بعض حف     | <b>⊕</b>     |
| ۲۳۹              |                         |                         | •                                 | رات نماز جناز ه میں تین آ    |            | 0            |
| YA+              |                         | يرين ٻين                | جناز ومیں سات یا نوتکم            | رات فرماتے ہیں کہنماز        | بعض حف     | 0            |
| 46r              | ہوجائے گی               | ليا تونماز جنازه فوت :  | ف ہوکدا گروضو کیلئے م             | كا وضونه موا دراس كوبية خو   | تسي مخفر   | 0            |
| 40r              |                         | ے تیم نہ کرے            | ہے کہوہ نماز جناز ہادا کر         | رات نے اجازت دی۔             | بعض حعن    | 0            |
| ں جووار دہواہے   | ے یا نہ کرے اس بارے میر | لیاوہ ان کی قضا کرے     | رین فوت ہوجا کیں تو               | ى كى نماز جناز ە كى كچھ تېير | تحسي مخفر  | (3)          |
| ייייייי אבר      |                         |                         |                                   |                              | اس کابیا   |              |
| امام کی تکبیر کا | ز میں شامل ہو جائے یا   | چکا ہوتو کیا و ہفورانما | نك پنچ تو و هنگبير كهه            | (نماز جنازه میں)امام         | جو مخض (   | (3)          |
| 6ar              |                         | •••••                   |                                   | ے؟                           | انتظار كر. |              |
| ۵۵۲              |                         | ے نہ پھیرے              | زه كاسلام بلندآ واز               | رات فرماتے ہیں نماز جنا      | بعض حصا    | 0            |
| 100              |                         |                         |                                   | ومیں کتنے سلام ہیں؟          |            | 0            |
| 10A              | ئے وہ نہ بیٹھے          |                         |                                   | ں جنازے کے ساتھ ( قبر        |            | 0            |
| YY+              |                         |                         |                                   | رات نے جناز ہ رکھنے۔         |            | •            |
| YYI              | ې؟                      | س جانے کی اجازت         | ىيااسكوبغيرا جازت وا <sup>ب</sup> | بانماز جنازه اداكر يتوك      | كوئي فمخفر | 3            |
| 44m              |                         |                         |                                   | کے کہاں کھڑا ہوا جائے نما    |            | <b>&amp;</b> |
| crr              |                         |                         |                                   | اورعورت كاجنازه اكحثاموا     |            | •            |
| الكاجائ كا ١١٢   | ،اورعورتوں کوان کے آگے  | دوں کوامام کے قریب      | لبعض فرماتے ہیں مر                | ورعورتوں کے جنازے میں        | مردوناه    | €            |
| 779              |                         |                         |                                   | رات فرماتے ہیںعورت           |            | 3            |
|                  |                         |                         |                                   | رات فرماتے ہیں مردوں         |            | 8            |
|                  |                         |                         |                                   | مرداور بجيح كاجناز واكهثاة   |            |              |
|                  |                         |                         |                                   | لفنے کے بعد کسی مخض کاانتظ   |            | 0            |
|                  |                         |                         |                                   | رات فرماتے ہیں کہ جنین ک     |            | •            |
|                  |                         |                         |                                   | رات فرماتے ہیں بچہ پیدا      |            | 3            |
| 120              |                         |                         |                                   | بنماز جنازه كأحكم            | ولدالزناي  | E            |
| YZY              |                         | ثواب                    | نے تک ساتھ رہنے کا                | ہ ادا کرنے اور میت کو دفنا   | نمازجناز   | •            |

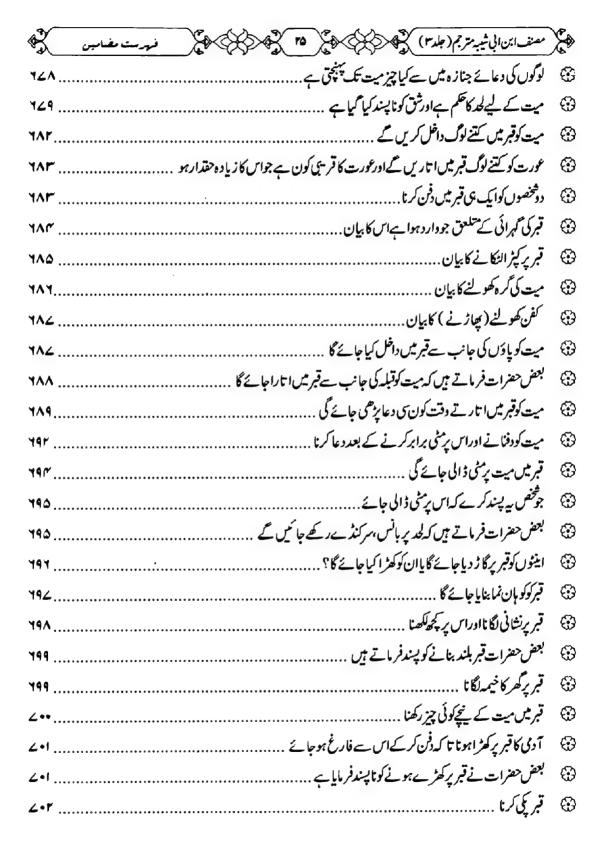

|            | معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) كي المستخط ٢٦ من المستخط المستحد المستح |          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۷٠٢        | <br>قبروں کو پاؤں ہے روندنے کو ناپند تمجھا گیاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>@</b> |
| ۷•۵        | کوئی شخص قبروں کے درمیان بیشاب یا قضائے حاجت کرےاس کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| ۷•۵        | جب قبروں کے پاس سے گزرے توان کوسلام کرے ،اور کچھ حضرات نے اس میں رخصت دی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        |
| ۷•۷        | بعض حضرات قبروستان والول کوسلام کرنے کونا پیند کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)      |
| ۷٠۷        | جوفحض روضة رسول مَلِّ نَصْحَةً برحاضر بهو وه ملام براهے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)      |
| ۷٠۸        | قبروں کو برابر کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>③</b> |
| ۷٠٩.       | قبرکوگارے سے لیپنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| ۱۰.        | قبروں کی زیارت کی رخصت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
| ۱۱۲        | بعض حفرات قبروں کی زیارت کونابسند فرماتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        |
| ر 12       | رات کو وفن کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3        |
| ۷۱۷.       | کسی خفس کا قریبی رشتہ دارمشرک مرجائے تو کیاو داس کے جنازے میں شریک ہوکا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €        |
| <b>حام</b> | كونى شخص سمندر ميں ہلاك ہو جائے اس كا كيا كيا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3)      |
| ∠19 .      | راسته بدل کر جنازے کے ساتھ ملنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eg)      |
| ۷۲÷ .      | لونی مخص اگریدوصیت کرے کہ مجھے فلال جگہ فن کمیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43       |
| ۲۱ .       | کوئی شخص خودکشی کرلے یاعورت کوزنا کے بعد نفاس آئے (بچہ بوجائے) تو کیاان کی نماز جناز ہ ادا کی جائے گی ؟ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)      |
| ۲۲۳        | ک فریا قیدی ایک بارهمادت کا اقر ارکرے اور پھرفوت ہوجائے تو کیااس کی نماز جنازہ اداکی جائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\Theta$ |
| ۲۳         | سمصحف کا کوئی بچہانقال کر جائے تواس کے ثواب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ③        |
| 2 ra       | مر داور عورت کاایک ہی قبر میں دفن کیا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)      |
| ∠r9        | نصرانیہ عورت فوت ہوجائے کیکن اس کے پیٹ میں کسی مسلمان کا بچہ ہوتو اس عورت کو کہاں دفن کیا جائے گا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3        |
|            | عا کفنه عورت نماز جناز ه اوا کرے که نه کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|            | بدُ بون اور هُو پرْ بون کی نماز جنازه ادا کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|            | جب جنازہ ً نزرےاں کے لیے کھڑا ہوا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|            | بعض حفرات نے جنازے کیلئے کھڑے ہونے کونا پہند کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|            | يېودونصاريٰ ( کافروں ) کی عیادت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 284.       | میت کو دفنانے کے بعداس کی نماز جناز ہادا کرنا بھس نے اس طرح کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| وبرست مقامین که                        | مصنف ابن ابی تیبه متر بم (جلد ۱۳)                            |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 22T                                    | مرنے کے بعدمیت کو بوسد دینا                                  | 0          |
|                                        | جس کی تعزیت کی جائے تو اس کو کیا کہنا جاہے؟                  | 0          |
| ∠∠۵                                    | جو خص میت کو گفن بہنائے اس کا تواب                           | 0          |
|                                        | موت کے بعدمیت کو کیا چیز پہنچتی ہے ( ٹواب کے اعمال میں سے )  | 0          |
| ZZA                                    | حقیق صبروہ ہے جومصیبت کے آغاز پر ہی کیا جائے                 | <b>(:)</b> |
| ZZ9                                    | قبرون کاا کھاڑنا ( کسی اور جگه نتقل کرنا )                   | 3          |
| ۷۸۰                                    | میت پرنوحه کرنے کابیان                                       | (3)        |
| ۷۸۳                                    | بعض حضرات نے نو حہ <u>سننے کی</u> اجازت دی ہے                | (3)        |
| ۷۸۳                                    | میت پررونے کی ممانعت                                         | (3)        |
| ۷۸۵                                    | بعض حضرات نے میت پررونے کی اجازت دی ہے                       | (3)        |
| ۷۸۸                                    | اس بات کے بیان میں کہ حضور اقدس مُؤَفِّقَ فَعَ نہیں روتے تھے | 3          |
| ۷۹۰                                    | میت یا مقتول کوایک جگدہے دوسری جگہ منقل کرنا                 | (3)        |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلنا                             | 3          |
| Z97                                    | قبرستان میں موجود کنووں سے پانی بھرنے کی کراہت کابیان        | (3)        |
|                                        |                                                              |            |



## ( ٧٣٧ ) في مسيرة كُو تُقصر الصَّلاة

# محتنى مسافت برنماز مين قصر كياجائ گا

( ٨١٩٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرْسَخًا قَصَرَ الصَّلَاة. (عبد بن حميد ٩٣٧)

(١٩٤٨) حضرت ابوسعيد ولأوفر مات بين كه ني ياك مُؤلِّفَ فَقَاء جب ايك فرسخ سنركرت تونماز مين قصركيا كرتے تھے۔

( ٨١٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، عَنِ النَّوَّال :أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ إِلَى النُّخِيلَة فَصَلَّى بِهَا الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ رَكُعَيَّشِ ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ يَوْمِهِ فَقَالَ :أَرَدُتُ أَنْ أَعَلَمَكُمْ سُنَّةَ نَبِيْكُمْ صَلَى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۸۱۹۸) حضرت نزال فرماتے ہیں کہ حضرت علی جی تو مقام نخیلہ گئے اور وہاں انہوں نے ظہرا درعصر کی دور کعتیں اوا کیس۔ پھراس دن واپس آ مجئے اور فرمایا کہ میں جا بتاتھا کہ تہمیں تمہارے نبی مَرَّاتُقَعَقَ کَلَمْ سَتَ سَکھا وُں۔

( ٨١٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيْنِ ، يَغْنِى الْعَصْرَ.

(۸۱۹۹) حضرت انس مخالفو فرماتے ہیں کہ نبی پاک سِرِ اُفْقِیَا ہے مدینہ میں ظہر کی نماز میں جارر کعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز میں دور کعتیں ادافر مائیں۔

( .٨٢٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ محمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، سَمِعَا أَنَسًا يَقُولُ : صَلَيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ.

(ترمذی ۵۳۲ ابوداؤد ۱۱۹۵)

(۸۲۰۰) حضرت انس پڑائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَلِلَّسِنَیْفَیْجَ کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی نماز میں چار رکھتیں پڑھیں اور ذو الحلیفہ میں عصر کی نماز میں دور کعتیں اوا کیں۔

( ٨٢٠١ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا قَصَرَ الصَّلَاة مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

(۸۲۰۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَزَافِقَ فَجَ جب سفر کے ارادے سے نکلتے تو ذوالحلیفہ سے نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( ٨٢.٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فِيمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْمَدَائِنِ.

(۸۲۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ٹریٹن کوفہ اور مدائن کے درمیان دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٢.٣ ) حَنَّقْنَا عَلِيَّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :تُقُصَرُ الصَّلَاة فِي مَسِيرَةِ يَوْم وَلَيْلَةِ

- ۔ ( ۸۲۰۴ ) حفزت ابن مباس ٹھائی فر ۔تے ہیں کہ ایک دن کی مسافت پر نماز میں قصر کیا جائے گا۔
- ( ٨٢٠. ) حَذَثَنَا عَلِيٌ مُنْ مُسْهِرٍ ، عَنِ النَّمْيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : تُقُصَّرُ الصَّلَاة فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أُمْيَالِ.
  - ر ۸۲۰۸) مفرت ابن تمر فرائو فرماتے میں کہ تین میل کی مسافت پرنماز میں قصر کیا جائے گا۔
  - ( ٨٢.٥ ) حَدَّثَنَا حَفْضٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْيِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، : أَنَّ مَسْرُوفًا كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاة إلَى وَاسِطٍ.
    - ( ۸۲۰۵ ) حضرت مسروق واسط جانے کے لئے نماز میں تصر کیا کرتے تھے۔
- ( ٨٢.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ : خَرَجُت مَعَ مَسْرُوقٍ إلَى السَّلْمِيلَةِ فَقَصَرَ الصَّلَاة وَقَصَرَ حِينَ رَجَعَ حَتَّى دَخَلَ.
- (۸۲۰۱) حضرت ابدوائل سنتے ہیں کہ میں حضرت مسروق کے ساتھ مقام سلسلہ کی طرف روانہ ہواانہوں نے راہے میں نماز کا قصر کیا، وہ وہاں دوسال رہائش پذیر ہے اور وہاں بھی قصر کرتے رہے اور واپسی پر راہتے میں بھی قصر کرتے رہے یہاں تک کہواپس بہنچ کرانہوں نے بوئی نماز ہز ھناشروع کی۔
- ( ٨٢.٧ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَوِيدَ الْهُنَائِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاة ، فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ ، شُعْبَةُ الشَّاكُّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ. (مسلم ١١- اله داود ١٩٣)
- (۸۲۰۷) حضرت بچی بن یہ بدھ ہوں کی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رہا ہوں سے نماز کے قصر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلاح جب بین میل یا تین فرسخ کے فاصلے کا سفر کرتے تھے تو قصر فرماتے تھے۔
  - ( ٨٢.٨ ) حَدَّثَنَا شُمَّنْ مُ عَنْ يُونُسْ وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُقْصُرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ اللَّيْلَتَيْنِ.
    - ( ۸۲۰۸ ) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ تین راتوں کی مسافت پرنماز میں قصر کیا جائے گا۔
- ( ٨٢.٩ ) حَذَثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ الْحُبَرَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ لَهُ الْحَارِثُ :أَتَقُصُرُ الصَّلَاة إلَى الْمُدَائِنِ؟ قَالَ :إنَّ الْمَدَائِنَ لَقَرِيتُ وَلَكِنْ إِلَى الْأَهُوَازِ وَنَحُوِهَا.
- (۸۲۰۹) مسرت مغیرہ فرمات میں کہ حضرت حارث نے حضرت ابراہیم سے بوچھا کہ کیا آپ مدائن کے سفر کے لئے قصر فرماتے ہیں؟ انہوا ) نے فرمات ہوں۔ ہیں؟ انہوا ) نے فرمایا کہ مدائن آ قریب ہے البتہ اہواز اور اس جیسے شہروں کے لئے میں قصر کرتا ہوں۔
- ( ٨٢١٠ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَقُصُرُونَ

إلَى وَاسِطٍ وَالْمَدَائِنِ وَأَشْنَاهِهِمَا.

(۸۲۱۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے شاگر دواسط ، مدائن اور ان جیسے فاصلوں پرمشتمل شہروں کے لئے قصر نہیں کیا کرتے تھے۔

( ٨٢١ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، أَنَّهُ سَمِعَ الشُّعْبِيَّ يَقُولُ : لَوْ سَافَرْتُ إِلَى دَيْرِ الثَّعَالِبِ لَقَصَرْتُ

(۸۲۱۱) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہا گر میں دیرا اثنعالب کی طرف سفر کروں تو میں قصر کروں گا۔

( ٨٢١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا قَالَ :لَوْ خَرَجْتُ.

(۸۲۱۲) ایک اور سند ہے معمو کی لفظی فرق کے ساتھ یونہی منقول ہے۔

( ٨٢١٣ ) حَلَّنُنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ زَمَعَة ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ ، قَالَ :تُقْصَرُ فِي مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ.

( ۸۲۱۳ ) حضرت ابوالشعثاء فرماتے ہیں کہ چیمیل کی مسافت پنماز میں قصر کیا جائے گا۔

( AT۱٤ ) حَلَّنُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ وَإِسْرَائِيلُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ :تُقْصَرُ الصَّلَاة فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ.

(۸۲۱۳) حفرت سوید بن غفله فر ماتے ہیں کہ تین دن کی مسافت پرنماز میں قصر کیا جائے گا۔

( ٨٢١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَقُصُرُ الصَّلَاة إلَى وَاسِطٍ.

(۸۲۱۵)حضرت فعمی واسط کے سفر میں نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( AT۱7 ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الشَّغْبِتَى يَقْصُرُ الصَّلَاةِ إلَى وَاسِطِ.

(۸۲۱۷) حضرت نتیسی بن افی عز ہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی کو واسط کے سفر میں نماز میں قصر کرتے ویکھا ہے۔

( ٨٢١٧ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّنَنَا شُغَبَةُ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ شُبَيْلٌ ، عَنْ أَبِي حِبَرَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : أَقْصُرُ لِلَى الْأَبُلَّةِ ؟ فَقَالَ :تَذْهَبُ وَتَجِىءُ فِي يَوْمٍ ؟ قَالَ :قُلْتُ :نَعَمُ ، قَالَ :لَا إِلَّا فِي يَوْمٍ مَثَّاحٍ.

(۸۲۱۷) حضرت ابوحمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس تفاوین سے بوجھا کہ کیا میں ابلہ کی طرف سفر کرتے ہوئے نماز میں

تصرکروں؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا وہاں آنا جانا ایک دن میں ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔انہوں نے فرمایا کہ تم قصر نمیں کر سکتے المیة اگر ( گرموں کا ) کمہادن ہوتا تھوں کے دن کی میرافیت پر قصر کرسکتے ہو

كر كيحة البيته أكر ( عُرميوں كا ) لمبادن ہوتو كھرا يك دن كى مسافت پر قصر كر كيتے ہو\_ ( ١٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَ كِيمٌ قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ بِنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافعِ ، عَنِ النِّ عُهُمَ : أَنَّهُ كَانَ لَا نَقُصُهُ الصَّلَاةِ اللَّهِ فَا

( ٨٢١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْصُرُ الصَّلَاة إِلَّا فِى الْيُوْمِ التَّامُ.

فَالَ هِشَامٌ : وَسَمِعْتُ مَكُحُولًا يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۲۱۸) حفرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رہائیؤ سوائے بورے دن کی مسافت کے قصر نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت مکحول بھی یونہی فرماتے ہیں۔

( ٨٢١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ سَفَرُك يَوْمًا إلَى الْعَتَمَةِ فَلَا تُقَصِّرِ الصَّلَاة ، فَإِنْ جَاوَزُتَ ذَلِكَ فَقَصِّرِ الصَّلَاة.

(۸۲۱۹) حضرت ابن عباس ٹی دین فرماتے ہیں کہ اگر تمہاراسفرایک پورے دن کوعشاء کی نماز تک محیط ہوتو نماز میں قصر نہ کر واوراگر اس سے زیادہ ہوتو قصر کرو۔

( ATT. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَالِمٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ لَهُ بِذَاتِ النَّصُبِ فَقَصَرَ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَوْسَخًا.

(۸۲۲۰) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر «پانٹور مقام ذات النصب میں موجودا پی ایک زمین پر گئے اور وہاں انہوں نے قصر کیا، بیز مین سولہ فرتخ کے فاصلے پڑتھی۔

( ٨٢٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، عَنِ اللَّجُلَاجِ ، قَالَ :كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيَسِيرُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالِ فَيَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاة وَيَفُطُرُ.

(۸۲۲) حضرت لجلاج فرَ ماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب دیا ٹھ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، وہ تین میل کی مسافت کے بعد نماز کو مختصر کرتے اور روزہ چیوڑ دیا کرتے تھے۔

( ٨٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْغَازِ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : قُلْتُ الْغَانِ عَبَّاسٍ : أَقُصُرُ إِلَى عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ : لَا ، قُلْتُ : أَقْصُرُ إِلَى مَرٌّ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ أَقْصُرُ إِلَى الطَّائِفِ وَإِلَى عَرَّ اللَّائِفِ وَإِلَى عَرَفَة ؟ فَقَالَ : لَا ، قُلْتُ الطَّائِفِ وَإِلَى عَرُفَة وَاللَّهُ مَانِيَةٌ وَأَزْبَعُونَ مِيلاً وَعَقَدَ بِيكِهِ.

(۸۲۲۲) حضرت عطاء بن انی رباح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بڑی دین سے پوچھا کہ کیا میں عرفہ میں قصر کروں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ مر کے سفر میں قصر کروں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ طاکف اور عسفان کے سفر میں قصر کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، بیاڑتالیس میل ہے۔ اورا پنے ہاتھ سے گنا۔

( ٨٢٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ مُحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إنَّى لأَسَافِرُ السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ فَأَفْصُرُ.

(۸۲۲۳) حضرت ابن عمر جانون فرماتے ہیں کداگر میں دن کے کچھ جھے میں بھی سفر کروں تو قصر کروں گا۔

( ٨٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ وَبَطْنِ

نَخُلَةٍ ، وَاقْصُرْ إِلَى عُسُفَانَ وَالطَّائِفِ وَجُدَّةَ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى أَهْلِ أَوْ مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ.

(۸۳۲۳) حضرت ابن عباس می دنه نافر ماتے ہیں کہ جب تم عرف اور بطن نخله کی طرف سفر کروتو قصر نہ کرواور جب عسفان ، طا نف اور

جدہ کی طرف سفر کروتو قصر کرو، پھر جبتم اپنے گھر والوں کے پاس یا اپنے جانوروں کے پاس آ جاؤتو پوری نماز پڑھو۔

( ٨٢٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ :قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ :ٱقْصُرْ بِعَرَفَةَ.

(۸۲۲۵)حفرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ عرفہ میں قصر کرو۔

( ٨٢٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِنْنِ عَبَّاسٍ أَقْصُرُ بِعَرَفَةَ ؟ قَالَ : لا .

(۸۲۲۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس نئا دیننا ہے سوال کیا کہ کیا میں عرفہ میں قصر کروں؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ عُبَيْدٍ يُحَدَّثُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ السَّمْطِ قَالَ : شَهِدْتُ عُمَرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ كَأَنَّهُ يُويدُ مَكَّةَ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَفْعَلُ هَذَا ؟ قَالَ :إنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ.

(مسلم ۲۸۱ احمد ۱/ ۳۰)

(۸۲۲۷) حضرت ابن سمط کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رہائٹو کے ساتھ مکہ سے ذوالحلیفہ کا سفر کیا ، وہاں بہنچ کرانہوں نے قصر نماز

پڑھی تو میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی ۔ انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول الله مُؤَافِقَةَ بِمَرَجَمی بونہی کرتے و یکھا تھا۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :خَرَجَ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسِ الْجُعْفِيُّ ، فَلَمَّا خَوَجَ مِنَ الْبُيُّوتِ قَصَرَ الصَّلَاة ، قَالَ :فَقِيلَ لَهُ :تَقُصُرُ الصَّلَاة ، قَالَ أُتِمُّ الْيُوْمَ وَأَقْصُرُ غَدًا.

(۸۲۲۸) حفرت ضِيْمَه فرمات بين كه حارث بن قيم بعنى ايك سفر پر نكلے، جب وه آبادى سے آگے برد سے تو قصر نماز پر هنا شروع كردى، ان سے كى نے كہا كه آپ نے ابھى سے قصر كرتا شروع كرديا؟ انہوں نے فرمايا كه كيا يس آج پورى اوركل قصر نماز پر هوں؟ (۸۲۲۹) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْفَانشيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ إِلَى صِفْينَ فَصَلَّى بَيْنَ الْبِحسُرِ وَالْفَنْطَرَةِ وَكُعَتَنْ .

(۸۲۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رفاتھ کے ساتھ صفین کی طرف نکلے انہوں نے جسر اور قنطر و کے درمیان دور کعتیں اوا کیں۔

( ٨٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْقَمَةُ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَخْرَمَ مِنَ النَّجَفِ زَقَصَرَ.

( ۸۲۳۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ جب تج کے لئے جاتے تو نجف سے احرام ہاند ھتے اور تصر کرتے۔

( ٨٢٣١ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ :أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :تُقُصَرُ الصَّلَاة فِي الْيَوْمِ التَّامُ ، وَلَا تُقْصَرُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ.

(۸۲۳۱) حفرت ابن عباس بئاد من فرماتے ہیں کدایک بورے دن کی مسافت پرقصر کیا جائے گااس سے کم میں قصر نہیں کیا جائے گا۔

( ٨٢٣٢ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَرَجُتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ بِقَنْطَرَةِ الْحِيرَةِ.

(Armr) حضرت عمیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ دی ٹائو کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا انہوں نے جیرہ کے بل پر دور کعتیں ادا کیں۔

## ( ٧٣٨ ) مَنْ قَالَ لاَ تُقْصَرُ الصَّلاَة إِلَّا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ

# جوحفرات فرماتے ہیں کہ صرف لمبے سفر میں قصر کیا جائے گا

( ٨٢٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تُقْصَرُ الصَّلَاة إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ جِهَادٍ.

(۸۲۳۳) حضرت عبدالله والتي فرمات بي كهرف فج ادر جهاد كسفريس قصرنماز برهى جائ گ-

( ٨٢٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :قَالَ لِى ابْنُ مَسْعُودٍ :لاَ يَعُرَّنَكُمْ سَوَادُكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كُوفَتِكُمْ .

(۸۲۳۴)حطرت عبداللہ بن مسعود رہ اپنے فر ماتے ہیں کہ تمہاراً اپنے مویشیوں کو لے کرشہر کے کناروں میں جاناتمہیں تمہاری نماز

ب میں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ میج گہیں تمہارے شہر کوفہ کا حصد ہیں۔ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ میج گہیں تمہارے شہر کوفہ کا حصد ہیں۔

( ٨٢٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَّاءِ كِتَابِ عُثْمَانَ أَوْ قُرِءَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :أَمَّا بَغْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَخُرُجُونَ إلى سَوَادِهِمْ ، إمَّا فِي جَشْرٍ وَإِمَّا فِي جَبَايَةٍ وَإِمَّا فِي تِجَارَةٍ فَيَقُصُّرُونَ الصَّلَاةَ أَوْ لَا يُتِمَّونَ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاحِصًا أَوْ بحَضْرَةٍ عَدُوَّ.

(۸۲۳۵) حضرت عثمان بڑی ٹونے اپنے ایک خط میں لکھا: اما بعد! مجھے پیخبر ملی ہے کہتم میں سے بچھلوگ اپنے جانوروں کو چرانے کے لئے یا نہیں پانی پلانے کے لئے یا تنجارت کے لئے شہر کے کناروں میں جاتے ہیں اور قصر نماز پڑھتے ہیں۔وہ ایسا نہ کریں کیونکہ ۔ قصر نماز صرف وہی پڑھے گا جس نے دور کا سفر کرنا ہویاد ثمن سے مقابلہ کرنا ہو۔

( ٨٢٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : كَانَ إبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَا يَرَى الْقَصْرَ إِلَّا فِي حَجَّ ، أَوْ حِهَادٍ ، أَوْ عُمْرَةٍ.

(۸۲۳۶)حفرت عوام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم صرف فج، جہادیا عمرہ کے سفر میں قصرنماز کے قائل تھے۔

( ٨٢٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : السَّفَرُ الَّذِى تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاة الَّذِى يُحْمَلُ فِيهِ الزَّادَ وَالْمَزَادُ.

(Arrz) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ صرف اس سفر میں قصر کیا جائے گا جس میں زادِ راہ اور زادِ راہ کراٹھا۔ زمان لیہ اتنے میں

( ٨٢٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَا يَغُرَّنكُمُ سَوَادُكُمُ هَذَا مِنْ صَلاَتِكُمُ فَإنَّمَا هُوَ مِنْ مِصْرِكُمُ.

(۸۲۳۸) حضرت عبدالقد بن مسعود والتي فرماتے ہيں كەتمهارا ( كسى ضرورت كے لئے ) شہر كے كناروں ميں جاناتمهيں تمهارى نماز كے بارے ميں دھوكے ميں ندوال دے كيونكه بيج تمبيارے شہركوفه كا حصہ ہيں۔

( ٨٢٣٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى فَرُوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُعَاذًا وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا : لَا يَغُرَّنكُمْ مَوَاشِيكُمْ يَطَأُ أَحَدُكُمْ بِمَاشِيَتِهِ أَحُدُّابَ الْجِبَالِ ، أَوْ بُطُونَ الأَوْدِيَةِ وَتَزْعُمُونَ بِأَنكُمْ سَفُوْ لَا وَلَا كَرَامَةَ ، إنَّمَا التَّقْصِيرُ فِى السَّفَرِ الْبَاتْ مِنَ الْأَفْقِ إِلَى الْأَفْقِ.

(۸۲۳۹) حفزت معاذ ،حفزت عقبہ بن عامراورحفزت ابن مسعود ٹھکھٹے فر ماتے ہیں کتبہیں آپنے مویشیوں کولے کر پہاڑوں کی چوٹیوں یاوادیوں میں جانانماز کے بارے میں دھوکے میں نیڈال دے کہتم اسے سفر بجھنے لگو۔اس میں کوئی کرامت نہیں ۔قصرنماز کی اجازت توالیے طویل سفر میں ہے جوایک افق ہے دوسرے افق تک کیا جائے۔

### ( ٧٣٩ ) مَنْ كَانَ يُقْصُرُ الصَّلاَة

### جوحفرات سفرمیں قصرنمازیر هاکرتے تھے

( ٨٢٤٠) حَذَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَاةُ السَّفَرِ رَكُعَتَانِ تَمَامٌ عَيْرُ فَصْرٍ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سر ۱۸۲۸) حضرت سعید بن شفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بی دین سے عرض کیا کہ ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو ہمار کے میں اس کی دین سے عرض کیا کہ ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو ہمار کے ساتھ استے خادم وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمار کی ضروریات کا انتظام کردیتے ہیں ،سوہم کیے نماز پڑھیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مِنْوَفِیْکَ جب کس سفر پرتشریف لے جاتے تو واپس آنے تک دور کھتیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے پھر یہی سوال کیا انہوں نے وہ بی جواب دیا۔ میں نے پھر سوال کیا تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ مہیں ان کی بات ہم خبیں آرہی؟ تم نہیں سفتے کہ وہ کیا کہ مہیں ان کی بات ہم خبیں آرہی؟ تم نہیں سفتے کہ وہ کیا کہ در ہے ہیں۔

( ٨٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ :رَكُعَتَان سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احمد ٢/ ١٣٥)

( ۸۲۴۲ ) حفرت ابوحظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جانٹو سے سفر کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ سفر میں دورکعتیں پڑھناحضور مُؤشِّفَقَعَ کی سنت ہے۔

( ٨٢٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاه ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاة إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ ، فَقَالَ : عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : صَدَقَةٌ نَصَدَقَ اللّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَافْبَلُوا صَدَقَتَهُ. (مسلم ٣- ابوداؤد ١٩٣٢)

(۸۲۳۳) حضرت یعلی بن امیفرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب بڑا تؤرے سوال کیا کہ القد تعالیٰ فرماتے ہیں (ترجمه) جب تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کا فرتمہیں تکلیف پہنچا کیں گے توبیہ بات حرج سے خالی ہے کہ تم نماز میں قصر کرلو۔ میں نے کہا کہ اب تو امن کا زمانہ ہے، لہٰ ذا قصر کیا جائے گایا نہیں؟ حضرت عمر بڑا تئونے فرمایا کہ جس بات پرتمہیں اشکال ہوا ہے مجھے بھی اس بات پراشکال ہوا تھا، اس پر میں نے حضور مَرَافِقَعَ قَرِی سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللّٰہ کی طرف سے تم پرصد قد ہے، اس صدقے

( ٨٢٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ أَبِي لَيْلَي ، قَالَ : خَرَجَ سَلْمَانُ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُزَاةً وَسَلْمَانُ أَسَنَّهُمْ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاة قَالُوا لَهُ : تَقَدَّمُ يَا أَبَا عَبُدِ اللهِ ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِالَّذِي أَتَقَدَّمُ وَأَنْتُمُ الْعَرَبُ مِنْكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ ، فَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَصَلَّى بِهِمُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاة قَالَ سَلْمَانُ : وَمَا لِلْمُرْبَعَةِ ، إنَّمَا كَانَ يَكُفِينَا رَكْعَتَان نِصْفُ الْمُرْبَعَةِ .

(۸۲۳۷) حفرت ابولیلی فرماتے ہیں کہ حفرت سلمان واقتی بارہ صحابہ کرام انتخاصی کے ساتھ ایک جنگ کے لئے نکلے، وہ عمر میں ان سب سے زیادہ تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو سب نے کہا کہ اے ابوعبداللہ! آپ امامت کرائمیں۔انہوں نے فرمایا کہ میں امامت کا استحقاق نہیں رکھتا ہتم عرب ہواور نبی پاک مِرَافِظَةَ ہم میں سے ہیں۔ لہذاتم میں سے کوئی آگے بڑھ کرا مامت کرائے۔ اس پر ایک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے جار رکعات پڑھائیں۔ جب ہم نے نماز کمل کرلی تو حضرت سلمان بڑا ہُؤنے نے فرمایا کہم جار رکعات کیوں پڑھیں؟ ہمارے لئے جار کا نصف دور کعتیں ہی کافی ہیں۔

( ٥٢٤٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِي ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ نَصْلَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ اثْنَا عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَاكِبًا كُلَّهُمْ قَدُ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرى ، قَالَ : فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَتَدَافَعَ الْقُومُ فَتَقَدَّمَ شَابٌ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ عَبْرى ، قَالَ : فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَتَدَافَعَ الْقُومُ فَتَقَدَّمَ شَابٌ مِنْهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ سَلْمَانُ : مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ يَكُونِنَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ ، نَحْنُ إِلَى التَّخْفِيفِ أَفْقَرُ فَقَالُوا : تَقَدَّمُ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَصَلِّ بِنَا ، فَقَالَ : أَنْتُمْ بَنُو إِسْمَاعِيلَ الْأَيْمَةُ وَنَحْنُ الْوُزْرَاءُ.

(۸۲۴۵) حضرت ربیج بن نصله فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں بارہ یا تیرہ آدمی روانہ ہوئے ، میرے علاوہ باتی سب رسول اللّٰهُ مِنْ فَضِحت یافتہ افراد رُدَّا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْہِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُلْمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِلْمُلْمُ

( ٨٢٤٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى رَجُلٌّ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ إِلَى الْبُحْرَيْنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلَّى رَكُعَتَيْنِ. (٨٢٣٢) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ ايك آدى نبى ياك يَؤَنْفَئَةٍ كَ پاس آيا اوراس نے كہاكہ يس ايك تا جرآ دى بول اور ميرا

ر معتمد کی سرت ہوں یہ کرمانے ہیں جہ بیت اوق بن پاک سرتھ بھیج سے پان آبادران کے کہا کہ مان ایک تاہرا وی ہوں اور سیرا بحرین آنا جانالگار ہتا ہے۔ میں کیسے نماز پڑھوں؟ آپ نے اسے دور کعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔

( ٨٢٤٧ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَلَمَةَ بْنَ صُهَيْبِ وَنَحْنُ بِسِجِسْتَانَ ، عَنِ الصَّلَاة ، فَقَالَ :رَكُعَنَيْنِ رَكُعَنَيْنِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ ، هَكَذَا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ.

(۸۲۴۷) حفرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ ہم بحستان میں تھے، میں نے حفرت سلمہ بن صہیب سے نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت تک دو دورکعتیں پڑھو جب تک اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ چلے جاؤ۔حضرت عبداللہ دی تھ بھی یونمی فرمایا کرتے تھے۔

( ٨٢٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ۖ وَنَحْنُ آمِنُونَ لَا نَخَافُ شَيْئًا رَكُعَتَيْنِ. (۸۲۲۸) حفرت عبداللہ بن عباس بیند عنافر ماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک مَلِفَظَ اَنْ ساتھ امن کی حالت میں بغیر کسی خوف کے دو رکھتیں ادا کی ہیں۔

( ٨٢٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَابْنُ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَوْن بُنِ أَبِى جُحَيْفَةَ السُّوَاثِتَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ. (احمد ٣/ ٣٠٩ ـ طبراني ٢٥١)

(۸۲۳۹) حفرت ابو جیفه سوائی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک میر شکھنے کے ساتھ منی میں ظہر کی دور کعتیں اداکی ہیں۔ پھر آپ مدینہ واپس آنے تک دور کعتیں ہی بڑھتے رہے۔

( ٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاة رَكُعَتُنِ ، ثُمَّ زِيدَ فِيهَا فَجُعِلَ لِلْمُقِيمِ أَرْبَعًا. (بخارى ٣٥٠ـ مسلم ٣٤٨)

(۸۲۵۰) حضرت عائشہ بڑھانیمنا فرماتی ہیں کہ دراصل نماز کی دور کعتیں ہی فرض ہو کی تھیں، پھران میں اضافہ کیا گیااور مقیم کے لیے عار کات کردی گئیں۔

\* ( ٨٢٥١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :الرَّكُعَنَانِ فِي السَّفَرِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ.

(۸۲۵۱) حضرت ابن عمر جہائی فرماتے ہیں کہ سفر میں دور کعتیں پوری پوری ہیں ان میں کمی نہیں۔

( ٨٢٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنُ وِقَاءِ بُنِ إِيَاسٍ ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ :أَنَّ عَلِيًّا حَرَجَ فِي السَّفَرِ ، فَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ.

( ۸۲۵۳) حضرت على بن ربيد فرمات بي كرحضرت على والنو ايك مغرين فطيه وه والبس آن تك دودور كعتيس اداكرت رب ـ ( ۸۲۵۳) حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ : أَنَّ عَلِيًّا خَوَجَ مِنَ الْبَصْرَةِ فَصَلَّى الظَّهُرَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّا إِذَا جَاوَزُنَا هَذَا الْخُصَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتُنِ.

(۸۲۵۳)حضرت ابوحرب بن ابی اسود فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو بھر ہ سے نگلے اور انہوں نے چار رکعتیں اوا فر مائٹیں اور پھر ارشاد فر مایا کہ جب ہم اس جھونپڑے کوعبور کرلیس گےتو دور کعتیں پڑھیں گے۔

( ٨٢٥٤ ) حَذَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُرْمَلَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَتِمُّ الصَّلَاة وَأَصُومُ فِى السَّفَرِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنِّى أَقْوَى عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خِيَارُكُمُ وَسَلَّمَ أَقُوى مِنْكَ كَانَ يَقُصُرُ الصَّلَاة فِى السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خِيَارُكُمُ مَنْ قَصَرَ الصَّلَاة فِى السَّفَرِ وَأَفْطَرَ . (عبدالرزاق ٣٣٨٠ ـ طبراني ٢٥٥٣)

(۸۲۵۴) حفزت عبدالرحمٰن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حفزت سعید بن میتب سے سوال کیا کہ کیا ہیں سفر میں پوری نماز پڑھ سکتا ہوں اور روزہ رکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فر مایانہیں۔اس نے کہا کہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں۔انہوں نے فر مایا کہ نبی پاک مِنْزِفَقَغَةَ تم سے زیادہ قو می تھے۔ آپ دورانِ سفر نماز میں قصر فر ماتے اور روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔اور رسول اللہ مِنْزِفَقَعَةِ نے فر مایا کہتم میں سے بہتر شخص وہ ہے جود وران سفر نماز میں قصر کرے اور روزہ ندر کھے۔

( ٨٢٥٥ ) حَذَثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعقِلِ بِالْمَدَائِنِ فَقُلْتُ :إنِّى إمَامُ قَوْمِى وَإِنِّى أُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِى فَكُمْ أُصَلِّى ؟ قَالَ :أَرْبَعًا ، ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ بِالرَّى فَقُلْت إِنِّى أُرِيدُ انْ أَرْجِع إلَى أَهْلِى فَكُمْ تَأْمُرُنِى أَنْ أُصَلِّى ؟ قَالَ رَكْعَتُيْنِ.

(۸۲۵۵) حضرت ابوا سحاق کہتے ہیں کہ میں مدائن میں حضرت عبداللہ بن معقل سے ملااور میں نے ان سے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کا امام ہوں اور میں اپنے گھروا پس جانا چاہتا ہوں ، میں کتنی رکعات پڑھاؤں؟ انہوں نے فرمایا چار \_پھر میں بعد میں انہیں رہی میں ملااور میں نے کہا کہ میں اپنی قوم کا امام ہوں اور اپنے گھروا پس جانا چاہتا ہوں ، آپ مجھے تنی رکعتیں پڑھنے کا تھم دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا دو۔

( ٨٢٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ :حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ :كَانَ أَبِي يَقْصُرُ مِنْ حِينِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ.

(٨٢٥٦) حضرت ابن طاوس فرماتے ہیں کہ میرے والدگھرے نگلنے سے لے کرواپس آنے تک قصرنمازیز ھاکرتے تھے۔

( ۸۲۵۷ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ :أَخْبَرَنَا هَارُونُ بُنُ زَارُوَى ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ :إِنِّى وَصَاحِبٌ لِى كُنَّا فِى سَفَرٍ فَكُنْتُ أُتِمُّ وَكَانَ صَاحِبِى يَقْصُرُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلْ أَنْتُ الَّذِى كُنْتَ تَقْصُرُ وَصَاحِبُك الَّذِى كِانَ يُتِمُّ.

(۸۲۵۷) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آ دی حفزت عبداللہ بن عباس بنی ایشنا کے پاس آیا اوراس نے کہا کہ میں اور میراایک دوست ہم دونوں سفر میں تھے، میں پوری نماز پڑھتا تھا اوروہ قصر کرتا تھا۔حضرت عبداللہ بن عباس بنی پیشنانے فرمایا کہتم قصر کرتے تھے اور تمہارادوست یوری نماز پڑھتا تھا۔

( ٨٢٥٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنُ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى نَصْرَةً ، قَالَ : مَرَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فِى مَجْلِسِنَا ، فَقَامَ اللّهِ فَتَى مِنَ الْقَوْمِ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَجُّ وَالْغَزُو وَالْعُمْرَةِ ، فَجَاءَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْمِ فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا سَأَلِنِى عَنْ أَمْرٍ فَأَرَدُتُ أَنْ تَسْمَعُوهُ ، أَوْ كَمَا قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكُعَتَيْنِ حَتَى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكُعَتَيْنِ ، يَقُولُ لَأَهْلِ وَاللهِ مَا لَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصَلِّ إِلاَّ رَكُعَتَيْنِ ، يَقُولُ لَا هُمْلِ وَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّى إِلاَّ رَكُعَتَيْنِ ، يَقُولُ لَا لَاهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَانَ عَشْرَةً لَيْلَةً لَا يُصَلِّى إِلاَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى اللّهُ وَلَا لَهُ إِلَا لَعُمْ مِنْ اللّهُ عَنْ فَى اللّهُ الْمُدِينَةِ ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلَّى إِلاَّ وَكُعَتَيْنِ ، يَقُولُ لَا لَاهُ مَانَ عَشْرَةً لَيْلُةً لَا يُصَلَّى إِلَّا وَتُعَيِّنِ ، يَقُولُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْمُدِينَةِ ، وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَاقَامَ بِمَكِنَةً فَمَانَ عَشْرَةً لَيْلُهُ لَا يُصَلِّى إِلَا وَيُعْتَذِنِ ، يَقُولُ لَا يُعْمَلِي اللهُ عَلْمَ الْمُ عَنْهُ فَلَهُ مَالَ اللّهُ الْمُعَلِّى الللهِ عَلْمَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الله

هُ مَسْفُ ابْنَ ابِي شَيِهِ مِرْجِم ( جَلَمَ ) كَا مَعَهُ ثَلَاثَ عُمَرَ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، وَحَجَجْت مَعَ أَبِى بَكُو الْبَلَدِ : صَلُّوا أَرْبُعًا فَإِنَّا سَفُو ، وَاعْتَمَوْتُ مَعَهُ ثَلَاثَ عُمَرَ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، وَحَجَجْت مَعَ أَبِى بَكُو وَعَزَوْت فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، وَحَجَجْت مَعَ عُمَرَ حَجَّاتٍ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، وَحَجَجْت مَعَ عُنْمَانَ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، فُمَّ صَلَّها بِمِنَى أَرْبَعًا.

بیسی اربید.

(۸۲۵۸) حضرت ابونضر ہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین بڑھٹو ہماری مجلس کے پاس سے گذر ہے تو ایک نوجوان نے کھڑے ہوکران سے کہا کہ آپ ہمیں بیتا کیں کہ رسول اللہ مُؤلفٹ ہُ جَاداور عمر سے ہیں کیسی نماز ادا فرماتے تھے؟ وہ آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہوگئی نماز ادا فرمایا: اس نے مجھے ایک بات کے بارے ہیں سوال کیا ہے جو ہیں تہمیں بھی سانا چاہتا ہوں۔ ہیں نے نبی پاک مُؤلفٹ ہُ کے ساتھ جہاد ہیں حصد لیا ہے۔ آپ مدینہ واپس آنے تک دور کعتیں پڑھے تھے۔ میں نے آپ کے ساتھ جج کہا ہے جو ہمیں تھا م پذیر نہ ، آپ نے کیا ہے آپ مدینہ آنے تک دور کعتیں پڑھے تھے۔ میں نی پاک مُؤلفٹ ہُ کے ساتھ فتح میں قیام پذیر نہ ، آپ نے اٹھارہ دا تیں وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ دور کھات نماز پڑھاتے اور پھر سلام پھیر کر مکہ والوں سے کہتے تھے کہا بی چار کھات پوری کرلوہم مسافرلوگ ہیں۔

میں نے حضرت ابو بکر دلائٹو کے ساتھ حج اور جہاد کیا وہ مدینہ آنے تک دور کعتیں ہی پڑھتے ہے۔ یس نے حضرت عمر طائٹو کے ساتھ کئی حج کئے وہ مدینہ آنے تک دور کعتیں ہی پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت عثان دیاٹھ کی امارت میں سات سال حج کیاوہ بھی دور کعتیں ہی پڑھتے تھے۔ پھرانہوں نے منی میں چار رکعتیں ادافر ما کمیں۔

( ٨٢٥٩ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَحَّهَ الظَّهْرَ رَكَعَتَيْنِ صَلاَةَ الْمُسَافِدِ. (۸۲۵۹) حضرت ابوجیفه فرماتے ہیں کہ نی پاک مِزْشِفِیَّةِ نے مکہ مِن ظهرکی دورکعتیں مسافرکی نمازےمطابق ادافر ماکیں۔

( ٨٢٨) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَي يَزَيْدٍ ، قَالَ :صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنَّى أَدْنَعًا ، فَقَالَ عَنْدُ الله : صَلَّتُ مُوَ النَّ \* صَلَّى اللَّهُ عَانِهِ مَن لَّ مَنْ أَنْ مِنْكَ

أَرْبَعًا ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : صَلَيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِّى رَكَّعَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكُعَتَيْنِ ، وَلَوَدِذْت أَنَّ لِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ .

(بخاری ۱۲۵۷ مسلم ۱۹)

(۸۲۲۰) حضرت عبدالرحمان بن بزید فرماتے ہیں کہ حضرت عثان رہی نئی میں چار رکھتیں ادا فرما کیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود دہانئو نے فرمایا کہ میں نے حضور شِرِ نَظِیْ کے ساتھ منی میں دور کھتیں پڑھی ہیں۔ میں نے حضرت ابو بکر دہائئو کے ساتھ منی میں دور کھتیں پڑھی ہیں۔ میں نے حضرت محتری ہوگئے ہیں۔ میر ک دور کھتیں پڑھی ہیں۔ اب تمہارے داستے مختلف ہوگئے ہیں۔ میر ک خواہش ہیں ہے کہ جار میں سے میری دور کھتیں قبول ہوجا کیں۔

( ۸۲٦١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاش ، وَأَبُو الأَحْوَص ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ الْخُزَاعِيّ ، قَالَ : صلم ٢١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ عَيَّانٍ . (بخارى ١٠٨٣ مسلم ٢١) صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرُهُ رَكُعَتَيْنِ . (بخارى ١٠٨٣ مسلم ٢١) (٨٢١) حضرت عارف بن وبهب فزاعى كهتم بين كه مِن له يُن پاك نَرْ نَفْظَةَ كَ ساته منى مِن اوكول كا نتبالى امن مِن بون كه با وجود دوركعتين روهي بين -

( ٨٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى عَاصِمٍ التَّقَفِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاة بِمِنَّى فَقَالَ :هَلْ سَمِعْتَ بِمُحَمَّدٍ وَ آمَنْتَ بِهِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ.

(احمد ۲/ ۲۳)

(۸۲۹۲) حصرت داؤد بن الی عاصم تقفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر دائٹے سے منی کی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیاتم نے محمد مُؤْفِیَکُھُے کے بارے میں سنااوران پرایمان لائے ہو؟ وہ منی میں دور کعتیں پڑھا کرتے ہتے۔

( ٨٢٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرُوةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ صَدُرًا مِنْ إِمَارَتِهِ صَلَّوْا بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ.

( ۸۲۷۳ ) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مُنِرِ اُنْفِیکَا فَجَاء مُصرت ابو بکر دہائی ،حضرت عمر بنائی اور حضرت عثمان دہائی امارت کے ابتدائی دنوں میں منی میں دور کعت نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٨٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ:سَأَلْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَطَاوُوسا عَنِ الصَّلَاة بِمِنَّى، فَقَالُوا:قَصر.

(۸۲۶۳) حضرت حظلة كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت قاسم ،حضرت سالم اور حضرت طاوس ئے منی كی نماز كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فر مايا كہ وہاں قصر كيا جائے گا۔

و ١٦٥٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُصَلِّى الْمُسَافِرُ رَكُعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَّا أَنْ يَأْتِنَى مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ فَيُصَلِّى بِصَلَاتِهِمُ.

(۸۲۷۵) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ مسافر گھروا ہیں آنے تک دور کعتیں پڑھے گا البتہ اگروہ کسی شہر میں جائے تو اس شہروالوں کی نماز جیسی نماز پڑھے گا۔

( ٨٦٦٦ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ: إِنَّ الصَّلَاة أُوَّلُ مَا فُرِضَتُ رَكُعَنَيْنِ فَزِيدَتُ فِى صَلَاةِ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتُ صَلَاةُ السَّفَرِ ، فَقُلْت لِعُرُوةِ : مَا بَالُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاة فِى السَّفَرِ وَهِى تَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ :تَأَوَّلَتُ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ فَلَمْ أَسْأَلُهُ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ. (مسلم ٢٤٨)

(۸۲ ۱۲) حضرت عائشہ منزعذ بنفافر ماتی ہیں کہ پہلے دور کعتیں فرض ہوئی تھیں۔ پھر حصر کی نماز میں اضافہ کردیا گیا اور سفر کی نماز کو جوں کا توں باتی رکھا گیا۔حضرت زہری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ سے کہا کہ حضرت عائشہ مڑی ہند نفایہ بات بھی فر ماتی ہیں اور ه مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی مستخط این ابی شیرمتر جم (جلدس) کی مستخط کی مستخط کی مستخط کا مستخط کی مستخط کی این است العملا ق

سفر میں پورٹی نماز بھی پڑھتی ہیںاس کی کیاوجہ ہے؟انہوں نے فرمایا کہوہ وہی تاویل کرتی ہیں جوحضرت عثان وڈاٹٹو نے کی ہے، میس نے ان ہے نہیں پوچھا کہ حضرت عثان وڈاٹٹو نے اس کی کیا تاویل کی ہے۔

## ( ٧٤٠ ) في أهل مَكَّةً يَقْصُرُونَ إِلَى مِنَّى

# کیااہلِ مکمنی میں قصر کریں گے؟

( ٨٢٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُبُنْت عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ أَنَّهُمَا كَانَ يَقُولَانِ : أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى مِنَّى قَصَرُوا.

قَالَ :وَكَانَ عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ يَقُولَان :يُتِمُّونَ.

(۸۲۷۷) حضرت سالم اور حضرت قاسم فرمایاً کرتے تھے کہ اہل مکہ جب منی کے لئے نکیس گے قصر کریں گے۔ حضرت عطاء اور حضرت زہری فرمایا کرتے تھے کہ وہ پوری نماز پڑھیس گے۔

( ٨٢٦٨ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ : أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَى مُنَّ فَصَ

(۸۲۱۸) حضرت نافع فرماتے بین که حضرت ابن عمر رفائق مکه میں قیام پذیر سے، جب وہ منی کے لئے جاتے تو قصر کرتے ہے۔ ( ۸۲۹۸) حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، فَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الصَّلَاة مَعَ الإِمَامِ بِعَرَفَةَ؟ قَالَ: صَلَّ بِصَلَاتِهِ. قَالَ: وَسَأَلْت سَالِمًا وَطَاوُوسا فَقَالًا مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۲۱۹) حفزت حظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت قاسم سے عرفہ میں امام کے ساتھ نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی نماز کے مطابق نماز پڑھو۔ میں نے اس بارے میں حضزت سالم اور حضزت طاوس سے سوال کیا تو انہوں نے بھی یبی فرمایا۔

( .٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالَا :لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ قَصْرُ صَلَاقٍ فِي حَجَّج.

(۸۲۷۰) حضرت مجامداور حضرت عطا وفر ماتے ہیں کہ اہل مکہ پر حج کے دوران کوئی قصرنما زنہیں۔

#### ( ٧٤١ ) في المسافر إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أُرْبِعًا

جن حضرات کے نز دیک مسافرا گر جاہے تو دور کعتیں پڑھ کے اورا گر جاہے تو جار

﴿ ٨٢٧٨ ﴾ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ زِيَادٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ عَانِشَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبِتُمُّ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ وَيَقُصُرُ وَيَصُومُ وَيُفُطِرُ وَيُوَخَّرُ الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُوَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ

الْعِشَاءُ. (دارقطني ٣٥ ـ طحاوي ١٦٣)

(۸۲۷) حضرت عائشہ ٹڑکھٹیٹفافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مُنِلِفَظَةُ سفر میں بھی قصر نماز پڑھتے تھے اور بھی پوری بھی روز ہ رکھتے تھے اور مجھی روز ہ ندر کھتے تھے ،ظہر کوتا خیر سے پڑھتے تھے اور عصر کوجلدی ،مغرب کوتا خیر سے پڑھتے تھے اور عشاء کوجلدی۔

( ٨٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : إِنْ صَلَيْتَ فِي السَّفَرِ رَكَعَتُيْنِ فَالسَّنَّةُ ، وَإِنْ صَلَيْتَ أَدْ يُعًا فَالسَّنَّةُ.

(۸۲۷۲) حضرت ابوقلا بەفر ماتے ہیں کہ اگرتم سفر میں دور کعتیں پڑھوتو ریھی سنت ہےاورا گرچار پڑھوتو ریھی سنت ہے۔

( ٨٢٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ :أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ.

(۸۲۷۳) حضرت عا كشه مخابلهٔ غامفر مين پورې نماز پڙ ها كرتي تقيس \_

( ٨٢٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خُصَيْرٍ ، عَنْ أَبِى نَجِيحِ الْمَكَّى ، قَالَ :اصْطَحَبَ أَصْحَابُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّيْرِ ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَبَعْضُهُمْ يَقُصُرُ وَبَعْضُهُمْ يَصُومُ وَبَعْضُهُمْ يُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ هَؤُلَاءِ عَلَى هَزُلَاءِ ، وَلَا هَزُلَاءِ عَلَى هَزُلَاءِ .

(۸۲۷۳) حفرت انو جیح کمی کہتے ہیں کہ بی پاک مُلِاَفِیکَا کَے صحابہ ٹکائٹی سفر میں اکٹھے جاتے تھے،بعض پوری نماز پڑھتے تھے اور بعض قصر کرتے تھے،بعض روزے رکھتے تھے اوربعض روز نے نہیں رکھتے تھے۔اس کے باوجود کوئی کسی کو برانہیں کہتا تھا۔

( ٨٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا بِسُطَامُ بُنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَصْرِ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: إِنْ قَصَرْتَ فَرُخُصَةٌ وَإِنْ شِنْتَ أَنْمَمُتَ.

(۸۴۷۵) حضرت بسطام بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے سفر میں قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر تم قصر کروتو میدر خصت ہےاورا گر چا ہوتو پوری پڑھاو۔

( ٨٢٧٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِثَى ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شَهِيدٍ ، عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ :إِنْ شِئْتَ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ فَأَرْبَعِ.

(۸۲۷۱) حضرت میمون بن مبران نے حضرت سعید بن میتب سے سفر میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر چاہوتو دورکعتیں پڑھلواورا گرچاہوتو چار رکعتیں پڑھلو۔

## ( ٧٤٢ ) في الرجل يَبْدُو أَيُقَصُّرُ الصَّلَاةَ أَمْرُ لاَ

جوآ دمى کسى گا وَل، جنگل ياصحرا كى طرف جائے تو كياوہ نماز ميں قصر كرے گايانہيں؟ ( ٨٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ : فَلْتُ لَهُمَا ` الرَّجُلُ يَبُدُو عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَيَّفُصُرُ هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) کي که مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳)

الصَّلَاة ؟ قَالَ : فَقَالًا : لاً .

(۸۲۷۷) حضرت افعث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت محمد سے سوال کیا کداگرکوئی آ دمی دس دن کے لئے کسی گا وَل میں جائے تو کیاوہ ہاں قصر کرے گا؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

ر ٨٢٧٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِم ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بُنُ زَيدٍ عَنِ الْقَوْمِ يَبُدُونَ مِنْ ﴿ ٨٢٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِم ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بُنُ ﴿ وَمُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ هَمْ ؟ قَالَ : لَا لَنُتُمُوا الطَّلاةِ فِي

مِصْرِهِمُ إِلَى الْبَرِّيَّةِ أَيُصَلُّونَ ثِنْتَيْنِ مَا كَامُوا بُدَاةً حَتَّى يَرُجِعُوا اِلَى مِصْرِهِمُ ؟ قَالَ : لَا لَيُبَتَّمُوا الصَّلَاة فِى الْقُرْبِ والبُعد مَا دَامُوا بُدَاةً.

(۸۲۷۸) حضرت جابر بن زید سے سوال کیا گیا کہ اگر پچھلوگ اپنے شہر سے گاؤں کی طرف جائیں تو کیاوہ واپس آنے تک دور کعتیں پڑھیں گے؟انہوں نے فرمایا کنہیں، جب تک وہ دیبات کے رہنے والے ہیں وہ قریب اور دور جا کربھی پوری نماز پڑھیں گے۔

### ( ٧٤٤ ) في المسافر يُطِيلُ الْمُقَامَ فِي الْمِصْرِ

## اگریسی مسافر کاشہر میں قیام طویل ہوجائے

( ٨٢٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ لأَهْلِ الْبَلَدِ :

اللهِ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَمُ الشَّحَ قَافَامُ بِمُنَّهُ لَقَانَ عَسَرَهُ لِيَنَّهُ وَ يَنْسَنَى إِنَّهُ وَسَنَمُ الشَّحَ قَافَامُ بِمُنَّهُ لَقَانَ عَسَرَهُ لِيَنَّهُ وَ يَنْسَنَى إِنَّهُ وَلَنْكُ مِنْ الْمُنْفِقُ وَلَا لَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَّا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلِمُ لَا لَا مُسْتَمِ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عِلَّا لِمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَّا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَّا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَا مُنْ اللّهُ عَلَّا مُنْ اللّهُ عَلَّا مُنْ اللّهُ عَلَّا مُنْ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلّالِمُ اللّهُ عَلَّا مُنْ اللّهُ عَلَّا مُنْ اللّهُ عَلَّا مُنْ اللّهُ عَلَا مُعْلِقُلُوا مِنْ اللّهُ عَلَّا مُنْ اللّهُ عَلَّا مُعْلِقًا مُنْ اللّهُ عَلَّا مُعْلِمُ اللّهُ عَلَّا مُنْ اللّ

(۸۲۷) حفزت عمران بن حسین می فوفر ماتے ہیں کہ میں فتح مکہ میں رسول اللہ مَٹِرِ اُنْتُیکَا آپ نے مکہ میں اٹھارہ دن قیام فرمایا اور آپ دور کعتیں پڑھتے تھے اور نمازے فارغ ہونے کے بعد لوگوں سے کہتے کہ ہم مسافر لوگ ہیں تم اپنی نماز پوری کرلو۔

( ٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقَامَ حَيْثُ فَتَحَ مَكَةَ حَمْسَ عَشْرَةَ يَقُصُرُ الصَّلَاة حَتَّى سَارَ إلَى حُنَيْنٍ.

(ابو داؤد ۱۳۲۳۔ نسانی ۵۱۱) حضرت ابن عباس میک دین فرماتے ہیں کہ بی میر شیکی گئے نے فتح مکہ کے بعد پندرہ دن قیام فرمایا، آپ نماز میں قصر کیا کرتے

( ۱۴۸۰) مقرت این عمبال کانوش کرمانے ہیں کہ بی توضیع ہے کہ علیہ جدد پیدرہ دن کیا مہر مایا ہا پ مار کا سر بیا رہ تھے پھرآپ خنین کی طرف تشریف لے گئے۔

( ٨٢٨١) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ :خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَرَ الصَّلَاةِ حَتَّى أَتَيْنَا مَكَّةَ وَأَقَامَ بِهَا عَشُرًّا يَقُصُرُ الصَّلَّاةِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ. (بخارى ١٠٨١ ـ مسلم ١٥) (۸۲۸) حضرت انس بن مالک واژه فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مُؤْفِظَةً کے ساتھ ایک سفر پر نگلے، آپ نے مکہ پینچنے تک نماز میں قصر کیا، پھردس دن یہاں قیام کیااور نماز میں قصر کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ بیندواپس بینچ کرآپ نے قصر کورّک کردیا۔

( ٨٢٨٢ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِتَى ، عَنُ عِكْرِمَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةِ.

(۸۲۸۲) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِانْتَظَافِم نے مکہ میں ستر دون قیام فرمایا آپ نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( ٨٢٨٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنْ أَقَمْتَ فِى بَلَدٍ خَمْسَةَ أَشُهُرٍ ﴿ فَاقُصُر الصَّلَاةِ.

(۸۲۸ ) حضرت این عباس دی دین فر ماتے ہیں کہ اگرتم نے کسی شہر میں پندرہ دن رہنا ہوتو تم قصرنماز بیز ھو۔

( ٨٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَوْ وَسُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ مِسُورٍ ، قَالَ :أَقَمْنَا مَعَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ شَهْرَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ :بِعُمَّانَ ، وَقَالَ مِسْعَرٌ :بِعُمَّانَ ، أَوُ عَمَّان يَقُصُرُ الصَّلَّاة وَنَحْنُ نُتِمَّ ، فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ :نَحْنُ أَعْلَمُ.

(۸۲۸ ) حضرت عبدالرحمٰن بن مسور فر ماتے ہیں کہ ہم حضرت سعد بن ما لک کے ساتھ مثمان میں دو مہینے تفہرے۔ وہ نماز میں قصر کیا

كرتے تصاور بم پورى نماز پڑھاكرتے تھے، ہم نے اس بارے من ان سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كه بم زيادہ جائے ہيں۔ ( ٨٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَاحِ الضَّبَعِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْزَةَ يُكَتَى أَبَا الْمِنْهَالِ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسِ : إِنِّى أُقِيمُ بِالْمَدِينَةِ حَوْلًا لاَ أَشُدُّ عَلَى سَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّ رَكُعَيْنِ.

(۸۲۸۵) حضرت ابوالمنہال کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت ابن عباس بنی پیشن سے سوال کیا کہ میں مدینہ میں ایک سال تک قیام کرتا ہوں اور سفر کے لئے سامان نہیں یا ندھتا تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں قصر کرو۔

( ٨٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بُنِ عِمْرَانَ ، قَالَ : قلت لِإِبْنِ عَبَّاسٍ :

إِنَّا نُطِيلُ الْقِيَامَ بِالْغَزُو بِبِحُواسَانَ فَكَيْفَ تَوَى ؟ فَقَالَ : صَلِّ رَكُعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَمْتَ عِشْرِينَ سَنَة. (۸۲۸ ) حفرت ابوجمره نفر بن عمران كيتے ہى كەمىں نے حفرت ابن عمال بن پینائے سوال كما كەجمىں خراسان میں جماد کے

(۸۲۸ ) حضرت ابو جمرہ نصر بن عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ہیٰ پیشن سے سوال کیا کہ جمیں خراسان میں جہاد کے لئے زیادہ عرصہ گذار ناپڑتا ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟انہوں نے فرمایا کہ دور کعتیں پڑھوخواہ تمہیں ہیں سال قیام کرناپڑے۔

( ۸۲۸۷ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ سَمُرَةَ شَتَى بِكَابُلَ شَتْوَةً ، أَوْ شَتْوَتَيْنِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ.

(۸۲۸۷) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ حفزت عبد الرحمٰن بن سمرہ ڈھٹٹو کابل میں ایک یا دوگر میاں تھہرے، وہاں انہوں نے جمعہ نہیں پڑھاوہ دور کعات نماز پڑھا کرتے تھے۔ ( ٨٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَقَامَ بِسَابُورَ سَنَةً ، أَوْ سَنَتَيْنِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ .

(۸۲۸۸) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ حفزت انس بن مالک رہا ہوئے نے نیشا پور میں ایک یا دوسال قیام فرمایا وہ دورکعتیں پڑھتے

تھے، پھرسلام پھیرتے پھردورکعتیں پڑھتے تھے۔ ( ۸۲۸۸ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدِ ، عَنْ مَالِكِ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَاہِر بُن زَیْدِ : أُقِیمُ بِكُسْكُر السَّنَةَ وَالسَّنَتَیْن وَأَنَا شِبْهُ

( ۸۲۸۹ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِجَابِرِ بُنِ زَيْدٍ :أُقِيمُ بِكُسُكْرٍ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَنَا شِبُهُ الْأَهِلِ ، فَقَالَ :صَلَّ رَكُعَتَيْنِ.

(۸۲۸۹) حضرت ما لک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے سوال کیا کہ میں کسکر میں ایک یا دوسال تک رہائش پذیر رہتا ہوں اور دہاں رہنے والوں کی طرح ہوجا تا ہوں ،اب میں کتنی رکعات پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ دورکعتیں پڑھو۔

رُون الرَّرُونَ الْحَرِيرُ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَالِلِ ، عَنْ مُسْرُوق ، قَالَ : أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ ( ٨٦٩. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَالِلِ ، عَنْ مُسْرُوق ، قَالَ : أَقَمْتُ مَعَهُ سَنَتَيْنِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ

بِالسَّلْسِلَةِ ، قَالَ : قُلُتُ لَهُ : مَا خُمَلَك عَلَى هَذَا يَا أَبَا عَائِشَةً ؟ فَقَالَ : الْتِمَاسُ السُّنَّةِ. ( ٨٢٩٠) حضرت ابودائل كتب بي كه مِن حضرت مسروق كرماته سلسند مين دوسال تك دوركعتين پڙهتار ما، پھر مين نے ان

ے سوال کیا کدا ہے ابوعائشہ! آپ کواپیا کرنے پرکس چیز نے ابھارا؟ انہوں نے فرمایا کسنت پرممل کرنے کے شوق نے۔ مصدر میر تاہیں ہو میں رئیر میں بڑی مدر کے دائم میں میر کا میں میں میر کا میر میں انہ

( ٨٢٩١ ) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيّةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ بِنَحْوِ ذَلِكَ.

(۸۲۹۱) ایک اور سندے او نہی منقول ہے۔

( ۸۲۹۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ بِخَوَارِزْمَ سَنتَينِ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ . ( ۸۲۹۲ ) حضرت ابراہيم فرماتے ہيں كه ميں حضرت علقمه كے ساتھ خوارزم ميں دوسال قيام پذير باوه دوركعتيں پڑھاكرتے تھے۔ ( ۸۲۹۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : عَلِيٌّ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَوْبَانَ ،

٠٨٠٠ عنات وركيع ٢٠٥٠ : حرى بن مبارع ٢٠٠٠ عن يا يبي عربي بن بجى عربير ٢٠٠٠ عن تعبو بن عبو بمو عن بي توبان قَالَ : أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ لَيْلَةً يُصَلِّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ رَكُعَتَيْنِ.

(بيهقى ١٥٢ عبدالرزاق ٣٣٣٥)

(۸۲۹۳) حفزت محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان کہتے ہیں کدرسول اللہ نیؤٹٹٹٹٹٹے نے تبوک میں میں راتیں قیا مفر مایا اورآپ مسافر کی نماز کی دورکعتیس پڑھاکرتے تھے۔

( ٨٢٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ :أَقَامَ عَلْقَمَةُ بِمَرْوَ سَنَتَيْنِ فِي الْغَزْوِ يَقُصُرُ الصَّلَاة.

(۸۲۹۴) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ مرومیں دوسال تک جہاد کے لئے رہے اور یبال نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔

( ٨٢٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ يَفْصُرُ الصَّلَاةِ ، قَالَ :وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةِ وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

أتم. (بخاري ١٠٨٠ـ ابوداؤد ١٣٢٣)

(۸۲۹۵) حضرت ابن عباس بن پین فرماتے ہیں کہ نبی پاک میر انتظام کے سترہ دن قیام فرمایا اور آپنماز میں قصر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس بن پین من فرماتے ہیں کہ جس نے سترہ دن قیام کیا وہ نماز میں قصر کرے اور جس نے اس سے زیادہ قیام کرنا ہووہ پوری نماز پڑھے۔

### ( ٧٤٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب ا کھٹے پندرہ دن رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز پڑھے گا

ِ ٨٢٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إِذَا أَجْمَعَ الرَّجُلُ عَلَى إِقَامَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاةِ.

(۸۲۹۲) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ مسافر کا جب اکٹھے پندرہ دن رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز پڑھے گا۔

( ٨٢٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إِذَا أَقَمْتُ عَشْرًا فَأَتِمَّ.

(۸۲۹۷)حضرت علی منافظهٔ فرماتے ہیں کہ جب دس دن رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز پڑھو۔

( ٨٢٩٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيَّ بِنَحْوِهِ.

(۸۲۹۸) ایک اورسندے یونبی منقول ہے۔

( ٨٢٩٩ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ ابى جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :مَنْ أَقَامَ عَشْرًا أَتَمَّ.

(۸۲۹۹) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ جب دی دن رہنے کاارادہ ہوتو پوری نماز پڑھے۔

( ٨٣٠٠ ﴾ حَدَّثُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ فِي عَشْرٍ .

(۸۳۰۰) حضرت ابوجعفروس دن رہنے کے ارادے پر پوری نماز پڑھا کرتے تھے۔

( ٨٣٠١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ ذَرٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَرَحَ ظَهْرَهُ وَصَلَّى أَرْبَعًا.

(۸۳۰۱) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر وہاتن کا پندرہ دن رہنے کا ارادہ ہوتا تو اپنی سواری کو جرنے کے لئے چھوڑ دیتے اور حیار رکعات پڑھتے ۔

( ٨٣٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشُوٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَقَمُتَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَتِمَ الصَّلَاةِ.

(۸۳۰۲) حضرت معید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب تم نے پندرہ دن سے زیادہ قیام کرنا ہوتو پوری نماز بڑھو۔

( ٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنُ قَتَادَةً ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا أَقَمُتَ أَرْبَعًا فَصَلِّ أَرْبَعًا.

(۸۳۰۳) حفرت سعید بن میتب فرماتے بیں کہ جب چاردن رہنا ہوتو جار رکعتیں پڑھو۔

( ٨٣.٤ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي حُكَيمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ :إِذَا أَقَمْتَ ثَلَاثًا فَأَتِيمٌ الصَّلَة.

(۸۳۰۳) حضرت ابو حکیمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں حضرت سعید بن میتب سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ جب تین دن رہنا ہوتو یوری نماز پڑھو۔

( ٨٣.٥ ) قَالَ وَكِيعٌ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ : إِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ خَمْسَ عَشُرَةَ أَتَمَّ الصَّلَاة حِينَ يَذُخُلُ ، وَإِذَا لَمُ يَدُرِ مَنَى يَخُوجُ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَامَ حَوْلًا وَهُوَ الْقَوْلُ عِنْدَهُ.

(۸۳۰۵) حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ جب سی نے کسی جگہ پندرہ دن قیام کرنا ہو وہاں داخل ہونے کے بعد سے پوری نماز پڑھے۔اور جب خروج کے وقت کا فیصلہ نہ کیا ہوتو دور کعتیں پڑھتار ہے خواہ ایک سال گذر جائے۔

#### ( ٧٤٥ ) مَنْ قَالَ إِذَا وَضَعَ رَحْلُهُ وَنَزَلَ أَتَمَّ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب کو کی شخص منزل پر پہنچ جائے تو پوری نماز پڑھے

( ٨٣.٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :إذَا وَضَعْتَ الزَّادَ وَالْمَزَادَ فَصَلِّ أَرْبُعًا وَكَانَ طَاوُوسِ إِذَا قَلِهِمَ مَكَّةً صَلَّى أَرْبَعًا.

(۸۳۰۸) حضرت عائشہ بڑی مذین قرماتی ہیں کہ جب تم زادراہ اور سواری کو جھوڑ دوتو پوری نماز پڑھو۔حضرت طاوس مکہ آ کر چار رکعتیں پڑھاکرتے تھے۔

( ٨٣.٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فَإِذَا اطْمَأَنَّ صَلَّى أَرْبَعًا ، يَعْنِى اذَا نَـٰاً

(۸۲۰۷) حفزت ابوالعالیہ فرماتے ہیں کہ وہ دور کعتیں بڑھے گا اور جب اے اطمینان حاصل ہوجائے تو چار پڑھے گا۔

( ٨٣.٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:إذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مَاشِيَتِكَ فَأَتْمِمْ.

(۸۳۰۸) حضریة این باس تنایعنا فرماتے ہیں کہ جبتم اپنی منزل پر پہنچ جاؤتو پوری نماز پڑھو۔

( ٨٣.٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

(۸۳۰۹)ایک اور سندے یونہی منقول ہے۔

( ٨٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا قَدِمَ مُسَافِرٌ مِصْرًا مِنَ الْأَمْصَارِ صَلَّى أَرْبَعًا.

(۸۳۱۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب مسافر کسی شہر میں پہنچ جائے تو حیار رکعتیں پڑھے۔

## ( ٧٤٦ ) مَنْ قَالَ يَجْمَعُ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ مسافر دونماز وں کو جمع کرسکتا ہے

( ۸۲۱۱ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (بخارى ١٠٠١ـ مسلم ٣٥)

(۸۳۱۱) حضرت ابن عمر مینانی فرماتے ہیں کہ جب بنی پاک مَرْاَفِیکَا اِسْرے لئے راستے میں چل رہے ہوتے تو مغرب اورعشاء کو اکٹھا کرکے پڑھتے تتے۔

( ۸۳۱۲ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبْعًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا الشَّعْنَاءِ أَظُنَّهُ أَخَّرَ الظَّهُرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبْعًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا الشَّعْنَاءِ أَظُنَّهُ أَخَّرَ الظَّهُرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ ، قَالَ : وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ. (بخارى ٥٣٣٠ ابوداؤد ١٢٠٤)

(۸۳۱۲) حضرت ابن عباس منکونین فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِیَّا اَنْفِیْاَ آجِی کے ساتھ آٹھ رکھتیں ایک ساتھ اور سات رکھتیں ایک ساتھ پڑھی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہااے ابوالشعثاء! میراخیال ہے کہ آپ نے ظہری نماز کو تاخیر سے اور عصری نماز کو جلدی پڑھا،اور مغرب کوتا خیر سے اور عشاء کوجلدی پڑھا۔انہوں نے فرمایا کہ میرانھی یہی خیال ہے۔

( ٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوَةٍ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۸۳۱۳) حضرت جابر وَنْ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِائْتَا اللَّهُ نَا وَهِ تَبُوك مِیں ظہر وعصرا ورمغرب وعشاء کی نماز کوجمع کیا۔

( ٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى السَّفَرِ فِى غَزُوةٍ تَبُوكَ.

(مسلم ۵۲\_ ابوداؤد ۱۱۹۹)

(۸۳۱۴) حفزت معاذ بن جبل اثناتُو فر ماتے ہیں کہ نبی پاک سِلِّفْظِیَّا نے غز وہ تبوک کے سفر میں ظہر وعصراور مغرب وعشاء کی نماز کو جمع کیا۔

( ٨٣١٥ ) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا دَاوُد بْنُ قَيْسِ الْفَرَّاءُ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسِ ، قَالَ :جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِى انْمَدِينَةِ فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ ، قَالَ:فَقِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ :لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ :أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَى أُمَّتِهِ. (احمد ١/ ٣٢٦ـ ابو يعلى ٢٦٤٠) مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) كل مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) كل مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳)

(۸۳۱۵) حضرت ابن عباس مئلة عن فرمات بین كه حضور شَرِّتَ فَنَیْجَ نِه بینه بغیر کسی خوف اور بارش کے ظهر وعصراور مغرب وعشاء کی نماز کو جمع کیا۔ حضرت ابن عباس منک فینئ سے سوال کیا گیا کہ حضور شِرِّقِتَ فِجَ نِیا کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ امت کی آسانی کے لئے۔

( ٨٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ خُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَجُلْ لِابْنِ عَبَّاسِ :الصَّلَاة فَسَكَّتَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :الصَّلَاة فَسَكَّتَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :الصَّلَاة ثَلَاثًا ، فَقَالَ :لَا أُمَّ لَكَ أَنْتَ تُعَلِّمُنَّا بِالصَّلَاة ، قَدْ كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَغْنِى فِى السَّفَرِ.

(مسلم ۵۸ احمد ۳۵۱)

(۸۳۱۱) حضرت عبدالله بن طقیق عقیلی کہتے ہیں ایک آدی نے حضرت ابن عباس ٹن دستا کہا کہ نماز کا وقت ہوگیا۔ وہ خاموش رہے، اس نے جب تیسری مرتبہ کہا کہ نماز کا وقت ہوگیا۔ وہ خاموش رہے، اس نے جب تیسری مرتبہ کہا کہ نماز کا وقت ہوگیا تو حضرت ابن عباس شخص نئی دشن نے فرمایا کہ تیرابرا ہو، تو ہمیں نماز سکھا تا ہے، ہم نبی پاک مُرَافِظَةً کے ساتھ سفر میں دونماز وں کوجم کر کے بڑھا کرتے تھے۔ (۸۳۱۷) حَدَّثَنَا بَرِیدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ أَنَس ، قَالُ : کُنّا نُسَافِرُ مَعَ أَنَس نُو اللهِ بْنِ أَنَس ، قَالُ : کُنّا نُسَافِرُ مَعَ أَنَس نُن مَالِك ، فَكَانَ اذَا ذَالَت الشَّمْسُ وَهُو فِي مَنْ لَ ، لَهُ يَدْ کُنْ حَتَّى بُصَلِّى الظُّفُورَ ، فَاذَا دَاحَ

مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، فَكَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِ ، لَمْ يَرْكُبْ حَتَّى يُصَلِّى الظُّهُرَ ، فَإِذَا رَاحَ فَحَضَرَتِ الْعَصُرُ صَلَّى الْعَصْرَ ، فَإِنْ سَارَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تُزُولَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ قُلْنَا لَهُ : الصَّلَاةَ ، فَكُولُ : سِيرُوا ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ، ثُمَّ يَقُولُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا وَصَلَ صَحْوَتَهُ بِرَوْحَتِهِ صَنَعَ هَكَذَا. (عبدالرزاق ٣٣٩٥)

(۸۳۱۷) حفزت حفص بن عبیداللہ بن انس کہتے ہیں کہ ہم حفزت انس بن مالک ڈٹاٹٹو کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، جب سورج زائل ہوجاتا اور وہ کسی منزل پر ہوتے تو عصر پڑھنے ہے پہلے سوار نہ ہوتے تھے اور جب کوچ کرجاتے اورعصر کا وقت ہوجاتا تو عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

اگرز والی شمس سے پہلے وہ کسی منزل سے کوچ کرتے تو ہم ان سے کہتے کہ نماز کاوقت ہونے والا ہے۔وہ فرماتے کہ چلتے رہو۔ پھر جب دونوں نماز وں کا درمیانی وقت آتا تو اترتے اور ظہر اور عصر کی نماز کوادا فرماتے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے رسول اللّه مِیَّوْفِیْکِیَّامِ کُوسِی یونہی کرتے دیکھا ہے۔

( ٨٣١٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَقْبَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الطَّانِفِ فَأَخَّرَ صَلَاةَ الْمَغُرِبِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْعِشَاءِ والْمُغْرِبِ.

( ۸۳۱۸ ) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹئ پیٹناطا نف سے واپس آ رہے تھے، آپ نے مغرب کی نماز کومؤخر کیا پھر قیام کیااورعشاءاورمغرب کی نماز کوجمع کرکے پڑھا۔ ( ٨٣١٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَسَعْدٌ إِلَى مَكَّةَ ، فكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يُؤَخِّرُ مِنْ هَذِهِ وَيُعَجِّلُ مِنْ هَذِهِ وَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ.

(۸۳۱۹) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ میں اور حضرت سعد مکہ کی طرف گئے ، وہ ظہراور عصر کی نماز وں کوجمع کیا کرتے تھے۔ایک کو تا خیر سے اور دوسری کوجلدی پڑھتے ۔ان دونوں کو اکٹھا پڑھا کرتے تھے۔وہ مغرب کومؤخر کرتے اور عشاء کوجلدی پڑھتے ، پھران دونوں کو اکتھے پڑھا کرتے تھے،وہ مکہ پہنچنے تک یونمی کرتے رہے۔

( ٨٣٢ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : صَحِبْتُهُ فِى سَفَرٍ ، فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۸۳۲۰) حضرت شہاب کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حصرت ابوموی اشعری دی ٹؤ کے ساتھ تھا، وہ ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نماز وں کوجمع کیا کرتے تھے۔

( ٨٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِى ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :سَافَرْتُ مَعَ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَكَانَا يَجْمَعَانِ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(۸۳۲۱) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اسامہ بن زیدا در حضرت سعید بن زید کے ساتھ سفر کیا ، وہ ظہر وعصرا در مغرب وعشاء کی نماز وں کوجمع کیا کرتے تھے۔

( ٨٣٢٢ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبُدِ الْجَلِيلِ بُنِ عَظِيَّةَ ، قَالَ :سَافَرْتُ مَعَ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ، فَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

(۸۳۲۲) حفرت عبدالجليل بن عطيه كمت مين كه مين في حضرت جابر بن زيد كساته سفركيا، وه دونما زول كوجمع كياكرت تهد ( ۸۲۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ عَانِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يُؤَخُّو الظُّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَيُؤَخُّو الْمَغْرِبَ وَيُعَجِّلُ الْعِشَاءَ فِي السَّفَرِ.

(۸۳۲۳) حضرت عا کشہ ٹی منظ فر ماتی ہیں کہ نبی پاک مِرْ اَنْظَائِمَ مِسْ طہر کو مؤخر کرتے اور عصر کو جلدی پڑھتے ،مغرب کومؤخر کرتے اور عشاء کوجلدی پڑھا کرتے تھے۔

 عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا إِلَّا الْعِشَاءَ وَالْمَغُوبَ فَإِنَّهُ جَمَعَهُمَا يَوْمَئِذٍ بِجَمْع ، وَصَلَّى الْفَجُر يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. (بخارى ١٢٨٢- ابوداؤد ١٩٢٩)

(۸۳۲۵) حضرت عبدالله ولا في فرمات بين كدمين نے نبي پاك مُأَوْفِيَا أَمَ كُوبِهِي نمازاس كے وقت كے بغير برا ھے نبيس ويكھا،البت

آپ نے مزدافہ میں عشاءاور مغرب کی نماز کوا کھے پڑھااوراس دن فجر کی نماز کواس کے وقت سے پہلے اوافر مایا۔

( ٨٦٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُوَيرِيِّ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :كَانَ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

ہیں مصطوییں. (۸۳۲۷)حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید کو جب سفر کی جلدی ہوتی تو وہ دونماز وں کوجمع کیا کرتے تھے۔

( ٨٣٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ تَأْخِيرِ الظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ فِى السَّفَرِ، فَلَهْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۸۳۲۷) حفرت مالک بن مغول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے ظہر اور مغرب کی تاخیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

( ٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي أَسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ وَتَغْجِيلِ الْعِشَاءِ فِي السَّفَ ، فَلَهُ نَهَ مِهُ نَأْسًا.

السَّفَرِ ، فَكُمْ يَرَ بِهِ بَأُسًّا. (۸۳۲۸) حفرت زیدابواسامه کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے مغرب کی تا خیراورعشاء کی تنجیل کے بارے ہیں سوال کیا تو

انہوں نے قرمایا کہ بیددرست ہے۔ ریب ہویں بیری کر دیر سر دیری سر دیر دی جو دی بردی بردی کا میں مردی ہوئی ہے دیر ہوتا ہو اور میں موجوج

( ٨٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي غَزْوَةِ يَنِى الْمُصْطَلِقِ. (احمد ١٤٩)

(٨٣٢٩) حضرت عمرو بن شعيب كرداد افرمات بيل كه نبي پاك يَرْفَيْكَ فَي في المصطلق مين دونمازول كوجع فرمايا -

( .٨٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ فِى السَّفَرِ ، ثُمَّ يَتَعَشَّى ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ عَلَى إثْرِهَا ، ثُمَّ يَقُولُ : هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى الْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ . (ابو داؤ د ١٣٢٧ ـ نسانى ١٥٤١)

(۸۳۳۰)حضرت عمر بن علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی جہائی سفر میں مغرب کی نماز پڑھتے پھر شام کا کھانا کھاتے پھر فوراعشاء کی نماز پڑھ لیتے۔ پھر فرماتے کہ میں نے رسول اللہ مَلِّ الْفَصَائِ اللہ مَلِّ الْفَصَائِ اللہ مَلِّ الْفَصَائِ اللہ مَل

(ُ ٨٣٣١) حَلَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عِيسَى بُنُ الْمُخْتَارِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِى السَّفَرِ.

(طبرانی ۹۸۸۱ ابو یعلی ۵۳۱۳)

مصنف ابن : بي شيرمتر جم (جلدس) في مستف ابن : بي شيرمتر جم (جلدس)

(٨٣٣١) حضرت عبدالله بن مسعود ولي فرمات جي كه نبي پاك مَالْفَظِيَةَ في سفر مين دونماز ون كوجمع فرمايا ـ

### ( ٧٤٧ ) من كرة الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْن

### جن حضرات نے دونماز وں کے جمع کرنے کومکروہ قرار دیا ہے

( ٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُوَدُ وَأَصْحَابُهُ يَنْزِلُونَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي السَّفَرِ فَيُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ يَتَعَشَّوْنَ، ثُمَّ يَمْكُنُونَ سَاعَةً، ثُمَّ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ.

رعب من صدر پرجی مسلو میصنوی استوب یوجها، کم یعسون، کم یمکنون سامه، کم یصنون العشاء. (۸۳۳۲) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور ان کے ساتھی سفر میں ہر نماز کے لئے لاگ پڑاؤڈ التے تھے اور مغرب کو اس کے وقت پر پڑھتے ، پھرشام کا کھانا کھاتے ، پھر پچھ در پھہرتے پھرعشاء کی نماز پڑھتے تھے۔

( ٨٣٣٣ ) حَدَّثَنَا ۚ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبَى بُنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنْ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ عُذُرٍ.

(۸۳۳۳) حضرت الّی بن عبدالله کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خط آیا انہوں نے اس میں لکھا کہ دو نمازوں کو بغیرعذر کے جمع نہ کرو۔

( ٨٣٣٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :سُنِلَ الْحَسَنُ عَنْ جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، فَكَانَ لَا يُعْجِبُهُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ عُذُر.

(۸۳۳۴) حضرت یونس کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے دونماز وں کو جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ سوائے عذر کے ایسا کرنا درست نہیں۔

( ٨٣٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّ الْاَسُودَ كَانَ يَنْزِلُ لِوَقْتِ الصَّلَاة فِى السَّفَرِ وَلَوْ عَلَى حَجَرِ.

(۸۳۳۵)حضرت ابراہیم فرماًتے ہیں کہ حضرت اسود ہرنماز کے لئے الگ پڑاؤڈ النے تھے خواہ پھر پرنماز پڑھنی پڑے۔

( ٨٣٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : مَا كَانَ إِلَّا رَاهِبًا إذَا جَاءَ وَقُتُ الصَّلَاة نَزَلَ وَلَوْ عَلَى حَجَرِ.

(۸۳۳۷)حضرت ممارہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسودتو ایک راہب ہی تھے، جب بھی نماز کا وقت آتاوہ پڑاؤڈالتے خواہ پھر پر نماز پڑھنی پڑے۔

( ٨٣٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتِيْنِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَانِرِ .

(۸۳۳۷) حضرت ابوموی منافی فر ماتے ہیں کہ بغیرعذر کے دونماز وں کوجمع کرکے پڑھنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

( ٨٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَامَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ .

(۸۳۳۸) حضرت عمر دوانتی فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے دونماز وں کوجمع کرکے پڑھنا کبیرہ گناہوں میں ہے۔

( ٨٣٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوْهَبٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ سَالِمًا فَقُلْتُ يَا أَبَا عُمَرَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يَعْجَلَنِي سَيْرٌ.

(۸۳۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن موہب کہتے ہیں کہ ہیں حضرت سالم کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہا ہے ابوعمر! کیا آپ سفر میں دونماز وں کوجمع کرتے ہیں؟انہوں نے فرمایانہیں،البیندا گر مجھے چلنے کی جلد کی ہوتو پھر کرتا ہوں۔

( ٨٣٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، فَقَالَ :مَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصُّلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ.

(۸۳۴۰)حضرت محمد بن سیرین کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت جاہر بن زید دونماز دں کوجمع کرتے تھے۔انہوں نے فر مایا کہ دہ کسی وجہ ہے بی دونماز دں کوجمع کرتے ہول گے۔

( ٨٣٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَا : مَا نَعْلَمُ مِنَ السُّنَّةِ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ إِلَّا بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ.

(۸۳۴۱) حضرت حسن اور حَضرت محمد فَر ماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں سفر وحضر میں دونمازوں کو جمع کرنا دین کا حصہ نہیں۔البت عرفات میں ظہر وعصرا در مز دلفہ میں مغرب وعشاء کی نماز کوجمع کیا جائے گا۔

( ٧٤٨ ) في الراعي يُجمَعُ بَينَ الصَّلَاتَينِ

#### کیا چروا ہادونماز وں کوجمع کرسکتاہے؟

( ٨٣٤٢) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى سَعِيدِ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ: الْآ إِنِّى رَاعِى إِبِلِ أَطلُبهَا حَتَى إِذَا أَمْسَيْتُ صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ طَرَحْتُ نَفْسِى فَرَقَدْتُ عَنِ الْعَتَمَةِ ، فَقَالَ: لَآ تَنَمْ حَتَّى تُصَلِّيهَا ، فَإِنْ خِفْتَ أَنْ تَرْقُدَ فَاجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

(۸۳۴۲) حفرت عبدالرحمٰن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت سعید بن میتب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اونٹوں کا چرواہا ہوں۔ میں انہیں تلاش کرتا ہوں اور جب شام ہوتی ہے میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر میں اپنفس کوآرام دیتا ہول پھر میں عشاء کی نماز سے پہلے سوجاتا ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ندسو کا گرتمہیں نیند کا خوف ہوتو دونوں

نمازوں کوجمع کرلو۔

( ٨٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّخَاكِ فِي الْمَرِيضِ يُصَلِّى ، قَالَا : إِنْ شَاءَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

(۸۳۴۳)حضرت عطاءاورحضرت ضحاك فرماتے ہيں كەمريض اگر چاہے تو دونماز وں كوجمع كرسكتاہے۔

( ٨٣٤٤ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَغْقُوبَ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّاعِي يَقْصُرُ ، قَالَ : إنَّمَا يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ.

(۸۳۴۴)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ چرواہاسفر کی نماز پڑھے گا۔

## ( ٧٤٩ ) في الصلاة عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ

#### جب تلواریں چل رہی ہوں تو نماز کیسے پڑھنی جا ہئے؟

( ٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَأَبِى الْبَخْتَرِىِّ ، قَالَ : أَظُنُّ فِيهِ وَأَصْحَابِهِمْ قَالُوا : إِذَا الْنَقَى الزَّحْفَانِ وَضَرَبَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقُلْ :سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَتِلْكَ صَلَاتُكَ ، ثُمَّ لَا تُعِدْ.

(۸۳۴۵) حفزت سعید بن جبیراور حفزت ابوالبختری فرماتے ہیں کہ جب تکواریں چل رہی ہوں اورلوگ ایک دوسرے کو مار رہے۔

ہوں اور نماز کا وقت ہوجائے تو تم سبحان اللہ والحمد للہ والا اللہ واللہ اکبر کہدیو، یہی تمہاری نما زیے، پھرنماز کا اعادہ نہ کرو\_

( ٨٣٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَالْحَكَمِ ، قَالَا :إِذَا كَانَ عِنْدَ الطَّرَادِ وَعِنْدَ سَلِّ السَّيُوفِ أَجْزَأُ الرَّجُلَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ تَكْبِيرًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ أَجْزَأَتُهُ أَيْنَمَا كَانَ وَجُهُهُ.

(۸۳۲۷) حضرت مجابداور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ جب گھڑ سوارایک دوسرے میں گھے ہوں اور تلواریں چل رہی ہوں تو آدمی

کے لئے نماز کے وقت میں تکبیر کہنا ہی کافی ہے۔اگروہ کسی بھی طرف منہ کر کے ایک تکبیر بھی کہدیے توبیاس کے لئے کافی ہے۔

( ٨٣٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :فِي قوله تعالى :﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا ، أَوْ رُكْبَانًا﴾ قَالَ :إذَا حَضَرَتِ الصَّلَاة فِي الْمُطَارَدَةِ فَأَوْمِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُكَ وَاجْعَلِ الشَّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(۸۳۴۷) حضرت ابراہیم فرمان باری تعالیٰ (ترجمہ)اگر تمہیں خوف ہوتو سوار ہوکریا پیدل۔ کے بارے میں فرماتے ہیں،

جب جنگ کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو جس طرف چا ہورخ کر کے اشارے سے نماز پڑھلو۔اوراپے جودکورکوع سے زیادہ جھکا ہوارکھو۔

( ٨٣٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ غُرَابِ وَكَانَ سَيْدَ النَّمِرِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ هَرِمِ بُنِ حَيَّانَ فِي جَيْشٍ نُقَاتِلُ الْعَدُّوَّ ، فَقَالَ هَرِمْ :ليَسْجُدُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمُ سَجْدَةً تَحْتَ جُنَّتِهِ.

- (۸۳۴۸)حضرت جابر بن غراب فر ماتے ہیں کہ ہم ایک لشکر میں حرم بن حیان کے ساتھ جنگ کررہے تھے کہ ھرم نے کہا کہ ہرخص این ڈھال کے پنچیجدہ کرلے۔
- ( ٨٣٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا حَضَرَتِ الْمُسَايَفَةُ كَيْفَ يُصَلَّى ؟ فَقَالَ :يُصَلِّى رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ.
- (۸۳۲۹) حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ اگر دوران قال نماز کا وقت ہوجائے تو کیسے نماز پڑھی جائے؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرف رخ ہوای طرف ایک رکعت پڑھے اور دو سجدے کرے۔
- ( ٨٣٥. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ ، فَقَالَا :رَكْعَةً حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ يُومِيءُ إِيمَاءً.
- (۸۳۵۰) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے دورانِ قبال نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کداشارے سے جس طرف بھی منہ ہواس طرف ایک رکعت پڑھو۔
- ( ٨٣٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ :الصَّلَاة عِنْد الْمُسَايَفَةِ رَكَعَةً يُومِيءُ إيمَاءً
- (۸۳۵۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب تلواری چل رہی ہوں توجس طرف منہ ہوای طرف رخ کرکے ایک رکعت پڑھلو۔ ( ۸۳۵۲) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیانٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی نَجِیجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : تُجْزِنه تَكْبِیرَةٌ عِنْدَ السَّلَّةِ
- (۸۳۵۲) حضرت مجابد فرماتے بین کہ جب قال کے دوران زیادہ نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہوتو ایک تکبیر ہی کافی ہے۔ ( ۸۲۵۲) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْمُسَايَقَةِ : يُومِءُ إيمَاءً حَيْثُ
- · (۸۳۵۳) حضرت ابن سیرین فر مایا کرتے تھے کہ جب تکواریں چل رہی ہوں تو جس طرف بھی رخ ہوای طرف منہ کر کے نماز
  - ( ٨٣٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :تَكْبِيرَتَيْنِ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ.
    - (۸۳۵۳)حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ قبال کے دفت دو تکبیریں ہیں۔
  - ( ٨٣٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الصَّلَاة عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ رَكْعَةٌ.
    - (۸۳۵۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قبال کے وقت کی نماز ایک رکعت ہے۔
- ( ٨٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ :كَانَ ثَابِتُ بْنُ السَّمْطِ ، أَوِ

السَّمْطُ بُنُ قَالَتِ فِي مُسِدِ فِي خَدْفِ فَحَوْرَتِ قِلَ الصَّلَاةِ فَيْ أَنْ الْمِثْمِالَ الْمُدُورُ وَ فَقَالَ مَا أَوْهُ وَأَنَّ الْمُدُورُ وَ فَقَالَ مَا أَوْهُ وَأَنَّ اللَّهِ فَيْ أَنْ اللَّهُ فَيْ أَنْ اللَّهِ فَيْ أَنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ أَنْ اللَّهُ فَيْ أَنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ مُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّالِكُ اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّالِكُ اللَّهُ فَاللَّا لَا اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّاللَّالَّا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّالِيلُولِي اللَّهُ فَاللَّالِيلُولِيلَّا لِلللَّهُ فَاللَّالِيلَّالِيلَّالِيلُولِيلَّالِيلّالِيلَّالِيلُولِيلُولِيلَّالِيلُولِيلُولِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلُولِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلُولِيلَّالِيلَّالِيلُولُولِيلَّالِيلُولِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلُولِيلَّالِيلَّالِيلِّيلِلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلُولِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلُولُولِلْلَّالِيلُولِيلَّالِيلُولُولُولُولِيلَّالِيلَّالِيلَّالِيلِّلِيلَّ لِللَّالِيلّ

السَّمُطُ بْنُ ثَابِتٍ فِي مَسِيرٍ فِي خَوْفٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاة فَصَلَّوُ ارْكُبَانًا فَنَزَلَ الْأَشْتَرُ ، فَقَالَ : مَا لَهُ ؟ قَالُوا : نَزَلَ فَصَلَّى ، قَالَ : مَا لَهُ خَالَفَ خُولِفَ بِهِ.

(۸۳۵۱) حفرت رجاء بن حیوہ کہتے ہیں کہ ثابت بن سمط یاسمط بن ثابت ایک جنگ میں تھے کہ نماز کا وقت ہوگیا، لوگوں نے سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لی۔ حضرت اشتر اتر ہے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا؟ آپ کو بتایا گیا کہ انہوں نے اتر کر نماز پڑھی ہے، اشتر نے کہا کہ انہوں نے مخالفت کیوں کی جس بران کی مخالفت کی گئی؟

## ( ٧٥٠ ) في صلاة النُخُوفِ كُمْ هي

#### ( ٧٥٠ ) في صلاة النحوفِ عمر هِي نمازخوف كاطريقه

( ٨٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بن صُخَيْرِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُبْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِى قَرَدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَةَ ، وَصَفَّ مُوَازِ الْعَدُوقِ ، فَصَلَّى بِالصَّفَ أَرْضٍ مِنْ أَرْضِ مِنْ أَرْضِ مِنِى سُلَيْمٍ ، فَصَفَّ النَّاسُ حَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، صَفَّ خَلْفَهُ ، وَصَفَّ مُوَازِ الْعَدُوقِ ، فَصَلَّى بِالصَّفَ الذِي مَصَافَ هَوُلاءِ فَصَلَى بِهِمْ رَكْعَةً . اللهِ مُرَاكِعةً .

(احمد ١/ ٢٣٢ عبدالرزاق ٣٥٤)

(۸۳۵۷) حضرت عبداللہ بن عباس تفایش نفافر ماتے ہیں کہ نبی پاک مَلْوَقِظَةُ نے بنوسلیم کی زمین ذی قرد میں نماز خوف پڑھائی، لوگوں نے آپ کے پیچھے دوصفیں با ندھیں،ایک صف آپ کے پیچھے تھی اور دوسری دشمن کے سامنے، آپ نے اپنے پیچھے موجود صف کوایک رکعت پڑھائی، پھرید دوسروں کی جگہ چلے گئے اور دوسرے ان کی جگہ آگئے۔ پھر آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی۔ (۸۲۵۸) حَدَّثُنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حَدَّثُنَا سُفْانُ ، عَن اللَّ کُنْنِ الْفَذَادِ ہِیْ ، عَن الْاُکُنْنَ الْفَانِدِ نِیْنَ الْفَانِدِ نُهُ حَسَّانَ ، عَنْ ذَیْدُ نُولُدِنَ الْفَانِدِ نَا

( ٨٣٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الرُّكَيْنِ الْفَزَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ.

قَالَ سُفْيَانُ فَذَكُرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (نساني ١٩١٩ـ ابن خزيمة ١٣٣٥)

(۸۳۵۸)ایک اورسند سے یونہی منقول ہے۔ د وہ تدریک تائیک اسے کی بھال کے تاہیں موزی کو سائڈ کر بھی کا اور کا دینے ہوئی

( ٨٢٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتُ بن أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسُودِ بُنِ هِلَالِ ، عَنْ تَعْلَمَةً بُنِ زَهْدَمِ الْحَنْظَلِمِّ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْنَانَ وَمَعَنَا حُذَيْفَةً ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَيَّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ :حُذَيْفَةً : أَنَا ، قَالَ : فَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ. قَالَ سُفْيَانُ :فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ. (ابو داؤد ١٣٣٠ـ احمد ١٣٩٥)

(۸۳۵۹) حفرت نظبه بن زمدم کہتے ہیں کہ ہم طبرستان میں حفرت سعید بن عاص دانٹو کے ساتھ تھے، حفرت حذیفہ بڑائو بھی

ہمارے ساتھ تھے۔حضرت سعید مثالثہ نے کہا کہتم میں ہے کس نے حضور مَلِفَظَیَّۃ کے ساتھ نما نے خوف پڑھی ہے؟ حضرت حذیف مثلاثو نے کہامیں نے ۔ پھرانہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

( ٨٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ: أَنَّ آبَا مُوسَى الْأَشْعَرِى كَانَ بِالدَّارِ مِنْ أَصُبَهَانَ وَمَا بِهِمْ يَوْمَنِدٍ كَثِيرُ خَوْفٍ وَلَكِنْ أَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيْهِمْ فَجَعَلَهُمْ صَفَيْنِ ، طَانِفَةٌ مَعَهَا السَّلاَحُ مُفْبَلَةٌ عَلَى عَدُوهِا وَطَانِفَةٌ وَرَائَهَا ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكُعَةً ، ثُمَّ نكصُوا عَلَى الْدِينَ يَلُونَهُ رَكُعَةً ، ثُمَّ نكصُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ اللَّخِرِينَ يَتَخَلَّلُونَهُمْ حَتَّى قَامُوا وَرَائَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً أُخْرَى ، ثُمَّ سَلَمَ ، فَقَامَ اللَّهَ خَرُونَ فَصَلَّوا رَكُعَةً رَكُعَةً فَسَلَّمَ بِهِمْ بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَتَمَّتُ لِلإِمَامِ رَكُعَةً رَكُعةً فَسَلَّمَ بِهِمْ بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَتَمَّتُ لِلإِمَامِ رَكُعَةً رَكُعةً فَسَلَّمَ بِهِمْ بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَتَمَّتُ لِلإِمَامِ رَكُعَةً وَلِكَانِ فِي جَمَاعَةٍ وَلِلنَّاسِ رَكُعَةٌ رَكُعةٌ . (طبراني ١٩٥- بيهقى ٢٥٠)

(۸۳۷۰) حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعری دانٹو اصبان کے ایک علاقے میں تھے، آئییں دیمن کا بہت زیادہ خوف نہ تھا، لیکن وہ لوگوں کو دین اور نبی مُوافِظُونِ کی گسنت کی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ پس انہوں نے لوگوں کی دو جماعتیں بنا ئیں ، ایک جماعت کو اسلیہ کے ساتھ دیمن کے سامنے کھڑ اکر دیا اور دوسری جماعت کو ایٹ بیچھے رکھا، انہوں نے اپ بیچھے موجود جماعت کو ایک رکعت بڑھائی، بھروہ النے پاؤں دوسری جماعت کی جگہ دیمن کے سامنے چلے گئے ، پھروہ جماعت آ کر حضرت ابوموک دی تھے کھڑی ہوگئی انہوں نے اس جماعت کو دوسری رکعت بڑھائی۔ بھرسلام بھیرا، پھروہ لوگ جو پہلی رکعت بڑھ کردیمن کے سامنے چلے گئے تھے وہ آئے اور انہوں نے اس جماعت کو دوسری رکعت بڑھائی۔ بھرسلام بھیرا، پھروہ لوگ جو پہلی رکعت بڑھ کردیمن کے سامنے چلے گئے تھے وہ آئے اور انہوں نے ایک رکعت اوا کی ، اور دوسروں نے بھی ایک رکعت بڑھی۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کوسلام کیا، اس طرح امام کی دور کعتیں پوری ہوگئیں اور دونوں جماعتوں کی امام کے بیچھے ایک ایک رکعت ہوگئی۔

( ٨٣٦١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَن عَبد الله ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخُوفِ فَقَامُوا صَقَيْنِ صَفَّ خَلْفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَفُيلٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَّ مُسْتَفُيلٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَجَاءَ الأَخرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ وَاسْتَفْبَلَ هَوُلاَءِ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَمَ فَقَامَ هَوُلاَءِ فَصَلَّوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَوُلاَءِ فَصَلَّوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَمَ فَقَامَ هَوُلاَءِ فَصَلَّوا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَمَ فَقَامَ هَوُلاَءِ فَصَلَّوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَمَ فَقَامَ هَوُلاَءِ فَصَلَّوا الأَنفُسِهِمْ رَكُعة ، ثُمَّ سَلَمُ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ الْعَدُو وَرَجَعَ أُولِيْكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوا اللهَ يُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُو وَرَجَعَ أُولِيْكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوا اللهَ عُلْهُ اللهِ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ الْعَدُولُ وَرَجَعَ أُولِيْكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوا اللهَ يُعْفِي وَاللهُ الْعَدُولُ وَرَجَعَ أُولِيْكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوا اللهُ عَلَيْهِ مُ وَالْعَدُولُ وَرَجَعَ أُولِيْكَ إِلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّه والمَاء والمَد ١٤٠٤ الله عَلَيْهِ مُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۸۳ ۱۱) حضرت عبدالله والله فرات بین که جمین نبی پاک مُطِفَقَةً نے خوف کی نماز پڑھائی، لوگ دوصفوں میں کھڑے ہوئے، ایک صف نبی پاک مِرَافِقَقَةً کے بیچھے بنائی گئی اور دوسری صف دشمن کی طرف مندکر کے بنائی گئی۔ نبی پاک مِرَافِقَقَةً نے اپنے بیچھے موجودلوگوں کوایک رکعت پڑھائی، پھر دوسری جماعت آئی اور ان کی جگہ کھڑی ہوگئی۔ یہ پہلی رکعت پڑھانے والی جماعت دشمن کی طرف چھی گئی۔ نبی پاک مِرَافِقَقَةً نے اس جماعت کوایک رکعت پڑھا کرسلام پھیر دیا۔ان لوگوں نے اپنی ایک رکعت خود پڑھی، پھر هم معنف ابن الى شيه مترجم (جلدس) كري المحالي المحالية الم

سلام بھیردیا۔ پھروتمن کی طرف چلے گئے اور وہاں موجود جماعت آگئی انہوں نے اپنی ایک رکعت بڑھ کرسلام پھیردیا۔ ( ٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ صَلَّاةَ الْحَوْفِ فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ هَوُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةٌ وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ . (نساني ١٩٣٣ ـ احمد ٣/ ٢١٨) (۸۳۷۲)حضرت جابر بن عبدالله دبی و فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّنْفَظَیْجَ نے لوگوں کوخوف کی نماز اس طرح پڑھائی کہ ایک صف آپ کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک صف آپ کے بیچھے۔ آپ نے اپنے بیچھے موجود جماعت کوایک رکعت پڑھائی، پھر دشمن کے

سامنے والی جماعت آئی اور ان لوگوں کی جگہ کھڑی ہوگئی، پھرآپ نے ان کوایک رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔اس طرح نبی

ياك مَرْفَظَةَ إِلَى دوركعتيں ہو گئيں اور دونوں جماعتوں كى ايك ايك ي ( ٨٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،

قَالَ :حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرَّ سَمِعَهُ مِنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ بِعُسْفَانَ وَالْمُشْرِكُونَ بِضَجِنَانَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ رَآهُ الْمُشْرِكُونَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَانْتَمَرُواۤ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَكَبَّرَ وَكَبَرُوا جَمِيعًا وَرَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ الثَّانِي الَّذِينَ بِسِلاَحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ بِوُجُوهِهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ رَكَعَ وَرَكَعُوا جَمِيعًا وَسَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الصَّفُّ النَّانِي بِسِلَاحِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُو بِوُجُوهِهِمْ ، فَلَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ سَجَدَ الصَّفُّ التَّانِي. قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ، فَكَانَ تَكْبِيرُهُمْ وَرُكُوعُهُمْ وَتَسْلِيمُهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ وَتَنَاصَفُوا فِي الشُّجُودِ. قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ فَلَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْخَوْفِ قَبْلَ يَوْمِهِ، وَلاَ بَعْدَهُ. (عبدالرزاق ٣٢٣٥) (٨٣٧٣) حضرت مجامد فرماتے ہیں که رسول الله مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ نماز پڑھائی تومشرکین نے آپ کورکوع اور مجدہ کرتے دیکھاتو ارادہ کیا کہان پرحملہ کردیں۔ پھر جب عصر کا وقت ہوا تو آپ نے لوگوں کی اپنے پیچھے دوشنیں بنائمیں ، جب آپ نے تکبیر کہی توسب نے تکبیر کہی ، جب رکوع کیا توسب نے رکوع کیا ، جب بحد ہ کیا تو

آپ کے پیچیے موجود صف نے سجدہ کیا اور دوسری صف کے لوگ دشمن کی طرف منہ کرتے ہتھیار لئے کھڑے رہے۔ جب نبی پاک مَزْفَظَةُ نِے تحدے سے سراتھایا تو دوسری صف نے تجدہ کیا۔ جب انہوں نے تحدے سے سراتھایا تو آپ مِنْزِنْظَةُ نے رکو ٹ بیا اورسب لوگوں نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ نے سجدہ کیااور آپ کے پیچھے موجودصف نے سجدہ کیا،اور دوسری صف کے لوگ دشمن کی هي معنف ابن اليشيبرمترجم (جلد۳) کي کاب العبلاة کي کاب العبلاة کي کاب العبلاة کي کاب العبلاة

طرف ہتھیار لئے کھڑے رہے، جب آپ نے تجدے سے سراٹھایا تو دوسری صف کے لوگوں نے تجدہ کیا۔ حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ لوگ تجبیر، رکوع اور سلام میں ا کھٹے اور سجدوں میں آ کے پیچھے تھے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَالِّشْتَ کَا خوف کی نماز نہاس سے پہلے بھی پڑھی اور نہاس کے بعد۔ ( ٨٣٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِى عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بُنِ ذُرٍّ. (ابوداؤد ١٢٢٩ـ ابن حبان ٢٨٤١)

(۸۳۱۴)ایک اورسندے یہی منقول ہے۔

( ٨٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ ، وَزَادَ فِيهِ كَمَا يَفْعَلُ حَرَّسُكُمْ هَؤُلاءِ بِأَمَرَائِهِمْ. (مسلم ٣٠٨- احمد ٣/ ٣٢٣)

(۸۳۲۵) ایک اور سند سے کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ یہی منقول ہے۔

( ٨٣٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكُعَةٌ رَكْعَةٌ.

(٨٣٦٦)حضرت سعيد بن جبير فرماتے ہيں كه نبى پاك مَلِفَظَةَ في صحابه كرام هُنَائِيَمْ كوخوف كى نماز ميں دوركعتيں يڑھائميں،وہ

اس طرح پر کہ آپ نے دور کعتیں پڑھیں اور لوگوں نے ایک ایک۔

( ٨٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَمِسْعَرْ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ ، قَالَ :صَلَاةً الُخَوْفِ رَكْعَةٌ رَكُعَةً.

(۸۳۷۷) حضرت جابر بن عبدالله دائد والتي فرماتے ہيں كه خوف كى نماز كى ايك ايك ركعت بـ

( ٨٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :فَرَضَ اللَّهُ

تَعَالَى صَلَاةَ الْحَضَرِ أَرْبَعَةٌ وَالسَّفَرِ رَكُعَتَيْ وَالْحَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى لِسَانِ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(مسلم 24مر ابوداؤد ١٣٣١)

(۸۳۷۸) حضرت ابن عباس بنكة بين فرماتے ہيں كه تمهارے نبي مُؤْفِقَةَ كول كےمطابق الله تعالى نے حضر كى نماز ميں جاراور سفر کی نماز میں دور کعتیں فرض فر مائی ہیں اور خوف کی ایک رکعت فرض کی ہے۔

( ٨٣٦٩ ) حَدَّثَنَا قَاسِمٌ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ بُكيرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:

فَرَضَ اللَّهُ صَلَاةَ الْحَضَرِ أَربَعًا وَصَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَالْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ، أَوَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم ٢٥٥ احمد ١/ ٢٣٣)

(٨٣٦٩) حضرت ابن عباس بيئ وينوفر مات بين كرتمهار بي مَلِفَظَةُ كقول كهمطايق الله تعالى في حضر كي نماز بين جاراورسفر

کی نماز میں دور کعتیں فرض فر مائی ہیں اور خوف کی ایک رکعت فرض کی ہے۔

( ٨٣٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَوُفِ فِى بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَامَتُ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوّ ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكَّعَةً رَكْعَةً . فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكَّعَةً رَكْعَةً . فَطَلَّى بِاللهِ عَلَى بِاللّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكَّعَةً رَكْعَةً . فَطَلَّى بِاللّذِينَ مَعْهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكَّعَةً رَكْعَةً . فَطَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً ، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكَّعَةً رَكْعَةً . قَالَ عَوْلُ أَنْ عَوْلُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا ، أَوْ قَائِمًا تُومِىءُ إِيمَاءً.

(بخاری ۹۳۳ مسلم ۳۰۲)

(۸۳۷۰) حضرت ابن عمر دلالو فرماتے ہیں کہ نبی پاک میلائے نے ایک دن خوف کی نماز پڑھائی، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک جماعت و ثمن کی طرف چلی تھی، کھڑی ہوئی اور ایک جماعت وثمن کے سامنے، آپ کے ساتھ موجود جماعت نے ایک رکعت پڑھی پھروہ و ثمن کی طرف چلی تھی، پھر دوسری جماعت آئی اور آپ نے اسے ایک رکعت پڑھائی، پھر دونوں جماعتوں نے بعد میں ایک ایک رکعت کی قضا کی۔

حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کداگر دشمن کا خوف اس ہے بھی زیادہ ہوتو اشارے سے کھڑے ہوکریا سوار ہو کرنماز -

( ۸۲۷۱ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : صَلَّاتُ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ ، فَإِنَّهُ صَلَّاهَا ثَلَاثًا.

(۱۷۳۱) حفرت علی دانٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِّفْظَا کے ساتھ دنوف کی دودور کعتیں پڑھی ہیں ،البتہ مغرب میں آپ نے تین رکعتیں پڑھا کمیں۔

( ٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُنِلَ عَنْ صَلَاةِ الْحَوْفِ ، فَقَالَ : بَبُنْت عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَصَلَّى بِطَانِفَةٍ مِنْهُمْ وَطَانِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الْأَخْرِينَ فَجَاءَ الْأَخْرُونَ فَصَلَّوا فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(نسائی ۱۹۳۲ بیهقی ۲۵۹)

(۸۳۷۲) حضرت سے نمازِ خوف کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ نبی پاک مَلِّفْظِیَّا آبِ صحابہ ٹھُکٹیں کو خوف کی نماز اس طرح پڑھائی کہ ایک جماعت و تمن کی طرف رخ کے کھڑی رہی ، آپ خوف کی نماز اس طرح پڑھائی کہ ایک جماعت کو دورکعتیں پڑھائیں ، پھریہ جماعت و تمن کی طرف جلی گئی اس جماعت نے آکر آپ کے پیجھے دو رکعتیں پڑھیار یا۔

( ۸۲۷۲ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : أَبَانُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ نُودِي هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدس) كي المسلاة عن المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة

بِ اعْسَلَاهَ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَأَخُّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ :فكَانَتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ. (مسلم ٢١١- ابن حبان ٢٨٨٣)

(۸۳۷۳)حضرت جابر بن عبدالله والثيرة فرماتے ہيں كه ہم نبي پاك مَلِقَقَعَ كے ساتھ آرہے تھے، جب ہم مقام ذات الرقاع ميں پنچے تو نماز کے لئے اذان ہوگئی۔ آپ نے ایک جماعت کو دور کعتیں پڑھا ئیں، پھروہ جماعت چیچے ہٹ گئی اور آپ نے دوسری

جماعت کودورکعتیں پڑھائمیں۔اس طرح نبی پاک مُٹِلِّنْتِکاﷺ کی جاراوردونوں جماعتوں کی دودورکعتیں ہوئمیں۔ ( ٨٣٧٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَبْدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :صَلَاةُ الْحَوْفِ رَكْعَتَانِ وَأَرْبَعُ

سَجَدَاتٍ ، فَإِنْ أَعْجَلَكَ الْعَدُوُ فَقَدْ حَلَّ لَكَ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ بَيْنَ انرَّكُعَتَيْنِ.

(۸۳۷۷) حضرت حذیفہ مٹانٹو فرماتے ہیں کہ خوف کی نماز کی دور کعتیں اور جار سجدے ہیں۔اگر دشمن جنگ کے لئے جلدی کررہا. جوتو تمہارے لئے دور کعتوں کے درمیان گفتگواور قبال کرنا حلال ہے۔

( ٨٣٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدٍ السَّلُولِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِنْ هَاجَ بِكَ هَيجٌ فَقَد حَلَّ لَكَ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ ، يَعْنِي فِي الصَّلَاة.

(۸۳۷۵) حضرت حذیفه بناغی فرماتے ہیں کہ اگرتم پرحملہ ہور ہا ہوتو نماز میں کلام اور قبال کرنا حلال ہے۔

( ٨٣٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى بِأَصْحَابِهِ بِأَصْبَهَانَ فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةٌ ، ثُمَّ نَكَصُوا وَأَقْبَلَ الْأَخَرُونَ يَتَخَلَّلُونَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَتِ الطَّائِفَتَانِ فَصَلَّتَا رَكُعَةً رَكُعَةً.

(۸۳۷۱) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوموی واٹیو نے اصبان میں اپنے ساتھیوں کوخوف کی نماز اس طرح پڑھائی کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہی اور دوسری دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑی ہوئی ، آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی اور وہ جماعت بٹمی کی طرف جلی گئی۔ پھر دوسری جماعت آگئی اور آپ نے انہیں ایک رکعت پڑھا کرسلام پھیر دیا۔ پھر دونوں جماعتوں نے اپنے طور پر ایک ایک رکعت پڑھی۔

( ٨٣٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ :سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ ؟ فَقَالَ :كَمَا يَصْنَعُ أَمَوَ اوْ كُمْ هَوْ لَاءٍ. (۸۳۷۷) حفرت ابوالزبیر کہتے ہیں کہ حفرت جابر رہی تئو ہے خوف کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ جس

طرح آج تمبارے ۔امراءکرتے ہیں۔

( ٨٣٧٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُصَافَ الْعَدُو ّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمُ

این ابی شیرمترجم (جلدس) کی مستف این ابی شیرمترجم (جلدس) کی مستف این ابی شیرمترجم (جلدس) کی مستف این ابی شیرمترجم (جلدس)

النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ ، ثُمَّ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِى أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمُوالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، قَالَ : فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَغَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، قَالَ : فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَامَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُوُوسَهُمْ سَجَدَ الصَّفَّ الَّذِى يَلِيهِ وَقَامَ الأَخْرُونَ ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُوُوسَهُمْ مِنَ السَّجُودِ سَجَدَ الصَّفَّ الْمُؤخَّرُ لِرُ كُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَلَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفَّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفَّ الْمُؤخَّرُ لِرُ كُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ، فَلَمْ تَأَخَرَ الصَّفَّ الْمُؤخَّرُ وَتَقَدَّمَ الصَّفَّ الْمُقَدَّمُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِى مَقَامٍ صَاحِيهِ ، ثُمَّ رَكُع وَسَلَّمَ ، فَمَّ تَأَخَرَ الصَّفَّ الْمُؤخَّرُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِى مَقَامٍ صَاحِيهِ ، ثُمَّ رَكُع وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ مَعَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَعَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُوا مِنَ السَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهُ الْعَا

(نسائی ۱۹۳۷ احمد ۱۴۰ (۲۰)

(۸۳۵۸) حضرت البوعيا شنرد قى فرماتے بين كه نبي پاك مَلِفَظَةَ عنفان بين دُمُن كِ ما منے برمر پيكار سے ، شركين كى قيادت الله وقت حضرت فالدين وليد وائين كي باس محق آپ مِلِفظَةَ نه اپنا ماتھيوں كوظهر كى نماز پر حائى تو مشركين نے كہا كداس كه بعدان كى ايك اور نماز ہے جوائيس ان كے اموال واولا دے زيادہ محبوب ہے۔ آپ كوان كے اس اراد كى اطلاع بوئى تو آپ نعدان كى ايك اور نماز ہے بيتھے دو صفوں بين تشيم فر مايا۔ چنا نچ جب آپ نے ركوع كيا تو آپ كے ماتھ سب لوگوں نے ركوع كيا۔ جب لوگوں نے ركوع كيا۔ جب لوگوں نے ركوع عصرا شايا تو آپ كے ساتھ والى صف نے مجدہ كيا اور دوسرى صف كوگ كور كر ہے ، جب بہى صف نے محدہ سے سرا تھايا تو نبى پاك مَلِفظَةَ كساتھ وكوع كر ليك كى وجہ ہے اب بحدہ كيا۔ پھرا كى صف بيتھے بيلى گئى اور چينى صف آك محدہ سے سرا تھايا تو نبى پاك مَلِفظَةَ كساتھ وكوع كر يك كي جيلى صف مقدم ، پھر دونوں بيس سے برايك دوسرى گئى تا كدرسول الله مُلِقظَةَ كساتھ وكوع كر يہ جيلى صف مؤخر ہوگئى اور اگلى صف مقدم ، پھر دونوں بيس سے برايك دوسرى كا جگہ پر كھڑى ہوئى - جب وہ جدے سے فارغ ہوگئے تو دوسرى جماعت نے بحدہ كى ۔ پھر نبى پاك مِلِفظَةَ كساتھ وكوئ قلا ور منظم الم الله منظم الم بنا الله بيا بي مؤفِقة وكوئ قال الم وقف قائماً وصلا قائم وقف قائماً وصلا قائم الم الكين ور دائة لائفي سے مؤمن مقدم و مؤمن مقام الموز واليه مُ الكين ور انقه مُ فرك مُعوا المُن الْفَيْسِيم مُ وَكُعَةً وَ سَجَدُوا وَ سَلَمُ وَقَافُوا حَلْفَ الْإِمَام فَصَلَى بِهِمْ وَسَجَدُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُ وَسَحَدُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُ وَسَعُوا اللهُ الْمُؤْمُ وَسَحَدُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُ وَسَعُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُ وَسَعُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُ وَسَعُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُ وَسَعُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُ وَسَعُوا وَسَلَمُ وَسَعُوا وَسَلَمُ وَسَعُوا وَسَلَمُ وَسَعُوا وَسَلَمُ وَسَعُوا وَسَلَمُوا وَسَلَمُو

(بخاری ۱۳۳۱ ابوداؤد ۱۲۳۲)

(۸۳۷۹) حضرت مهل بن ابی حثمه نماز خوف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام قبلے کی طرف رخ کرکے کھڑا ہوگا اور اس کے ساتھ ایک جماعت نماز پڑھے گی اور دوسری جماعت دشن کی طرف رخ کرکے کھڑی ہوگی۔ وہ اس جماعت کو ایک رکعت پڑھائے گا۔ جب وہ دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوتو کھڑا رہے یہاں تک کہ اس کے پیچھے موجود جماعت اپنی ایک رکعت پڑھیسی۔ گے اور بحدہ کر کے سلام پھیردیں گے۔ پھریہ لوگ دشمن کی طرف چلے جائیں گے اور دشمن کے ساتھ پہلے ہے موجود جماعت امام کے پیچھےا کر کھڑی ہوجائے ،امام انہیں ایک رکعت پڑھا کرسلام پھیردے۔ پھران کے پیچھے لوگ خودرکوع کریں ،بجدہ کریں اور من بھر میں

( ٨ُ٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُنْمَيَانُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :رَكُعَةٌ كَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً وَهُمَا رَكُعَتَان.

(۸۳۸۰) حفرت سُعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ خوف کی نماز میں ایک رکعت پر قصر کیے ہوسکتا ہے؟ یہ دور کعتیں ہیں!

( ٨٣٨١) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشَّغْبِى ، عَنْ مَسْرُوق ، أَنَهُ قَالَ : صَلَاةً الْخَوْفِ يَقُومُ الإِمَام وَيَصُفُّونَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، ثُمَّ يَرُكعُ الإِمَام فَيَرْكَعُ الَّذِينَ يَلُونَهُ ، ثُمَّ يَسُجُدُ بِالَّذِين يَلُونَهُ فَإِذَا قَامَ تَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَجَاءَ الْأَخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمُ فَرَكعَ بِهِمْ وَسَجَدَ بِهِمْ وَالْأَخَرُونَ قِيَامٌ ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَقُضُونَ رَكْعَةً وَكُعَةً فَيَكُونُ لِلإِمَامِ رَكْعَنَانِ فِى جَمَاعَةٍ وَيَكُونُ لِلْقَوْمِ رَكْعَةٌ وَى جَمَاعَةٍ وَيَقْضُونَ الرَّكُعَةَ النَّانِيَةَ.

ر المحمد) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ خوف کی نماز میں امام کھڑا ہوگا اور لوگ اس کے پیچھے دو صفیں بنائیں گے۔ پھرامام رکوع کرے گا اور اس کے پیچھے موجود صف کے لوگ بھی رکوع کریں گے۔ پھرامام بحدہ کرے گا اور اس کے بیچھے موجود صف کے لوگ بھی بھر ایم بحدہ کریں گے۔ پھر جب امام دوسری رکعت کے گھڑا ہوگا تو اس صف کے لوگ بیچھے ہوجا کمیں گے اور دوسری جماعت کے لوگ آکران کی جگہ کھڑے ہوجا کمیں گے۔ امام ان کے ساتھ رکوع کرے گا اور مجدہ کرے گا۔ دوسرے لوگ کھڑے رہیں گے، پھر یہ بھڑے ہوگی ، پھروہ یہ کھڑے ہوگی ، پھروہ یہ کھڑے ہوگی ، پھروہ یہ کی کہ خودہ کرنے گا تھا کریں گے ، اس طرح جماعت میں امام کی دور کھتیں اور لوگوں کی ایک ایک رکعت ہوگی ، پھروہ دوسری رکعت کی قضا کریں گے۔

( ٨٣٨٢ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

(۸۳۸۲)ایک اور سندسے یونبی منقول ہے۔

#### ( ٧٥١ ) صلاة الكسوف كُمُر هِيَ

#### رے سورج گرہن کی نماز کاطریقہ

( ٨٢٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ :إنَّمَا انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ إَبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا. (بخارى ١٥٠١ مسلم ٢٣) مصنف ابن الي شير مترجم (جلد٣) كي المسلاة المسلاة العالمة المسلاة العالمة المسلاة العالمة المسلاة العالمة المسلاة العالمة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلامة المسلومة المسلوم

(۸۳۸۳) حضرت ابومسعود انصاری عقبه بن عمر و مخاتو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَیْلِاَ اَسْتُحَامِیْ کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ سورج گر ہمن

ہو گیا۔لوگول نے کہا کہ سورج کو حضور مُؤَلِّفَتُ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ ہے گرہن ہوا ہے۔اس پر نبی 

انہیں گر ہن لگا ہواد یکھوتو نماز پڑھو۔ ( ٨٣٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفٍ نَحُوًّا مِنْ صَلاَتِكُمْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ. (ابوداؤد ١١٨١ ـ احمد ٢٦٧/٢ (۸۳۸۴) حضرت نعمان بن بشیر دفافز فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّنْفِیْکَا فَا خَرْبَن کی نمازتمہاری نمازجیسی پڑھی ،اس میں رکوع اور

( ٨٣٨٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا انْكَسَفَتْ إِحْدَاهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ. (نسانى ١٨٦٧) (۸۳۸۵) حضرت عبدالله بن عمرو دی تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مَلِاَ اَنْتُ کَے زمانے میں سورج کوگر بن لگ گیا، آپ اور ہم کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! سورج اور چانداللہ کی نشانیاں ہیں، جب ان میں ہے کسی کوگر ہن گئے تو مجدوں کی طرف چل پڑو۔

( ٨٣٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ ، ثُمَّانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (مسلم ۱۸ ابوداؤد ۱۱۷۲)

(۸۳۸۷) حضرت ابن عباس تفعین فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفِیْکَا تا نہمیں گر بن کی نماز آٹھ رکوع اور جا ریجدوں کے ساتھ پڑھائی۔

( ٨٢٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، وَلَمْ يَذُكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ.

(۸۳۸۷)حضرت طاوس کاا پنا قول بھی یہی منقول ہے۔

( ٨٣٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :خُسِفَت الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَفَرَغُ مِنْ صَلَاتِهِ حِينَ تَجَلَّى عَنِ الشَّمْسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّ

الشُّمُسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) في المسلام المسلا

رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا. (بخارى ١٠٣٣ مسلم ١٢١٨)

(۸۳۸۸) حضرت عائشہ مخفی میں کہ ایک مرتبہ ہی پاک مَرَفِظَ کے ذمانے میں سورج گربن ہوگیا۔ آپ جلدی سے نماز میں مصروف ہو گئے اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہے جب تک سورج روشن نہ ہوگیا۔ جب سورج روشن ہوگیا تو آپ نے اللہ تعالی کی حمد و ثناء بیان کی اور فر مایا '' سورج اور جا نداللہ کی نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گربن نہیں لگتا۔ بیاللہ کی

ی حمد ومناء بیان می اور فرمایا مسوری اور چاندالقد می نشانیال جین، این نشانیال مین، جب تم انبین گربمن لگا جواد یکھوتو نماز پڑھواور صدقه دو۔

( ٨٣٨٩ ) حَدَّثَنَا الْهُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّ الْهُنَّ مُنْدَ وَاللَّمَ مِثْلُهُ ، إِلَّا أَنَّ الْهُنَّ مُنْدِ قَالَ : فَكُبُرُوا وَادْعُوا. (مسلم ١١٨)

(۸۳۸۹) ایک اورسند سے مختلف الفاظ کے ساتھ یونہی منقول ہے۔

رَ ٨٣٩.) حَلَّتُنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ : إنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ

سَجَدَاتٍ ، بَدَأَ فَكَبَرَ ، ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَانَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَراً قِرَانَةً دُونَ النَّانِية ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَراً قِرَانَةً دُونَ النَّانِية ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، فَقَراً قِرَانَةً دُونَ النَّانِية ثُمَّ رَكَعَ نَحُوا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ انْحَدَرَ بِالشَّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاتُ رَكَعَاتٍ لَيْسَ مِنْهَا رَكُعَةً إِلَّا الْتِي قَبْلَهَا أَطُولُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا وَرُكُوعُهُ نَحُوا مِنْ سُجُودِهِ ، ثُمَّ تَأْخَرَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ فَانْصَرَقَ وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ فَانْصَرَقَ

وَتَآخَرُتِ الصَّفُوفَ خَلْفَهُ حَتَى انتهَى إلى النسَاءِ ، ثُمَّ تَقَدَّمُ وَتَقَدَّمُ الناسُ مَعَهُ حَتَى قام فِي مِقَامِهِ فانصَرُفَ حِينَ انْصَرَفَ وَقَدُ أَضَانَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ. (مسلم ٩- ابو داؤد ١٤٢٢)

ینکسفان کموت بنتر واد رایقم منینا مِن درلک مصلوا محتی تنجیلی. (مسلم ۱- ابوداود ۱۲۱۱) (۸۳۹۰) حفرت جابر در الله فرمات بین که نبی پاک مِزْافِظَةَ کے زمانے میں جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم وَاللّٰو کا

انقال ہوا تو سورج کوگر بن لگ گیا،لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے انقال کی جبہ سے سورج کوگر بن لگ گیا ہے۔اس پر نبی پاک مِرْاَفْتِیَ اِ آفِی کو چھر رکوع اور چار مجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ نے سب سے پہلے تکبیر کہی پھر قراءت کی اور لمبی قراءت کی، پھر قیام کے برابر رکوع فرمایا۔ پھر رکوع سے سراٹھایا، پھر پہلی قراءت سے مقراءت کی، پھر قیام کے برابر رکوع فرمایا۔

پھررکوع سے سراٹھایا اور دوسری قراءت سے کم قراءت کی ، پھراس قیام کے برابر رکوع فرمایا۔ پھررکوع سے سراٹھا کر مجد دل کے لئے جھک گئے اور دو مجدے کئے ، پھر کھڑے ہو کر تین رکوع فرمائے ، ہررکوع سے پہلے رکوع اس سے زیادہ لمباہوتا تھا۔ اور آپ کے رکوع آپ کے مجدوں کے برابر ہوتے تھے۔ پھر آپ چیچے آئے اور آپ کے پیچھے صفوں میں کھڑے لوگ بھی پیچھے آئے ، یہاں تک کہ خواتین تک پینچ تکئیں۔ پھر آپ آگے ہوئے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی آگے ہوئے یہاں تک کہ آپ اپنی جگہ آ کھڑے ہوئے۔ ہوئے۔ پھر جب سورج روشن ہوگیا تو آپ نے نماز کو تکمل فر مالیا اور پھر ارشاد فر مایا کہ اے لوگو! سورج اور چاند الله کی نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گر ہن نہیں لگتا، جبتم ان کوگر ہن لگا ہواد کھوتو ان کے روشن ہونے تک نماز پڑھو۔

نشانيال بين البيل كى كى موت كى وجد كر بهن بيل للنا، جب م ان لولر بهن لكا بواد يهولوان كروس بون تك تماز برهو -( ٨٧٩١) حَدَّثَنَا الْهُنُّ مَهْدِى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ السَّانِبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ رَكُعَتُنْنِ.

وسعم ۱۰۰ سی یی حسوب مسلس و حسین . (۸۳۹۱) حضرت سائب بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَائِنظَةَ نے سورج گربن کے موقع پردورکعتیں ادافر مائیں۔

( ۸۲۹۲ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى فِي الْكُسُوفِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ بِأَرْبِعِ سَجَدَاتٍ. ( ۸۲۹۲ ) حفرت حن فرمات مي كرمن كي نمازدس ركوعات اورجا رجدول كرماته اوفرمائي - ۸۳۹۲ )

( ٨٣٩٣ ) حَلَّتُنَا غُنُدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَخُولِ، عَنْ طَارُوسْ: أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسِ فَصَلَّى عَلَى صُفَّةٍ زَمْزَمُ رَكُعَيِّنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ.

بی بہ ہو کہ میں میں میں میں میں میں میں ہوتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بڑا میں ایک مرتبہ سورج گربن ہوگیا۔حضرت ابن (AMAM)

ر ۱۲ (۱۷) سنرے کاوں مرہائے ہیں کہ سنرے این مبال ری کا مات کا ہے۔ عباس دیکا کا خام م کے پاس دور کعتیں پڑھا کیں اور ہر رکعت میں چار تجدے گئے۔

( ٨٢٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِى. (بخارى ١٠٣٠ـ نسانى ١٨٣٧)

(۸۳۹۳) حضرت ابو بكره فرمات بين كه نبى پاك مِنْ فَضَعَ الله على سورج ياچا ندكو گر بن لگاتو آپ نے فرمايا سورج اور چاند الله كى نشانيال بين، انبين كى كموت كى وجه سے گر بمن نبين لگنا، جبتم ان كوگر بن لگا بواد يجھوتو ان كروش بونے تك نماز پڑھو۔ ( ۸۲۹۵ ) حَدَّتُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُوا كَصَلُوا كَانَوْ الله الله كَصَلُوا كَانَوْ الله الله الله كَانُوا كَانَوْ الله كَانَوْ الله كَانُوا كَانَوْ الله الله الله كَانُوا كَانُوا كَانَوْ الله كَانَوْ الله كُولُونَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا كُونُونَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا كُونُونَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا كَانَوْنَ الله كَانُوا كَانَ فَلِكُ الله كُولُونَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلُوا كَانُوا كَانُوا كَانَوْنَ الله كُولُونَ : إِذَا كَانَ ذَلِكُ فَصَلُوا كُولُونَ الله كُولُونَ الله كُونُونَ الله كُولُونَ الله كُولُونَ الله كُلُونُ الله كُلُولُونَ الله كُلُولُونَ الله كُولُونَ الله كُولُونَ كَانُوا كُولُونَ الله كُلُولُونَ الله كُولُونَ الله كُلُولُونَ كَانُونُ كَانُونُ كُولُونَ الله كُولُونَ كَانُولُونَ كَانُولُونَ الله كُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كَانُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كَانُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كَانُولُونَ كُولُونُ كُولُونَ كُولُونُ كُولُونَ كُولُونُ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونُ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونُ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونُ كُولُونُ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونَ كُولُونُ كُولُونَ كُولُونُ كُولُ

(۸۳۹۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف کہا کرتے تھے کہ جب سورج گربن ہوتواس کے روثن ہونے تک نماز پڑھو۔

( ٨٣٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَجَلَّنِى الْغَشْىُ ، قَالَ : قَالَتُ :

> فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتُ. (بخارى ۸۷ـ مسلم ۹۲۳) (۸۳۹۷) حضرت اساه نامة بغز فرياتی بين كه ايك م ته زي باك مَلْهُ وَقَدْ كرزيا. فريش سورج كوگر بين نا

(۸۳۹۲) حصرت اساء ٹنکھنیٹ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک فیلٹھنگائی کے زمانے میں سورج کوگر بن نگا تو آپ نے اتی کمبی نماز پڑھی کہ میں بے ہوش ہوگئی۔ آپ نے سورج کے روثن ہونے کے بعد نماز کو کمل فرمایا۔ ( ٨٣٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :حدَّثِنِى فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، أَنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاة. (بزار ١٣٤١ ـ طبرانی ١٠٩٣)

(۸۳۹۷) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليل سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جاند اور سورج کو گر بمن لگنا اللہ ک ایک نشانی ہے، جب ایسا ہوتو نماز پڑھو۔

( ٨٢٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيرِ ۗ ، عَنْ حَيَّانَ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ ، وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنْتُ أَرْتَهِى بِأَسُهُم بِالْمَدِينَةِ فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : فَقَلْتُ : وَاللَّهِ لَانْظُرَنَّ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : فَقَلْتُ وَهُو قَائِمٌ فِى الصَّلَاة رَافِعًا يَدَيْهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُسَبِّحُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ وَهُو قَائِمٌ فِى الصَّلَاة رَافِعًا يَدَيْهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَسَلَّمَ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ وَهُو قَائِمٌ فِى الصَّلَاة رَافِعًا يَدَيْهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَسَلَّمَ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ ، قَالَ : فَاتَمَاتُ وَهُو قَائِمٌ فِى الصَّلَاة رَافِعًا يَدَيْهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَهُمْ وَيَكُونُ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ .

(مسلم ۲۷ - ابوداؤد ۱۱۸۸)

معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳) كي مسلاة علي العالم المسلاة المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلوم المسلام المسلوم الم

(۸۳۹۹)حفرت ثقلبہ بن عباد عبدی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت سمرہ بن جندب ٹٹاٹٹو کے خطبے میں حاضر تھا،انہوں نے ذکر کیا کہ میں اور ایک انصاری لڑکا نبی پاک مُزَّفِظَةُ کے زمانے میں ایک شکار کونشا نہ بنار ہے تھے کہ سورج افق ہے دیکھنے والے کی آئکھ کے لئے دویا تین نیز وں کے برابررہ گیا۔وہ تنومہ نامی کالی بوٹی کی طرح کالا ہوگیا۔ہم میں سے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ چلو مسجد چلتے ہیں، رسول الله مُنْزِ ﷺ اس بارے ہیں اپنی امت سے ضرور کوئی بات فر مائیں گے۔ ہم فورام جد کی طرف گئے تو دیکھا کہ معجد میں اوگوں کا رش ہے اور لوگ جمع ہیں۔ جب نی پاک مُؤَفِظَةَ معجد جانے کے لئے تشریف لائے تو ہمیں آپ کے ساتھ جانا

نصیب ہوگیا۔ آپ آ گے بڑھے اور آپ نے لوگوں کو اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ اتنی لمبی نماز بھی نہ پڑھائی تھے۔ ہم نے اس میں آپ کی آواز نہیں ئے۔ چرآب نے اتنالمباسجدہ کیا کہ اتنالمباسجدہ آپ نے بھی نہ کیا تھا۔ ہم نے آپ کی آواز نہیں ئی۔ آپ نے دوسری رکعت میں بھی یوں ہی کیا۔ جب آپ دوسری رکعت کے قعدہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو سورج روشن ہو گیا۔ پھر آپ نے سلام پھیردیا۔

( ٨٤٠٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّبُنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوانِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : صَلَاةُ الْآيَاتِ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (۸۴۰۰) حضرت عائبشہ تفاطئ فر ماتی ہیں کہ سورج اور جا ندگر ہن میں چھرکوع اور جار بجدے ہیں۔

( ٨٤٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :وَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُهَرُّولُ إِلَى الْمَسْجِدِ فِي كُسُوفٍ وَمَعَهُ نَعُلَاهُ.

(۸۴۰۱) حضرت عاصم بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ اُٹھ سورج گر بن کے وقت مجد کی طرف بھاگ کر جارہے تھے، آپ كى ماتھ آپ كى جوتياں بھى تھيں۔

( ٨٤٠٢ ) حَلََّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْكُسُوفِ. (۸۴۰۲)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ گربن کی نماز میں دودور کعتیں پڑھی جا کمیں گی۔

( ٨٤.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ بْنِ تَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ ، قَالَ : كَانَتْ بِالْكُوفَةِ ظُلْمَةٌ

فَجَاءَ هُنَى بْنُ نُويْرَةً مَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ حَتَّى دَخَلاً عَلَى تَمِيمِ بْنِ حَذْلَمٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِاللهِ، فَوَجَدَاهُ يُصَلِّي، قَالَ :فَقَالَ لَهُمَا :ارُجِعَا إِلَى بُيُوتِكُمَا وَصَلِّيَا حَتَّى يَنْجَلِيَ مَا تَرَوْنَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِلَلِكَ. (۸۴۰۳) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہا یک مرتبہ کوفیہ میں اندھیرا ہوگیا،اس پر حضرت هنی بن نویرہ آئے ان کے ساتھان کے ایک

سائتھی بھی تتھے۔ وہ دونو ل حفزات حفزت تمیم بن حذلم کے پاس گئے۔حفزت تمیم بن حذلم حفزت عبداللَّہ مِنْ فِیْوَ کے ساتھیوں میں ے ہیں۔ان دونو لحضرات نے تمیم بن حذلم کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا توان سے فرمایا کہا پنے گھر چلے جا وَاوراس وقت تک نماز پڑھوجب تک سورج روشن نہ ہوجائے۔ کیونکہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔

( ٨٤.٤ ) حَلَّاتُنَا جَوِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :إذَا فَزِعْتُمْ مِنْ أَفْقِ مِنْ

كتباب الصلاة آفَاقِ السَّمَاءِ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاة.

(۸۴۰۴) حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ جب آسان کے افق میں مجھ تبدیلی نظر آئے تو فورانماز پڑھو۔

( ٨٤٠٥ ) حَلَّاثُنَا حُمَيْدُ أَنُ عَبُلِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَّنِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : فَزِعَ النَّاسُ فِي انْكِسَافِ شَمْسٍ ، أَوْ قَمَرٍ ، أَوْ شَيْءٍ ، فَقَالَ الشُّعْبِيُّ : عَلَيْكُمْ بِالْمَسْجِدِ ، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.

۔ (۸۴۰۵) حضرت عیسی بن ابی عزہ کہتے ہیں کہ لوگ سورج گرئن، چاند گرئن یا ایس کسی صورت میں گھبرا گئے تو حضرت شعمی نے

فر مایا کہ محدمیں جاؤ کیونکہ اس موقع پرمسجدمیں جاناسنت ہے۔

( ٨٤.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فِي الْكُسُوفِ. (۸۴۰۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم گربن میں دور تعتیں پڑھتے ہیں۔

( ٨٤.٧ ) حَدَّثَنَا مُغْتَمِرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ سُوَيْد ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ زِيَادٍ :فِي صَلَاةِ الْكُسُوف ، قَالَ :يَقُومُ فَيَقُوَأُ وَيَرْكُعُ ، فَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنجَلِ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ،

فَإِذَا قَالَ :سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَنجَلِ قَرَأْ ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا قَالَ . سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ ، فَإِنْ كَانَ انْجَلَى سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَشَفَعَهَا بِرَكْعَةٍ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجَلِ لَمْ

يُسْجُدُ أَبَدًا حَتَّى تَنْجَلِي مَتَى مَا تَجَلَّى ، ثُمَّ إِنْ كَانَ كُسُوفٌ بَعْدُ لَمْ يُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاة. (۸۴۰۷) حضرت علاء بن زیاد جاند گربن کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کدامام قیامت میں قراءت کرے گا اور رکوع

کرے گا۔ جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو جا ند کی طرف د کھے۔ اگر جا ندروشن نہ ہوا تو قراءت کرے پھر رکوع کرے بھر سر اٹھائے۔ جب سمع اللہ کمن حمدہ کہتو جاند کی طرف دیکھے،اگرروثن نہ ہوا ہوتو قراءت کرے بھررکوع کرے بھر سراٹھائے، جب سمع الله لمن حمده کہتو جاند کی طرف دیکھے۔اگروہ روشن ہو گیا ہوتو سجدہ کرے ، پھر کھڑا ہوکراس کے ساتھ ایک اور کعت ملائے۔ اگر چا ندروشن نه ہوا ہوتواس وقت تک مجدہ نہ کرے جب تک چا ند کا پچھ حصہ روش نہ ہوجائے۔ پھرا گراس کے بعد دوبارہ کرم ہوجائے تو پینماز نہ پڑھے۔

( ٨٤.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْهَجَرِيُّ قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ بِالْبَصْرَةِ ، وَابْنُ عَبَّاسِ أَمِيرٌ عَلَيْهَا فَقَامَ يُصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَقَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَائَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي النَّانِيَةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ :هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : بِأَى شَيْءٍ قَرَأَ فِيهِمَا ؟ قَالَ : بِالْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ. (۸۴۰۸) حضرت ابوابوب جحری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھرہ میں سورج گرئمن ہوگیا اور حضرت ابن عباس بی دھناہ ہال کے امیر

تھے۔انہوں نے لوگوں کونماز پڑھائی اوراس میں طویل قراءت فرمائی۔ پھرلسبارکوع کیا، پھرسراٹھایا اور سجدہ کیا۔ پھر دوسری رکعت

میں بھی یونہی کیا، جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ گربن کے موقع پر رسول الله مَرِاَفِظَةَ بَوِنہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے کہا ان رکعتوں میں آپ مَرَافِظَةِ نِے کون می سورتوں کی قراءت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورة البقرة اور سورة آل عمران کی۔

( ٨٤.٩) حَلَّاتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَخْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبُدِ
اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ لَمَّا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَدِى
بالصَّلَاة جَامِعَةً ، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِى سَجْدَةٍ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكُعَتَيْنِ فِى
سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جُلَى عَنِ الشَّمْسِ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : مَا سَجَدُتُ سُجُودًا قَطُّ وَلَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُ كَانَ
سَجْدَةٍ ، ثُمَّ جُلَى عَنِ الشَّمْسِ ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ : مَا سَجَدُتُ سُجُودًا قَطُّ وَلَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُ كَانَ
أَطُولَ مِنْهُ . (بخارى ١٠٤٥ مسلم ٢٠)

(۸۴۰۹) حضرت عبداللہ بن عمرو و اللہ فرماتے ہیں کدا یک مرتبہ نبی پاک مِنْ النظافیۃ کے زمانے میں سورج گربین ہوگیا تو اعلان ہوا کہ نماز کھڑی ہو۔ اس نماز میں آپ نے ایک سجدے کے ساتھ دو رکوع کئے ، پھر کھڑے ہوئے اور ایک سجدے کے ساتھ دو رکوع کئے۔ پھر سورج روشن ہوگیا۔ اس پر حضرت عائشہ ٹئی ایڈ نفانے فرمایا کہ میں نے اس سے لیے سجدے اور اس سے لیے رکوع بھی نہ ۔ سر

الله ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْدَةُ ، فَإِلَ : فَالَ زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ
عَمُولُ : انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ :
انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ
الله ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْنُمُوهُمَا فَادْعُوا اللّهَ وَصَلُّوا حَتَى تَنْكَشِفَ.

(بخاری ۱۱۹۹ احمد ۳/ ۲۳۹)

(۸۳۱۰) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور مَلِ اَفْظَةَ کے صاحبر اوے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ سورج کو حضرت ابراہیم کے وصال کی وجہ سے گربن لگا ہے۔ اس پر نبی پاک مَلِ اَفْظَةَ اِنْ فَرْ مایا کہ چانداور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں۔ انہیں کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے گربن نہیں لگتا۔ جب تم ان کوگر بن لگا دیکھوتو اس وقت تک دعا اور نماز میں مصروف رہو جب تک بیروشن نہ ہوجا کیں۔

#### ( ٧٥٢ ) ما يقرأ بِهِ فِي الْكُسُوفِ

## سورج گرہن کی نماز میں کہاں سے تلاوت کی جائے؟

( ٨٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، انَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى كُسُوفٍ رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فِى إِحْدَاهُمَا بِالنَّجْمِ. (۸۳۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْلِفِنْفَعَ نے سورج گربن کی نماز میں دورکعتیں پڑھائیں اورایک میں سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی۔

( ٨٤١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنِ الْمَاجِشُونِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُنْمَانَ قَرَأَ فِي كُسُوفٍ : ﴿سَأَلَ سَائِلٌ ﴾.

(۸۳۱۲) حضرت ماجشون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابان بن عثمان کوسنا انہوں نے سورج گربمن کی نماز میں سورۃ المعارج کی تلاوت کی۔

( ٨٤١٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى حِينَ انْكَسَفَ الْقَمَرُ مِثْلَ صَلاَتِنَا هَذِهِ فِى رَمَضَانَ ، قَالَ وَقَرَأَ أَوَّلَ شَيْءٍ قَرَأَ ﴿يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ .

(۸۴۱۳) حفرت عبداللہ بن میسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلٰ نے جاندگر بن کی نماز ہمیں رمضان کی نماز کی طرح پڑھائی اورسورۃ بس سے تلاوت شروع کی۔

( A111 ) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى زَلْزَلَةٍ كَانَتْ بِالشَّامِ ، أَنِ الْحَرُجُوا يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿ وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿ وَمَنْ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿ وَمَنْ اللّهَ مَا لَهُ مَا اللّهَ مَا لَهُ مَنْ اللّهَ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

(۱۳۱۳) حفرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں شام کے زلز لے کے بارے میں خطالکھا کہ فلاں مہینے دوسری تاریخ کو باہر نکلو اور جوتم میں سے صدقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ صدقہ کرے۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں (ترجمہ)وہ خض کامیاب ہوگیا جس نے پاکی حاصل کی اورایئے رب کا نام لیا اور نمازیزھی۔

#### ( ٧٥٣ ) في الجهر بِالْقِرَانَةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

سورج گرہن کی نماز میں اونچی آواز سے قراءت کی جائے گی یا آہتہ آواز ہے؟

( ٨٤١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِى ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ :صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَٰلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفٍ ، وَلاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا.

(ترمذی ۵۷۲ نسانی ۱۸۸۲)

(۸۴۱۵) حضرت سمرہ بن جندب واٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک میرافظی آنے ہمیں گربن کی نماز پڑھائی اور ہمیں آپ کی آواز نہیں سائی دی۔ ( ٨٤١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا جَهَرَ بِالْقِرَانَةِ فِي الْكُسُوفِ. (٨٣١٢) حفرت منش كنانى فرماتے ہيں كه حفرت على وائد نے سورج گر بن كى نماز ميں اونجى آواز سے قراءت كى ـ

# ( ٧٥٤ ) في الصلاة إذا انكَسَفَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ الْعَصْر

# اگر عصر کے بعد سورج گرہن ہوتو نماز پڑھی جائے گی یانہیں؟

( ٨٤١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِشْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ الْكُسُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصَّبْحِ قَامُوا فَذَكَرُوا رَبَّهُمْ ، وَلَا يُصَلُّونَ.

(۸۴۱۷) حضرت عطاء فرماتے ہی کہا گرعصر یا فجر کے بعد سورج گر ہن ہوتو لوگ کھڑے ہوکر اللہ کا ذکر کریں گے ،نما زنہیں پڑھیس گے۔

( ٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي وَقَتٍ لَا تَحِلَّ فِيهِ الصَّلَاة ، قَالَ :يَدْعُونَ.

(۸۳۱۸)حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گرایسے وقت میں سورج گر ہن ہوجس میں نماز حلال نہیں ،تو وہ دعا مانگیں گے ۔

# ( ٧٥٥ ) في الصلاة فِي الزَّلْزَلَةِ

#### زلز لے کی نماز کا بیان

( ٨٤١٩ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنُ حَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَى بِهِمْ فِى زَلْزَلَةٍ كَانَتْ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ رَكَعَ فِيهَا سِتًّا.

(۸۴۱۹) حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس <sub>ٹنکا ف</sub>ینز نے لوگوں کوزلزلہ کی نماز پڑھائی جس میں انہوں نے حیار *تجدے کئے* اور چیدرکوع کئے۔

( ٨٤٢٠ ) حَلَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ :زُلْزِلَتِ الْمَدِينَةُ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّ رَبَّكُمْ يَسْتَغْيَبُكُمْ فَأَعْتِبُوهُ.

(۸۴۲۰) حضرت شہر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِلِّفَ کُھُم کے زمانے میں مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا کے تمہارارب تمہیں خیر کی طرف متوجہ کرنا جا ہتا ہے لہذاتم خیر کی طرف لگ جاؤ۔

( ٨٤٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ نَافعِ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِى عُبَيْدٍ ، قَالَت :زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ حَتَّى اصْطَفَقَّتِ السُّرُّرُ فَوَافَقَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَمْ يَدْرِ ، قَالَت : فَخَطَبَ عُمَرُ لِلنَّامِ فَقَالَ: أَحدَثُتُم لَقَدُ عَجِلْتُمْ ، قَالَت: وَلاَ أَعُلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: لَيْنُ عَادَتُ لَا خُوجَنَّ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَ إِنِيكُمْ.

(۱۸۳۲) حفرت مغید بنت ابی عبید فرماتی ہیں کہ حفرت عمر وہ اللہ کے دمانے میں ایک مرتبہ اتنا زلزلہ آیا کہ چار پائیاں ملئے گیس، حضرت عبداللہ بن عمر وہ ہواں وقت نماز پڑھ رہے تھے انہیں اس زلزلہ کابالکل احساس نہیں ہوا۔ اس موقع پر حضرت عمر وہ ہوئے نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم نے دین میں نئی ٹی باتیں پیدا کی ہیں اور تم نے بہت جلدی کی ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میرے علم کے مطابق انہوں نے اس کے بعد صرف اتنافر مایا کہ اگر دوبارہ زلزلہ آیا تو میں تمہارے درمیان سے نکل جاؤں گا۔

#### ( ٧٥٦ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى صَلاَةَ الاِسْتِسْقَاءِ

# جوحفرات نمازِ استیقاء (بارش طلب کرنے کی نماز ) پڑھا کرتے تھے

( ٨٤٢٢) وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ كِنَانَةَ ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَوَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْتِسُقَاءِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا مُتَرَسِّلًا ، فَصَلَّى رَكُعَتْنِ كُمَّا يُصلِّى يُصلِّى رَكُعَتْنِ كُمَّا يُصلِّى يُصلِّى وَلَمْ يَخُطُبُ خُطُبَتَكُمْ هَذِهِ . (ترمذى ٥٥٨- ابوداؤد ١١١٠)

(۱۳۲۲) حضرت اسحاق بن عبدالله بن كنانه فرماتے بین كه مجھے ایک امیر نے حضرت ابن عباس نی وین کی طرف بھیجا كه میں ان سے نماز استدھاء كے بارے میں سوال كروں - حضرت ابن عباس بئ دو منا كه اس نے بھی سے خود اس بارے میں سوال كيوں نہیں كيا۔ پھر انہوں نے فرمایا كه نبی پاک مُؤففك فَح اصلاح كي ساتھ ، بغير زينت اختيار فرمائے ، خشوع وتضرع كے ساتھ ، آستد آستہ چلتے ہوئے تشريف لائے اور آپ نے اس طرح نماز پڑھائی جس طرح آپ عيد کی نماز پڑھایا كرتے ہے ، ليكن اس میں خطیہ خدیا۔

( ٨٤٢٣) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّنَنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرَّبِ الْعَبْدِيّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مُوسَى نَسْتَسْقِى فَصَلَّى بِنَا رَكَعْتَيْنِ بغَيْرِ أَذَان وَلَا إِقَامَةٍ. (١٩٩٧ه ٨) دور سرا شروع من من عن كه جو من من عن من عن من الرمكان كروان من الرمكان الله الهوار فرام المناسور الم

(۸۴۲۳) حضرت حارثہ بن مضرب عبدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابومویٰ کے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے، انہوں نے ہمیں بغیراذ ان اور بغیرا قامت کے دورکعتیں پڑھا ئیں۔

( ٨٤٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِكِ نَسْتَسُقِى ، فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَخَلْفَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ.

(۸۳۲۷) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن میزیدانصاری کے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے ،انہوں نے ہمیں دو رکعتیں پڑھا کیں ،حضرت زید بن ارقم مذافق بھی ان کے پیچھے تھے۔ مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٣) ﴿ وَ مَا مَنْ مُو مَا اللهِ وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا الصلاة

( ALTO ) حَدَّثَنَا مَعُنُّ بُنُ عِيسَى ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ هِلَالِ : أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ فِى الاِسْتِسْقَاءِ بَدَأَ بِالصَّلَاة قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، قَالَ : وَرَأَيْتُهُ اسْتَسْقَى فَحَوَّلَ رِدَانَّهُ.

مبن مستمبر من مرود . (۸۴۲۵) حضرت محربن ہلال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بارش کی دعامیں شرکت کی ،انہوں نے فیطے . ہے۔ پہلے نماز پڑھی اور چا در کو ملیٹ کر بارش کے لئے دعاما گئی۔

عَ يَجِهِمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِى ، فَاللَّهُ هُرِى ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمَّهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِى ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّى ظَهْرَهُ الناس ، وَحَوَّلَ رِدَانَهُ ، وَصَلَّى رَبُحَتَ مَ مَا النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِى ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّى ظَهْرَهُ الناس ، وَحَوَّلَ رِدَانَهُ ، وَصَلَّى رَبُحَتَ مَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِى ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّى ظَهْرَهُ الناس ، وَحَوَّلَ رِدَانَهُ ، وَصَلَّى رَبُحَتَ رَبُولَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِى ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّى ظَهْرَهُ الناس ، وَحَوَّلَ رِدَانَهُ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِى ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّى ظَهْرَهُ الناس ، وَحَوَّلَ رِدَانَهُ ، وَصَلَّى

رَكُعَتَيْنِ ، وَ جَهَرَ بِالْقِرَ الْغَةِ . (بخاری ۱۰۲۵ - ابو داؤد ۱۱۵۵)

رَكُعَتَيْنِ ، وَ جَهَرَ بِالْقِرَ الْغَةِ . (بخاری ۱۰۲۵ - ابو داؤد ۱۱۵۵)

(۱۳۲۸) حضرت عباد بن تمیم اپ جیا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک مَلِفَظِيَّةَ کے ساتھ بارش کی وعائے گیا - آ ب نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنی پشت کولوگوں کی طرف کیا ، اپنی جا در کو بلٹا اور دور کعت نماز پڑھائی جس میں اونچی آواز سے

قراءت فرمائی۔ ( ٨٤٢٧ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سَالِهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ يَعْمِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ

تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَشْتَسْقِى ، فَلَمَّا دَعًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَانَهُ. (بخارى ١٠٢٨- مسلم ١١٢) دَعًا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَانَهُ. (بخارى ١٠٢٨- مسلم ١١٢) (٨٣٢٤) مفرت عبدالله بن زيد رُوْعُو فرمات بين كه مِن رسول الله مَؤْفَظَةَ كرماتِه بارش كي دعا كے لئے عيدگاه كي طرف عيا،

( ۱۲۴۷ ) مطرت عبداللہ بن زید دورہ کے بین کہ یک رسول اللہ میر کھنے کے ساتھ بارٹ کی دعائے سے عیدہ ہ کی طرف کیا ، جب آپ نے دعا کی قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنی جا در کو ملٹ لیا۔

#### ( ٧٥٧ ) مَنْ قَالَ لا يُصَلِّى فِي الإِسْتِسْقَاءِ

## جوحضرات استنقاء کی نمازنه پڑھا کرتے تھے

( ٨٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَرُوَانَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ نَسْتَسْقِى فَمَا زَادَ عَلَى الإِسْتِغْفار

(۸۳۲۸) حضرت ابومروان اسلمی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب بڑی ٹھے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے، انہوں نے صرف استغفار کی دعا کی۔

( ٨٤٢٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ :أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ خَرَجَ يَسْتَسْقِى فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ قِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنَّهَارًا﴾ ، ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَنَّهُ كَانَ عَفَّارًا﴾ ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوِ اسْتَسْقَيْتَ ، فَقَالَ : لَقَدْ طَلَبْتُهُ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي يُسْتَنْزَلُ بِهَا الْقَطَرُ.

(۸۳۲۹) حفرت معمی فرماتے ہیں کہ حفزت عمر بن خطاب دلات بارش کی دعا کے لئے نگا اور آپ نے منبر پر چڑھ کریہ آیات پڑھیں (ترجمہ) اپنے رب سے استغفار کرو، مورۃ نوح ۱۰ سے ۱۲ پھر منبر سے نیچ تشریف لے آئے۔لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ بارش کے لئے دعا کرتے تو اچھا ہوتا! حفزت عمر ڈاٹٹن نے فرمایا کہ میں نے اسے اس جگہ سے طلب کیا جہاں سے بارش برتی ہے۔

( ٨٤٣ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَسْلَمَ الْعِجْلِتِّ ، قَالَ : حَرَجَ اناسُ مَرَّةً يَسْتَسْقُونَ وَحَرَجَ إِبْرَاهِيمُ مَعَهُمُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَامُوا يُصَلُّونَ فَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ ، وَلَمْ يُصَلِّ مَعَهُمُ.

(۸۳۳۰) حفرت اسلم عجلی فرماتے ہیں کہ پچھلوگ ایک مرتبہ بارش کی دعا کرنے نکلے، حفرت ابراہیم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ نمازے فارغ ہوئے تو نماز پڑھنے لگے۔حفرت ابراہیم نے ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی بلکہ واپس آگئے۔

( ٨٤٣١ ) حَلَّالْنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ الْمُغِيرَةِ بُنِ عَبُدِ اللهِ النَّقَفِيِّ يَسْتَسْقِي ، قَالَ : فَصَلَّى الْمُغِيرَةُ فَرَجَعَ إِبْرَاهِيمُ حَيْثُ رَآهُ صَلَّى.

(۸۳۳۱) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ،حضرت مغیرہ بن عبداللہ ثقفی کے ساتھ بارش کی دعا کرنے نکلے۔حضرت مغیرہ نماز بڑھنے لگے تو حضرت ابراہیم انہیں نماز پڑھتاد کی کے کرواپس آگئے۔

### ( ٧٥٨ ) الركوع والسجود أَفْضَلُ أَوِ الْقِيَامُ

# ركوع ويجود افضل بي يا قيام؟

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ قَالَ :

( ٨٤٣٢ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :سُنِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :طُولُ الْقُنُوتِ. (مسلم ٥٢٠ ابن ماجُه ١٣٢١)

(۸۳۳۲) حفرت جابر دہا تھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِينَ فَقَعَ ہے۔ سوال کیا گیا کہ کون می نماز انفل ہے؟ آپ نے فر مایا لیے قیام والی۔

ُ ( ٨٤٣٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الصَّلَاة حَتَّى تَرِمَ قَدَمًاهُ فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : أَلَا أَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا.

(۸۳۳۳) ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ فِضَعَهُ نماز میں اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم آلود ہوجاتے، آپ ہے کسی نے اس بارے میں کی کرنے کو کہا تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللّٰد کاشکر گذار بندہ نہ بنوں؟ ه مصنف ابن الى شيد متر جم (جلد ٣) كي مسنف ابن الى شيد متر جم (جلد ٣) كي مسنف ابن الى شيد متر جم (جلد ٣) ( ٨٤٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنُ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. (بخارى ٣٨٣٦ مسلم ٢٥) (۸۴۳۴) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٨٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :طُولُ الْقِيَامِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ كَثْرَةِ الرُّكُوعِ

(۸۳۳۵) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ لمباقیام مجھے رکوع و بجود کی کثرت سے زیادہ پند ہے۔

( ٨٤٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ :سَمِعت أَبَا مِجْلَزِ ، أَو سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَطُولُ الْقِرَانَةِ أَحَبُّ إِلَيْك ، أَوْ كَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ؟ فَقَالَ : لَا بَلَّ طُولُ الْقِرَانَةِ. (۸۴۳۷) حفرت حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مجلز سے تبجد کی نماز کے بارے میں سوال کیا کہ لمبی قراءت آپ کو

زیادہ پسندہے یازیادہ رکوع وجود؟انہوں نے فرمایا کمبی قراءت مجھے زیادہ پسندہے۔ ( ٨٤٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ :كَانَ يُقَالُ : لَا تُطِيلُ الْقِرَائَةَ فِي الصَّلَاة فَيَعْرِضُ لَكَ الشَّيْطَانُ فَيَفْتِنُكَ.

(۸۳۳۷)حضرت کیلی بن رافع فر ماتے ہیں کہ کہا جا تا تھا کہ نماز میں کمبی قراءت نہ کروور نہ شیطان تہمیں فتنے میں ڈال دے گا۔ ( ٨١٣٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ :حدَّثَني انَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى أَبِي ذُرٌّ بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ : أَيْنَ أَبُو ذَرٌّ ؟ فَقَالُوا :هُوَ فِي سَفْحِ ذَلِكَ الْجَبَلِ فِي غُنيمَة لَهُ ، قَالَ : فَٱتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ

يُصَلِّى وَإِذَا هُوَ يُهِلَّ الْقِيَامَ وَيُكُثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَالَ :فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ :يَا أَبَا ذَرٌّ رَأَيْتُك تُصَلَّى تُقِلَّ الْقِيَامَ وَتُكُوْثُرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَقَالَ : إِنِّى حُدِّثُتُ أَنَّهُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَكُفَّرَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

(۸۳۳۸) حفرت سالم بن الى الجعد كتبة بين كه ايك آدى حضرت ابوذر جاثو كياس آيا اوراس نے يو چھا كه ابوذر كهاں بين؟ لوگوں نے کہا کہ وہ پہاڑ کی چونی پراپنے جھوٹے ہے رپوڑ کے ساتھ ہیں۔ میں ان کے پاس آیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔وہ قیام کو مختصرر کھتے اور رکوع وجمود زیادہ کررہے تھے۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو میں نے عرض کیا اے ابوذ رامیں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز میں قیام کو مختصرر کھتے اور رکوع وجود زیادہ کرتے تھے،اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ رسول الله مُؤْلِفَيْكُافِيمَ كاارشاد ہے

کہ جب بھی کوئی مسلمان اللہ کے لئے ایک مجدہ کرتا ہے تو اس کی دجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک درجہ کو بڑھادیے ہیں اور اس سے

( ٨٤٣٩ ) حَلََّكُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ الْأَسْلَمِيِّ ؛ أَنْ غُلَامًا مِنْ أَسْلَمَ كَانَ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

معنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَفَ لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أُ ﴿ ﴾ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ ، أَوْ يَجْعَلَنِي فِي شَفَاعَتِكَ ، فَالَ : نَعُمْ، وَاعِنِي بِكُثْرَةِ السُّجُودِ . (مسلم ٢٢٧ . ١٣١١)

(۸۲۳۹) حفرت ابومصعب اسلمی کہتے ہیں کداسلم اسلم کے جین کہ اسلم کے جین کہ اسلم کے عرض کیا کہ مرتبداس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے جنت میں واخل کردے یا مجھے آپ کی شفاعت نصیب کردے۔ آپ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ فَاعَتْ نَصِیب کردے۔ آپ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰمُ کَا ا

للتى هير -( ٨٤٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : إنَّك مَا دُمْت فِى صَلَاقٍ تَقُرَ عُ بَابَ الْمَلِكِ وَمَنْ يُكُثِرُ قَرْعَ بَابِ الْمَلِكِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ. (٨٣٨١) حفرت عبدالله ولِيَّوْفر مات بي كه جب تكتم تمازيس موت موتوتم بادشاه كا دروازه كَفَنَكُعنار بي بوت مواور جوزياده

دروازه كَفَنَعناتا جِاسَ كَ لِنَحُ كُول بَي دياجاتا جِ - ( ۱۸٤٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : طُولُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . ( ۱۸۴۲) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : طُولُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاة أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . ( ۱۸۳۲) حضرت من فرماتے بین گرام اقیام رکوع وجودے افغل ہے ۔ ( ۱۸۶۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ خَيْفَهَ ، عَنِ الْحَادِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : إِذَا هَمَمْتَ بِحَيْرٍ فَعَجَلْهُ ، وَذَهُ اللَّهُ الْحَادِثِ الْحَادِثِ بُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : إِذَا هَمَمْتَ بِحَيْرٍ فَعَجَلْهُ ، وَنَ الْحَادِثِ اللَّهُ مِنْ الْحَدُوثِ اللَّهُ اللَّه

وَإِذَا أَتَاكَ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ تُوَانِي فَرِ دُهَا طُولاً.
( ۱۹۳۳) حفرت حارث بن قيس فرمات بيس كه جب تم كى بھلائى كااراده كرلوتو اسے جلدى سے كرگذرو، جب تمہارے پاس شيطان آئے اور كيے كيتو توريا كار ب\_ اس صورت بيس تم قيام كواور لمباكردو -شيطان آئے اور كيے كيتو توريا كار ب اس صورت بيس تم قيام كواور لمباكردو -( ۷۵۹ ) الرجل يأكل ويَشُرَبُ فِي الصَّلاَة

اگرایک آ دمی نے نماز میں کچھ کھالیایا پی لیا تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ ( ۱۵۱۸ ) حَدَّنَا وَ کِیعٌ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْوَاهِیمَ، قَالَ: إِذَا أَکُلَ أَوْ شَوِبَ فِی الصَّلَاة اسْتَقْبَلَ الصَّلَاة. ( ۱۸۲۲ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کواگرایک آدمی نے نماز میں کچھ کھالیایا بی لیا تو وہ دوبارہ نماز پڑھے۔

( ١٨١٨ ) حَرَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئًى ، عَنُ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :سُئِلَ طَاوُوس عَنِ الشُّرُبِ فِى ( ٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئًى ، عَنُ أَبَانَ الْعَطَّارِ ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :سُئِلَ طَاوُوس عَنِ الشُّرُبِ فِى

الصَّلَاة ؟ قَالَ : لا .

(۸۳۳۵) حفرت طاوس سے نماز میں پینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیجا ترنبیں۔

( ٨٤٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُمَا كَرِهَا الشُّرُبَ فِي الصَّلَاة.

(٨٣٣٦) حفرت جاج اورحفرت ابراجيم في نمازيس پين كوكروه قرارديا ب

( ٨٤٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا يَوِحلُّ الْأَكُلُ فِي الصَّلَاة.

(۸۳۷۷) حفرت ابن سيرين فرماتے جي كه نماز ميں كھانا جائز نبيس \_

( ٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّرْبِ وَالإِمَام يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۸۳۲۸) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران پینے میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٧٦٠ ) الرجل يصلي وَهُو يَمْشِي

#### کیا آدمی چلتے ہوئے نماز پڑھ سکتا ہے؟

( ٨٤٤٩ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُاللِهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَوِ بْنِ الزَّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبُدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسِ إِلَى حَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ وَذَلِكَ فِى وَقُتِ الْعَصْرِ خَفْتُ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ مُحَاوَلَةٌ أَوْ مُزَاوَلَةٌ ، فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِى. (ابوداؤد ١٣٣٣ـ احمد ٣/ ٣٩٢)

(۸۳۳۹) حضرت محمد بن جعفر بن زبیر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَؤْفِظَةَ نے حضرت عبدالله بن اُنیس کو خالد بن سفیان کی طرف بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو ریعصر کا وقت تھا، مجھے خوف تھا کہ مجھے اس تک پینچنے کے لئے بچھ کوشش کرنی پڑے گی ،لہٰذامیں نے چلتے ہوئے نماز پڑھ لی۔

( . ٨٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِى جَعُفَرٍ ، عَنْ أَبِى الصَّهُبَاءِ ، قَالَ : رَأَيُتُ مُجَاهِدًّا أَقْبَلَ مِنَ الْبَطُحَاءِ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَرَأَ سَجُدَةً فَسَجَدَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ ، قَالَ : وَمَا تَعْجَبُ مِنْ ذَا ؟ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ وَهُمْ يَمْشُونَ.

(۸۴۵۰) حضرت ابوالصهباء فرماتے بین کہ میں نے حضرت مجاہد کو دیکھا وہ بعلیاء ہے آرہے تھے، جب وہ مجدحرام پہنچ تو انہوں نے آیت مجدہ پڑھی اور مجدہ کیا۔ میں نے اس بات کا حضرت عطاء سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں تبجب کی کیا بات ہے؟ رسول اللّد مَثِرُ اللّٰهِ مَثِرُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الل

( ٨٤٥١ ) حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلَّى وَهُوَ

ابن البيرمتر جم (جلدس) کي مستقد ابن البي شير متر جم (جلدس) کي مستقد ابن البي البيد البيد

يَمْشِي ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ يُومِيءُ إيمَاءً.

(۸۴۵۱) حفرت معید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں نے حفرت کھول سے سوال کیا کہ کوئی فخص چلتے ہوئے نمازیڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ د واشارے ہے نمازیڑھ لےتواس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٤٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

قَالَ : إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لِيُصَلِّى وَهُوَ يَسْعَى ، يَعْنِي فِي الْحَرْبِ.

(۸۴۵۲)حفرت سعید بن جبیرفر ماتے ہیں کہ جنگ میں ہم چلتے ہوئے نمازیڑھ لیتے تھے۔

( ٨٤٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنَ أَبِى بَرْزَةَ : أَنَّهُ صَلَّى وَهُوَ مُمْسِكٌ بِعَنَانِ دَاتَّتِهِ

(۸۳۵۳) حفرت ازرق بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ نے اپنی سواری کی لگام تھا ہے ہوئے جوئے نماز پڑھی

#### ( ٧٦١ ) الرجل يردد الآيةً فِي الصَّلاَة

#### کیا آ دمی نماز میں ایک آیت کو بار بارد ہراسکتا ہے؟

# ( ٨٤٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا قُدَامَةُ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ جَسُرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّدَ هَذِهِ الآيَةَ حَتَّى أَصْبَحَ ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ ، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾. (نسائى ١٠٨٣ احمد ٥/ ١٤٠)

(٨٣٥٨) حضرت ابو ذر را في فرمات بين كه ايك مرتبه ني پاك مَلْفَقَدُ الله آيت كو د برات رب يهال تك كم مجمع موتى

(ترجمه)اگرتوانہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں،اگرتوانہیں معاف کردے تو تو غالب، حکمت والا ہے۔

( ٨٤٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِئُّ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَهُوَ يُصَلِّى بِهِمْ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ يُرَدُّدُ هَذِهِ الآيَةَ ﴿فَسَوْتَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ئُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾.

(۸۴۵۵) حفزت سعید بن عبید طائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں حفزت سعید بن جبیر نماز پڑھتے ہوئے اس آیت کود ہرا

ر ہے تھے (ترجمہ) وہ عنقریب معلوم کرلیں گے جب کدان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھیٹے جا کمیں گے یعنی کھولتے ہوئے یانی میں پھرآ گ میں جھونک دیے جا کیں گے۔

هم مصف ابن البشير مترجم (جلدس) في مصف ابن البشير مترجم (جلدس) في مصف ابن البير مترجم (جلدس) في مصف ابن البير مترجم (جلدس) في مستقد من المراق المراق

( ٨٤٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِى الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِئَ رَدَّدَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾.

اورموت يكسال مول مح؟ ( ١٤٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُطَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ نُسِير أَبِى طُعْمَةَ مَوْلَى الرَّبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ يُصَلِّى فَمَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْنَاتِ ﴾ حَتَّى خَتَمَها يُرَدُّدُهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

مور دوها کتی آصبیت کی موری می موری می موری موری موری موسیت موری مسیت کی مسته می مسته می مسته می مسته می مسته م مرکز دوها کتی آصبیت بن انی طعمه کہتے ہیں کہ حضرت رئتے بن خثیم نماز پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پنچے (ترجمه) وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیادہ بیرخیال کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں جیسا کردیں گے جوابیان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ان

برے كام كرتے بيں كياده بي خيال كرتے بيں كہ بم ان كوان لوگوں جيسا كرديں كے جوايمان لائے اور نيك عُل كرتے رہاوران كى زندگى اورموت يكسال بول كے؟ توضيح تك اسے بى دہراتے رہے۔ ( ١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ قُوَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَقَّلِ يَقُولُ : فَرَأَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فِي عَامٍ الْفُتَّحِ سُورَةَ الْفُتَّحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَعَ فِي قَوَانَتِهِ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَلَوْلاَ أَنِّى أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى النَّاسُ لَحَكَيْتُ لَكُمْ فِرَانَتَهُ. (بخارى ٣٢٨ـ مسلم ٢٣٩)
(٨٣٥٨) حفرت عبدالله بن مغفل اللهُ عَلَى قرمات بي كه رسول الله سَرِّفَظَيَّةِ فَتْحَ مَدُوا لِهِ سَال ا بِي سوارى پر بار بارسورة الفتح كى علاوت فرمات معاويد بن قره فرمات بي كدار كرا كر جمع الوجائي كانديشه نهوتا تو مين تهمين قراءت كا

انداز بتا تا۔ ( ٨٤٥٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنِ الْأَسُوّدِ، قَالَ: كَانُوا يُوجَبُّونَ أَنْ يُوَجَّعُوا بِالآيَةِ مِنْ آخِوِ اللَّيْلِ. (٨٣٥٩) حضرت اسودفرماتے ہیں كــاسلاف كويہ بات پندھى كــرات كــة خرى حصہ بيں ايك ہى آيت كوبار بار پڑھيں۔

( ٨٤٦٠) حَدَّثُنَا جَرِيوْ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ :أَرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَفِفَ الرَّجُلُّ عِنْدَ الايَةِ فَيُودُدُهَا. ( ٨٣٦٠) حضرت ابراجيم فرمات بي كراس بات بين كوئى حرج نهين كدا دى ايك آيت برهم جائ اوراس باربار يز هے۔ مصنف ابن الى شيبرستر جم (جلد ٣) كي مسنف ابن الى شيبرستر جم (جلد ٣)

( ٧٦٢ ) في قوله تعالى (وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)

ارشادِ بارى تعالى ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن

يرٌ ها جائے تواسے غورسے سنواور خاموش رہو ) كى تفسير ( ٨٤٦١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قُرِيءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ

وَأَنْصِتُوا ﴾ قَالَ : فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَةِ.

(۸۳۷۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ارشادِ باری تعالی ﴿وَإِذَا قُرِیءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو) کا تعلق فرض نماز سے ہے۔

( ٨٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنِ الْعَوَّامِ ، أُخْبِرنَا عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي خُطْبَةِ الإِمَام يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۸۳۷۲) حفرت مجاہد فرمائے ہیں کہ ارشادِ باری تعالی ﴿ وَ إِذَا قُرِیءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا

جائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو) کا تعلق جمعہ کے دن امام کے خطبہ سے ہے۔ سر پہر موروہ کی بریس ویروں میں ایک کا امام کے خطبہ سے ہے۔

( ٨٤٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَةِ ، وَعِنْدَ الذِّكْوِ. ( ٨٤٦٣ ) حَدْرت ضَاك فرمات مِي كرارثادِ بارى تعالى ﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾ (جب قرآك

(۸۴۷۳) حفزت ضحاک فرماتنے ہیں کہ ارشادِ باری تعالی ﴿وَإِذَا قَدِیءَ القرآنَ فاستجعوا که وانصِهَ پڑھاجائے تواسے غورے سنواور خاموش رہو) کا تعلق فرض نماز اور ذکرے ہے۔

ر AERE) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُرِيث ، عَنِ الشَّغْيِيُّ . وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ . وَعَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ،

عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ قُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ : فِي قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِّىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ قَالُوا : فِي الصَّلَاة.

(۸۲۷۲) حضرت عبدالله بن مغفل مُنْ اللهُ فرماتے ہیں که ارشادِ باری تعالی ﴿ وَإِذَا فُوِیءَ الْقُرُ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواہے غور سے سنواور خاموش رہو) کاتعلق فرض نماز سے ہے۔

( ٨٤٦٥ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : عِنْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَعِنْدَ الذِّكْرِ.

(۸۳۷۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ارشادِ ہاری تعالیٰ ﴿ وَإِذَا قُمِرِیءَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِنُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غورے سنواور خاموش رہو) کا تعلق فرض نماز اور ذکر سے ہے۔ سید کار میں میں کردن سید کو جب کو جب کا تعلق فرض نماز اور ذکر سے سید و کیسے وردیہ کا بڑھا ہے۔ اس میں میں کا کو

( ٨٤٦٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنُ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاة فَنَزَلَتْ :﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ ، قَالُوا :هَذَا فِي الصَّلَاة.

مصاری سوت الو ہریرہ دوالی فرماتے ہیں کہ لوگ نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، اس پریہ آیت نازل ہوئی ﴿ وَإِذَا قُویءَ (۸۴۲۲) حضرت ابو ہریرہ دوالی فرماتے ہیں کہ لوگ نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، اس پریہ آیت نازل ہوئی ﴿ وَإِذَا قُویءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو)اں پر کہا گیا کہ بینماز کے

( ٨٤٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُّو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ وَرَجُلْ يَقُرَأُ فَنَزَلَ :﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾.

(۸۳۷۷) حضرت ابراہیم فرمائے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اَفْتُهُ عَمَا زمین قراءت فرمارے تھے کہ ایک آدمی بھی قراءت کرنے لگااس پریہ آیت نازل ہوئی ﴿وَإِذَا قُرِیءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تو اے غورے سنواور خاموش رہو)

( ٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بُنَ أَبِي حُرَّةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ قَالَ : فِي الصَّلَاة وَالْخُطُبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(۸۳۱۸) حضرت مجامِد فرمائے ہیں کدار شاوباری تعالی ﴿ وَإِذَا قُویءَ الْقُوْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن برُها جائے تواسے غورے سنواور خاموش رہو) کا تعلق جعہ کے دن امام کے خطبہ سے ہے۔

( ٨٤٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا ﴾ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۸۳۲۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ارشادِ باری تعالی ﴿ وَإِذَا قُرِیءَ الْقُرْ آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ (جب قرآن پڑھا جائے تواسے غور سے سنواور خاموش رہو) کا تعلق فرض نمازے ہے۔

#### ( ٧٦٣ ) في الرعاف إذا لَهُ يُسكن

#### اگرنگسیرندر کے تو کیا کیا جائے؟

( ٨٤٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا لَمْ يَسْكُنِ الرُّعَافُ شَدَّهُ ، ثُمَّ بَادَرَ فَصَلَّى.

(۵۷۷) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدا گرنگسیرندر کے توناک باندھ کرنماز پڑھ لے۔

( ٨٤٧١ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :إِذَا لَمُ يَنْقَطِع الرُّعَافُ أَوْمًا صَاحِبُهُ إِيمَاءً.

(۱۷۲۱) حضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کدائر جمیر ندر کے تو آ دمی اشارے سے نماز پڑھ لے۔

( ٨٤٧٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرٌ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَرْفَا عَنْهُ حَتَّى يَخْشَى فَوْتَ الصَّلَاة ، قَالَ :يَشُدُّ مَنْخِرَيْهِ بِخِرْقَةٍ وَيُبَادِرُ فَيْصَلِّى ، قُلْتُ :إِذًا يَقَعُ فِى جَوْفِهِ ، قَالَ :وَلَوْ. هي معنف ابن الي شيرمتر تم (جلدس) کي په مستف ابن الي شيرمتر تم (جلدس) کي په مستف ابن الي شيرمتر تم (جلدس)

(۸۴۷۲)حفرت عطاءاں شخف کے بارے میں جس کی نکسیر نہ رک رہی ہوا درا سے نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہوفر ماتے ہیں کہ وہ

اینے تاک کوکسی کیڑے سے باندھ کرنماز پڑھ لے۔ ابن جرج کہتے ہیں کہ میں نے پوچھااس طرح تو وہ اس کے پیٹ میں جائے گی۔انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

( ٨٤٧٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُدَارَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَادَرَ فَصَلَّى ، يَعْنِي الرُّعَافَ.

(۸۴۷۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نکسیر کا مقابلہ کرے گا جب تک اسے نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔اگر اس کااندیشه ہوتواس حال میں نمازیز ھے۔

( ٨٤٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْرَمَةَ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى وَإِنَّا جُرْحَهُ لَيَثْعَبُ دَمًّا.

(۸۴۷۴) حفرت مسور بن مخر مەفر ماتے ہیں کہ حفرت عمر جھاٹھ نے اس حال میں نماز پڑھی کہ آپ کے زخم ہے خون رس رہا تھا۔

## ( ٧٦٤ ) ما جاء فِي فَضُلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى غَيْرِهَا

# جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت

( ٨٤٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فَصُلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً.

(احمد ۱/ ۳۷۷ بزار ۲۵۸)

کھھ درجہ زیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِلالِ بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّذِيثَى ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلاَّةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَيَهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ وُضُونَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ صَلَاتُهُ حَمْسِينَ دَرَجَةً.

(ابوداؤد ١٧٦١ ابن ماجه ٤٨٨)

(۸۴۷۱) حضرت ابوسعید خدری دی پیش سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِیلَا نَظِینَا کَا اِنْہِ مِایا کہ جماعت کی نماز ا کیلے کی نماز ہے تجیس گنا زیادہ ہوتی ہے۔اگرکوئی آ دمی کسی جنگل میں نماز پڑھے،اچھی طرح وضوئرے، پھر پوری طرح رکوع وجود کرے تو اس کی نماز بچاس درجه تک پہنچ جاتی ہے۔ ( ٨٤٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : تَفُضُّلُ الصَّلَاة فِى الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَخْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (بخارى ٣٣٨ـ مسلم ٣٣٥)

(۸۴۷۷) حفرت ابو ہریرہ ٹریا ٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَوَّشِیْجَ نِجَے ارشاد فر مایا کہ جماعت کی نماز اسیلے کی نماز سے تجیس گنا زیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(مسلم ۵۱م ابن ماجه ۷۸۹)

(۸۴۷۸) حضرت ابن عمر و ایت ہے کہ رسول الله مَرَّ اللهُ مَرِّ اللهُ عَلَيْ مَا زا کیلے کی نماز ہے۔ زیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(بخاری ۱۳۸ مسلم ۳۵۰)

(۸۳۷۹) حفرت ابو ہر رہ وہ گانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِّفَظَةً نے ارشاد فر مایا کہ جماعت کی نماز اسلیے کی نماز سے بچیس گنا زیادہ ہوتی ہے۔

َ `` ( ٨٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحُدَّهُ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً.

( • ۸۴۸ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنو فر ماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اسکیلے کی نماز سے چوہیں گنازیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨١ ) حَلَّاثُنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ ، قَالَ : تُضَاعَفُ صَلَاةٌ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ حَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(۸۴۸۱) حفرت ابو ہریرہ رہی تھ فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اسلے کی نماز سے پچیس گنازیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ أَبِى حَصِينٍ ، عَنُ أَبِى الْأَخُوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبُدُ اللهِ :صَلَاةُ الرَّجُلِ فِى جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِى سُوقِهِ أَوْ وَحْدَهُ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، قَالَ : وَكَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُقَارَبَ بَيْنَ الْخُطَى.

(۸۴۸۲) حضرت عبدالله بناتی فرماتے ہیں کہ آ دمی کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب بازار میں یاا کیلے نماز پڑھنے ہے ہیں اور

کھ گنازیادہ بڑھادیاجا تا ہے۔ فرماتے ہیں یکم دیاجا تاتھا کہ مجد کی طرف آنے کے لئے چھوٹے چھوٹے قدم رکھے جائیں۔ ( ۸٤٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بُنُ غِیَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ قَابِتِ بِنِ عُبَیْدٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَی زَیْدِ بُنِ ثَابِتٍ وَهُو یُصَلّی

٨٤٨ ) محدثنا محقص بن عِيابٍ ، عن محجامٍ ، عن نابِبِ بنِ عبيدٍ ، قال : دَحَنَنَا عَلَى رَيْدِ بنِ نابِبٍ وَهُو يَصَا عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :فَضُلُّ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ دَرَجَةً.

(۸۴۸۳) حضرت ثابت بن عبید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن ثابت وٹاٹٹو کے پاس آئے وہ ایک چٹائی پرنماز پڑھتے ہوئے سجدہ کررہے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے چیس گنازیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨٤ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الصَّلَاة مَعَ الإِمَامِ تَفُضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحُدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(۸۴۸۴) حضرت ابن عمر دلائش فرماتے ہیں کدامام کے ساتھ نمازا کیلے کی نماز سے ستائیس گنازیادہ ہوتی ہے۔

( ٨٤٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَصْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسٌ وَعِشُرُونَ دَرَجَّةً ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ فَعَلَى عَدَدِ مَنْ فِى الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ رَجُلٌ :وَإِنْ كَانُوا عَشْرَةَ الأَفْ ٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعِينَ أَلْفًا.

(۸۴۸۵) حضرت ابن عباس ری وین فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اسلیے کی نماز سے پچیس گنازیادہ ہوتی ہے۔اگرلوگ زیادہ ہوں تو مسجد میں موجودلوگوں کی تعداد کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ایک آدمی نے سوال کیا کہ اگر دس ہزار آدمی ہوں تو پھر کتنا ثواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ چالیس ہزار ہوں تو چالیس ہزار کا ثواب ملے گا۔

( ٨٤٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوفَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ :عَلَى عَدَدِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ. (٨٤٨٦ ) حفرت كعب فرماتے بي كہ جماعت كے ساتھ نماز بڑھنے كى صورت ميں محد ميں موجودلوگوں كى تعداد كے برابرا

(۸۴۸۱)حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں مجدمیں موجودلوگوں کی تعداد کے برابر ثواب ۲۲ سر

﴿ ٨٤٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِى دَارِ أَبِي يُوسُفَ فِى حِسَابِ لَنَا نَحْسِبُهُ وَمَعَنَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَقَالَ :صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الإِمَامِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ وَخُدَهُ بِضُعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

(۸۴۸۷) حفرت کثیر بن افلیح فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں حفرت ابو یوسف کے مکان میں ایک حساب کے سلسلے میں موجود تھے۔ ہمارے ساتھ زید بن ثابت بڑا ٹنو بھی تھے۔ انہوں نے فر مایا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنا اسکیے نماز پڑھنے سے بیس سے زیادہ گنا افضل ہے۔

( ٨٤٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :تَزِيدُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (۸۴۸۸)حضرت عبدالله والله فرماتے ہیں کہ جماعت کی نمازا کیلے کی نمازے چومیں درجے یا بچیس گنازیا دہ ہوتی ہے۔

# ( ٧٦٥ ) الرجل يحسن صَلاَتَهُ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ

### اگر کوئی آ دمی لوگوں کو دکھا کراچھی نماز پڑھے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ١٤٨٩) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَعْدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ فَتَادَةً ، عَنْ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِوِ ، قَالُوا : وَمَا شِرْكُ السَّرَائِوِ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِوِ ، قَالُوا : وَمَا شِرْكُ السَّرَائِوِ ؟ قَالَ : أَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ يُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِيَنْظُرُ النَّاسُ إلَيْهِ ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِو . (بيه في ١٩٥٠ - احمد ١٩٥٥) أَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ يُزَيِّنُ صَلاَتَهُ جَاهِدًا لِيَنْظُرُ النَّاسُ إلَيْهِ ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِو . (بيه في ١٩٥٠ - احمد ١٩٥٥) (١٤٥) مَوْرت مُحود بن لبيد بروايت به كرسول الله مَرْفَقَعَ أَنْ فَرَ ما ياكه جِهِ بوت شرك سے بچو، چھے ہوئ شرك سے بچو الموال الله عَرْفَا اللهُ مَرْفَقَعَ أَنْ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ

( .٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَالنَّاسُ يَرَوْنَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا خَلَا مِثْلُهَا وَالْأَ فَإِنَّمَا هِيَ اسْتِهَانَةٌ يَسْتَهِينُ بِهَا رَبَّهُ.

(۸۴۹۰) حضرت عبداللہ دیا ہے۔ فیرماتے ہیں کہ جس شخص نے لوگوں کے دیکھنے کی صورت میں نماز پڑھی تو اسے چاہئے کہ وہ اسکیلے میں بھی ایسی نماز پڑھے، وگر نداس نے اپنے رب کی تو ہین کی۔

( ٨٤٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلُهُ.

(۸۴۹۱)حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو سے بھی یونہی منقول ہے۔

#### ( ٧٦٦ ) الرجل يصلي فِي الثُّوبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

#### کیا آ دمی ان کیٹروں میں نماز پڑھ سکتا ہے جن میں جماع کیا ہو؟

( ٨٤٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ بُرْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى الثَّوْبِ الَّذِى يُجَامِعُ فِيهِ. (احمد ٢١٧)

(۸۳۹۲)حضرت عا نشه بیخاه نافر ماتی میں کہ نبی پاک مَلِفَظَةً ان کپڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے جن میں جماع کیا ہوتا۔

( ٨٤٩٣ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ أَصَلَّى فِي التَّوْبِ وَأَجَامِعُ فِيهِ ؟ قَالَ :إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ ، وَإِن لَم يُصَّبِه شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّى فِيهِ.

(۸۴۹۳) حضرت عبدالملك بن عمير كتب بين كه ايك آ دى نے حضرت جابر بن سمرہ زائن سے سوال كيا كه كيا ميں ان كبڑوں ميں

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس)

نماز پڑھسکتا ہوں جن میں جماع کیا ہو؟ فرمایا کہا گر کپڑوں پر پچھلگ جائے تواہے دھولےاورا گر پچھے نہ لگا ہوتوان کپڑوں میں نماز يڑھنے ميں كوئى حرج نہيں۔

( ٨٤٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إنَّ هَذِهِ لَتَعْلَمُ أنَّا نُجَامِعُ فِيهِ وَنُصَلَّى فِيهِ. (۸۳۹۴) حفرت ابن عمر رہی تئے نے مرایا کہ یہ جانتی ہے کہ جن کیڑوں میں ہم جماع کرتے ہیں انہی میں نماز پڑھتے ہیں۔

( ٨٤٩٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ : سُنِلَ عَنِ الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

أَيُصَلِّى فِيهِ ؟ قَالَ :قُلْتُ :نَعَمُ ، قُلْتُ :فَأَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ ؟ قَالَ : لَا يَزِيدُه إِلَّا نَتَنَّا.

(۸۳۹۵) حضرت شعمی ہے سوال کیا گیا کہ آ دمی نے جن کپڑوں میں جماع کیا ہوان میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ان سے یو چھا گیا کہ کیااس پر پانی چھڑک لیاجائے؟ انہوں نے فرمایا کداس سے بد بوہی پیداہوگ۔

( ٨٤٩٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح قَالَ :حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سُفَيَانَ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ : وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثُوْبٍ عَلَى وَعَلَيْهِ كَانَ فِيهِ مَا كَانَ. (بخارى ٢٨٨ـ احمد ١/ ٣٢٥)

(٨٣٩٦) حفرت محمد بن الى سفيان كهتم بين كهام المؤمنين حضرت ام حبيبه مؤلافة فأفر ماتي بين كه مين نے رسول الله مَلِلْفَيْجَةَ كواس

کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا جو مجھ پراورآپ پرتھااوراس میں جو ہواتھا سوہوا تھا۔

( ٨٤٩٧ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْد بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُدَيْجٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَكِّى فِي النُّوبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ قَالَتُ :نَعَمُ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذَّى. (ابوداؤد ٣١٩\_ احمد ١/ ٣٢٧)

(٨٣٩٧) حفرت معاويه بن الى سفيان جائية ن ام المؤمنين حفرت ام حبيبه بنت الى سفيان مناه فيغن سے سوال كيا كه كيا رسول

الله مِنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل آپان کپڑوں میں نمازیڑھ لیا کرتے تھے۔

### ( ٧٦٧ ) في سجدة الشُّكُر

#### سجدهٔ شکر کا بیان

( ٨٤٩٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً قَصِيرًا يُقَالُ لَهُ : زنيُّمْ فَسَجَدَ ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِثْلَ هَذَا. (ابوداؤد ٢٧٦٨ـ ترمذي ١٥٧٨)

(۸۴۹۸)حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةَ نے ایک پسة قد آ دمی کوریکھا جے'' زنیم''( ناقص الخلقت ) کہا جا تا تھا۔

آپ نے اسے دیکے کرسجدہ کیااور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے اس جیسانہیں بنایا۔ ( 2010) حَدَّثُنَا وَسُرِّحِي وَالَّهِ : - دَّتُنَا وَسُورِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ

( ٨٤٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مِسْعَوْ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَيدِ اللهِ ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّهِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ لَمَّا فَتَحَ الْيَمَامَةَ سَجَدَ.

(۸۳۹۹) حفرت ابو کمر و التي خب يمام کوفتح کيا تو سجده کيا۔ ( ۸۵۰۰ ) حَدَّثَنَا وَکِيعٌ قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّادِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ مَنَّ الْهَزَادِ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

( ۸۵۰۰) حدثنا و رقیع قال :حدثنا مسعر ، عن ایس عون انتفقی ، عن یحیی بنِ الجزارِ :ان النبی صلی الله علیهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ بِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ. (۸۵۰۰) حضرت کی بن جزار فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِرْائِنَ ایک آدمی کے پاس سے گذرے اے ایک پرانا مرض تھا،

آپ ﷺ فَاور حفرت الوبكر وعمر شن النظام المستحدة شكر كيار ( ٨٥.١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ فَتْحٌ مِنْ قِبَلِ

( ۸۵۰۱) محدث محفظ بن عِيابٍ ، عن موسى بن عبيده ، عن زيد بن اسدم ، عن ابيه : ان عمر اتاه فتح مِن وِبلِ الْيُمَامَةِ فَسَجَدَ. ( ۸۵۰۱) حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر والٹی کے پاس بمامہ کی فتح کا پیغام آیا تو انہوں نے مجد وشکر کیا۔

( ٨٥٠٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ شَيْحٍ لَهُمْ يُكَنَّى أَبَا مُوسَى قَالَ : شَهِدُتُ عَلِيًّا لَمَّا أُنِيَ بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ.

شَهِدْتُ عَلِيًّا لَمَّا أُبِي مِالْمُخْدَ جِ سَجَدَ. (۸۵۰۲)ايک بزرگ حضرت الوموی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ٹڑاٹو کے پاس ایک ناتممل جسمانی ساخت والاشخص آیا

( ۸۵۰۳ ) حَلَّاثَنَا شَوِیكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَیْسٍ ، عَنْ أَبِی مُوسَی : أَنَّ عَلِیًّا لَمَّا أُتِی بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ. ( ۸۵۰۳ ) حفزت ابوموی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفزت علی رہا تئے کے پاس ایک ناکمل جسمانی ساخت والا تمخص لا یا گیا تو آپ نسب شکریں

تو آپ نے بحدہ شکر کیا۔

نْ عَدَهُ شَكْرَىمِا۔ ( ٨٥٠٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَرِهَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ، قَالَ مَنْصُورٌ : وَبَلَغَنِى أَنَّ أَبَا بَكُرٍ

وَعُمَرَ سَجَدًا سَجُدَةَ الشَّكْرِ. وعُمَرَ سَجَدًا سَجُدَةَ الشَّكْرِ. (۸۵۰۴) حضرت ابراہیم نے بحدہ شکر کو مکروہ قرار دیا اور حضرت منصور فرماتے ہیں کہ مجھے بیمعلوم ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر

اور حفرت عمر شئة عن نے تبدہ شمر كيا ہے۔ ( ٨٥٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بنُعَاشِيٍّ فَسَجَدَ وَقَالَ : اسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

، پورٹ میں ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک <u>مُلِفِیّنَ</u> کے ایسے آدمی کے پاس سے گذرے جو بہت چھوٹے قد کا، مُزور اور (۸۵۰۵) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ نبی پاک <u>مُلِفِیّنَ</u> کیا گیا ہے آدمی کے پاس سے گذرے جو بہت چھوٹے قد کا، مُزور اور معنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی است الصلاة

ناقص خلقت کا ما لک تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر تجد و شکر کیا اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت ما تگو۔ ( ٨٥.٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا الْكُلْبِيُّ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :لَمَّا نَزَلَ نِكَاحُ زَيْنَبَ انْطَلَقَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عَلَى زَيْنَبَ ، قَالَ : فَقَالَتْ زَيْنَبُ : مَا لِي وَلِزَيْدٍ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ الِّيهَا فَقَالَ : إنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَلِكِ ، قَالَ : فَأَذِنَتْ لَهُ ، فَبَشَّرَهَا أَنَّ اللَّهَ فَلُ زَوَّجَهَا مِنْ نَبِيِّهِ صَلَّى

(۸۵۰۷) حضرت ابن عباس بئ وین فرماتے ہیں کہ جب ام المؤمنین حضرت زینب ٹنکا فیٹنا کاحضور مُطِّنْفِیکَ فِی ساتھ نکاح کی آیت

نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ و الثور نے حضرت زینب وی دون سے اندر آنے کی اجازت ما تگی۔ ان کی آواز س كر حضرت

زینت جن منافظ نے کہا کہ میرااورزید کا کیا واسطہ؟ انہوں نے پیغام بھیجااور کہا کہ میں اللہ کے رسول مَلِّنْظَيَّةَ کا قاصد ہوں اور آپ کے

یاس ایک پیغام لے کرآیا ہوں۔انہوں نے حضرت زید رہا اُٹھ کواندرآنے کی اجازت دے دی تو حضرت زیدنے حضرت زینب کو بیہ

خوشخری دی کہ اللہ تعالی نے ان کا تکاح ایے نبی ہے کردیا ہے۔ یہ ن کرحضرت زینب وی اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کے لے جدہ

( ٨٥.٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ سَجْدَةَ الْفَرَحِ ، وَيَقُولُ :لَيْسَ فِيهَا

(۷۵۰۷) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خوشی کے سجدہ کو کروہ قرار دیا ہے اور وہ فرماتے تھے کہ خوشی کے رکوع

( ٨٥.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ عُبَيْدٍ الْعِجْلِتِّي ، عَنْ أَبِي مُؤَمَّنِ الْوَاثِلِتِّي قَالَ :شَهِدْتُ عَلِيًّا لَمَّا أُتِيَ

(۸۵۰۸) حضرت ابوموَمن واصلی کہتے ہیں کہ حضرت علی دہاٹیؤ کے پاس ایک ناقص الخلقت شخص لایا گیا تو انہوں نے اسے دیکھ کر

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زِرْبِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَبَّانُ بْنُ صَبِرَةَ الْحَنَفِيُّ : أَنَّهُ شَهِدَ يَوْمَ

النَّهُرَوَانِ ، قَالَ : وَكُنْتُ فِيمَنِ اسْتَخْرَجَ ذَا الثَّكَنَّةِ فَبُشِّرَ بِهِ عَلِيًّا قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِىَ إلَيْهِ ، فَانْتَهَيْنا إلَيْهِ وَهُوَ

( ٨٥.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَجْدَةُ الشُّكْرِ بِدُعَةٌ.

(۸۵۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بحدہ شکر بدعت ہے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَخَرَّتُ سَاجِدَةً لِلَّهِ شُكُرًا. (ابن سعد ١٠٢)

رُكُوعُ وَلاَ سُجُودٌ.

اور سجدے نہیں ہوتے۔

بِالْمُخْدَجِ سَجَدَ.

سَاجِدٌ فَرِحًا بِهِ.

سحدهٔ شکرکیا۔

(۸۵۱۰) حضرت ربان بن عبرہ حنفی کہتے ہیں کہ وہ یوم نہروان میں موجود تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ذوالثدید کو ذکالا۔ ہمارے حضرت علی میں نینے کے پاس پہنچنے سے پہلے انہیں اس کی اطلاع ہوگئی تھے، جب ہم ان کے پاس ہنچے تو وہ دشتریں

ئے ذوالاند بیلونکالا۔ ہمارے حضرت علی جھٹی کے پاس جینچنے سے پہلے انہیں اس لی اطلاع ہوئی تھے، جب ہم ان کے پاس پینچی تو وہ خوشی کی وجہ سے سجد سے میں پڑے ہوئے تھے۔ ( ۸۵۱۱ ) حَلَّدُتُنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابِ قَالَ : حِلَّائِنَا مُوسَی بْنُ عُبَیْدَةَ ، عَنْ قَیْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی صَعْصَعَةَ ، عَنْ

٨) حدث ريد بن حبب على بحدث موسى بن عبيده ، عن عبيد الرحمن بن عبيد الرحمن بن إلى النبي صعصعه ، عن سعفد بن إبر إبر اهيم ، عن أبيه ، عن جده عبد الرّحمن بن عوف ، قال : انتهيت إلى النبي صلّى الله عَليْهِ وَسَاحَة ، فَلَمَّ انْصَرَف قُلْتُ : أَطَلْت السُّجُودَ ، قَالَ : إنِّى سَجَدُتُ شُكْرًا لِرَبِّى فِيمَا أَبْلَانِي فِي أَمْتِي. (احمد ١/ ١٩١ ـ ابو يعلى ٨٣٣)

(۱۵۱) حفرت عبدالرحمٰن بن عوف رہائے ہیں کہ میں نبی پاک مِرَافِظَةَ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سجدے میں ہتے، جب آپ نے سجدے سے سراٹھایا تو میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ نے سجدے کولمبا فر مایا! آپ نے فر مایا کہ میں نے اس بات پر سجدہ کیا کہ اللہ تعالی نے مجھ پرمیری امت کے بارے میں احسان فر مایا ہے۔

#### ( ٧٦٨ ) في الدعاء فِي الصَّلاَة بإصْبَعٍ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

# جن حضرات نے نماز میں ایک انگلی سے دعا کرنے کی رخصت دی ہے

( ٨٥١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا وَهُوَ يَدُّعُو بِإِصْبَعَيْهِ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : يَا سَعْدَ أَحَد أَحَد. (ترمذى ٣٥٥٥ ـ ابوداؤد ١٣٩٣)

(۸۵۱۲) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْلِفْتِیَا آبے حضرت سعد دٹاٹٹو کونماز میں دو انگلیوں سے دعا ما تکتے دیکھا تو فر مایا کہ اے سعد! ایک انگلی ہے دعا ماتکو، ایک انگلی ہے دعا ماتکو۔

( ٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ كِلْتَيْهِمَا فَنَهَاهُ ، وَقَالَ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ بِالْيُمْنَى.

كِلْتَيْهِمَا فَنَهَاهُ ، وَقَالَ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ بِالْيُمْنَى. (٨٥١٣) حضرت ابن سيرين فرمات مين كرحضرت ابو هريره زلاتي في ايك آدمي كوشهادت كي دونو ل انگيول سے دعا مائيتے ديما تو

فرمایا کدایک انگلی سے اور دا ہنی انگلی سے دعاما نگو۔ فرمایا کدایک انگلی سے اور دا ہنی انگلی سے دعاما نگو۔

( ٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَاشِدٍ أَبِى سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاة وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِى الدُّعَاءِ.

(مسلم ۴۰۸ ابوداؤد ۹۷۹)

(۸۵۱۴) حفرت سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْزِ اَنْ عَلَیْ اَلَیْ مِنْ اِللَّهِ عَلَیْ اِل

اور دعامیں انگلی ہے اشار ہ فرماتے۔

( ٨٥١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ التَّمِيمِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ الإِخْلَاصُ ، يَعُنِى الدُّعَاءَ بِالْأَصْبَعِ.

(٨٥١٥) حضرت ابن عباس جي الدين فرمات بين كمانگل سے دعا مانگنايه اخلاص ہے۔

( ٨٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، يَغْنِى الإِشَارَةَ بِالْأَصْبَعِ فِي الدُّعَاءِ.

(٨٥١١) حضرت سليمان بن الى يحيل كهت مين كه نبي باك مَزْفَقَعَ أَح صحابه دعامين انظلي سے اشاره كيا كرتے تھے۔

( ٨٥١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ :الدُّعَاءُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ مِقْمَعَةُ الشَّيْطَانِ.

( ۸۵۱۷ ) حفزت مجامد فرماتے ہیں کہ دعامیں انگل سے اشارہ کرنا شیطان کوکوڑ امار نے کے مترادف ہے۔

( ٨٥١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :إنَّ اللَّهَ يُجِبُّ أَنْ يُدُعاَ هَكَذَا وَأَشَارَتُ

بِإِصْبَعِ وَاحِدَةٍ. (۸۵۱۸)حَفرت عائشہ بڑی ہٹر فار ماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پہند ہے کہ دعامیں یوں کیا جائے۔ یہ فر ما کرانہوں نے ایک انگل

ےاشارہ فرمایا۔

( ٨٥١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الْفَعْدَةِ قُلْتُ هَكَذَا وَأَشَارَ ابْنُ عُلَيَّةَ بِإِصْبَعَيْهِ ، فَقَبَضَ ابْنُ عُمَر هَذِهِ ، يَعْنِي الْيُسْرَى.

(۸۵۱۹)حضرت کثیراین اللح کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور قعدہ ٔ اخیرہ میں شہادت کی دونوں انگلیوں کواٹھایا۔حضرت ابن عمر والتوزية في ميري بائيس انگلي كو بكر ليا۔

> ( ٨٥٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاة. (۸۵۲۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دیا ٹی نماز میں اپنی انگلی ہے دعا کا اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٨٥٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طلحة ، عَنْ خَيْثَمَةَ :أَنَّهُ كَانَ يَعْقِدُ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ.

(۸۵۲۱)حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت خیثمہ انگلی ہے تربین تک عملتے تتھے اور انگلی ہے نماز میں دعا کا اشار ہ کیا کرتے تتھے۔

( ٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا رَأُوْا إِنْسَانًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ ضَرَبُوا إخْدَاهُمَا وَقَالُوا :إنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ.

(۸۵۲۲)حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اسلاف جب سی کونماز میں دوانگلیوں ہے اشارہ کرتے ہوئے دیکھتے تو ایک انگلی پر

مارتے تھےاور فرماتے کہ معبود تو ایک ہے۔

( ٨٥٢٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِى الصَّلَاة فَهُوَ حَسَنْ وَهُوَ التَّوْجِيدُ ، وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِاصْبَعَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ.

(۸۵۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگرآ دی اپنی نماز میں ایک انگلی سے اشارہ کرے توبیا چھاہے اور تو حید کا اظہار ہے۔ البت

دوانگيول سے اشاره ندكرے بيكروه بـ

( ٨٥٢٤ ) حَلَّدُنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ :أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي اللُّعَاءِ ، وَلَا يُحَرِّكُهَا.

(۸۵۲۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد دعامیں انگلی ہے اشارہ کرتے تھے اور اسے حرکت نہیں دیتے تھے۔

( ۸۵۲۵ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ فَيْسِ بُنِ سَعْدٍ، فَالَ: كَانَ لاَ يُزَادُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ. (۸۵۲۵ ) حفزت معبد بن خالد فرماتے ہیں که حضرت قیس بن سعداس سے زیادہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ کہ کرانہوں نے ایک انگل

ر مانده کی از مان معدر و می این مدر رف می می میدن می در می در می در می این این از می این از می این از می این د سے اشارہ کیا۔

( ٨٥٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الصَّلَاة وَاضِعًا يَدَهُ اليُّمْنَى عَلَى فَرْخِذِهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ.

(ابوداؤد ٩٨٣ ابن حبان ١٩٣١)

(۸۵۲۷) حفرت نمیرخزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَوَّقَعَ اَنْ مِی بیٹے ہوئے دیکھا،آپ نے اپنادایاں ہاتھ اپی ران پررکھاہواتھااورانگلی سے اشارہ فرمارے تھے۔

( ٨٥٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سَعْدًا يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ :أَخَذُ ، أَخَذُ.

ریوں۔ (۸۵۲۷) حفرت ابوصالح سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرَّائِقَعَیَّ آنے حضرت سعد جناتی کونماز میں دوانگلیوں سے دعاما تگتے ویکھا تو فرمایا کہا ہے سعد!ایک انگلی سے دعاما تگو ،ایک انگلی سے دعاما تگو۔

( ٨٥٢٨ ) حَلَّاتُنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنُ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ،قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ، وَيَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسُطَى ، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

(مسلم ۱۱۳ ابوداؤد ۹۸۰)

(۸۵۲۸) حضرت عبدالقد بن زبیر و گاؤ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفَظَةَ جب قعدہ میں بیٹھتے تواپنے داکمیں ہاتھ کواپنی داکمیں ران پر رکھ کر دعا مائٹتے اور باکمیں ہاتھ کواپنی ہاکمیں ران پر رکھتے۔ آپ اپنی انگشتِ شہادت سے اشار و فرماتے اور اپنے اگوٹے کواپنی درمیانی انگل پرر کھتے اوراپی با کیں تھیلی کواپنے گھنے پر بچھار ہے دیتے۔ ( ٨٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلُّيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا حَدَّ مِرْفَقهِ الْأَيْمَنَ عَلَ ۖ فَجِذِهِ الْيُمْنَى ، وَحَلَّقَ بِالإِبْهَامِ وَالْوُسُطَى ، وَرَفَعَ الَّتِى تَلِى الإِبْهَامَ يَذْعُو بِهَا. (ابوداؤد ٢٢٧ ـ استد ١٩/٣)

(۸۵۲۹) حضرت واکل بن جحر کہتے ہیں کہ نبی پاک مُنْفِظَةً نے اپنی دائیں کہنی کے کنارے کواپنی دائیں ران پر رکھا، پھرانگو تھے اور درمیانی انگل سے حلقہ بنایا اور پھرانگو تھے کے ساتھ والی انگلی کواٹھا کر دعا ک ۔ ( ٨٥٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَص ، قَالَ : أُخْبَرَنِي أَبُو

هِلَالِ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةً : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى رَجُلَيْنِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ. (ابويعلى ٢٣٣٠) (٨٥٣٠) حضرت ابوبرزه فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِلْفَقَةَ نے دوآ دمیوں پر بددعا کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلندفر مایا۔ ( ٨٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، يَغْنِي فِي الدُّعَاءِ. (٨٥٣١) حفرت عبدالرحمٰن بن سمره والمُنْ فرمات مين كه نبي پاك مُطْفِظَةً في دعاميس باتھوں كو بلندفر مايا۔

( ٧٦٩ ) من كرة رَفْعُ الْيَد فِي الدُّعَاءِ

جن حضرات نے دعامیں ہاتھوں کے اٹھانے کومکروہ قرار دیا ہے ( ٨٥٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي

ذُبابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ عَلَى مِنْبُرِ وَلَا غَيْرِهِ ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَدْعُو. (ابوداؤد ١٠٩٨- احمد ٥/ ٣٣٧) (۸۵۳۲) حضرت مل بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مِنْ اَنْ اَلَیْ کُوایٹے ہاتھ سرمبارک سے اوپر کرتے نہیں ویکھا، ندمبر پر اورنہ بغیر منبر کے۔البتہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر بلندفر مایا کرتے تھے۔

( ٨٥٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلَّا فِي الإِسْتِسْقَاءِ. (بخارى ١٠٣١- ابو داؤد ١١٢٣) (۸۵۳۳) حضرت الس رفاقة فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفَظَةَ موائے دعاء استبقاء کے کسی موقع پر ہاتھوں کو دعا میں بلندنہیں

( ٨٥٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ،

قَالَ :خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسِ ، أُسكُّنُوا فِي الصَّلَاةِ. (مسلم ١١٩- ابوداؤد ٩٠٩)

\_ (۸۵۳۴) حضرت جابر بن سمره والثي فرمات بين كه ايك مرتبه ني پاك مَرْفَظَةَ مارے يها ل تشريف لائے اور فرمايا كه مين تمہارے ہاتھوں کونماز میں سرکش اور بے قابوگھوڑ ہے کی دم کی طرح اٹھا ہوا کیوں دیچے رہا ہوں؟ نماز میں سکون اختیار کرویہ

( ٨٥٢٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :سُيْلَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ؟ فَقَالَ :نَعَمْ شَكًّا إِلَيْهِ النَّاسُ ذَاتَ جُمُّعَةٍ فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ فَحَطَ الْمَطَرُ وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ وَهَلَكَ الْمَالُ ، قَالَ : فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبِطَيْهِ. (بخارى ١١٢\_ مسلم ١١٢)

(٨٥٣٥) حفرت انس ولافؤ سے سوال كيا كيا كه كيار سول الله مُؤْفِقَةَ إلقول كو بلند فريا ياكرتے تھے؟ انہوں نے كہا ہاں ، ايك مرتب جمعہ کے دن لوگ آپ کے پاس قط سالی کی شکایت لے کرآئے اور کہاا سے اللہ کے رسول! بارشیں نہیں ہور ہیں، زمین بنجر ہوگئ نے، مال ہلاک ہوگیا ہے۔آپ نے اپنے ہاتھوں کو ہلند فر مایا اور دعا کی ۔اس موقع پر مجھےآپ کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آرہی تھی۔

### ( ٧٧٠ ) في الرجل يُصَلِّي ثُمَّ يَقُومُ يَدُومُ

#### کیا کوئی آ دمی نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرسکتا ہے؟

( ٨٥٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ قَالَ : لَا تَقُومُوا تَدْعُونَ كَمَا تَصْنَعُ الْيَهُودُ فِي كُنَانِسِهَا.

(۸۵۳۷) حضرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر دعانہ کروجس طرح یہودایے کنیبوں میں کرتے ہیں۔

( ٨٥٣٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَدْعُو قَانِمًا بَعْدَ مَا انْصَرَفَ فَنَسَبُّهُ ، أَوْ شَتَمَهُ.

(۸۵۳۷) حضرت ابوعبدالرحمٰن نے ایک آ دمی کونماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرتے دیکھا تو اسے برا بھلا کہا۔

( ٨٥٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۸۵۳۸)حضرت عبدالرحمٰن بن بزید نے اے مکر و وقر اردیا ہے۔

( ٨٥٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : ثِنْنَانِ هُمَا بِدُعَةٌ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَعُدَ مَا يَفُرُ عُ مِنْ صَلاَيِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَذْعُو وَأَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ النَّانِيَةَ فَيَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يُلْزِقَ ٱلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ.

(۸۵۳۹) حفرت عبدالله دی نی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں بدعت ہیں: ایک بیاکہ آ دمی نماز سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ کی طرف کھڑا

( ٨٥٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقِيَامَ بَعْدَهَا يَتَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ.

(۸۵۴۰) حضرت مجامد فراتے ہیں کہ نماز کے بعد قیام کر تا مکروہ ہے اور اس میں یہود یوں کے ساتھ مشابہت ہے۔

( ٨٥٤١) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ شُغَبَةَ . قَالَ :قُلُتُ لِلْمُغِيرَةِ : أَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكُرَهُ إِذَا انْصَرَفَ أَنْ يَقُومَ مُسْتَقُبِلَ الْقِبْلَةِ يَرُفَعُ يَدَيْهِ ؟ قَالَ ·نَعَمُ.

(۸۵۴)حفرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ ہے۔ ض کیا کہ کیا حضرت ابراہیم نمازے فارغ ہونے کے بعد قبلے کی

طرف رخ کرکے ہاتھ بلند کرنے کو کروہ خیال فرماتے تھے؟ انہوں نے کہاہاں۔

( ٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ جُويِيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا فَأَتَاهُمُ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ النَّكُرَاء ؟ قَالُوا : سَمِعُنَا اللَّهَ يَقُولُ : ﴿فَاذُكُروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ﴾ ، فَقَالَ : هَذَا إِنَّمَا إِذَا لَمْ يَسْتَطِع الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّى قَائِمًا صَلَّى فَاعِدًا.

(۸۵۳۲) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دول ٹو کو فبر ملی کہ پچھلوگ کھڑے ہوکراللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ کیسا عجیب کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا بیفر مان سنا ہے (ترجمہ) اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہونے کہ حالت میں، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے۔ حضرت عبداللہ دو تو فر مایا کہ بیکم تو اس وقت ہے جب آ دی کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی طاقت ندر کھتو بیٹھ کرنماز پڑھ لے۔

( ٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ العَوَّامِ ، عَنْ جَمِيلِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ

تَحَوَّلَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ مِمَّا يَلِى الرُّكُنَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَتَوَكَّتُهُ فَائِمًا يَدُعُو وَيُكَبُّرُ. ( ۸۵۴۳ ) حضرت جمیل بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جھٹی کودیکھا کہوہ بیت اللہ میں داخل ہوئے اورانہوں نے دو

ر مستوں ہے۔ میں میں میں ہوئے ہیں میں سے سرت ہیں ہوئیں ، پھر میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کھڑ ہے ہو کر دعا مانگ ریستیں پڑھییں ، پھر جگہ بدلی اور رکن کے قریب جا کر دور کعتیں پڑھیں ، پھر میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور وہ کھڑ ہے ہو کر دعا مانگ ریست تے اور تنہیر کہدر سے تھے۔

( ٨٥:٤ ) حَدَّنَا مُعادُ بْنْ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاة يَدُعُو وَهُوَ فَانْــ

( ۱۸۵ ۲۰ - تا تعث فرماتے ہیں کہ حفرت حسن نماز میں کھڑے ہوکر آسان کی طرف نظریں اٹھا کر دعاما تگتے تھے۔

#### ( ٧٧١ ) في رفع الصُّوْتِ بالدُّعَاءِ

#### دعامیں آواز بلند کرنے کابیان

( ٨٥٤٥ ) حَدَّنَنَا وَ كِنْعُ . عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ :أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالدُّعَاءِ ، فَرَمَاهُ

(احمد ٢/ ٦٤ بزار ٢٦٤)

(بخاری ۲۹۹۲ ابوداؤد ۱۵۲۳)

( ٨٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَيُّهَا النَّاسُ إنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ

(۸۵۴۷)حضرت ابن عمر دخالیٰ دعامیں آواز او نجی کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہتم کسی بہرے یا دوروالے کونہیں نیکارر ہے۔

( ٨٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيْعِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسٍ . وَعَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ

(۸۵۴۷) حضرت انس اورحضرت حسن نے اس بات کومکر وہ قر اردیا ہے کہ آ دمی کی دعااس کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص من سکے۔

( ٨٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانُوا يَجْتَهِدُونَ فِي الدُّعَاءِ ، وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمُسًّا.

(۸۵۴۸)حفزت حسن فرماتے ہیں کہ اسلاف خوب دعا کیا کرتے تھے لیکن ان کی آواز کی صرف بھنبھنا ہٹ سنا گی دیتے تھی۔

( ٨٥٤٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صَدَقَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

(۸۵۴۹) حضرت ابن عمر مِن تَعْدُ سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّ اللَّهُ مَلِّ اللَّهُ مَلِّ اللَّهُ مَلِّ اللّهُ مَلِّ اللَّهُ مَلِلْ اللّهُ مَلِلْ اللَّهُ مَلِي كَهُ مَا إِنَّا مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مَلِلْ اللَّهُ مَلِي كَامِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الللَّهُ مِنْ

مناجات کرتا ہے، پس تم میں سے ہرایک کو جان لینا چاہئے کہ وہ کس سے مناجات کرر ہاہے، لہذا نماز میں آپس کی یا ہمی گفتگو کی

( ٨٥٥٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُم لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ ، وَلَا غَائِبًا إَنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُو مَعَكُمْ.

(٨٥٥٠) حفرت ابوموي رفي في فرمات بين كه بهم ايك سفر مين حضور مَيزَ فَقَيْعَ كِي ساتھ تھے، لوگ اونچي آواز سے تكبير كہنے لگے، آپ

مَلِّنْفَقَةً نے ان سے فرمایا کہا ہے لوگو! اپنی جانوں کے ساتھ نرمی کرو ہتم کسی بہرے یا دوروالے کونہیں بلکہ سننے والے اور قریب والے

( ٨٥٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُسَيْبِ قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْمُغْرِبَ ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ لَهُ : مَا كُوِهْتَ مِنْيَ؟ فَلَمَّا جَلَسْتُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِية رَفَعْتُ صَوْتِي بِالدُّعَاءِ فَانْتَهَرَنِي ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ لَهُ : مَا كُوِهْتَ مِنْي؟

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجُهُرُونَ بِالتَّكْبِيرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّهَا

قَالَ :إِنَّ الْمُصَّلِّيَ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَعْلَمُ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِيهِ ، وَلا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ.

(۸۵۴۵) حضرت مجاہد نے ایک آ دی کو دعامیں آ واز بلند کرتے سنا تو اس کوایک کنکر مارا۔

أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، يَعْنِي فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالدُّعَاءِ.

يُسْمِعَ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ شَيْنًا مِنَ الدُّعَاءِ.

طرح آ وازاو کچی نه کرد ـ

کو پکارر ہے ہووہ تمہارے ساتھ ہے۔

هي مصنف ابن البشيه مترجم (جلد٣) کي الم قَالَ : ظَنَنْتَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِقَرِيبٍ مِنْكَ؟.

(۸۵۵۱) حفرت عبدالله بن نسیب فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، جب میں دوسری

ركعت ميں بيٹھا تو ميں نے دعاميں آواز كوبلندكيا ،انہوں نے مجھے اس پرجھڑكا۔ جب ميں نے نماز مكمل كرلى تو مين نے ان سے كہا ك

( ٧٧٢ ) أي السَّاعَاتِ يُستَجَابُ الدُّعَاء

حمس وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟

( ٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيّ ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

(۸۵۵۲) حضرت انس دایش سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِفَظَةَ نے ارشاد فرمایا کداذ ان اور اقامت کے درمیان دعا قبول

( ٨٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُودِ ، عَنْ أَبِي مُرَارَةً ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَفْضَلُ

( ٨٥٥٤ ) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ

(۸۵۵۴) حضرت ابن عمر دلائنو مغرب کی اذان کے وقت دعا کومتحب قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیدوہ گھڑی ہے جس میں

( ٧٧٣ ) في الإمام يَرفَعُ رأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ ثُمَّ يُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ

اگرئسي آ دمي كا قعد هُ اخيره ميں وضوڻو ٺ جائے تو كيا نماز ہو جائے گى؟

( ٨٥٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

(٨٥٥٨) حضرت عبدالله بن عمرو وفي تنفي سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّ الشَّخَةِ نے ارشاد فرمايا كه جب امام تعدہ اخيرہ ميں جيشے اور

عَمْرُو ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا جَلَسَ الإِمَام ثُمَّ أُخْدَتَ فَقَذَ تَمَّتُ صَلَاتُهُ وَمَنْ

(۸۵۵۳) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ سب ہے افضل ساعات نماز وں کے اوقات ہیں ان میں اللہ سے دعا کرو۔

يُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ، وَقَالَ : إِنَّهَا سَاعَةٌ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ.

كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَذْرَكَ مَعَهُ الصَّلَاة عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. (ترمذى ٥٠٨- ابوداؤد ١١٧)

اس کا وضوٹوٹ جائے تو اس کی نماز مکمل ہوگئی اور ان لوگول کی نماز بھی ہوگئی جنہوں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی۔

كتاب الصلاة كتاب

ميراكون ساعمل آپ كونالىند جوا؟ انبول نے فر مايا كتمبارا خيال بيه كالله تعالى تمهار حقريب نبيس مي؟

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ. (ترمذي ٢١٢ - احمد ٣/ ١١٩)

السَّاعَاتِ مَوَاقِيتُ الصَّلَوَاتِ فَادُعُوا فِيهَا.

دعا قبول ہوتی ہے۔

( ٨٥٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحُارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا جَلَسَ الإِمَامَ فِي النَّابِعَةِ ، ثُمَّ أَحُدَثَ فَقَدُ تَمَّتُ صَلَّاتُهُ فَلْيَقُمْ حَيْثُ شَاءَ.

(۸۵۵۷) حضرت علی دلافی فرماتے ہیں کہ جب امام قعد وَ اخیرہ میں بیٹھے اور اس کا وضوٹوٹ جائے تو اس کی نماز ہوگئی اور وہ جب

\* ( ٨٥٥٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِي ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :إذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ السَجُدَةِ الآخِرَةِ فَقَدُ تَمَّتُ صَلَاتُهُ.

السّبَجُدَةِ الآجِرَةِ فَقَدُ تَمَّتُ صَلَاتَهُ. (٨٥٥٧) حضرت على وليُّذِ فرمات مِين كما كرآ دمي كى تكسير قعدة اخيره مِين پھوٹ جائے تواس كى نماز تكمل ہوگئى۔

( ٨٥٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ أَحُدَثَ فَقَدْ أَجْزَأَتُهُ صَلَاتُهُ.

(۸۵۵۸) حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر آخری سجدہ سے سراٹھانے کے بعد کسی کاوضوٹوٹ گیا تواس کی نماز نکمل ہوگئی۔

سرار س، وں۔ ( ۸۵۵۹ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ. (۸۵۵۹ ) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آخری مجدے سے سراٹھایا اور اس کا وضوئوٹ گیا تو اس کی نماز ہوگئی۔

( ٨٥٦٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إِذَا جَلَسَ بَعْدَ تَمَامِ الصَّلَاة فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ أَوْ بَعُدَ النَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإَمَامِ ، فَقَدْ جَازَتُ وَلَيُنْصَرِفُ.

یَتَشَهَّدَ أَوْ بَعُدَ النَّشَهُدِ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ الْإِمَام ، فَقَدْ جَازَتْ وَلْیَنْصَرِفْ. (۸۵۲۰) حفرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جب نماز پوری کرنے کے بعد کی آدمی کا وضوٹوٹ گیا ،خواہ تشہد پڑھنے سے پہلے یا بعد

ميں ہويا امام كے سلام پھيرنے سے بھى پہلے ہوتواس كى نماز ہوگئى اب وہ چاہتو نماز سے نكل جائے۔ ( ٨٥٦١) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، ثُمَّ أَحْدَثَ

٨٥٠) حَدَّثْنَا حَفُص ، عَن حَجَاجٍ ، عَن طَلَحَة ، عَنَ إِبْرَاهِيمَ ، قال : إذا اتمَّ الرَّكُوع وَالسَّجُودُ ، ثمَّ احَدَّثُ فَقَدِ انْقَضَتُ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمُ يَتَشَهَّدُ.

(۸۵۲۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر ایک آ دمی نے رکوع وجود کو پورا کرلیا، پھراس کا وضوٹوٹ گیا تو اس کی نماز کممل ہوگئی، خواہ اس نے تشہد نہ پڑھی ہو۔

# ( ٧٧٤ ) مَنْ قَالَ لاَ يُجزيهِ حَتَّى يَتَشَهَّدَ أَوْ يَجْلِسَ

جن حضرات کے نز دیکے تشہدیا قعد ہُ اخیرہ کے بغیرنماز نہیں ہوتی

( ٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا رَعَفَ بَعْدَ مَا يَفُرُغُ مِنَ السَّجُدَةِ الأَخِرَةِ فَلْيَنْصَرِفُ

المالي شيبرمتر جم (جلدس) كي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) كي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس)

فَلْيَتُوصَّا وَلُيرُجِعُ فَلْيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاة.

(۸۵۲۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر آخری سجدہ کرنے کے بعد کسی کی نکسیر پھوٹ گئی تو وہ جائے اور وضو کر کے آئے ، پھر آ کر اگراس نے کسی ہے بات نہ کی ہوتو تشہد پڑھےاورا گر کسی ہے بات کرلی تو دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ ذَلِكَ. (۸۵۲۳)حفرت عطاء بھی یونٹی فرماتے ہیں۔

( ٨٥٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :حَتَّى يُسَلِّمَ. (۸۵۲۴) حفزت ابن سیرین فرماتے ہیں کدا گرسلام پھیرنے سے پہلے وضوٹوٹ گیا تو نماز مکمل نہیں ہوئی۔ ( ٨٥٦٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْقِلِ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى الرَّجُلِ يُحْدِثُ ، قَالَ :إذَا قَالَ :السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ

الصَّالِحِينَ أَجْزَأُهُ. (٨٥٢٥) حفرت عطاء فرمات بي كدا كرتشهدين "السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ "كمن ك بعدوضونو الوَّال

کی نماز ہوگئی۔ ( ٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكْمِ وَحَمَّادٍ ، قَالَا :حتَّى يَنَشَهَّدَ ، أَوْ يَقُعُدَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ.

(۸۵۲۱) حضرت تھم اور حضرت جماد فرماتے ہیں کہ جب تک آ دمی تشہد نہ راجے لیے یا تشہد کی مقدار بیٹھ نہ جائے اس وقت تک نماز ( ٨٥٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مِكْحُولٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُحْدِثُ ، قَالَ :هَذَا قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. (٨٥٦٧) حفرت كمحول فرماتے بيں كه جس مخص كوتشبد يڑھنے كے بعد صدث لاحق ہوگااس كى نماز كمل ہوگا۔

( ٧٧٥ ) فيمن أُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِب جس شخص کومغرب کی ایک رکعت ملے اس کے لئے کیا حکم ہے؟

( ٨٥٦٨ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، غَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :هَلْ تَعْلَمُونَ صَلَاةً يُفَعَدُ فِيهَا كُلُّهَا ؟ فَقَالَ : ذَلكَ رَجُلٌ أَذُرَكَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَيَقُعُدُ فِيهِنَّ جَمِيعًا.

(۸۵۲۸)حضرت ابن ميتب فرماتے ہيں كەكياتم جانے ہواليي كون كى نماز ہے جس كى ہرركعت كے بعد بيشا جائے گا؟ بداس شخص کی نماز ہے جسے مغرب کی ایک رکعت ملے ، وہ ہر رکعت کے بعد قعدہ کرے گا۔

( ٨٥٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَذْرَكَ مَسْرُوقٌ وَجُنْدُبٌ رَكُعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامِ قَامَ مَسْرُوقٌ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكُعَةٌ ، ثُمَّ جَلَسَ وَقَامَ جُنْدُبٌ فِيهِما جَمِيعًا ، ثُمَّ جَلَسَ فِي

هُ مَعنف ابن البُشِيرِ مَرْ (طِلر ) كُون اللهِ ، فَقَالَ : كِلاَهُمَا قَدُ أُحْسَنَ وَأَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ مَسْرُوفٌ أَحَبُّ إِلَى .

(۸۵۲۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق اور حضرت جندب کو مغرب کی ایک رکعت ملی ، جب امام نے سلام پھیراتو حضرت مسروق کو مخترب کی ایک رکعت ملی ، جب امام نے سلام پھیراتو حضرت مسروق کھڑے ، جندب نے دور کعتیں پڑھیں پھر قعدہ کیا۔ اس بات کا ذکر حضرت عبداللہ وہ تھے کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دونوں نے اچھا کیا البتة مسروق کا ممل مجھے زیادہ پند ہے اور میں بھی یہی کروں گا۔

رت ردن حرك بوك الله والمول المحال المولول المحال المحال المحال المحصور الله المحصور الله الله والمحال الله والمحال المحصور الله والمحال الله والمحال المحصور الله والمحال المحصور المحصور المحصور المحصور المحصور المحصور المحل المحصور المحل المحلم ا

وَقُرَأَ جُنُدُبٌ فِي الرَّكُعَةِ الَّتِي أَدْرَكَ وَلَهُم يَفُواْ مَسْرُوقٌ ، فَأَتَيَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَا لَهُ مَا صَنعَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :كِلاَكُمَا فَدُ أَحْسَنَ وَأَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ مَسْرُوقٌ. (۸۵۷۰) حفرت ابراجيم فرماتے ہيں كه حضرت جندب اور حضرت مسروق ايك مرتبہ مغرب كى نماز كے اراوے سے نكلے ، ان دونوں حضرات كوامام كے ساتھ مغرب كى ايك ركعت ملى ، جب امام نے سلام پھيرا تو اپنى باتى نمازكى اوا يَكى كے دوران حضرت

مسروق دوسری رکعت کے بعد بیٹھ گئے، جبکہ حضرت جندب نہ بیٹھے۔ جو رکعت امام کے ساتھ لی تھی اس میں حضرت جندب نے قراء ت کی لیکن حضرت مسروق نے قراءت نہ کی ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود من فرز کے سامنے ان دونوں حضرات کے مل کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ دونوں نے اچھا کیالیکن میں وہ کروں گا جومسروق نے کیا ہے۔
( ۸۵۷۱ ) حَدَّ فَنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یَحْیَی ، قَالَ : حِدَّ فَنَا أَبُو الْمُنَتَى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ : إِذَا

ر ۱۸۷۷) حدث یعنی بن سیمیه ، عن معصر بن ابی یعنی ، قال بحدث ابو المتنی الجهنی ، عن سعد قال : [دا أَذُرَكَ مَعَ الإِمَامِ رَكُعَةً مِنَ الأَرْبَعِ فَلَا يَفْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ ، فَإِنَّه لَا يُقْعَدُ مِنَ الصَّلَاة إِلَّا فِي قَعدَتَيْن. (۱۸۵۷) حضرت سعد فرماتے بیں کہ جم شخص کوامام کے ساتھ چارر کعتوں میں سے ایک رکعت طے وہ صرف آخری رکعت کے بعد قعدہ کرے کو فکہ نماز میں صرف دوقعد ہے ہوتے ہیں۔

( ۸۵۷۲ ) حَدَّثَنَا يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ : فِي الرَّجُلِ يُدُرِكُ رَكَعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ ، قَالَ : يَفَعُدُ فِي كُلِّهِنَّ. ( ۸۵۷۲ ) حضرت حن فرماتے ہیں کہ جم شخص کومغرب کی نماز میں امام کے ساتھ ایک رکعت ملے وہ ہر رکعت کے بعد بیٹھے گا۔

( ٧٧٦ ) في فضل صَلاَةِ اللَّيْل

# تهجد کی نماز کی رکعات

( ٨٥٧٣ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُمَيْنَةَ ، عَنِ ابن أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قُلْتُ : أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ : كَانَتُ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجُورِ. (ترمذى ٣٣٩ ـ ابوداؤد ١٣٣٥)

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۳) کپلې کې ۱۰۲ کې مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۳) کښاب العسلاة بارے میں آگاہ سیجئے ۔انہوں نے فرمایا کرحضور مَانِشْغَغَ مضان اورغیررمضان میں رات کو تیرہ رکعت نماز پڑھتے تھے جن میں فجر کی

دوسنت رکعتیں بھی شامل ہیں۔ ( ٨٥٧٤ ) حَدَّثَنَا نُحُنْدُرْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ لَلاَّتْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (بخاري ١٣٨ـ مسلم ١٩٣٠)

(٨٥٧٨) حضرت ابن عباس مئية ومن فرماتے ہيں كه نبي ياك مُطِينظُ فَقِيرات كوتيرہ ركعتيں يڑھا كرتے تھے۔

( ٨٥٧٥ ) حَلَّاثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ :أَفْبَكُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى إذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ مُعَاذٌ : مَنْ يُسْقِينَا فِي أَسْقِيَتِنَا ، قَالَ : فَخَرَجْتُ فِى فِتْيَان مَعِى حَتَّى أَتَيْنا الْأَثايَةَ فَأَسْقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا رَجُلٌ

يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ الْمَاءَ ۚ، قَالَ : فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخَذْتُ رَاحِلَتَهُ فَأَنَخُتُهَا فَتَقَدُّمَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (احمد ٣/ ٣٨٠ ـ ابويعلي ٣٢١٣)

(٨٥٧٥) حفرت جابر والثو فرماتے ہیں كہ مم نبي پاك مُؤْفِظَة كے ساتھ عديبيہ سے واپس آر ہے تھے، جب ہم مقام صهباء پر پنچے تو حضرت معاذ دی تئے نے فرمایا کہ ہمیں پانی کون بلائے گا؟ اس پر میں کچھ نو جوانوں کے ساتھ نکلا اور ہم نے اٹا یہ ہے یانی خود بھی بیا اور برتنوں میں بھی بھرا۔ جب رات کا اندھیرا ہوگیا تو ایک آ دمی پانی پراپنے اونٹ سے الجھ رہاتھا۔ میں نے دیکھا تو وہ

رسول الله مُؤَافِظَةُ تقد میں نے آپ کی سواری کو پکڑ کر بھا دیا۔آپ آ کے بڑھے اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی ، میں آپ کے وائیں طرف تھا۔ پھرآپ نے تیرہ رکعتیں پڑھیں۔ ( ٨٥٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي رِشْدِينَ كُويْبٍ مَوْلَى ابْنِ

عَبَّاسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : بِتِّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَبَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَرَأَيْتُهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَوْمَةً فَصَلَّى إِمَّا إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَإِمَّا ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (بخارى ١٣١٧ ـ مسلم ١٨١) (۸۵۷۷) حضرت ابن عباس بی دین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کواپی خالدام المؤمنین حضرت میمونہ وی دین خواکے یاس تھا۔ اس رات رسول الله مَزْفَقَعَةَ بھی ان کے یہاں تھے۔رات کومیں نے دیکھا کہ آپ اٹھے اور آپ نے گیارہ یا تیرہ رکعتیں پڑھیں۔

( ٨٥٧٧ ) حَلَّاثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَانِشَةَ :أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ. (ترمذى ٣٣٣ ـ احمد ٦/ ٢٥٣)

(٨٥٧٧) حضرت عائشه مؤلد يخافر ماتى بين كه نبي پاك مَوْفَقَعَ قَيرات كونور كعت نماز پژها كرتے تھے۔

#### ( ٧٧٧ ) في الايماء فِي الصَّلاَة

#### نماز میں اشارہ کرنے کا بیان

( ٨٥٧٨) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : صَلَّى عُمَرُ صَلَاةً عِنْدَ الْبَيْتِ فَقَرَأَ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾ فَجَعَلَ يُومِيءُ إِلَى الْبَيْتِ وَيَقُولُ: ﴿ فَلَيَعُهُدُ وَا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾.

(۸۵۷۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا او نے بیت اللہ کے پاس نماز پڑھی، جب آپ نے (قریش کو پناہ دینے

کے بیسب) پڑھا تو آپ نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھریہ پڑھا (ترجمہ) انہیں چاہنے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن بخشا۔

( ٨٥٧٩ ) حَدَّثَنَا ئُحُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ، قَالَ: كَانَ جَدِّى أَوْسٌ أَحْيَانًا يُصَلِّى فَيُشِيرُ إِلَىٰ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَأَعْطِيهِ نَعْلَيْهِ.

(۸۵۷۹) حضرت ابن الی اوس کہتے ہیں کہ میرے دادا حضرت اوس بعض اوقات نماز میں میری طرف اشارہ کرتے اور میں انہیں ان کے جوتے دیا کرتا تھا۔

( ٨٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :كَانَ أَبِي يُومِيءُ فِي الصَّلَاة ، قَالَ :وكَانَتُ عَانِشَةُ تَفْعَلُهُ.

(۸۵۸۰) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ میرے والدنماز میں اشارہ کرتے تھے اور حضرت عائشہ بڑیا نئے تا کہ ہی ایسا کرتی تھیں۔

( ٨٥٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بالإيمَاءِ فِي الصَّلَاة.

(۸۵۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ نماز میں اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٨٥٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : أَصَايَنِي رُعَافٌ وَأَنَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَمَرَرْتُ بِطَاوُوس وَهُوَ يُصَلَّى فَأَشَارَ إِلَى أَن اغْسِلُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ عُدُ.

(۸۵۸۲) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میری نکمیر پھوٹ گئی، میں حضرت طاوس کے پاس سے گذرا وہ نماز پڑھ رہے تھے،انہوں نے میری طرف اشارہ کیا ہیں اسے پانی سے دھوکر دوبارہ وضوکروں۔

( ٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ رُبَّمَا أَشَارَ بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۸۵۸۳)حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بعض اوقات نماز میں اشارہ کیا کرتے تھے۔

( ٨٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُشِيرُ إِلَى الشَّيْءِ فِي الصَّلَاة ؟ قَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاة لَشُغُلًا. (۸۵۸۴)حفرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے سوال کیا کہ کیا آ دمی نماز میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرسکتا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نماز کی ایک مصروفیت ہے۔

( ٨٥٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُومِيءَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاة.

(۸۵۸۵) حضرت زبری اس بات میس کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے کہ آ دمی نماز میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر ہے۔

( ٨٥٨٦ ) حَلَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ قُلْت لَهُ : تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ وَأَنَا فِي الصَّلَاة فَأُومِيءُ إِلَى الْجَارِيَةِ بِيَدَىَّ ، قَالَ :إنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۸۵۸۷)حضرت اجلح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے عرض کیا کہ بعض اوقات نما زمیں مجھے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو میں

اپی باندی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کردیتا ہوں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ( ٨٥٨٧ ) حَدَّثَنَا كُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُون وَهُوَ يُصَلِّى فَأُومَا إِلَى رَجُلِ بِيَدِهِ.

(۸۵۸۷) حفرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو بن میمون کونماز میں اشارہ کر تے دیکھا ہے۔

( ٨٥٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :صُرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذُع نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ ، فَدَخَلْنَا غَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَزَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّى جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأُومًا إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا.

(۸۵۸۸) حفرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَنْ الْفَصَحَةُ ایک مرتبہ گھوڑے سے پنچے گرے اور تھجور کے ایک سے پر لگے جس ے آپ کے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ ہم آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ حضرت عائشہ ٹھاللہ فاکے ایک کمرے میں بینے کرنماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کھڑے کھڑے آپ کے بیچھے نماز پڑھنا شروع کردی۔ پھر ہم دوسری مرتبہ آپ کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ بیٹھ کرنماز پڑھارے تھے۔ہم نے کھڑے ہوکرآپ کی اقتداء شروع کردی تو آپ نے ہمیں ہٹھنے کااشار ہ کیا۔

( ٨٥٨٩ ) جَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : اشْتكى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَغُودُونَهُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إلَيْهِمُ أَنِ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا.

(۸۵۸۹) حفرت عائشہ نئی اندین فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْ النظاقیٰ کی بیار ہو گئے تو آپ کے پچھ صحابہ آپ کی عیادت کے کئے حاضر ہوئے۔اتنے میں نماز کا دفت ہوگیا تو آپ نے انہیں بیٹھ کرنماز پڑھائی۔وہ کھڑے ہوکرنماز پڑھنے لگے تو آپ نے انہیں اشارے ہے کہا کہ بیٹھ کرنماز پڑھیں۔ چنانچیوہ بیٹھ گئے۔ ( ٨٥٩. ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنْ سُذْبَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِتٌّى ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ :أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الإِيمَاءِ فِى الصَّلَاة " فَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلَاة لَشُغُلًّا.

(۸۵۹۰) حفرت زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہے نماز میں اشارہ کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا که نماز کی اپنی مصروفیت ہے۔

# ( ٧٧٨ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ

جو حضرات اپنی سواری پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے،خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہو

( ٨٥٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِى غَزْوَةِ أَنْمَارٍ.

(بخاری۱۳۰۰ احمد ۳/ ۲۰۰)

(٨٥٩١) حضرت جابر بن عبدالله ولا تُور كميت جين كه مين ني پاك مَيَّاتَ فَيَعَ وَعُرُوهُ الْمَارِ مِينَ الْبِي سواري برنماز برا هية ويكهااس وقت آپ کارخ مشرق کی طرف تھا۔

( ٨٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ يُومِيءُ إِيمَاءً ، السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ. (مسلم ٣٢)

(۸۵۹۲) حضرت ابن عمر دی نو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْفِظَةً اپنی سواری پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ نسی بھی طرف ہو اورآپ رکوع سجدہ اشارے سے اس طرح فرماتے کہ مجدہ رکوع سے زیادہ جھکا ہوا ہوتا تھا۔

( ٨٥٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو بنِ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ الْمَازِنِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ

ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى حِمَادٍ نَحْوَ الْمَشُوقِ وَهُوَ مُتَوَّجَّهُ إِلَى خَيْبَرً.

(مسلم ۲۸۵ ابوداؤد ۱۳۱۹)

(۸۵۹۳) حفرت ابن عمر من توفو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مُؤَفِّقَ کودیکھا کہ خیبری طرف جاتے ہوئے آپ اپنے تمار پر نماز براهد ہے تھاور آپ کا ، خ مشرق کی جانب تھا۔

( ٨٥٩٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :بَعَضِي النَّبِيُّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ ، قَالَ : فَجِنْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحُوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الزُّكُوعِ.

(ترمذی ۳۵۱ ابوداؤد ۱۳۲۰)

مصنف ابن الى شير متر جم (جلد ۳) كي المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلوم الم

(۸۵۹۴) حفرت جابر دوافق فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَوَافِقَ فَقِ نے مجھے کی کام سے بھیجا، جب میں آیا تو آپ اپنی سواری پرمشرق کی طرف رخ کے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا سجدہ آپ کے رکوع سے زیادہ جھکا ہوا تھا۔

( ٨٥٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. (مَالك ٢١)

(۸۵۹۵) حضرت ابن عمر والتي فرمائے ہيں كه نبي پاك مَرْفَظَةُ ابني سواري پرنماز پڑھ ليا كرتے تھے خواہ اس كا رخ كسي بھي

( ٨٥٩٦ ) حَدَّثُنَا حُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيْ يُصَلِّى عَلَى

رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ، وَيَجْعَلُ السَّجُودَ دُونَ الرَّكُوع. (۸۵۹۲) حفرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ حفرت علی دائر ابنی سواری پرنماز پڑھ لیا کرتے تھے خواہ اس کارخ کی بھی طرف ہو۔وہ

جود کورکوع سے زیادہ جھکا ہوا بناتے تھے۔

( ٨٥٩٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ : أَنَّ أَبَا ذَرٌ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَهُوَ يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ فَقِيلَ لَهُ : كُنْتُ نَائِمًا ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنْ كُنْتُ أَصَلَى.

(۸۵۹۷) حضرت ابوعثان کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رہا ہے اس کو جھا کرمشرق کی طرف رخ کر کے اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے۔

ان ہے کی نے پوچھا کہ کیا آپ سور ہے تھے؟ انہوں نے فر مایانہیں میں نماز پڑھر ہاتھا۔

( ٨٥٩٨) حَلَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ اللَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنَ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ يَحْدَ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَيْهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (بخارى ١٠٩٩- مسلم ٣٨٣)

( ۸۵۹۹ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ التَّمِيمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى حَيْثُمَا تُوجَهَّتُ بِهِ. (ابوداؤد ۱۲۱۸ دارقطنی ۳۹۵)

(۸۵۹۹) حضرت انس بن ما لک والی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَوْمَ جب سواری پِنفل نماز پِر هنا چاہتے تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کے لئے تکبیر کہتے۔ پھراپی سواری پرنماز پڑھتے رہتے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہوجا تا۔ . معنف ابن الى شير مرتم (جرس) ﴿ معن ابن جُبَيْر ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى وَالْجَبَيْر ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى وَاجِلَتِه حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (مسلم ۱۹۸۲ ـ ترمذى ۱۹۵۸)

( ٨٦٠٨) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنْنَا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَدِيثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ. يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَدِيثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ. ( ٨٢٠١) حضرت ابوبرده بن الي موى كرحضرت ابوموى وينو سنريس جس طرف بهي سواري كارخ من عاتا اى طرف نماز

بسلسى على در يعيو عيسه موجه إو يعى السفو. ( ٨٦٠١) حفرت ابوبرده بن البي موى كهتم بين كه حفرت ابوموى ولا في سفر مين جس طرف بهى سوارى كارخ مزجا تااى طرف نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ( ٨٦٠٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ: حدَّثَنَا مِسْعَوٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُن عَتِيقٍ ، عَنْ أَسِي رُدُدَةً ، عَنْ أَسِي مُو سَمِي أَنَّهُ كَانَ رُصَلِّهِ

ر ٨٦٠٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ عَتِيقٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى مُنِ عَتِيقٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ. عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتُ بِهِ. (٨٦٠٢) حضرت ابوبرده بن الى موى كَتِ بِن كَهُ حضرت ابوموى ولي الله سفر مِن جس طرف بهى سوارى كارخ مرْ جا تااى طرف نماز

پڑھتے رہتے تھے۔ ( ۸۶۰۳) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْسَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ يُومِىءُ بِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. ( ۸۲۰۳) حفزت يَجِلْ بن سعيد كتِ بِين كه مِين في حضزت انس وَلَاثُو كُود يَكُها كه وہ اپنے حمار پر قبلے كے علاوہ كى اور طرف رخ كركے نماذ پڑھ رہے تھے۔

( ٨٦٠٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ شَيْبَةَ بُنِ قَارِظٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ مَوْلَى آلِ الزَّبُيْرِ ، قَالَ : صَعِبْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ إلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ إلَى غَيْرِ الْفِبْلَةِ. ( ٨٧٠٣) حضرت عبدالله بهي مولى آل زبير كبت بين كه بين مكه سے لئرمدينة تك حضرت عبدالله بن عمر الله عن ما تصربه، وه اپن

سوارى پر قبلے كى علاوه كى اور طرف رخ كركے نماز پڑھتے تھے۔ ( ٨٦٠٥ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ ، فَكَانَ يُصَلِّى عَلَى دَاتِيَهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ نَزَلَ فَصَلَّى.

یُصَلِّی عَلَی دَاتَیْتِهِ حَیْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ ، فَإِذَا کَانَتِ الْفُوِیضَهُ نَزَلَ فَصَلَّی. (۸۹۰۵) حفرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ سے مدینة تک حفرت ابن ممر دیا ٹی کے ساتھ سفر کیاوہ اپنی سواری پرنفل نماز پڑھتے تھے خواہ اس کارخ کسی بھی طرف ہوتا۔البتہ جب انہوں نے فرض نماز پڑھنی ہوتی تو نیچے از کر پڑھتے تھے۔

( ٨٦٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِى عَدِى ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ. کی مصنف این الی شیر متر جم (جلاس) کی کی است المحالات الم

ر ۱۸۱۷) کانگ تحکیم مسلی محدر میں رویو مسلی میں مصلی کو سینی است میں میں مسلم میں مسلم کو رویو کی مسلم کا اللّه اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي أَسْفَارِهِمْ عَلَى دَوَابْهِمْ حَيْثُمَا كَانَتُ وُجُوهُهُمْ (۸۲۰۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام حِن کَشِرُ اپنے سفروں میں اپنی سواریوں پرنماز پڑھا کرتے تصفحواہ ان کارخ کسی بھی

(۸۶۰۷) حفرت سن فرمائے ہیں کہ صحابہ کرام ڈی کا آیا ہے سفروں میں ای سوار ایوں پر نماز پڑھا کرنے سطے حواہ ان کاری طرف ہوجا تا۔ ( ۸۶.۸ ) حَدَّثَنَا جَریرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : کَانُوا یُصَلُّونَ عَلَی رَوَاحِلِهِمْ وَدَوَاتِهِمْ حَیْثُمَا کَانَتُ

( ٨٦٠٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ وَدَوَابَهِمْ حَيْثُمَا كَانَتُ وَحُرُهُمُهُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوِتُو ، غَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَهُمَا بِالْأَرْضِ. وَحُرُهُهُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوِتُو ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَهُمَا بِالْأَرْضِ. (٨٦٠٨) حفرت ابرابيم فرمات بي كرصاب كرام ثنائي سواريوں پرنماز پڑھا كرتے تے خواہ ان كارخ كى بحى طرف ہوتا،

( ٨٦٠٨) حضرتَ ابرائيم فرماتے ہيں كەسحابكرام كَنْكُنْمُ إِنِي سواريوں بِرَنماز بِرُهاكرتے تقے خواہ ان كارخ كى بھى طرف ہوتا، البت فرض نماز اور وتروں كوز من براتركر بڑھاكرتے تقے۔ ( ٨٦٠٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ؟ قَالَ: نَعُمْ ، قُلْتُ : يَجْعَلُ الشَّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكُوع ؟ قَالَ : نَعُمْ . فَلْتُ : يَجْعَلُ الشَّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكُوع ؟ قَالَ : نَعُمْ .

نعَمُ، قُلْتُ : يُصَلِّى حَيْثُ كَانَ وَجُهُهُ ؟ قَالَ : نعَمُ ، قُلْتُ : يَجُعُلُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : نعَمُ.

(۸۲۰۹) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم بن محمہ سے سوال کیا کہ کیا آ دی اپنی سواری پرنماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، پڑھ سکتا ہے۔ میں نے بوچھا کہ خواہ اس کا رخ کسی بھی طرف ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کا رخ کسی بھی طرف ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کا رخ کسی بھی طرف ہو۔ میں نے ان سے بوچھا کہ کیا وہ سواری پرنماز پڑھتے ہوئے اپنے بجودکورکوع سے زیادہ جھکا نے گا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ایسانی کرےگا۔

ایسانی کرےگا۔

ر ( ۸٦١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ يُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ ، فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةُ نَزَلَ. ( ٨٦١٠ ) حضرت عبيده فرمات بين كه آدى الني سوارى پرنماز پڙه سکتا ہے خواہ اس كارخ سمى بھى طرف بو، البية فرض پڑھنے كے لئے نيجا ترے گا۔

( ٨٦١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : أَنَّ أَبَاهُ عَلِيٍّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ فِى السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ. ( ٨٦١ ) حفرت ابوجعفر محد بن على كهتے بين كه مير ب والدحفرت على بن حسين اپني سوارى پرنماز پڙھ ليتے تھے خواہ اس كارخ كسى بھى

( ٨٦١٢) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتُ بِهِ. ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد۳) کي که او اله که او اله که کاب الصلا ه (٨٦١٢) حضرت جابر بن عبدالله ولا في فرمات بين كه نبي پاك مَلِّ فَضَعَةَ سفر مين اپني سواري پرنماز پڙھ ليتے تھے خواہ اس كارخ كسي

( ٨٦١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْهَزْهَازِ : سَأَلْتُ الضَّحَّاكَ عَنِ الصَّلَاة عَلَى الدَّابَّةِ ؟ فَقَالَ :حيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَسْفَلَ مِنَ الرُّكُوعِ.

(٨٦١٣) حفرت ابو ہز ہاز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک سے سوال کیا کہ کیا آ دمی اپنی سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں جس طرف بھی اس کارخ ہو،نماز پڑھ سکتا ہے۔البتۃ اپنے بچودکورکوع سے زیادہ جھکائے۔

( ٨٦١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّم عَلَى

دَوَابَنَا فِي الْغَزُوِ حَيْثُمَا تَوَجُّهُنا. ( ۱۱۴ ) حضرت سوید ۲۰۰۰ غفله فرماتے ہیں کہ ہم غزوات میں اپنی سواریوں پرنماز پڑھا کرتے تھے خواہ ان کا رخ کسی بھی

( ٨٦١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، أَوْ حُدِّثْتُ عَنْهُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. (بخارى ١٠٩٧- مسلم ٣٠)

( ١١٥ ٨ ) حضرت عامر بن ربيد كهتے بيں كه نبي پاك مُؤْفِظَةً اپني سواري پرنماز پڑھاليا كرتے تھے خواہ اس كارخ كسي بھي طرف ہو۔

### ( ٧٧٩ ) الصلاة في الْحِجْرِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

## کیا آ دمی حطیم کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے؟

( ٨٦١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :مَا أَبَالِي صَلَّيْتُ فِي الْعِجْرِ أَوْ فِي الْكُعْبَةِ.

(٨١١٨) حضرت عا كثه مخاهة غافر ماتي ہيں كەمىرے لئے خطيم ميں نما زېڑ ھنااور كعبہ كے اندرنما زېڑ ھنا برابر ہے۔

( ٨٦١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا أَبَالِي صَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ أَوْ فِي الْبَيْتِ.

ر ۱۲۱۸) حضرت عائشہ تفاعد نفافر ماتی ہیں کہ میرے لئے قطیم میں نماز پڑھنااور کعبہ کے اندر نماز پڑھنا برابر ہے۔

﴿ ٨٦١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ إِذَا فَضَى طُوَافَهُ دَخَلَ الْعِجْرَ فَصَنَّى فِيهِ، وَرَأَيْتُ عَلِيٌّ بْنَ حُسَيْنِ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(٨١٨) حسر -عبدالملك فرماتے بین كه میں نے حضرت معید بن جبیر كود يكھا كه انہوں نے طواف بورا كرنے كے بعد حطيم كے

کی مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی کی او ایک کی کی او ایک کی کی او کی کی کی او کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک كتباب الصيلاة اندرنماز بردھی۔میں نے حضرت علی بن حسین کوبھی یونہی کرتے ویکھا ہے۔

( ٨٦١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلَ ، عَنِ الْهَيْثُمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :الْحِجْرُ مِنَ الْكَعْبَةِ.

(٨٦١٩) حضرت سعيد بن جبير فرماتے بين كه طيم كعيه كا حصه ب-

( ٨٦٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ قِمطَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ قَالَ فِي

هَذِهِ الآيَةِ (فَلَنُولَيْنَكَ قِبْلَةً تُرْضَاهَا) فَازَ :قِبْلَةُ إِبْوَاهِيمَ تَحْتَ الْمِيزَابِ ، يَعْنِي فِي الْحِجْرِ. (۸۶۲۰) حضرت عبدالله بن عمر والتي الله تعالى كے فرمان (ترجمه) الم ضرور بضر ورآپ كوايسے قبلے كى طرف چھيريں محے جس

کوآپ پیند کرتے ہیں۔ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم فلائٹلا) کا آبہ مبزاب کے پنچے بعنی خطیم میں تھا۔

( ٨٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ:أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ، فَقَالَ: هُوَ مِنَ الْبَيْتِ. (بخارى ٢٣٣٠ـ مسلم ٣٠٥) (٨٦٢١) حفرت عائشہ منی مذمون فرماتی میں کہ میں نے حضور مَالِنفَقَعَ اللہ علیہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ حکیم کعب کا

( ٧٨٠ ) في الرجل يُدرِكُ الإمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ

اگر تو ئی شخص قعد ہُ اخیرہ میں امام کے ساتھ ملے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟

( ٨٦٢٢ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيُكَبِّرُ ثُمَّ يَجُلِسُ ؟ فَقَالَا :إذَا قَامَ اعْتَذَّ بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ.

(۸ ۲۲۲) حفرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حفزت حکم اور حفزت حماد سے سوال کیا کہ اگر کوئی مخص کسی جماعت کے ساتھ اس حال میں شریک ہو کہ وہ قعد ہ میں بیٹھے ہوں تو کیا وہ تکبیر کہہ کربیٹھ جائے؟ان دونوں حضرات نے فر مایا کہ جب وہ کھڑا ہوتو وہ اس تکبیر کو شارکر ہے گا۔

## ( ٧٨١ ) في التعشير فِي الْمُصْحَفِ

## قرآن مجيد کي تعشير ٥ کابيان

( ٨٦٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ

قرآن مجید کی تعشیر کامعنی یہ ہے کہ قرآن مجید کے اجزاء، سارے اور ربع ،نصف ،ثلث وغیرہ بنائے جا کیں۔اسلاف اس کمل کو ناپسند فرماتے تھے *کیونکہ حواثی کی وجہ ہے*ان چیزوں کے بارے میں خطرہ تھا کہ قرآن کا حصہ بن جائمیں گی جودرحقیقت قرآن مجید کا حص<sup>نبی</sup>یں۔البتہ جب پیہ خوف ختم ہو گیا تو کراہیت بھی زائل ہوگئی۔اب ٹی سالوں ہے مسلمانوں کاعمل تعشیر پر ہے۔

كَرِهَ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ.

(۸۶۲۳) حفزت عبدالله بن مسعود والنون نے مصحف کی تعشیر کومکرو ہ قرار دیا ہے۔

( ٨٦٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ ، وَأَنْ يُكْتَبَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِهِ.

(٨٦٢٨) حضرت عطاء معحف كي تعشير كوكروه قراردية تقادران بات كوجمي كمصحف مين قرآن كے علاده كوئي اور بات كعبي جائے۔

( ٨٦٢٥ ) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

(۸۲۲۵) حفرت ابراجیم ہے بھی یونی منقول ہے۔

( ٨٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْمُصْحَفِ تَغْشِيرٌ أَوْ تَفْصِيل ، وَيَقُولَ :سُورَةُ الْبَقَرَةِ ، وَيَقُولُ :السُّورَةُ الَّتِي يُذُكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ.

(۸۶۲۲) حضرت مجاہداس بات کومکروہ قرارویتے تھے کہ صحف میں تعشیر یا تفصیل کی کتابت کی جائے۔ یا پیکہا جائے یہ سورۃ البقرۃ

ے یا یہ کہا جائے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں گائے کا ذکر ہے۔ ( ۸۱۲۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ ، أَوْ يُكْتَبَ فِيهِ شَيْءٌ

ُ (٨٦٢٧ ) حَدَّتُنا ابُو مَعَاوِيهُ ، عَن حَجَاجٍ ، عَن عَطَاءٍ :انهُ كَانَ يَكُرَهُ التَّعَشِيرَ فِي الْمُصَحِفِ ، اوَ يَكتبَ فِيهِ شَيَّءَ مِنْ غَيْرِو. مِنْ غَيْرِو.

( ٨٦٢٨) حفرت عطاء صحف كى تعشير كوكروه قراروية تصاوران بات كوبهى كمصحف من قرآن كے علاوه كوئى اور بات اللهى جائے۔ ( ٨٦٢٨ ) حَدَّنَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزِّبْرِ قَانِ، قَالَ: قُلْتُ لَأَبِي رَزِينٍ: إِنَّ عِنْدِى مُصْحَفًا أُرِيدُ أَنْ أَخْتِمَهُ

بِاللَّهَبِ وَأَكْتُبُ عِنْدَ أَوَّلِ كُل سُورَةِ آيَةً كُذَا وَكَذَا، قَالَ أَبُو رَذِينٍ: لاَ تَزِيدن فِيهِ شَيْنًا مِنَ الدُّنيَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ. اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَنْدَ مَا اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ ا

چڑھانا چاہتا ہوںاور بیچاہتا ہوں کہ میں ہرسورت کے شروع میں ککھوں کہ بیاتنی آتی آیت ہے۔ابورزین نے فریایا کہ قرآن مجید میں دنیا کی کئی تھوڑی یازیادہ چیز کااضافہ مت کرو۔

( ٨٦٢٩ ) حَدِّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْفُوَاتِحَ وَالْعَوَاشِرَ الَّتِي فِيهَا قَافْ وَكَافْ.

(٨٦٢٩) حضرت ہشام فرماتے ہیں کہ حضرت محمدان فواتح اورعواشرکو مکروہ قرار دیتے تھے جن میں قاف اور کاف ہو۔`

( ٨٦٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنُ شَيْخٍ، عَنْ عَبْلِ اللهِ:أَنَّهُ رَأَى خَطَّا فِى مُصْحَفٍ فَحَكَّهُ وَقَالَ: لَا تَخْلِطُوا بِهِ غَيْرَهُ.

( ۸۶۳۰ ) حضرت عبدالله رقاطئونے مصحف میں ایک مرتبہ ایک خط کھینچا ہوا دیکھا تو اسے منادیا اور فر مایا کہ قر آن میں غیر قر آن کو نہ ملاؤ۔ هُ مَهِ مَسْنَ ابْن ابْنِيْدِ مِرْجُم (جلر؟) في مَعْن مُغِيرة أَ عَنْ ابْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كُوهَ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ. (٨٦٢١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثُنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كُوهَ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ. (٨٦٢١) حَنْرت ابرا بيم فِي صحف عِن تعشير كوكروه قرارديا ہے۔

( ٨٦٣٢ ) حَدَّنَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْشِيرَ فِي الْمُصْحَفِ. ( ٨٦٣٢ ) حضرت عطاء نے مصحف بن تعشیر کوکروه قرار دیا ہے۔

( ۸ ۲۳۲ ) حفرت عطاء نے مصحف بین تعشیر کو کمروہ قرار دیا ہے۔ ( ۸۶۲۲ ) حَدَّثْنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ: حدَّثْنَا سُفْیَانُ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ: أَنَّهُ کَرِهُ النَّفْطُ وَ حَاتِمَةً سُورَةِ کَذَا وَ کَذَا . ( ۸۲۳۳ ) حفرت ایراہیم نے قرآن میں نقطوں اورسورتوں کے ناتے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٨٦٣٣) حضرت ابراجيم في قرآن يمن نقطول اورسورتول ك خاته كوكروه قراره يا ب -( ٨٦٣٤) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَرِّدُوا الْقُوْآنَ ، وَلاَ تَلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ.

( ٨٦٣٨) حفرت ابن مسعود جا في فرمات بي كر آن كوغير قرآن سے خالى ركھواوراس ميں وہ چيز ندملا وُجواس كاحسہ نيس۔ ( ٨٦٢٥) حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : جَرِّدُوا الْقُوْآنَ. ( ٨٦٣٥) حضرت عبدالله وَيُوْفِر فرمات مِين كرقر آن كوغير قرآن سے خالى ركھو۔

( ۱۳۵ ) حفرت عبدالله و في فرمات بي كدفر آن لوغيرفر آن سے خالى رهو۔ ( ۱۸۲۸ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ بُقَال : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ. ( ۱۳۲۸ ) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كہ قرآن كوغير قرآن سے خالى ركھو۔

( ۱۹۳۹) حَدَّثَنَا الْمُحَادِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ. ( ۱۹۳۷ ) حَدَّثَنَا الْمُحَادِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ. ( ۱۳۲۷ ) حضرت عبدالله وَ فَهُ وَمَاتِ بِن كَرَّرَآنَ كُوغِيرَ رَآنَ سِ خَالَى رَهُو۔

( ٨٦٣٨) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُوَدِ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ سَأَلْتَ كَمَا سَأَلَ إِبْرَاهِيم ؟ فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ. ( ٨٦٣٨) حفرت حن بن عبيدالله كهتم بين كه مِن في حضرت عبدالرحن بن اسود سے كِماكة بِ كُس چيز نے اس بات سے روكا

(١٨٨٨) صرف في بن جبيد الله جين روين عصرت عبر الرفي في المورت جها له به و له بها ما تقا كر آن كوغير قر آن سے خالى ركھو۔ خالى ركھو۔ ( ٨٦٢٩) حَدَّثَنَا مَالِكُ وَعَفَّانُ ، قَالَا :حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ انْحَبْحابِ : أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ كَانَ يَكُرَهُ

الْحُمَلَ الَّتِي تُكْتَبُ فِي الْمَصَاحِفِ فَاتِحَةً وَ حَاتِمَةً ، وَقَالَ : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ. (۸۲۳۹) حضرت ابوالعاليه اس بات كومروه خيال فرماتے تھے كه مصاحف كة شروع اورا ختتام پر يجھ جملے لكھے جائيں۔وه فرماتے تھے كة رآن كوغير قرآن سے خالى ركھو۔ ( ۷۸۲ ) من كرة أَنْ يُحْتَبُ الْقُرْآنُ فِي الشَّيْءِ الصَّغِيرِ جن حضرات كِنزد يك جِيوتى چيز برقر آن كولكهنا مكروه ہے

( ٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلِقٌ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الْمَصَاحِفِ الصِّغَارِ.

(۸۲۴۰) حضرت علی دلائز نے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ قر آن کو چھوٹے مصاحف میں لکھا جائے۔

( ٨٦٤١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :كَانَ يُقَالُ :عَظَّمُوا الْقُرْآنَ ، يَغْنِى كَبُّرُوا الْمَصَاحِفَ.

(۸۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مصاحف کو بڑار کھو۔

( ٨٦٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَارِكِ ، عَنْ أَبِي حُكِيمَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ : كُنَّا نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ بِالْكُوهِ فَهَ فَكُونُ عَلَيْنَا عَلِيٌّ فَيَقُوهُ فَانَظُ فَعُوجُهُ خَطُّنَا وَيَقُولُ فَيَعَلَا نَدُّهُ وَا مَا نَدَّ اللَّهُ

بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيٌّ فَيَقُومُ فَيَنظُرُ فَيُعْجِبُهُ خَطُنَا وَيَقُولُ: هَكَذَا نَوْرُوا مَا نَوْرُ اللَّهُ. (٨٦٣٢) حضرت ابوحكيمه عبدي فرمات بين كهم كوفه مِن مصاحف لكها كرتے تھے، ايك مرتبه حضرت على وَنْ تَعْوَ ہمارے پاس سے

( ٨٦٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شَدَّادٍ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بُنِ سُلَيْمَانَ الْعَبْدِيّ ، عَنْ أَبِي حُكيمَةَ الْعَبْدِيِّ قَالَ :كُنَّا نَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ بِالْكُوفَةِ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحُنُ نَكْتُبُ فَيَقُولُ :أَجِلَّ قَلَمَكَ ، قَالَ:فَقَطَطْتُ مِنْهُ ثُمَّ كَتَبْتُ ، فَقَالَ :هَكَذَا نَوْرُوا مَا نَوَّرَ اللَّهُ تَعَالَى.

لكھا۔ انہوں نے فرمایا كماس طرح اس چيز كومنور كروجس طرح الله نے اسے روشى بخش ہے۔ ( ٨٦٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَن عَلِقٌ : أَنَّهُ كَوِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُوْآنُ فِي الْمُصْحَفِ

الصَّغِيرِ . (۸۲۴۳)حفرت علی بڑاٹیؤ نے اس بات کو مکر وہ قمر اردیا ہے کہ قر آن کوچھوٹے مصاحف میں لکھا جائے۔

( ٨٦٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ مُصَيْحِفٌ.

(٨٦٣٥) حفزت مجامداس بات كومكروه خيال فرماتے ہيں كەكسى مصحف كود مصيحت ' جيموثام صحف كہا جائے۔

ه مسنف این ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی مسنف این ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی است الصلاة

## ( ٧٨٣ ) في إدامة النَّظر فِي الْمُصْحَفِ

# مصحف كوسلسل اورباربارد كيصني كابيان

( ٨٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ.

(٨٦٣٦) حضرت عبدالله والي فرمات مين كقرآن كو بميشدد كيصة رباكرو-

( ٨٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ :انْتَهَيْت إلَيْهِ وَهُوَ يَفُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَقَالَ : هَذَا حِزْبِي الَّذِي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهِ اللَّيْلَةَ.

(۸۶۴۷)حفرت خیثمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بنعمرو دافٹو کے پاس گیا وہ مصحف میں سے تلاوت کررہے تھے۔انہوں

نے فرماہا کہ بدمیراروزانہ کا دظیفہ ہے جسے میں رات کوانجام دیتاہوں۔

( ٨٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو

وَهُوَ بَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَقَالَ : هَذَا حِزْبِي الَّذِي أُرِيدُ أَنْ أَقُومَ بِهِ اللَّيْلَةَ. (۸۷۴۸) حضرت خیشمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو جلافؤ کے پاس گیا وہ مصحف میں سے تلاوت کررہے تھے۔ انہوں

نے فرمایا کہ بہمیراروزانہ کا وظیفہ ہے جسے میں رات کوانجام دیتا ہوں۔ ( ٨٦٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :كَانَ خُلُقَ الْأَوَّلِينَ النَّظُرُ فِي الْمَصَاحِفِ ، قَالَ :وَكَانَ الْأَخْنَفُ بْنُ

قَيْسِ إِذَا خَلَى نَظَرَ فِي الْمُصْحَفِ. (٨٦٢٩) حضرت يونس فر ماتے ہيں كه اسلاف كاطريقة مصحف ميں ديكھنے كاتھا۔ حضرت احن بن قيس جب اسكيے ہوتے تومصحف

میں دیکھا کرتے تھے۔ ( ٨٦٥. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ شُمِّيسَةَ أَمْ سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا كَانَتُ تَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

فَإِذَا مَرَّتُ بِالسَّجْدَةِ قَامَتُ فَسَجَدَتْ. (۸۷۵۰) حضرت طمیسه ام سلمه کهتی بین که حضرت عائشه مؤی الدین مصحف میں سے تلاوت کیا کرتی تھیں، جب وہ کسی آیت سجدہ سے

گذرتی توسحدہ کیا کرتی تھیں۔ ( ٨٦٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ :حَدَّثَتْنِي سُرِّيَّةُ الرَّبِيعِ بُنِ خُثيم قَالَتُ :إِنْ كَانَ الرَّبِيعُ لَيَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ غَطَّاهُ.

(٨٦٥١) حضرت ربيع مصحف ے د كيوكر براها كرتے تھے جبان كے پاس كوئى آتا تواسے و هانب ديتے۔

( ٨٦٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ ، فَاسْتَأْذَنَ

عَلَيْهِ رَجُلٌ فَغَطَّاهُ ، وقَالَ : لاَ يَرَى هَذَا أَنِّي أَقْرَأُ فِيهِ كُلَّ سَاعَةٍ.

(۸۲۵۲) حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کے پاس آیا وہ صحف ہے دیکھ کر تلاوت کررہے تھے۔ ایک آدمی نے حاضر ہونے کی اجازت ما تگی تو انہوں نے اے ڈھانپ دیا اور فرمایا کہ بیند دیکھ لے کہ میں ہروقت اس کی تلاوت کرتا ہوں۔

( ٨٦٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دَخَلُوا عَلَى عُثْمَانَ وَالْمُصْحَفُ فِي حِجْرِهِ.

( ۸۷۵۳ ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عثمان زائٹوز کے پاس آئے اور قر آن مجیدان کی گودیش تھا۔

( ٨٦٥٤) حَدَّثَنَا سُليمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْعُقَيْلِيُّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْعَلَاءِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السُّنْخِيرِ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِّ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ.

(۸۶۵ منزت ابوصالح عقیلی کہتے ہیں کہ حضرت ابوالعلاء پزید بن عبداللہ بن فخیر مصحف ہے دیکھ کر پڑھتے یہاں تک کہ بے ہوش ہوجاتے۔

( ٨٦٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ طَلْحَةَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ.

(٨١٥٥) حفرت ليف كمتم مين كديس في حفرت طلح كو صحف سدد كيوكر يرا هق ويكها ب-

### ( ٧٨٤ ) ما أمر بهِ مِنْ تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ

## قرآنِ مجيد كوحرزِ جان اوروظيفهُ حيات بنانے كاحكم

( ٨٦٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ ، فَلَهِى أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ ، فَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَلُ هُو نُسِّى. (مسلم ٢٢٩ـ نسانى ١٠٥١)

(۸۲۵۷) حفرت عبدالله و الله في فرمات بي كه ان مصاحف كوحر فه جان بنا كرر كھو كيونكه بيلوگوں كے سينوں سے اونوں كے رسيوں سے بھا گئے ہے ذیادہ نظنے والا ہے۔ تم میں سے بيكو كى نه كے كه ميں فلاں فلاں آيت بھول گيا، كيونكه رسول الله مَيْلِوَ فَيْحَيَّمْ كارشاد ہے كةر آن مجيد بھلاديا جاتا ہے۔

( ٨٦٥٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَعَاهَدُوا الْقُرُآنَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّيًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ الإِبِلِ مِنْ عُقُلِهَا. (بخارى ٤٠٣٣- مسلم ٥٣٥)

(٨٦٥٨) حضرت ابوموی و وايت ب كرسول الله مَ الله مَا الله مَ الله ما ال

( ٨٦٥٨ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنَلُ الْقُرْآنِ مَثَلُ الإِبلِ الْمُعَقِّلَةِ إِنْ عَقَلَهَا صَّاحِبُهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ تَرَكَهَا ذَهَبَتْ. (amb > 17 - 1 - and 7 / 177)

(٨٦٥٨) حضرت ابن عمر روايت ب كدرسول الله مَؤْفَظَةَ أن ارشاد فرمايا كه قرآن مجيد كي مثال ان اونول كي ي ب جنہیں ری ہے باندھا گیا ہو۔اگران کاما لک انہیں باندھے رکھے گا توروک سکے گا اورا گرانہیں کھول دیا تووہ بھاگ جائیں گے۔ ( ٨٦٥٩ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ : إنَّى لأَفُرَأُ حِزْبِى ، أَوْ عَامَّةَ

حِزْبِي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى فِرَاشِي.

( ۲۵۹ ۸) حفزت عا کشه نفی هنر خافر ماتی میں کہ میں اپنے بستر پر لیٹ کر بھی اپنی روز اند کی تلاوت کے معمول کو بیرا کرتی ہوں۔ ( ٨٦٦٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبابِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِقٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاتْلُوهُ ، فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ أَسْرَعُ تَفَصِّيًّا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا. (احمد ٣/ ١٣٦ طبراني ٨٠٢)

( ۱۲۰ ۸ ) حضرت عقبہ بن عامر ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مُؤَلِّفِیکَ فَقِ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کوسیکھواور اس کی تلاوت کرو، کیونکہ بیلو گول کے سینول سے اونٹول کے رسیول سے بھا گئے سے زیادہ نگلنے والا ہے۔

( ٧٨٥ ) في القرآن فِي كُمْ يُختَمُ قرآن مجید کو کتنے دنوں میں ختم کرنا جا ہے

(ترمذی ۲۹۳۹ ابوداؤد ۱۳۸۹)

( ٨٦٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّحِّيرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ.

(٨٧١١) حضرت عبدالله بن عمرو والثيث سروايت ہے كه رسول الله مِلْفَضِيَّةً نے ارشاد فر ما يا كه جس نے قر آن مجيد كوتين دن ہے كم میں ختم کیااس نے اسے تبیں سمجھا۔ ( ٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ بَذِيمَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ

قُرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُو رَاجِزٌ. (٨٧٦٢) حفرت عبدالله والمين فرماتے ہيں كه جس نے قرآن مجيد كوتين دن ہے كم ميں ختم كياده رجز پڑھنے والا ہے۔

( ٨٦٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ وَقَلَّمَا يَسْتَعِينُ بِالنَّهَارِ.

( ۱۹۲۳ ) حضرت عبیدالله بن عبدالله بن عتبه فر ماتے ہیں که حضرت عبدالله بن مسعود رہا ہے تین دن میں قر آن مجید ختم کیا کرتے

كناب الصلاة 💮

تے، وہ دن میں بہت کم تلاوت کرتے تھے۔ ( ٨٦٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أُبَيِّ : أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي ثَمَانٍ.

(۱۲۲۴) محلط محبد الوسيب السوى المن بيوب المن بيي يوربه المن البي الله عن الله عن ياسيم السوال بي معان (۸۲۲۴) حفرت الي واليو آخودن مين قر آن مجيد ختم كيا كرتے تھے۔

( ٨٦٦٥ ) حَلَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ : أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي ثَمَانٍ ، وَأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ

یعی مسبع. (۸۲۲۵) حفرت تمیم داری سات دن میں قر آن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٦٨ ) حَلَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يَكُرَهُ أَنَّ يُفْرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَلَا لِيَةِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يَكُرَهُ أَنَّ يُفْرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَلَاثِ.

(۸۲۲۷)حضرت معاذ دلافتو تین دن ہے کم میں قر آن مجید ختم کرنے کومکر وہ قرار دیتے تھے۔ `

( ٨٦٦٧ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ الْأَسُوَدُ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي لَيْلَتَيْنِ وَيَخْتِمُهُ فِي سِوَى رَمَضَانَ فِي سِتِّ ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ يَخْتِمُهُ فِي خَمْسٍ.

(۸۲۷۷) حضرت اسودرمضان میں دوراتوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے اور رمضان کے علاوہ چھے دنوں میں \_حضرت علقمہ یا کچ دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ :أنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي خَمْسٍ، وَكَانَ الْأَسْوَدُ بُنُ يَزِيدَ يَقُرَؤُهُ فِي سِتِّ.

( ٨٦٧٨) مُعنرت علقمہ پانچ دن میں قرآن مجیدتم کیا کرتے تھے۔حضرت اسود بن پزید چیدن میں قرآن مجیدتم کیا کرتے تھے۔ ( ٨٦٦٨) حَدَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِنْ اهمهُ ، قَالَ : كَانَ عَنْدُ الْآخْصَدُ نُذُ يَنْ بِذَ يَفُوا أَلْقُهُ آنَ فِيهِ كُلُّ

( ٨٦٦٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَبْعٍ ، وَكَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسُودُ يَقُرَوُهُ أَحَدُهُمَا فِي خَمْسِ وَالْأَخَرُ فِي سِتِّ ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقْرَوُهُ فِي سَبْعِ. ( ٨٦٢٩) حفرت عبدالرحمٰن بن يزيد سات دن مِن قرآن مجيد ثم كيا كرتے تھے۔ حضرت علقمہ اور حضرت اسود مِن سے ايک پانچ

ون میں اور دوسرے چھون میں قرآن مجید تم کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم سات دن میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٧. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ عُرْوَةً يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلُّ سَبْعِ.

(۸۷۷۰)حضرت عروه سات دن میں قر آن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٧١ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :كَانَ يَوُمُّ الْحَيَّ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ يَخْتِمُ

(۸۷۷) حفرت ابو مجلز رمضان میں اپنے علاقے والوں کوتر ادیج پڑھاتے تھے اور سات دن میں قر آن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

( ٨٦٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

( ٨٩٧١ ) حَدَثُنَا وَ يِنِيعَ ، قَالَ . حَدَثُنَا مُنِيدً ، لَكُو مُنَالِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ ، قَالَ أَوْسِ النَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بُنِ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ ، قَالَ

َ وَلَ النَّهُ اللهِ عَنْ جَدُهِ اوْلِي بَنِ مُحَدِيْهِهُ قَالَ جَدِيمُ عَلَى السَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ :فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : فَأَنْزَلْنَا فِى قُبَّةٍ لَهُ وَنَزَلَ اخْوَانَنَا الْأَخْلَافُ عَلَى السُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ :فكانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُأْتِينَا بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُحَدِّثُنَا وَكَانَ أَكْثَرُ حَدِيثِهِ تَشَكِّيه قُرَيْشًا وَيَقُولُ : وَلَا سَوَاءَ كُنَّا بِمَكَّةَ

مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِّينَ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ كَانَتِ الْحَرْبُ سِجَالًا عَلَيْنَا وَلَنَا.

قَالَ :فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ذَاتَ لَيُلَةٍ فَأَطُولَ فَقُلُنَا :يَا رَسُولَ اللهِ أَبْطُأْتَ عَلَيْنَا ، قَالَ :إِنَّهُ طَرَأَ عَلَىَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَخُرُجَ حَتَّى أَقُضِيَهُ ، فَسَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه يُحَرِّبُ الْقُرْآنَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُحَرِّبُهُ ثَلَاثًا وَخَمْسًا وَسَبْعًا وَتِسْعًا وَإِحْدَى عَشُرَةَ وَثَلَاثَ

عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ. (احمد ٣/ ٣٣٣ـ ابن ماجه ١٣٣٥)

(۸۷۷۲) حفرت اوس بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک مَلِنظَ اَ کِی بِاس تقیف کے وفد کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں ایک قبر ایا۔ ہمارے بچھ حلیف بھائی حضرت مغیرہ بن شعبہ والتو کے پاس تفہرے۔ رسول الله مَلِنظَ اَ اَللهُ مَلِنظَ اَ اَللهُ مَلَنظَ اَ اَللهُ مَلَنظَ اَ اللهُ مَلَنظَ اَ اَ اللهُ مَلَنظَ اَ اِللهُ مَلَنظَ اَ اللهُ مَلَنظَ اَ اللهُ مَلَنظَ اَ اِسْ اِللّهُ مَلَنظُ اللّهِ اِللّهُ مَلَنظُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ایک دات آپ نے تشریف لانے میں دیر کردی، جب آپ تشریف لائے تو ہم نے عرض کیایار سول اللہ! آج آپ نے تشریف لانے میں دیر کردی! آپ نے بند نہ تشی کہ تشریف لانے میں دیر کردی! آپ نے فرمایا کہ میرے دوز کی تلاوت کے معمول میں پچھے کی رہ گئی تشی اور مجھے یہ بات پند نہ تشی کہ میں اسے پورا کیے بغیر جاؤں۔ ہم نے صحابہ کرام ٹھی گئی ہے سوال کیا کہ رسول اللہ مَلِن مِنْ تَقَانِی کُرِ اللہ مَلِن مِنْ اللہ مَلِن مِنْ اللہ مَلِن مِنْ اللہ مِنْ اللہ مَلِن مِنْ اللہ مَلِن کُرِ اللہ مِنْ اللہ مَلْن مِنْ اللہ مَلْن مِنْ اللہ مَلْن مِنْ اللہ میں کر اللہ میں اللہ

میں اسے بورا کیے بعیر جاؤں۔ ہم نے صحابہ کرام ٹھ کھڑنے سوال کیا کہ رسول اللہ میرانسے ہے؟ انہوں نے بتایا کہآپ قرآن مجید کوتین، پانچ ،سات،نو، گیارہ، تیرہ اور حزب المفصل میں تقسیم فرماتے تھے۔ ۔

( ٨٦٧٣ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَلَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بَنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ سَعِيدٍ الْأَنْ أَقُرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَلَأَنْ أَقُرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَلَأَنْ أَقُرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةً ، وَلَأَنْ أَقُرَأُهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةً ، وَلَأَنْ أَقُرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةً ، وَلَأَنْ أَقُرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةً ، وَلَأَنْ أَقُرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةً ، وَلَانَ أَقُرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةً ، وَلَانَ أَقُرَأَهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةً ، وَلَانَ أَقُرَأُهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةً ، وَلَانَ أَقُرَأُهُ فِي خَمْسَ

عَشْرَةَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَفْرَأَهُ فِي عَشْرٍ ، وَلَأَنْ أَفْرَأَهُ فِي عَشْرٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَفْرَأَهُ فِي سَبْعِ اقف وَأَدْعُو. عَشْرٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَفْرَأَهُ فِي سَبْعِ اقف وَأَدْعُو. (٨٦٧٣) حضرت زيد بن ثابت شائد فرمات بي كهين ايك مبيني مِن قرآن پڙهون يه ججهاس بات ساز ياده مجوب به كهين

پندرہ دن میں پڑھوں نے میں اسے پندرہ دن میں پڑھوں یہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اسے دس دنوں میں پڑھوں۔ میں اسے دس دن میں کممل کرون میہ مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اسے سات دن میں پڑھوں۔ میں رکتا ہوں اور دعا

کرتا ہوں۔

( ٨٦٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :اقَرَإِ الْقُرْآنَ فِي سَبْع وَلَا تَقُرَّأُهُ فِي ثَلَاثٍ.

(٨٧٢٨) حضرت عبدالله وي فو فر مات بين كه قر آن مجيد كوسات دنوں ميں پڑھوتين دنوں ميں نه پڑھو۔

( ٨٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِى كُلِّ ثَلَاثٍ ، ثُمَّ يُصُبِحُ الْيُوْمَ الَّذِى يَخْتِمُ فِيهِ صَائِمًا.

(٨٧٤٥) حضرت مينب بن رافع قرآن مجيد كوتين دن مين ختم فرماتے تھے، پھر جس رات قرآن ختم ہوتا اگلے دن روز ور کھتے تتھے۔

( ٨٦٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَسْرُوقِ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِى رَجُلٍ. يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِى جُمُعَةٍ ؟ فَقَالَ مَسْرُوقٌ : حَسَنٌ لَوْ أَخَذُتَ مُصْحَفًا كُلَّ جُمُعَةٍ فَأَذْخَلْتَهُ بَيْتًا لَأُوشَكَ أَنَّ تَمُلُاهِ.

(٨٦٧٦) حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت مسروق کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ اس آ دمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو جمعہ کوقر آن کی تلاوت کرے؟ انہوں نے فر مایا کہ اچھاہے، اگرتم ہر جمعہ کومصحف پکڑواور اسے کسی کمرے میں داخل کرو تو امید ہے کہ بیاسے بھردےگا۔

( ٧٨٦ ) من رخص أَنْ يُقْرَأُ الْقُر آنُ فِي لَبْلَةٍ وَقِرَائِتُهُ فِي رَكْعَةٍ

جن حضرات کے نز دیک اس بات کی اجازت ہے کہ ایک رات میں اور ایک

### ركعت مين ختم كرلياجائ

( ٨٦٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ قَرَأَ الْقُرْ آنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ.

(٨٧٤٧) حضرت ابن سيرين فرمات جي كه حضرت هميم داري نے بوراقر آن مجيدايك ركعت مين ختم فرمايا۔

( ٨٦٧٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : قُمْتُ خَلْفَ الْمَقَامِ أُصَلَى وَأَنَا أُرِيدُ أَنُّ لَا يَغْلِينِى عَلَيْهِ أَحَدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَإِذَا مِنْ خَلْفِى يَغْمِزُنِى فَلَمْ أَلْتَفِتُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ غَمَزَنِى فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانَ بُنُ عَفَّانَ فَتَنَحَّيْت وَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِى رَكْمَةِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

(۸۷۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان کہتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہوا، میں یہ چاہتا تھا کہ اس رات اس جگہ میرے سواکوئی اور کھڑ اندہوا۔ اتنے میں ایک آ دمی نے مجھے پیچھے سے متوجہ کیا۔ میں متوجہ نہ وااس نے مجھے پھر متوجہ هي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) في معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) في معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳)

کیا۔ میں نے مڑ کرد یکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان جائن تھے۔ میں پیچیے ہٹ گیا اور وہ وہاں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک رکعت میں بوراقر آن مجید ریڑھنے کے بعدنماز ممل فر مائی۔

( ٨٦٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِى سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي الْكُعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ.

(٨٧٤٩) حفرت معيد بن حبير فرمات بن كديس في كعبيس ايك ركعت بين بوراقر آن مجيد ختم كيا بـــ

( ٨٦٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُثْمَانَ :أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي لَيْلَةٍ.

(۸۱۸۰) حضرت عثمان ولافو نے ایک رات میں ایک رکعت میں پورا قر آن مجید ختم فر مایا۔

( ٨٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ :أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ. (٨٦٨١) حضرت علقمه نے مكه ميں ايك رات ميں قر آن مجيد ختم فرمايا۔

( ٨٦٨٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ نَحْوَهُ.

(٨٧٨٢) ايك اورسند سے يہي منقول ہے۔

( ٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي الْكُعْبَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ .

(۸۲۸۳) حفرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے تعبہ میں دور کعت میں قرآن مجید ختم کیا ہے۔

( ٨٦٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِنَّى الْأَزْدِيُّ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ.

(۸۷۸۴)حضرت علی از دی رمضان کی ہررات میں قر آن مجیدختم فر مایا کرتے تھے۔

( ٧٨٧ ) في قوله تعالى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى)

فرمانِ بارى تعالىٰ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى ﴾ (نمازوں كى

پایندی کرواورخاص طور پر درمیانی نماز کی ) کی تفسیر

( ٨٦٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : شَغَلُونَا عَنِّ الصَّلَاة الْوُسُطى صَلَّاةِ الْعَصْرِ مَلًا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَانَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (مسلم ٢٠٥ـ احمد ١/ ٨١)

(٨٦٨٥) حضرت على ولا في فرمات بين كه نبي پاك مِرْ النَّكَامَ آن غزوه احزاب كه دن فرما يا كه انهوں نے جميس درميانی نما زيعني عصر

کی نماز کے وقت میں مصروف رکھا، اللہ تعالی ان کے گھروں اور قبروں کو آگ ہے بھردے۔ پھر آپ نے عصر کی نماز کومغرب اور

عشاء کے درمیانی وقت میں ادا فرمایا۔

( ٨٦٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ ، فَقَالَ : شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ وَأَجُوافَهُمْ نَارًا. (مسلم ٢٠٣ـ احمد ١/ ١٥٢)

(۸۲۸۷) حضرت علی دولیٹر فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن نبی پاک میٹر نیٹیٹیئے خندق کی گہرائی میں تھے، آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ ان کا فرول نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے دور رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہوگیا۔ اللہ ان کے گھروں، ان کی قبروں، ان کے پیٹوں اور ان کے سینوں کوآگ ہے بھردے۔

( ٨٦٨٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(٨٦٨٨) حضرت حسن بروايت ہے كەرسول الله مُرافِقَيَّةً نے فر مايا كەدرميانی نمازعصر كى نماز ہے۔

( ٨٦٨٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنى رَجُلٌ ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ :الصَّلَاة الْوُسُطى صَلَاةً ٱلْعَصْرِ ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ .

(۸۲۸۸) حفرت هصدام المومنین مخاهدُ فنافر ماتی ہیں کہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔اوراللہ کے لئے خشوع وخضوع کے ساتھ

( ٨٦٨٩ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا اسْتَكْتَبَتْ مُصْحَفًا ، فَلَمَّا بَلَغَتْ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى ﴾ ، قَالَتِ الْعَصْرَ .

بر مرادی می الله بن رافع فرماتے میں کہ حضرت ام سلمہ نئیانی مصحف کی کتابت کراری تھیں، جب وہ اس آیت پر پہنچیں ا الا کا منظم کا کتاب الله بن رافع فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نئیانی مصحف کی کتابت کراری تھیں، جب وہ اس آیت پر پہنچیں

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (نمازوں كى پابندى كرواورخاص طور پردرميانی نمازكى) توانبوں نے فرمايا كەكھواس سے مرادعصر كى نماز ہے۔

( ٨٦٩٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ يَزِيدَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ الصَّلَاة الْوُسُطَى ، فَقَالَ : لَا أَحْسَبُهَا إِلَّا الصُّبْحَ.

(۸۲۹۰) حفرت موی بن یز یدفرمات بین کدیم نے حضرت ابوامامہ داتاتی سے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرے خیال میں یہ فجرکی نماز ہے۔

( ٨٦٩١) حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنْ زُهْرَةً ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسُئِلَ عَنِ صَلَاة الْوُسُطَى فَقَالَ : هِيَ الظُّهْرُ ، فَمَرَّ أُسَامَةُ فَسُئِلَ فَقَالَ : هِيَ هُ معنف ابن البشير تم (جلدس) كَيْ هُ هُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِالْهَجِيرِ. (نسانى ٢٥٦ ـ احمد ٢٠١/٥)

الطهر ، كان دسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير. (نسانى ٣٥٦- احمد ٢٠١/٥)

( ٨٦٩١) حفرت زمره قرمات بين كهم مجدين حفرت زيد بن ثابت والنوك عساته بيضے تھے،ان سے درمياني نماز كے بارے

میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس سے مراد ظہری نماز ہے۔حضرت اسامہ وہ اٹنے گذر سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس سے مراد ظہری نماز ہے۔ نبی پاک مَرِفْظَةَ اسے دو پہر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ( ۸۶۹۲ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ : أُخْبَرَنَا عَوْف ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هِي صَلَاةُ الْفَجُورِ.

( ۱۹۹۸) محدث هسیم، قال : احبر ما عوف ، عن ابسی رجاء ، عن ابن عباس ( ۸۲۹۲) حفرت ابن عباس فن دستار مات بین که اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ ( ۸۲۹۲) حَدَّثُنَا هُشَدُهُ ، قَالَ : أَحْدَ مَا عَدُهُ الْحَدِدِ نَهُ حَدْفُ ، عَدَّفَ ، عَدَّ مِنَا

( ٨٦٩٣) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنْ مَنْظُورِ بْنِ أَبِى لَعُلْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :هِى الظُّهُوُ. ( ٨٢٩٣) حضرت زيد بن ثابت ولي فرمات بيل كماس سے مرادظ بركى نماز ہے۔

( ٨٦٩٤) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ ، عَنِ الْأَنْصَارِى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. ( ٨٦٩٨) حفزت زيد بن ثابت وَافِرْ فرمات بِين كهاس سے مراد ظهر كى نماز ہے۔ ( ٨٦٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ رُنُ عَمْهِ و ، عَنِ الْقَاسِد ، عَنْ عَانشَةَ ، قَالَت والصَّلَاةِ الْهُرْسُطَ مَ لَهُ

( ٨٦٩٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتِ :الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ . ( ٨٢٩٥) حفرت عائش شي فنيو فافر ما تى بين كه درميانى نماز سے مرادع هركى نماز ہے ۔

. (۸۲۹۲) حفرت عبدالله والله فرمات بي كماس مرادعمر كانماز هـ . ( ۸۲۹۷) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ : أَنَّ عَبِيْدَةَ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى ؟ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو هَذَا الْحَدِيثِ. (بخارى ۲۹۳۱ ـ ابوداؤد ۲۱۲)

( ٨٦٩٨) حفرت على والتو ك درميانى نمازك بار على سوال كيا كيا تو آپ نے اس مديث جيسى مديث قل كى ـ ( ٨٦٩٨) حَدَّثَنَا وَ كِيعْ ، قَالَ : الصَّلَاة الْوُسْطَى وَ مَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : الصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(٨٦٩٨) حفرت على الله فرماتے بين كه درميانى نماز بے مرادع عمركى نماز ہے۔ ( ٨٦٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَى ﴾ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

(٨٢٩٩) حضرت ابن عباس بن هو مان بارى تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (نمازول كى پابندى

كرواورخاص طور بردرمياني نمازكى ) كے بارے ميں فرماتے بيں كداس سےمرادعصر كى نماز ہے۔ ( ٨٧٠. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :هِيَ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا ابْنُ دَاوُد وَهِيَ الْعَصْرُ.

( ۸۷۰۰) حضرت علی بڑا تیز فر ماتے ہیں کہ بیروہ نماز ہے جس میں حضرت ابن داود (سلیمان ) عَلاِیْلاً ہے ستی ہوئی اور وہ عصر کی

٠ - ٢٠٠١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :الصَّلَاة الْوُسْطَى الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا سُكَيْمَانُ صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(٨٤٠١) حضرت على خافز فرماً تے بین كه درمیانی نمازوه ہے جس میں حضرت سلیمان عَالِینَا اسے ستى ہو كَى اوروه عصر كى نماز ہے۔ ( ٨٧٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سُئِلَ شُرَيْحٌ عَنِ الصَّلَاة الْوُسُطَى فَقَالَ : حَافِظُوا

(۸۷۰۲)حضرت شریح ہے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہان سب نمازوں کی حفاظت کرواہے

( ٨٧.٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَن أَبِيه ، عَن رَبِيع بن خُثَيم :سُئِلَ عَنِ الصَّلَاة الْوُسُطَى ، فَقَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا.

(٨٤٠٣) حضرت رئيج بن خشم سے درمياني نماز كے بارے ميں سوال كيا گيا تو انہوں نے فرمايا كديد يا نج نمازوں ميں سے ايك

ہےان سب کی یا بندی کرو۔ ( ٨٧٠٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ :أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، قَالَ :هِي الْعَصْرُ.

(۸۷۰۳) حضرت معید بن جیر فرماتے ہیں که درمیانی نمازے مرادعصر کی نمازے۔ ( ٨٧.٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ﴿حَافِظُوا

عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى﴾ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

قَالَ :وَكَانَ عَطَاءٌ يَرَى أَنَّ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَدَاةِ.

(٨٤٠٥) حضرت عبيد بن عمر فرمانِ بارى تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ (نمازول كى بابندى كرواور خاص طور پر درمیانی نماز کی ) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مرادعصر کی نماز ہے۔حضرت عطاء کے مطابق یہ فجر کی

( ٨٧.٦ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيَّانُ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنِ

هي معنف ابن الي شيرمترج (جلد٣) في المسلاة المسللة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسللة المس الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : هِيَ الْعَصْرُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكُثِرُ ، ابْنُ عُمَر يَقُولُ :

هي الصَّبح. (۸۷۰۲) حفرت حیان از دی کہتے ہیں کہ حفرت ابن عمر دیاؤ ہے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا حمیا اور انہیں بتایا حمیا کہ

حضرت ابو ہر ریں دھائٹھ کے مطابق اس سے مرادعصر کی نما زہے۔ بین کر حضرت ابن عمر جہاٹھ نے فر مایا کہ ابو ہر ریں دہاٹھ تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔

( ٨٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حَفْصٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . وَعَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الظَّهْرِ. (۷۵-۷) حفرت زیدین ثابت فرماتے ہیں کدور میاتی نماز سے مراوظہر کی نماز ہے۔

( ٨٧٠٨ ) حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْخَيَّاطِ ، قَالَ : شَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : هِيَ الظُّهُرُ قَبْلَهَا صَلاَتَانِ وَبَعْدَهَا صَلَاتَان.

(۸۷۰۸) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہاس سے مراد ظہر کی نماز ہے،اس سے پہلے بھی دونمازیں ہیں اوراس کے بعد بھی دو۔ ( ٨٧٠٩ ) حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :هِيَ الصَّبْحُ. . (۸۷۰۹) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کداس سے مراد فجر کی نماز ہے۔

( ٨٧١٠ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ جُوَيْدٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ. (۸۷۱۰) حفرت ضحاک فرماتے ہیں کہ درمیاتی نماز عمر کی نماز ہے۔ ( ٨٧١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاة

الْوُسْطَى ﴾ الصُّبْح. (٨٧١) حفرت مجابد فرمانِ بارى تعالى ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَى ﴾ (نمازوں كى پابندى كرواورخاص طور پردرمیانی نمازی) کے بارے میں فرماتے ہیں کداس سے مرادمیج کی نماز ہے۔

( ٨٧١٢ ) حَلَّثْنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الصَّلَّاةَ الْوَسُطَى صَلَّاةً الْعَصْرِ. (ترمذى ١٨٢ ـ احمد ٥/ ١٢) (٨٧١٢) حضرت مره (فاتن سروايت ب كدرسول الله مُؤَفِّقَةَ في ارشاد فرمايا كددرمياني نماز صبح كي نماز ب\_

( ٨٧١٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وَهُبٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ أَبَى بُنِ كُعُبِ ، قَالَ :الصَّلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(۸۷۱۳) حفرت ابی بن کعب دوالو فر ماتے میں که درمیانی نماز فجر کی نماز ہے۔

- ( ٨٧١٤ ) حَلَّتُنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.
  - (۱۷۱۸) حضرت ابو ہریرہ اوالٹو فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز عصر کی مناز ہے۔
- ( ٨٧١٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتِ : صَلَاة الْوُسُطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.
  - (۸۷۱۵) حضرت عائشہ تفاہ شافر ماتی ہیں کہ در میانی نماز عصر کی نماز ہے۔
- ( ٨٧١٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :هِيَ الْعَصْرُ. (مسلم ٢٠٦ـ احمد ١/ ٣٩٢)
  - (٨٤١٦) حضرت عبدالله دوائد سيروايت بكرسول الله مَلِفَظَةَ في أرشاد فرمايا كماس سيمراد عمرى نماز بـ
- ( ٨٧١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الصَّبْحَ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ :هَذِهِ الصَّلَاةِ الْوُسُطى.
- (۱۷۵۷) حفرت ابورجاء کہتے ہیں کہ میں نے حفرت ابن عباس جھٹو کے ساتھ بھرہ کی مجد میں فجر کی نماز پڑھی۔انہوں نے فرمایا کہ بیددرمیانی نماز ہے۔
- له يدرسيان مارب . ( ٨٧١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : الْوُسْطَى صَلَاةُ الصَّبْح.
  - (۸۷۱۸) حفرت ابن عمر ڈاٹو فر ماتے ہیں کہ درمیانی نماز صبح کی نماز ہے۔

#### ( ٧٨٨ ) باب مسألة فِي الصَّلاة

## نماز کے بارے میں سوال کرنے کا بیان

- ( ٨٧١٩ ) سَمِعُتُ وَكِيعًا يَقُولُ : قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلِ زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي الْحَضَرِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ كَيْفَ يُصَلِّى، قَالَ :إِنْ كَانَ فِي وَقَٰتِ الظَّهْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
  - وَقَالَ حَسَنُ بُنُ صَالِحٍ :إِذَا زَالَتَ له الشَّمْسُ هَاهُنَا صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا.
- قَالَ : وَقَالَ سُفْيَانُ فِي مُسَافِرٍ دَخَلَ مَعَ مُقِيمٍ فَصَلَّى مَعَهُ رَكَّعَةً ، ثُمَّ رَأَى شَيْنًا فَتَكَلَّمَ فَصَلَّى الإِمَام فَقَالَ : يُعِيدُ الْمُسَافِرُ رَكَّعَتُيْنِ ، ثُمَّ يَرُّجِعُ إِلَى الْأَصُلِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
  - وَقَالَ الْحَسَنُ ابْنُ صَالِحٍ : يُصَلِّي أَرْبَعًا لَأَنَّهُ قَلْ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفُسِهِ.
- (۸۷۱۹) حضرت معیان سے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی سورج کے زائل ہونے کے وقت حضر میں تھا، بھرسفر پر روانہ ہو گیا، وہ کیے

هِي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي که ۱۲۷ کي کاب الصلاة نم زید ہے گا؟ انہوں نے فر مایا کہ اگر ظہر کے وقت میں پڑھے تو دورکعتیں پڑھے گا۔حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ جب یباں سورج زائل ہوجائے تو سفر میں جار رکعتیں پڑھے گا۔حضرت سفیان اس مسافر کے بارے میں جوکسی مقیم کے ساتھ نماز میں داخل ہواوراس کے ساتھ ایک رکعت پڑھے، پھر کچھ دیکھے اور بات کرے،اتنے میں امام نماز پڑھ لے،فر ماتے ہیں کہ مسافر دو رکعتوں کا اعادہ کرے گا پھراس اصل کی طرفہ الوث آئے گا۔حضرت حسن فرماتے ہیں کہوہ حیار رکعتیں پڑھے گا کیونکہ اس نے اپنے

اویر جار رکعتیں فرض کر لی ہیں۔ ( ٨٧٢. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفُيَانَ يَقُولُ فِي رَجُلِ ذَخَلَ مَعَ الإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَعَفَ فَلَاهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الإِمَام ، وَلَمْ يَتَكَلَّمِ الرَّجُلُ ، قَالَ سُفْيَانُ : يُصَدِّى صَلَاةَ الإِمَام رَكَعَتُنِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : يُصَلِّى أَرْبَعًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى مَعَهُ رَكَعَةً. (۸۷۲۰) حفرت سفیان ہے سوال کیا گیا کہ ایک آ دمی جمعہ کے دن امام کے ساتھ جماعت میں داخل ہوا، پھراس کی نکمیرجاری ہو گنی، جب وہ وضوکر کے آیا تو امام نماز بڑھ چکا تھا، کیکن اس نے کسی ہے بات نہیں کی ،اب وہ کیا کرے؟ حضرت سفیان نے فرمایا کہ وہ امام کی نماز کی طرح دور کعتیں پڑھے۔حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ وہ حیار رکعتیں پڑھے البتہ اگراس نے امام کے ساتھا یک رکعت پڑھ لی ہوتو پھردور کعتیں پڑھے۔

( ٧٨٩ ) الصلاة على النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ هِيَ

# نبی یاک مَلِّلْنَگِیَّةَ بَرِ درود بِرْ صنے کے الفاظ اور طریقہ

اللهِ قَدُ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامَ عَلَيْك فَكَيْفَ الصَّلَاة عَلَيْك ؟ قَالَ :قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (بخارى ١٣٥٧- مسلم ٢٧) (٨٤٢١) حفرت كعب بن عجر ہ وہاٹھ فرماتے ہیں كہ ہم نے عرض كيا كدا ب اللہ كے رسول! ہم نے بيتو سيكھ ليا كه آپ پر سلام كيے

( ٨٧٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ :قَلْنَا :يَا رَسُولَ

مُد مِنْوَفِيْغَةَ اوران كى آل پررحت تازل فر ما جيسے تو نے حضرت ابراہيم عَالِينَا) اوران كى آل پر رحمت نازل فر مائى۔ ب شك تو تابل تعریف اورعظمت والا ہے۔اے اللہ حضرت محمد مَثِلِّ فَيْنَا اُوران کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابرا بیم عَلالِنا اوران کی آل پر برکت نازل فرمائی ۔ بے شک تو قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔

يزها جائے اورآپ پر درود كيے بھيجا جائے ، يېميں سكھا ديجئ ؟ آپ مَوْفَقَعَةِ نے فرمايا كتم بدا نفاظ كهو (ترجمه) اے الله حضرت

( ٨٧٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجُرَةَ ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ. (احمد ٣/ ٢٣٣) (٨٤٢٢) ايك اورسند سے يونهي منقول ہے۔

( ۸۷۲۲ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ، قَالَ : قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا السَّكَامُ عَلَيْك قَدُ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاة ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِك كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِك كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ أَلِي إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى أَلِي إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَّا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ هَذَا السَّكَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى الْمُرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ هَذَا السَّهُ مَا اللهُ هَالِهُ اللهِ هَا إِنْ الْعَلَيْدِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمَالِيقِ مَا اللّهُ عَلَى مُعَلَّدٍ عَلَى الْمُؤْمَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(۸۷۲۳) حفرت ابوسعید خدری و ایت ہے کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ پرسلام پڑھنا تو سکھ لیا اب آپ ہمیں درود پڑھنا بھی سکھاد ہجئے ۔ آپ نے فرمایا کہتم بیکہو (ترجمہ) اے اللہ! اپنے بندے اور رسول حفرت محمد مُرَوِّفَتُكُامَّمْ پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم علاِئِما ہر رحمت نازل فرمائی۔ اور حضرت محمد مُرافِّقَتَامَ پر برکت نازل فرما جیسے تو نے حضرت

ابراجيم عَالِيْلَا) پربركت نازل فرمائى ـ ( ٨٧٢٤ ) حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَلْنَا : يَا رَسُولَ اللّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاة ؟ قَالَ : قُولُوا : اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ ابْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (نسانى ١٦٣- احمد ١/ ١٦٢) آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (نسانى ١٦٣- احمد ١/ ١٦٢) منز على وَنَا فَذِ كُمَ عِينَ كَمْ مِنْ عُرْضَ كِيا يارسول الله! بم نَا إِنْ الله الله الله الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

سریفہ کی مطاوعے۔ آپ برططیع عظر مایا کہ م میدا تھا طاہور کر بھی کا سے اللہ مطرب کر بیر بھی اوران کی آل پر رحمت نازل فرمانی۔ بے شک تو قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔اے اللہ حضرت محمد میر فیٹ نظم کے اوران کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو قابل محمد میر فیٹ کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو قابل تعریف اور عظمت والا ہے۔
تعریف اور عظمت والا ہے۔
تعریف اور عظمت والا ہے۔

( ٨٧٢٥ ) حَلَّاثُنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّلَنِى مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ :أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْك فَقَدْ عَلِمْنَاهُ.

وَأَمَّا الصَّلَاةَ فَأَخْبِرْنَا بِهَا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْك ؟ قَالَ :فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَدِدْنَا السَّهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَدِدْنَا اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِى الْأُمِّى أَنَّ الرَّجُلَ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمِّ وَعَلَى آلِ إَبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِى الْأُمِّى وَعَلَى آلِ وَيَهُ اللَّهُ ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِى الْأُمِّى وَعَلَى آلِ

مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس) و المسلاة المسلاة المسلام المسلوم المسلام المسلوم المسلو

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (مسلم ٦٥- ابوداؤد ٩٤٣)

· (٨٤٢٥) حفرت عقبہ بن عمر و والتي فرماتے ہيں كه ايك مرتبه ايك آدمى نبى ياك مَلِفَظَيَّةً كى خدمت ميں عاضر بهوا اور آپ ك

سامنے بیٹھ کراس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ پرسلام بھیجنا تو ہم نے سکھ لیا آپ ہمیں درود کے بارے میں بتاد بجئے کہ

ہم آپ بر درود کیے بھیجیں؟ آپ کچھ دیر خامش رہے، یہاں تک کہ ہمارے دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ کاش بیاس بارے میں سوال نەكرتا\_ پھرآپ نے فر مایا كەجبىتم در دوپڑھوتو بيكز (ترجمه )اےاللەنبى امى حضرت محمد مَلِفَظَيَّةُ اوران كى آل پررحمت نازل

فر ما جیسے تو نے حضرت ابراہیم عَلائِلاً اوران کی آل پر رحمت نازل فر. أن بے شك تو قابل تعریف اورعظمت والا ہے۔اے الله نبی امی حضرت محمد مَبِلِفَقِیَقِقَ اوران کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابرا :م عَلاِتِنا) اوران کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ یے

شك تو قابل تعريف اورعظمت والا ہے۔ ( ٨٧٢٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ وَعَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا

السَّلَامَ عَلَيْك فَكَيْفَ الصَّلَاة عَلَيْك ؟ قَالَ :فُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

جَعَلْتِهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. (٨٤٢٦) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم نے آپ پر سلام جیجنے کا طریقہ تو سیکھ لیا آپ ہمیں

درود کا طریقہ بھی سکھاد بیجئے۔آپ نے فرمایا کہتم یوں کہو (ترجمہ)اے اللہ! اپنی رحمتوں اور برکتوں کو حضرت محمد مَیْزُشْفَیْجَةً کی آل کے لئے بنادے جبیہا کوتو نے حضرت ابراہیم عَلالِتُلام کے لئے بنایا ہو قابل تعریف اورعظمت والا ہے۔

( ٧٩٠ ) مَنْ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ

## جوحفرات سلام پھیرنے کے بعدلوگوں کی طرف رخ پھیرلیا کرتے تھے

( ٨٧٢٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَهُوَ يُهَلِّلُ يَقُولُ :لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

(٨٧٢٨) حفرت مغيره فرمات بين كه حضرت ابراجيم سلام چھيرنے كے بعد لا الدالا الله وحده لاشريك لد كہتے ہوئے ہمارى طرف رخ کرلہا کرتے تھے۔ ر ۸۷۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أَبِى عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنُ قَيْسٍ بَنِ مُسْلِمٍ ، عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ

الْعَصْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. (۸۷۲۸) حفزت طارق بن شہاب فر ماتے ہیں کہ حفزت علی جانٹونے جمیں عصر کی نماز پڑھائی پھررخ ہماری طرف کرلیا۔

# ( ٧٩١ ) مَنْ كَانَ إِذَا قَرَأُ (سَبِّحِ الْهُ رَبِّكَ الْأَعْلَى) قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى

جوحضرات قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اینے بلندرب کے نام کی تبییح کہو)

# پڑھنے کے بعد سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا کرتے تھے

( ٨٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى قَرَأَ فِى الْجُمُّعَةِ بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى.

کہو) پڑھنے کے بعد سُبٹھانَ رَبِّیَ الْاعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔ رپیدر رہے آئی کا ڈیڈ ڈیٹر کا ڈیک کا دیکر دیا ہے دی ہورد دیس کا ایک کا دیو سائٹ کو سے اور وہ میں ہوری

( ٨٧٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى مُوسَى الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بِ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ :سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى وَهُوَ فِى الصَّلَاة.

(۸۷۳۰) حضرت ابومول رق النو على نماز ميں قرآن مجيد كي آيت ﴿ سَبِّحِ اللَّهِ وَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپنے بلندرب كـ نام كى تسبيح كهو) پڙھنے كے بعد سُبُحَانَ رَبِّى الْآغْلَى (ميرابلندرب پاك ہے) كہا۔

الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ، قَالَ عَبْدَةُ : وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ. (٨٧٣) حفرت على الله فَيْ الله فِي مَاز مِين قرآن مجيدكي آيت ﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (اي بلندرب كي نام كي تبيح كهو)

رِّ صے کے بعدسُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلَی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔ ( ۸۷۲۲ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوزُ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴾ فَقَالَ : سُبْحَانَ

٨٧٣٢) حَدَّثُنَا عَبَدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، قال : سَمِعَتَ ابَنَ الزَّبَيَرِ يَقَرَأ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبُكَ الْاعْلَى﴾ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى وَهُوَ فِى الصَّلَاةً.

(۸۷۳۲) حضرت ابن زبیر ڈاٹٹونے نماز میں قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعُلَى ﴾ (اپنے بلندرب کے نام کی شبیح کہو) پڑھنے کے بعد سُنْحَانَ رَبِّی الْاَعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔

( AVTT ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ اَبْنَ الزُّبَيْرِ يَفُرَأُ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى.

(۸۷۳۳) حفرت ابن زبیر و النون فی قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ اللَّهُ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (این بلندرب کے نام کی تبیح کہو) پڑھنے کے بعد سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلَى (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي المسلاة المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم الم

( ٨٧٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّهُ قَرَأَ : ﴿سَبِّحِ السَّمَ

رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ فَقَالَ :سُبُحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى. (۸۷۳۳) حفرت این عباس و فین نے قرآن مجید کی آیت ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپنے بلندرب کے نام کی تنبیج کہو)

پڑھنے کے بعد سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہا۔

( ٨٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ نَجِيجٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُهُ.

(٨٧٣٥) حفرت ابن زبير والثان يهمى يونهي منقول ٢٠

( ٨٧٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ إِذَا أَمَّ النَّاسَ هَاهُنَا فَقَرَأَ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، قَالَ :سُبْحَانَ رَبَّى الْأَعْلَى.

(٨٧٣٦) حضرت عبيد بن حسن فرمات بيس كه حضرت عروه بن مغيره نے اس جگه لوگوں كونما زيره هائى ، انہوں نے قرآن مجيد كى

آ یت ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (اپ بلندرب کے نام کاتبیج کہو) پڑھنے کے بعد سُبْحَانَ رَبِّی الْاعْلٰی (میرا بلندرب

یاک ہے) کہا۔ ( ٨٧٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَصْبَعْ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِى أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ :أَنَّهُ كَانَ

إِذَا قَرَأً : ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، قَالَ : سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى. (٨٧٣٧) حضرت سعيد بن جير قرآن مجيد كي آيت ﴿ سَبِّح السَّمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى ﴾ (الني بلندرب كے نام كي تبيح كهو) پڑھنے

کے بعد سُبُحانَ رَبِّی الْاعْلٰی (میرابلندرب پاک ہے) کہتے۔ ( ٨٧٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ عُمَر ، أَنَّهُ كَانَ إذَا قَرَأَ : ﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبُّكَ

الْأَعْلَى ﴾ ، قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. (٨٧٣٨) حضرت عمر رقط في قرآن مجيد كي آيت ﴿ سَبِّحِ السَّمِّ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (الني بلندرب كے نام كي تبيح كهو) پر هنے ك

( ٧٩٢ ) في الرجل يُدُرِكُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً

# اگرنسی آ دمی کوامام کے ساتھ ایک رکعت ملے تو وہ کیا کرے؟

( ٨٧٣٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ لَكَ وِتْرٌ وَلِلإِمَامِ شَفْعٌ فَلَا تَشَهُّدَ.

بعدسُبْ عانَ رَبِّى الْأَعْلَى (ميرابلندرب پاك ہے) كہتے۔

(٨٧٣٩)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جبتمہاری ایک رئعت ہوئی ہواورا مام کی دوہوگئی ہوں توتم تشہدنہ پڑھو۔

( ٨٧٤٠ ) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ :  $r_{1}^{2}$  :  $r_{1}^{2}$  :  $r_{2}^{2}$  :  $r_{2}^{2}$  :  $r_{2}^{2}$  :  $r_{1}^{2}$  :  $r_{2}^{2}$  :  $r_{2}^{2}$ 

(۸۷۴۰) حضرت ابن شہاب فر ماتے ہیں وہ تشہد پڑھے گا۔

( ٨٧٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ :فِي الرَّجُلِ يُدُرِكُ رَكُعَةً مَعَ الإِمَامِ ، قَالَ : يَتَشَهَّدُ.

(۸۷۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر کئی کوامام کے ساتھ ایک رکعت ملے تو وہ تشہدیر ہے گا۔

( ٨٧٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ :فِى الرَّجُلِ يُدُرِكُ مَعَ الإِمَامِ وِتْرًا مِنَ الصَّلَاة ، قَالَ : لَا يَتَشَهَّدُ.

وَ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ :وأَنَا أَرَى ذَلِكَ.

(۸۷۴۲)حفرت عطاءاں شخص کے بارے میں جےامام کے ساتھ ایک رکعت ملے فرماتے ہیں کہ وہ تشہد نہیں پڑھے گا۔حضرت .

عمرو بن دينارفرماتے بيں كہ ميں بھى بهت مجھتا ہوں۔ ( ٨٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ نَافِعًا وَابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُسْبَقُ بِرَكْعَةٍ

فی خیلسٌ مَعَ الإِمَامِ ؟ فَالاَ : یَعَشَهٔ کُهُ. (۸۷۴۳) حضرت ما لک بن انس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع اور حضرت ابن شہاب سے اس آ دی کے بارے میں سوال کیا

جےایک رکعت ملے ،تو کیا وہ امام کے ساتھ قعدہ کرے گا؟انہوں نے فرمایا کہ وہ تشہدیز ھے گا۔ رویس پر برویس کا ایک رکعت ملے ،تو کیا وہ اس کے ساتھ میں اس کے بیاد کا وہ تاہد کا دور دیا ہے کہ اور دیا کہ دور

( ٧٩٣ ) مَنْ كَانَ يَكُرُهُ إِذَا أَكُلَ بَصَلًا أَوْ ثُومًا أَنْ يَحْضُرَ الْمَسْجِلَ

### جن حضرات کے نزدیک پیازیاتھوم کھا کرمسجد میں آنا مکروہ ہے

( ٨٧٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقُلَةِ الْحَبِيثَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، أَوِ الْمَسْجِدَ.

(۸۷۳۴)حضرت جابر ٹڑاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مِنَائِفَقِیَقَ نے ارشا وفر مایا کہ جو شخص بیہ بری مبزی کھائے وہ ہماری مبجد میں ہے۔ یہ

( ٨٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلاَ يَقُرَبَنَّ الْمَسْجِدَ حَتَّى يُّذْهَبَ رِيحُهَا ، يَعْنِي النُّومَ.

(بخاری ۲۱۵م مسلم ۱۹)

(٨٤٣٥) حضرت ابن عمر و ايت ب كدرسول الله مَ الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَ الله مَا الله مَا الله مَ الله مَا الله

تك مجدين ندآئ جب تك اس كى بد بوختم نه جوجائ -

( ٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّىً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :مَنْ أَكُلَ مِنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مُصَلَّانَا ، يَعْنِى

الثُّومَ. (بخارى ٢٦٣- احمد ٢٩/٥) (۸۷۳۲) حضرت معقل بن بیار سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَثَلِّ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص تھوم کھائے وہ ہماری مسجد میں

( ٨٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَكُلُتُ ثُومًا ، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ ، فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِى وَجَدَ رِيحَ النَّومِ ، فَقَالَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَّذُهَبَ رِيحُهَا ، وقَالَ مُغِيرَةُ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاة أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ لِي عُذُرَّافَنَاوِلْنِي يَدَكَ ،

قَالَ :فَرَجَدْتُهُ وَاللَّهِ سَهْلًا ، فَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَأَدْخَلْتِهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِى فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ :إنَّ لَكَ عُذُرًا. (ابوداؤد ٣٨٢٢ ابن حبان ٢٠٩٥)

(٨٥٣٧) حضرت مغيره بن شعبه ولا في فرمات عن كهايك دن مين نے تقوم كھايا اور پھر ميں نبي پاك مَلِفَظَيَّمَ كي مسجد ميں آگيا۔

جب میں مسجد میں بہنچا تو آپ مَا اَفْظَامُ ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب میں اپنی رکعت پوری کرنے کے لئے گفرا ہوا تو آپ مِنْ الْفَصْحَةَ كَمْ كُومُوم كَي بد بومحسوس ہوئی۔آپ نے فرمایا كہ جو بیسزى كھائے وہ اس وقت تک معجد میں نہ آئے جب تک اس كی بد بو ختم نہ ہو جائے ۔حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نماز پوری کر لی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا

ا الله كرسول! ميراايك عذر ب، آپ ايناباتھ مجھ ديجئ -خداك تم إيس نے آپ مَلِفَظَةً كوبهت زم مزاج پايا- آپ نے ا بنام تھ مجھے دیا تومیں نے آپ کے دست مبارک کواپنے سینے پر پھیرا۔ آپ نے اسے بندھا ہوا پایا تو فرمایا کے مہیں واقعی عذر ہے۔

( ٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ بنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ قُمَيمِ التَّغْلِبِيِّ ، عَنْ شَوِيكِ بْنِ حَنْبَلِ الْعَبْسِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْحَبِيثَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، (۸۷۴۸) حضرت شریک بن صنبل عبسی سے روایت ہے کہ رسول الله مَطِّقَتَیَّةً نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ بری سبزی یعنی تھوم

کھائے وہ ہماری مسجد میں نہآئے۔

( ٨٧٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلُحَةَ الْيَعْمُرِيِّ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ جُمُعَةٍ خَطِّيبًا ۖ ، أَوْ خَطَبَنَا يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا

وي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٣) في المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة النَّاس إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيئَتَيْنِ هَذَا الثُّومَ وَهَذَا الْبَصَلَ ، لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا لَابُدَّ فَلْيُوتَهُمَا طَبْخًا. (مسلم ١٩٧- احمد ١/ ٢٥)

(۸۷۴۹) حضرت معدان بن ابی طلحه یعمر ی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈٹائٹٹو نے جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دیا جس میں ارشاد فر مایا که اے لوگوائم دوسز یاں ایس کھاتے ہوجومیرے خیال میں بری ہیں۔ایک تھوم اور دوسری بیاز۔ نبی پاک مَلِانْفَعَ کے زمانت مبارک میں اگر کوئی ان مبزیوں کو کھا تا اوراس کے منہ ہےان کی بد بومحسوں ہوتی تو اس کا ہاتھ پکڑ کراہے جنت البقیع کی طرف لے جایا جا تا تھا۔ اگر کسی نے انہیں کھا تا بھی ہوتو انہیں پکا کران کی بوکو ماردے۔

( ٨٧٥. ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّيْنَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَمْ أَيُّوبَ ، قَالَتْ : صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ ، وَقَالَ : إنَّى أَكُرَهُ أَنْ أُوذِى صَاحِبِي. (تر مذی ۱۸۱۰ احمد ۳۳۳)

(٨٧٥٠) حضرت ام الوب فرماتي ميں كميں نے نبي باك مَالِفَتَكُمْ الله الكمرتبه كھانا تياركيا جس ميں يجھ سنرياں بھي تھيں۔ آپ نے ان سبزیوں کوئبیں کھایا اور فر مایا کہ مجھے یہ بات پسندنہیں کہ میں اپنے ساتھ والوں کو تکلیف دوں۔ ( ٧٩٤ ) في ليلة الْقَدْرِ، أَنَّ لَيْلَةٍ هِيَ ؟

شبِ قدر کابیان، شب قدر کون سی رات ہے؟

( ٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. (بخارى ٢٠٢٠ـ ترمذي ٢٩٢) (٨٧٥١) حضرت عائشہ منی ملینفاے روایت ہے کہ رسول الله مُطِّنْفَ الله مُطِّنْفَ ارشاد فرمایا کہ طب قدر کو رمضان کی آخری دی را توں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٥٢ ) حَلَّائَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا عُييْنَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَصَانَ ؛ لِتِسْعِ بَقَيْنَ ، أَوْ لِسَبْعِ، أَوْ لِحَمْسِ، أَوْ لِثَلَاثٍ، أَوْ لاَخِرِ لَيْلَةٍ. (ترمذي ١٩٧٠ـ احمد ٣١/٥) 

تلاش کرو۔اکیسویں ہیئیویں ، پچیسویں ،ستائیسویں یا آخری رات میں تلاش کرو۔

( ٨٧٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) كي المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة المسلاة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. (مسلم ٢٠٦- ابوداؤو ١٣٨٠)

(٨٤٥٣) حفرت ابن عمر ولا في سروايت ب كدرسول الله مَرَافَظَةَ في ارشاد فرمايا كد شب قدر كورمضان كى آخرى دس راتوں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٥٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ جَبَلَةَ ، وَمُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَيُّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. (مسلم ١٨٣- احمد ٢/ ٨١) (۸۷۵۴) حفرت ابن عمر ولائو سے روایت ہے کہ رسول الله مِزَائِفَةَ نِے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری دس راتوں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ أَبِي ذُرِّ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسُطَى ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ لَيُلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ :كَانَ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ كَانَتُ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِذَا ذَهَبُوا رُفِعَتْ ؟

قَالَ: لَا ، وَلَكِنُ تَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ :قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَخْبِرْنَا بِهَا ، قَالَ :لَوْ أَذِنَ لِي فِيهَا لْأَخْبَرُتُكُمْ ، وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي أَحَدِ السَّبْعَيْنِ ، ثُمَّ لَا تَسْأَلِننِ تَنْهَا بَعْدَ مَقَامِي ، أَوْ مَقَامِكَ هَذَا ، ثُمَّ أَخَذَ فِي حَدِيثٍ ، فَلَمَّا انْبُسَطَ قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْسَمْتُ عَلَيْك إِلَّا حَدَّثْتِنِي بهَا ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ . أَهَضِبَ عَلَيّ غَضَّبَةً لَمْ يَغُضَبُ عَلَيٌّ قَبْلُهَا ، وَلا بَعُدَهَا مِثْلَهَا. (نسائي ٣٣٢٧ـ ابن خزيمة ١١٥٠)

(۸۷۵۵)حضرت ابومر ثد فر ماتے ہیں کہ میں جمرہ وسطی کے پاس حضرت ابوذ رغفاری ٹڑاٹٹو کے پاس تھا۔ میں نے ان ہے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کر رسول اللہ مَالِفَظَةَ اے شب قدر کے بارے میں سب سے زیادہ سوال میں کیا

كرتا تفا-ايك دن ميں نے عرض كياك يارسول الله! شب قدر انبياء كے زمانوں ميں ہوتى ہے، جب انبياء دنيا سے تشريف لے جاتے توبدرات بھی اٹھالی جاتی تھی، کیااییا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلک شب قدر قیامت تک باقی رہے گی۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! پھر مجھے اس کے بارے میں بتادیجئے۔آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کے بتانے کی اجازت ہوتی تو میں حمہیں ضرور بتاديتا۔البت مين اتنا كبول كاكمة اے رمضان كى آخرى سات راتول مين سے ايك مين تلاش كرو۔ابتم مجھ سے اس بارے مين

سوال مت کرتا۔

نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں آپ کوفتم وے کرعرض کرتا ہول کہ آپ مجھے اس رات کے بارے میں بتاد بیجے۔ بیس کر آپ مَلِيْنَ عَنِيْ أَ كُومِهِ رِا تَناعُصه آيا كه اس سے پہلے اوراس كے بعد ميں نے آپ كوات غصے ميں نہيں ويكھا۔ ( ٨٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ ، عَنْ أَبِي عَقْرَبِ الْأَسَدِى ، قَالَ : أَتَيْنَا ابْنَ

کی مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلدس) کی مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلدس) کی مصنف ابن الی شیبرمتر جم (جلدس) کی است العصلاة مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَوَجَدُنَاهُ فَوْقَ الْبَيْتِ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقُلْنَا لَهُ :

سَمِعْنَاكَ تَقُولُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ :كَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ مِنَ النَّصْفِ الآخِرِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَثِلٍ بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ فَرَأَيْنَهَا كَمَا حُدِّثُتُ فَكَبَّرْتُ.

(احمد ١/ ٢٠٦ ـ طيالسي ٣٩٣) (٨٤٥٦) حضرت ابوعقرب اسدى كہتے ہيں كہ ہم حضرت ابن مسعود والتي كى خدمت ميں حاضر ہوئے ،ہم نے انہيں كمرے كى

حیت برموجود پایا، ہم نے سنا کدوہ نیچاتر نے سے پہلے کہدر ہے تھے کہ اللہ اوراس کے رسول نے بچ فرمایا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کوسنا کہ آپ نے بنچاتر نے سے پہلے کہا اللہ اوراس کے رسول نے بچے فرمایا۔حضرت عبداللہ بن مسعود رہاتھ نے فرمایا

کہ شب قدررمضان کے دومرے نصف کے سات دنول میں ہے،اس کی علامت سے ہے کہ اس رات میں سورج جب طلوع ہوتا ہے

تو سفید ہوتا ہےاور کرنوں کے بغیر ہوتا ہے۔ جب میں نے سورج کودیکھا تواہے اسی حالت میں پایا جس حالت میں مجھے بتایا گیا تفا، چنانچەمى نے خوشى سے الله كى كبريائى بيان كى -( ٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : أُتِيتُ وَأَنَا نَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَقِيلَ لِى :إنَّ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، قَالَ :فَقُمْتُ وَأَنَا نَاعِسٌ فَتَعَلَّقْتُ بِبَغْضِ أَطْنَابِ فُسْطَاطِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى ، فَنَظَرْتُ فِي اللَّيْكَةِ فَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ، قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إنَّ الشَّيْطَانَ يَطُلُعُ مَعَ الشَّمْسِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَّا لَبْلَةَ الْقَدْرِ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَنِذٍ بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا. (احمد ١/ ٢٥٥ طبراني ١١٧٧)

(۸۷۵۷)حضرت ابن عباس میکاه بین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رمضان میں سویا ہواتھا کہ ایک آ دمی میرے پاس آیا اوراس نے کہا کہ آج شب قدر ہے۔ میں نیندی حالت میں بیدار ہوااور نبی پاک مَثَانِفَ ﷺ کے ایک خیمہ کی رسی کو پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز بڑھ رہے تھے۔ میں نے رات کا اندازہ لگایا تو وہ رمضان کی تیکویں رات تھی۔ حضرت عبدا للہ بن عباس بنی پیزین فرماتے ہیں کہ شیطان شب قدر کے علاوہ ہررات سورج کے ساتھ برآ مدہوتا ہے۔ای وجہ سے شب قدر کے دن سورج

سفید حالت میں بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے۔ ( ٨٧٥٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ قَنَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّهْمِيُّ ، قَالَ :سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ :كَانَ عُمَرُ وَحُذَيْفَةُ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُّونَ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ،

تَبْقَى ثَلَاثُ ، قَالَ :قَالَ زِرٌ :فَوَاصلهَا.

(۸۷۵۸) حضرت قنان بن عبدالله بهی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زرے شب قدر کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا كه حضرت عمر ، حضرت حذیفه اور بهت مے صحابہ كرام تُذَا تُنتُم كواس بارے میں كوئى شك نہیں تھا كہ شب قدر رمضان كى ستا كيسويں هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) في مسخف ابن الي شيبه متر جم (جلدس) في مسخف ابن الي شيبه متر جم (جلدس)

رات ہے۔ جب رمضان کے تین دن باقی رہ جائیں۔

( ٨٧٥٩ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِرَّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ :لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلُةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ.

(٨٧٥٩)حفرت اني بن كعب جافز فرماتے ميں كه شب قدر رمضان كى ستاكيسوي رات ہے۔ ( ٨٧٦. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ

اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ بِلالاً عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ ثَلَابٌ وَعِشْرِينَ. (٨٧ ٢٠) حفرت صنابحي كہتے ہيں كدميں نے حضرت بلال والني سے شب قدر كے بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كديد

سئیس رمضان کی رات ہے۔ ( ٨٧٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ :ٱطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتُوًّا. (احمد ۱/ ۳۳ ـ ابويعلي ١٦٥)

(٨٧٦) حضرت عمر وَا الله على ال کی طاق را توں میں تلاش کرو۔ ( ٨٧٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ

لِسَبْعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوْهَا لِيَسْعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوْهَا لِإِحْدَى عَشُرَةَ تَبْقَى صَبِيحَةَ بَدُرٍ ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ بَيِّنَ قَرْنَى شَيْطَانِ إِلَّا صَبِّيحَةَ بَدُرٍ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْضَاءَ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ. ( ۲۲ ۸۷ ) حضرت عبدالله والتي فرمات ميں كەشپ قىدركورمضان كى تيئىويں،اكيسويں اورانيسويں را توں ميں تلاش كرو\_اور شب

قدر کو چودھویں رات کی صبح میں الماش کرو۔ کیونکہ سورج ہرروز شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، سوائے چودھویں کی صبح کے ، کیونکہ اس میں سورج صاف ہوتا ہے اور اس میں کرنیں نہیں ہوتیں۔ ( ٨٧٦٣ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَطُلُبُوا لَيْلَةَ الْقَدُرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. (طبراني ١٩٣١)

(۸۷۲۳) حضرت جابر بن سمره مزایش سے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ مَا اللهُ مَلَّ اللهُ مَلِّ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ مَلِّ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلِينَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ را توں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَيْفَظَ أَهْلَهُ ، وَرَفَعَ الْمِنْزَرَ . قِيلَ لَأبِى بَكْرٍ : مَا رَفْعُ الْمِنْزَرِ ؟ قَالَ :

كتاب الصلاة كتاب اغْتِزَالُ النَّسَاءِ. (ترمذى 29٥- احمد ١/ ٩٨)

(۸۷۷۳) حضرت علی مخافز فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ مَافِضَةَ ﴿ اپنے گھر والوں کو جگاتے اورازار کو بلند

رکھتے۔حصرت ابو بکر بن عیاش سے سوال کیا گیا کہ از ارکو بلندر کھنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ خواتین سے کنارہ کشی

( ٨٧٦٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابن عُمَر قَالَ :لَيْلَةُ

( ٨٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

( ٨٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَالَ :مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُدْرِكُهَا،

(٨٤٦٧) حفرت عبدالله رفي فؤ ماتے ہيں كه جو شخص بورا سال رات كو تيام كرے گا وہ شب قدر كو پالے گا۔ حضرت

( ٨٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ الْأَسَدِيُّ يَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَيًّا

( ٨٧٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ الْعَامِرِي ، قَالَ :سَمِعْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ

(۸۷ ۲۹) حضرت زربن میش فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی ستا کیسویں رات ہوتو عسل کرو۔اس رات میں اگرتم میں سے وئی

( ٨٧٧٠ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّانَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(۸۷۷۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ شب قدرا یک روثن اور چمکدار رات ہے،اس میں سورتی بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔

يَهُولُ :إذَا كَانَتُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَاغْتَسِلُوا ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُؤَخِّرَ فِطْرَهُ إِلَى السَّحَرِ فَلْيَفْعَلْ ،

قَالَ : وَقَالَ أَبَيُّ : لَقَدُ عَلِمَ عَدُدُ اللهِ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، لَيْلَةَ سَبْعِ وَعِشْرِينَ. (مسلم ٢٢٠- ابو داؤد ١٣٧٣)

(٨٧٦٨) حفرت على نظافَهُ فرماتے ہیں كه بى پاك مَلِّفَظَةَ مِصْمان كة خرى عشرے ميں اپنى از واج كو جگايا كرتے تھے۔

وَسَلَّمَ كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. (ترمذي 29۵ـ ابو يعلي ٣٧٢)

الى يَقْ فَرْ مَاتِ بِينَ كَهِ مَفْرَت عَبِدَاللَّهِ فِي أَنْ عَلَيْ جَانِيةً عَلَى كُوبِ لَقَدْرَر مضان كي ستا كيسوي رات ہے۔

(۸۷ ۲۸) حفرت الی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں رات ہے۔

ا پی افطاری کوسحرتک مؤخر کر سکے تو کر لے ، نیز اے چاہئے کہ اس دن کسی ہے افطار کر ہے۔

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ سَمْحَةٌ ، تَطْلُعُ شَمْسُهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.

(۸۷۷۵)حضرت ابن عمر دخاشٰ فرماتے ہیں کہ شپ قدر رمضان کی ہررات میں ہو عتی ہے۔

اختبار کرنا۔

الْقَدُر فِي كُل شَهُر رَمَضَانَ.

يَقُولُ : هِيَ لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ.

وَلَيْفُطِرُ عَلَى ضَيَاحِ لَبَن.

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلد ۳) کي که ۱۳۸ کي کاب الصلا ه ( ٨٧٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ شَيْبَةَ بُنِ قَارِظٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ يَقُولُ : لَيْلَةُ الْقَدُرِ لَيْلَةُ سَبْعٌ عَشْرَةً ، لَيْلَةَ جُمُعَةٍ.

(۸۷۷) حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن مشام فرماتے ہیں کہ شب قدرستر ہویں رات ہے، جو کہ جمعہ کی رات ہے۔ ( ٨٧٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ وَأَبُوهُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حُجَيْرِ التَّغْلِبِي ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ

عَبْدِاللهِ، قَالَ:الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ، فَإِنَّهَا صَبِيحَةُ بَدْرِ ، يَوْمَ الْفُرْقَانِ ، يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. (۸۷۷۲) حضرت عبدالله والثنون فرماتے ہیں کہ شب قدر کوستر ہویں رات میں تلاش کرو، کیونکہ یہ چودھویں کے جاند کی صبح ہے، یہ فیصلہ کا دن ہے جب دوفریق ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوئے تھے۔

( ٨٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ كُلْثُومٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ :هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ. (۸۷۷۳) حفزت حسن فرماتے ہیں کہ شب قدر پورے رمضان میں ہو عتی ہے۔

( ٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاحَى رَجُلَانِ ، فَقَالَ : إنِّى خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانْ وَفُلَانْ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. (بخارى ٣٩- احمد ٥/ ٣١٣) (۸۷۷۳) حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مَرْاَفْظَيْحَةُ لوگوں کوشب قدرکے بارے میں بتانے کے لئے

با ہرتشریف لائے تو دوآ دمی لزر ہے تھے۔آپ نے فرمایا کہ میں مہیں شب قدر کی اطلاع دینے کے لئے آیا تھا، میکن فلال اور فلال دونو لار ہے تھے،شایدای میں خیر ہوگی ہتم اسے نویں،سا تویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو۔ ( ٨٧٧٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَيْسِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ: الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَة ، وَتِلْكَ اللَّيْلَة لَيْلَة ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ. (ابوداؤد ۱۳۷۳ احمد ۳/ ۳۹۵)

آپ نے فر مایا کہ اے آج کی رات میں تلاش کرو۔وہ تیکویں رات تھی۔ ( ٨٧٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلُّيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِهِ الْفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي رَأَيْتُ لَيُلَةَ الْقَلْرِ فَأَنْسِيتُهَا، فَاطْلَبُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتُواً. (طبراني ٨٥٩)

(٨٧٧٥) حضرت عبدالله بن انيس والنوز فرمات ميں كدا يك مرتبه ني پاك مَنْ النيكَ عَبْ سنب قدر كے بارے ميں سوال كيا عميا تو

(۸۷۷۱) حضرت فلتان بن عاصم سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِّنْفَيْجَ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر دیکھی تھی پھر مجھے

مصنف ابن ابی شیبر متر تم (جلد ۳) کی کی اسم استاده کی مصنف ابن ابی شیبر متر تم (جلد ۳) بھلادی گئی ہم اسے آخری عشر ہے کی طاق را توں میں تلاش کرو۔

( ٨٧٧٧) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبِ يَقُولُ: هِ كَلَيْهُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ ، هِ كَ اللَّيْكَةُ الَّتِي أَخْبَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْضَاءَ تُرَقُرَقُ . (مسلم ١٤٩- ابوداؤد ١٣٧٣)

(۸۷۷۷)حضرت ابی بن کعب بنالی فرمایا کرتے تھے کہ شب قدرستا کیسویں رات ہے، یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں رسول الله مَا الله مَ أَنْفَقَ أَمْ الله تَعَاكم السارات سورج سفيدا ورروش طلوع موتا ہے۔

( ٨٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَقِطُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيُشَمَّرُ فِيهِنَّ. (٨٧٧٨) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فر ماتے ہیں کہ نبی پاک مُطِلِقَطَةُ أرمضان کے آخری عشرے میں اپنی خوا تین کو جگاتے تھے اور

انہیں عبادت کی ترغیب دوسر بے لوگوں سے زیادہ دیا کرتے تھے۔ ( ٨٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةً ؛

أَنَّهَا كَانَتْ تُوقِظُ أَهْلَهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ. (۸۷۷۹)حضرت اسود بن میزید فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ مزی اینونی تیکسویں رات کواپنے گھر والوں کو جگاتی تھیں۔ ( ٨٧٨٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرُشُ عَلَى

أَهْلِهِ الْمَاءَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ. (٨٧٨٠) حضرت عبيد الله بن يزيد فرمات بين كه حضرت ابن مباس تفادين تينوي رات كواي گھر كے لوگوں پر پانى

( ٨٧٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ . (٨٧٨) حفرت ابن عمر رہائیڈ اپنے گھر والوں کوآخری عشرے میں جگایا کرتے تھے۔ ( ٨٧٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرَةً يُصَلَّى فِي رَمَضَانَ

كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اجْتَهَدَ. (۸۷۸۲) حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رمضان میں ای طرح معمول کی عبادت کرتے تھے جیسے باقی دنوں

میں،البتہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو بہت کوشش فرمایا کرتے تھے۔ ( ٨٧٨٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ ، عَنِ

الْأَسُوَدِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْجِبَهَادُا ، لَا يَجْتَهِدُ

فِي غُيْرِهِ. (مسلم۸ ـ ترمذي ۲۹۲)

(۸۷۸۳) حضرت عاکشہ میں تعین فرماتی ہیں کہ نبی پاک مَرْشَقَعَةَ مضان کے آخری عشرے میں عبادت کی جتنی کوشش فرماتے تھے اتنی اور کسی وقت میں نہ فرماتے۔

( ٨٧٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، قَالَ:لَيْلَةُ الْحُكْمِ ، ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾ ، قَالَ :لَيْلَةُ الْحُكْمِ.

ر ۸۷۸۳) حضرت مجاہد قرآن مجید کی آیت ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْدِ ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے کی رات ہے اور ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَهُ الْقَدْدِ ﴾ کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ فیصلے کی رات ہے۔

( ٨٧٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَوْمُهَا كَلَيْلَتِهَا ، وَلَيْلَتُهَا كَيَوْمِهَا.

(۸۷۸۵) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ شب قدر کادن اس کی رات کی طرح اور اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے۔

( ٨٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ لَيْلَةَ الْقَدُرِ فَقَدُ أَخَذَ بِنَصِيبِهِ مِنْهَا.

(۸۷۸۲) حفرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شب قدر میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت سے اداکر لی اس نے دب قدر میں سے اپناحصہ لے لیا۔

# ( ٧٩٥ ) في ثواب الصَّلاَة عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

## حضور مَرَاللَّهُ عَيْمَةً بردرود تجيج كفائل

( ٨٧٨٧) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتْ ، قَالَ: قَلِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ زَمَانَ الْحَجَّاجِ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشُر يُرَى فِي وَجْهِهِ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَوَى الْبِشُرَ فِي وَجْهِكَ ، فَقَالَ : وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشُر فِي وَجْهِكَ أَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَنَوَى الْبِشُرَ فِي وَجْهِكَ ، فَقَالَ : أَمَا يُرْضِيكَ أَنْ لاَ يُصَلِّى عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ عَشُرًا ، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمُتُ عَلَيْهِ عَشُرًا ؟ قَالَ : بَلَى. (احمد ٣/ ٢٥ ـ دارمى ٢٤٧٣)

(۸۷۸۷) حضرت ابوطلحہ وہ فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْفِقَاقِ ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت آپ کے چمرہ مبارک سے خوش کے آثارہ کیور ہے ہیں، کیا مبارک سے خوش کے آثارہ کیور ہے ہیں، کیا کوئی خاص بات پیش آئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا۔ اس نے کہااے کھر! آپ کا رب کہتا ہے کہ کیا آپ اس بات پرراضی ہیں کہ اگر آپ کی امت کا کوئی مخص آپ پرایک مرتبہ درود بھیج تو میں اس پردس مرتبہ دمت نازل کروں گا۔ اور جوکوئی

هي مسنف ابن اليشير متر جم (جلد ٣) كي الما كي الما كي مسنف ابن الي شير متر جم (جلد ٣) كي الما المنظم الما المنظم ال

آپ برایک مرتبه سلام بھیج تو میں اس پردس مرتبه سلامتی بھیجوں گا۔ نبی پاک مَانِفَ فَقَرْ نے فر مایا کہ میں اس پر راضی کیوں ند ہوں۔ ( ٨٧٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِر بْنِ رَبيعَةَ ، عَنْ أَبيهِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلَّى عَلَيْهِ مَا دَامَ يُصَلَّى عَلَىَّ ، فَلْيُقِلُّ الْعُبْدُ مِنْ فَلِكَ ، أَوْ لِيُكْتِوْ. (احمد ٣/ ٣٣١. طيانسي ١١٣٢) (۸۷۸۸)حضرت عامر بن ربیدے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤْفِقَعُ اَنْ فَارشاد فرمایا کہ جو محفی بردر دو بھیجا ہے تو فرشتے اس

وقت تک اس پر رحمت سیج رہے ہیں جب تک وہ درود بھیجا رہتا ہے۔ پس بندے کی اپنی مرضی ہے کہ فرشتوں کی زیادہ دعا ئیں لیتاہے یا کم دعا ئیں لیتاہے۔

( ٨٧٨٩ ) حَلَّاتَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ النَّفْحَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْفَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاة فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ ، فَقَالَ رَجُلٌّ :يَا

رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟ يَعْنِى بَلِيتَ ، فَقَالَ :إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. (۸۷۸۹)حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّوَقِيْقَةَ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دین

جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آ دم عَلاِیْلاً کو پیدا کیا گیا ، اس دن صور پھونکا جائے گا ،اس دن جیخ آئے گی ،اس دن تم مجھ پر کثرت ہے درود بھیجو، تہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ ایک آ دمی نے کہا کہ یارسول اللہ! ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جاتا رہے گا، جبکہ آپ وصال مبارک کے بعد زمین کا حصہ بن جائیں گے؟ آپ مِرَافِظَةَ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پراس بات کوحرام قرار دے دیاہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ ( ٨٧٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ :حدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ يَنِي أَسَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ :مَنْ صَلَّى

عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتِبَتْ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشُرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ. (۹۷۹۰) حضرت عبدالله بن عمر والنو فرمات بین که جس شخص نے نبی یاک مَرْفَظَةَ فَهُ یر درود بھیجاس کے لئے دس نیکیال الکھی جاتی ہیں،اس کے دس گناہ معاف کئے جاتے ہیں اوراس کے دس در ہے بلند کئے جاتے ہیں۔

( ٨٧٩١ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ ؛ أَنَّ مَلَكًا مُوَكَّلٌ بِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فُلَانًا مِنْ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْكَ.

(۸۷۹۱) حضرت یزیدرقاشی فرماتے ہیں کدا یک فرشتے کی بیذ مدداری ہے کہ جہاں کہیں بھی کو کی صحف نبی یا ک مِزَّ فَضَعَ أَبِر درود بھیجے وہ اس کا درود حضور مَلِفَقَ عَلَى بَنْ بِيادے كه آپ كے فلال امتى نے آپ پر درود بھيجاہے۔

هي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) كي المالي المال

( ٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( ۸۷۹۲ ) حضرت حسن ہے روایت ہے کہ رسول الله مَنْزَفْظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کٹر ت سے درود بھیجا کرو کیونکہ ہیہ

( ٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَفَى

(٨٤٩٣) حضرت حسن سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْزَافِقَيَّةَ نے ارشاد فر مایا کہ آ دمی کے بل کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے

( ٨٧٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(۸۷۹۴) حضرت شعبی ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَنْزَفِظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللّٰہ تعالٰی

( ٨٧٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بُرَيدِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، غُن أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ

(٨٧٩٨)حفرت الس بن ما لك وَيُ ثَيْرُ ہے روایت ہے كه رسول الله مُؤَنْفَظَةً نے ارشاد فر مایا كه جس شخص نے مجھ پرایک مرتبہ درود

( ٨٧٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(٨٤٩٢) حضرت ابو ہر رہ و والیت ہے کہ رسول الله مَرْاللهُ عَلَيْفَ اللهُ مَرْاللهُ عَلَيْفَ اللهُ مِرْاللهُ عَلَيْفَ اللهُ مَرَاللهُ مَرَاللهُ عَلَيْفَ اللهُ مَرَاللهُ عَلَيْفَ اللهُ مَرَاللهُ عَلَيْفَ اللهُ مَرَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَرَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَرَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَرَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَرَاللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَرَاللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَرَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُؤْمِنُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ

( ٨٧٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ

(٨٤٩٨) حضرت عبدالله من في سے روايت ہے كه رسول الله مَرَّفَظَةَ في ارشاد فرمايا كه الله تعالى كے مجمع فرشتے ہيں جوز مين پر

(احمد ۱/ ۳۸۵ دار می ۱۲۵۳

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةٌ سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يَبَلِّغُونِي عَنُ أُمَّتِي السَّلَامَ.

بھیجااللہ تعالی اس پردس مرتبدر حت تازل فرماتے ہیں اور اس کے دس گناہ معاف فرماتے ہیں۔

صَلُّوا عَلَى ، فَإِنَّ صَلَّاةً عَلَى زَكَاةٌ لَكُمْ. (ترمذي ٣١١٣ـ احمد ٢/ ٣٦٥)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاة وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ

أَكْثِرُوا الصَّلَاة عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ ، فَإِنَّهَا مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ.

درود مجھ پر بیش کیا جاتا ہے۔

بِهِ شُحًّا أَنْ أَذْكَرَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ لَا يُصَلَّى عَلَىَّ.

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَاةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشُرٌ صَلَوَاتٍ.

عَشْرَ سَيْنَاتٍ. (بخارى ١٣٣- احمد ٣/ ٢١١)

سامنے میراذ کر کیا جائے اوروہ مجھ پر درود نہ بھیج۔

اس پر دس مرتبه رحمت نازل فرماتے ہیں۔

بھیجناتمہارے لئے پا کیزگی کا ذریعہ ہے۔

پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

( ۸۷۹۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ ، عَنِ الطَّفَيْلِ بْنِ أُبَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ وَجُلٌ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أُوَايُتَ إِنْ جَعَلْتُ صَلَاتِى كُلَّهَا صَلَاةً عَلَيْكَ ؟ قَالَ :إِذًّا يَكُفِيكَ اللَّهُ مَا وَجُلٌ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْرِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ. (ترمذى ٢٣٥٧ـ احمد ٥/ ١٣١)

( ٨٧٩٩) حَدَّنَنَا زَيدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :حَدَّنِنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، عَنُ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَجَدُتُ شُكُرًا لِرَبِّى فِيمَا أَبْلَانِي فِي أُمَّتِي ، مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَّاةً كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَمُحِى عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ . وَمُحِى عَنْهُ عَشْرُ سَيْنَاتٍ . عَشْرُ سَيْنَاتٍ .

(۸۷۹۹) حفرت عبدالرحمٰن بن عوف وہا تو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤَلِّفَظَ نِے ارشاد فر مایا کہ جب میرے رب نے مجھے میری امت کے بارے میں ایک خوشخری دی تو میں نے مجدہ کیا۔وہ خوشخبری پیٹمی کہ اگر میری امت کا کوئی محض مجھ پرایک مرتبہ درود بھیج گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھ دیں گے اور اس کے دس گنا ہوں کومعاف فر مادیں گے۔

## ( ٧٩٦ ) في الرجل يَنْسَى التَّشَهُّرَ

### اگرکوئی آ دمی تشہد پڑھنا بھول جائے تووہ کیا کرے؟

( ..٨٨) حَلَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهَّدَ حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْهَا فَقَدُ تَمَّتُ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجُ مِنْهَا تَشَهَّدَ ، قَالَ : كَأَنَّ الْخُرُوجَ عِنْدَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ يَدْخُلَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى ، أَوْ يُولِّي ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ.

(۸۸۰۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کوئی شخص تشہد پڑھنا بھول گیا اور نمازے خارج ہوگیا تواس کی نماز ہوگئی اور اگر نمازے خارج نہیں ہوا تو تشہد پڑھے۔حضرت حسن کے نز دیک نمازے خارج ہونا یہ ہے کہ آ دمی بات کرلے، یا کسی دوسری نماز کوشروع کردے یا اپنے رخ کو قبلے سے بھیرلے۔

( ٨٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي رَجُلِ نَسِىَ التَّشَهُّدَ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ.

(۸۸۰۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں تشہد پڑھنا بھول جائے تو اس پر پچھلا زمنہیں ،اس کی نماز جائز ہے۔

هي معنف ابن البشيه متر جم (جلد ٣) كي معنف ابن البشيه متر جم (جلد ٣) كي معنف ابن البي المعنف المن المعنف الم (٨٨.٢) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ ؟ فَقَالَا :أَكُلُّ النَّاسِ يُحْسِنُ يَتَنَمَّةًد ؟ جَازَتُ صَلَاتُهُ.

(۸۸۰۲) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھکم اور حضرت حماد سے اس مخص کے بارے میں سوال کیا جوتشہدیر ھنا بھول چائے۔انہوں نے فرمایا کہ کیاسب لوگ اچنی طرح تشہد پڑھ کتے ہیں؟اس کی نماز جائز ہے۔

( ٨٨.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيدٍ . عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَجْلِسُ فِي الرَّكْعَتُيْنِ ، فَنَشَهَّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مَرَّتَيْنِ. (۸۸۰۳) حضرت عبدالله بن شدادفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالله بن تمریز این و دورکعتوں کے بعد نه بینے تو انہوں نے اپنی

نماز کے آخر میں دومر تنہ تشہدیڑھی۔ ( ٨٨.٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ ، قَالَ :إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ أَخُدَتَ فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُهُ ، لأَنَّ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يُخْسِنَ أَنْ يَتَشَهَّدَ.

( ۸۸۰۴ ) حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں کہ جو تحص تشہد کی مقدار ہیٹھا بھراس کا وضوٹوٹ گیا تو اس کی نماز ہوگئی کیونکہ ہر مخص تو انجھی

طرح تشهدنہیں پڑھ سکتا۔ ( ٨٨٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لاَ صَلَاةً إِلَّا بِتَشَهُّدٍ.

(٨٠٠٨) حفرت عمر روالي فرمات بي كتشبدك بغيرنما زنبيل موتى-

( ٨٨.٦ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بْنُ بُرُقَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا وَفِيهَا قِرَائَةٌ ، وَجُلُوسٌ فِي الرَّكُعَتَيْنِ ، وَتَشَهَّدُ وَتَسُلِيمٌ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ ،

نه کیا توسلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دو تجدے کرو۔ ( ٨٨.٧ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ :قَالَ عُمَرُ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ.

(٨٨٠١) حضرت ابن عمر جان فرماتے ہیں كه جرنماز میں قراءت، دوركعتوں كے بعد بیٹھنا،تشہداورسلام پھيرنا ہے، اگرتم نے ايسا

( ٨٠٤ ) حضرت عمر منافظ فر ماتے ہیں كة شهد كے بغير نما زنہيں ہوتى -

## ( ٧٩٧ ) في الصلاة عَلَى غُيْرِ الْأُنْبِياءِ

# انبياء غليف ليتلاك علاوه كسى يردرود بيز صنے كابيان

( ٨٨.٨) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا أَعُلَمُ الصَّلَاةَ تَنْبَغِى مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۸۸۰۸) حضرت ابن عباس نؤکد مین فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق نبی مَانِفَظَةَ کَمَا وہ کسی پر درود پڑھنا جائز نبیس۔

( ٨٨.٩) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نَبُيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَعِينُهُ فِى دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِى ، قَالَ : انْصَرِفُ أَنَا آتِيكُمْ ، فَأَتَانًا وَقَدْ قُلْتُ لِلْمَرْأَةِ لَا تُكْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّ عَلَى وَعَلَى زَوْجِى ، فَقَالَ صَلَّى رَسُولَ اللهِ ، صَلَّ عَلَى وَعَلَى زَوْجِى ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى اللهِ ، تَأْتِينَا وَلَا تَدْعُو لَنَا ؟

(احمد ۳/ ۳۰۳ دارمی ۳۵)

(۸۸۰۹) حضرت جابر ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ایک قرضے کے سلسلے میں مدد حاصل کرنے نبی پاک مُنِلِقَظَیْمَ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ نے فرمایا کہتم چلے جاؤ، میں خود تبہارے گھر آتا ہوں۔ میں نے گھر آکرا پی بیوی سے کہا کہتم رسول الله مُنِلِقَظَیْمَ سے کوئی بات نہ کرنا اور آپ کو تکلیف نہ دینا۔ جب آپ مِنَلِقَظَیْمَ تَشریف لائے تو اس نے کہا کہ اے الله کے رسول! میرے لئے اور میرے خاوند کے لئے رحمت کی وعاکر دیجئے ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تچھ پراور تیرے خاوند پر رحمت نازل

فرمائے۔اسعورت نے کہا کہا ہے اللہ کے رسول! آپ ہمارے پاس تشریف لائے آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلالیا۔ در دروں کے آئیک رسے ﷺ بھر نے فرق کر نے اور اور کی تاریخ کے ان کا بھردیوں کا تاریخ کیا ہے گئیں ہوئوں کا دوروں ک

( ٨٨٨) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ أَبِي فَقَبِلَهَا ، وَقَالَ :اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى. (بخارى ١٣٩٤ـ مسلم ١٤٦)

(۸۸۱۰) حضرت ابن الى اوفى فرماتے ہیں كدا يك مرتبه ميں نبى پاك مَثَوْفَقَعَةُ كے پاس اپنے والد كى زكو ۃ لے كر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا كدا ك الله اليواوفى كى آل يردحمت نازل فرما۔

#### ( ٧٩٨ ) فِي الرَّجُل يسترخي إزَارُهُ فِي الصَّلَاةِ

#### تماز میں ازار ڈھیلا کرنے کابیان

( ٨٨١١ ) حَلَّتُنَا عَبُدَةً بن سُلَيْمَان ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْتَرُخِي إِزَارُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : لَا يَعِلَّهُ ، وَلَا يُفَرِّجُهُ وَلَكِنَّهُ يُدْرِجُهُ وَيَرُّفَعُهُ. هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ٣) كي محمل ١٣٦١ كي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد ٣)

(۸۸۱۱) حضرت ابراہیم سے نماز میں از ارکوڈ ھیلا کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہندا سے کھولے گا نہ کشادہ کرے گا بلکہاہے لینٹے گا اوراے او برکرے گا۔

( ٨٨١٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تَتَزِرَ وَعَلَيْكَ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاة ، فَأَرْخِ رِدَانَكَ وَاتَّزِرُ . قَالَ : فَذَكَرُتُهُ لِطَاوُوس ، فَقَالَ : هُوَ خَيْرٌ ، أَوْ ذَاكَ خَيْرٌ.

(۸۸۱۲) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ جب نماز میں تم پرازار اور حیا ور مواورتم ازار باتد صناعیا موتو اپنی حیا در کوڈ ھیلا کر کے ازار باتدھ لو۔ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت طاوس سےاس بات کاذ کر کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیزیادہ بہتر ہے۔

( ٨٨١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْدِثَ الرَّجُلُّ فِي الصَّلَاة شَيْنًا حَتَّى زَرَّ الْقَمِيصِ . قَالَ : وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا اسْتَرْحَى إزَارُهُ فِي الصَّلَاة أَنْ يَرْفَعَهُ.

(۸۸۱۳) حفرت ابراہیم نے نماز میں کسی بھی عمل کے کرنے یہاں تک کرقیص کے بٹن لگانے کو بھی مکروہ قرار دیا ہے۔حضرت ابراہیم اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ نماز میں از ارکوڈ ھیلا کرنے کے لئے اسے او پر کرے۔

( ٨٨١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَمَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ شَلَّادٍ أَبُو طَالُوتِ الْجُريرِيُّ ، عَنْ غَزْوَانَ بْنِ جَرِيرِ الضِّبِّيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاة وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسُغِهِ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكُعَ مِثْلَ مَا رَكَعَ، إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ ، أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ. (۸۸۱۴) حضرت جریضی فرماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹھ جب نماز میں کھڑے ہوتے تواپنے دائمیں ہاتھ کواپنی کلائی پرر کھتے اور

رکوع کرنے تک ای حالت میں رہتے۔البتہ کیڑا درست کرنے یا خارش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ( ٨٨١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَوَشَّحَ ، أَوْ يَرْتَدِى وَهُوَ فِي الصَّلَاة.

(۸۸۱۴) حفرت جریرضی فرماتے ہیں کہ حضرت علی وہافتہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تواپنے دائیں ہاتھ کواپنی کلائی پرر کھتے اور ر کوع کرنے تک اس حالت میں رہتے ۔البتہ کیڑا درست کرنے یا خارش کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔

قرآن مجيد كي قراءت كابيان

( ٧٩٩ ) في قراءة الْقُرُ آنِ

# ( ٨٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :قرَّأْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ :رَتُّلْ

فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، فَإِنَّهُ زَيْنُ الْقُرْآنِ.

(٨٨١٦) حضرت علقمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله والله کا تو است الله میرے

كتاب الصلاة ماں باپتم پر قربان ہوں ، ترتیل سے پڑھو کیونکہ بیقر آن کی زینت ہے۔

( ٨٨١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ (وَرَتُّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) ، قَالَ : بَيِّنهُ تَبْيِينًا.

(٨٨١٨) حضرت ابن عباس مين ورق آن مجيد كي آيت ﴿وَرَقُلِ الْقُوْ آنَ تَوْتِيلاً ﴾ كامعنى يه بيان فرمات بيل كرقر آن كوخوب واضح کرکے پڑھو۔

( ٨٨١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ (وَرَثَّلَ الْقُرْآنَ تَوْتِيلًا) ، قَالَ :بَعْضُهُ

عَلَى إِثْرِ بَعْضِ. (٨٨١٨) حضرت مجاً بدقر آن مجيد كي آيت ﴿ وَرَقُلِ الْقُوْ آنَ تَوْتِيلاً ﴾ كامعنى يديان فرمات بي كقر آن مجيد كوتر تيب يرصو ( ٨٨١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي بَجِيلَةَ ، يُقَالُ لَهُ : نَهِيكُ بْنُ سِنَانِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ ، أَيَاءً تَجِدُهُ ، أَمْ أَلِفًا ؟ ﴿ مِنْ

مَاءٍ غَيْرٍ يَاسِنٍ﴾ ، أَوْ ﴿مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ﴾ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : وَكُلَّ الْقُرْآن أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا ؟ قَالَ :فَقَالَ لَهُ ۚ :إِنِّى لَآ قُورًاۚ الْمُفَصَّلَ فِي رَكُّعَةٍ ، قَالَ :هَذَّا كَهَذَّ الشُّغْرِ ، إنَّ قَوْمًا يَقُرُو وَنَ الْقُرْآنَ لَا يَتَجَاوَزُ تَرَاقِيَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَوسَخَ نَفَعَ ، إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاة الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ، قَالَ : وَقَالَ عُبْدُ اللهِ: إِنِّي لَأَغُرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقُرُأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (بخارى 220 ـ مسلم ٢٥٦) (۸۸۱۹) حضرت ابو واکل کہتے ہیں کہ بنو بجیلہ کا ایک آ دمی جس کانا منہیک بن سنان تھا وہ حضرت ابن مسعود وہ انٹو کے پاس آیا ،اس نے کہا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! آپ اس لفظ کو کیے پڑھیں گے یاء کے ساتھ یا الف کے ساتھ یعنی ﴿ مِنْ مَاءٍ غَیْرِ یَاسِنِ ﴾ پڑھیں

كَ يا ﴿ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنِ ﴾ حضرت عبدالله تلا تله في ال عفر ما يا كه كماتم في ال مقام كعلاوه باقي سارا قرآن مجيد يا دكرليا اور مجھ لیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک رکعت میں مفصل کی تلاوت کرتا ہوں۔حضرت عبداللہ وزائن نے فرمایا کہتم اشعار کی طرح قر آن کوبھی بغیرسو ہے سمجھے پڑھتے ہو! بعض لوگ ایسے ہیں جوقر آن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قر آن ان کے حلق سے نیچنہیں

اتر تا،قر آن نفع تب دے گا جب دل میں اتر کررائخ ہوجائے۔افضل نماز وہ ہے جس میں رکوع اور سجدے زیادہ ہوں۔حضرت عبدالله ولالله والله عن ميك فرمايا كه مين ان سورتو ل كوجانتا مول جنهين نبي پاك مَالِفَيْظَةُ الاوت فرمايا كرتے تھے۔

( ٨٨٢٠ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمِ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :سُئِلَ أَنَسٌ ، عَنْ قِرَالَةِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَدًّا. (بخارى ٥٠٣٥\_ احمد ٣/ ١١٩)

(۸۸۲۰) حضرت انس ٹٹائٹھ سے نبی پاک مِنْزِ اُنْتَظَافِی کی قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ حضور مِنْزِ اِنْتَظَافِی الفاظ کی آوازکوبہت لمباکرکے پڑھتے تھے۔ هُ مَنْ ابْنَ ابْنِيْدِ مِرْ جَلِرَ ) لَيْ حَرَيْج ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمٌّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ( ٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمٌّ سَلَمَةَ ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ

( ٨٨٢١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، تَعْنِى حَرْفًا حَرْفًا.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَرَأُ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ ، تَعَنِى حَرُفا حَرَفا.
(ترمذي ٢٩٢٧ ـ ابوداؤد ٣٩٩٧)

(۸۸۲۱) حضرت امسلمہ نفی دین فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِنْ اَنْ اَنْ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كُوايک ایک حرف کر کے پڑھتے تھے۔ دسمہ ریحہ کا قَدْ اللّٰهِ اللّ

( ۸۸۲۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا قَرَأَ مَضَى فِي قِرَائَتِهِ. ( ۸۸۲۲) حضرت ايوب فرماتے بين كه حضرت محمد جب قراءت كرتے تو قراءت كرتے جاتے۔

( ۸۸۲۲) حقرت الوب رمائے بین کہ تفریق حمر جب راءت رہے و مراءت رہے جائے۔ ( ۸۸۲۲) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بِنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ يَهُذَّانِ الْقُرْآنَ هَذَّا. ( ۸۸۲۳) حضر و عطاءان حضر و محالد قرآن کو تبز تبز بر ها کر تر تھ

(۸۸۲۳) حضرت عطاءاور حضرت مجابد قر آن كوتيز تيز پڙها كرتے تھے۔ ( ٨٨٢٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَوْهَبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كَعْبِ

الْقُرَظِيَّ يَقُولُ: لَأَنُ أَقْرَأَ: ﴿إِذَا زُلُزِكَ الْأَرْضُ ﴾ ، ﴿وَالْقَارِعَةُ ﴾ لَيْلَةٌ أَرَدُدُهُمَا ، وَأَتَفَكَّرُ فِيهِمَا أَحَبُّ إِلَيًّ مِنْ أَنْ أَبِيتَ أَهُدُّ الْقُرْآنَ. (۸۸۲۳) حضرت محمد بن كعب قرظى فرماتے ہیں كہ میں سارى رات سورة الزلزال اور سورة القارعة كى بار بار تلاوت كرتار ہوں سے

ر ۱۸۸۱ ) صرف مربی عبر بی معبری مرمات میں بدیں عادور است مورہ ، مرمان در مورہ معارف ن بار بار مادو میں بات ہے دیا دہ است میں بورا قرآن تیزی سے پڑھاوں۔ ( ۸۸۲۵ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عِیسَی الْحَنَّاطُ ، عَنِ الشَّعْبِیّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا تَهُذُّوا الْقُرْآنَ كَهَذَ

ر الشَّعْرِ ، وَلَا تَنْتُوُوهُ نَثْرُ الدَّقَلِ ، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِيهِ ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ. \* (٨٨٢٥) حضرت عبدالله رِيْنَ فِي فرمات بين كه قرآن مجيد كواشعار كي طرح تيزي سے اور بلاسو چے تمجھے نه پڑھو، اسے خراب تھجوروں

كَ طَرِحَ ادهرادهم مت كرو، الى كِ عَائِب بِرَهُم كَرُغُور كرواوراس كى تلاوت كه دوران دلول كوتركت دو-( ٨٨٢٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَزُوَا جِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ : إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا ، فَقِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ : إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا ، فَقِيلَ لَهَا : أَخْيِرِينَا بِهَا ، فَقَرَأَتُ قِرَائَةً تَرَسَّلَتُ فِيهَا.

يَّ لَ يُوْكِيْجُ بَهِتُ الْهُمَا وَكُ مِيَ مُرَكِ عَظِيهِ وَلَمُ مُنْفِيانُ ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتِبِ ، قَالَ :سُنِلَ مُجَاهِدٌ عَنْ رَجُلَيْنِ قَرَأَ أَحَدُهُمَا ( ٨٨٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدُقُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدُهُمَا

الْبَقَرَةَ ، وَقَرَأَ الْأَخَرُ الْبَقَرَةَ وَ آلَ عِمْرَانَ ، فَكَانَ رُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَجُلُوسُهُمَا سَوَاءً ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟
قَالَ : الَّذِى قَرَأَ الْبَقَرَةَ ، ثُمَّ قَرَأَ مُجَاهِدٌ : ﴿ وَقُرْ آنًا فَرَفْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَ نَزَلْنَاهُ تَنْزِيلاً ﴾ .

( ٨٨٢٧) حضرت مجابد ہے دوآ دمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا جن میں ہے ایک نے سورة البقرة کی تلاوت کی اور دوسرے نے سورة البقرة اور سورة آل عمران کی تلاوت کی ۔ ان دونوں کے رکوع بجود اور جلوس برابر سے ، ان میں ہے کس نے افضل عمل کیا؟ حضرت مجابد نے فرمایا کہ جس نے سورة البقرة کی تلاوت کی ۔ بھر حضرت مجابد نے براحی ﴿ وَقُولْ آنًا فَرَفْنَاهُ لِتَقُرأَهُ عَلَى مُكُثٍ وَ نَزَّلُنَاهُ تَنْزِيلًا ﴾ [الاسراء: ١٠]

( ٨٦٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَيَانٌ ، عَنْ حَكِيمٍ بَنِ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ حُدَيْفَةُ : إِنَّ مِنْ أَفُورًا النَّاسِ مُنَافِقًا لاَ يَتُوكُ وَاوًا ، وَلاَ أَلِفًا يَلْفِتُهُ بِلسَانِهِ كَمَا تَلْفِتُ الْبَقَرَةُ الْخَلَا بِلسَانِهَا ، لاَ يُجَاوِزُ تَرْفُوتَهُ. وَلَا أَلُولُهُ يَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّ

## ( ٨٠٠ ) في حسن الصُّوتِ بِالْقُرْآنِ

# قر آن مجید کوخوبصورت آ واز سے بڑھنے کا حکم

( ٨٨٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :زَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمُ.

(ابوداؤد ۱۳۶۳ نسائی ۱۰۸۸)

(۸۸۲۹)حضرت براء بن عاز ب مزایخو سے روایت ہے کہ رسول الله <u>مُؤَفِقَعَ فَ</u> ارشاد فر مایا کہ قر آن مجید کوا پی آ واز وں سے خوبصورت بنا ؤ۔

( .٨٨٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِى نَهِيكٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ . يَسْتَغْنِي بِهِ.

(ابوداؤد ۱۳۲۵ - احد فر ۱۷۹)

(۸۸۳۰)حفرت سعد دی ٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنَّرِ فَضَعَ آنے فرمایا کہ وہ مخص ہم میں سے نہیں جس نے ( قرآن سے اُستغناء بریتے ہوئے )اسپے خوبصورت آ واز سے نہیں پڑھا۔

( ٨٨٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

هُ مَصنف ابن البشير متر جم (جلد ٣) كُور اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَتَعَنَّ نَهِيكِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمُ يَتَعَنَّ

بِالْقُرُ آنِ ، یَغْنِی یَسْتَغْنِی بِهِ . (۸۸۳۱) حضرت سعد ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفَظَةً نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے (قرآن سے استغناء برتے ہوئے)اسے خوبصورت آواز سے نہیں پڑھا۔

برشخ ہوئے)اسے خوبصورت آ واز کے نیم پڑھا۔ ( ۸۸۲۲ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِیدِ بْنِ أَبِی هِنْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَیْءٍ کَاِذْنِهِ لِنَبِیِّ یَتَعَنَّی بِالْقُرْآنِ ، یَجْهَرُ

رصیان سے نیس سنتے جتنا که اس نبی کی آ واز کوجوقر آن مجید خوبصورت اور بلندآ واز سے پڑھتا ہے۔ ( ۸۸۲۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِی هُوَیْرَةَ ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، بِنَحْوِ حَدِیثِ وَکِیعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعِیدٍ. (بخاری۵۰۲-مسلم ۵۳۵)

صلى الله عليه وسلم ، بِسَحْوِ عَدِيكِ وَ رِقِيعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ . ابْحَارَى ١١٠٥ مَسَلَم ٢٠١٥ (١٥٠٠) (٨٨٣٣) حَفْرت الوهررية وَلِيَّةُ فَ عَنْ مِنْقُولَ ہے۔ ( ٨٨٣٤ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةً ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : شَيْرَ رَسُولُ اللّهِ مُ أَنَّ اللّهُ مَا أُورَ رَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةً ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : شَيْرَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ النَّاسِ أَحْسَنُ قِرَانَةً ؟ قَالَ : الَّذِى إِذَا سَمِعْتَهُ يَقُرَأُ رَأَيْتُ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ. (بزار ٢٣٣٦ عبدالرزاق ١٨٥٥) (مرت طاوس كتِ بين كه نِي يك مِلْفَظَةَ عصوال كيا كيا كيا كرسب سے اچھا قرآن پڑھے والاكون ہے؟ آپ نے

ر ۱۸۸۱ مرت عاول عنه بن له بن با تروض به الله المرافظ الله الله المست عدد الله المران و الله والا والله الله ال فرمايا كه جيتم قرآن روعة موئ و يكهوتو تهميل محسوس موجائ كروه الله عدد رمائي -( ۸۸۲۵ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَثِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُمَدُّدُ ، وَلَا يُرَجِّعُ ، وَلَا يُحَسِّنُ صَوْتَهُ.

صُوْتُهُ. (۸۸۳۵) حفرت اعمش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی میں نے انہیں آواز کو کھینچتے ہوئے ، دہراتے ہوئے اور بتکلف خوبصورت بناتے نہیں دیکھا۔ سمعید

#### ( ۸۰۱ ) التشهد يجهر بهِ ، أَوْ يُخُفَى مُنْحُ سِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ

تشهدکواوکی آ واز سے پڑھاجائے گایا آ ہستہ آ واز سے؟ ( ۸۸۲۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثِنِى أَبِى ، قَالَ :كَانُوا يُخْفُونَ النَّشَهُّذَ ، وَلَا

يَجْهَرُونَ بِهِ

(٨٨٣٧) حضرت اسحاق فرماتے ہیں کداسلاف تشہد کوآ ہستہ آواز سے پڑھتے تھے اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔

( ۸۸۳۷ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بُنُ عَمْرٍو ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، قَالَ :مَنْ جَهَرَ بِالنَّشَهُّدِ كَانَ كَمَنْ جَهَرَ بِالْقِرَالَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا.

(۸۸۳۷) حضرت یجیٰ بن ابی کثیر فرماتے میں کہ جس شخص نے اونچی آ واز سے تشہد پڑھی وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے آ ہستہ قراءت کرنے کی جگہ میں اونچی آ واز سے قراءت کی ۔

# ( ٨٠٢ ) في الرجل يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ

اُس شخص کے بیان میں جودورانِ سفر مغرب کی دور کعتیں پڑھے

( ۸۸۲۸ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ رَكَعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَكُعَتَيْنِ وَكُولُوا لَمُنْ الْعَلَقُلُقِ وَقُولُ وَالْعَلَقُلُقِ وَلَا لَقُلْ وَلَهُ لَكُونُ لَكُولُوا لَهُ عَلَىٰ وَكُولُوا لَهُ لِلْعَلَقِ وَلَا لَعَلَقُ وَلَعْتَيْنِ وَلَعَلَقُوا لَعَلَقُوا لَعَلَى اللْعَلَقُولُ وَلَعَلَعُوا لَعَلَى اللَّهُ لِلْعِلْمِ لَعَلَى اللَّهُ لِلْعِلْمِ لَعَلِي اللْعَلَقِ لَعَلَ

(۸۸۳۸)حضرت حسن فرماتے ہیں کہا گرکوئی دورانِ سفرمغرب کی نما زمیں دورکعتیں پڑھتا رہا تو وہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھےگا۔

# ( ٨٠٣ ) في أَدْبَارَ السُّجُودِ ، وَإِدْبَارَ النَّجُومِ

اُد بارالسجو داوراد بارالنجو م کی نمازوں ہے کیا مراد ہے؟

( ٨٨٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیِّ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ عُلُوَانَ بْنِ أَبِی مَالِكٍ ، عَنِ الشَّغْیِیِّ ، قَالَ : أَذْبَارَ السُّجُودِ رَكُعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، ﴿وَإِذْبَارَ السُّجُومِ﴾ رَكُعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(۸۸۳۹) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ اُد بارالحو دیے مرادمغرب کے بعد کی دورکعتیں اوراد بارالنجو م سے مراد فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں۔

( ٨٨٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، مِثْلَهُ.

(۸۸۴۰) حفرت ابراہیم ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٨٨٤١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : ﴿أَذْبَارَ السُّجُودِ﴾ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

(۸۸۳) حضرت حسن بن علی فر ماتے ہیں کہ اُد بارالسجو و سے مراد مغرب کے بعد کی دور کعتیں ہیں۔

( ٨٨٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : ﴿إِذْبَارَ النَّجُومِ ﴾ الرَّكُعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ﴿وَأَذْبَارَ السُّجُودِ ﴾ الرَّكُعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

مور میں ہوں۔ (۸۸۴۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اوبارالنجو م سے مراد فجر سے پہلے کی دورکعتیں اوراد بارالنجو د سے مرادمغرب کے بعد کی دو رکعتیں ہیں۔

( ٨٨٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَاذَانَ يَقُولُ ، مِثْلُهُ.

(۸۸۳۳) حفزت زاذان ہے بھی یوٹبی منقول ہے۔ ( ۱۹۸۸) حَدَّثَنَا وَکُوْءِ عَنْ اِسْهَ اِئِماً ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِّ، عَنْ عَلاَّ مِنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلاِّ ، مِثْلَهُ

( ٨٨٤٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ النَّقَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، بِنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ. ( ٨٨٣٣) حضرت على جَانِز ہے بھی ہونہی منقول ہے۔

(۸۸۳۳)عظرت على رُبِيَّ فِي حَجِي يُونِهِي مُعْقُول ہے۔ (۸۸٤۵) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَص ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : ﴿أَذْبَارَ السُّ

بعّد المَعْرِبِ ، ﴿وَإِذَبَارَ النَجُومِ ﴾ رَ تَحْمَنانِ قَبَلَ الفَجْرِ . (٨٨٣٥) حضرت على مُنْ الْحُوْرِ مَاتِ بين كه أد بارالتي و عراد مغرب كے بعد كی دور تعتیں اور ادبار النجو م مے مراد فجر سے پہلے كی دور تعتیں ہیں۔

( ٨٨٤٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنُ أَبِى الْعَنْبَسِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : ﴿إِذْبَارَ النَّجُومِ﴾ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، ﴿وَأَذْبَارَ السُّجُودِ﴾ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

النَّجُومِ﴾ رَكَعَتَانِ قَبْلَ الْفَجُرِ ، ﴿وَأَدْبَارَ السَّجُودِ﴾ رَكَعَنَانِ بَعُدُ الْمَغْرِبِ. (٨٨٣٦) حضرت عمر رَيَّ اللهِ فرماتے ہيں كداد بارالخوم سے مراد فجر سے پہلے كی دوركعتيں اوراد بارالحو د سے مراد مغرب كے بعد كی

رورلعتيں ہيں۔ ( ٨٨٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَوْسِ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :﴿إِذْبَارَ النَّجُومِ﴾ رَكُعَنَانِ قَبْلَ الْفُجُرِ ، ﴿وَأَذْبَارَ السُّجُودِ﴾ رَكُعَنَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ. ( ١٣٥٨ ٨) ﴿ مِنْ مِنْ اللّهِ مِنْ فَوْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ مِنْ فَيْ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ

(۸۸۴۷) حضرت ابو ہر برہ و و ایک فرماتے ہیں کداد بارالنجو م سے مراد فجر سے پہلے کی دور کعثیں اوراد بارالیجو د سے مراد مغرب کے بعد کی دور کعثیں ہیں۔

# ( ٨٠٤ ) مِنْ قَالَ لاَ تَقَطَعُ الْمَرَأَةُ الصَّلاَة

جوحضرات فرماتے ہیں کے عورت نماز کوقطع نہیں کر تی بر سیجیں کیرم و و دریا ہیں د کا سیاد کو سیاری کا دریا

( ٨٨٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ صَلاَتَهُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَوْقَطَنِي فَأُوتُرْت.

(مسئم ۲۲۲)

(۸۸۴۸) حضرت عائشہ میکا فیطفافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ میر فیضی آئے اس کو نماز پڑھا کرتے تھے میں آپ کے اور قبلے کے درمیان کین ہوتی تھی ، جب آپ وتر پڑھنے کا اراد ہ کرتے تو مجھے جگا دیتے اور میں وتر ادا کرتی ۔

( ٨٨٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :صَلَّى بنَا ابْنُ الزَّبَيْرِ ، فَمَرَّتُ بَيْنَ أَيْدِينَا امْرَأَةٌ بَعُدَمَا قَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَةً ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُبَالِ بِهَا.

(۸۸۴۹) حضرت سالم بن عبدالله فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن زبیر جائٹو نے ایک مرتبہ جمیس نماز پڑھائی ،ایک یا دور کعتیس پڑھنے کے بعدا کیے عورت ہمارے آگئے ہے گذری تو حضرت عبداللہ بن زبیر جائٹو نے اس کی کوئی بیرواہ نہ کی۔

( .٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بُنُ يَحْيَى ، عَنُ عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ اللهِ بُنِ عُنْبَةً ، عَنُ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَانِضٌ ، وَعَلَىَّ مِرْطٌ لِى وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ. (مسلم ٢٢٣ـ احمد ٧/ ٢٤)

(۸۸۵۰) حضرت عائشہ ٹرکانڈو فاقی ہیں کہ میں حالت حیض میں رات کے وقت کیٹی ہوتی تھی اور نبی پاک نیز انتظام میرے پاس نماز پڑھ رہے ہوتے تھے میری چا در کا کچھ حصہ آپ پر ہوتا تھا اور کچھ مجھ پر۔

( ٨٨٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى ؟ قَالَ :لاَ يَفْطُعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ.

(۸۸۵۱)حضرت ابوجعفر فراء کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر ہے سوال کیا کہ اگر کوئی آ دمی نماز پڑھ رہا ہموا در کوئی عورت اس کے بیرمند گانیاں برتا ہے رہا کا تھی ورز رہے نافسان کرنے کی دہنسہ بترو ق

اس كے سامنے سے گذر جائے تواس كا كيا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا كہ نماز كوكو كى چيز نہيں تو رتی۔

( ٨٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :ذُكِرَ لَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْحِمَارَ وَالْكُلْبَ يَقْطَعُونَ الصَّلَاة ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : (إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّائِحُ يَرْفَعُهُ) لَا يَقْطَعُ الصَّلَاة شَيْءٌ ، وَلَكِنَّهُ يُكُرَهُ.

(۸۸۵۲) حضرت عکرمد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بی دینئے سے سوال کیا گیا کہ کیا عورت، گدھے اور کتے کے گذر نے سے نماز تُوٹ جاتی ہے؟ انہوں نے جواب میں اس آیت مبار کہ کی تلاوت فرمائی ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّلِبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَمُ اللَّهِ عَنْ بِا كِيزه كِلْمُ اللَّلِيَّ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُ فَعَدُ ﴾ یعنی پاکیزہ كلم اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے۔ پھر فرمایا نماز كوكى چزنبیں تو رُتی البت الیا كرنا مكروہ ہے۔

# ( ٨٠٥ ) مَنْ قَالَ الإمَامِ يَوُمُّ الصَّفَّ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ امام صف کی امامت کرتا ہے

( ٨٨٥٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الإِمَام يَوُمُّ الصَّفَ وَالصُّفُوفَ يَوُمُّ بَعْضًا.

(۸۸۵۳) حضرت فعی فرماتے ہیں کہ امام سب صفول کی امامت کرتا ہے اور صفیں ایک دوسرے کی امامت کرتی ہیں۔

( ٨٨٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِى عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ : النَّاسُ أَنِمَّةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِى الصُّفُوفِ.

(۸۸۵ ۴) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہلوگ صفوں میں ایک دوسرے کے امام ہیں۔

( ٨٠٦ ) الرجل يركع ركعًاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ سُجُودٌ

اگر کوئی آ دمی بہت ہے رکوع بغیر سجدوں کے کرے تواس کا کیا حکم ہے؟

( ٨٨٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا رَكَعَ رَكَعَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ سُجُودٌ ، فَهِيَ رَكُعَةٌ وَاحِدَةٌ.

(۸۸۵۵) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر کوئی آ دمی بہت ہے رکوع بغیر سجدوں کے کریے تو اس کی ایک ہی رکعت ہوگی۔

## ( ٨٠٧ ) من صلى المُغْرِبُ أُربُعًا

اگر کوئی آ دمی مغرب کی جارر کعات پڑھ لے تو کیا کرے؟

( ٨٨٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا، قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاة.

(۸۸۵۱)حفرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی مغرب کی چار رکعات پڑھے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے۔

( ٨٨٥٧ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَرْبَعًا ، قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَي السَّهُوِ.

( ۸۸۵۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی مغرب کی چارر کعات پڑھے تو وہ بحدہ سہوکرے گا۔

( ٨٠٨ ) في الرجل لاَ يُحْسِنُ إِلَّا سُورَةً ، يَؤُمُّ الْقُومَ ؟

ا گركوئى آ دمى صرف ايك سورت تُعيك طرح پڙھ سكتا ہوتو كياوه لوگوں كى امامت كراسكتا ہے؟ ( ٨٨٥٨ ) حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ ، عَنْ سُكَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلْ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلِ لاَ يُحْسِنُ إِلاَّ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ أَيَوُمُ قَوْمَهُ وَيُعِيدُهَا ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۸۸۵۸) حضرت سلیمان بن مغیره کہتے ہیں کہا گرکسی آ دمی کوصرف سورۃ الاخلاص ٹھیک طرح آتی ہواوروہ لوگوں کونماز پڑھائے تو

اى سورت كوبار بار پڑھ سكتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ معدد در حَدَثَنَا أَنْهُ اللّهُ حَدَ هِ ، عَنْ مُعْدَةً ، عَنْ الْهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ أَن

( ٨٨٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ مُغِيرَةً ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :إذَا لَمْ يَكُنُ مَعَ الرَّجُلِ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا سُورَةٌ وَاحِدَةٌ ، قَرَأَ بِهَا فِي صَلَاتِهِ وَرَدَّدَهَا.

(۸۸۵۹)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر کسی آ دمی کو صرف ایک ہی سورت ٹھیک طرح آتی ہوتو وہ اسے نماز میں بار بار پڑھے۔

( ٨٨٦٠ ) حَذَّتُنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُغِيرَةً ؛ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ سَأَلَ الْحَسَنَ ، فَقَالَ : أَوُّمٌ قَوْمِي وَلَسْتُ أَقْرَأُ إِلَّا : ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ أَرَدُّدُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(۸۸۲۰) حفرت ابونفر نے حفرت حسن سے سوال کیا کہ مجھے صرف سورۃ الاخلاص آتی ہے تو کیا میں اسے نماز میں بار بار پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔

#### ( ٨٠٩ ) الصلاة في السَّطْحِ

#### حهبت پرنماز پڑھنے کابیان

( ٨٨٦١ ) حَدَّثُنَا هَارُونُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :السَّطْحُ بِمَنْزِلَةِ الصَّحْرَاءِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ حِجَابٌ.

(۸۸۷۱) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہا گرحیت کی جارد یواری نہ ہوتو اس کا حکم صحراء میں نماز پڑھنے کا ہے۔

# ( ٨١٠ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ إِذَا قَدِمَ أَنُ يَقْرَأَ الْقُر آنَ

جوحضرات اس بات کو پیندفر ماتے تھے کہ جب کسی جگہ آئیں تو قر آن کی تلاوت کریں

( ٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُعِبُّونَ إِذَا دَخَلُوا مَكَّةَ أَنْ لَا يَخُرُجُوا حَتَّى يَخْتِمُوا بِهَا الْقُرْآنَ.

(۸۸۶۲) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب مکہ آئیں تو قر آن مکمل کئے بغیر وہاں ہے نہ حائمی \_

( ٨٨٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ:قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ بِمَكَّةَ ، طَافَ بِالْبَيْتِ سُبوعا، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ ، فَقَرَأَ بِالْمَثَانِي ، ثُمَّ طَافَ سُبوعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ ، فَقَرَأَ بِالْمَثَانِي ،

نُمَّ طَافَ سبوعًا ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى عِنْدَهُ ، فَقَرَأَ بَقِيَّةَ الْقُرُ آنِ.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) في مسخف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) في مسخف ابن الي شير مترجم (جلد ٣)

(۸۸۱۳) حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ حضرت علقہ نے مکہ میں ایک رات میں قرآن مجیداس طرح ختم فرمایا کہ بیت اللہ کے

سات چکرنگائے۔ پھرمقام ابراہیم کے پاس آئے اور دہاں مئین کی تلاوت کی۔ پھرطواف کے سات چکرنگائے۔ پھرمقام ابراہیم کے پاس آئے اور اس کے پاس نماز پڑھی پھرمثانی کی تلاوت کی ، پھر بیت اللہ کے سات چکر لگائے۔ پھرمقام ابراہیم کے پاس

آ کرنماز بڑھی اوراس کے پاس باقی قرآن مجید کی تلاوت کی۔

( ٨٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُمْ إذَا قَدِمُوا لِلْحَجِّ ، أَوْ الْعُمْرَةِ أَنْ لَا يَخْرُجُوا حَتَّى يَقُرَؤُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآن. (۸۸۲۴)حفرت حسن فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو پیند کرتے تھے کہ جب حج یا عمرہ کے لئے آئیں تو جتنا قرآن انہیں یا د

ہاں کی تلاوت کئے بغیرہ بال سے نہ جا تیں۔

( ٥٨٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :كَانَ يُحِبُّ ، أَوْ يَسْتَحِبُّ إِذَا قَلِهُم شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ أَنْ لَا يَخُرُجَ حَتَّى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ، أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ

(۸۸۷۵) حضرت ابومجلز فر ماتے ہیں کہ اس بات کومتحب قرار دیا جاتا تھا کہ جب ان مجدوں میں آئیں تو قر آن مجید کی کممل تلاوت کئے بغیریبال ہے نہ جائیں: محدحرام ،محدیدیدیناورمسجد بیت المقدی

# ( ٨١١ ) في الكفار يَدُخُلُونَ الْمُسْجِدَ

#### كيا كفارمسجد مين داخل ہوسكتے ہيں؟

# ( ٨٨٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ وَفُدُ ثَقِيفٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَزَلُوا قُبَّةً كَانَتُ فِي مُوَخَّرِ الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاة ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، حَضَرَتِ الصَّلَاة وَهَوُلَاءِ قَوْمٌ كُفَّارٌ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الْأَرْضُ لَا تَنْجُسُ ، أَوْ نَحْوَ هَذَا. (ابوداؤد ١٤)

(٨٨٦٢) حفرت حسن فرماتے ہیں كه جب بنوثقیف وفدكي صورت ميں حضور مَلِنفَقَةَ في خدمت ميں حاضر ہوئے ، تو انہيں مجد کے پچھلے حصد میں تھبرایا گیا۔ جب نماز کاوقت ہوا تو ایک آ دمی نے کہا کہ یارسول اللہ! نماز کاوقت ہوگیا ہے اور بیکا فرمتجد میں ہیں۔ رسول الله مُؤْفِظَةُ فِي فرمايا كرز من كوكوئي چيزنا ياكنبيس كرتى \_

( ٨٨٦٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا سُفُيَانُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ وَفُدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فِي قُبَّةٍ لَهُ فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّهُمْ مُشْرِكُونَ ، فَقَالَ : إنَّ الأَرْضَ

(٨٨٧٤) حفرت حسن فرمات ميں كه بوثقيف وفدكي صورت ميں حضور مَرِّا شَيْعَةً بي كا خدمت ميں حاضر ہوئے ،آپ اس وقت مجد

میں تھے۔آپ ہے کسی نے عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول! بیتو مشرک ہیں ۔آپ نے فر مایا کہ زمین کوکوئی چیز تا یا کے نہیں کرتی ۔

( ٨٨٦٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْعَسْقَلَانِيّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى ابْنَ مُحَيْرِينِ

صَافَحَ نَصْرَانِيًّا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ. (۸۸ ۱۸) حضرت ابوعبدالله عسقلانی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آ دمی نے بتایا کہ اس نے ابن محیریز کو دمشق کی مسجد میں ایک عیسائی

ےمصافحہ کرتے دیکھا۔

( ٨٨٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْهَيْثُمَّ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْلِسَ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي الْمَسْجِدِ.

(٨٨٦٩) حفزت مجابداس بات ميس كوئى حرج نهيل سجھتے تھے كدال كتاب مسجد ميں بيٹھيں۔

( ٨٨٧٠ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : لَا تُجلسْ فَاضيًا فِي مَسْجِدٍ ، يَدُخُلُ عَلَيْهِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِيهِ.

(۸۸۷۰)حضرت حصین فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنروں کو خطاکھا کہتم قاضی کومسجد میں نہ بٹھا ؤ جہاں یبودی اور عیسائی ان کے پاس آئیں۔

( ٨٨٧١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ -يَدُخُلُوا الْمُسْجِدَ إِلَّا خَانِفِينَ.

(۸۸۷) حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہ شرکین صرف خوف کی حالت میں مجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔

#### ( ٨١٢ ) الرجل يصلي وَهُوَ جَالِسٌ

# بیٹھ کرنماز پڑھنے کا بیان

( ٨٨٧٢ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، قَالَ : كَانَ الشَّغْبِيُّ يُصَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ ، وَيَقُعُدُ كَمَا تَقُعُدُونَ أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ.

(۸۸۷۲)حضرت ابوعز ہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعمی بیٹھ کرنماز پڑھا کرتے تھے،اوراس طرح بیٹھتے تھے جس طرح تم نماز میں

( ٨٨٧٣ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ : يَفْعُذُ كَيْفَ شَاءَ.

(۸۸۷۳) حفزت عطاء بیشی کرنماز پڑھنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جیسے جاہے بیٹی کرنماز پڑھ لے۔

( ٨١٣ ) من كرة أَنْ يَسْجُدُ الرَّجُلُ لِلرَّجُل

کسی آ دمی کے لئے سجدہ کرنے کی ممانعت

( ٨٨٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرٍ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُمَر بْنِ مُحَمَّدِ

بْنِ حَاطِبِ ، قَالَ : قَدِمَ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْأَعَاجِمِ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَ عَنْ عُمَرَ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ خَارِجٌ عَنِ

الْمَدِينَةِ ، فَحَرَجَ الَّذِهِ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ ، فَأَهُوَى الذُّهْقَانُ فَسَجَدَ ، أَوْ لِيَسْجُدَ ، شَكَّ عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ

(٨٨٧٥)حضرت عمر بن عمر بن محمد بن حاطب فر ماتے ہیں كدايك مرتب عجم كاايك برداسر دار حضرت عمر والنو سے ملاقات كے لئے

حاضر ہوا،اس نے حضرت عمر بڑٹائٹر کے بارے میں سوال کیا۔اے بتایا گیا کہ حضرت عمر بڑٹائٹر مدینہ سے باہر ہیں۔وہ حضرت

عمر دول تنوے ملاقات کے لئے جلاتو وہ اسے واپس آتے ہوئے مل گئے۔اس سردار نے حضرت عمر برزائرہ کو بحدہ کرنا جا ہاتو حضرت

( ٨٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ :مُنَنَّى ، قَالَ :جَاءَ قَشَّ إلَى عَلِيٌّ فَسَجَدَ لَهُ ،

(٨٨٧٦) حفرت منى فرماتے بين كداكي مرتبداكي عيسائى يادرى حضرت على جانو كے ياس آيا اوراس نے حضرت على جانو كو كوره

( ٨٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي ظَيْيَانَ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۸۸۷۷) حضرت معاذر ناہنو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ! گر میں کسی کوا جازت ویتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو

( ٨٨٧٨ ) حَلَّاثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّ الْعَجَمَ كَانُوا إذَا

(احمد ۵/ ۲۲۲ طبرانی ۳۷۳)

وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا يَسْجُدُ لأَحَدٍ ، لأَمَرُت النِّسَاءَ يَسْجُدُنَ لأَزُوَاجِهِنَّ.

( ٨٨٧٤ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، مِثْلَ صَنِيعِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَفْعله.

(۸۸۷۳) حفرت لیث فرماتے ہیں کہ طاوس بھی حفرت شعبی کی حرح بیٹھا کرتے تھے۔

: فَقَالَ عُمَرُ : ارْفَعْ رَأْسَك لِلْوَاحِدِ الْقَهَّادِ.

عمر تذاتن نے فرمایا کہ اپنے سرکووا حدقہار کے لئے بلند کرلو۔

کیا۔حضرت علی زائن نے اسے منع کیااور فر مایا کہالٹدکو بحدہ کرو۔

سجدہ کر ہے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو بجدہ کرے۔

سَجَدُوا لِسَلْمَانَ طَأُطَأَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ : خَشَعْت لِلَّهِ.

فَنَهَاهُ ، وَقَالَ :أُسْجُدُ لِلَّهِ.

معنف ابن الى شير ستر جم (جلد ۳) كي معنف ابن الى شير ستر جم (جلد ۳) كي معنف ابن الى شير ستر جم (جلد ۳) كي معنف ابن الى المعنف ال

(۸۸۷۸) حفزت میسرہ کہتے ہیں کہ مجم جب حفزت سلمان رہائٹو کو تحدہ کرتے تو وہ اپناسر جھکاتے اور فر ماتے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

( ۸۸۷۹) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَمَرْتَ أَحَدًّا يَسْجُدُ لَأَحَدٍ ، لَكَانَ النِّسَاءُ لَأَزْوَاجِهِنَّ. (ابو داؤ د ٢) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَمَرْتَ أَحَدًّا يَسْجُدُ لَأَحَدٍ ، لَكَانَ النِّسَاءُ لَأَزْوَاجِهِنَّ. (ابو داؤ د ٢) مَعْرَتَ عَارِقَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِكُونَا وَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى السَّالِي الْعَلَيْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَالِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَلَّالِمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَلَّعُ عَلَى السَلَّةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّه

(۸۸۷۹) حفرت جابر رفائو سے روایت ہے کہ رسول الله مَوْفَقَعَ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مجدہ کرے تو میں عورت کو محم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے عدہ کرے تو میں عورت کو محم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو مجدہ کرے۔ (۸۸۸۰) حَدَّنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :

٨) حَدَّتُنَا عَفَانَ ، عَنْ حَمَادِ بَنِ سَلَمُهُ ، عَنْ عَلِى بَنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمَسْيَبِ ، غَنْ عَائِشَةً ، قَالَتَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ أَمَرُت أَحَدًّا يَسْجُدُ لَأَحَدٍ ، لَأَمَرُت النَّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لَأَزْوَاجِهِنَّ. (احمد ٢/ ٢٦- نسانى ١٩١٣)

(۸۸۸۰) حَفْرت عائشہ ٹنکانٹیونا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِنظِیَّۃ نے فر مایا کہ اگر میں کسی کوا جازت دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کس کو مجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو مجدہ کرے۔

# ( ٨١٤ ) الرجل يجلس إلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى

# اگر کوئی کسی سے ملاقات کے لئے جائے اوروہ نماز پڑھ رہا ہوتو کیا کیا جائے؟

( ٨٨٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ السَّدُوسِيُّ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ يُصَلِّى فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ :أَوْجِزُ.

( ٨٨٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفُيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :إذَا جَلَسَ إِلَى أَحَدِكُمْ رَجُلٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفُ.

( ۸۸۸۳ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِى حَيَّةَ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِى الْجُوَيِرِيَّةِ الْجَرُمِيِّ، قَالَ: جَلَسْنَا خَلْفَ الْمُواتِيَّةِ الْمُحَرِيرِيَّةِ الْجُرُمِيِّ، قَالَ: فَتَكَلَّمُنَا، فَلَمَّا سَمِعَ أَصُوَاتَنَا انْصَرَفَ. خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُصَلِّى خَلْفَ الْمُقَامِ، وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لَهُ، قَالَ: فَتَكَلَّمُنَا، فَلَمَّا سَمِعَ أَصُوَاتَنَا انْصَرَفَ. خَلْفَ الْمُقَامِ، وَعَلَيْهِ قَطِيفَةٌ لَهُ، قَالَ: فَتَكَلَّمُنَا، فَلَمَّا سَمِعَ أَصُواتَنَا انْصَرَف. ( ۸۸۸۳) حفرت ابوجوريه جري فرمات بين مقام ابرا بيم كي يجي بم حفرت ابن عباس جَهَومَ كي يجي بيضے تے، وہ نماذ پڑھ

رہے تھے،انہوں نے اپنی حیا دراوڑ ھەرگئی تھی۔ا تنے میں ہم نے گفتگو شروع کی توانہوں نے ہماری آ وازین کرسلام پھیردیا۔

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) كري المحالي المعالي الم كتباب الصيلاة

## ( ٨١٥ ) في القراءة فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ

# ظهراورعصر كى قراءت كابيان

( ٨٨٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطِبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْقِرَانَيْةِ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الْقِيَامَ وَيُحَرِّكُ

شَفَتيهِ. (احمد ۵/ ۱۸۹ طبر انی ۳۸۸۲)

(۸۸۸ ) حضرت زید بن نابت رہا ہو سے ظہر اور عصر کی قراء ت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا که رسول

الله مُؤلِّنَ عَلَيْ المراورعمر ميل لمباقيام فرمات تصاورات مونول كوركت ديت تهد

( ٨٨٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ ، قَالَ :قُلْنَا لِخَبَّابِ :بأَى شَيْءٍ كُنْتُمْ تَغُرِفُونَ قِرَائَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : بِاصْطِرَابِ لِخُيَتِهِ.

(٨٨٨٥) حضرت ابومعمر كہتے ہيں كه بم نے حضرت خباب بناتي سے يو چھا كهظهراورعصر ميں آپ كوحضور مَنْ اِنْتَيْجَةً كى قراءت كا انداز ہ کیے ہوتا تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ملنے ہے۔

( ٨٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُوأُ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصِّرِ. (ابوداؤد ٥٠٥ ـ احمد ١/ ٢٣٣٠) (٨٨٨١)حضرت ابن عباس جن يين فرمات بين كه نبي پاك مَثِرُ النَّيَّةُ ظهراورعصر مين قراءت فرمايا كرتے تھے۔ ( ٨٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِسُرَانِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ النَّمَالِيِّ ، قَالَ :مَا صَلَيْت

صَلَاةً إلا قَرَأت فِيهَا.

(۸۸۸۷) حضرت سعید بن عیاض ثمالی فر ماتے ہیں کہ میں ہرنماز میں قراءت کرتا ہوں۔

( ٨١٦ ) في المصحف يُحَلِّي

تتصحف پرزیور چڑھانے کا بیان

( ٨٨٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُحَلَّى الْمُصْحَفُ. ( ۸۸۸۸ )حفرت ابرا ہیم مصحف پرزیور چڑ ھانے کومکروہ قمرار دیتے تھے۔

( ٨٨٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بُنَ أَبِي لَيْلَى بِتِبْرٍ ، فَقَالَ: هَلُ عَسَيْت أَنَّى أَحَلَّى بِهِ مُصْحَفًّا

ه معنف ابن الې شيرمترجم (جلد٣) کو کې ۱۱۱ کو کې ۱۱۱ کو کې کا د الصلاة (٨٨٨٩) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن الى ليك كے پاس سونے يا جاندى كى ايك ذلى لے كرآيا تو انہوں نے

فرمایا که کیاتم امید کرتے ہو کہ میں اے قرآن مجید پر چڑھاؤں گا؟ ( ٨٨٩٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تُحَلّى الْمَصَاحِفُ.

(۸۸۹۰) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ مصاحف پر زیور جڑھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٨٨٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ ، عَنْ أَبَقّ ، قَالَ : إِذَا حَلَّلْتُتُمْ

مَصَاحِفَكُمْ وَرُكَّ فَتُمْ مَسَاجِدَكُمْ ، فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ.

(۸۸۹۱)حضرت ابی فرماتے ہیں کہ جبتم اپنے مصاحف پرزیور چڑھانے لگو گے اوراپی مبحدوں کو بجانے لگو گے تو تیا ہی تنہیں

. آلےگی۔ ( ٨٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنِ الْأَحُوَص بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ. (۸۸۹۲) حفرت ابوامامہ نے مصاحف پرزیور چڑھانے کومکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٨١٧ ) فِي السَّكُرَان يَؤُمَّ

کیا نشے میں مدہوش آ دمی امامت کر واسکتا ہے؟

( ٨٨٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ يَوُمُّ الْقُوْمَ ، قَالَ : إِذَا أَنَمَّ بِهِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَعَنْهُمْ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُعِيدُونَ جَمِيعًا وَالإِمَام.

(۸۸۹۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر نشے کے شکار آ دمی نے لوگوں کی امامت کراتے ہوئے رکوع و بحدہ نھیک طرح سے کیا تو اس کی نمازبھی ہوجائے گی اورسب لوگوں کی نما زبھی ہوجائے گی۔حضرت محمد فر ماتے ہیں کہوہ بھی دویارہ نماز پڑھے گااورلوگ بھی۔

> ( ٨١٨ ) في الصلاة عِنْدُ الْقَتْل قتل ہونے سے پہلے نماز کابیان

( ٨٨٩٤ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَلَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَرْصَاءَ ، قَالَ : أَتِيَ بِخُبَيْبِ فَبِيعَ بِمَكَّةَ ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَقَالَ : دَعُونِي أَصَلَّى رَكُعَيُّنِ ، فَتَرَكُوهُ ،

فَصَلَّى رَكَعَتُن ، ثُمَّ قَالَ : لَوُلاَ أَنْ تَظُنُّوا بِي جَزَعًا لَزِدْتُ. (۸۸۹۴) حفرت حارث بن برصاء کہتے ہیں کہ حفرت خبیب ڈاٹو کولا یا گیااور مکہ میں چے دیا گیا۔مشرکین نے انہیں قبل کرنے

کے لئے حرم سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دور کعتیں پڑھنے دو۔مشرکین نے انہیں اس کی اجازت دے دی تو انہوں نے دو

کمتیں پڑھیں۔ پھرفر مایا کداگر جھے تمہارے اس بات کا اندیشہ ند ہوتا کہ تم کہوگے کہ میں نے موت کے خوف سے کمی نماز پڑھی ہے تو میں اور کمی نماز پڑھتا۔ تو میں اور کمی نماز پڑھتا۔

( ٨٨٩٥) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَمَّا ٱنْطُلِقَ بِحُجْرٍ إلى مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْك يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَأَمِيرُ الْمُؤُمِنِينَ أَنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : لَأَفْتُلَنَكَ ، قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ بِهِ لِيُقْتَلَ ، قَالَ : دَعُونِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَصَلَى رَكُعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا ، فَقَالَ : لاَ تَرَوُنَ أَنِّى خَفَّفْتُهُمَا جَزَعًا ، وَلَكِنِّى كَرِهْت أَنْ

میں پھر بھی تخفی فل کروں گا۔ پھرآپ نے جمر بن عدی کوئل کرنے کا علم دے دیا۔ جمر نے کہا کہ مجھے دور کعت پڑھنے کی اجازت دیجئے۔اجازت ملنے پرانہوں نے دومخضر کعتیں پڑھیں پھر فرمایا کہتم میرے بارے میں بیٹیال نہ کرنا کہ میں نے کئی خوف کی وجہ مے مخضر نماز پڑھی بلکہ مجھے یہ بات نابسند ہے کہ میں تمہارے سامنے کمی نماز پڑھوں۔ پھرانہیں قبل کردیا گیا۔ ( ۸۱۹ ) مین قال الشفق ہو البیاض

کیاشفق''سفیدی''کانام ہے؟

( ۸۸۹۲) حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الشَّفَقُ النَّهَارُ. ( ۸۸۹۷) حضرت مجابد فرماتے میں کشفق دن کے باتی ماندہ صے کانام ہے۔ ( ۸۸۹۷) حَدَّثُنَا کَشِیرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، قَالَ : کَتَبَ اِلْیَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ : صَلُّوا الْمَغْرِبَ

حِينَ فِطُر الصَّائِم، ثُمَّ ذَكَرَ لِى :أَنَّ أَنَاسًا يُعَجُّلُونَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ قَبْلَ أَنْ يَذُهَبَ بَيَاصُ الْأَفُقِ مِنَ الْمَغُرِبِ، وَتَغْشَى ظُلْمَةُ اللَّيْلِ، وَمَا عَجَّلْت بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ فَلَا تُصَلِّيهَا حَتَّى يَذُهَبَ بَيَاضُ الْأَفُقِ مِنَ الْمَغُرِبِ، وَتَغْشَى ظُلْمَةُ اللَّيْلِ، وَمَا عَجَّلْت بَعْدَ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفُقِ مِنَ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ وَأَصْوَبُ، وَاعْلَمُ أَنَّ مِنْ تَمَامِهَا وَإِصَابَةِ وَفَيْهَا مَا ذَكَرْتُ لَكَ فِى كِتَابِى هَذَا مِنْ ذَهَابِ بَيَاضِ الْأَفُقِ، فَإِنَّهُ بَقِيَّةٌ مِنْ بَقِيَّةِ النَّهَارِ.

ھَذَا مِنْ ذَهَابِ بَیّاضِ الأَفقِ ، فَإِنَّهُ بَقِیّة مِنْ بَقِیّةِ النهَادِ . \*

(۸۸ ۹۷) حضرت جعفر بن برقان کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہماری طرف خطالکھا کہ مغرب کی نماز اس وقت ادا کرو جب روز ہ دارروز ہ افطار کرتا ہے۔ پھر فر مایا کہ میرے پاس بعض لوگ ایسے ہیں جوعشاء کی نماز کوافق کی سفیدی ختم ہونے سے پہلے رمید کہتر میں بترعیش کی نماز اس وقت تک اداز کر وجب تک مغرب کی جانب سے افق کی سفیدی ختم نہ ہوجائے اور جب تک رات

پڑھ لیتے ہیںتم عشاء کی نمازاس وقت تک ادانہ کر وجب تک مغرب کی جانب سے افق کی سفید کی ختم نہ ہوجائے اور جب تک رات کی تاریکی چھانہ جائے۔تم مغرب کی جانب سے افق کی سفیدی ختم ہونے کے بعد جتنی دمیر کروا تنا ہی اچھا ہے۔ جان او کہ نماز کا

ہونےکااصلوقت ہیں ہے۔ ( ۸۸۹۸ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثِيْم ، عَنِ ابْنِ لبيبَةَ ، قَالَ :قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ :صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ ، وَاذْلَامُ اللَّيْل مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْل ، وَمَا عَجَّلْت بَعْدَ ذَهَاب

هُرَيْرَةَ : صَلِّ الْعِشَاءَ إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ ، وَاذْلاَمُ اللَّيْلِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَمَا عَجَّلْت بَعْدَ ذَهَابِ
بَيَاضِ الْأُفُقِ فَهُو أَفْضَلُ.

(۸۸۹۸) حضرت الوہری و وَاللَّهُ فَرِماتے ہیں کہ جب شفق غائب ہوجائے اور رات چھاجائے تواس کے بعدے ایک تہائی رات

ے پہلے پہلے عشاء کی نمازادا کرویم افق سے سفیدی کے نتم ہونے کے بعد جتنی تاخیر کروا تناہی اچھا ہے۔ ( ۸۸۹۹ ) حَدَّنَنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُوسَی ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : کَانَ طَاوُوس یُصَلِّی الْعِشَاءَ فَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الْبِیَاصُ .

(۸۸۹۹) حضرت حظلہ خلافی فرماتے ہیں کہ حضرت طاوی شغق کی سفیدی غائب ہونے ہے پہلے عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ریم و موروں میں دور سے میں اور میں دوروں میں دوروں میں دوروں میں کا بھی میں بھی ہوں سے میں ہیں ہیں۔

( . . ٩٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الشَّفَقُ مَا بَقِى مِنَ النَّهَارِ . ( ٨٩٠٠) حفرت عَرَمه فرمات بِن كَشْفَق دن كَ باقى ما نده حصكانام بـ ـ

( ٨٢٠ ) في الرجل يَتَطَوَّعُ، يَؤُمَّ ؟

# نفلوں میں امامت کرانے کا حکم

( ٨٩.١ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَبِيعَةَ كَانَ نَهُ مُّ أَصْحَانَهُ فِي التَّطَةُ ع ، في سهَ ي ، مَضَانَ

كَانَ يَوُّمَّ أَصْحَابَهُ فِي التَّطُوُّعِ ، فِي سِوى رَمَضَانَ. (٨٩٠١) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ربیعہ رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں اپنے ساتھیوں کونفلوں کی امامت کرایا

ر مان دوروت یون در در بر مستور بیدو می کندرو بی درون دورون می درون درون دورون می درون درون می درون درون می درو اگر تے تھے۔

( ۱۹۰۳) حَلَّذَنَا عَبُدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعٍ ، عَنْ عِبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ السَّيُولَ تَحُولُ بَيْنِى وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِى ، فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِى فَتُصَلِّى فِى مَكَان مِنْ بَيْتِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَنفُعَلُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ وَسَلَّمَ خَذَا عَلَى أَبِى بَكُو فَاسْتَتَبَعَهُ ، فَلَمَّا ذَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَقُفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَّفُنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَقُفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّهُ وَسَلَّمَ ، فَصَفَقُفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَّهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَقُفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَقُفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَى إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَقُفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى إِنَا اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَقُفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَى رَبُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَفَقُفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَى رَبُولُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ع

(۸۹۰۲)حضرت عتبان بن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہا ےاللہ کے رسول!بعض اوقات سیلاب مجھےا بی تو م کی مسجد

مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی دن میرے گھر تشریف لائی اور کسی جگه نماز پردھیں میں اس جگه کومبحد بنالوں گا۔ میں جانے نہیں دیتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگه نماز پردھیں میں اس جگه کومبحد بنالوں گا۔

آپ مُؤَنَّفَ فَهِ فَ فَرَمَا يَا كَهِ بَمُ اليَّا كَرِينَ عَيْ حَبْرَ اللَّهُ عَلَيْنَ فَلَا فَعَلَى مَا الْمَ عَلَى مَا الْمِينَ فَلَا عَلَى مَا الْمِيْرَ وَاللَّهُ كُورَ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى مَا الْمُؤَلِّفَ فَعَرِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

# ( ۸۲۱ ) في الجماعة كُمْ هِيَ ؟

## جماعت کتنے آ دمیوں ہے ل کر بنتی ہے؟

( ٨٩.٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ. (ابن ماجه ٩٤٣ـ ابو يعلى ١٨٨٤)

( ٨٩٠٣ ) حفرتُ ابوموى جن في صدوايت ب كرسول الله وَ اللهُ عَنِي فَا اللهُ الله

الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فَهُمَا جَمَاعَةٌ ، لَهُمَا التَّصْعِيفُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذَرَجَةٌ. (۸۹۰۳) حضرت ابرا ہیم فرماتے ہیں کہ اگر دوآ دی ل کرنماز پڑھیں توبہ جماعت ہے اورانہیں بچیس گنازیادہ ثواب ملے گا۔ دمرہ ریحَة تَذَنَّ رَبِی ﷺ مَنْ مُنْ فَرُنَ مِی مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْهُمَانِ مِنْ الْهُمَانِ مِنْ الْهُمَانِ

( ٨٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ. ( ٨٩٠٥ ) حفرت حسن فرماتے ہیں جماعت تین آ دمیوں سے ل کر بنتی ہے۔

# ( ٨٢٢ ) في رفع الْيَدِ مِنَ الرَّكُعَةِ

# رکوع میں ہاتھ بلند کرنے کا حکم

( ٨٩.٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا حَكَّكُت شَيْئًا مِنْ جَسَدِكَ وَأَنْتَ رَاكِعٌ ، فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَك حَتَّى تُعِيدَ يَدَك إِلَى مَوْضِعِهَا.

(۸۹۰۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گرتم نے نماز میں دوران رکوع خارش کرنے کے لئے ہاتھ بلند کیا تو اپنے سرکواس وقت تک نـا ٹھاؤجب تک ہاتھ کواس کی جگہ واپس نـدر کھ دو۔

#### ( ٨٢٣ ) مَنْ قَالَ هَاهُ فِي الصَّلاَة

اگرکسی آ دمی نے نماز میں اظہارِ درد کے لئے 'نہانو اس کا کیا تھم ہے؟ ( ۸۹.۷ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِیِّ ؛ فِی رَجُلٍ قَالَ :هَاهْ فِی الصَّلَاة ، قَالَ :یُعِیدُ. (۸۹۰۷)حضرت معمی فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دی نے نماز میں اظہار درد کے لئے ''باؤہ' کہا تووہ دوبارہ نمازیر مصے گا۔

( ٨٩.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ التَّأَوَّهَ فِي الصَّلَاة.

(۸۹۰۸) حضرت ابراہیم نے نماز میں اظہار در د کے لئے آواز نکا لئے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٨٩.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ أَبْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الزَّفْرَ فِي الصَّلَاة ، قَالَ : يُشَبَّهُ بِالْكَلَامِ.

( ۱۹۰۹ ) حضرت شعمی نے نماز میں زور ہے سائس لیٹے کو مکر و قتر اردیا اورا سے کلام کے ساتھ تشبید دی ہے۔

( ٨٢٤ ) الرَّجُلُ يقرأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ

کیا آدمی نماز میں بھی ایک سورت سے اور بھی دوسری سورت سے بڑھ سکتا ہے؟

( .٨٩١ ) حَلَّمْنَا حَاتِم بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بِلَالٍ وَهُو يَقُرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ بِلَالُ وَأَنْتَ تَقُرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَالَ : بِأَبِى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّى أَرَدْتُ أَنْ

أُخْلِطَ الطَّيْبَ بِالطَّيْبِ ، قَالَ : افْرَإِ الشُّورَةَ عَلَى نَحْوِهَا. (ابوداؤد ١٣٢٣ عبدالرزاق ٢٢١٠) (٨٩١٠) حفرت سعيد بن ميتب فرمات بي كه نبي پاك مُتَوْفَقَعَ ايك مرتبه حفرت بلال رَوْفُو كه پاس سے گذرے وه بھى ايك سورت سے پڑھتے اور بھى دوسرى سورت سے -حضور مُتَوْفَقَعَ فَي ان سے فرمایا كه بلال! ميں تمہارے پاس سے گذرا تھاتم بھى

ایک سورت سے پڑھتے تھے اور بھی دوسری سورت ہے!انہوں نے عرض کیااے اللہ کے رسول! میرے باپ آپ پر قربان ہوں، میں چاہتا تھا کہ خوشبو کوخوشبو کے ساتھ ملاؤں۔آپ نے فرمایا کہ ایک ہی سورت کو پوری طرح پڑھو۔

( ٨٩١١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ عَمَّارٌ يَخْلِطُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ :أَتَرَوْنِي أُخْلِطُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ؟

(۸۹۱۱) حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ممار دیا ہے وورانِ تلاوت مختلف سورتوں سے پڑھا کرتے تھے۔ان بجے اس ممل پر اعتراض کا گارتان دریان نے سال تم مسمحہ تاہمی ملب میں میں بازن کی خاک سے گاہ دریار کو منہ میں میں میں اور کا می

اعتراض کیا گیاتوانہوں نے فرمایا کہتم ہیے بچھتے ہوکہ میں سورت میں ان الفاظ کو داخل کردوں گا جواس کا حصہ نہیں؟

( ۸۹۱۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَلِيِّى ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سُنِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الَّذِي يَقُرَأُ مِنْ هَاهُنَا ، وَمِنْ هَاهُنَا ؟ فَقَالَ :لِيُتقى ، لَا يَأْثُم إِثْمًا عَظِيمًا وَهُوَ لَا يَشْعُرُّ.

( ۸۹۱۲ ) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت محمد ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی دوران قراءت مختلف حصوں ہے پڑھے ویہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسے اس سے اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ کہیں بے دھیانی میں وہ کسی بڑے گناہ کاار تکاب نہ کر ہیٹھے! سریہ بیر بڑوجو دو وہندہ سے بہت جب وردو ورد سے بہت ہیں ہے۔ یہ وہ دو اس کیا ہے۔ یہ بیت سے وہ کہ وہ سمارہ کا سے ہ

( ٨٩١٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ جُمَيْعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى رَجُلٌ أَثِقُ بِهِ ؛ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ

بِالْجِيرِةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَرَأَ مِنْ سُورٍ شَتَّى ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا حِينَ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : شَغَلَيْنِي الْجِهَادُ عَنْ تَعَلِّمِ الْقُرْآنِ.

( ۸۹۱۳ ) حضرت ولید بن جمیج ایک ثقه راوی نے قل کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید خابی نے حیرہ میں لوگوں کی امامت کرائی،

انہوں نے مختلف سورتوں سے پڑھا، پھرسلام پھيرنے كے بعد جمارى طرف متوجہ وئو قرمايا كه جہادنے مجھے قرآن كيھے ندديا۔ ( ٨٩١٤ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ أَبِي عَلِمَ كَنْ مَعْنُ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُرَأُ مِنْ سُورَتَيْنِ حَتَّى يَخْتِمَ وَاحِدَةً،

ثُمَّ يُأْخُذُ فِي أُخْرَى. (۸۹۱۴) حضرت حسن دوسورتوں سے تلاوت کو مکروہ قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک سورت کومکمل کرنے کے بعد دوسری کو

# ( ٨٢٥ ) فِي الرَّجُل يُصَلِّى بغَيْر قِرَانَةٍ بغیر قراءت کے پڑھی گئی نماز کا حکم

( ٨٩١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ فِي الَّذِي يُصَلَّى بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ قَوْلاً شَدِيدًا ، أَهَابُ أَنْ أَقُولَهُ.

(٨٩١٥) حضرت محمد فرماتے ہیں کداسلاف بغیر قراءت کے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ایک سخت بات کہا کرتے تھے جے میں زمان رنہیں لاسکتا۔

( ٨٩١٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:إِذَا لَمْ يَقْرَإِ الإِمَام، وَلا مَنْ خَلْفَهُ أَعَادُوا الصَّلَاة كُلُّهُمْ.

(٨٩١٨) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگرامام نے اوراس کے مقتریوں نے قراءت ندکی تو وہ دوبارہ نماز پڑھیں گے۔

( ٨٩١٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:لَوْ صَلَّيْت خَلْفَ رَجُل لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُرَأُ أَعَدُت صَلَاتِي. (۸۹۱۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی آ دمی کے پیچھے نماز پڑھوں اور مجھے اس کی قراءت کاعلم نہ ہوتو میں دوبارہ نماز

یر معول گا۔

شروع کیاجائے۔

#### ( ٨٢٦ ) مَنْ كَرِهِ أَنْ يَقُولَ فَاتَتْنَا الصَّلاَةُ

جوحضرات اس بات کومکر وہ قر اردیتے ہیں' بھاری جماعت فوت ہوگئ''

( ٨٩١٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ : فَاتَنْنَا الصَّلَاة ، وَيَقُولُ : لَمْ أُذُركُ مَعَ يَنِي فُلَان.

(۸۹۱۸) حضرت محمداس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ کوئی شخص یہ ہے ''ہماری جماعت فوت ہوگئ'' وہ فرماتے تھے کہ اسے بیہ کہنا

کی مصنف ابن ابی شیبرستر جم (جلد۳) کی کی ۱۹۷۸ کی ۱۹۷۸ کی در این کا این کا این کی کی کا این کی کی کی کا این کی ک كتباب الصلاة جاہے " میں فلاں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوسکا"

> ( ۸۲۷ ) مَنْ كَانَ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ فِي الرُّكُوعِ جوحضرات رکوع میں کہنیو ں کورانوں سے دورر کھتے تھے

( ٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :كَانَ طَاوُوس يُخَوِّى إِذَا سَجَدَ ، وَيُجَافِى

مِرْ فَقَيْدٍ عَنْ فَخِذَيْدٍ إِذَا رَكَعَ.

(۸۹۱۹) حضرت لیٹ فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس مجدے میں پیٹ کورانوں سے اور رکوع میں کہنیوں کورانوں سے دور

( ٨٩٢. ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْتٍ ، قَالَ : كَانَ نَافِعٌ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ فَخِذَيْهِ. (۸۹۲۰) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت نافع نماز میں کہنیوں کورانوں سے دورر کھتے تھے۔

( ٨٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ مُجَاهِدًا يُجَافِى مِرْفَقَيْهِ عَنْ عَارِضِ فَخِكَيْهِ ، وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الصَّلَاة ، وَرَأَيْتُ عَطَاءً يَفُعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٨٩٢١) حضرت ليث فرمات بين كه حضرت مجامد كوميس نے ويكھا كه دوران مجده انہوں نے اپني كہنيوں كواپني رانوں سے دورر كھا۔ حضرت عطاء کوبھی میں نے یونہی کرتے دیکھاہ۔

## ( ٨٢٨ ) فِي الرَّجُل يُصَلِّى وَفِي حُجْزَتِهِ الْأَلُوَاحُ

اگر کسی آ دمی کے کپڑوں میں تختیاں وغیرہ ہوں تو کیاوہ اس حال میں نماز پڑھ سکتا ہے ( ٨٩٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُوس، وَالْقَاسِمِ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ الْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا وَفِي كُمِّهِ الْأَلُواحُ، وَالصَّحِيفَةُ فِيهَا الشَّعَرُ وَأَشْبَاهُهُ.

( ۸۹۲۲ ) حضرت عامر ، حضرت محمد بن علی ، حضرت عطاء ، حضرت طاوس ، حضرت قاسم اور حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی کی آستین میں کمھی یاان کمھی تختیاں ہوں یا ایسے صحیفے ہوں جن پراشعار وغیرہ لکھے ہوں تو اس حال میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

( ٨٩٢٣ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الْأَلُواحُ وَالصَّحِيفَةُ. (۸۹۲۳) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آ دمی اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے کپڑوں میں تختیاں

( ٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى وَفِى حُجْزَتِهِ الدَّرَاهِمُ. `

(۸۹۲۷) حضرت قاسم اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ آ دمی اس حال میں نماز پڑھے کہ اس کے کپڑوں میں دراہم موجود ہوں۔

#### ( ٨٢٩ ) مَنْ كَانَ يَحُطَّ إِذَا سَجَدَ فِي صَلاَتِهِ

#### سجدہ کرتے ہوئے او پرسے پنچے گرنے کابیان

( ٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ يُسَيرِ بْنِ عَمْرِو ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخُطُّ إِذَا سَجَدَ.

(۸۹۲۵) حضرت شیبانی فرماتے ہیں کہ حضرت کیسربن عمر و بحدہ کرتے ہوئے او پرسے نیچ گرتے ہوئے نہیں جاتے تھے۔

# ( ٨٣٠ ) فِي تَحصِيبِ الْمُسْجِدِ

#### مسجد میں کنگریاں بچھانے کابیان

( ٨٩٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنُ لَا يُحَصِّبَ الْمَسْجِدَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ سُفْيَانُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ ، قَالَ :بَلَى ، يَا أَهِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّهُ أَغْفَرُ لِلنَّحَامَةِ وَأَوْطَأُ لِلْمَجْلِسِ ، فَقَالَ عُمَرُ :اخْصِبُوهُ.

(۸۹۲۷) حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر مزوائی نے ارادہ کیا کہ مجد میں کنگریاں نہ بچھائی جا کیں۔حضرت سفیان بن عبداللّٰہ نے انہیں مشورہ دیا کہ اے امیر المؤمنین! کنگریاں تھوک کو چھپادیتی ہیں اور ہیٹھنے میں آرام دہ ہیں۔اس پر حضرت عمر حرفائی نے کنگریاں بچھانے کا حکم صادر فرمایا۔

# ( ۸۳۱ ) فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الْمَکَانِ الَّذِی لَیْسَ بِنَظِیفٍ الیی جگه نماز پڑھنے کا حکم جوصاف نہ ہو

( ٨٩٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : كَانَ أَبِي فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ ، وَحَضَرَتُهُ ، فَأَمَرَ بِبِسَاطٍ فَبُسِطَ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ.

(۸۹۲۷) حضرت ابن طاوس فرماتے ہیں کداگر میرے والد کسی ایسی جگہ ہوتے جوصاف نہ ہوتی ،اتنے میں نماز کا وقت ہوجا تا تووہ ایک چٹائی منگوا کر بچھاتے اور اس برنماز پڑھ لیتے تھے۔

( ٨٩٢٨ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُودِ ، قَالَ : رَآنِي مُجَاهِدٌ وَأَنَا أَنْضَحُ مَكَانًا مِنْ سَطْحٍ لَنَا
نُصَلِّى فِيهِ ، فَقَالَ : لَا تَنْضَحُ ، إِنَّ النَّضْحَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شَرًّا ، وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي تُرِيدُهُ تَسْجُدُ
فِيهِ فَانْفُخْهُ

(۸۹۲۸)حضرت عِثان بن اسود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مجاہد نے مجھے دیکھا کہ میں حصت پرنماز پڑھنے کی جگہ پریانی

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٣) و ١١٩ ﴿ ١١٩ ﴿ ١١٩ ﴿ العَالَمُ الْعَالِمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَمُ العَالَم چینرک رہاتھا۔انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں پانی نہ چیز کو کیونکہ اس سے گندگی میں اوراضا فہ ہوگا۔البتہ جس جگہتم نے عجدہ کرنا

# ( ٨٣٢ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

ہاسے پھونک مارکرصاف کرلو۔

# دو سجدول کے درمیان کیا کہا جائے؟

( ٨٩٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِتَّى، قَالَ:كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي.

(۸۹۲۹) حفرت حارث کہتے ہیں کہ حضرت علی دائٹو دونوں مجدول کے درمیان یہ کہا کرتے تھے (ترجمہ)اے میرے رب!

ميرے گنا ہوں كومعاف فر ما، مجھ پر دحم فر ما، مجھے مضبوطی عطا فر مااور مجھے رفعت عطا فر ما۔ ( ٨٩٣٠ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقِنِي. (ترمذي ٢٨٣ـ احمد ٣١٥) (۸۹۳۰) حضرت کمحول دونوں محدوں کے درمیان بیکہا کرتے تھے (ترجمہ )اے میرے رب!میرے گناہوں کومعاف فر ما،مجھ پر

رحم فرما، مجھے مضبوطی عطا فر مااور مجھے رزق عطا فرما۔ ( ٨٩٣١ ) حَلَّانَنَا الْفَصْلُ بْنُ ذُكِّيْنٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمَّ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ

بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، أَوِ السَّجْدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِ السَّبِيلَ الْأَقُومَ. (۸۹۳۱) حضرت امسلمہ ٹنگھٹیز فادونوں سجدوں یا دورکعتوں کے درمیان بیکہا کرتی تھیں (ترجمہ )اےاللہ! میری مغفرت فر ما، مجھ

پردم فرمااور مجھے سید ھے رائے کی ہدایت عطافر ما۔ ( ٨٩٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَفُرَأُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قُرْ آنَّا كَثِيرًا.

(۸۹۳۲) حضرت ابن طاوی فرماتے ہیں کہ میرے والد دونوں تجدوں کے درمیان بہت تلاوت کیا کرتے تھے۔ ( ٨٩٣٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ ذُكَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ :أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. (ابوداؤد ٨٥٠- نسائى ١٥٦) (۸۹۳۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُلِفَظَةَ دونوں تجدوں کے درمیان استغفر الله (میں اللہ ہے مغفرت طلب کرتا

ہوں) استغفراللہ (میں اللہ ہے مغفرت طلب کرتا ہوں) کہا کرتے تھے۔

( ٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُوقتٌ. (۸۹۳۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دونوں مجدوں کے درمیان پڑھنے کے لئے کوئی وظیفہ مخصوص نہیں۔ ( ٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ :أَقْرَأُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ شَيْئًا ؟ قَالَ :لا.

(۸۹۳۵) حفرت منصور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ کیا میں دونوں بجدوں کے درمیان کچھ پڑھوں؟ انہوں نے فر مامانہیں ۔

# ( ٨٣٣ ) مَنْ قَالَ يُجْزِيه أَنْ يَخُطَّ بَيْنَ يَكَيْهِ إِذَا صَلَّى

# نمازيز ھنے سے پہلےا بنے سامنے ایک کیر کھنینے کابیان

( ٨٩٣٦ ) حِدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِى مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ جَدِّهِ ،

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي أَرْضِ فَلَاقٍ فَلْيَنْصِبْ عَصًّا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًّا فَلْيَخُطَّ خَطًّا بِالْأَرْضِ ، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ :يَغْنِي رِوَايَةً. (ابوداؤد ١٩٠٠ ابن ماجه ٩٣٣)

(٨٩٣٦) حضرت ابو ہریرہ دائن فرماتے ہیں کہ اگرتم میں ہے کوئی کسی صحراء وغیرہ میں نماز بڑھے تو اسے چاہئے کہ اپنے سامنے اپنی

ابھی کھڑی کرلے۔اگر اکھی نہ ہوتو زمین پرایک لکیر تھینج لے،اس سے اس کے سامنے سے گذر نے والی کوئی چیز اس کی نماز کو نقصان نہ پہنچائے گی۔

( ٨٩٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : أَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَنْصِبَ بَيْنَ يَدَى طَاوُوسِ شَيْنًا وَهُوَ يَوُمُّنَا ، فَمَنَعَهُ.

( ۸۹۳۷ ) حفرت ابراہیم بن میسر وفر ماتے ہیں کہ جب حضرت طاوس نماز پڑھار ہے ہوتے اورکوئی ان کے سامنے کوئی چیز رکھنا

حابتاتواہے منع کردیتے۔

# ( ٨٣٤ ) فِي الَّذِي يَسْجُدُ بغَيْر رُكُوعٍ

## بغيرركوع كيحده كرنے كابيان

( ٨٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ؛ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِىَّ دَخَلَ عَلَى أُخْتِهِ وَهِىَ تَسْجُدُ مِنْ غَيْرٍ رُكُوعٍ ، فَلَمْ يَعِبُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

( ۸۹۳۸ ) حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ رہا ہی بہن کے پاس تشریف لائے وہ بغیررکوع کے بحدہ کررہی تھیں،

حفرت ابومویٰ نے انہیں ایسا کرنے سے منع نہ کیا۔

( ٨٩٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلَّى فِى رَكُعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ ، فَقَالَ :إِنَّ اللَّهُ رَضِيَ لِكُلِّ رَكْعَةٍ بِسَجُدَتَيْنِ.

(۸۹۳۹) حفرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق نے ایک آ دمی کودیکھاوہ ہررکعت میں تین تجدے کرر ہاتھا۔انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہررکعت میں دو تجدے پہند ہیں۔

#### ( ٨٣٥ ) مَا يستحب أَنْ يُخْفِيَهُ الإمَامِ

# امام كن كن چيزول كوآ هسته پره هے گا؟

( ٨٩٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَرْبَعٌ لَا يَجْهَرُ بِهِنَّ الإِمَام ؛ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ، وَالاسْتِعَاذَةُ ، وَآمِينَ ، وَاللَّهُم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(۸۹۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ چار چیزوں میں امام جہزئیں کرے گا:بِیسْمِ اللهِ ، اسْتِعَادُه، آمِینَ اوراللَّهُم رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ۔

( ٨٩٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْبَانَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَمْسٌ يُخْفِيهِنَّ الإِمَام ؛ الاسْتِعَاذَةُ ، وَسُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(۸۹۴۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پانچوں چیزوں کوامام آہتہ آ واز سے کہے گا: استعاذہ، ثاء، ہم اللہ، آمین اور اللَّهُ مَّ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ۔

( ٨٩٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُدْفِيكِنِ الاسْتِعَاذَةَ.

(۸۹۴۲) حفرت حسن اور حفرت ابن سيرين استعاذه كوآ ہسته آواز سے كہتے تھے۔

( ٨٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُوَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاة سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُك ، قَالَ الْأَسُودُ : يُسْمِعَنَاهَا.

(۸۹۴۳)حفرت اسودفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر دوائٹو کو سنا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو یہ کلمات کہتے (ترجمہ) اے اللہ! تو پاک ہے اور تیری ہی تعریف ہے۔ تیرانام باہر کت ہے، تیری شان بلند ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں ۔ حضرت اسودفر ما ہے ہیں کہ حضرت عمر یہ کلمات ہمیں سنایا کرتے تھے۔

( ٨٩٤٤ ) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُخْفِى الإِمَام بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ، وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَآمِينَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(٨٩٣٣) حفرت ابرابيم فرماتے ہيں كہامامان چيزوں كوآ ہت كہاً بيسم اللهِ ، اسْتِعَادَه، آمِينَ اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. ( ٨٩٤٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَوْزَبَانَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِى بِسْمِ اللهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳) في معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳) في معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳)

(۸۹۳۵) حضرت ابووائل فرماتے ہیں كه حضرت عبدالله والله والله ، اسْتِعَادَه اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُوآ سِته آواز سے

# ( ٨٣٦ ) الرَّجُل يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَلاَمِ

اگر نماز میں آدمی کی زبان پر کوئی کلام جاری ہوجائے تواس کا حکم

( ٨٩٤٦ ) حَلَّاثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ الْآحْمَر ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَا جَرَى عَلَى لِسَانِ الإِنْسَان فِى الصَّلَاة مِمَّا لَهُ أَصُلَّ فِى الْقُرْآنِ ، فَلَيْسَ بِكَلَامٍ.

(۸۹۳۲) حفرَت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں آ دمی کی زبائن پرکوئی کلام جاری ہوجائے اوراس کی اصل قر آن مجید میں موجود ہو تو پیکلام نہیں۔

#### ( ٨٣٧ ) الرَّجُل يُصَلِّى وَهُوَ مُضْطَبع

حادركواس طرح اور هكرنماز پرهناكه جادركاايك كناره بائيس كنده برجواوردايال كندهان كاجو ( ٨٩٤٧) حَذَّثَنَا ابْنُ عُكِنَة ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا فِلاَبَةَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَمِلْحَفَةٌ غَسِيلَةٌ ، وَهُوَ بُصَلِّى مُضْطِيعًا ، قَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُمْنَى.

(۸۹۳۷) حفزت خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضزت ابوقلا بہکودیکھا کہ وہ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ ان پرایک جبہ اور ایک دھلی کی بھی نظم میں کو سک میں میں کے در میں تاہم میں میں میں میں اور ایک میں اور ایک جبہ اور ایک دھلی

ہوئی چادرتھی ،انہوں نے بائیس کندھےکوڈ ھانپاہوا تھااور دایاں کندھانٹا تھا۔انہوں نے اپنے دائیس ہاتھ کو باہر نکالا ہوا تھا۔

( ٨٩٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : قِيلَ لِلْحَسَنِ : إنَّهُمْ يَقُولُونَ : يُكُرَّهُ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَقَلْ أَخُرَجَ يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ : لُوْ وَكُلَ اللَّهُ دِينَهُ إِلَى هَوُّلَاءِ لَضَيَّقُوا عَلَى عِبَادِهِ.

ر ۱۹۴۸) حضرت ابن عون کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے سوال کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آ دمی کااس حال میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

کہ وہ ابنا ہاتھ گردن کے پاس سے نکالے! حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی ابنادین ان لوگوں کے حوالے کردیتا تو وہ اسے بندوں کے لئے مشکل بنادیجے۔

( ٨٩٤٩ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، فَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّى قَدْ أَخْرَجَ يَكَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ، فَقَالَ :اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ فَقُلْ لَهُ :يَضَعُ يَدَهُ مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ ، فَاتَيْتُهُ، فَقُلْتُ :إِنَّ قَيْسًا يَقُولُ :ضَعْ يَدَك مِنْ مَكَانِ يَدِ الْمَغْلُولِ ، فَوَضَعَهَا.

(۸۹۴۹) حضرت حیان بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت قیس بن عباد کے ساتھ تھا، انہوں نے ایک آ دمی کود یکھا جو ہاتھ کوگر دن کے

کے مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد س) کے باس جا کا اور اے کہو کہ تفکیریاں گلے محض کی طرح ہاتھ ندر کھو۔ میں پاس سے نکال کرنماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاس جا وَ اور اے کہو کہ تفکیریاں گلے مخص کی طرح ہاتھ ندر کھو۔ میں

پاس سے نکال کرنماز پڑھ رہا تھا۔انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اورا سے کہو کہ جھکڑیاں کیے تھی کی طرح ہاتھ نہ رکھو۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ حضرت قیس کہ درہے ہیں کہ تھکڑیاں گئے تھی کی طرح نماز نہ پڑھو۔اس پراس نے اپنا ہاتھ پنچے کرلیا۔

( . ٨٩٥ ) حَدَّثُنَا الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : لَقَدُ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى ضَابِعًا بُرُدَّهُ مِنْ تَحْتِ عَضُدِهِ. لَقَدُ رَأَيْتُهُ يُصَلِّى ضَابِعًا بُرُدَّهُ مِنْ تَحْتِ عَضُدِهِ. ( ٨٩٥٠) حفرت ابراجيم بن ميسره كهتے بيل كه ميل نے حضرت طاوس كواس حال ميں نماز پڙھتے و يكھا كه انہوں نے اپني چاوركو است كندھے كہنے منال مكما تھا

ا پنے کندھے کے پنچ سے نکال رکھا تھا۔ ( ۱۹۵۸ ) حَلَّاتُنَا عَلِیٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَن الشَّیبَانِی ، عَنْ عِکْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا یَضُرُّهُ لَوِ الْتَحَفَّ بِهِ حَتَّی یُخُرج إِخْدَی یَدَیْهِ.

(۸۹۵۱) حضرت عمر مین کو فرماتے ہیں کہا گرآ دمی چا دراوڑ ھے کرایک ہاتھ اس کے پنچے سے نکال لیے تو کوئی حرج کی ہائے ہیں۔ در معرور ماری سے کا سیاری سیاری الاستامی کی سے قریب سیاد ہر سے در میں معرور میں در میں میں میں میں میں میں میں

( ٨٣٨ ) إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَمِيتٌ وَمِلْحَفَةٌ ، كَيْفَ يَصْنَع ؟

۔ اگرایک آ دمی پرقمیص اور جپا در ہوتو وہ کیا کرے؟ ساتھ میں دور میں میں کی سات کی ساتھ کی اس کا میں کا م

( ۱۹۵۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ عَلَيْكَ قَمِيصٌ وَمِلْحَفَةٌ فَتَوَشَّحْ بِالْمِلْحَفَةِ ، وَإِنْ كَانَ تُبَانٌ وَمِلْحَفَةٌ فَالْتَفِعْ بِالْمِلْحَفَةِ. ( ۱۹۵۲) حضرت مجاهِ فرماتے ہیں کہ اگرایک آدمی کے پاس قیص اور جا در ہوتو وہ جا درکو باکیں کندھے پرڈالے اور واکیس کندھے

كوظا برركھ\_اً كراسكے پاس چونا پاجام اور جا در ہوتو جا دركوا و پرسے نيچ تك زال لے۔ ( ١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَيْك قَمِيصٌ دَقِيقٌ وَمِلْحَفَةٌ فَتَوَشَّحْ بِالْمِلْحَفَةِ ، وَإِنْ كَانَ قَمِيصٌ ضَيِّقٌ وَمِلْحَفَةٌ فَالْتَفِعْ بِالْمِلْحَفَةِ .

(۸۹۵۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگرتمہارے اوپر تیلی قیص اور جا در ہو جا در کواحرام کی طرح ڈال لواور اگر نگ قیص اور چا در ہوتو جا در کواوپر سے بینچ تک ڈال لو۔

( ۸۲۹ ) فِي مُبتَدَأ الصَّفُّ، مِنْ أَيْنَ هُوَ ؟ صف كي ابتداء كهال سے ہوگى ؟

صف کی ابتداء کہاں سے ہوگی؟

( ٨٩٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مُبْتَدَأُ الصَّفِّ قَصْدُ الإِمَام ،

کی مصنف این الی شیبرمتر تیم (جلد۳) کی کی ایمان الی شیبرمتر تیم (جلد۳) کی کی ایمان الی شیبرمتر تیم (جلد۳) کی کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی کی ایمان کی کی ایمان کی ایمان کی کی ای

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الإِمَامِ إِلَّا وَاحِدٌ أَقَامَهُ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْكَعَ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُصَلَّى بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ حَتَّى يَرْكَعَ لَحِقَ الإِمَام فَقَامَ عَنُ يَمِينِهِ ، وَإِنْ جَاءَ وَالصَّفُّ تَامٌّ فَلْيَقُمْ قَصْدَ الإِمَام ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ

يُصَلِّي بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِيءُ أَحَدٌ فَلْيَدُخُلُ فِي الصَّفِّ ، ثُمَّ كَذَاك وَكَذَاك.

(۸۹۵۴)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صف کی ابتداءامام کی جانب ہے ہوگی۔اگرامام کے ساتھ صرف ایک آ دمی ہوتو وہ اسے ایے پیچیے اتنے فاصلے پر کھڑا کرے گا کہ وہ رکوع کر سکے۔اگرایک اور آ جائے تو امام اسے بھی نماز پڑھائے گا۔اگرامام کے رکوع

كرنے تك كوئى ندآئے تو يحيے كھز اتخص امام كے ساتھ ال جائے اوراس كے دائيں جانب كھڑا ہو۔اگر كوئى آ دمى نماز برجے آئے اورصف مکمل ہوتو وہ امام کی جہت میں کھڑا ہوجائے ،اگرایک اور آئے تو وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے۔اگر کوئی اور مخف نہ آئے تو ہیہ

صف میں داخل ہوجائے۔ پھرای طرح ساراسلسلہ چاتا چلاجائے گا۔

( ٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، قَالَ :حدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا جَاءَ وَقَدْ تَمَّ الصَّفُّ فَلْيَقُمْ بِحِذَاءِ الإِمَام. ( ٨٩٥٥) حفزت حسن فرماتے ہیں كہ جب كو كى شخص آئے اور صف كمل ہو چكى ہوتو وہ امام كى سيدھ ميں كھر اہوجائے۔

# ( ٨٤٠ ) الْمَرْأَةُ تَكُونُ حَيْضَتُهَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً

اگرکسی عورت کا حیض مخصوص دن رہتا ہولیکن مجھی زیادہ ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ ( ٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً ،

فَتَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : النَّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

قَالَ : وَسَأَلْت قَتَادَةً ، قُلْتُ : الْمَوْأَةُ تَحِيضُ الْآيَّامَ الْمَعْلُومَةَ ، فَتَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ أَيَّامٍ ؟ عَالَ :تُصَلَّى ، قُلْتُ : فَأَرْبَعَةُ أَيَّامٍ ؟ قَالَ : تُصَلِّى ، قُلْتُ : فَقَلَاثَةُ أَيَّامٍ ؟ قَالَ : تُصَلِّى ، قُلْتُ : فَيَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : ذَاكَ مِنْ حَيْضِهَا ،

(۸۹۵۲) حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین سے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کا حیض مخصوص دن رہتا ہولیکن کبھی زیادہ ہوجائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ عورتیں اس معالمے کوزیادہ جانتی ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قیادہ سے اس بارے میں سوال کیا اور کہا کہ اگر عورت کا حیض مخصوص دنوں تک رہتا ہواوراس سے یانچ دن زیادہ ہوجا کیں تو وہ کیا کرے؟

انہوں نے فرمایا کہوہ نماز پڑھے گی۔ میں نے کہااگر جاردن زیادہ ہوجا کیں؟ انہوں نے کہاوہ نماز پڑھے گی۔ میں نے کہااگر تین دن زیادہ موجا کیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھے گی۔ میں نے کہااگردودن زیادہ موجائیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیچیض کے دن ہیں۔میرے خیال میں یہ بات انہوں نے اپنی رائے ہے کہی۔

( ٨٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، غَنْ

طَاوُوس ، قَالَ : إِذَا زَادَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى حَيْضِهَا فَلْتَغْتَسِلُ . وَقَالَ حَمَّادٌ فِي الْمَرْأَة تُجَاوِزُ أَيَّامَ حَيْضِتِهَا ، قَالَ : لا تَعْتَسِلُ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رُبَّمَا فَعَلَتُ ذَلِكَ.

(۸۹۵۷) حضرت طاوس فَر ماتے ہیں کدا گرعورت کا حیض اس کی مقررہ مدت سے زیادہ ہوجائے تو وہ غسل کر کے نما ز پڑھے۔

حضرت حماد فرماتے ہیں کہ اگر عورت کا حیض مقررہ مدت ہے زیادہ بھی ہوجائے تب بھی وہ یا کی کاغسل نہ کرے کیونکہ عورتوں کے

ساتھالیاہوتارہتاہے۔

( ٨٩٥٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ ، قَالَ :إذَا رَأْتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ فِي آيَامِ غَيْرِ حَيْضَيَّهَا ، قَالَ :إذَا زَادَتْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضَيتِهَا يَوْمًا ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، عَدَّتْهُ مِنْ

حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ زَادَتُ عَلَى يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، إذَا كَانَتْ تَوْمِيضُ سِنَّةَ أَيَّام فَرَأْتِ الدَّمَ ثَمَانيَةَ أَيَّام

عَدَّتُهُ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَإِنْ رَأَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ فَهِي مُسْتَحَاضَةٌ.

( ۱۹۵۸ ) حضرت عثان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے حیض کے دنوں کے علاوہ میں زردیانی ویکھا تو اگریہاس کے حیض کے دنوں سے ایک یا دودن زیادہ ہے تو وہ اسے اپنے حیض میں شمار کرے۔اگر دودن سے زیادہ ہو جائے تو اسحا ضہ شار کرے۔

اگر چھدن کا حیض ہواوروہ آٹھ دن تک خون دیکھے تواہے حیض ثار کرے اوراگر آٹھ دن سے زیادہ تک خون دیکھے تواہے استحاضہ ثار





#### (١) مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ رَمَضَانَ وَتُوَابِهِ

#### رمضان کی فضیلت اوراس کے ثواب کا بیان

( ٨٩٥٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ ، عَنُ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ نَبِيًّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبَشِّرُ أَصْحَابَهُ : قَدْ جَانكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، أُفْتَرِضَ عَلَيْكُمْ وَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، أُفْتَرِضَ عَلَيْكُمْ وَمِيامُهُ ، تَفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَحِيمِ ، وَتُغَلَّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ. (مسلم 2٥٨ ـ احمد ٢ / ٢٣٠)

(۸۹۵۹) حضرت ابو ہریرہ دلیافیزے روایت ہے کہ نبی پاک مِنْ اِنْفِیْکَا آپ صحابہ کو رمضان کی خوشخری دیتے ہوئے فر مایا کہ تمہارے او پر رمضان کا مہینہ آگیا ہے، جو کہ ایک برکت والامہینہ ہے۔ اس کے روزے کوتم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس میں جنت کے دروازے ہیں۔ اس میں شیطانوں کو جھکڑیاں لگادی جاتی ہیں، اس مہینے دروازے ہیں۔ اس میں شیطانوں کو جھکڑیاں لگادی جاتی ہیں، اس مہینے میں ایک رات ایس ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، جو اس کی خیرے محروم رہاوہ چیقی محروم ہے۔

( ٨٩٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُبُهَ بُنِ فَرْقَدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا عَنْ فَضُلِ رَمَضَانَ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَكَّتَ عُبُهُ وَكَانَهُ هَابَهُ ، فَلَمَّا جَلَسَ ، قَالَ لَهُ عُبُهُ : يَا أَبَا فُلَان ، حَدِّثُنَا بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : تَفُتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَيُعْلَقُ فِيهِ أَبُوَابُ النَّارِ ، وَتُصَيَّفَهُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، وَيُنَادِى مُنَادٍ فِى كُلِّ لَيْلَةٍ : يَا بَاغِى الْخَيْرِ هَلُمَّ ، وَيَا بَاغِى الشَّرِ

أَقْصِرْ. (احمد ١٥/ ١١١)

(۸۹۲۰) حضرت عرفجہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عتبہ بن فرقد کے پاس تھا، وہ رمضان کی فضیلت بیان کررہے تھے، اتنے میں ا کی صحابی تشریف لائے تووہ خاموش ہو گئے ۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ان کے رعب کی دجہ سے خاموش ہوئے ہیں۔ جب وہ بیٹھ كَيْ تو حضرت عتبه في ان سے كہا كدا بوفلال! آپ جميں وہ حديث سنايج جوآب نے رسول الله مَرَافَعَ اللهِ عن مو، انہوں

نے کہا کہ رسول الله مُؤَفِّقَ فَعَ أَما يا ہے کہ رمضان ميں جنت كے درواز كے كول ديئے جاتے ہيں جہنم كے درواز بي بندكرديئے جاتے ہیں،اس میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے اور رمضان کی ہررات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے خیر کو حلاش کرنے

والے آ گے بڑھ،اے شرکوتلاش کرنے والے بس کر دے۔ ( ٨٩٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْصَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَخُّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيمَةٍ ، وَقَالَ : إذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتَّحَتْ

أَبُوَابُ الْجَنَّةِ ، وَعُلِّقَتْ أَبُوابُ الْجَعِيمِ ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ. (بخارى ١٨٩٨ ـ مسلم ٥٢٣) (٨٩٦١) حضرت ابو مريره دين و من في الله نبي ياك مَوْفَظَةُ إرمضان مين قيام كي خصوصي ترغيب ديا كرتے تھا ايك مرتبه آپ

نے فرمایا کہ جب رمضان کامہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوقید کردیاجا تاہے۔

( ٨٩٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ نَضُرِ بُنِ عَلِمً ، عَنْ نَضُرِ بُنِ شَيْبَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكُر عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(۸۹۷۲) حفرت سلمہ بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ رسول الله مُرَافِظَةَ بِنے فر مایا کہ جس محف نے ایمان کے ساتھ اور تُواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھاس کے گذشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

( ٨٩٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْفَصْلِ الرَّفَاشِيِّ ، عَنْ عَمَّهِ ،

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَ تُفْتَحُ فِيهِ أَبُوَابُ الْجِنَانِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوابُ النَّارِ ، وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، بُعُنَّا لِمَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ فِيهِ ، إذَا لَمْ يُغْفَرُ لَهُ فِيهِ فَمَتَى ؟ (طيراني ۲۲۲۷)

(۸۹۶۳) حضرت انس ڈٹاٹٹو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرَفِظَةَ ہے ارشا وفر مایا کہ رمضان کا مہینہ آگیا ہے،اس میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں،اس میں شیطانوں کوقید کردیا جاتا ہے،اس شخص کے

لئے ہلاکت ہے جس نے رمضان کامہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ،اگر رمضان میں بھی وہ اپنی مغفرت نہ کر داسکا تو کب کرائے گا؟

هي معنف ابن ابي شير مترجم (جلدس) کي محالي که الحالي که الحالي که الحالي که العام که العام که العام که العام که

( ٨٩٦٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، عَنْ عَلِقٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ يَقُولُ. هَذَا الشُّهُرُ الْمُبَارَكُ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، وَلَمْ يَفْتَرضُ عَلَيْكُمْ قِيَامَهُ.

(۸۹۷۴)حضرت شعمی فر ماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت علی دہاشنے خطبہ دیتے اور اس میں ارشاد فرماتے: یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے روز کے فقرض فر مایا ہے، اس کے قیام کوفرض نہیں فر مایا۔

( ٨٩٦٥ ) حَدَّثَنَا هُشَدِّمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ فَلِكَ.

(۸۹۷۵) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹیز بھی یونہی فر مایا کرتے تھے۔

( ٨٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ الْعَلاءِ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ قُرَيْشِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، قَالَ

أَوَّلُ مَا يُصِيبُ صَاحِبُ رَمَضَانَ الَّذِي يُحْسِنُ فِيَامَهُ وَصِيَامَهُ ، أَنْ يَفُرُغُ مِنْهُ وَهُوَ كَيَوْمِ وَلَكَنَّهُ أُمَّهُ مِرَ (۸۹۲۱) حضرت ابو ہریرہ دوائے فرماتے ہیں کہ جو محض رمضان کے قیام اور صیام کی پابندی کرے اے سب سے پہلے جو انعام ملر

ہوہ یہ ہے کہ اس کے گناہ اس طرح معاف ہوجاتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

( ٨٩٦٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى ارَبُهُ عَلَيْ

وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنِّيهِ. (بخارى ٢٠١٣ ـ مسلم ١٤٥) (۸۹۶۷) حضرت ابو ہریرہ دیا ہوئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِّشْکِیَا آجے فرمایا کہ جس محض نے ایمان او رثواب کی نیت ہے

رمضان کے روزے رکھے اس کے گذشتہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ ( ٨٩٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَمِيمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَ

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَخَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ ، وَلَا ذَخَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌّ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ أَجْرَهُ وَنَوَافِلَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوجِبَهُ ، وَيَكُتُ

وِزْرَهُ وَشَفَاءَ هُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يُعِدُّ لَهُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقُوَّةِ وَالْعِبَادَةِ ، وَيُعِدُّ لَهُ الْمُنَاةِ اتِّبَاعَ غَفَلَاتِ الْمُسْلِمِينِ ، وَاتِّبَاعَ عَوْرَاتِهِمْ ، فَهُوَ غُنْمُ لِلْمُؤْمِنِ ، وَيَقْمَةٌ لِلْفَاجِرِ ، أَوَ قَالَ : يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ. (احمد ۵۲۳ ابن خزیمة ۸۸۳

(۸۹۲۸)حضرت ابو ہریرہ وٹی ٹیٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلَافِیکی آبانے ارشاد فر مایا کہتم پر بیمہینہ آیا ہے کہ رسول اللہ مِلْفِیکی آبا قتم کے ساتھ من لو کہ مسلمانوں براس سے بہتر کوئی مہینے نہیں آیا اور منافقین پراس سے بدتر مہینے کوئی نہیں آیا۔ اللہ کے رسوا

مَرِّالْفَيَّةِ كَ مَنْ كَ ساتھ الله تعالی اس مہینے کے اجراورنو افل کواس کے آنے سے پہلے لکھ دیتے ہیں ، الله تعالی اس کے گناہ اور عذار

کواس کے آنے سے پہلے لکھ لیتے ہیں۔ای دجہ ہے مومن کے لئے عبادات اور نیکیوں کی توفیق اور توت بوھا دی جاتی ہے اور منافقین کے لئے سلمانوں کے عیبوں کو تلاش کر ڈاور انہیں پھیلانا آسان کردیا جاتا ہے۔ بیمبینہ مومن کے لئے غنیمت اور فاجر کے لئے مصیبت ہے۔

( ٨٩٦٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنُ عُرُوَةَ ، عَنُ عَانِشَةَ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاخْتِسَابًا ، غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى مِنْ عَمَلِهِ. (نسائي ٢٥٠٢)

(۸۹۲۹) حضرت عائشہ منی مند نظاہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّ النَّفِیَّ نے فرمایا کہ جس مخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

# (٢) مَا يُؤْمَرُ بِهِ الصَّانِمُ مِنْ قِلَّةِ الْكَلاَمِ وَتَوَقِّى الْكَذِبِ روزےدارکے لئے بات چیت کی کمی اور جھوٹ چھوڑنے کا حکم

( .٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِى صَالِحِ الْحَنَفِى ، عَنْ أَخِيهِ طَلِيقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٌّ : إِذَا صُمْتَ فَتَحَفَّظُ مَا اسْتَطَعْت ، فَكَانَ طَلِيقٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِهِ دَخَلَ فَلَمْ يَخُرُجُ إِلَّا لِصَلَاةِ.

(۸۹۷۰) حفرت طلیق بن قیس کتبے ہیں کہ ایک دن میں حفزت ابو ذرجی بھی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جبتم روزہ رکھوتو جہاں تک ہو سکے روزے کی حفاظت کرو۔ ابوصالح حنفی کہتے ہیں کہ جب حضرت طلیق روزہ رکھتے تو اپنے گھر چلے جاتے اورصرف نماز کے لئے باہر نکلا کرتے تھے۔

( ٨٩٧١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيُوَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمُ فَلَا يَرُفُثُ ، وَلَا يَجْهَلُ ، فَإِنْ جَهَلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَقُلُ :إنِّى امْ ُوَ صَائِدٌ.

(۸۹۷) حضرت ابو ہریرہ وٹڑ تھو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ میلِ اللہ میلِ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ جس دن تم میں ہے کسی کاروزہ ہووہ نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے نہ جہالت کی ،اگر کوئی اس سے جہالت کی بات کرے تواسے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔

( ٨٩٧٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفُتُ ، وَلَا يَجْهَلُ ، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَلَيْقُلُ :إِنِّى الْمُرُوَّ صَائِمٌ.

(بخاری ۱۹۰۳ مسلم ۸۵۵)

(٨٩٧٢) حضرت ابو مريره والثينة سے روايت ہے كدرسول الله مِنْ الشَّيْنَةَ في ارشاد فرمايا كدجس دن تم ميں ہے كى كاروز ہ ہووہ نه كوكى

بحیائی کی بات کرے نہ جہالت کی ،اگر کوئی اس سے جہالت کی بات کرے تواسے کیے کہ میں روزے سے مول۔ ( ٨٩٧٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرِّيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : قَالَ جَابِرٌ : إذَا صُمُمَتَ فَلْيَصُمْ

سَمْعُك وَبَصَرُك وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَهَاثَمِ ، وَدَعُ أَذَى الْحَادِمِ ، وَلَيْكُنْ عَلَيْك وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلاَ تَجْعَلْ يَوْمَ فِطُرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءً.

(۸۹۷۳) حضرت جابر وناطی فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی کا روزہ ہوتو اس کے کا نوں اور زبان کا حجوث اور گناہ ہے بھی روز ہ ہونا چاہتے۔وہ خادم کو تکلیف دینے سے بیچ۔اورروزے کےدن اس پروقاراورسکینت غالب رہے۔وہ روزے کےدن اور

روزے ہے خالی دن کوایک جیسا نہ بنائے۔ ( ٨٩٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوِّكُلِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا إذَا صَامُوا

جَلَسُوا فِي الْمَسْجِدِ.

(۸۹۷ ) حضرت ابومتوکل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہر یرہ اوران کے ساتھی جب روزہ رکھتے تھے تو مسجد میں بیٹھتے تھے۔ ( ٨٩٧٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَيْسَ الصَّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَحْدَهُ ،

وَلَكِنَّهُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّغُوِ وَالْحَلِفِ. (٨٩٧٥) حضرت عمر ولا ين فرمات بين كه روزه صرف كھانے اور پينے ہے ركنے كانا منہيں بلكه روز وتو جھوٹ، باطل اور جھوثی قشم

( ٨٩٧٦) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونًا يَقُولُ: إِنَّ أَهْوَنَ الصَّوْمِ تَرْكُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

(٨٩٤٨) حفرت ميمون فرماتے ہيں كدسب سے آسان روز ه كھانے اور يينے كوچھوڑ نا ہے۔

( ٨٩٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ : إِنَّ الصَّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، وَلَكِنُ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ وَاللَّهُوِ. (٨٩٧٧) حضرت على ولأوفر ماتے ہيں كدروز وصرف كھانے اور پينے سے ركنے كانام نہيں بلكدروز وتو حجوث، بإطل اور لغويات

سے بھی بیخے کانام ہے۔ ( ٨٩٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

(٨٩٧٨) حضرت مسروق نے بھی حضرت عمر دولائو سے یو نہی نقل کیا ہے۔

( ٨٩٧٩ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ؛ أَنَّ الْمَرَأَةُ كَانَتْ تَصُومُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِسَانِهَا ، فَقَالَ :مَا صَامَتُ فَتَحَفَّظتُ ، فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَذْ كَادَتُ ، ثُمَّ تَحَفَّظَتُ ، فَقَالَ : الآنَ.

(٨٩٧٩) حضرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ نبی یا ک مُؤْفِقَعَةً کے زمانے میں ایک عورت روز ہ رکھا کرتی تھی کیکن وہ اپنی زبان کی حفاظت نه كرتى تقى \_ جب رسول الله مُؤلِّفَظَةَ كواس كاعلم جواتو آپ نے فرمایا كهاس كاروز ونبيس جوا۔اس نے زبان كى حفاظت كرنا

شروع کی تو آپ نے فر مایا کما ب عنقریب اس کاروزہ درست ہوجائے گا۔اس نے مزید حفاظت کی تو آپ نے فر مایا کماب اس کا

( ٨٩٨. ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِلٍ، قَالَ:خَصْلَتَانِ مَنْ حَفِظَهُمَا سَلِمَ لَهُ صَوْمُهُ؛ الْغِيبَةُ وَالْكَذِبُ. (۸۹۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کاروز ہ سلامت ہو گا جوان دوخصلتوں سے اجتناب کرے ایک نیبت اور دوسری جھوٹ۔

( ٨٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :الْكَذِبُ يُفُطِرُ الصَّائِمَ. (۸۹۸۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ جھوٹ ہے روز ہٹوٹ جاتا ہے۔

( ٨٩٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفُيَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفُصَةَ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، قَالَ:الصَّائِمُ فِى عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ. (۸۹۸۲) حضرت ابوعالیه فرماتے ہیں که روزه دارعبادت میں ہوتا ہے جب تک غیبت نہ کرے۔

( ٨٩٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ أَنَسِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ.

(٨٩٨٣) حضرت انس جان شي سروايت ب كرسول الله مِرَافِيَعَةً في فرمايا كه جو محض لوكون كا كوشت كها تارب اس كاروز فهيس موار

# (٣) مَا ذُكِرَ فِي فَضِّلِ الصِّيَامِ وَتُوَابِهِ

روزے کی فضیلت اور ثواب کا بیان ( ٨٩٨٤ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدٍ ، قَالَ :حذَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ

عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخْيرِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ فَدَعَا لِي بِلَبَنِ لَقُحَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الصَّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ ، وَصِيَاهٌ حَسَنٌ صِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. (نسائى ٢٥٣٩ ـ احمد ٣١/٣)

(۸۹۸۴) حضرت مطرف بن عبدالله بن هخیر کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عثان ابن ابی العاص کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے میرے لئے حاملہ افتی کا دودھ متگوایا۔ میں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللَّهُ مَثِلِفَظَةً كُونُر ماتے ہوئے سنا ہے كەروز ەجبنم كے مقابلے ميں اس طرح ڈ ھال ہے جيسے تم دشمن كے مقابلے كے لئے ڈ ھال ليتے

ہو۔ بہترین روز ہ رکھنے کی صورت یہ ہے کہ ہر مبینے تین روز پے رکھے جائیں \_

( ٨٩٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : الصَّوْمُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ كَجُنَّةٍ الرَّجُلِ إذا حَمَلَ مِنَ السِّلَاحِ مَا أَطَاقَ.

(۸۹۸۵)حضرت عبدالله ری تیونے فرمایا که روز وجہنم کے مقابلے میں ایسے ڈھال ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص دشمن کے مقابلے میں ہتھیار کے طور پراپی بساط کے مطابق ڈھال استعال کرتا ہے۔

( ٨٩٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي سِنَانٍ ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ اللَّهَ يَقُولُ :إنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَلَا أَجْزِى بِهِ ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ ؛ إذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

(مسلم ۱۰۰۰ احمد ۵/۳)

(۸۹۸۲) حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید می و من سے روایت ہے کہ رسول الله مَرَّ اَنْتُنَجَةَ نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ فرماتے ہیں

كدروزه ميرے لئے ہےاور ميں ہى اس كا اجرديتا ہوں۔روزه داركے لئے دوخوشياں بيں ايك افطار كے وقت وہ خوش ہوتا ہےاور دوسری اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور خوش ہوگا قتم ہاس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے روزہ دار کے مندکی بد بواللہ کے نزد کی مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پندیدہ ہے۔

` ( ٨٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِنَةِ ضِعْفٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِى بِهِ ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِى ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ ؛ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطُرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ، وَلَحُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ .

(amta 71- 1-ac 7/ 777) (٨٩٨٨) حضرت ابو ہریرہ رہ اللی سے روایت ہے كه رسول الله مِنْزَافْتِيَا آخِيَ ارشاد فرمایا كه ابن آ دم كا ہرممل كئي گنا بروها یا جاتا ہے۔

ا یک نیکی کا اجر دس گنا ہے سات سوگنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے کیونکہ روز ہ میرے لئے

ہےاور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔روز ہ دارمیرے لئے اپنے کھانے اورا بنی شہوت کوچھوڑتا ہے،روز ہ دارکے لئے ووخوشیاں ہیں ایک وہ خوشی جواسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری وہ خوشی جواسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔روزہ دار کے مند کی بوالله كے نزد كي مشك سے زيادہ پنديدہ ہے۔روزہ ڈھال ہےروزہ ڈھال ہے۔

( ٨٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مَهْدِئّ بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ

أَبِي أَمَامَةً ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مُرْنِي بِعَمَلَ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : عَلَيْك بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ ، قَالَ :فَكَانَ أَبُو أَمَامَةَ لَا يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلَّا إذَا نَزَلَ بِهِ ضَيْفٌ.

(نسائی ۲۵۳۰ احمد ۵/ ۲۳۹)

ه معنف ابن الي شيه متر جم (جلد ۳) كي المحالي ا

الرَّيَّانُ يَدْخُلُ فِيهِ الصَّائِمُونَ ، قَالَ : فَإِذَا دَخَلَ آجِرُهُمْ أُغْلِقَ. (طبراني ٦- ابن حبان ٣٣٢١) (۸۹۸۹) حضرت سہل بن سعد ساعدی وافو فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک درواز ہ ہے جے ''ریان' کہا جاتا ہے، اس میں سے

روزہ دارداخل ہوں گے۔جب آخری روزہ دار جنت میں داخل ہوگا تو اے بند کر دیا جائے گا۔

( .٨٩٨ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاّلِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ ، عَنِ النَّبِيّ

( ۱۹۹۱ ) حصرت عیاض بن عطیف فرماتے ہیں کہ ہم حصرت ابوعبیدہ والطوے یاس حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا کہ روزہ ڈھال

( ٨٩٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَال :حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنِ أَبِى سَيْف ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فِي مَرَضِهِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخُرِقُهَا. (احمد ا/ ١٩٦- بيهقي ١٤١)

( ۱۹۹۲ ) حضرت عیاض بن غطیف فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوعبیدہ ڈیٹوؤ کے پاس ان کے مرض الوفات میں حاضر ہوئے انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول اللہ مُرِقِّقَ اللّٰ اللّٰ مُوفِر ماتے ہوئے سا ہے کدروز ہ ڈھال ہے جب تک آ دمی اس کو بھاڑ نہ ڈالے۔ ( ٨٩٩٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ :خَرَجْنَا وَفُدًّا

إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَمَرَرُنَا بِرَاهِبِ يَجِىءُ بِالطَّعَامِ فَأَكُلَ الْقَوْمُ ، وَلَمْ آكُلُ ، فَقَالَ لِى :مَا لَكَ لَا تَأْكُلُ ؟ فَقُلْتُ : إنِّي صَانِهٌ ، قَالَ : أَلَا أُلْسِمُكَ عَلَى صَوْمِكَ ، تُوضَعُ الْمَوَائِدُ فَأَوَّلُ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا الصَّائِمُونَ. (۸۹۹۳) حضرت عبدالله بن رباح فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہ وی اللہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ راہتے میں ایک راہب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ہم اس کے پاس تھے کہ کھانالا یا گیا۔لوگوں نے کھانا کھایالیکن میں نے کھانانبیں کھایا۔

اس راہب نے مجھ سے یو چھا کہتم کھانا کیون نہیں کھاتے؟ میں نے کہا کہ میراروز ہ ہے۔اس نے کہا کہ میں تمہیں روزے رکھنے ک

( ٨٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ وَاصِلِ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِى سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ ، فَقَالَ :الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ تَخُرِقه.

(۸۹۹۰)ایک اورسندے یونہی منقول ہے۔

ہے جب تک آ دمی اس کو بھاڑنہ ڈالے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (بخارى ١٨٩٦ مسلم ١٦٦)

(۸۹۸۸)حضرت ابوامامہ رہی تنوز فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہا۔اللہ کے رسول! مجھےا یسے ممل کے بارے میں بتادیجئے جو مجھے جنت میں داخل کردے۔ آپ نے فر مایا کہتم روزے رکھا کرو کیونکہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔اس کے بعدے حضرت ابوا مامہ کا پیمال تھا کہان کے گھر ہے اس وقت دھواں نظر آتا تھا جب ان کے گھر میں کوئی مہمان ہوتا۔ ( ٨٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ ، قَالَ :لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُدْعَى

هي معنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدس) کي که ان ان شيبرمتر جم (جلدس) کي که ان ان شيبرمتر جم (جلدس) "لقین کرتا ہول کیونکہ ایک وقت دسترخوان بچھائے جا کیں گےاوران سےسب سے پیلے کھانے والےروز ہ دار ہول گے۔

( ٨٩٩٤ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ وَاصِلِ مَوْلَى أَبِى عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَيْنِي لَقِيطٌ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ :كُنَّا فِي الْبَحْرِ فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ وَقَدْ رَفَعْنَا الشَّرَاعَ ،

وَلَا نَرَى جَزِيرَةً ، وَلَا شَيْئًا إِذْ سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِى :يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ ، قِفُوا أُخْبِرُكُمْ فَقُمْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَرَ شَيْئًا، فَنَادَى سَبْعًا ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّابِعَةُ قُمْتُ فَقُلْتُ :يَا هَذَا ، أُخْبِرْنَا مَا تُرِيدُ أَنْ تُخْبِرَنَا بِهِ فَإِنَّك تَرَى

حَالَنَا ، وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقِفَ عَلَيكَ ، قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ ؟ أَيُّمَا عَبْدٍ أَظُمَأَ نَفْسَهُ فِي اللهِ فِي يَوْمٍ حَارٌّ أَرْوَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . زَادَ أَبُو أُسَامَةَ :فَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَى أَبَا مُوسَى صَانِمًا فِي يَوْم بَعِيدٍ مَا بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ إِلَّا رَأَيْتُهُ.

(۸۹۹۴) حضرت ابوموی وی فوفر ماتے ہیں کدایک مرتبہ ہم سمندر میں سفر کررہے تھے، ہم نے اپنے باد بان بلند کرر کھے تھے۔

ہمیں کوئی جزیرہ دکھائی نہ دے رہا تھا اور نہ کوئی دوسری چیز ہمیں نظر آ رہی تھی۔اتنے میں ہمیں آ واز آئی اے کشتی والو! تھہر جاؤمیں متہمیں ایک بات بتاتا ہوں۔ ہم کھڑے ہو کر دیکھنے لگے لیکن ہم کو پچھ نظر نہ آیا۔اس پکارنے والے نے سات مرتبہ آواز دی۔

ساتویں مرتبہ میں کھڑا ہوااور میں نے کہا کہ تو جوکوئی بھی ہے ہمیں وہ بات بتادے جو بتانا چاہتا ہے، تو ہماری حالت کود کمچے رہاہے اور جانتا ہے کہ ہم تیرے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے۔اس نے کہا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے ہے آگاہ کرنا جا ہتا ہوں جواس نے اپے اوپرلازم کیا ہے! وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لئے خودکوا یک گرم دن میں پیاسار کھے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اے سیراب

فر مائیں گے۔ ابواسامہ فر ماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ بھی حضرت ابومویٰ ہی ڈو بغیرروزے کے نہ دیکھ سکتے تھے۔ ( ٨٩٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعْدَانَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ سَعْدٍ أَبِي مُجَاهِدٍ الطَّائِيِّ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الصَّائِمُ لَا تُرَدُّ دُعُوتُهُ. (ابن ماجه ١٧٥٢ ـ احمد ٢/ ٣٣٥) ( ٨٩٩٥ ) حضرت ابو مريره رفي في سروايت ب كرسول الله مَرْفَظَة في ارشاوفر ما يا كدروزه واركى وعارونبيس موتى \_

( ٨٩٩٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يُدُعُونَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ ، وَلَا هُلِ الصِّيَامِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ :الرَّيَّانُ. (بخاري ١٨٩٧ـ مسلَّم ٨٥)

(٨٩٩١) حضرت ابو مريره جي النوس روايت ہے كه رسول الله مَرْ الله عَرِيْ الله عَدْ مَا ياكه جنت ميس مِرمُل كے لئے اليك مخصوص دروازہ ہے،اس عمل والوں کواس دروازے سے پکاراجائے گا۔روزہ داروں کےدروازے کا نام'ریان' ہے۔

جوحفرات كثرت سے روزے ركھتے تھے اوراس كاحكم دیتے تھے

( ٨٩٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يُكُثِرُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ لَا يُفْطِرُ بَعْدَهُ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ.

( ۸۹۹۸) حَدَّثَنَا عَبُدُالُوَهَّابِ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَكَادُ يُفْطِرُ فِي الْحَصَرِ إِلاَّ أَنَّ يَسْرَضَ ( ۸۹۹۸) حضرت نافع فرماتے ہیں كه حضرت ابن عمر اللَّيُّو حضر میں صرف بیاری كی حالت میں روز ، چیوڑ اکرتے تھے۔ ( ۸۹۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيُّ ، عَنْ قُرَةً ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ مِشَنْ يُكُثِرُ الصَّوْمَ ؛ ابْنُ عُمَرَ ،

ر ۱۹۹۸) محدات ابو داود الطباليسي ، عن فره ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : كان مِسَ يحيِّر الصوم ؛ ابن عمر ، وعَانِشَةُ ، وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
وعَانِشَةُ ، وسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
(۸۹۹۹) حضرت سعد بن ابرائيم فرمات بين كه حضرت ابن عمر، حضرت عائشه اور حضرت سعيد بن ميتب فتاكشُهُ كثرت سے

روزےرکھاکرتے تھے۔ ( ٩٠٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَرَدَ الصَّوْمَ قَبْلَ مَوْتِيهِ بسَنَتَيْنِ.

(٩٠٠٠) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رفی ٹونے اپنی وفات سے پہلے دوسال تک مسلسل روزے رکھے ہیں۔ (٩٠٠١) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ جُمْهَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً ، وَزَكَاةً الْجَسَدِ الصَّوْمُ. (ابن ماجه ١٧٣٥)

الله عليه و سلم :لِكُل شيءٍ ز كاة ، وزكاة الجسّدِ الصّوم. (ابن ماجه ١٧٣٥) (٩٠٠١) حفرت ابو ہریرہ رشیعۂ سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَّاتِیَجَ نے ارشاد فر مایا کہ ہر چیز کی ایک پا کیزگی ہوا کرتی ہے اور جسم کی پا کیزگی روزہ میں ہے۔

# (٥) مَنْ كَانَ يُقِلُّ الصَّوْمَ

جوحضرات كم روز بركها كرتے تھے غُمَش عَنْ شَقِيقِ، قَالَ زِقِياً لِعَنْدِ اللهِ زِانَّكِ ثُقِاً الصَّهُ وَ، فَقَالَ إِنَّهِ أَجَافُ

( ٩٠٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، قَالَ :قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ :إنَّك تُقِلُّ الصَّوْمَ ، فَقَالَ :إنَّى أَخَافُ أَنْ يَمْنَعَنِى مِنْ قِرَائِةِ الْقُرْآنِ ، وَقِرَائَةُ الْقُرْآنِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ الصَّوْمِ. هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) کي په المحالي که المح

(۹۰۰۲) حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جہائی ہے سوال کیا گیا کہ آپ کم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ

اس لئے کہ روز ہ مجھے تلاوت ہے روک لے گااور تلاوت کرنا مجھے روز ہ رکھنے سے زیادہ پہند ہے۔

(٩..٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ عَنْ مُهَاجِرٍ ، قَالَ :كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الصَّوْمَ أَقَلَّ الْأَنُواعِ أَجُرًا.

(۹۰۰۳) حضرت سفیان بن مهاجر فرماتے ہیں کہ اسلاف کا خیال بیتھا کہ دوزہ اجر کے اعتبارے کم محسوں ہونے والے اعمال میں

( ٩..٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر ، قَالَ :حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لأَبِي ذَرٌّ :الصِّيَامُ ، لاَ أَسْمَعُك ذَكَرْته ؟ فَقَالَ أَبُو ذَرٌّ : قُرْبَةٌ ، وَلَيْسَ هُنَالِكَ.

(۹۰۰۴) حضرت میمون کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت ابوذر دہاشی ہے کہا کہ میں نے آپ کوروز ہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا

اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ روزہ یقنینا تواب کی چیز ہے کیکن یہاں نہیں۔ لینی بعض مقامات پر روزہ کے مقابلے میں

دوسرے اعمال کا تواب زیادہ ہوتا ہے جیسے جہا دوغیرہ۔اس طرح سغر میں روزہ ندر کھنا بھی بعض اوقات افضل ہوجا تا ہے۔

( ٥..٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ مِنْ أَقَلُ أَعْمَالِهِمَ الصَّوْمُ.

(۹۰۰۵) حضرت تعمفر ماتے بیں کداسلاف کے کم کئے جانے والے اعمال میں سے ایک روز ہ تھا۔

## (٦) في السحور مَنْ أَمَرُ بِهِ

# جن حضرات نے سحری کھانے کا حکم دیا ہے

( ٩.٠٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

تَسَحَّرُوا ، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً. (مسلم 22- بخاري ١٩٢٣)

(۹۰۰۱) حضرت انس دہ فی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلْقَطَعَ فَرِ ارشاد فر مایا کہ تحری کھاؤ کیونکہ تحری میں برکت ہے۔

( ٩..٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَسَحَّرُوا ، فَإِنَّ فِي الشُّحُورِ بَرَكَةً. (احمد ٢/ ٣٤٧- ابو يعلى ١٣٢٢)

( ٩٠٠٤ ) حضرت ابو ہر رہ ہ داہو ہے روایت ہے کہ رسول الله مَلِّ فَقَاقِمَ نے ارشاد فر مایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔

( ٩٠.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَقٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

الْعَاصِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِكُمْ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ

السُّحُور (مسلم ا22- احمد ١٩٤/)

(۹۰۰۸) حضرت عمر و بن عاص مین فوے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَلِفْظِیَا آغے ارشاد فر مایا کہ تمہارے اور اہل کتاب کے روز وں

معنف ابّن الي شير: جم (جلد ۳) كي المعنف المن الي شير: جم (جلد ۳)

میں فضیلت کے اعتبار سے حری کھانے کا فرق ہے۔ میں فضیلت کے اعتبار سے حری کھانے کا فرق ہے۔

( ٩.٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِى ، عَنْ شَرِيكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرُ ، وَلَوْ بِشَىءٍ . (ابويعلى ١٩٢١ ـ احمد ٣/ ٣١٥) النَّرَ مَا فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرُ ، وَلَوْ بِشَىءٍ . (ابويعلى ١٩٢١ ـ احمد ٣/ ٣١٥) من حار جاهد سي مروابت ب كرسول الله مَا فَفَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالْ اللّهُ عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ فَيَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْتُنْ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

(۹۰۰۹) حفرت جابر رہی تھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ میر الفی تھی آنے ارشاد فر مایا کہ جوروز ہ رکھنا جا ہے سے تحری بھی کھانی جاہمے خواہ تھوڑی تی کھائے۔ خواہ تھوڑی تی کھائے۔

( ٩.١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :تَسَخَّرُوا وَلَوْ حَسُوَةً مِنْ مَاءٍ. (ابن حبان ٣٢٧٦ـ ابويعلى ٣٣٣٠)

(۹۰۱۰)ایک صحابی فرماتے ہیں کہ تحری کھاؤخواہ پانی کاایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہیو۔ تریس ہو یک دیا ہے وہ در دریاد دیاوہ دریاد کا دور دریات کا بیاری کیا ہے۔

( ٩٠١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِم ، عَنْ سُويْد بُنِ غَفَلَةً ، قَالَ : كَانَتْ تُرْجَى بَرَكَةُ السُّحُودِ . (٩٠١١) حضرت ويدبن غفله فرماتے بين كەحرى كى بركت كى اميدكى جاتى تقى \_

( ٩.١٢ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، قالَتْ :تَسَخَّرُوا وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ ، فَانَهَا قَدْ ذُكَرَتُ فِيهِ دَعْهَ أَ.

فَإِنَّهَا قَلْهُ ذُكِرَتُ فِيهِ دَعُوَةً. (٩٠١٢) حضرت خصه ثناه فافر ماتى بين كه تحرى كها وخواه بإنى كاايك گھونٹ ہى كيوں ند ہو، كيونكه اس بين دعوت كا ذكر كيا كيا ہے۔ (٩٠١٢) حَذَّنْنَا مُطَّلِبُ بُنُ ذِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَسَحَّرُوا ، فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَّكَةً. (احمد ٣/ ٣٢) (٩٠١٣) حضرت ابوسعید دی فزیسے روایت ہے کہ رسول الله مَرِّفْظَةَ إِنے ارشاد فرمایا کہ محری کھاؤ کیونکہ محری میں برکت ہے۔

( ٩٠١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُورَّقٍ الْعِجْلِيّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :مِنْ أَخُلَاقِ

النَّبِيِّينَ الإِبْلاَغَ فِي السَّحُورِ . اله 6 كنت - الدال ما مناطق في الرّبع كاندا بينطانها كاسنة ل من سال سح ي كدا فرم مدالة كرناجهي سر

(٩٠١٣) حضرت ابوالدرداء نظیر فرماتے ہیں کہ انبیاء عیم لئلہ کی سنتوں میں سے ایک محری کھانے میں مبالغہ کرتا بھی ہے۔ ( ٩٠١٥) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثِنِی مُعَاوِیّهُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِی یُونُسُ بْنُ سَیْفِ الْعَنْسِیُّ ، عَنِ

الُحَادِثِ بُنِ ذِيَادٍ ، عَنُ أَبِى رُهُمِ السَّمَاعِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِرْبَاً ضَ بُنَ سَارِيَةَ يَقُولُ : دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى شَهْرِ رَمَّضَانَ إِلَى السَّحُورِ ، فَقَالَ : هَلُمُّوا إِلَى الْعُدَاءِ الْمُبَارَكِ.

(ابوداؤد ۲۳۳۲ احمد ۱۲۲)

(۹۰۱۵) جھنرت عرباض بن ساریہ وٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان میں نبی پاک مَلِّفَظَةَ بِنے ہمیں سحری کے لئے بلایا اور فرمایا کہآ ؤبابرکت کھانا کھالو۔

# (٧) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَ الشُّحُورِ

جوحضرات سحرى ميس تاخير كو پسند فرمات شخص ( ٩.١٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَلِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالَ :

( ٢٠١٢) حدث شفيان بن عييته ، عن الرهري ، عن سريم ، عن ابيو ، ال رسول المو صلى المد عد المراد الله عد المراد ال إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُؤَذِّنَ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ. (بخارى ١٤٤- ترمذى ٢٠١٣)

(٩٠١٦) حضرت ابن عمر ولي في سروايت ہے كه رسول الله مِرَفِظَةَ في ارشاد فرمايا كه بلال رات كواذ ان و سے ديتے ہيں تم ان كى

اذان کے بعد کھاتے پیتے رہا کرو۔ جب ابن ام مکتوم اذان دیں تواس وقت کھانا پینا بند کرو۔ پر بیریں ووریں وروں ویروں پر بیریں کے اور پر وقع سوروں پر بیروں کا بیری کروں کا بیریں ہو ہو ہوں پر بیتی

( ٩.١٧ ) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ التَّيْمِىِّ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِى ، أَوْ يُؤذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَيَنْتَبِهُ نَائِمُكُمْ ، وَيَرْجِعُ قَائِمُكُمْ. (بخارى ٦٢١ـ ابوداؤد ٢٣٣٩)

ویو بعے عرب میں اللہ خواشی معن ہو حاوم معنی ہے۔ (۹۰۱۷) حضرت عبداللہ خواشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَرِّائِفَ کَا آئِ ارشاد فر مایا کہ بلال کی اذان تہمیں سحری کھانے سے نہ روک

وے۔ کیونکہ وہ تورات ہی میں اذان دے دیتے ہیں تا کہ ویا ہوا جاگ جائے اور رات کا قیام کرنے والا واپس چلا جائے۔

غانِشة ؛ أنْ بِلالا كَانَ يؤُذُنْ بِليلٍ ، فقال رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وُسُلَمُ : كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يؤُذُنُ ابَنَ أُمْ مَكْتُومٍ. (بىخارى ١٩١٩ـ مسلم ٧٦٨) ( ٩٠١٨) مفرت عاكثه بين هذير فأفر ماتى بين كه مصرت بلال واثن رات كواذان دے ديا كرتے تھے۔اس پر حضور مَوَّشَقَعَةِ نے فرمايا كه

جب تک ابن ام مکتوم اذ ان نہ دے دیں اس وقت تک کھاتے پیٹے رہو۔ ریب وریو و دو جب پی بر پیبر ری پر دیس پر دبیر پیری پر بر براہ

( ٩.١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يَمِنعُكُم أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِ كُمْ ، فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ شَيْئًا. (احمد ٣/ ١٣٠- ابويعلى ٢٩١٠)

(۹۰۱۹) حضرت انس مین النوسے روایت ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ کہ بلال کی اذان تہمیں سحری سے نہ روک د کن کا ایسکی عدالی کو میں میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ کا انسان میں اللہ کو میں میں میں میں

وَکَکِنِ الصَّبْحُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الأَفْقِ. (تر مذى ٢٠٧- احمد ۵/ ۱۳) (٩٠٢٠) حضرت سمره بن جندب جن شئ سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَّافِقَةَ آئے ارشاد فر مایا کہ بلال کی اذ ان اور طول کی صورت میں مسلنے والی صبح تمہیں محری سے ندرو کے ،البتہ جب صبح افق سے چوڑ ائی میں ظاہر ہوتو کھانا پینا جھوڑ دو۔

( ٩٠٢١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :تَسَخَّرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قُلْنَا : كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : قِرَانَةُ خَمْسِينَ آيَةً.

(مسلم اعد- ترمذی ۲۰۱۳)

(٩٠٢١) حضرت زيد بن ابت والله فرمات ميس كم بم في رسول الله مَالفَظَة كساته وحرى كهائى بحر بم نماز ك لئه المعدان

ے یو چھا گیا محری اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کرتقریباً پچاس آیات پڑھنے کے برابر۔

( ٩٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَاف ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ الْأَشْجَعِيّ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : قُمْ فَاسْتُرْنِي مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَكَلَ.

(٩٠٢٢) حضرت سالم بن عبيد انجعي فرماتے ہيں كدايك مرتبه ميں حضرت ابو بكر جائية كے ساتھ تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمايا كہ مبح کاخیال رکھنا۔ پھرانہوں نے سحری کا کھانا تناول فر مایا۔

( ٩٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَبِيبِ بُنِ غَرْقَدَةَ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ : تَسَخَّرُت مَعَ عَلِقٌ ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذَّنَ أَنْ يُقِيمَ.

(۹۰۲۳) حضرت ابوعقیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی جلافؤ کے ساتھ سحری کھائی ،سحری کھانے کے بعد انہوں نے اپنے مؤذن كواذان كاحكم ديا\_ ( ٩٠٢٤ ) حَلَّاثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَطْرٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ فِي

دَارِهِ فَأَخْرَجَ لَنَا فَضُلَ سُحُورِهِ فَتَسَحَّرُنَا مَعَهُ ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَخَرَجْنَا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

(٩٠٢٣) حضرت عامر بن مطركت بي كه بين كه بين حضرت عبدالله والفؤك كرآيا، انهول نے جمارے لئے اپني محرى كا بچا ہوا كھانا

رکھا۔ ہم نے ان کے ساتھ حری کی ، پھرنماز کھڑی ہوگئی اور ہم نے جاکران کے ساتھ نماز بڑھی۔ ( ٩٠٢٥ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو ، يَغْنِي ابْنَ خُرَيْثٍ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلَ النَّاسِ إفْطَارًا ، وَأَبْطَأَهَمُ سُحُورًا. (۹۰۲۵) حضرت عمرو بن حریث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام افطاری میں جلدی کرنے والے اور سحری میں تاخیر کرنے والے تھے۔

( ٩٠٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْنَاءِ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: كَانُوا يَتَسَخَّرُونَ حِينَ.

(۹۰۲۷)حفرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ اسلاف آخری وقت میں سحری کیا کرتے تھے۔

( ٩٠٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ أَبِي الْعَنْبُسِ، قَالَ:سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ:مِنَ السُّنَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ. (٩٠٣٧) حضرت ابرانيم فرماتے ہيں كەنحرى كومۇ خركرناسنت ہے۔ معنف ابن الي شير متر جم (جلدس) كي المحالي المح

( ٩.٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكُيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيع، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ؛ أَنَّهُ تَسَحَّرَ فِي أَهْلِهِ فِي الْجَبَّانَةِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى حُذَيْفَةً وَهُوَ فِي دَارِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةً فَوَجَدَهُ ، فَحَلَبٌ لَهُ نَاقَةً فَنَاوَلَهُ ، فَقَالَ: إنِّي

أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَشَرِبَ حُذَيْفَةُ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَلَفَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. (۹۰۲۸) حضرت ابوطفیل فرماتے ہیں کہ میں نے حمانہ میں اپنے گھروالوں کے ساتھ تحری کی ، پھر میں حضرت حذیفہ رہی تھوکے پاس

آیا، وہ حارث بن ابی رہید کے گھرتھے۔اس وقت حارث بن ابی رہید نے اپنی اونٹنی کا دودھ دو ہا اوراسے بی لیا اور کہا کہ میں روز ہ رکھنا جا ہتا ہوں۔حضرت حذیفہ وہ پڑئو نے فرمایا کہ میں بھی روز و رکھنا جا ہتا ہوں۔ پس حضرت حذیفہ وہ ٹڑو نے بھی دودھ پیا۔ پھر

حضرت حذیفہ و اور نے حارث کا ہاتھ پکڑااور انہیں مجد لے گئے جہان نماز کھڑی ہوگ تھی۔ ( ٩.٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يَكُونُ بَيْنَ سُحُورِ الرَّجُلِ وَبَيْنَ إقَامَةِ

الْمُؤَذِّن قَدْرُ مَا يَفُرُأُ سُورَةً يُوسُفَ. (٩٠٢٩) حضرت ابن سيرين فرماتے ميں كه آدى كى سحرى اور مؤذن كى اقامت كے درميان اتنا فاصله مونا عابي جتنى ومر میں سورۃ پوسف کی تلاوت کی جاسکے۔

( ٩٠٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَدَائِزِ فِي رَمَضَانَ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجُرُ ، قَالَ :هَلْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آكِلًا ، أَوْ شَارِبًا ؟ قُلْنَا :أَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ الصَّوْ

فَلا ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى اسْتَبْطَأْنَاهُ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى. (۹۰۳۰) حضرت ابراہیم تیمی کے والد کہتے ہیں کہ میں رمضان میں حضرت حذیفہ وڈاٹٹو کے ساتھ سفر پر نکلا، جب فجر طلوع ہوڈ

توانہوں نے کہا کہ کیاتم میں ہے کی نے پچھ کھایا یا بیا ہے؟ ہم نے کہا کہ جولوگ روزہ کاارادہ رکھتے ہیں انہوں نے پچھ نہیں کھا

پا۔ پھر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں نماز کا کہااور وہ سواری سے اترے اور نماز پڑھی۔ ( ٩٠٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ تَأْجِيرُ السُّحُورِ. (٩٠٣١) حفرت مجامد فرمائے ہیں کہ تحری کومؤخر کرنا انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔

( ٩٠٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ حُذَيْفَةُ يُعَجِّلُ بَعْضَ سحُورِهِ لِيُدُرِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ الَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ يُرْسِلُ إِلَّ

فَيَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى يَخُرُجَا إِلَى الصَّلَاةِ جَمِيعًا.

(۹۰۳۲) حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈاٹٹو حضور مَالِنْصَائِیمَ کی ساتھ جماعت کی نماز ہیں شریک ہونے کے لئے جید ک سحری کھالیتے تھے۔ جب نبی پاک مَنْافِقَتُنْ کَا اِس بات کاعلم ہوا تو آپ کس کو بھیج کر نہیں بلالیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ سحر ک کھاتے تھے، پھر دونوں حفرات انکٹھے جماعت کے لئے جاتے تھے۔

هي معنف ابن الي ثيبرمترجم (جلدس) کي کاب الصوم العالم العال ( ٩.٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَمَّتِي تَقُولُ ، وَكَانَتْ

حَجَّتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :إنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِى بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ بِلَالٌ ، وَإِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابُنُ أَمَّ مَكْتُومٍ ، قَالَتْ : وَكَانَ يَصْعَدُ هَذَا وَيَنْزِلُ هَذَا ، فَكُنَّا نَتَعَلَّقُ بِهِ فَنَقُولُ : كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ.

(طیالسی ۱۲۲۱ طبرانی ۴۸۱)

(۹۰۳۳) حضرت ضبیب بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک چھو پھی جنہوں نے حضور مَثَوَّ فَتَثَاثِمَ عُرَاحَ کے ساتھ حج کیا تھا ہے اذان دے دے۔ اگر بلال رات کواذان دے دے تو تم کھاتے پینے رہویہاں ن تک کمابن ام مکتوم اذان دے دے۔ وہ فر ماتی ہیں کدان دونوں مؤذ نین میں سے ایک منارے پر جڑ ھتا تھا اور دوسرااتر تا تھا۔ہم ان سے کہتے تھے کہتم جوبھی کروہم سحری

# ( ٨ ) تعجيل الإِنْطَارِ، وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

# افطار میں جلدی کرنے کا بیان

( ٩.٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةً، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا ، وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. (ابوداؤد ٢٣٣٣ ـ احمد ١/ ٢٨)

(۹۰۳۴) حضرت عمر ون في سروايت ہے كەرسول الله مَرْفِيْفَيَّةً نے ارشاد فرمايا كه جب رات اس طرف سے آجائے اور دن اس

طرف کو جلا جائے تو روز ہ دارا فطار کر لے۔

( ٩٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : يَا فُلَانُ انْزِلُ فَاجْدَحْ لَنَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ عَلَيْك نَهَارًا ، قَالَ :انْزِلُ فَاجْدَحْ لَنَا ، قَالَهَا ثَلَانًا ، فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

قُلُت : وَأَنْتَ مَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (بخارى ١٩٣١ ـ مسلم ٢٧٢)

(٩٠٣٥) حضرت ابن الى اوفىٰ كہتے ہيں كه نبي پاك مَؤَنفَظَةُ ايك سفر ميں تھے اور آپ كاروز ہ تھا۔ جب سورج غروب ہو گيا تو آپ نے فر مایا کہا سے فلاں! ینچے اتر واورستو بنا ؤ۔اس نے کہااے اللہ کے رسول! ابھی دن کا پچھے حصہ باتی ہے۔ آپ نے فر مایا ینچے اتر و

هي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) کي په ۱۹۲ کې کاب الصوم کې ۱۹۲ کې کاب الصوم کې کاب اورت: بناؤ۔آپ نے یہ بات تین مرتبہ فر مائی تو وہ نیچاتر ااوراس نے ستو بنایا۔آپ نے ستو کا شربت پیااور فرمایا کہ جبتم دیکھو

کہ اس طرف ہے رات آگئی ہے تو روز ہ دارا فطار کر لے۔شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی او فی ہے یو چھا کہ اس موقع

برآپ حضور مَبْلِغَفِيْكِيْ كے ساتھ سے؟ انہوں نے فر مایا ہاں۔ · ٩.٣٦) حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الصُّبَعِيِّ ؛ أَنَهُ كَانَ يُفْطِرُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسِ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ إِذَا أَمْسَى بَعَثَ رَبِيبة لَهُ تَصْعَدُ ظَهْرَ الدَّارِ ، فَإِذَا غَابَت الشَّمْسُ أَذَّنَ ، فَيَأْكُلَ وَثَأْكُلَ ، فَإِذَا فَرَعَ

أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَقُومَ يُصَلِّي وَنُصَلِّي مَعَهُ.

(۹۰۳۱) حضرت ابو جمره صبعی کہتے ہیں کہ میں نے رمضان میں حضرت ابن عباس مؤرث کے ساتھ افطاری کی ہے۔ جب شام ہونے لگی تو وہ ایک بچی کو حصت پر بھیج دیتے۔ جب سورج غروب ہوتا تو وہ اعلان کردیتی، اس پروہ کھانا کھاتے اور جم بھی کھانا کھاتے۔جب کھانے سے فارغ ہوتے تونماز کھڑی ہوجاتی وہنماز پڑھاتے اورہم ان کےساتھ نماز پڑھتے۔

( ٩٠٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ ، إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخُّرُونَ.

(ابوداؤد ۲۳۳۵ احمد ۲/ ۵۵۰) (۹۰۳۷)حضرت ابو ہریرہ دخاتیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَؤْنِفَعَ فَإِنْ ارشاد فرمایا کہ بیددین اس وقت تک غالب رہے گا جب

تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے۔ یہودونصاریٰ افطار میں تا خیر کیا کرتے ہیں۔ ( ٩.٣٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا افْطارَهُمْ ، وَلَمْ يُوَخِّرُوهُ تَأْخِيرَ أَهْلِ

الْمَشْرِقِ. (بخاری ۱۹۵۷۔ ترمذی ۲۹۹) (۹۰۳۸) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں که رسول اللہ مَؤْفَظَةَ نے ارشاد فر مایا کہ لوگ اس وقت تک خیر بررہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گےاوراہلِ مشرق کی طرح اس میں تا خیر ہیں کریں گے۔ ( ٩.٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :كَانَ عُمَرُ يَكْتُبُ إلَى أُمَرَانِهِ أَنْ لاَ

تَكُونُوا مِنَ الْمُسوِفِينَ لِفِطُرِكُمُ ، وَلاَ تَنْتَظِرُوا بِصَلَاتِكُمُ اشْتِبَاكَ النَّجُومِ. (۹۰۳۹) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹو اپنے گورنروں کو بیہ خطاکھا کرتے تھے کہ افطار میں تا خیر نہ کر واور نمازیڑھنے کے لئے ستاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار نہ کرو۔ ( ٩.٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاك ، عَنْ ثَوْوَانَ بْنِ مِلْحَانَ النَّيْمِتّى ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعَمَّار بْنِ يَاسِرٍ :

إِنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ : لَا تُفُطِرُوا حِينَ تَبُدُو الْكُوَّاكِبُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِعُلُ الْيَهُودِ.

(۹۰۴۰) حضرت ابوموی بیانشو فرماتے ہیں کہ ستارے ظاہر ہونے پر افطاری نہ کر دیونکہ اس طرح تو یہود کرتے ہیں۔ ( ٩.٤١ ) حَلَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ :أُتِي عَبْدُ اللهِ سَجَفْنَةٍ ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ :

أُذْنُواْ فَكُلُوا ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ :مَا لَكَ ؟ قَالَ : إنّى صَانِمٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ :هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ حِينَ حَلَّ الطُّعَامُ لِآكِلِ.

(٩٠٨١) حضرت علقمه فرماتے ہیں كه حضرت عبدالله والله و كا كا كا كا ايك برتن لا يا كيا۔ انہوں نے لوگوں سے كہا كه آ واور کھاؤ۔سب لوگ آ گئے ایک آ دمی پیچھے رہا۔حضرت عبداللہ جالٹو کے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہ میرا روز ہ ہے۔ حضرت عبدالله رفاتی نے فرمایا کہ اس ذات کی فتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں روز ہ دار کے لئے محصانا حلال ہوجا تاہے۔

( ٩٠٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : دَخَلْت عَلَيْهِ فَأَفْطَرَ عَلَى

عِرْق، وَأَنا أَرَى الشَّمْسَ لَمْ تَغُرُّبُ. (۹۰۴۲)حضرت ایمن فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید والئو کی خدمت میں حاضر ہوا، جب انہوں نے افطار کیا تو مجھےمحسوس

ہور ہاتھا کہ ابھی تک سورج غروب نہیں ہوا۔ ( ٩.٤٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إنِّى كُنْت لآتِيَ ابْنَ عُمَرَ بِفِطْرِهِ ، فَأَعَطِّيهِ

السِيْحُيَاءً مِنَ النَّاسِ أَنْ يَرَوْهُ. (۹۰۴۳) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر دخاٹئہ کے پاس ان کے افطار کے وقت آیا کرتا تھا۔ میں ان براس حیاء کی

وجہ سے پر دہ کر دیتا تھا کہ تہیں لوگ انہیں دیکھے نہ لیں۔ ( ٩٠٤٤ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَوَادَةَ ، قَالَ : انْطَلَقْت إلَى حُذَيْفَةَ ،

فَنَزَلُت مَعَهُ ، فَكَانَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ حُذَيْفَةُ وَأَصْحَابُهُ ، لَمْ يَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يُفْطِرَ.

(۹۰۳۴) بنوسوادہ کے ایک آدی فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ وی و کے پاس تھرا، جب سورج غروب ہوگیا تو حضرت

حذیفہ وٹائٹو اوران کے ساتھی سورج غروب ہونے کے فورابعدافط رکرلیا کرتے تھے۔ ( ٩٠٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ لاِبْنِ النَّبَّاحِ :غَرَبَتِ

الشُّمُسُ ؟ فَيَقُولُ : لَا تَعْجَلُ ، فَيَقُولُ : غَرَبَتِ الشَّمْسُ ؟ فَيَقُولُ : لَا تَعْجَلُ ، فَيَقُولُ : غَرَبَتِ الشَّمْسُ ؟ فَإِذًا قَالَ : نَعَمُ ، أَفَطَرَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى .

(٩٠٢٥) حضرت يزيد كيتے ہيں كه حضرت ملى بن ابي طالب زائلہ ابن نباح سے فر مايا كرتے تھے كه كياسورج غروب ہوگيا؟ و وعرض گرتے جلدی نہ سیجئے۔ وہ پھر پر چیتے کہ کیا سورج غروب ہوگی؟اوروہ کہتے جلدی نہ سیجئے۔حضرت علی ڈڈٹٹر پھر پو چیتے کہ کیا سورج هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) کي په ١٩٣٠ کي ۱٩٣٠ کي کتاب الصوم غروب ہو گیا؟ جب ابن نباح نے کہا کہ سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے روز ہ افطار کیا پھرا تر کرنماز پڑھی۔

(٩٠٣١) حضرت مهل بن سعد فرماتے ہیں كه نبی پاك مُؤفِظَةً نے ارشاد فر مایا كه بيدامت اس وقت تك خير پررہے كى جب تك

( ٩.٤٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْيَّبِ ، قَالَ : إذَا رَأَيْت أَنَّ

( ٩.٤٨ ) حَدَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ تَعْجِيلَ

( ٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسٍ ؛ أَنَّ أَنَسًا كَانَ يُصْعِدُ الْجَارِيَةَ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيَقُولُ :

(۹۰۴۹) حضرت مویٰ بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت انس بڑاٹھ ایک باندی کو گھر کے اوپر چڑھاتے اوراس سے فرماتے کہ جب ۔

( .٥.٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُوّرٌقِ الْعِجْلِيّ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ :ثَلاث مِنْ

أُخُلَاقِ النَّبِيِّينَ ؛ التَّبْكِيرُ فِي الإِفْطَارِ ، وَالإِبْلَاغُ فِي السُّحُورِ ، وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشَّمَالِ فِي الصَّلَاةِ.

(۹۰۵۰) حضرت ابوالدرداء والفي فرماتے ہیں کہ تین چیزیں نبیوں کی عادات میں سے ہیں: افطار میں جلدی کرنا، سحری میں

( ٩.٥١ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : نَاوَلَ عُمَرٌ رَجُلًا إِنَاءً إِلَى جَنْبِهِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ،

(٩٠٥١) حفرت قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلافورنے ایک آ دمی کے پاس پانی رکھااور جب سورج غروب ہو گیا تو فرمایا کہا ہے

فَقَالَ لَهُ : اشْرَبْ ، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّكَ مِنَ الْمُسَوِّفِينَ بِفِطْرِهِ ؛ سَوف سَوف.

نی لو۔ پھر فر مایا کہ اس طرح تم افطار ئ میں جلدی کرنے والے بن جاؤگے۔

( ٩.٤٦ ) حَلَّاتُنَا عُمَرُ بْنُ سَعدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ. (مسلم ا22- ترمذي ١٩٩)

(۹۰۴۷) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جبتم دیکھوکہ عصر کی نماز کاوقت نکل گیا تو روز ہافطار کرلو۔

افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔

الْعَصْرَ قَدْ فَاتَتْك فَاشْرَبْ.

إِذَا اسْتُوَى الْأَفْقُ فَآذِنِينِي.

تا خيركرنا ،نماز ميں دائيں ہاتھ كوبائيں ہاتھ پرركھنا۔

افق برابر ہوجائے تو مجھے بتادینا۔

(۹۰۴۸) حضرت ابراجیم فرماتے ہیں کدافطار میں جلدی کرناسنت ہے۔

#### ( ٩ ) من كرة صِيام رَمَضَانَ فِي السَّفَر

### جن حضرات کے نز دیک دورانِ سفررمضان کاروز ہ رکھنا مکروہ ہے

( ٩٠٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ. (ابن ماجه ١٦٦٣ - احمد ٣٣٣)

(٩٠٥٢) حضرت كعب بن عاصم بروايت بي كدرسول الله مَ الْفَصْحَةِ فِي فَلْمَ الله مَ الله عَلَى الله مَ المنافقة الم

( ٩٠٥٣ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، فَرَأَى رَجُلٌّ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :مَا لَهُ ؟ قَالُوا :رَجُلٌّ صَائِمٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِى السَّفَرِ. (بخارى ١٩٣١ مسلم ٩٢)

(٩٠٥٣) حضرت جابر بن عبدالله من الله من الله عن كه رسول الله منواقعة في الك سفر مين بنتيج ، اس سفر مين ايك آدمي كو ديكها جس بر المجمع من من مناطقة في المن من كالمن من المناطقة عن المناطقة الكريسية المناطقة المنطقة

لوگ جمع تتھ آپ مَلِفَظَةَ نے فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں کے نے بتایا کہ بیروزہ دار ہے آپ مِنْلِفَظَةَ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔

( ٩٠٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورِّق ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَّبُوا الْأَيْنِيَةَ وَسَقَوا الرِّكَابَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيُوْمَ بِالأَخْرِ. (مسلم ٤٨٨- بيهقى ٢٣٣)

ی سیری میں ہوری ہے۔ (۹۰۵۴) حضرت انس جن پی فرماتے میں کہ ہم ایک سفر میں حضور مَنِلَفظَ بِحَرَّاتِ مِتَّعِهِ، پکھلوگوں کاروز ہ تقااور پکھلوگوں کاروز ہ نہ رکھنے تھا۔ جن لوگوں کاروز ہنیں تھاانہوں نے خیمے لگائے اور مشکیز ہے بھرے۔اس پر نبی پاک مِنْرِنْفِظَ بِحَرِ فرمایا کہ آئ روز ہ نہ رکھنے

ھا۔ بن حو توں 6 رورہ بیان ھا انہوں نے یہے رہ سے اور سیمرے بھرے۔ آگ پر ہی پاک سیر کھی بھی نے فرمایا کہ آئ روزہ نہ رہے۔ والے اجر کے اعتبارے آگے بڑھ گئے۔

وَاسِهَا بَرِيَّا مُعَارِيِّهِ الْعَلِيْهِ عَنِي ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، ( ٩٠٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ : الصَّالِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ.

(۹۰۵۵)حضرت ابوسلمه بن عبدالرحمٰن اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کے سفر میں روز ہ رکھنے والاحضر میں روز ہ نہ رکھنے والے ک طبعہ

( ٩.٥٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :عُسْرٌ وَيُسُرٌ ، خُذْ بِيُسْرِ اللهِ عَلَيْك.

هي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) کي پنجي ١٩٦ کي ۱٩٦ کي مسنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) کي پنجي ١٩٦ کي کي ا (۹۰۵۲) حضرت ابوجمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس بنی دین سے سفر میں روزہ کے بارے میں سوال کیا کہ ایک

( ٩.٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : الإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ ،

( ٩.٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَةً ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ قَالَ : الإِفْطَارُ فِي

( ٩.٦. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الإِفْطَارُ فِي السَّفَوِ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ

(٩.٦١) حَلَّتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبِيدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ

عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ مِنْ فِغُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٩٠٦١) حضرت ابن عباس بنا ومن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُغِرِّفَتُ فَقَم مکہ والے سال روز ہ رکھااور جب آپ مقام کدید پر پہنچے

(۹۰۲۲)حضرت ابوعمیس کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعد ہے سفر میں روزے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ہرگز

( ٩.٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ ذَكُوَانَ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِالشَّامِ رَمَضَانَيْنِ فَأَفْطَرَ.

( ۹۰ ۹۳ ) حضرت عبدالله بن ذكوان فرمات بين كه حضرت ابن عمر ولي في نو دورمضان شام مين قيام فرماياليكن روز بيبين ر كھے۔

( ٩.٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْسَرِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ:قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ :مَنْ صَحِينِى فِي سَفَرٍ فَلَا يَصُومَنَّ.

( ۹۰ ۹۳ ) حضرت سعید بن جبیر فر ماتے ہیں کہ جوسفر میں میرے ساتھ رہے وہ ہرگز روز ہ ندر کھے۔

( ٩.٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْدٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : لَا تَصُومَنَّ.

(بخاری ۲۹۵۳ احمد ۲۱۹)

(۹۰ ۲۰) حضرت ابن ممر جائثہ فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ ندر کھنا ایک صدقہ ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے ہندوں پر کیا ہے۔

مشکل چیز ہوتی ہےاورایک آسان۔اگراللہ مہیں کسی معاملے میں آسانی دیں تواہے قبول کرو۔

( ٩.٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ.

(۹۰۵۹) حضرت ابن عباس میی دین فرماتے ہیں کہ سفر میں روز ہ ندر کھناعز سمیت کی بات ہے۔

تو آب نے روز ہ کھول دیا۔ قاعدہ ہے کہ نبی پاک مِنْرِ فَضَائِمَ کے آخر ممل کولیا جائے گا۔

(۹۰۵۷)حضرت زکریافر ماتے ہیں کہ حضرت عام سفر میں روز ہنیں رکھا کرتے تھے۔

(۹۰۵۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سفر میں روزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔

وَالُحَضَرُ رُخُصَة.

( ٩.٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُضَرَّسِ بْنِ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِلشَّغِيِّى : إنِّى أُقِيمُ بِالرَّكَى ، قَالَ :صَلَّ رَكُعَتَيْنِ ، قُلْتُ :فَالصَّوْمُ ؟ قَالَ :لَا تَصُمُ ، أَفُطِرُ وَإِنْ أَقَمْت عَشْرَ سِنِينَ.

(9010) حضرت مضری بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ہے کہا میں رق میں رہتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ دو رکعتیں پڑھو۔ میں نے کہاروزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ روز وبھی نہ رکھوخواہ تم دس سال تک قیام کرو۔ (9.77) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدِ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِتَی ، عَنْ یَکْحِیکی بُنِ أَبِی حَیْمِ ، عَنْ أَبِی سَلَمَةَ ،

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى سَفَرٍ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ ، فَأَتِى بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لَهُ مَا ذُنُوا فَكُلا ، فَقَالاً : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّا صَائِمَانِ ، فَقَالَ : ارْحلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ ، اعْمَلُوا

لِصَاحِبَيْكُم ، أُدْنُوا فَكُلا (نسائى ٢٥٤٢ احمد ٢/ ٣٣١)

(۹۰۲۲) حضرت ابو ہریرہ وٹائٹز فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ اَنْتُنْ اِیک سفر میں تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مؤی ایٹ ہی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے پاس کھانالا یا گیا تو آپ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ آؤاور کھالو۔ ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہمارا روزہ ہے۔ نبی پاک مِنْ اَنْدَا کَا کہ اَ کہا کہ ہمارا روزہ ہے۔ نبی پاک مِنْ اِنْدَا کھا کہ ایک دونوں ساتھیوں کے لئے کہاوہ تیار کرو، اپنے دونوں ساتھیوں کے لئے کام کرو، دونوں قریب ہوجاؤاور کھانا کھاؤ۔

# (١٠) مَنْ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ ، يَقُولُ هُوَ أَفْضَلُ

# جوحضرات سفرمیں روز ہ رکھتے تھے اور فر ماتے تھے کہ سفر میں روز ہ رکھناافضل ہے

( ٩٠٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَمَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ :مَنْ أَفْطَرَ فَرُخْصَةٌ ، وَمَنْ صَامَ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ.

(۹۰۷۷) حضرت انس چھٹی سے دورانِ سفرروزہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ جوروزہ نہ رکھے اس کے لئے رخصت ہےاورا گرکوئی روزہ رکھے توبیافنٹل ہے۔

( ٩.٦٨ ) خَذَّنَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَّ ، عَنْ خُمَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ : صَحِبْت عَانِشَةَ فِى السَّفَرِ ، فَمَا أَفْطَرَتْ حَتَّى دَخَلَتْ مَكَةً.

(۹۰۲۸) حضرت ابن الی ملیکه فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت عائشہ نزیانہ ننا کے ساتھ تھا۔ انہوں نے مدینہ پہنچنے تک رہ: نبیس کھ

( ٩.٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عَطِيَّةَ ، عَنِ النَّضْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْقَيْسِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفُطِرُ . هي مسنف ابن الى شيبه مترجم (جلد٣) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا (۹۰ ۲۹) حضرت نضر بن عبدالله قیسی فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن عباد سفر میں روز ہ رکھتے تھے اور کبھی نہ بھی رکھتے تھے۔

( .٧٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُوسَى مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى فِي السَّفَرِ فَصَامَ وَصُمْنَا.

( • ٥٠٠ ) حضرت موى مولى ابي عامر فرمات بين كه مين في حضرت انس مِنْ الفي الله من مرمين روز الله عن بار الله مين سوال كيا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت ابوموکی جھٹنے کے ساتھ تھے انہوں نے روز ہ رکھا تو ہم نے بھی روز ہ رکھا۔

( ٩٠٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَد ؛ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ. (۹۰۷۱) حضرت ابن اسودفر ماتے ہیں کدان کے والدسفر میں روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٠٧٢ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَصُومُ فِي السَّفَرِ. (۹۰۷۲)حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد سفر میں روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٠٧٣ ) حَذَثْنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ قَدْ رَأَيْت عَائِشَةَ تَصُومٌ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَذْلَقَهَا السَّمُومُ. (۹۰۷۳) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ حضرت عائشہ خوہ پیٹھ اسفر میں روز ہر کھا کرتی تھیں جس کی وجہ سے کمز ور ہوگئی تھیں۔ ( ٩٠٧٤ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُشْمَانَ بْنُ أَبِى الْعَاصِ يَقُولُ فِى

ذَلِكَ مِثُلَ قُولِ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ. (۹۰۷۳) حضرت عثمان بن الى العاص بھى حضرت انس بن مالك كى طرح فرماتے ہيں۔ ( ٩٠٧٥ ) حَذَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَيِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخُرُجُ إِلَى الْغَابَةِ

فَلا يُفْطِرُ ، وَلا يَقْصُرُ (۹۰۷۵) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر واٹنی جب مجھی صحراء کی طرف نگلتے تو روزہ نہ چھوڑتے تھے ادرنماز بھی ہوں

» ( ٩.٧٦) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِى الْعَاصِ ، قَالَ : الصَّوْمُ فِي السَّفِرِ أَفْضَلُ ، وَالْفِطْرُ رُخْصَةً. ( ۲ ع. ۹ ) حضرت عثمان بن الب العاص فرماتے ہیں کہ سفر میں روز در کھنا افضل ہے اور روز دندر کھنے کی رخصت ہے۔ ( ٩.٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ كَهُمَسٍ ، قَالَ :سُنِلَ سَالِمٌ ، أَوْ سَأَلَتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ

صُمْتُمْ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكُمْ ، وَإِنْ أَفْطَرْتُمْ فَقَدْ رُخُصَ لَكُمْ. ( ۹۰۷۷ ) حفرت همس کتے ہیں کہ حضرت سالم ہے سفر میں روز ہ کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ اگرروز ہ رکھ اوتو تمہارے لئے احیما ہے اوراگرروز ہندر کھوتواس کی بھی رخصت موجود ہے۔ ( ٩٠٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ أَنَّ حَمْزَةَ الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : صُمْ إِنْ شِنْتَ ، وَأَفْطِرُ إِنْ شِنْت. (بخارى ١٩٣٣ - مسلم ١٥٠٣) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : صُمْ إِنْ شِنْتَ ، وَأَفْطِرُ إِنْ شِنْت. (بخارى ١٩٣٣ - مسلم ١٥٠٣) (٩٠٤٨) حفرت عائشه تفاد منافر ما قل من محره الله عن حضور مُرَّفَظَةً سے دورانِ مغردوز سے كے بارے ميں موال كيا تو آپ فرمايا كما كرچا به توروز وركھوا ورا كرچا به تو ندركھو۔

( ٩.٧٩) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : أَيُّ ذَلِكَ أَعْحَدُ اللَّك ؟ قَالَ : إِذَا كُنْتَ تُطِيقُ الصَّوْمُ اَلْصَوْمُ أَعْجَدُ اِلَيَّ.

(۹۰۷۹) حضرت عوام فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے پوچھا کہ سفر میں روز ہ رکھنا زیادہ بہتر ہے یا روز ہ چھوڑ نا؟ انہوں نے فرمایا کہا گرتم میں روز ہ رکھنے کی طاقت ہونؤ میرے خیال میں روز ہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔

( ٩٠٨٠ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْمَةً ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، قَالَ . صَحِبْت أَبِى ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ ، وَالْاَسُودِ بْنَ يَزِيدَ ، وَأَبَا وَائِلِ فَكَانُوا يَصُومُونَ رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ فِى السَّفَرِ.

(۹۰۸۰) حضرت اشعث بن البی شعثاً ء فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت ابوشعثاء اور حضرت عمرو بن میمون، اسود بن یزید اورابووائل کے ساتھ رہا ہوں۔ بیب حضرات دوران سفر رمضان کے اور دوسرے روزے رکھا کرتے تھے۔

( ٩٠٨١ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسُلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اسْتَأْذَنْت حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ ، فَقَالَ لِي حُدَيْفَةُ مِشرط عَلَى أَنْ لَا تَقُصُرَ ، وَلَا تُفْطِرَ

(۹۰۸۱) حضرت ابراہیم بھی کے والد فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ دی ٹینے کے ساتھ مدائن میں تھا۔ میں نے ان سے واپس اپ محمر والوں کے یاس جانے کی اجارت ما نگی تو امہوں نے فرمایا کہ اس شرط کے ساتھ واجازت ہے کہتم نہ نماز میں قصر کرو گے اور نہ بی رور وجھوڑ و کے ۔

# ( ١١ ) مَنْ قَالَ مُسَافِرُونَ ، فَيَصُومُ بَعْضٌ وَيُفْطِرُ بَعْضٌ

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ بچھ مسافرروز ہر کھ کیس اور بچھ چھوڑ دیں

( ٩.٨٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيُّ صَّلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

( ٩٠٨٣ ) حضرت ابوسعيد رفاعي فرمات بي كه بهم رسول القد مَوْفَظَيَّةُ ك شانه بشانه جباد كيا كرتے تھے۔ بهم ميں سے يَجيلوك روز ه ر کفتے تتے اور کچے روز ہ ندر کھتے تتے ۔ کوئی روز ہ دارروز ہ ندر کھنے والے اور روز ہ ندر کھنے والل روز ہ رکھنے والے کو کچھ نہ کہتا تھا۔

( ٩٠٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : خَرَجْت فَصُمْت ، فَقَالُوا لِي :أَعِدُ ، قَالَ :فَقُلْتُ :إنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ،

وَ لَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ، فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ ، بِمِثْلِهِ. (۹۰۸۴) حضرت تمید فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پرتھا، میں نے روزہ رکھا تو لوگوں نے مجھے کہا کہتہمیں اس روزے کااعادہ کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھےحضرت انس بناتی نے بتایا ہے کہ صحابہ کرام میکائٹی سفر کرتے تھے اور کوئی روز ہ دار روز ہ ندر کھنے والے اور

روزہ نہ کھنے والا روزہ رکھنے والے کو پچھ نہ کہتا تھا۔اس کے بعد میں حضرت ابن الی ملیکہ سے ملاتو انہوں نے مجھے حضرت

عائشہ منی ہونیائے حوالے ہے یہی یات بتائی۔ ( ٩٠٨٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّعْيِيُّ ، وَالْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا :كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُونَ فَيَصُومُ الصَّائِمُ ، وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم. (۹۰۸۵) حضرت معنمی ،حضرت حسن اورحضرت سعید بن مستب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میزائنٹے جب سفریر ہوتے تو بعض لوگ روز ہ

ر کھتے اور بعض ندر کھتے ،کیکن روز ہ دارروز ہ ندر کھنے والے اورروز ہ ندر کھنے والا روز ہ رکھنے والے کو پچھے نہ کہتا تھا۔ ( ٩.٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةً ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ. (۹۰۸۲) حضرت جابر ڈاپٹو فر ماتے ہیں کہ ہم نبی یاک مِنْزِنْفِیْئَافِ کے ساتھ سفر کرتے ،ہم میں سے پچھلوگ روز ہ رکھتے اور پچھروز ہ نہ

(٩٠٨٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَش ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ فِي سَفَرٍ ، فَصَامَ تغضُّهُمْ وَأَفْطُرُ بَعْضُهُمْ.

ر کھتے کیکن روز ہ دارروز ہ ندر کھنےوالےاورروز ہ ندر کھنےوالا روز ہ رکھنےوالے کو کچھنہ کہتا تھا۔

(۹۰۸۷)حفرت شقیق فرمات بیں کہ ہم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تھان میں ہے کچھ نے روزہ رکھااور کچھ نے روزہ ندر کھا۔

# (١٢) مَنْ قَالَ إِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ لَمْ يُجْزِعِ

# جن حضرات کے نز دیک سفر میں رکھا جانے والا روز ہ قابلِ قبول نہیں

( ٩٠٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنُ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ ؛ آنَهُ سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ صَامَ رَمَصَانَ فِى سَفَرٍ ؟ فَقَالَ : لَا يُجْزِيهِ

( ٩٠٨٨ ) حضرت ابن عباس جيء ينزا ہے سوال کيا گيا که کيا سفر ميں رکھا جانے والا روز ه کا في ہے؟ انہوں نے فر ماينبيں \_

( ٩.٨٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَنْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بُنِ أَبِى هُوَيْرَةَ ، قَالَ · صُمْت رَمَضَانَ فِى السَّفَرِ ، فَأَمَرَنِى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ أُعِيدَ الصِّيَامَ فِى أَهْلِى.

(۹۰۸۹)حضرت محرر بن الى ہريرہ كہتے ہيں كه ميں نے دوران غررمضان كاروز ہ ركھا تو حضرت ابو ہريرہ بناتي نے بچھ سے فرمايا كه

اَ بِيَ عَلَاقِ مِنْ يَنْ َكُر بِدُرُورُهُ وَوَبَارِهُ رَهُو۔ ( ٩.٩٠) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِى الْفَيْضِ ، قَالَ : كُنّا فِى غَزُوَةٍ فَكَانَ عَلَيْنَا أَمِيرٌ ، فَقَالَ : لَا تَصُومَنَّ ، فَمَنْ صَامَ فَلْيُفْطِرُ ، قَالَ أَبُو الْفَيْضِ : فَلَقِيتُ أَبَا قِرْصَافَةَ ، رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَوْ صُمْتُ ثُمَّ صُمْتُ مَا قَطَيْتُ. (۹۰۹۰) حضرت ابوفیض فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے اور ایک صاحب ہمارے امیر تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو چاہے م منابع کے مصرف میں میں نفط کے تبدیر میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں

روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ ندر کھے۔ ابوفیض کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی حضرت ابوقر صافہ کو ملا اور میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کداگر میں روزہ رکھوں اور پھرروزہ رکھوں تو میں نے قضا نہیں گی۔

( ٩.٩١ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمُرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلًا صَامَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُعِيدَ.

(۹۰۹۱)ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آ دمی نے دورانِ سفر رمضان کا روز ہ رکھا تو حضرت عمر رہائیؤنے روزے کا ایمان کر زکاتھکموں)

# ( ١٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُهُ رَمَضَانُ ، فَيَصُومُ ثُمَّ يُسَافِرُ

# اگرایک آ دمی رمضان کاروز ہ رکھے اور پھراسے سفر پیش آ جائے تو و ہ کیا کرے؟

( ٩.٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ ؟ قَالَ :مَنْ شَهِدَ أَوَّلَهُ فَلْيَصُمْ آخِرَهُ ، أَلَا تَوَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَنْ ابن الي شيرمتر جم (جلد۳) کي ۱۹۰۳ کي ۲۰۲ کي د ۱۹۰۳ کي کتاب الصوم

شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾. (۹۰۹۲) حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے قرآن مجید کی اس آیت ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُوّ

فَلْيَصُمْهُ ﴾ ك بارے ميں سوال كيا توانبول نے فرمايا كه جس نے اس مينے كشروع ميں روزے ركھ وہ اس كة خريس بھى

روز \_ر كے \_ كياتم نبيس و كيمت كالتدتع الى فرمار بي ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُو فَلْيَصُمْهُ ﴾ ( ٩.٩٣ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :إذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَا يَخُرُجُ ، فَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يَخُرُّ جَ فَلْيَتِمْ صَوْمَهُ.

(۹۰۹۳) حضرت ابو کچلز فر ماتے ہیں کہ جب رمضان کامہینہ داخل ہوجائے تو آ دی سفر پرند نکلے، اگر نکلنا ضروری ہی ہوتو روزے بورے رکھے۔

( ٩.٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ رحمه الله تَعَالَى ، قَالَ :إذَا أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ فَلْيَصُمْ. (۹۰۹۳) حضرت علی میزانیو فرماتے ہیں کہا گرکوئی مخص رمضان شروع ہونے کے بعد سفراختیار کرے تواہے روزے رکھنے ہوں گے۔

( ٩.٩٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِغْتُ أَبَا الْبَخْتَرِتَى يُحَدَّثُ ، عَنْ عُنَيْدَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَصُومُ مِنْ رَمَضَانَ أَيَّامًا ، ثُمَّ يَخُرُجُ ، قَالَ :بَصُومُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ · إِنْ شَاءَ صَامَ : وَإِنْ

(۹۰۹۵) حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محف رمضان کے کچھ روزے حالت حضر میں رکھتا رہا کچراہے سفرییش آ گیا تہ وہ روزے رکھے گا۔حضرت ابن عباس مین دھن فرماتے ہیں کداگر جا ہے توروزے رکھے اوراگر جا ہے تو ندر کھے۔ ( ٩.٩٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ (۹۰۹۱) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وفاتیخہ رمضان میں ایک سفر پر نکلے اور انہوں نے روزے رکھے۔

( ٩.٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ فِى السَّفَرِ فِى رَمَضَانَ، وَيُفْطِرُ إِنْ شَاءَ. (٩٠٩٧)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رمضان میں سفر کا آغاز کرنے میں کوئی حرج نہیں۔اوروہ چاہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ ( ٩.٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيُلِنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ عَامَ الْفُتُح حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ، ثُمَّ أَفُطرَ.

(۹۰۹۸) حضرت ابن عباس بن وین فرماتے ہیں کہ نبی پاک فیر این کے فتح مکہ والے سال روزے رکھے اور مقام کدید پہنچنے کے بعدآپ نےروزے نہیں رکھے۔ ( ٩٠٩٩ ) حَذَّتْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبِيدَةَ:أَسَافِرُ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: لَا. ه معنف ابن الي شيه مترجم (جد۳) ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

(٩٠٩٩) حفرت ابن سيرين كہتے ہيں كدميں نے حفرت عبيدہ ہے سوال كيا كدكيا ميں رمضان ميں روزے ركھوں؟ انہوں نے

فرما مانېيں په ( ٩١٠٠ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ سَافَرُوا فِي رَمُصَانَ؟ قَالَ يَصُومُونَ.

(٩١٠٠) حضرت على بن حسين فراتونو سے سوال كيا كيا كيا كيا كر اكر پچھاوگ رمضان ميں سفر شروع كريں تو كياو ٥ روز ب رحيس ك؟ انسون نے فرمایامال،وہ روز ہے رکھیں تھے۔

( ٩١٠١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، فِي قوله تعالى : ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قَالَ :نَسَخَتُهَا ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُّمْهُ ﴾.

(٩١٠١) حضرت علقمه فرمات بين كه قرآن مجيدكي آيت ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَهٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ ﴾ كوروسري آيت

﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُّمُهُ ﴾ في منسوخ كرويا بـ ( ٩١.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مْ عُمَّرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّهَا فَدُ نَسَحَتُ هَذِهِ الآيَةَ . ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ الآمَةُ الَّبِي بَعْدَهَا.

(٩١٠٢) حضرت ابن عمر رفي الله فرمات ميل كم آيت الأفقل شهد مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْبَصْمُهُ ﴾ في اين بعدوالي آيت كومنسوخ

( ٩١٠٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ قَالَتُ . أَنَيْتُ عَابِشَهَ ، فَقَالَتُ : مِنْ أَيْنَ جِنْت؟ فَقُلْتُ: مِنْ عِنْدِ أَخِي ، فَفَالَتْ مَا شَأْنَهُ ؛ قُلْتُ . وَدَّغْنَهُ بُرِيدٌ أَنْ يَرْتَحِلَ . قَالَتْ : فَأَقْرِئِيهِ مِثَّى السُّلَامَ، وَمُرِيهِ فَلْيَقُمْ ، فَلَوْ أَذْرَكَنِي وَأَنَا بِبَعْصِ الطَّرِينِ لَأَقَمْتُ ، يَعْنِي رَمَضانَ (۹۱۰۳)حضرت ام ذرہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ ﴿ فائلَهُ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى عَاصَرِ مِن كَانْهِ اللَّهِ عَلَى ا

نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس سے آ ہی ہوں۔انہوں نے کہا کہ اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں اسے رخصت کر کے آئی

ہوں وہ سفر پر جانا جا ہتا ہے۔حضرت عائشہ میں میں نے فر مایا کہ اسے میری طرف سے سلام کہنا اور اس وَظَم وینا کہ انہی مقیم رہے جب تک رمضان ہے۔اگروہ مجھے کہیں ال گیا تو میں اسے روکوں گی۔ ( ٩١٠٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : خَرَجَ أَبُو مَيْسَرَةً فِي رَمَضَانَ مُسَافِرًا ، فَمَرَّ بِالْفُرَاتِ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَخَذَ

مِنْهُ حَسُوَةً ، فَشَرِبَهُ وَأَفْطَرَ (۹۱۰۴) حفرت مغیره فرماتے بین که حفرت ابومیسره رمضان میں سفر کی غرض سے نکلے۔ وہ روز نے کی حالت میں دریائے فرات کے پاس سے گذرے اور انطاری کے لئے اس میں سے ایک چلو پانی کے کریانی بیا۔

وي معنف ابن الي شيرمز جم (جلد ٣) رو الله ١٠٥٧ معنف ابن الي شيرمز جم (جلد ٣) ( ٩١٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :يُفْطِرُ

(۹٬۰۵) حضرت سعید بن میتب اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص رمضان میں سفر شروع کرے تو اگر وہ حیا ہے تو روز ہ نەرىكھەپ

( ١٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمُسَافِرِ، فِي مَسِيرَةِ كُوْ يُفْطِرُ ؟

مسافر کتنی مسافت کے بعدرمضان کاروز ہ حچوڑ سکتا ہے؟

( ٩١.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ ثُمَامَةً ، عَنِ اللَّجُلَاجِ ، قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ عُمَرَ رضى اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ ، فَيَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُفْطِرُ. (٩١٠٦)حضرت لجلاج فرہاتے ہیں کہ جب ہم حضرت عمر دلی ٹی کے ساتھ سفر کرتے تو وہ تمن میل کی مسافت کے بعد نماز کومختصر

کرتے اور روز وجھوڑ دیتے تھے۔ ( ٩١.٧ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : أُقْصِرُ

الصَّلَاةَ وَأَفُطِرُ إِلَى رِيمٍ ؟ قَالَ :نعَمْ ، وَهُوَ بَرِيدان مِنَ الْمَدِينَةِ. ( ۱۰۷ ) حضرت عبدالرحمٰن بن حرمله فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن میتب ہے سوال کیا کہ کیا میں مقام ریم میں نماز میں

قصر كرول اورروز ه چيوژول؟ انهول نے فرمايابال - بيجگه مدينه سے دو بريد كے فاصلے ير ہے -( ٩١.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ مِثْلُ الصَّلَاةِ ، تَقْصُرُ إذَا أَفْطَرُت ، وَتَصُومُ إِذَا وَقَيْتَ الصَّلاَةَ .

( ۹۱۰۸ ) حضرت على مفرمات ميں كە سفرىيس روز ەنماز كى طرح ہے۔ جب تم نماز ميں قصر كرو كے توروز و بھى چھوڑ كے ہو۔ ( ٩١.٩ ؛ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ :فِي كُمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ :فِي السَّفَرِ الْمُسْعِينِ ، قَالَ :قُلْتُ : وَمَا الإِمْعَانُ فِي نَفْسِكَ ؟ قَالَ : يَوْمَيُنِ.

( ٩٠٩ ) حضرت جعنم بن برقان فرمات بین که مین نے حضرت زہری سے سوال کیا کہ کتنے سفر پرنماز میں قصر کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کرتھ کا دینے والے سفر پر۔ میں نے کہا کہ تھ کا دینے والاسفر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دودن کا سفر۔ ( ٩١٠. ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّيْمِتَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ ، قَالَ:

فَاسْتَأْذَنَّهُ بِالرُّحُوعِ إِلَى أَهْلِي ، فَقَالَ :لَا آذَنُ لَكَ إِلَّا عَلَى أَنْ تَعْزِمَ أَلَّا تُفْطِرَ حَتَّى تَذْخُلَ ، قَالَ :وَذَلِكَ فِى رَمَضَانَ ، قُلُتُ : وَأَنَا أَغْزِمُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَفْطِرَ ، وَلَا أَقْصُرَ حَتَّى آتِيَ أَهْلِي. هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي المستحد ٢٠٥ كي ١٠٥ كي المستحد ٢٠٥ كي المستوم المست

(۹۱۱۰)حضرت ابراہیم تیمی کے وائد فر ماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ ڈاٹٹو کے ساتھ مدائن میں تھامیں نے ان ہےا ہے گھر واپس جانے کی اجازت مانگی توانبوں نے فرمایا کہ میں تنہیں اس شرط پرا جازت دیتا ہوں کہتم گھر پہنچے تک رمضان کا روز دنہیں چھوڑو

گے۔ میں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ گھر پہنچنے تک ندرمضان کاروز وچھوڑوں گااور نہ نماز میں قصر کروں گا۔ ( ٩١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَرْثَلٍ ؛ أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَفْطَرَ عِنْدَ

بَابِ الْجِسْرِ. (۹۱۱۱) حضرت مرثد فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسرہ نے رمضان میں سفر کیا اور پل کے دروازے کے پاس روز ہ افطار کیا۔

( ١٥ ) من كرة أَنْ يَتَقَدَّمَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ جن حضرات کے نز دیک رمضان ہے ایک دن پہلے روز ہ رکھنا مکروہ ہے

( ٩١١٢ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ :لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ ، صُومُوا لِرُؤْنِتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْنِتِهِ ، ۚ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَكَمَّلُوا نَلَاثِينَ.

(ترمذي ۱۸۸ ابويعلي ۲۸۵)

( ۹۱۱۲ ) حضرت ابن عباس تن يؤمن عن روايت ب كدرسول القد مَ أَنفَقَ فَهِ في ارشاد فرمايا كدرمضان سے بہير روز و تدركو \_ رمضان

کا جا ندد کیچکرروز ه رکھواورشوال کا جا ندد کیچکرعیدمناؤ۔اگر جا ندد کیھنے میں بادلوں کی کوئی رکاوٹ ہوتو تمیں دن پور یے کرو۔ ( ٩١١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتْي ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ إِلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ ، أَوْ تُكُمِلُوا الْعِدَّةَ ، وَلَا

تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ ، أَوْ تَكْمِلُوا الْعِدَّةَ. (ابوداؤد ٢٣٢٠ ـ نسائي ٢٣٣١) (٩١١٣) ایک سحانی روایت کرتے ہیں کدرسول الله فران الله فران فرا الله فران کے ارشاد فر مایا کدرمضان آنے سے پہلے روز ہ ندر کھویہاں تک کہتم

عپا ندد کیرادیا شعبان کے تمیں دن پورے کرلو۔اس دفت تک عید ندمنا ؤجب تک حیا ندندد کیرلویا تمیں روز ہے پورے نہ کرلو۔ ( ٩١١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صُومُوا لِرُؤْيِتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُلِيَتِهِ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتموا ثَلَاثِينَ. ( ۱۱۱۴ ) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ چاندد کھے کرروز ہر کھواور چاندد کھے کرعید مناؤ، آگر بادل چھاجا کیں تو تمیں روز ہے پورے کرو۔

( ٩١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ تَصِلُوا رَمَضَانَ بِشَيْءٍ ، وَلاَ تَقَدَّمُوا قَبْلَهُ بِيَوْمٍ ، وَلَا بِيَوْمَيْنِ.

( ۹۱۱۵ ) حضرت ابن عباس بنئ پینفن فر ماتے ہیں کہ دمضان کے ساتھ کسی چیز کو نہ ملا ؤ،رمضان ہے ایک یا دودن سیلے روز ہ نہ دکھو۔

ان ال شيد: بر (جدا ) كل مدند ان ال شيد: بر (جدا )

( ٩١١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرٌ وْيَتِّهِ ، فَإِنْ أُغْمِى عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

(مسالم ۵۔ احمد ۲/ ۱۳)

(٩١١٦) حضرت ابن عمر جن تف سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْ ارشاد فرمایا کہ جاند دکھے کرروز ہ رکھواور جاند دکھے کرعید مناؤ،

اگرجا ندنظرنهآئة تومقدار يوری کرلوب

( ٩١١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ ، فَقَالَ :إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفُطِرُوا ، فَإِنْ أُعْمِى عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ. (مسلم ٢٠ـ ابويعلي ١٣٥٢)

اگر چاندنظرنه آئے تو تمیں روزے پورے کراو۔ ( ٩١١٨ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةً ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، قَالَ : نُهِيَ أَنْ يُتَعَجَّلُ قَبْلُ

رَّمَصَّانَ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ( ٩١١٨ ) حضرت ابو برره جهافي فره ت بين كدرمضان سے ايك يا دودن يهلے روز ور كھنے سے منع كيا كيا ہے۔

( ١١١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا كَانَ النَّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ.

(ترمذی ۲۳۸ ابو داؤد ۲۳۳۰) (٩١١٩) حضرت ابو ہرمیہ و نوائٹ سے روایت ہے کہ رسول الله مِلِقَعْقَةً نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کے رمضان تک روزے ہے

( ٩١٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيُّ ، قَالَ : خَرَجُنَا لِلْعُمْرَةِ ، فَلَمَّا

نَوَكُنَا بِبَطْنِ نَخْلَةً ، قَالَ : تَرَائَيْنَا الَّهِلَالَ ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْنَا :إنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ :هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ :هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ ، فَقَالَ : أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ ؟ قَالَ : فَقُلْنَا : لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّونِيَّةِ ، فَهُوَ لِلَيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ. (مسلم ٢٩ ـ طبراني ١٢٦٨٥)

(٩١٢٠) حضرت ابو کختری فرماتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لئے روانہ ہوئے ، جب ہم مقام بطنِ کلیہ پنچے تو ہم نے کہا کہ ہمیں چاندنظر

آ گیا ہے، کچھلوگوں نے کہا کہ یہ تیسری رات کا جاند ہے، کچھ نے کہا کہ یہ دوسری رات کا جاند ہے۔اس پرہم حضرت ابن

عباس ٹئی پینواے ملے اور ہم نے کبا گذیم نے جاند دیکھا ہے، کچھلوگ کہتے ہیں کہ بیتیسری رات کا جاند ہے اور کچھ نے کہا کہ بیہ دومری رات کا جاند ہے۔انہوں نے کہا کہتم نے بہ جاندکب ویکھا؟ ہم نے کہا کہ فلاں رات میں۔حضرت ابن عبس نئی پینئانے فرمایا کہ اللہ کے رسول اللہ مَلِّ النَّفِظَةَ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاند کی رؤیت کولمبا کیا ہے، جاند کی رات وہ ہوگی جس رات تم

( ٩١٢١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيّ ، قَالَ :أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقِ ، فَأَرْسَلُنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَسْأَلُهُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ:إِنَّ اللَّهَ قَدُ أَمَدَّهُ لِرُوْلِيِّهِ ، فَإِنْ أُغْمِى عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ. (مسلم ٢٠ احمد ١/ ٣٢٧) (۹۱۲۱) حفرت ابو بختری فرماتے ہیں کہ ہم نے مقام ذات عرق میں رمضان کا جاند دیکھا، ہم نے ایک آ دمی حضرت ابن

عباس بنی پین کے یاس بھیجا جوان سے اس بارے میں سوال کرے۔حضرت ابن عباس بنی پین نے فر مایا که رسول الله مَرْفَظَيْقَ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جاند کی رؤیت کولمبا کیا ہے اگر تمہیں جاند نظرند آئے تو تم تمیں دن پورے کرلو۔

( ٩١٢٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ أُخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخُطُبُ إِذَا حَضَرَ رَمَضَانُ فَيَقُولُ : أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشُّهُوَ ، إذَا رَأَيُتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ أَغْمِى عَلَيْكُمْ فَأَتِيمُوا الْعِلَّةَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(٩١٢٢) حضرت معمى فرماتے ہیں كه جب رمضان كامهينة آتا تو حضرت على جائزہ خطبه ديتے جس ميں ارشاد فرماتے كه خبر دار! مينيے ے آگے نہ بڑھو، جبتم چاند دیکھوتو روز ہ رکھو۔ جب چاند دیکھوتو عیدمناؤ، جب چاند تمہیں نظرندآئے تو تمیں دن پورے کرلو۔ حضرت مکی مزاخور میہ بات عصر کے بعداور فجر کے بعد فرمایا کرتے تھے۔

> ( ٩١٢٣ ) حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَ ذَلِكَ. (۹۱۲۳) حضرت عمر مزائش ہے بھی یو نہی منقول ہے۔

( ٩١٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا : نُهِيَ أَنْ يُتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَى رَمَضَانَ بِصَوْمٍ. (۹۱۲۴) حفرت حسن اور حفرت محمر فرماتے ہیں کدرمضان سے پہلے دوزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔

( ٩١٢٥ ) حَلَّتْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا التَّغْجِيلَ

قَبُلَ رَمَضَانَ.

( ۹۱۲۵ ) حضرت ابوجعقر اورحضرت عطاء نے رمضان سے پہلے روز ہ رکھنے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٩١٢٦ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَصُومُ فَيَحْضُرُ رَمَضَانُ ، قَالَ :يَفُصِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ بِأَيَّامٍ.

(٩١٢٦) حضرت ابن عباس جينه ينفز مات جي كه اگر كسي آ دمي كاروز به كامعمول موه اس دوران رمضان آ جائے تو رمضان

ہے کچھادن سلے روز بر کھنے چھوڑ دے۔

( ٩١٢٧ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :كَانُوا يَنْظُرُونَ إلَى الْهِلَالِ فَإِنْ رَأُوهُ صَامُوا، وَ إِنْ لَمْ يَرَوْهُ نَظَرُوا مَا يَقُولُ إِمَامُهُمْ.

(٩١٢٧) حضرت ابوقلا به فرماتے ہیں کداسلاف چاند کودیکھا کرتے تھے، جب وہ چاند دیکھتے تو روز ہ رکھتے ،اگر نہ دیکھتے تو اپنے امام کی بات کا نتظار کرتے۔

#### ( ١٦ ) من رخص أَنْ يَصِلَ رَمَضَانَ بِشُعْبَانَ

جن حضرات نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان کے

### روز بےرکھے جائیں

( ٩١٢٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ. (ترمذی ۲۳۷۔ احمد ۱/ ۳۰۰)

( ٩١٢٨ ) حضرت ام سلمه بني مدينا فرماتي بي كه نبي ماك مُؤْفِظَةُ شعبان كورمضان كے ساتھ ملايا كرتے تھے۔

( ٩١٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ ، وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلْ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا

فَلْيَصُّمْهُ. (مسلم ۲۱ ترمذی ۱۸۵)

(٩١٢٩) حصرت ابو ہریر و بڑا ٹوئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْرِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّمُولِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ روزه رکھے جو پہلے سے روزے رکھنے کاعادی ہو۔

( ٩١٣٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ رَجُلٌ يُدِيمُ الصَّوْمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصِلَهُ.

( ۹۱۳۰ ) حضرت مجاہد فر ماتے ہیں کہ جو تحف ہمیشہ روز ہ رکھتا ہواس کے لئے کوئی حرج نہیں کہ وہ شعبان اور رمضان کوملائے۔

( ١٧ ) في الرجل يَتَسَحَّرُ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْـلًا

ا گرسی آ دمی نے مبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں سحری کھائی تو اس کا کیا تھم ہے؟ ( ٩١٣١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ؛ أَنَّ مُحَمَّدًا تَسَخَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا ، ثُمَّ اسْتِبَانَ لَهُ أَنَّهُ

تَسَخَّرَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ ، فَقَالَ :أَمَّا أَنَا الْيُومَ فَكُفُطِرٌ.

(۹۱۳۱) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد نے صبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں سحری کھائی تو فرمایا که آج میراروز وہیں ہوا۔

( ٩١٣٢ ) حَلََّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِيمَنْ تَسَخَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا ، فَبَانَ أَنَّهُ تَسَحَّرَ وَقَدُ طَلَعَ الْفَجُرُ ؟ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.

(۹۱۳۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہا گر کسی آ دمی نے صبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں بحری کھائی تو وہ روز ہ پورا کرے۔ ( ٩١٣٣ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَسَخَّرُ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا ؟ قَالَ : يُتمُّ صورَ مَهُ.

(۹۱۳۳) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علم ہے سوال کیا کہ آٹر کسی آ دمی نے صبح ہونے کے بعدرات کے گمان میں سحری کھائی تووہ کیا کرے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہ ہروزہ پورا کرے۔

( ٩١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حُصَّيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا أَكَلَ بَعُدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَضَى

عَلَى صِيَامِهِ ، وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ. (۱۱۳۴) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے طلوع فجر کے بعد سحری کھائی تو وہ روز ہے کو پورا کرے اوراس کے

بدلےایک دن کی قضا کرے۔

( ٩١٣٥ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلِ تَسَخَّرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً، قَالَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ. (۹۱۳۵)حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے صبح ہونے کے بعد رات کے گمان میں تحری کھائی تو وہ روزے کو پورا کرے۔ ( ٩١٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :يُتِمَّ صَوْمَهُ.

(۹۱۳۷)حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے صبح ہونے کے بعد رات کے گمان میں تحری کھائی تو وہ روزے کو

( ٩١٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَكُلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلُ آخِرَهُ. (٩١٣٧) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کدا گر کسی نے دن کے ابتدائی حصے میں کھایا ہے تو دن کے دوسرے حصے میں بھی کھائے۔

( ١٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدُ غَرَبَتْ اگرکوئی مخص غروبیشس کا گمان کرتے ہوئے روز ہ افطار کرلے کین پھرمعلوم ہو کہ ابھی

سورج غروب نہیں ہوا تواس کے لئے کیا حکم ہے؟

( ٩١٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فِي رَمَضَانَ ، وَقُرِّبَ إِلَيْهِ شَرَابٌ ، فَشَرِبَ بَغْضُ الْقَوْمِ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الشَّمْسَ قَلْ غَرَّبَتْ ، ثُمَّ ارْتَقَى الْمُؤَذِّنُ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاللَّهِ لَلشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَمْ تَغْرُبُ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَنعَنَا اللَّهُ مِنْ شَرِّكَ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، يَا هَؤُلَاءِ ، مَنْ كَانَ أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ يَوْمِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَفْطَرَ فُلْيِتِهُ حَتِّي يَغُرُبُ الشَّمْسُ.

(۹۱۳۸) حفزت حظلہ وٹاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان میں میں حضرت عمر ڈاٹٹھ کے ساتھ تھا۔ان کے لئے پینے کی کوئی چیز پیش کی گئی۔بعض لوگوں نے بیخیال کرتے ہوئے اسے لی لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ پھرمؤ ذن او پر چڑ ھااوراس نے اعلان کیا کہا ہام المؤمنین! خدا کی قتم ابھی سورج غروب نہیں ہوا۔ حضرت عمر ڈاٹٹو نے فرمایا کہ اللہ جمیں تیرے شرسے بچائے۔ یہ بات دویا تین مرتبه فرمائی۔ پھرآپ نے لوگوں کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے آج وقت ہے پہلے افطار کیا ہے وہ اس

دن کے بدلےایک روزہ رکھے،جس نے افطارنہیں کیادہ غروب تنس کا انتظار کرے۔

( ٩١٣٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، نَحْوِهِ ، إِلَّا أَنَّ سُفْيَانَ قَالَ : إِنَّا لَمْ نَبْعَتْكَ رَاعِيًّا ، إِنَّمَا بَعَثْنَاكَ دَاعِيًّا ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا وَفَضَاءُ يَوْمِ يَسِيرٌ. (۹۱۳۹) ایک اورسند سے بیوا قعد منقول ہے۔البتداس میں بیاضا فدہے کہم نے مہیں جمہان نہیں بنایا،ہم نے مہیں وعوت دیے

والا بنایا تھا۔ ہم نے کوشش کر لی تھی ۔ بہر حال ایک دن کی قضاء آسان ہے۔ ( ٩١٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ ، عَمَّنْ سَمِعَ بِشُرَ بُنَ قَيْسٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رحمه الله أَمَرَهُمُ

(٩١٣٠) حضرت بشربن قيس كهتے ميں كه غروب شمس سے يہلے افطار كرنے كى صورت ميں حضرت عمر مزات في نے لوگوں كو قضاء كرنے كا تحكم ديا تصاب

( ٩١٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءً ؛ أَنَهُمْ أَفْطَرُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قَالَ أَبُو أَسَامَةً: فَقُلْتُ لِهِشَامِ : فَأُمِرُوا بِالْقَصَاءِ ؟ قَالَ : وَمِنْ ذَلِكَ بُدٌّ ؟ (ابوداؤد ١٣٥١ ـ احمد ١/ ٣٣٢) (٩١٣١) حضرت اساء تفاهنائ فرماتی بین كه عهد نبوي مَرْفَظَيْعَ بيس لوگوں نے ايك مرتبه غروبِ شمس سے پہلے ايك بادلوں كے دن ميں

روز ہ افطار کرلیا تھا اور سورج بعد میں غروب ہوا تھا۔ ابوا سامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ہشام ہے کہا کہ کیاانہیں قضاء کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔انہوں نے فرمایا کہاس کے سواحیارہ بھی کیا تھا؟ ( ٩١٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْن أَبِى نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : يَفُضِى ، لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفُولُ : ﴿أَيِّشُوا

الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.

(۹۱۳۲) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کدونت سے پہلے افطار کرنے والا روزہ کی قضا کرے گا کیونکد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ﴿أَتِهُوا الصّیامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ الصّیامَ إلَى اللَّيْلِ﴾

( ٩١٤٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُمَرَ ، بِنَحْوِ مِنْ حُدِيثِ أَبِي مُعَاوِيّةَ الّذِي يَأْتِي.

(٩١٣٣) حفرت عمر دياتي كي آ كي آفي ان والى حديث ايك اورسند سيمنقول بـ

( ٩١٤٤ ) حَلَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشُعَتْ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِيمَنْ أَفْطَرَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتُ ، ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ أَنَّهَا لَمْ تَغِبْ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :أَجْزَأَ عَنْهُ.

(۹۱۳۴)حضرت حسن فر ماتے ہیں کدا گرکو کی تخص غر و بیٹمس کا گمان کرتے ہوئے روز ہافطار کرلے لیکن پھرمعلوم ہو کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو اس کاروز ہ ہو گیا۔

( ٩١٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبِ ، قَالَ :أُخْرِجَتُ عِسَاسٌ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ وَعَلَى السَّمَاءِ سَحَابٌ ، فَظَنُّوا أَنَّ الشَّمْسُ قَدُ غَابَتُ فَأَفْطُرُوا ، فَلَمْ يَلْبُثُوا أَنْ تَجَلَّى السَّحَابُ فَإِذَا الشَّمْسُ طَالِعَةٌ ، فَقَالَ عُمُرُ :مَا تَجَانَفُنَا مِنْ إِثْمِ.

(۹۱۴۵) حفزت زید بن وہب کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ شکاہ ڈینا کے گھر سے کھانے کا ایک بڑا برتن لایا گیا تو لوگ سمجھے کہ سورج غروب ہو گیا۔اس دن بادل تھے،اس پرلوگوں نے روز ہ افطار کرلیا۔ پچھ دیر بعد بادل چھٹے تو چیکتا سورج نظر آنے لگا۔اس پرحضرت عمر جانٹیز نے فر مایا کہ ہم گناہ سے نہیں نچ سکے۔

( ٩١٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَطَنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فِى رَمَضَانَ فَأَفْطَرُوا ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُضُوا.

تو حضرت معاويه المَّاشُونے أَنبيس قضا كاحكم ديا۔ ( ٩١٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ: فَلْتُ: أَفْطُونَتُ فِي يَوْمٍ مُعَيِّمٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ،

؟ ٩١٤٧ ) حَدْثُنَا مُحَمَّدُ بِنَ بِكُوْ ، عَنِ ابْنِ جَرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قال : قَلْتَ : افطرت فِي يَوْم وَأَنَا أَخْسِبُهُ اللَّيْلَ ، ثُمَّ بَدَّتِ الشَّمْسُ ، أَفَأَقُضِى ذَلِكَ الْيَوْمَ قَطُّ ، وَلَا أَكَفُّرُ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(۹۱۳۷) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے عرض کیا کہ میں نے بادلوں والے دن میں رمضان کاروز ہیہ سیجھتے ہوئے افطار کرلیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے، پھر سورج ظاہر ہو گیا تو کیا میں اس روزے کی قضا کروں اور کفارہ نہ دوں؟ انہوں نے فرمایا کہ یونہی کرو۔

( ٩١٤٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا زَكُوِيًّا ، غَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :غَزَوْت مَعَ زِيَادِ بْنِ النَّصْرِ أَرْضَ الرُّومِ ، قَالَ :

کاب الصوم ( جلد ۳) کی معنف ابن الی شیرمتر جم ( جلد ۳) کی معنف ابن الی شیرمتر جم ( جلد ۳) کی معنف ابن الی معنف الی معنف ابن الی معنف ابن الی معنف الی معنف الی معنف الی معنف الی الی معنف الی معنف

فَأَهْلَلْنَا رَمَضَانَ فَصَامَ النَّاسُ وَفِيهِمْ أَصْحَابٌ عَبْدِ اللهِ ؛ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، وَسُمَيْعٌ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَأَبُو

مَعْمَرٍ ، وَأَبُو مُسَافِعٍ فَأَفْطَرَ النَّاسُ يَوْمًا وَالسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةً ، وَنَحْنُ بَيْنَ جَبَلَيْنِ ؛ الْحَارِثِ وَالْحُوَيْرِثِ ، وَلَمْ

أُفْطِرُ ۚ أَنَا حَتَّى تبدَّى اللَّيْل ، ثُمَّ إنَّ الشَّمْسَ خَرَجَتُ فَأَبْصَرُنَاهَا عَلَى الْجَبَلِ ، فَقَالَ زِيَادٌ : أَمَّا هَذَا الْيَوْمُ

فَسَوْفَ نَقُضِيهِ ، وَلَمْ نَتَعَمَّدُ فِطْرَهُ. ( ۹۱۴۸ ) حضرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں سرز مین روم میں حضرت زیاد بن نضر کے ساتھ تھا۔ ہم نے رمضان کا جا ندر یکھا تو لوگوں

نے روز ہ رکھا جن میں حضرت عبداللہ، عامر بن سعد ہمیتا ،ابوعبداللہ،ابومعمراورابومسافع تنے لوگوں نے ایک دن روز ہ رکھااس دن

آسان پر بادل تھے۔ہم حارث اور حویرث نامی دو پہاڑوں کے درمیان تھے۔ میں نے اس وقت تک افطار نہ کیا جب تک رات ظا ہر نہ ہوگئی۔ پھرسورج فکلا اور ہم نے پہاڑوں پراسے دیکھا۔تو زیاد نے کہا کہ ہم اس دن کی قضا کریں گے اور ہم نے اس روزے

( ٩١٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن أَخِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَفْطَرَ عُمَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقِيلَ لَهُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : خَطْبٌ يَسِيرٌ ، قَدْ كُنَّا جَاهِدِينِ.

(٩١٣٩) حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلی نئونے رمضان کے مہینے میں روز ہ افطار کیا تو ان سے کہا گیا کہ سورج طلوع ہو گیا

ہے! حضرت عمر دیا ہے نے فر مایا کہ بیمعمولی غلطی ہے،ہم نے تو بوری کوشش کی ہے لبذا ہم پر کوئی گناہ نہیں۔

( ١٩ ) في الرجل يَشُكُّ فِي الْفَجْرِ طَلَعَ، أَمْ لاَ ؟ اگر کسی آ دمی کوفجر کے بارے میں شک ہو کہ فجر طلوع ہوئی ہے یانہیں ،تو وہ کیا کرے؟

( ٩١٥ ) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ السُّحُورِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ :كُلْ حَتَّى لَا تَشُكَّ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ :إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا ، كُلْ مَا شَكَّكَت

(۹۱۵۰) حضرت مسلم فرماتے ہیں کدایک آ دمی محری کے بارے میں سوال کرنے کے لئے حضرت ابن عباس میں وہن کے پاس آیا۔ حفرت ابن عباس وی این صاحب مجلس نے ان سے کہا کہ اس وقت کھانا نہ کھاؤ جب تمہیں شک ہو۔حفرت ابن

عباس ٹئن ہے خرمایا کہ اس نے کوئی بات نہیں کی ،اس وقت تک کھا ؤجب تک تمہیں شک ہو یہاں تک کہ شک ندر ہے۔ ( ٩١٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :دَخَلَ رَجُلانِ عَلَى أَبِى

بَكْرٍ وَهُوَ يَتَسَخَّرُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :قَدْ طَلَعَ الْسَجْرُ ، وَقَالَ الآخَرُ :لَمْ يَطْلُعُ بَعْدُ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ :كُلْ قَدِ

ہے معنف ابن الی شیبہ سر ہم (جلد ۳) کی ہے۔ اس میں اسوم کی ہے۔ اس میں معنف ابن الی شیبہ سر ہم (جلد ۳) کی ہے۔ ان میں (۱۵۱۶) حضرت عون بن عبد الله فرماتے ہیں کہ دوآ دمی حضرت ابو بکر جائے گئے کے باس آئے اس وقت وہ سحری کھار ہے تھے۔ ان میں

( ٩١٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بَكُوٍ ، بِنَحُوِهِ.

لِرَجُلَيْنِ :أَطَلَعَ الْفَجْرُ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : لا ، وَقَالَ الآخَرُ : نَعَمُ ، قَالَ :فَشَرِبَ.

(۱۵۴) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس دفت تک کھا ؤجب تک روشنی چوڑائی کی شکل میں ہو۔

( ٩١٥٥ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : كُلُّ حَتَّى تَرَاهُ مِثْلَ شِقَّ الطَّيْلَسَانِ.

(٩١٥٥) حفرت عكرمه فرمات بين كداس وقت تك كھا ؤجب تك افق په جا در كى بھٹن جيسى صورت ہو۔

(۹۱۵۲) حفرت ابو بكر مزاتني سايك اورسندس يونهي منقول بـ

دونوں کا اختلاف ہو گیاہے۔

يانى في لياب

انہوں نے فر مایا کہ مجھے یانی ملاؤ۔

ے ایک نے کہا کہ فجرطلوع ہوگئ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ فجر ابھی تک طلوع نہیں ہوئی۔حضرت ابو بکر مزایش نے فرمایا کہ کھاؤ،ان

( ٩١٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَخَذَ دَلُوًا مِنْ زَمْزَمَ ، فَقَالَ

(۹۱۵۳) حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر وہاٹؤ نے زمزم کے کنویں سے ایک ڈول پانی کالیا۔انہوں نے دو

آ دمیوں سے کہا کہ کیا فجر طلوع ہوگئی؟ ان میں سے ایک نے کہانہیں ، دوسرے نے کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت ابن عمر مزائن نے نے

( ٩١٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ لِغُلَامَيْنِ لَهُ ، وَهُوَ فِي دَارِ أُمٌّ هَانِيءٍ فِي شَهْرِ

(۹۱۵۲) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بیجادین حضرت ام ہانی ٹیزیدنیفاکے گھر میں رمضان کے مہینے میں سحری کھا

ر ہے تھے۔ آپ کے دوغلاموں میں سے ایک نے کہا کہ فجرطلوع ہوگئ ہے اور دوسرے نے کہا کہ فجر ابھی تک طلوع نہیں ہوئی۔

( ٩١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَتَسَخَّرُ وَأَمْتَرِى

(٩١٥٨) حضرت يزيد بن زيد نے كہا كه حضرت حسن سے ايك آدمى نے سوال كيا كه جب مجھے صبح كے بارے ميں شك موتو كياميں

سحرى كھاسكتا ہوں؟ حضرت حسن نے فرمايا كدجب تك تههيں شك ہوتو تم كھاتے رہو، خداك تتم إصبح كے اندركوئي خفا نہيں ہے۔

رَمَضَانَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا :قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَقَالَ الآخَرُ :لَمْ يَطْلُعْ ، قَالَ :إسْقِيَانِي.

( ٩١٥٧ ) حَلَّائَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفُو ، قَالَ :كُلْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْفَجْرُ.

(٩١٥٧) حضرت ابوجعفرفر ماتے ہیں کہ کھاؤیبال تک کہ فجر ظاہر ہو جائے۔

فِي الصُّبُحِ ؟ فَقَالَ : كُلُّ مَا امْتَرَيْت ، إِنَّهُ وَاللَّهِ لَيْسَ بِالصُّبُح خَفَاءٌ.

( ٩١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَفْمَرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ حَتَّى تَرَاهُ مُعْتَرِضًا.

هي معنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدس) الي المسلمة عن المسلم

( ٩١٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضُلِ بُنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إذَا شَكَّ الرَّجُلَانِ فِي الْفَحْرِ ، فَلْيَأْكُلا حَتَّى يَسْتَيْقَنَا. (۹۱۵۹)حضرت عمر دہالی فرماتے ہیں کہ جب دوآ دمیوں کو فجر کے بارے میں شک ہوتو اس وقت تک کھاؤ جب تک ان دونوں کو

یقین نه ہوجائے۔ ( ٩١٦ ) حَذَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَنَى أَدَّعُ

السُّحُورَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ جَالِسٌ عِنْدَهُ : كُلُ حَتَّى إِذَا شَكَكُتَ فَدَعْهُ ، فَقَالَ : كُلُ مَا شَكَكُتَ حَتَّى لَا تَشُكَّ. (٩١٦٠) حضرت مسلم بن مبيح فرماتے ہيں كدايك آ دمى نے حضرت ابن عباس بني پين سے سوال كيا كديس تحرى كھانا كب جھوڑوں؟ ان کے پاس بیٹھےایک آ دمی نے کہا کہ جب تہمیں شک ہوتو اس وقت نہ کھاؤ۔حضرت ابن عباس پی پیزینانے فرمایا کہ جب تمہیں شک ہواس دفت کھالواوراس دفت تک کھاتے رہو جب تک شک نہ رہے۔

( ٩١٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، قَالَ:قَالَ مُحَمَّدٌ:وَضَعْتُ الإِنَاءَ عَلَى يَدَىَّ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ طَلَعَ الْفَجُرُ؟ (٩١٦١) حفرت محمد فرماتے ہیں کہ میں نے برتن اپنے سامنے رکھا، پھر میں دیکھنے لگا کہ کیا فجر طلوع ہوگئی ہے؟

( ٢٠ ) مَا قَالُوا فِي الْفَاجُرِ ، مَا هُوَ ؟

فجر كي حقيقت ( ٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٌّ ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ ، كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ ، وَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ. (ترمذى 200\_ ابوداؤد ٢٣٣٠) (٩١٦٢) حضرت طلق بن على وفائن سے روایت ہے که رسول الله مَرْفِضَا فَعَمَّ نے ارشاد فرمایا کهتم اس وفتت تک کھاؤاور بیو،او پر کوا تھنے

والی روشی تمهیں بریشان نہ کرے،اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک سرخ روشی عرض کی شکل میں ظاہر نہ ہوجائے۔آپ نے

اینے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فر مایا۔ ( ٩١٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْهِلَالِيُّ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنَ الشُّحُورِ ، وَلَا الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيلُ ، وَلَكِنِ الصُّبْحُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفْقِ. (۱۹۲۳) حضرت سمرہ بن جندب بخاشی ہے دوایت ہے کہ رسول القد مُنْزِ فَنْفِيَّا فَمِي ارشاد فر ما یا کہ بلال کی اذ ان تنہیں سحری کھانے ہے

ندروک دے اور نہ ہی طول کی صورت میں بھیلنے والی صبح تنہیں سحری ہے نع کرے۔ البنۃ افق میں عرض کی صورت میں بھیلنے والی صبح

ہووہ کسی چیز کو حلال وحرام نہیں کرتی ،البت عرض کی صورت میں تھیلنے والی صبح کھانے پینے کوحرام کردیتی ہے۔

هَكَذَا ، يَغْنِي الْمُسْتَطِيلَ ، وَلَكِنِ الْفَجُرُ الَّذِي هَكَذَا ، يَغْنِي الْمُعْتَرِضَ.

أَهُوَ السَّاطِعُ، أَمِ الْمُعْتَرِضُ ؟ قَالَ :الْمُعْتَرِضُ ، وَالسَّاطِعُ :الصُّبْحُ الْكَاذِبُ.

(١١٧٤) حضرت ابومجلز فرماتے ہیں كہلى روشنى صبح نہيں ہوتى بلكدا فق سے الصفے والى روشنى صبح ہوتى ہے۔

(دار قطنی ۲۔ بیھقی ۲۱۵)

( ٩١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ خَاله ، عَنْ تَوْبَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْفَجْرُ فَجْرَانِ ؛ فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السَّرْحَانِ ، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْنًا ، وَلَا يُحَرِّمُهُ ، وَلَكِنِ الْمُسْتَطِيرُ.

(۹۱۷۴) حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِّقَفَقَ نِے ارشاد فرمایا کہ فجر کی دوقسمیں ہیں، جوضیح بھیٹر ئے کی دم کی طرح

( ٩١٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُمَارَةً ، عَنْ غُنَيْمِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : لَيْسَ الْفَجْرُ الَّذِي

(٩١٦٥) حضرت ابوموی من انو فرماتے ہیں كه لمبائى كى صورت ميں تھلنے والى روشنى صبح نہيں ہوتى بلكه چوڑائى كى صورت ميں تھلنے

( ٩١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَوْشَبِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَهَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ :

(٩١٦٦) حضرت جعفر بن نہار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم ہے سوال کیا کہ فجر لمبائی کی صورت میں ہوتی ہے یا چوڑائی کی

( ٩١٦٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ :السَّاطِعُ ذَلِكَ الصُّبْحُ الْكَاذِبُ ، وَلَكِنْ إذَا

( ٩١٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :لَمْ يَكُونُوا يَعُدُّونَ الْفَجْرَ فَجُرَكُمْ هَذَا ، إِنَّمَا كَانُوا

صورت میں؟ انہوں نے فر مایا کہ فجر چوڑ ائی کی صورت میں ہوتی ہے، لسائی کی صورت میں توضیح کا ذب ہوتی ہے۔

(٩١٦٨) حضرت مسلم فرماتے ہیں كه اسلاف تمهاري صبح كوفجر نہيں سمجھتے تھے بلكه وہ اس روشني كوفجر سمجھتے تھے جوراستوں اور گھروں

انْفَضَحَ الصُّبُحُ فِي الْأَفْقِ.

يَعُدُّونَ الْفَجْرَ الَّذِي يَمُلُا الْبُيُوتَ وَالطَّرُقَ.

کے بعد محری ہے رک جاؤ۔

( ٩١٦٩ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : اخْتَلَفْنَا فِي الْفَجْرِ فَأَتَيْنَا إبْرَاهِيمَ ،

فَقَالَ :الْفَجُرُ فَجُوَان ؛ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَالْفَجْرُ السَّاطِعُ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَأَمَّا الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرِ ، فَإِنَّهُ يُعِلَّ الصَّلَاةَ وَيُحَرُّمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ.

(٩١٦٩) حضرت عدى بن ثابت فرمات بين كه جمارا فجرك بار يين اختلاف جو كيا- بم حضرت ابراهيم كے پاس آئے توانبون

ه معنف ابن الب شيرمترجم (جلد۳) كي المسلم ١١٧ كي ١٢٩ هي كتاب العدم المسلم

نے کہا کہ فجر کی دونشمیں ہیں۔ایک فجرِ ساطع یعنی المبائی میں تھلنے والی فجر ہے یہ فجر کی نما زکو حلال اور کھانے کو حرام نہیں کرتی۔اور ا یک سرخ چوڑ ائی میں تھیلنے والی فجر ہے مینما زکوحلال اور کھانے پینے کوترام کردیتی ہے۔

( ٩١٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْوَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ قَالَا:الْفَجْوُ الْمُعْتَرِضُ الَّذِي إِلَى جَنْبِهِ حُمْرَةٌ.

(۱۷۵۰) حضرت عامراور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ فجر چوڑائی میں پھیلتی ہےاوراس کے ساتھ روثنی ہوتی ہے۔

( ٩١٧١ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِتَّى وَمَيْمُونًا ، فَقُلْتُ :أُرِيدُ الصَّوْمَ ، فَأَرَى عَمُودَ الصُّبْحِ السَّاطِعِ ؟ فَقَالَا جَمِيعًا : كُلْ وَاشْرَبْ حَتَّى تَرَاهُ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ مُعْتَرِضًا.

(١١٤١) حضرت جعفر بن برقان فرماتے ہیں كەمیں نے حضرت زہرى اور حضرت ميمون ہے سوال كيا كەمیں روز ہ ركھنا جا ہتا ہوں، میں صبح کی روشیٰ کوستون کی شکل میں دیکھتا ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہتم اس وقت تک کھااور پی سکتے ہو جب تک آسان کے افق میں

چوڑائی کی صورت میں روشنی نظرنہ آنے لگے۔

( ٩١٧٢ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ : ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُود﴾ ، قَالَ :قَالَ عَلِديٌّ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ؛ عِقَالًا أَسْوَدَ وَعِقَالًا أَبْيَضَ ، فَأَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ وِسَادَك

لَطَوِيلٌ عَرِيضٌ ، إنَّمَا هُوَ سَوَادٌ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ. (بخارى ١٩١٦ ابوداؤد ٢٣٣١) (٩١٢) حضرت عدى بن حاتم فرماتے ہيں كہ جب قرآن مجيد كي بيآيت نازل ہوئي ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَصُ مِنَ

الْنَحْيُطِ الْأَسُود ﴾ تومی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے اپنے تکھے کے نیچے دودھا گے رکھے۔ ایک کالا دھا گا اور ایک سفید

دھا گا۔ میں رات اور دن کوالگ الگ بہچاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللّٰہ مَلِّاتِفَقِیَّا بِنَے فرمایا که تمہارا تکبیہ بڑا لمباچوڑا ہے،اس آیت میں مرادرات کی تار کی اوردن کی سفیدی ہے۔

#### ( ٢١ ) من قَالَ الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ فِي التَّطَوَّعِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ فلی روزے کے بارے میں روزہ دارکوا ختیار ہے

( ٩١٧٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ .

(۱۷۲۳) حضرت ابن عباس بنی دین فرماتے ہیں کہ نصفِ نہار تک روز ہ دار کواختیار ہے۔ ( ٩١٧٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ

مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) في المسلمة على ١١٤ في المسلمة على المسلمة ع

( ۹۱۷ ۴ ) حضرت ابن عمر خالتنی فر مانتے ہیں کہ نصف نہار تک روز ہ دار کوا ختیار ہے۔

( ٩١٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالصَّيَامِ فَهُو بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَكُلُّهُ حَتَّى يَهْتَدُّ النَّهَارُ.

(9140) حضرت انس جھٹے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے دل میں روزے کا ارادہ کیا اے اس وقت تک اختیار ہے جب تک

وہ بات نہ کرے۔ بیا ختیار دن کے اکثر جھے کے گذر جانے تک باتی رہتا ہے۔ ( ٩١٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إِذَا أَصْبَحْت وَأَنْتَ تُرِيدُ الصُّوْمَ فَأَنَّتَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شِنْتَ صُمَّت وَإِنْ شِنْتَ أَفْطَرْت ، إِلَّا أَنْ تَفْرِضَ عَلَى نَفْسِكَ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ.

(۱۷ عا۹) حضرت علی مخاتفوُ فرماتے ہیں کہ جبتم روز ہے کے ارادے سے مبح کروتو جمہیں اختیار ہے،اگر چا ہوتو روز ہ رکھواوراگر

چا ہوتو روز ہ ندر کھو۔البتدا گرتم نے رات کواپنے او پرروز ہ فرض کرلیا تو اب روز ہ رکھنا ضروری ہے۔ ( ٩١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَحَدُكُمْ بأَحَد النَّظَرَيْنِ مَا لَمْ يَأْكُلُ ، أَوْ يَشُرَبُ.

(عاد) حضرت عبدالله من تنو فرمات میں کہ جب تک تم کھائی ندلواس وقت تک تمہیں اختیار ہے۔ ( ٩١٧٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ

النَّهَارِ ؟ قَالَ : نَعَمُ. (۹۱۷۸) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ کیانظی روزے کے بارے میں آ دمی کونصفِ نہار تک

اختیار ہوتاہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ ( ٩١٧٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَإِذَا جَاوَزَ

ذَلِكَ فَإِنَّمَا لَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِىَ مِنَ النَّهَارِ. (۹۱۷۹) حضرت مجامد فرماتے ہیں کے نصف نہارتک روزہ دارکوا ختیار ہے۔ جب نصف نہارے آگے گذر جائے تواس کے لئے دن

کاباتی ماندہ حصہ ہے۔ . . ( ٩١٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الصَّوْمِ ؛ يُتَخَيَّرُ مَا لَمْ يُصْبِحُ صَائِمًا ، فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا صَامَ. . (۹۱۸۰) حضرت حن فرماتے ہیں کہ اگر آ دمی روزے کی نیت ہے صبح نہ کرے تو اسے روزے کے بارے میں اختیار ہے، اگر

روزے کی حالت میں شبح کرے تو روزہ پورا کرے۔ ( ٩١٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :الرَّجُلُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطْعَمُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَطْعَمَ طَعِمَ ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ صَوْمًا كَانَ صَائِمًا.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلاس) کي که ۱۱۸ کې که ۱۲۸ کې کتاب الصوم

(٩١٨١) حضرت ابن عمر دلائية فرماتے ہیں كه جب تك آ دمى كوئى چيز كھانہ لے نصفِ نہارتك روز و داركوا ختيار ہے۔اگراسے كھانے کا خیال تھبرے تو وہ کھانا کھالے اگراس کے لئے روز ہر کھنے کا فیصلہ تھبرے تو روز ہ رکھ لے۔

( ٩١٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الصَّوْمَ ؟ قَالَ :هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى نِصْفِ

(۹۱۸۲) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ نصفِ نہارتک روز ہ دارکوا ختیارہے۔ ( ٩١٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ، فَإِنْ

أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ هَمَّ بِالصَّوُّمِ فَهُوَ بِالْجِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَإِنْ سَأَلَهُ اِنْسَانٌ ، فَقَالَ:أَنْتَ صَائِمٌ ؟ فَقَالَ :نَعَمُ ، فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَإِنْ قَالَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

(۹۱۸۳) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب آ دی نے سحری کھالی تو اس پر روزہ واجب ہو گیا۔ اگر اس نے روز وتو ژویا تو اس پر قضاء واجب ہے۔اگراس نے روزے کامحض ارادہ کیا تو اسے اختیار ہے۔اگر چاہے توروزہ رکھے اوراگر چاہے تو روزہ ندر کھے۔اگر کسی نے اس سے سوال کیا کہ کیا تمہاراروز ہے؟اس نے جواب میں ہال کہا تو اس پرروز ہ واجب ہوگیا۔البت اگراس نے ان شاءاللہ کہا تو پھرروز ہواجب نہیں ہوا۔اس صورت میں اے اختیار ہے چاہے تو روز ہر کھے اور چاہے تو ندر کھے۔ ( ٩١٨٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِى

عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ فِي الصَّوْمِ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ. (۹۱۸۳) حضرت ابوعبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹو کوز وال مٹمس کے بعدروزہ رکھنے کا خیال آیا اورانہوں نے روزہ

#### ( ٢٢ ) في الرجل يَصُومُ تَطَوَّعًا ثُمَّ يُفْطِرُ اگر کوئی شخص تفلی روز ہ رکھ کرا ہے تو ڑ دیتواس کے لئے کیا تھم ہے؟

( ٩١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفُصَةَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرَتَا، فَأَمَرُهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَائِهِ.

(٩١٨٥) حضرت سعيد بن جبير فرمات بين كه حضرت عا ئشداور حضرت حفصه تؤيد ينزن في روزه ركھااور پھرتو ژويا-حضور مَرْفَضَيَّةُ بِنَ انہیں اس روز ہے کی قضا کرنے کا حکم دیا۔ ( ٩١٨٦ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عُثْمَانَ البِّتِّي ، عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَعَطِشَ عَطَشًا شَدِيدًا فَأَفْطَرَ ، فَسَأَلَ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَمَرُوهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۹۱۸ ۲) حضرت عثان بتی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن سیرین نے یوم عرفہ کوروز ہ رکھا الیکن انہیں شدید پیاس گی اور انہوں نے

روزہ تو ڑدیا۔اس کے بعدانہوں نے بہت سے سحابہ کرام می گفتے سے اس بارے میں سوال کیا تو سب نے اس کے بدلے ایک دن کی قضاءكرنے كاحكم ديا۔

( ٩١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :يَقُضِي يَوْمًا مَكَانَهُ. (۱۸۷۷) حضرت ابن عباس ٹن دینٹر فرماتے ہیں کنفلی روز ہتو ڑنے کے بدلےایک دن کی قضاء کرےگا۔

( ٩١٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بن جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا ،

عَزَمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ أَنْ يُفْطِرَ ؟ قَالَ : كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : يَقَضِى يَوْمًا مَكَانَهُ. (۹۱۸۸) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت کھول ہے اس مخض کے بارے میں سوال کیا جوروز ہ

ر کھے اور پھراسے تو ڑو ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک دن کی قضا کرے گا۔

( ٩١٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا تَسَحَّرَ الرَّجُلُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ، فَإِنْ

أَفُطَرَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. (۹۱۸۹) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے سحری کھائی تواس پر روزہ واجب ہوگیا، اگراس نے روزہ تو ڑا تواس پر قضاء

( .٩١٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَطاءٍ وَمُجَاهِدٍ ؛ ٱنَّهُمَا كَانَا إذَا زَارَا رَجُلاً

وَ دُعِيَا إِلَى طَعَامٍ ، وَهُمَا صَائِمَانِ ، إِنْ سَأَلَهُمَا أَنْ يُفُطِرَا أَفْطَرَا ، كَانَا يَقُولَانِ :نَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ. (۹۱۹۰) حضرت عبدالله بن مسلم فرمات مين كه حضرت عطاء اور حضرت مجابد الركسي آدي سے ملاقات كے لئے جاتے اور ان حصرات کاروزہ ہوتا۔اس حالت میں انہیں کھانے کی وعوت دی جاتی تو بیروزہ تو ڑدیتے اور فرماتے کہ ہم اس کے بدلے ایک دن

( ٢٣ ) من كان يُفْطِرُ مِنَ التَّطَوُّءِ وَلاَ يَقْضِي

### جوحضرات تفلی روز ہتو ڑنے پر قضاء کے قائل نہ تھے

( ٩١٩١ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَن ابن أُمِّ هَانِيءٍ ، عَن أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ :كُنْت قَاعِدَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتِى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ فَشَرِبُت قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ أَذْنَبْت فَاسْتَغْفِرُ لِي ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ۚ ؟ قَالَتُ : كُنْت صَائِمَةٌ فَأَفْطَرْت ، قَالَ : أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْت تَقْضِينَهُ ؟

مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) الم

قَالَتُ : لا ، قَالَ : لا يَضُرُك. (ترمذي ٢٣١ ـ احمد ٢/ ٣٣٣)

(۱۹۱۹) حضرت ام ہانی تفاید عن فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک مُؤْفِی آئے ہاں بیٹھی تھی۔ آپ کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی جو آپ

(۱۹۱۹) سرے انہاں نکھیرط سرمان میں کہ یہ کی پاک سے بھر عیں گے انہاں کا انہاں کے انہاں ہے کا بول پیرلان کی بوا ب نے پی لی۔ آپ نے وہ چیز مجھے دی میں نے بھی اس میں سے پی لیا۔ بھر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے ایک گناہ کما ہے، میرے لئے استغفار فر ماد پیجئے۔ آپ نے بوجھاتم نے ایسا کون ساگناہ کما ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں روزے سے تھی

کیا ہے، میرے لئے استغفار فرماد بیجئے۔ آپ نے پوچھاتم نے ایسا کون ساگناہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں روزے سے تھی میں نے روزہ توڑدیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیاتم کسی روزے کی قضا کررہی تھیں؟ میں نے کہانہیں ۔حضور مِزَافِظَةَ قِے فرمایا کہ تہمیں اس

كتاب الصوم

یس نے روزہ تو ڑدیا۔آپ نے فرمایا کہ کیاتم کسی روز ہے کی قضا کررہی تھیں؟ میں نے کہائییں۔حضور مَرَاَ نَظَيَّةً نے فرمایا کہ مہیر کا کوئی نقصان نہیں۔

( ۹۱۹۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُفْطِرُ مِنْ صَوْمِ التََّطَوُّ عِ، وَلَا يَبَالِي. ( ۹۱۹۲ ) حفرت عَرَمه فرماتے ہیں کہ ابن عباس ٹئ ویئ نقلی روز وہ وڑ دیتے تھے اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے تھے۔

( ۱۹۴۴ ) حکرت سرمه رمالے بین که ابن عبال می دیشن کی روزه تو زیجے تھے اورا کی جان پر واہ نہ کرنے تھے۔ ( ۱۹۱۹ ) حَدَّثَنَا هُشَیْهُ ، عَنْ أَبِی بِشُرِ ، عَنْ یُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ الْمَكِّی ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ وَطِیءَ جَارِیَةً لَهُ وَهُوَ

( ٩١٩٣ ) حمدتنا هشيم ، عن ابي بِشر ، عن يوسف بنِ ماهك المكنى ، عنِ ابنِ عَبَاسٍ ؛ انه وَطِيءَ جَارِية له وَهُو صَائِمٌ ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : وَطِئْتُهَا وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :هِيَ جَارِيَتِي أَعْجَبَتْنِي ، وَإِنَّمَا هُوَ تَطُوُّعٌ.

صارم ، قال : فقیل له : وظِنتها و انت صارم ؟ قال : هِی جارِیتی اعجبینی ، و إِنما هو تطوع. (۹۱۹۳) حفرت یوسف بن ما مک کی کہتے ہیں کہ حفرت عبدالله بن عباس شی پینانے روزے کی حالت میں اپنی ایک باندی سے

جماع کیا۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے روز ہے کی حالت میں اس سے جماع کیا ہے؟ آپ نے فر مایا کہ وہ میری باندی تھی ، مجھے اچھی گلی۔روز ہ تو ویسے بھی نفلی تھا۔

( ٩١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصْبِحَ الرَّجُلُ صَائِمًا، ثُمَّ يُفُطِرَ. (٩١٩٣) حفرت فعمى اس بات مِس كوئى حرج نه بحصة تصركة وي فلى روزه تو رُدر\_

( ۹۱۹۴) منظرت می آس بات میں کوئ حرین ند بھتے تھے کہا دی می روزہ کو رُدے۔ ( ۹۱۹۶) حَدَّثُنَا الْدُوْ فُضَاً ، عَمْ لَنْتُ ، عَنْ عَدْدِ الله ، عَنْ مُحَاهِد ، عَنْ عَ

( ٩١٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :رُبَّمَا أُهُدِيَتُ لَنَا الطَّرُفَةُ ، فَنَقُولُ :لَوْلَا صَوْمُكَ قَرَّبُنَاهَا اِلَيْكَ ، فَيَدْعُو بِهَا فَنُفْطِرُ عَلَيْهَا.

فنقول: لو لا صُومَك قرّبناها إليك ، فيدعُو بِهَا فنفطِرُ عَليهًا. (٩١٩٥) حضرت عائشه تفاشئونا فرماتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی عمرہ اور نادر چیز جمیں ہدیہ کی جاتی۔ہم حضور صَاِنتَ عَنجَ سے عرض کرتیں

كداكرآ پكاروزه نه بوتا تو بهم آپ كويه چيز پيش كرديتي \_آپاس چيز كومنگواتے اور بهم اس پرروزه افطار كرديے \_ ( ٩١٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ ، عَنْ أَبِي مِسْكِينِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي دَعْوَةٍ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنِّي

كُنْت حَدَّثَتِنِى نَفْسِى بِالصَّوْمِ ، ثُمَّ أَكل ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : مَا يُعْجِينِي. (٩١٩) حفرت ابومكين كتب بين كه حفرت ابراجيم اور حفرت سعيد بن جبيرا يك دعوت مين تقد حضرت سعيد نے كها كه مين نے

> توروزے کی بات کی تھی۔ پھرانہوں نے کھالیا اور حفرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پندنے تھی۔ ( ۹۱۹۷ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَیْلِ ، عَنْ بَیَانِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرُ.

(۹۱۹۷)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہا گر کوئی روزے کی نیت کرلے تواسے روز ہ تو ژنانہیں جاہئے۔

هي معنف ابن الي شيرمترجم ( جلد٣) کي په ۱۲۱ کي کتاب الصوم

## ( ٢٤ ) من كان يَدُعُو بغَدَائِهِ فَلاَ يَجدُ، فَيَفُرضُ الصَّوْمَ

اگر کسی کوکھانا نہ ملے تو وہ روزِ ہ رکھ لے

( ٩١٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :رُبَّمَا دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدَاتِهِ فَلَا يَجِدُهُ ، فَيَفُرِضُ عَلَيْهِ صَوْمَ ذَلِكَ الْيُوْمَ.

(٩١٩٨) حضرت عا كشه شي مدين فرماتي بين كه بعض اوقات نبي پاك مَرَافِقَيْحَةً صبح كے وقت كھانامنگواتے ، نه ہوتا تو آپ اس دن روز ہ

( ٩١٩٩ ) حَلَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ؛ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا دَعَا بِالْغَدَاءِ فَلَا يَجِدُهُ ، فَيَفُرِضُ الصَّوْمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيُومَ.

(۹۱۹۹)حضرت ام درداء جُیْ هند مٔ فر ماتی میس که بھی حضرت ابوالدرداء رہی شوعے کے وقت کھانامنگواتے ، نہ ہوتا تو آپ اس دن روز ہ

ا ٩٢٠٠ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، وَيَزِيدُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَبَا طَلُحَةَ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَقُولُ :هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟ فَإِنْ قَالُوا لَا ، قَالَ : فَإِنِّي صَائِمٌ . زَادَ النَّقَفِيُّ : إِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ أَفْطَرَ. (۹۲۰۰) حضرت انس رفائد فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ والنواسی گھر والوں سے پوچھتے کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کوئی

جیز ہے؟ وہ جواب دیتے نہیں۔ تو آپ روزہ رکھ لیتے ۔ ثقفی کی روایت میں اضافہ ہے کہا گران کے پاس کچھ ہوتا تو روزہ نہر کھتے۔ (٩٢٠) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُعَاذٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ

بَعْدَ الزَّوَالِ فَيَقُولُ :عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ ؟ فَيَعْتَذِرُونَ إَلَيْهِ ، فَيَقُولُ : إِنَّى صَائِمٌ بَقِيَّةَ يَوْمِي ، فَيْقَالُ لَهُ : تَصُومُ آخِرَ النَّهَارِ! فَيَقُولُ : مَنْ لَمْ يَصُمْ آحِرَهُ ، لَمْ يَصُمْ أَوَّلَهُ. (۹۲۰۱) حضرت حارث فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ وٹاٹٹو زوال کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس آتے اور ان سے بوچھتے کہ کیا

مہارے پاس کھانے کے لئے بچھ ہے؟ وہ معذرت کرتے تو حضرت معاذ فرماتے کہ باقی دن میراروز ہ ہے۔ان ہے کہا جاتا کہ آپ دن کے آخری حصہ میں روز ہ رکھیں گے۔ وہ فر ماتے کہ جس نے دن کے آخری حصہ میں روز ہنیں رکھااس نے اول حصہ میں روزه مبیں رکھا۔ ٩٢.٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ :كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَغْدُو أَحْيَانًا،

فَيَجِيءُ فَيَسْأَلُ الْغَدَاءَ ، فَرُبَّمَا لَمْ يُوَافِقْهُ عِنْدَنَا ، فَيَقُولُ :إنِّي إذًّا صَائِمٌ.

٢٠٠٢) حضرت ام درداء تذاه نافظ فرماتی جیں کہ بعض اوقات حضرت ابو درداء جانٹنے دو پہرکو کھانا طلب کرتے ، اگر ہمارے پاس کھانا

كنباب الصوم کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلد۳) کی کیسی ۲۲۲ کی کیسی

( ٩٢.٣ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ، عَنْ أَبِي قَحْذَم ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذٌ يَأْتِي أَهْلَهُ بَعْدَ مَا

يُضْحى فَيَسْأَلُهُمْ فَيَقُولُ :عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَإِذَا قَالُوا لَا ، صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

( ۹۲۰۳ ) حضرت ابواشعث کہتے ہیں کہ حضرت معاذرہ کا شرح چاشت کے بعدا پے گھر والوں کے پاس آتے اوران ہے کھانا طلب كرتے ،اگر كھانا نه ہوتا تو وہ اس دن روز در كھ ليتے ۔

( ٢٥ ) من قَالَ لا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيْل

جوحضرات فرماتے ہیں کہ جب تک رات سے روزے کی نیت نہ کی جائے روز ونہیں ہوتا

( ٩٢.٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ

(۹۲۰۴) حضرت حفصہ انکافیانا سے روایت ہے کہرسول الله مِرَافِظَةَ فِ ارشاد فرمایا کہ جس نے رات سے اپنے او پرروز و فرض نہ

يُورُّضُهُ بِاللَّيْلِ. (ترمذى ٢٣٠٠- ابوداؤد ٢٣٣١)

کیااس کاروز وتبیس ہوتا۔ ( ٩٢.٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمّرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَهَا قَالَتُ : لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ.

(۹۲۰۵)حضرت هفصه تفادنده فافرماتی ہیں کہ جس نے فجر ہے پہلے روزے کاعزم نہ کیااس کاروز ونہیں ہوگا۔

#### ( ٢٦ ) مَا قَالُوا فِي تَفْرِيقِ رَمَضَانَ

#### رمضان کی قضاء متفرق کر کے کرنے کابیان

( ٩٢٠٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّانِفِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْ تَقُطِيعِ قَضَاءِ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ إِلَيْك ، فَقَالَ : أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمُ دَيْنٌ ، فَقَضَى الدُّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ، أَلَمْ يَكُ قَضَى ؟ وَاللَّهُ أَحَقَّ أَنْ يَعُفُو وَيَغْفِرَ. (دار قطني ٤٧) (۹۲۰ ۲) حضرت محمد بن منكدر كہتے ہيں كه ايك مرتبه نبي پاك مِلْفَظَةُ الله عالى كيا كيا كيا كيا كدرمضان كي قضاء ميں تقطيع اور تفريق كي

جا سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایبا کر سکتے ہو۔ ویکھوا گرتم میں سے کسی پرقر ضد ہواور وہ ایک یادودو درہم کر کے اسے اوا کرے تو

كيا قرضها دانه بوگا؟ الله تعالى توزياده معاف كرنے والا اور بخشے والا ہے۔

﴿ مَعنف ابْن الْبِيْدِمْرْجِمْ (جُرِيمٌ ﴿ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ قَالَا : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مَرِيهِ ﴾ وَأَبِى هُرَيْرَةَ قَالَا : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُرَيِهُ وَ مَكُونَهُ وَ مَصَانَ مُرَيِهُ وَ مَصَانَ مُرَدِهِ وَ مَصَانَ مُرَدِهِ وَ مَرَدُهُ وَ الْفِي مُرَيْرَةً فَالَا : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ

(۹۲۰۷) حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہر رہ اور کھنے میں کہ رمضان کے روز وں کی قضاء متفرق کر کے رکھنے میں کوئی حرج تبيں۔

( ٩٢٠٨ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنْبَأَنِي بَكُرٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا،

وَإِنْ شِئْتَ مُتَفَرَّقًا. (۹۲۰۸) حضرت انس بڑی فر ماتے ہیں کہ اگرتم جا ہوتو رمضان کے روز وں کی قضا ترتیب ہے مسلسل کرلواور اگر جا ہوتو متفرق

( ٩٢.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ حَبِيبٍ بُنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ ؛ فِي قَضَاءِ

رَمَضَانَ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ. (۹۲۰۹)حضرت عبید بن عمیر رمضان کے روز وں کی قضا کے بارے میں فرماتے ہیں کہا گر چاہے تو متفرق کر کے قضا کر لے۔ میں مدمہ میں میں م

( ٩٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ، قَالَ :أَخُصِ

الْعِدَّةَ ، وَصُمْ كَيْفَ شِنْت. (۹۲۱۰) حضرت ابن محیریز رمضان کی قضاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تنتی پوری کرو جا ہے جیسے بھی روزے رکھو۔

( ٩٢١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَضَاءً رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ :أَخْصِ الْعِدَّةَ ، وَصُمْ كَيْفَ شِئْت.

(۹۲۱) حضرت معاذ رہا ہوں ہے رمضان کی قضاء کے بارے سوال کیا گیا توانہوں نے فرمایا کہ تنتی پوری کرو جاہے جیسے بھی

( ٩٢١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَقُولُ :

أَحْصِ الْعِدَّةَ وَصُمْ كَيْفَ شِنْت. (۹۲۱۲) حضرت رافع فرمایا کرتے تھے کہ گنتی ہوری کر دحیا ہے جیسے بھی روز ہے رکھو۔

( ٩٢١٣ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّفِّيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهُ عَنْ

قَضَاءِ صِيَامٍ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : أَحْصِى الْعِدَّةَ وَفَرِّفِي ، قَالَ : وَكَانَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ يَقُولَانِ ذَلِكَ. (۹۲۱۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے حضرت ابن عباس ٹیکٹی نفاے رمضان کی قضاء کے بارے میں

سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تنتی بوری کروخواہ روزوں کومتفرق کر کے رکھو۔حضرت سعید بن جبیراورحضرت عکرمہ بھی اسی ہات کے

﴿ مَصْفَابِنَ الْبُشِيمِ تَرْجِمُ (جَلَامَ) ﴾ ﴿ السَّاسِ السَّومِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ السَّومِ اللَّهِ السَّوم تَاكُلُ تَصَــ (عادو) حَذَنْهَا الْبُنُ إِذْ رِيسَ ، عَنْ لَيْتُ ، عَنْ عَطَاء ، وَمُجَاهِد ، وَطَاوُس ، وَسَعِيد بْنِ جُمَيْهِ قَالُول : إِنْ شَنْتَ

ا ( ٩٢١٤ ) حَدَثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَيْتُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالُوا : إِنْ شِنْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَنَابِعًا ، أَوْ مُتَفَرِقًا.
فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَنَابِعًا ، أَوْ مُتَفَرِقًا.
( ٩٢١٣ ) حضرت عطاء، حضرت مجابد، حضرت طاوس اور حضرت سعيد بن جبير فرمات جين كداكر چا بوتور مضان كي قضام سلسل كرواور

( ۱۳۱۴ ) حظرت عطاء ، مطرت کابد ، مصرت طاول اور مطرت معید بن جیر فرمائے چین که اگر چا بولو رمضان فی فضا مسل کرواور اگر چا بولو متفرق کرکے کرو۔ ( ۹۲۱۵ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُکَنَةَ ، عَنْ کَیْثٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنبَرٍ ، وَ عَطاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَطاوُسٍ ؛ أَنَّهُمُ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِتَفْرِيقِ فَضَاءِ رَمَضَانَ. ( ۹۳۱۵ ) حضرت سعید بن جیر ، حضرت عطاء ، حضرت مجابد اور حضرت طاوس رمضان کی قضاء میں تفریق کوممنوع قرار نہیں

(٩٢١٥) حَفرَتَ سعيد بن جمير، حفرت عطاء، حضرت مجابد اور حفرت طاوس رمضان كى قضاء ميس تفريق كوممنوع قرار نهيس وية تقدد وية تقدد وية تقدد وية تقدد الأخور ويقد أبي إسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيُفَرِّقُ وَ ١٩٢٥) حَذَّثَنَا أَبُو الأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيُفَرِّقُ وَ ١٩٢٥) حِيامَةً ، أَوْ يَصِلُهُ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهُ أَرَادَ بِعِبَادِهِ الْيُسُرَ ، فَلْيَنْظُرُ أَيْسَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ وَصَلَةُ ، وَإِنْ شَاءَ

فَرَّقَ. (۹۲۱۲) حضرت مجاہد سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی آ دمی پر رمضان کے روزے ہوں وہ مسلسل روزے رکھے گایا الگ الگ رکھ سکتا ہے؟ فر مایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے۔ جوطریقہ اے آسان لگتا ہے اس پڑ عمل کر لے اگر ملا کر رکھنا آسان ہے تو ایسا کر لے اورا گرجد اجدا کر کے رکھنا آسان ہے تو ایسا کرلے۔ (۹۲۱۷) حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّیَالِیسِیُّ ، عَنْ زُهَیْرٍ ، عَنْ أَبِی إِسْتَحَاقَ ، عَنْ زُهَیْرٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی مَیْسَرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا

(۱۱۱۷) معادل ابو قاول الطيوليسي ، عن رهيو ، عن ابي إسلامي ، عن رهيو مِن اطلحابِ ابِي هيسره ؛ ان ابا مَيْسَرَةَ كَانَ يُقَطِّعُ فَضَاءَ رَمَضَانَ. (۱۲۲۷) حفرت ابويسره رمضان ك قضاء روز الك الك كرك ركها كرت تھے۔

(٩٢١٤) حفرت الوميسره رمضان ك قضاء روز الك الك كرك ركها كرت تھـ ( ٩٢١٨) حَدَّثُنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِي ، قَالَ : إِنْ شَقَّ عَلَيْك أَنْ تَقْضِى مُتَنَابِعًا ، فَرَّقْ فَإِنَّمَا

هِيَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَوَ. (٩٢١٨) حفرت تعلى فرماتے بین كماكركى آدى كومسلسل روز بر ركھنامشكل سكي تو الگ الگ رئے ركھ لے، كيونكه بيدوسر به دوس كائنتى ہے۔ دنوں كى تنتى عِبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةً ؛ ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ وَصَلَّ ، وَإِنْ شَاءَ

فَرَّقَ. فَرَقَ. (٩٢١٩) حضرت عَرِمه آيتِ قرآني ﴿ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَخَوَ ﴾ كبارے ميں فرماتے ہيں كدا كرچا ہے توملائ اورا كرچا ہے توجدا جدار کھے۔ ( ٩٢٢٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى بِقَضَاءِ رَمَضَانَ

مُتَفَطِّعًا بَأْسًا.

(۹۲۲۰) حفرت حکم فرماتے ہیں کہ رمضان کی قضاء کوا لگ الگ رکھنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٩٢٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ فِى قَضَاءِ رَمَضَانَ ، إِنْ شِثْتَ مُتَتَابِعًا ، وَإِنْ شِثْتَ مُتَفَدَّقًا

مصوب. (۹۲۲) حفرت ضحاك رمضان كے قضاء روزوں كے بارے ميں فرماتے ہيں كه أكر چاہتومسلسل ركھے اور اگر چاہتو الگ الگ۔ ( ۹۲۲۲ ) حَدَّنَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : فَضَاءً رَمِّضَانَ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

(۹۲۲۲) حفرت جعفر بن میمون فرماتے ہیں کہ رمضان کی قضاء دوسرے دنوں کی گفتی ہے۔

( ٩٢٢٣ ) حَلَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ رَبِيعَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفرّق قَضَاء . مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ ، عَنْ رَبِيعَةً ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفرّق قَضَاء . مَدَ اللهُ اللهُ عَنْ إِللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّ

( ٩٢٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى قَضَاءِ رَمَضَانَ ، صُمْهُ كَيْفَ شِنْت ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :صُمْهُ كَمَا أَفْطُرْته.

ر مضان ، صمه کیف شِنت ، و قال ابن عمر : صمه کما اقطرته. (۹۲۲۳) حفرت ابن عباس تفاه بنارمضان کے تضاءروزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے چاہور کھو۔حفرت ابن عمر جانتی

قرماتے میں کہ انہیں ایے رکھوجیے تم نے انہیں چھوڑا تھا۔ ( ۹۲۲۵ ) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَلَّیْنِی مُعَاوِیَهُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بُنُ سَعِیدٍ، عَنْ أَبِی عَامِرِ الْهَوْزَیٰی، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَیْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَسُئِلَ عَنْ فَضَاءِ رَمُضَّانَ مُتَفَرِّقًا ؟ قَالَ: أَخْصِ الْعِدَّةَ، وَصُمْ كَیْفَ شِنْت.

سَمِعَتُ ابًا عَبَيْدَة بَنَ الجَرَّاحِ ، وَسَنِل عَن قضاءِ رَمَضانَ مَعَفرَقا ؟ قال : احْصِ العِدَة ، وَصَم كيفَ شِنت. (٩٢٢٥) حفرت ابوعبيده بن جراح والمي كن المراد على المراد على المراد المراد على المرد على المراد على المراد على المراد على

( ٢٧ ) من كان يُقُول لاَ تَفْرُقُهُ

جوحضرات فرماتے ہیں کدرمضان کی قضاء کومتفرق نہیں کرسکتا

( ٩٢٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ : يُتَابِعُ بَيْنَهُ.

(۹۲۲۷) حضرت ابن عمر دہائی فرماتے ہیں کہ رمضان کے قضاءروزے ترتیب ہے رکھے گا۔

کروچاہے جیے بھی روز بےرکھو۔

ابن الي شيرمترجم (جلدس) كي المستحر ١٢٦ كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) كي المستوم

( ٩٢٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَنَابِعًا. (۹۲۲۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہافیڈ رمضان کے قضاءروز ول کوتر تیپ ہےر کھنے کا حکم دیتے تھے۔

( ٩٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: هَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ، فَلْيُصْمُهُ مُتَصِلاً ، وَلاَ يُفَرِّقُهُ.

(۹۲۲۸) حضرت علی بڑائٹ فرماتے ہیں کہ جس پر رمضان کے روزے باتی ہوں وہ آئییں ترتیب سے رکھے اور ان کے درمیان جدائی

( ٩٢٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :يُواتِر فَضَاء رَمَضَانَ. (۹۲۲۹)حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روز وں کوتواتر ہے رکھے گا۔

( ٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ قَالَ :لاَ يَقُطَعُهُ إِذَا كَانَ صَحِيحًا. (۹۲۳۰)حفرت عروہ فرماتے ہیں کہ اگر تندرست ہوتو روز ہے اتر ہے رکھے گا۔

( ٩٢٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَقُولُونَ :قَضَاء رَمَضَانَ تِبَاعًا. (۹۲۳) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کداسلاف فرمایا کرتے تھے کدرمضان کی قضاء کے روز سے تنب سے رکھے جا کمیں گے۔

( ٩٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يَفُضِيه كَهَيْنَتِهِ. (۹۲۳۲)حفرت معید بن میتب فرماتے ہیں کہ جیسے قضاء ہوئے تھے ویسے قضاء کرے گا۔ ( ٩٢٣٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يُحِبُّ أَنْ يُتَابَعَ بَيْنَ قَضَاءِ رَمَضَانَ.

(۹۲۳۳) حضرت حسن اس بات کو پهند فرماتے تھے که رمضان کے قضاءروزے ترتیب ہے رکھے جائیں۔ ( ٩٢٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّي ، قَالَ :أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَقُضِيَهُ كَمَا أَفْطَرَهُ. (۹۲۳۴) حفرت معمی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جس طرح روزے قضا ہوئے تھا کی طرح ان کی قضا کی جائے۔

( ٩٢٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتَّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ :أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَصُومَهُ كُمَا أَفْطَرُهُ. (۹۲۳۵)حضرت محمد رمضان کے قضاءروز وں کے بارے میں فرماتے میں کہ ہے کہ وہ انہیں ای طرح رے جس طرح حجبوڑ اتھا۔

( ٩٢٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يُوَاتِرُهُ إِنْ شَاءَ. (۹۲۳۱)حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنے فرماتے ہیں کہ اگر جا ہے تو تو اتر ہے۔

( ٩٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ :مُتَتَابِعٌ أَحَبَّ إلَىَّ.

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدس) و المعنف ابن الي شير مترجم (جلدس) و المعنف ابن الي شير مترجم (جلدس)

(۹۲۳۷) حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم ہے رمضان کی قضاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ترتیب ہے سلسل رکھنامیرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔

( ٩٢٢٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : صُمْهُ مُتَنَابِعًا إِلَّا أَنْ يُفْطَعَ بِكَ كَمَا قَطَعَ بِكَ فِيهِ.

وَإِنْ فَرَّقَ أَجْزَأُهُ.

(۹۲۳۹) حضرت عطاء فبرماتے ہیں کہ رمضان کے زوزوں کی قضاء ترتیب ہے کرنا مجھے زیادہ پند ہے خواہ اس کے اجزاء کے درمیان جدائی ہو۔

#### ( ٢٨ ) من رخص فِي السُّواكِ لِلصَّائِمِ

### روزہ دار کے لئے مسواک کرنے کی اجازت

( ٩٢٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُو صَائِمٌ. (ابوداؤد ٢٣٥٦ دار قطني ٢)

(۹۲۴۰) حضرت عامر بن ربیعه دیانو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک مَلِفَظَةَ کوروز ہ کی حالت میں مسواک کرتے دیکھاہے۔

( ٩٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالسُّوَاكِ لِلصَّانِمِ. (۹۲۴۱) حضرت ابن عمر ڈی ٹی روزہ دار کے لئے مسواک کومکر وہ قمر ارنہ دیتے تھے۔

( ٩٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَسُفِيانَ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ زِيادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْت أَحَدًّا أَدُومَ سِوَاكًا وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ.

(۹۲۴۲) حضرت زیادہ بن حدر فرماتے ہیں کہ میں نے روزے کی حالت میں حضرت عمر دالتی سے زیادہ کسی کومسواک کی یابندی

کرتے ہیں دیکھا۔ ( ٩٢٤٣ ) حَدَّثْنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،

( ۹۲۴۳ ) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٩٢٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَذَادِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا : كَبْشَةُ قَالَتُ : جِنْت إلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْت عَنِ السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ ؟ قَالَتُ : هَذَا سِوَاكِي فِي يَدِى وَأَنَا صَائِمَةٌ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي که ۱۲۸ کې که ۱۲۸ کې که ما الصوم (۹۲۳۳) حضرت كبعد كہتى ہيں كه ميں حضرت عائشہ شئامئرفاك پاس آئى اور ميں نے ان سے روز ہ دار كے ليئے مسواك كے

بارے میں سوال کیا ،انہوں نے فر مایا کہ میں روز ہ دار ہوں ادر یہ میرے ہاتھ میں مسواک ہے۔ ( ٩٢٤٥ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ ، قَالَ :حدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :سُينلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ السُّوَاكِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : نِعْمَ الطَّهُورُ ، اسْتَكْ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

(۹۲۳۵) حضرت شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹن وہن سے روزے کی حالت میں مسواک کے بارے ہیں سوال کیا کیا توانہوں نے فرمایا مسواک یا کیزگ کا بہترین ذریعہ ہے، ہرحال میں مسواک کرو۔ ( ٩٢٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ مَرَّتَيْنِ ، غَدُوةً وَعَشِيَّةً وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۲۳۲) حضرت عروه روزے کی حالت میں دومر تبہ مجا اور شام کومسواک کیا کرتے تھے۔ ( ٩٢٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :اسْتَكُ أَوَّلَ النَّهَارِ ، وَلَا تَسْتَكُ آخِرَهُ إِذَا كُنْتَ

صَائِمًا ، قُلُتُ :لِمَ لاَ أَسْتَاكُ فِي آخِرِ النَّهَارِ ؟ قَالَ :إنَّ خُلُوفَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ. (۹۲۴۷) حضرت خصیف فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء نے فرمایا کہ جب تمہاراروزہ ہوتو دن کے ابتدائی حصہ میں مسواک کرو، دن کے آخری حصہ میں مسواک ند کرو۔ میں نے کہا کدون کے آخری حصہ میں مسواک کیوں ند کروں؟ انہوں نے فرمایا کدروزہ دار کے مندکی بواللہ کے زو کی مشک کی خوشبو سے زیادہ پندیدہ ہے۔

( ٩٢٤٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يَسْتَاكُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَيَكْرَهُهُ مِنْ آخِرِهِ. (۹۲۴۸) حضرت ابن عون فرماتے ہیں گہ حضرت محمد روزہ کی حالت میں دن کے شروع میں مسواک کرتے تھے کیکن دن کے آخر میں اسے مکروہ قرار دیتے تھے۔ ( ٩٢٤٩ ) حَدَّنَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدفع إِلَى الظَّهْرِ

(۹۲۴۹) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاٹھ روزے کی حالت میں ظہرے لئے جانے سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ ( ٩٢٥٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا بَأْسَ بِالسُّوَاكِ لِلصَّائِمِ. (۹۲۵۰) ابراہیم فرماتے ہیں کدروزہ دارکے لئے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اصْفِرَادِ الشَّمْسِ. (۹۲۵۱) حضرت سالم عصر کے بعد سورج کے زرد پڑ جانے ہے پہلے روز ہ دار کے لئے مسواک کومکر وہ قرار نہ دیتے تھے۔ ( ٩٢٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ السُّواكَ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الظُّهُرِ.

( ٩٢٥١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَوَى بَأْسًا بِالسَّوَاكِ لِلصَّانِمِ ، إِلَّا عِنْدَ

( ۹۲۵۲ ) حضرت مجامد نے ظہر کے بعدروز ہ دار کے لئے مسواک کومکر وہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَى النَّهَارِ شَاءَ.

(۹۲۵۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کدروزہ دار جب جانے مسواک کرلے۔

( ٩٢٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ السَّوَاكِ لِلصَّانِمِ ، فَقَالَ: اَدْمَيْت فَمِي الْيَوْمَ مَرَّتَيْنِ.

(۹۲۵۳) حضرت ابو ہریرہ و اوافی سے روزہ وار کے مسواک کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ میں دن میں دومرتبہ مسواك سےاينے منه كاخون نكالتا مول\_

( ٩٢٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسُّوَاكِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، وَقَالَ :إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ آخِرَ النَّهَارِ ، بَعْدَ مَا يَخلف فُوهُ يستحب أَنْ يَرْجِعَ فِي جَوْفِهِ.

(900) حضرت تھم کے نزویک روزہ وار کے لئے ون کے ابتدائی حصد میں مسواک کرنا جائز ہے۔وہ فرماتے ہیں کدون کے آ خری حصہ میں مسواک کرنا مکر وہ ہے تا کہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بووا پس جلی جائے۔

( ٩٢٥٦ ) حَلَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ:

(۹۲۵۱) حضرت سعید بن میتب سے روز ہے میں مسواک کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

#### ( ٢٩ ) مَا ذُكِرَ فِي السُّواكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ

#### روزہ دار کے لئے تازہ مسواک سے دانت صاف کرنے کابیان

( ٩٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَكِيعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةً، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ بِالسَّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَائِمٌ.

(٩٢٥٤) حفرت عرده روزے کی حالت میں تازه مسواک سے دانت صاف کیا کرتے تھے۔

( ٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسُّواكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۵۸) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تازہ مسواک ہے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٥٩ ) حَذَّتُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسُّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۵۹) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کدروزے کی حالت میں تاز ومسواک سے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّوَاكِ الرَّطْبِ وَهُوَ صَانِهٌ.

(۹۲۲۰) حضرت حسن روزه دار کے لئے تازہ مسواک سے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

﴿ مَعنف ابن الي شَيهِ مَرْجِم ( جلد ٣) ﴾ ﴿ السَّاسِ السَّابِ السَّابِي السَّابِ السَّابِ السَّلِمُ السَابِ السَّابِ السَّابِ السَّابِ السَّابِ السّ

( ٩٢٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالسّوَاكِ الرَّطْبِ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۷۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدروزہ دار کے لئے تازہ مسواک ہے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٦٢ ) حَلَّاتُنَا عُبَيْدُ بْنُ سَهُلِ الْغُدَّانِيُّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي جَسْرة الْمَازِنِيِّ ، قَالَ :أَتَى ابْنَ سِيرِينَ رَجُلٌ ، فَقَالَ:مَا

تَرَى فِي السُّوَاكِ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: إِنَّهُ جَرِيدَةٌ وَلَهُ طَعْمٌ، قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تَمَضْمَضُ.

(۹۲۲۲) ایک آدمی حضرت ابن سیرین کے پاس آیا اوراس نے کہا آپ روزہ دار کے لئے مسواک کرنے کے بارے میں کیا

فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا کدیشنی ہوتی ہے اوراس کا ذا نقہ ہوتا ہے۔

انہوں نے فرمایا کہ پانی کا بھی تو ذا نقد ہوتا ہے اورتم کلی کرتے ہو۔

( ٩٢٦٢ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْعُودِ الرَّطُب وَهُوَ صَائِمٍ.

(۹۲ ۱۳) حفزت ابراہیم فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں تاز ہمسواک ہے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ الصَّائِمُ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ.

(۹۲۷۴) حضرت ابن عمر رواننو فرماتے ہیں کدروزہ دارتا زہ اور پرانی مسواک سے دانت صاف کرسکتا ہے۔

#### ( ٣٠ ) من كرة السُّواكُ الرَّطُبَ لِلصَّائِمِ

جن حضرات کے نز دیک روز ہ دار کے لئے تا ز ہمسواک استعمال کرنا مکروہ ہے

( ٩٢٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ :هُوَ حُلُوْ وَمُرٌّ.

(۹۴۲۵) حضرت ضحاک نے روز ہ دار کے لئے تاز ہمسواک کےاستعال کوئمرو دبتایااور فر مایا کہ بیٹھی اورکڑ وی ہوتی ہے۔

( ٩٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السُّوَاكَ الرَّطُبَ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۲۷)حضرت تکم نے روز ہ دار کے لئے تا زہمسواک کے استعمال کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السُّواكَ

الرَّطَبَ لِلصَّائِمِ.

(۹۲۷۷)حضرت ابومیسرہ نے روز ہ دار کے لئے تا زہمسواک کے استعمال کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٦٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَابِسًا فَبُلَّهُ.

(۹۲۷۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدا گرمسواک خشک ہوتواہے تر کرلو۔

( ٩٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :يَسْتَاكُ ، وَلا يَبُلُّهُ.

(۹۲۲۹) حضرت شعبی مسواک کرتے تھے اور اُسے ترنبیں کرتے تھے۔

#### ( ٣١ ) من رخص فِي مَضْغِ الْعلكِ لِلصَّائِمِ

جن حضرات نے روز ہے کی حالت میں گوند چبانے کی اجازت دی ہے

( .٩٢٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ ، مَا لَمْ يدخل حَلْقَهُ.

( ۹۲۷ )حضرت ابراہیم نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کی اجازت دی ہے بشرطیکہ وہلق میں نہاتر ہے۔

( ٩٢٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْعِلْكِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَبْلُغُ رِيقَهُ. ( ٩٢٧ ) حضرت عامر فرماتے ہیں كدروزے كى حالت ميں گوند چبائے ميں كوئى حرج نبيں بشر طيكه وہ تھوك كونه نگلے۔

( ٩٢٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَتُ عَانِشَهُ لَا تَرَى بُأْسًا فِي مَضْغِ

الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ ، إِلاَّ الْقَارَ ، وَكَانَتْ تُرَخِّصُ فِي الْقَارِ وَحُدَهُ. (٩٢٢) حضرت مجاہد فرماتے ہیں كەحضرت عائشہ تغایش فروزے كی حالت میں گوند چبانے كونا جائز قرارد ہی تھی البتہ قار (تاركول

جيس َ وَلَى چِانَ كَى چِيزِ) كَ بار عِين وه اجازت دي تقير -( ٩٢٧٣) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَمُضُغَ الصَّائِمُ الْعِلْكَ ، وَلاَ يَبْلُعُ رِيقَهُ.

(۹۲۷۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدروز ہے کی حالت میں گوند چبانے کی اجازت ہے بشرطیکہ وہ تھوک نہ نگلے۔

#### ( ٣٢ ) من كره مَضْعَ الْعلكِ لِلصَّانِد

جن حضرات نے روز ہے کی حالت میں گوند چبانے کومکر وہ قرار دیا ہے

( ٩٢٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَه لِلصَّانِمِ.

(۹۲۷۴)حضرت ابراہیم نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٧٥ ) حَدَّثُنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّغِيِّ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَمْضُغَ الْعلكَ.

(۹۲۷۵)حضرت شعمی نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کو ممروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٢٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ :هُوَ مَرْوَاةٌ.

(۹۳۷)حضرت عطاء نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کومکر وہ قرار دیااور فرمایا کہ پیسیرانی کا ذریعہ ہے۔

ابن الي شير مترجم ( جلاس) كي مستقد ابن الي شير مترجم ( جلاس) كي مستقد ابن الي شير مترجم ( جلاس) كي المستقد ال ( ٩٢٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ

زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّهَا كَرِهَتْ مَضْغَ الْعلكِ لِلصَّائِمِ. (۹۲۷۷) حضرت ام المومنین ام حبیبه بنی لائری نے روزے کی حالت میں گوند چبانے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٣٣ ) ما جاء فِي الصَّائِمِ يَتَقَيَّا ، أَوْ يَبْدَأَهُ الْقَيء

روزے کی حالت میں قے اوراس کے احکام

( ٩٢٧٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إذَا ذَرَعَهُ الْفَيْءُ فَلَيْسَ

عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

(۹۳۷۸) حضرت علی جانٹو فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کوقے آگئ تو اس پر قضا نہیں ہے اور اگر کسی نے جان بوجھ

كرقے كى تواس پر قضالا زم ہے۔ ( ٩٢٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرُ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَقَدْ أَفْطَرَ.

(۹۲۷۹) حضرت ابن عمر رہ اُنٹو فرمایا کرتے تھے کہ اگر روزہ دار کوتے خود بخو د آگئی تو اس کاروزہ نہیں تو ٹا اور اگر اس نے جان بوجھ

کرقے کی تواس کاروزہ ٹوٹ گیا۔ ( ٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا استَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ. (ابوداؤد ٢٣٥٢ ـ احمد ٢/ ٣٩٨) ( ۹۲۸ ) حضرت ابو ہریرہ و ایت ہے کدرسول الله مَوْفَظَة نے ارشاوفر مایا کدا گرروزہ دارنے جان بوجھ کرتے کی تواس کا

( ٩٣٨١ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : إذَا ذرَعَ الصَّانِمَ الْقَيْءُ فَلَا يُفُطِرُ ، وَإِذَا تَقَيَّأُ أَفُطرَ .

(۹۲۸۱) حضرت حسن اورحضرت ابن سيرين فرماتے بين كداگرروزه داركوتے خود بخود آگئ تواس كاروزه نبيس تو نااوراگراس نے جان بوجھ کرتے کی تواس کاروز وٹوٹ گیا۔ ( ٩٢٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ

أَنْ يَفْضِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُضِيَ. (٩٢٨٢) حضرت عطاء فرماتے ہیں كما گرروزه دارنے خود قے كى تواس روزے كى قضاء كرے گا اورا گرخود بخو د قے آگئ تو قضا ه معنف ابن الی شیرمترج (جلد۳) کی هس ۱۳۳۳ کی کستاب الصوم نه د ک را

كَبْسُكُركُا ( ٩٢٨٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ.

( ٩٢٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبَّانَ السُّلَمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَلْء فَكَيْسَ عَلَيْهِ الْقَصَاءُ ، وَإِنْ قَاءَ مُتَعَمَّدًا فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ . الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَلْء الْقَصَاءُ . وَإِنْ قَاءَ مُتَعَمَّدًا فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ . وَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ . وَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ . وَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَصَاءُ . وَالْمُونُودَ بَوْد مِنْ عَلَيْهِ الْقَصَاءُ . وَالْمُونُودَ بَوْد مِنْ لَا مَا مِنْ مُعَدِّمُ اللهِ مَن مُعَدِّم اللهِ مَن مُعَمِّدًا مَا مَن مُعَمِّدًا مَا مُن مُعَمِّدًا مَا مُن اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّه

(۹۲۸۴) حضرت قاسم بن محمد قرمات بین كداگرروزه داركوخود بخود ق آگئ تواس پر قضالا زم نبیل ، اگراس نے جان بوجھ كرق كاتواس پر قضالا زم ہے۔ ( ۹۲۸۵) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيد ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْقَيْءُ

ے ان و سیادہ ان روز کے نظیم کرے ؟ انہوں کے حربایا ہیں۔ ( ۹۲۸۶ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ إِذَا تَقَيَّاً مُتَعَمِّدًا فَقَدُ أَفْطَرَ. ( ۹۲۸۲ ) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ جس نے جان ہو جھ کرتے کی اس کاروز وٹوٹ کیا۔

(٩٢٨٧) حفرت عامرفر ماتے ہیں کہ جمل نے جان بو جھ کرتے گی اس کاروز وٹوٹ گیا۔ ( ٩٢٨٧) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُکَیْنٍ ، عَنُ اِسْوَائِیلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنِ الضَّخَاكِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا تَقَيَّا الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ.

(۹۲۸۷) حضرت ابن عباس و و و الله عبی كراگرروزه وارنے جان بوجه كرتے كى تواس كاروزه و ف كيا۔ ( ۹۲۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إِذَا تَقَيَّا الرَّجُلُ وَهُو صَانِمٌ فَعَكَيْهِ الْقَصَاءُ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَصَاءُ. ( ۹۲۸۸) حضرت علقم فرماتے ہیں كما گرروزے كى حالت ہيں كى آ دى نے جان بوجه كرتے كى تواس پر قضالازم ہاورا گرخود

بخورقَ آكُنُ تُو قَضَاء لازمُنِيل. ( ٩٢٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إِذَا تَقَيَّأَ الصَّانِمُ مُتَعَمِّدًا أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَنْيُ وَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(۹۲۸۹) حضرت علی جھاٹھ فرماتے ہیں کہ اگرروز ہے کی حالت میں کسی آ دمی نے جان بو جھ کرتے کی تو اس پر قضالا زم ہے اور اگر

كتاب الصوم عي کی مصنف ابن الی شیبه متر تم (جلد۳) کی کی ۱۳۳۳ کی ۱۳۳۶

خود بخو دقے آگئی تو قضاءلا زمنہیں۔ ( . ٩٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، مِثْلُهُ.

(۹۲۹۰)حضرت مجامد ہے بھی یونہی منقول ہے۔

( ٩٢٩١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْدِيِّ ، عَنْ بَلْجِ الْمَهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْمَهْرِيِّ ، قَالَ : قِيلَ لِنَوْبَانَ : حَدَّثْنَا عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَاءَ فَأَفْطَرَ. (احمد ٢٨٣ ـ طحاوي ٩٦)

(۹۲۹) حضرت ابوشیبہ مہری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی نے حضرت ثوبان ہے کہا کہ ہمیں رسول الله مَالِفَظَيْمَ ہِمَا کوئی حدیث سنائے ۔ انہوں نے بتایا میں نے رسول الله مُؤَلِّفَ الله مُؤَلِّفَ كُود يكھا كذا ب نے قے كرنے كے بعدروز واتو رويا تھا۔

( ٩٢٩٢ ) حَلََّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرِ ، عَنْ يعيش بْنِ الْوَلِيلِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ ، قَالَ : فَلَقِيتُ

ثَوْبَانَ ، فَقَالَ : أَنَا صَبَبْت لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُونَهُ. (ترمذى ٨٥ - ابوداؤد ٢٣٧٣)

(۹۲۹۲) حضرت معدان کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء ڈٹاٹٹونے بیان کیا کہ حضور مِیکِنٹٹیٹیٹے نے تے آنے پر روز ہ تو ڑ دیا تھا۔ معدان کہتے ہیں کہاس کے بعد حضرت ثوبان ہے میری ملاقات ہوئی اورانہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے رسول الله مُؤَفِّقَ اَعْ وصو

( ٩٢٩٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : الإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ. (۹۲۹۳) حضرت عکرمه فرماتے ہیں کدروز وکسی چیز کے اندرجانے سے نوشاہے باہرآنے سے نبیس اوشا۔ ( ٩٢٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ :سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الصَّائِمِ يَقِىءُ ؟ قَالَ :إذَا فَجَأَهُ الْقَيْءُ فَلَا يَفْضِى ،

وَإِنْ كَانَ تَقَيَّا عَمُدًا فَقَدْ أَفُطَرَ. (۹۲۹۴) حفرت عامرے روزہ داری تے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کداگراے خود بخو دیے آگئی تو اس کی تضانہ کرے گا وراگر جان بوجھ کرتے کی تواس کاروز ہوٹ گیا۔

( ٣٤ ) في الصائم يُمَضَمِضُ فَاهُ عِنْدَ فِطُرِهِ

کیاروزہ دارا فطار کے وقت کلی کرسکتا ہے؟

( ٩٢٩٥ ) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : إذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ فَتَمَضْمَضَ ، فَلَا يَمُجُّهُ ، وَلَكِنُ يَستَرطُه.

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٣) كي المستحد ٢٣٥ كي ١٣٥ كي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٣)

( ۹۲۹۵ ) حضرت ابو ہر رہ و ڈیا ٹھ فرماتے ہیں کہ روز ہ دار جب افطار کے وقت کلی کرے تو اسے باہر نے تھو کے بلکہ نگل لے۔ ( ٩٢٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَصُجَّهُ.

(۹۲۹۲) حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے باہر تھو کئے

( ٩٢٩٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ رضى اللَّهُ عَنْهُ : لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَمَضْمَضَ فَلَا يَمُجَّهُ ، وَلَكِنُ لِيَشْرَبُهُ ،

فَإِنَّ خَيْرَهُ أُوَّلُهُ. (۹۲۹۷) حضرت عمر دلاثونه فرماتے ہیں کہ بیامت اس وقت تک خیر بررے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔اگر کسی کا روز ہ ہوتو وہ انطار کے وقت کلی کر کے اسے باہر نہ تھنگے بلکہ نگل لے کیونکہ اس کا اول حصہ خیر ہے۔

( ٩٢٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُمَضْمضَ عِنْدَ الإِفْطَارِ. (۹۲۹۸)حضرت عطاءا فطاری کے وقت کلی کرنے کوئکروہ قرار دیتے تھے۔

( ٩٢٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْمَصْمَضَةِ عِنْدَ الإفْطَارِ. (۹۲۹۹) حضرت عامر فرماتے ہیں کدافطاری کے وقت کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٩٢٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يُمَضْمضَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشُوكَ.

(۹۳۰۰) حضرت حسن اس بات کو مکر وہ قرار دیتے تھے کہ آ دمی افطاری کے وقت جب کوئی چیز ہینے گئے تو کلی کرے۔ ( ٩٣٨ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُمَضْمِضَ ؟ فَكُرِهَ ذَلِكَ. (۹۳۰۱) حفزت حکم ہےروزہ دار کی کلی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اے مروہ قرار دیا۔

( ٩٣٠٢ ) حَدَّثْنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشعبي؛ أَنَّهُ كَرِةَ لِلصَّائِمِ أَنْ يُمَصِّعِضَ. (۹۳۰۲) حضرت شعبی نے روز ہ دار کے لئے کلی کرنے کو کمر وہ قرار دیا ہے۔

( ٣٥ ) مَا ذُكِرَ فِي الصَّائِمِ يَتَلَذَّذُ بِالْمَاءِ کیاروزه داریانی سے لذت لے سکتا ہے؟

( ٩٣.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ صَانِمٌ يَبُلُّ النَّوْبَ ، ثُمَّ يُلُقِيهِ عَلَيْهِ.

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی ہے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹوڈ کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں کپڑا گیلا (۹۳۰۳) حضرت عبداللہ بن ابی عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹوڈ کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں کپڑا گیلا

كرك البناو رو اللية تقد. ( ٩٢.٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُكُرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْضَحَ فِرَاشَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنَامَ عَلَيْهِ. ( ٩٣٠٣ ) حضرت ابراجيم ال بات كوكروه قراردية تق كدروزه وارائ بسركو پانى عَلَيْلا كرك ال برسوئ -

( ٩٣٠٥) حَدَّثُنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبُلَّ التَّوْبَ ، ثُمَّ يُلْقِيَهُ عَلَمِ
وَجُهِدِ.
وَجُهِدِ.

وجيهِ . (٩٣٠٥) حضرت ابن سيرين اس بات كوجائز قرارديت بين كه روزه دار كبڙے وگيلا كركے اپنے اوپر ڈال لے۔ ( ٩٣٠٦) حَدَّثَنَا يَهْمِيَى بْنُ سِعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيُرَوَّحُ عَنْهُ وَهُوَ

( ٩٣.٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ عُنْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَيُرَوَّحُ عَنهُ
صَائِمٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، أَوْ يَوْمُ عَرَفَةَ.
( ٩٣٠٩) حَعْرِهِ عَثْان بِن الْ العامِ عَ فَ كُون النّ العامِ عَ فَ كُون النّ العامِ عَ فَ كُون النّ وَ الْ كُر احت لِمَا كَلَ تَصِيدٍ

(٩٣٠١) حَفرت عَمَّانَ بَن الْمِ العَاصُ عَرْف كِ دِن اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْأَسُود يَنْفَعُ رِجْلَيْهِ فِي الْمَارِ

( ۹۳.۷ ) حدثنا محفص ، عنِ المحسنِ بنِ عبيدِ اللهِ ، قال : رايت عبد الوحمن بن الا سود ينفع رِ جليهِ فِي العارِ و هُوَ صَائِمٌ. ( ۹۳۰۷ ) حضرت من بن عبيد الله فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عبد الرحمٰن بن اسودكود ميھا كه وہ روزہ كى حالت ميں اپنے پاؤلر ان مر بورا كى كھة بتہ

پانی میں ڈال کرر کھتے تھے۔ ( ۹۳.۸ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ أَنَس ، عَنْ سُمَى ، عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ رَجُلٍ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُّبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ. (ابوداؤد ۲۳۵۷- احمد ۳/۳۳)

(۹۳۰۸) حضرت الوبمر بن عبد الرحمٰن بن حارث ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک مِنَوَفَظَةَ گرم دن میں روزہ کی حالت میں اپ سرمبارک پر پانی ڈالتے تھے۔ (۹۳۰۸) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، قَالَ : کَانَ یُکُوهُ لِلصَّائِمِ أَنْ یَبُلَّ تَوْبَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ یَلْبَسَهُ. (۹۳۰۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات کو کمروہ تمجھا جاتا تھا کہ آ دی روزہ کی حالت میں کیڑ اگیلاکر کے اپ او پرڈالے۔

( ٣٦ ) مَا ذُكِرَ فِي صِيامِ الْعَشُرِ

عشر هُ ذِ والحجبه كے روز ول كا بيان ٩٣١٠) حَدَّثَنَا جَدِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

( ٩٣١٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ فَطُّ.

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) في ١٣٧ ﴿ ١٣٧ ﴿ كُتَابِ الصوم ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ (٩٣١٠) حفزت ابراہيم فرماتے ہيں كه نبي ياك مَلِفَظَةَ نے بھى ذوالحجہ كے دس روز نبيس ركھے۔

( ٩٣١١ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ :مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ الْعَشْرَ فَطَّ. (مسلم ١٠ - ابوداؤد ٢٣٣١)

(٩٣١) حضرت عائشه ثغانيمُ فأفر ماتى بين كه مين نے بھى رسول الله مَلِينْفَيْجَ كوعشر وُ ذوالحجه كے روزے ركھتے نہيں ويكھا۔

( ٩٣١٢ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :كَانَ مُحَمَّدٌ يَصُومُ الْعَشْرَ ، عَشْرَ ذِى الْحِجَّةِ كُلَّهِ ، فَإِذَا

مَضَى الْعَشْرُ وَمَضَتْ آيَامُ التَّشْرِيقِ ، أَفْطُرَ تِسْعَةَ آيَامٍ مِثْلَ مَا صَامَ. (۹۳۱۲)حفرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمر عشر ۂ ذوالحجہ کے سارے روزے رکھا کرتے تھے اور جب ایام تشریق گذر جاتے

توآپ مزيدنوروز بركھاكرتے تھے۔ ( ٩٣١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌ ، عَنْ زَانِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَصُومُ الْعَشْرَ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ

ىَتَكُلُّفُهَا. (۹۳۱۳) حفرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد عشر ہُ ذ والحجہ کے روزے رکھا کرتے تھے اور حضرت عطاء بھی ان کا اہتمام كرتے تھے۔

# ( ٣٧ ) مَا ذَكِرَ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ وَأَشْهُرَ الْحُرُمِ

## محرم اوراشبرِ حرم میں روز ہ رکھنے کا بیان

( ٩٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : أَنَّى عَلِيًّا رَجُلْ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْبِرْنِي بِشَهْرِ أَصُومُهُ بَعْدَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ :لَقَذُ سَأَلْتِنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْت أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْهُ، بَعْدَ رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ كُنْت صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ ، وَفِيهِ يَوْمُ تَابَ فِيهِ قَوْمٌ ، وَيُتَابُ فِيهِ عَلَى آخَرِينَ.

(ترمذی اسمے۔ دارمی ۱۲۵۲) (٩٣١٣) حضرت نعمان بن سعد كہتے ہيں كدا يك آ دمى حضرت على والتؤ كے پاس آيا اوراس نے كہا كدا ہے امير المؤمنين! ميں

مضان کے بعد کس مہینے میں روزے رکھا کروں؟ حضرت علی ڈھاٹھ نے فرمایا کہ جب سے میں نے نبی پاک میزَّ فَقَیْحَ ہِے اس بارے میں سوال کیا ہے اس کے بعد ہے تمہارے علاوہ کسی نے مجھ سے اس بارے میں نہیں یو چھا۔ جب میں نے پوچھا تو رسول

الله مَ الله عَلَيْنَ فَيْ مَا يَا تَهَا كَهَا كُرْتُمْ فِي رمضان كے بعد كى مهينے ميں روز ہ ركھنا ہوتو محرم كے مبينے ميں رور ہ ركھو، كيونكه بيالله كام مبينه ہے، اس میں ایک دن ایبا ہے جس میں ایک قوم اللہ تعالیٰ سے تو بہ کرتی ہے اوراللہ تعالیٰ اس کی وجہ ہے دوسروں کو معاف

هي مصنف ابن الي شيرمتر تم (جلدس) كي المستقل ا

( ٩٣١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرْمِ. (۹۳۱۵)حفزت حسن الشبر حرم میں روزے رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو ِ دَاوُدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، وَسَلِيطٍ أَخِيهِ قَالَا :كَانَ

ابْنُ عُمَرَ بِمَكَّةَ يَصُومُ أَشْهُرُ الْحُرْمِ.

(۹۳۱۶)حضرت ابن عمر زنافغهٔ السبر حرم میں مکه میں روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعِمْيَرِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ :شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ.

(٩٣١٤) حضرت ابو ہرىره ولى فرماتے ہيں كما يك آدمى رسول الله مَالْفِيَقَافَة كے ياس آيا اورعرض كيا كما الله كرسول! رمضان

کے بعدسب سے اُفضل روز ہے کون سے ہیں؟ آپ نے فر مایا اللہ کے اس مہینے کے روز سے جھے تم محرم کہتے ہو۔

#### ( ٣٨ ) مَا ذُكِرَ فِي صَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

(مسلم ۲۰۳ ابوداؤد ۲۳۲۱)

### بیراورجمعرات کےروزے کابیان

( ٩٣١٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَصُوهُ مُ الإثنين وَ الْحَمِيسَ. ( ۹۳۱۸ ) حضرت مستب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلفظ فی پیراور جعمرات کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَفْصَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ الإِنْتُنُ وَالْخَمِيسِ. (ابوداؤد ٢٣٣٣ـ احمد ٢/ ٢٨٧)

(٩٣١٩) حضرت حفصه شي المين فرماتي بين كدرسول القد مُؤْفِظَةُ بيراور جعرات كوروزه ركها كرتے تھے۔ ( ٩٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيُّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ. (۹۳۲۰) حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ رسول القد مِیَّنْ فَقَیْعَ بِیراور جمعرات کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٣٢١ ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَر ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِتِي ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصُومُ الارْثُنَيْن

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۳) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۳)

والْخَمِيسَ.

( ٩٣٢٢ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الإِنْسَن وَالْحَمِيسَ.

(۹۳۲۲) حضرت کمحول پیراور جمعرات کوروز ہ رکھا کر تے تھے۔ ( ۹۳۲۲) حَلَمَنْنَا انْدُرُ عُلِلَةً ، عَنه انْه عَدْن ، عَنْ مُحرَّدًا ، وَأَلاَ مِنَ أَيْرُهُ عَنْ مَهُ مُه الدِيْنِ . آ

( ٩٣٢٣ ) حَلَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :سَأَلْتَهُ عَنْ صَوْمِ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ ؟ فَقَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

یہ ہے۔ (۹۳۲۳) حضرت ابن عون فرماتے ہیں کہ حضرت محمد ہے میں نے پیراور جعرات کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

ع (ع٢٢٤) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ.

(۹۳۲۴) حفرت عمر بن عبدالعزیز پیراور جمعرات کوروز ه رکھا کرتے تھے۔ سیمبریس سی سرد و درتہ سیاریت سرد ویر سیمجویتہ بیرو و جدد سرد میں ویدیت سیمبر

( ٩٣٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الإِنْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ ، ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ. (٩٣٢٥ ) حفزت مجاهد بيراور جمعرات كوروزه ركها كرتے تھے۔ پھرانہوں نے اسے كروه قرار ديا۔

( ٩٣٢٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَافِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ
بْنِ نُوْبَانَ ، أَنَّ مَوْلَى قُدَامَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ مَوْلَى أُسَامَةَ حَدَّثَهُ : أَنَّ أَسَامَةَ كَانَ يَخُرُجُ إِلَى مَالِ لَهُ بِوَادِى الْقُرَى ،
فَيُصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ، فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيوٌ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُمَا ، فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُمَا يَوْمَانِ
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُمَا ، فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُمَا يَوْمَانِ

رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهما ، فقلت له : تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ. (ابودازد ٢٣٢٨\_ احمد ٢٠٠٠)

تعرض فی چیں او عصال البوداؤد ۱۳۲۸ احمد ۱۵ (۲۰۰۰) (۹۳۲۲) حضرت مولی اسامہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ ڈاٹٹو کمہ میں اپنے مال ومولیٹی کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہاں وہ بیر اور جمعرات کاروزہ رکھتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بوڑھے ہوکر ہیراور جمعرات کاروزہ رکھتے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ مُؤافِظَةَ کو ان دو دنوں میں روزہ رکھتے دیکھا تو میں نے آپ مُؤفِظَة کے یو چھا کہ آپ ہیراور جمعرات کا روزہ

كول ركھتے ہيں؟ آپ نے فرمايا كماس دن اعمال الله تعالى كى بارگاه بيس پيش ہوتے ہيں۔ ( ٩٣٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُومُ أَيَّامًا مَا اللهُ عَنْ يَحْدَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَصُومُ أَيَّامًا مِنَا اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ عَنْ مُحَمِّدِ بُنِ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ عَنْ مُحَمِّدٍ بَنْ إِلَيْهِ اللهُ عَنْ مُحَمَّدُ مُنْ اللهُ عَنْ مُحَمِّدٍ بَنْ إِلْهُ اللهُ عَنْ مُحَمِّدٍ بَنْ إِلَيْهِ عَنْ مُحَمِّدُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

مِنَ الْجُمْعَةِ ، يُتَابِعُ بَيْنَهُنَّ ، فَقِيلَ لَهُ :أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ ؟ قَالَ : فَكَانَ يَصُومُهُمَا. (٩٣٢٤) حضرت محمر بن ابراجيم فرمات بين كه حضرت اسامه بن زيد بفتے كے بہت سے دنوں بين روز و ركھتے تھے اور مسلسل

روزے رکھتے تھے۔ان ہے کسی نے کہا کہ آپ ہیراور جمعرات کا روزہ کیوں نہیں رکھتے۔اسکے بعد سے انہوں نے ان دو دنوں

هي معنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلد٣) کي په ١٣٠٠ کي ۱۳٠٠ کي معنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلد٣) کاروز ہ رکھنا بھی شروع کردیا۔

( ٩٣٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِاللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ الإِنْتَيْنِ وَالْحَمِيسَ. ( ۹۳۲۸ ) حضرت عبداللد روز بيراور جعرات كوروز وركها كرتے تھے۔

( ٩٣٢٩ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْإِنْكُنِ وَالْحَمِيسِ ؟ فَقَالَ : يُكُرَّهُ أَنْ يُوَقِّتَ يَوْمًا يَصُومُهُ . إِلَّا أَنَّ يَزيدُ قَالَ : يَنْصِبُ يَوْمًا إِذَا جَاءَ

(۹۳۲۹) حضرت ابن عباس بن میشنن سے پیراور جمعرات کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ کسی دن کو روزے کے لئے مقرر کرنا مکروہ ہے۔حضرت میزید کی روایت میں ہے کہ ایک دن مقرر کرے اور جب وہ دن آئے تو روز ہ رکھے۔ ( ٩٣٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ خِلَاسٍ ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَصُومُ الاِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسَ.

(۹۳۳۰)حفرت علی مذاتیز پیراورجعرات کوروز ه رکھا کرتے تھے۔ ( ٩٣٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَصُومُ الإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ.

(۹۳۳۱) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ نبی پاک شِرِ اُفْتِیَا فی ہیراور جعرات کوروزہ رکھا کرتے تھے۔

( ٣٩ ) مَا ذُكِرَ فِي صَوْم يَوْمِ الْجُمْعَةِ، وَمَا جَاءَ فِيهِ

#### جمعہ کے دن روز ہر کھنے کا بیان

( ٩٣٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَصُم أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومٌ قَبْلَهُ ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ. (مسلم ١٣٨- ابو داؤد ٢٣١٢) (۹۳۳۲) حضرت ابو ہریرہ والتی ہے روایت ہے کدرسول الله مَلِفَظَةَ نے فرمایا کتم میں سے کوئی تخص جمعہ کے دن روز وصرف اس

صورت میں رکھے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روز ہ رکھے۔ ( ٩٣٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، قَالَ `:فَقَالَ : صُمْت أَمْسِ ؟ قَالَتُ : لا ، قَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ فَالَتْ : لا ، قَالَ : فَأَفْطِرِي إذًا.

(احمد ٢/ ١٨٩ ابن حبان ١٣٩١١)

(۹۳۳۳) حضرت عبدالله بن عمرو والدي فرماتے بين كه ايك مرتبه ني پاك مُرافِينَةَ جمعه ك دن حضرت جوريد بنت حارث

هي مصنف ابن الي شيرمتر فجم (جلدس) في المستخب (جلاس) في المستقب المستقب

ٹی مذہری کے پاس تشریف لائے۔ان کا روز ہ تھا۔ نبی پاک مُلِقَقِیْ آنے ان سے پوچھا کہ کیا کل تمہاراروز ہ تھا؟ انہوں نے کہائمیں۔

آپ نے بوچھا کہ کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہانہیں حضور مَلِفَظَافِیَا اَنْہِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَل ( ٩٣٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى خَبِيبٍ ، عَنْ مَوْثَلِهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ جُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ ؛ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْأَزْدِ ، أَنَا ثَامِنُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ صِيَامٌ ، فَدَعَا رَسُولُ الِلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى طَعَامٍ بَيْنَ يَكَيْهِ فَقُلْنَا :إنَّا صِيَامٌ ، قَالَ :هَلْ صُمْتُمْ أَمْسِ ؟ قُلْنَا :لا ، قَالَ :فَهَلْ تَصُومُونَ غَدًّا ؟ قُلْنَا :لا ، قَالَ

: فَأَفْطِرُوا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَهُ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (نساني ٢٧٧٣ـ حاكم ٢٠٨)

(۹۳۳۴) حفرت جنادہ از دی کہتے ہیں کہ قبیلہ از د کے ہم آٹھ لوگ جمعہ کے دن حضور مَالِفَظِیمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ہم سب كا زوز ہ تھا۔ حضور مُؤَفِّعَ يَجَ يَ كھانا متكواكر ہمارے سامنے ركھوايا توجم نے كہاكہ ہماراروز ہ ہے۔ آپ نے فرمايا كه كيا گذشته كل تم نے روز ہ رکھا تھا؟ ہم نے عرض کیانہیں۔آپ نے فرمایا کہ آئندہ کل تم روز ہ رکھو گے؟ ہم نے عرض کیائہیں۔ پھرآپ نے فرمایا كدروز وتو رُدو\_ پھرآپ جمعه كے لئے تشريف لے كئے۔ جبآپ منبر پرتشريف فرما ہوئ تو آپ نے پانی متَّلوا كر پيا۔ لوگ

آپ کود کھار ہے تھے۔دراصل آپ انہیں بتانا جا ہے تھے کہ جمعہ کے دن آپ مَوْفَظَعُ فَر وز ونہیں رکھتے۔ ( ٩٣٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيينَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ:مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُتَطَوِّعًا مِنَ الشَّهْرِ أَيَّامًا فَلْيَكُنْ فِي صَوْمِهِ يَومَ الْخَمِيسِ، وَلاَ يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ يَوْمُ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَذِكْرٍ ، فَيَجْمَعُ للهِ يَوْمَيْنِ صَالِحَيْنِ ، يَوْمَ صِيبَامِهِ وَيَوْمَ نُسُرِكِهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

(۹۳۳۵) حضرت علی بن ابی طالب روز فرماتے ہیں کہتم میں ہے کسی نے اگر کسی مبینے میں نفلی روز ہ رکھنا ہوتو وہ جمعرات کوروز ہ ر کھے، جمعہ کوروز ہ ندر کھے کیونکہ جمعہ کا دن کھانے ، پینے اور ذکر کا دن ہے۔ جمعہ کے دن روز ہ رکھنے سے آ دمی دوصالح دنوں کوجمع کردیتا ہے ایک روزہ کے دن کواور دوسرامسلمانوں کے ساتھ کھانے پینے کے دن کو۔

( ٩٣٣٦ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنِ ، قَالَ : مَرَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِي ذُرٌّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ صِيامٌ ، فَقَالَ : أَقَسَمْت عَلَيْكُمْ لَتَفْطُرُنَّ ، فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ.

(۹۳۳۲) حفزت قیس بن سکن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ہوا تھ کے کچھ شاگر و جمعہ کے دن حضرت ابو ذر مزیاتھ کی خدمت میں حاضر ہوئے،ان سب کاروز ہ تھا۔حضرت ابوذ ر وافتہ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں قتم ویتا ہوں کہتم روز ہ تو رُ دو، کیونکہ یہ جمعہ کاون دراصل عید کا دن ہے۔

( ٩٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِقٌ، قَالَ: لَا تَصَومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّدًا لَهُ.

(۹۳۳۷) حضرت علی جایشی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا خاص عزم کر کے اس دن روز ہ نہ رکھو۔

( ٩٤٣٨ ) حَدَّثَنَا كُنُدُرٌ ، غَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : لَا تَصَومُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا أَنْ تَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ.

(۹۳۳۸)حضرت ابو ہریرہ دیائے فرماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی شخص جعہ کے دن روز ہصرف اس صورت میں رکھے کہ ایک دن پہلے ماایک دن بعد میں بھی روز ہ رکھے۔

( ٩٣٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، يَتَعَمَّدُه وَحْدَهُ.

(۹۳۳۹) حضرت فعمی نے صرف جعہ کے دن کو خاص کرتے ہوئے اس دن روز ہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٣٤. ) حَذَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِيَتَقَوَّوُا بِهِ عَلَى الصَّلَاةِ.

(۹۳۴۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے تا کہ جمعہ کی نماز مجر پورقوت کے

ساتھادا کی جاسکے۔

( ٩٣٤١ ) حَدَّثُنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّار ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْعَتَكِيّ ، عَنْ جُويُرِيّةَ ؛ أَنَّ النَّبيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ :أَصُمْتِ أَمْسِ ؟ قَالَتْ :لَا ، قَالَ :فَتَصُومِينَ

غَدًّا ؟ قَالَتُ : لَا ، قَالَ : فَأَفْطِرِى. (بخارى ١٩٨٦ ـ احمد ١/ ٣٣٠)

(۹۳۴۱) حضرت ابوابوب عتكی فرماتے ہیں كەا يك مرتبه نبی پاک مُلِفْظَةُ جمعه كے دن حضرت جوريد بنت حارث الدائلة كے پاس

تشریف لائے۔ان کاروز ہ تھا۔ نبی پاک مِنْ اللَّهِ ان سے بوچھا کہ کیا کل تمہاراروز ہ تھا؟ انہوں نے کہانہیں۔آپ نے بوچھا کہ کیا آئندہ کل روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہانہیں حضور میز ﷺ بخیر مایا کہ پھرروزہ تو ڑ دو۔

( ٩٣٤٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ :

أَنْتَ الَّذِي تَنْهَى عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ ۚ: لَا ، وَرَبُّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْبُنْيَةِ ، مَا أَنَا نَهَيْت عَنْهُ ،

مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ. (نسائي ٢٧٣٣ـ احمد ٢/ ٥٢٢)

(۹۳۴۲) حضرت زیاد حارثی فرماتے ہیں کدایک مرتبدایک آدمی نے حضرت ابو ہریرہ وہ النویسے کہا کد کیا آپ ہیں جوجمعہ کے دن روز ہ رکھنے سے منع کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہر یرہ رہ اللہ نے فر مایا کہ اس حرمت کے رب کی قتم یا اس عمارت یعنی خانہ کعب کے رب کی فتم! میں نے اس منع نہیں کیا بلکہ محد مِزَافِظَةَ فِرنے اس منع کیا ہے۔

هُ فَيْ مَعْنُ ابْنَ الْبِيْدِمْرْ جَلَام ﴾ في الله والله الله والله الله والله والل

(٤٠) من كرة أَنْ يَصُومَ يُومًا يُوقَتِهُ ، أَو شَهِرًا يُوقِتِهُ ، أَو يَقُومَ لَيْلَةً يُوقِتَهَا كسى دن يامهيني كومقرر كركر وزه ركهنا ياكسى رات كومقرر كركے اس ميں عبادت كرنا جن

#### حضرات کے نز دیک مکروہ ہے

( ٩٣٤٣ ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِى الْحُرِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ؟ قَالَ ،لَا تَصُمْ يَوْمًا تَجْعَلُ صَوْمَهُ عَلَيْك حَتْمًا ، لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ.

ہن حصینِ ؟ قال ؟ لا تصبہ یو ما نجعل صومہ علیت محتماع بیس مِن رمصان.
(۱۳۳۳) حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ کوئی ایبادن مقرر نہ کروجس دن روزہ رکھنا ضروری سمجھو۔
د عمرہ ی کے آئا کہ کو تا آئی کو برخی یا تھیں کہ ایک ہو گا تا کہ ایک ہو گا تا کہ ایک ہو گا تا ما

( ٩٣٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنِ افْتِرَادِ الْيَوْمِ كُلَّ مَا مَرَّ بِالإِنْسَان ، وَعَنْ صِيَامِ الْإَيَّامِ الْمَعْلُومَةِ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ الْأَشْهُرِ لَا يُخْطَأْنَ.

مَرٌ بِالإِنسَان ، وَعَنْ صِيَامِ الآيَامِ المَعَلُومَةِ ، وَكَانَ يَنهَى عَنْ صِيَامِ الْأَشْهَرِ لَا ينخطانَ. (٩٣٣٣) حضرت ابن عباس بنَهُ ينهَ سَى دن كوكونى خصوصى التمياز دينے ، يا مخصوص دنوں ميں روز ه ركھنے يا مخصوص مبينوں ميں اس

طرح روزه رکھنے کو کمروہ قرار دیتے تھے کہ اسے بھی نہ چھوڑا جائے۔ ( ۹۳۲۵ ) حَدَّثَنَا جَوِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَفُرِضُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ شَيْئًا لَمْ

یفْترَ صْ عَکیْهِمْ. (۹۳۳۵)حضرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو کر وہ قرار دیتے تھے کہ اپنا اد پراس چیز کوفرض کرلیس تو جوان پراللہ کی

َ هُرِفَ ہے فَرَضَ ہِمِیں۔ ( ٩٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؟ قَالَ : لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ بَيْنَ

الْآيَّامِ، وَلَا لَيْلَةَ الْجُمُّعَةِ بِقِيَامٍ بَيْنَ اللَّيَالِي.

(۹۳۳۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ روز ہ کے لئے جمعہ کے دن کواور عبادت کے لئے جمعہ کی رات کوخاص نہ کرو۔ ( ۹۲٤۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَتَحَرَّى شَهْرًا، أَوْ يَوْمًا يَصُومُهُ

(٩٣٣٧) حفرت طاوس اس بات كوكروه خياً ل فرَ مات بي كروز ئے كے لئے كسى دن يامبينے كاخيال ركھاجائے۔ ( ٩٣٤٨) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاللَّيْلَةَ كَذَلِكَ

٩٣٤٨) حَدَّثُنَا جَرِيزٌ ، عَنْ مَغِيرَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قال :كانوا يَكَرَّهُونَ انْ يَخصُوا يَوْمُ الجَمْعَةِ وَاللَّيلَة كَذَلِك بِالصَّلَاةِ.

(۹۳۴۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف اس بات کو کروہ قرار دیتے تھے کہ جمعہ کے دن کوروزے اور رات کوعبادت کے لئے خاص کیا جائے۔ ( ٩٣٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ (ح) وعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَصُو مَا يَو مَّا يُو كُتَانِه.

(۹۳۴۹) حضرت عامرادر حضرت ابراہیم اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ کسی دن کومقرر کرکے اس میں روزہ رکھا جائے۔

( ٩٣٥٠ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؟ قَالَ : لاَ تَصُومُوا شَهْرًا كُلَّهُ تُضَاهُونَ بِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَلَا تَصُومُوا يَوْمًا وَاحِدًا مِنَ الْجُمُعَةِ فَتَتَخِذُونَهُ عِيدًا ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا فَبْلَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ

(۹۳۵۰) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ کسی مہینے کورمضان ہے تشبید دے کراس پورے مہینے میں روزے نہ رکھو، صرف جمعہ کے دن بھی روزه نه رکھو که کہیںتم اسے عید کا دن بنالو، بلکه اگر جمعہ کوروزه رکھنا ہوتو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روزه رکھو۔

( ٤١ ) من رخص فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ

جن حضرات نے جمعہ کے روزہ کی رخصت دی ہے

( ٩٣٥١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :مَا رَأَيْتُهُ مُفْطِرًا يَوْمَ جُمُعَةٍ قَطُّ.

(۹۳۵۱) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس وی دین کو جمعہ کے دن جھی بغیرروز ہ کے نہیں دیکھا۔

( ٩٣٥٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يُعَمَيْرِ بُنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَطَّ. (ابويعلى ٥٥-٥)

(٩٣٥٢) حضرت ابن عمر تؤليُّو فرمات بين كه مين نے نبي پاک مَلِنْتَظَيُّظَةً كوجمعه كے دن بھي بغيرروز و كے نہيں ديكھا۔

( ٩٣٥٣ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (ترمذي ٧٣٢ ـ ابوداؤد ٢٣٣٢)

(٩٣٥٣) حفرت عبدالله وفات في الله عن كم ني ياك مَ أَفْظَةَ أَجِمعه كاروز أَنهيس جهورُ ترتيح يقير

( ٤٢ ) في الصائم يَسْتُسْعِطُ

کیاروز ہ دارناک میں دوائی ڈال سکتا ہے؟

( ٩٣٥٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ السَّعُوطِ بِالصَّبِرِ لِلصَّائِمِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. (۹۳۵۴) حضرت قعقاع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ہے روزہ کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنے کے بارے میں

سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد ۳) كون ۱۳۵ كون ۱۳۵ كون ۱۳۵ كون ابن الي شير مترجم (جلد ۳) كون الي الصوم

( ٩٣٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ ، وَكَرِهَ الصَّبَّ فِي الْأَذِنِ. (۹۳۵۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ روزہ کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالناجائز ہےالبتہ کان میں دوائی ڈالنا مکروہ ہے۔

( ٩٣٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَسْعِطَ. (۹۳۵ ۲) حضرت حسن نے روز ہ کی حالت میں تاک میں دوائی ڈالنے کو کروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٣٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السَّعُوطَ لِلصَّائِمِ. (۹۳۵۷)حضرت فیعمی نے روز ہ کی حالت میں ناک میں دوائی ڈالنے کومکروہ قرار دیا ہے۔

( ٤٣ ) مَا ذُكِرَ فِي الصَّبرِ ، يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ

کیاروزه دارآ نکھوں میں ایلوا ڈال سکتا ہے؟

( ٩٢٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو، عَنِ ابْنِ جُويْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الصَّبِرُ يَكْتَحِلُ بِهِ الصَّائِمُ؟ قَالَ: نَعَمُ، إِنْ شَاءَ. (٩٣٥٨) حضرت ابن جرج كهت مي كهيس في حضرت عطاء سے يوچھا كه كياروزه دارآ تكھوں ميں ايلوا ڈال سكتا ہے؟ انہوں نے فرمایاہاں،اگر جاہے۔

#### ( ٤٤ ) من رخص فِي الْكُنْحُلِ لِلصَّائِمِ

جن حضرات نے روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کی اجازت دی ہے

( ٩٢٥٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ. (۹۳۵۹) حضرت عطا ، فرماتے ہیں کدروزے کی حالت میں سرمدلگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٣٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحُلِ لِلصَّائِمِ.

(۹۳۲۰) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کدروزے کی حالت میں سرمدلگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٣٦١ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَجِدُ طَعْمَهُ. (۹۳۱۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں بشر طیکہ اس کا ذا نقہ محسوس نہ ہو۔

( ٩٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِقٌ ، وَعَطَاءٍ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتَحِلُونَ بِالإِثْمِدِ وَهُمْ عِيامٌ ، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.

(۹۳۶۲)حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عامر،حضرت محمد بن علی اور حضرت عطاء دوزے کی حالت میں انٹد سرمہ لگاتے تھے اور

اں میں کوئی حرج نہ بھتے تھے۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي که ۲۳۷ کي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي کاب الصوم

( ٩٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ

(۹۳۷۳) حضرت عطاء فرماتے ہیں کدروزہ دارکے لئے سرمدلگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٣٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۳۶۴)حفرت انس ٹرہائٹھ روز ہ کی حالت میں سرمہ لگایا کرتے تھے۔

( ٩٣٦٥ ) حَدَّثُنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَأَبِي هِلَالِ ، وَقَتَادَةَ ؛ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْكُحُلَ لِلصَّانِمِ.

(۹۳۷۵) حفرت حماد بن سلمه،حفرت ابو ہلال اورحضرت قبادہ نے روز بے کی حالت میں سرمہ لگانے کومکروہ قرار دیا ہے۔ ( ٩٣٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَكْتَحِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

> (۹۳۲۲) حفزت حسن فرماتے ہیں کدروزے کی حالت میں سرمدلگانے میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٩٣٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْكُحُلِ لِلصَّائِمِ.

(۹۳۷۷) حفرت زہری فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں سرمہ لگانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٤٥ ) في الصائم يتطعم بالشَّيء

کیاروزہ دارکوئی چیز چکھسکتاہے؟ ( ٩٣٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الصَّائِمُ مِنَ الْقِدْرِ.

(۹۳ ۲۸) حضرت مجاہدیا حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کدروز ہ دار ہانڈی میں سے پچھے چکھ لے۔

( ٩٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلُّ ، أَوِ الشُّىءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۳ ۱۹) حضرت ابن عباس جئ پیزین فرماتے ہیں کہ روز ہ دار کے لئے سر کہ وغیر ہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں بشر طیکہ وہ حلق میں

( ٩٣٧٠ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ مِنَ الْقِدْرِ.

( • ٩٣٧ ) حضرت ابن عباس بني دين فرمات بين كه اس بات مين كوئي حرج نهيس كدروزه دار بانثري ميس سے يجھ چكھ لے۔ ( ٩٣٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَطَاعَمَ الصَّائِمُ الْعَسَلَ وَالسَّمْنَ

(۹۳۷۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں کہ روز ہ دار تھی یا شہد وغیر ہ کو چکھ کرمنہ ہے باہر پھینک دے۔

هي معنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ٣) كي المسلم المسلم ١٣٧٤ كي المسلم الم ( ٩٣٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْحَنَفِيُّ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :رَأَيْتُ عُرُوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ صَانِمًا أَيَّامَ مِنَّى ، وَهُوَ .

(۹۳۷۲)حضرت ضحاک بن عثان فرماتے ہیں کہ میں نے منی کے دنوں میں حضرت عروہ بن زبیر کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت

( ٩٣٧٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الصَّائِمِ يَلْحَسُ الْأَنْقَاسَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ. (٩٣٢٣) حفرت شعبه كہتے ہيں كه بيس نے حضرت تھم سے سوال كيا كه كياروزه وارسيابى چائ سكتا ہے؟ انہوں نے فرمايا كه اس

میں کوئی حرجے نہیں۔ ( ٩٣٧٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي، وَذَلِكَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَدَعَتْ لَنَا بِشَرَابِ ، ثُمَّ قَالَتْ : لَوُلَا أَنَّى صَائِمِةٌ لَذُفْتُهُ.

(۹۳۷۴)حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ عرف کے دن میں ایک آ دمی کے ساتھ حضرت عائشہ بڑیا نشط کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہمارے لئے پینے کی چیز منگوائی اور فر مایا کداگر میراروزہ نہ ہوتا تو میں اسے چکھ لیتی۔

# ( ٤٦ ) في الصائم يُدَاوى حَلْقَهُ بِالْحُضُض

#### کیاروزہ دار حلق میں دوائی لگا سکتا ہے؟ ( ٩٣٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُدَاوِيَ الصَّائِمُ لِنَتَهُ.

( 9 سر ۱۹۳۷) حضرت اوزای فرماتے ہیں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں کہروزہ دارا پیے مسوڑ ھے پردوائی لگائے۔ ( ٩٣٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِفِيهِ الْجُرْحُ وَالْعِلَّةُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ الْحُضُضَ وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الدَّوَاءِ.

(۹۳۷۶)حضرت حسن اس آ دمی کے بارے میں جس کے مندمیں کوئی زخم یا بیاری ہوفر ماتے ہیں کہ وہ اس پر خصص یا کوئی اور دوائی ( ٩٣٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَهُ سُلَاقٌ فِي

شَفَتَيْهِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحُضُضِ. (۹۳۷۷) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کو ہونٹوں پر چھا لے نکل آئیں تو وہ حضن نامی دوائی لگا سکتا ہے۔

### ( ٤٧ ) من كرة أَنْ يَتَطُوَّعَ بِصَوْمٍ ، وَعَلَيْهِ شَىءٌ مِنْ رَمَضَانَ جن حضرات نے اس بات كومكروہ قرار دیا ہے گها یک آ دمی نفلی روز ہے رکھے جبکہ اس پر

#### رمضان کی قضابا تی ہو

( ٩٣٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُو الْحَنفِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَتَطَوَّعُ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ. ( ٩٣٧٨ ) حضرت ابراجيم نے اس بات كوكروه قرارديا ہے كەلىك آدمى ففل روزے رکھے جبكه اس بررمضان كى قضا باتى ہو۔

( ٩٣٧٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصِيامٍ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ، إِلَّا الْعَشْرَ .

إلا العشر . (۹۳۷۹) حضرت حسن نے اس بات کومکر دہ قر اردیا ہے کہ ایک آ دمی نفلی روز ہے رکھے جبکہ اس پر مضان کی قضابا تی ہو، البیتہ ذوالحجہ کے دس روزے رکھ سکتا ہے۔

( ٩٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَتَطَوَّعُ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ، مَثَلُ الَّذِي يُسَبِّحُ وَهُو يَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَكُتُّوبَةُ.

(۹۳۸۰) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ اس مخف کی مثال جورمضان کی قضا کے باقی ہونے کے باوجود نقلی روزے رکھے اس مخف کی م ی ہے جونفل نماز پڑھنے ہیں مشغول ہواور فرض نماز چھوٹے کا اندیشہو۔ (۹۳۸۱) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِیٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ ، قَالَ :سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ

( ٩٣٨١ ) حَدَّثُنا ابْنَ مَهْدِئُ ، عَنَ مَالِكِ بَنِ انسِ ، قالَ :سَنِلَ سُلَيَمَانُ بُنُ يَسَارٍ وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَطَوَّعَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ؟ فَكُرِهَا ذَّلِكَ. ( ١٣٨٥ ) ١٤ - الله في التربي المرافق التربي عند المرافق الله المستود المستود التربي المرافق المستود المستود ال

(۹۳۸) حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن بیار اور حضرت سعید بن میتب سے ایسے آدی کے بارے میں سوال کیا گیا جو نظی روز ور کھے اور اس پر رمضان کی قضاء باتی ہو، ان دونوں حضرات نے اسے مکروہ قرار دیا۔
( ٤٨ ) فیمن کان عَلَیْهِ شَیء مِن رَمُضَانَ ، فَتَطَوّعَ فَهُو قَضَاؤُهُ

جو حضرات فرماتے ہیں کہا گر کسی شخص پر رمضان کی قضاء ہواوروہ نفلی روز ہ رکھ لے توبیہ

#### اس کی قضا کاروزه ہوگا

( ٩٣٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ فَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ ، فَهُوَ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ لَمُ يُرِدْهُ. 

#### ( ٤٩ ) في الحقنة لِلصَّائِمِ ، وَمَا ذُّكِرَ فِيهَا

#### روزه کی حالت میں سرین سے دوا داخل کرنا کیساہے؟

( ٩٣٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلَ مُغِيثٌ عَطَاءٍ : أَيُسْتَذُخِلُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ؟ قَالَ : لاَ.

(۹۳۸۳) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ حضرت مغیث نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا روزے کی حالت میں سرین سے روائی داخل کی جاسکتی ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں۔

( ٩٣٨٤ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إِنِّى لَأَكْرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ ، فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ. فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ.

۔ سیریں۔ (۹۳۸۴)حضرت عامرے روزے کی حالت میں سرین ہے دوا داخل کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ

میں تواسے روزے کے بغیر بھی مکر وہ تمجھتا ہوں روزہ دار کے لئے کیسے درست قرار دے سکتا ہوں؟

#### (٥٠) في الصائمة تُمضَعُ لِصَبيها

#### کیاروزہ دارخاتون اپنے بچے کے لئے کوئی چیز چباسکتی ہے؟

( ٩٣٨٥ ) حَلَّتَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيِّهَا وَهِي صَائِمَةٌ ، مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهَا

لَهُ يَدُخُلُ حَلْقَهَا. (۹۳۸۵) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ روزہ دار خاتون اپنے بچے کے لئے کوئی چیز چبائے،

بشرطيكهاس كے حلق ميں داخل ندہو۔

( ٩٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سُلَيْهَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَمْضُغَ الْمَوْ أَةُ لِصَبِيْهَا وَهِي صَائِمَةً. ( ٩٣٨٧) حفرت عكرمه فرمات بين كماس بات مين كوئى حرج نبين كروزه وارخاتون الني بيح كے لئے كوئى چيز چيائے۔

#### ( ٥١ ) في الذرور لِلصَّائِمِ

#### روزے کی حالت میں آئکھ میں خشک دوائی ڈالنے کا بیان

( ٩٣٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَذُرَّ الصَّائِمُ

(۹۳۸۷) خصرت حسن اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے کہ روزہ دارا پی آئکھوں میں خشک دوائی ڈالے۔

( ٩٣٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالذَّرُورِ لِلصَّائِمِ.

(۹۳۸۸)حضرت حسن فرماتے ہیں کہاس بات میں کوئی حرج نہیں کدروز ہ دارا بنی آنکھوں میں خشک دوائی ڈالے۔

#### ( ٥٢ ) من كره أَنْ يَحْتَجمَ الصَّائِمُ

#### جن حضرات کے نز دیک روزہ دار کے لئے مجھنے لگوا نا مکروہ ہے

( ٩٣٨٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : شَهِدَ عِنْدِى نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِى الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : مَرَّ عَلَيّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَخْتَجِمُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةً مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

(طحاوی ۹۸\_ احمد ۳/ ۲۵۳)

(٩٣٨٩) حفرت معقل بن سنان كہتے ہيں كه ايك مرتبه اٹھاره رمضان كوميں تجھنے لگوار ہاتھا كه حضور مُأَنْفَقَعَ ميرے پاس سے

گذرے، آپ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرْ ما يا كه يجينے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں كاروز وثوث كيا۔

( .٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَخْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ أَبُو قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِى

الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ شَذَادِ بُنِ أَوْسٍ ، قَالَ :مَرَرْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا اخْتَجَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (ابوداؤد ٢٣١١ ـ احمد ١/ ١٢٢)

(۹۳۹۰) حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی اٹھارہ تاریخ کو نبی پاک مِنْزِ اَنْتَظَافِ کی معیت میں ایک آدمی کے پاس ے گذراجو پھنے لگوار ہاتھا۔ آپ مَلِنشَقَعَ نفر مایا کہ پھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز ہ ٹوٹ گیا۔

( ٩٣٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ْهَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ

الرَّحَيِيُّ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (احمد ٣/ ١٢٣)

(۹۳۹۱) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٩٣٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَشَّنْ حَدَّثَةُ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ ، قَالَ : أَنَّى رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ بِالْبَقِيعِ ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدَىَّ لِنَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (ابوداؤد ٢٣٦١ـ احمد ٣/ ١٢٥) معنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد س) کی معنف ابن ابی شیبر متر جم (جلد س) کی معنف المحال کی انتخارہ تاریخ کو حنهٔ البقیع میں (۹۳۹۲) حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ نبی ماک مِنْ الفِنْدَيَّةِ مير بے ہاتھ پکڑ ہے ہوئے رمضان کی انتخارہ تاریخ کو حنهٔ البقیع میں

(۹۳۹۲) حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِّفْظَةَ میرے ہاتھ پکڑے ہوئے رمضان کی اٹھارہ تاریخ کوجئة البقیع میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گذرے جو تجھنے لگوار ہاتھا۔ آپ مِئِلْفَظَةَ نے فرمایا کہ تجھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کا

روز ، وُوٹ گیا۔ ( ۹۲۹۳ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُریْج ، عَنْ مَکْحُول ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ مُصَدَّقٌ ، عَنْ تُوْبَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، قَالَ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (ابوداؤد ۲۳۲۲ احمد ۵/ ۲۸۲) ( ۹۳۹۳ ) حضرت تُوبان وَنَ فَوْ سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالے والے دونوں کا

(٩٣٩٣) حضرت توبان ولي في مدروايت بي كدرسول الله مُؤْفِقَ فَيْ ارشاد فرمايا كد يجيفي لكان واللوان والدونول كا روزه نوث كيا-( ٩٣٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، عَنْ بِلَالٍ ،

( ۹۲۹۴) حدث يويد بن هارون ، قال : الحبول ايوب ابو العارة ، عن قعاده ، عن سهو بن حوسب ، عن برن ، قال و ۱۲۲ قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْطُو الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ .. (احمد ٦/ ١١- طبراني ١١٢٢)

( ٩٣٩٣) حفرت بال وليُّو ب روايت ب كدر ول الله وَ الله وَ الْمَا وَ الله وَ الله والله و

ر ٩٢٩٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (نسانى ١٦٢٢ احمد ٦/ ٣٦٣)

(٩٣٩٥) حضرت ابو بريه وَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ اللَّهُ مِلْفَقَعَ فَي السَّانِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ اللَّهُ مِلْفَقَعَ فَي السَّانِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ النَّهُ مِلْفَقَعَ فَي اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ اللهُ مَالِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ اللهُ مِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطرَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ مِنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ الله

( ٩٣٩٦) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (نسانى ١٨٢٦- ابويعلى ١٣٧٥) قَالَ : أَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (نسانى ١٨٦- ابويعلى ١٣٧٥) (٩٣٩٢) حفرت ابو مِريه رَبِّ اللَّهُ مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَى اللَّهُ مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدُولُ لَكُولُ اللَّهُ مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ وَالْحَدُولُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدُولُ لَا عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ وَالْحَدُولُ لَا عَلَيْهِ وَالْحَدُولُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

( ٩٣٩٧ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُّوبَةَ، عَنْ مَطَو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ :قَالَ عَلِیٌّ : أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. (٩٣٩٤ ) حفرت عَلَى ثِنْ تَعْدُ فرمات مِين كه يَجِينِ لگانے والے اور لگوانے والے دونوں كاروز وثوث كيا۔

( ٩٣٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : يُكُرَّهُ لِلْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ.

(۹۳۹۸)حضرت محمد فرماتے ہیں کہ دوز ہ میں تیجینے لگا نااورلگوا نا مکروہ ہیں۔ د ۵-۵-۵ بریکئی ویریتا و دو کی سیار تا ہے ہی ویرد سیار سیار کی انسان کراہیں ہے اور استان کی ایسان

( ٩٢٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِقٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُوٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : ذَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ مُمُسِيًّا ، فَوَجَدْتُهُ يَأْكُلُ تَمْرًا وَكَامَخًا ، وَقَدِ اخْتَجَمَ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَا تَخْتَجِمُ بِنَهَارٍ ؟

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس)

فَقَالَ : أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَهْرِيقَ دَمِي وَأَنَا صَائِمٌ.

(۹۳۹۹) حضرت ابوعالیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ وہا تھ جب بھرہ کے گورنر تھے،اس دوران شام کے وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ، وہ تھجور اور کوئی سالن کھارہے تھے اور انہوں نے سیجھے لگوائے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دن کو تجھنے کیوں نہیں لگوائے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ مجھے تھم دیتے ہیں کہ میں روزہ کی حالت میں اپنا خون بہاؤں؟

( ٩٤٠٠ ) حَلَّتَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشُوِ ، عَنْ طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ. ( ٩٠٠٠ ) حضرت طلق بن حبيب فرمات بيل كه تجينے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں كاروز وثوث كيا۔

( ٩٤.١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَا يَحْتَجِمُ الصَّانِمُ. (۹۴۰۱) حضرت مسروق فرماتے ہیں کدروزہ دار تھینے نہ لگوائے۔ ( ٩٤.٢ ) حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :أَفُطَوَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ.

(۹۴۰۲) حضرت عائشہ منی مذہ غافر ماتی ہیں کہ تچھنے لگانے والے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ گیا۔ ( ٩٤.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لاَ يَحْتَجِمُ الصَّائِمُ.

(۹۴۰۳) حفزت مسروق فرماتے ہیں کہروز ودار نچھنے نہ لگوائے۔ ( ٥٣ ) من رخص لِلصَّائِم أَنَّ يُحتَّجم

جن حضرات نے روز ہ دار کے لئے تچھنے لگوانے کی اجازت دی ہے ( ٩٤٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ يَزِيدَ ، عَنُ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَلِينَةِ ، مُحْرِمًا صَائِمًا. (ترمذى 222- ابوداؤد ٢٣٦٥)

(۹۴۰۴) حضرت ابن عباس مُؤمَّدُ من فرمات عبي كه نبي پاك مِلْفَظَةُ ن مكه سے مدينه كے سفر كے دوران روز ہ اوراحرام كى حالت

( ٩٤٠٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. (٩٣٠٥) حَفَرِتُ ابْنَ عَبِالُ ثِنَ شُغْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنُ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

احْتُجَمَّ صَائِمًا. (نسائى ٣٢٢٣ـ احمد ١/ ٢٨٢)

(۹۴۰۲) حضرت ابن عباس جيئة يمنا فرماتے ہيں كه نبی پاک مَلَّا فَضَعَ فَرَاوْرُه كَي حالت ميں تجھينے لگوائے۔

ه مصنف ابن ابی شیرمتر جم (جلد۳) کی کسی ۱۵۳ کی کسی کتاب العسوم

( ٩٤.٧ ) حَذَّتُنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَانِمٌ. (نسانی ۳۲۲۲ عبدالرزاق ۲۵۳۱)

(۹۴۰۷) حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک میزائن کے آغیز نے روزہ کی حالت میں میجھنے لگوائے۔

( ٩٤٠٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ رَفَعَهُ ، قَالَ : ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرن الصَّائِمَ ؛ الْحِجَامَةُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالإِخْتِلَامُ. (عبدالرزاق ٢٥٣٩ـ ابن خزيمة ١٩٧١)

(۹۴۰۸) حضرت عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِّفْظَةَ بنے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں روز ہے ونہیں تو زتیں: مجھنے لگوانا، قے كرنااوراحتلام ہوجانا۔

( ٩٤٠٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سُيْلَ ابْنُ مَسْعُودٍ

عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا. (۹۴۰۹) حفرت مسلم بن سعید کہتے ہیں کہ حفرت ابن مسعود واٹوٹو سے روز ہ کی حالت میں تجھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا گیا

تو فرمایا کهاس میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٤١٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ :سُيْلَ أَنَسٌ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ :مَا كُنَّا نَحْسِبُ يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ جُهُدُهُ.

(۹۳۱۰) حعنرت حمید کہتے ہیں کہ حضرت انس جانو سے روزہ کی حالت میں بچھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ ہم تجھنے لگوانے میں مبالغہ کو مکروہ سجھتے تھے۔

( ٩٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَلْيَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الْمِحجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، فَالَ : الْفِطْرُ مِمَّا دَخُلُ ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخُرُّ جُ. (۱۱۸۹) حضرت ابن عباس ٹالٹو سے روز ہ کی حالت میں بچھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ روز ہ کسی چیز کے داخل

ہونے سے ٹو ٹتا ہے خارج ہونے سے نہیں۔ ( ٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ تَرَكَهَا بَعْدُ ،

فَكَانَ يَحْتَجِمُ لَيْلًا. (۹۳۱۲) حفرت نافع فرمات، ہیں کہ حضرت ابن عمر وہ کھنے پہلے روزے کی حالت میں سچھنے لگوایا کرتے تھے پھر آپ نے ایسا کرنا

( ٩٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بن العَاز ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ عِنْدَ اللَّيْلِ وَهُوَ صَائِمٌ. ( ٩٣١٣ ) حضرت نافع فرمات بين كرفضرت ابن مرز التَّهُ روز على حالت بين رات كوفت تجيف لكوايا كرت تھے۔

چھوڑ دیا پھرآ برات کو مجھنے لگوایا کرتے تھے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳)

( ٩٤١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ. (۹۴۱۴) حضرت ابوسعیدفر ماتے ہیں کدروز ہ دار کے بچھنے لگوانے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٤١٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ مِنْ

أُجُلِ الصَّعْفِ.

(۹۳۱۵) حضرت ابوسعیدنے کمزوری کے بہسبب روز ہ دار کے لئے مچھنے لکوانے کو کمروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٤١٦ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجَرْمِيّ ، عَنْ دِينَارٍ ، قَالَ :حَجَمْت زَيْدَ بْنَ أَرْقَهَمَ وَهُوَ

(۹۳۱۶)حفرت دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم کے بچھنے لگوائے حالا نکہ ان کاروز ہ تھا۔

( ٩٤١٧ ) حَلَّاتُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَّةً ، عَنْ أَبِي أَسَامَةَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :احْتَجَمَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ وَهُوَ صَائِمٌ. (٩٣١٤) حضرت معمى فرماتے ہیں كەحضرت حسين بن على دون نئو نے روزے كى حالت ميں تيجيئے لگوائے۔

( ٩٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

(۹۳۱۸) حضرت مجاہداور حضرت طاوس روز ہ دار کے لئے کچھنے لگوانے میں کوئی حرج نہ مجھتے تھے۔

( ٩٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ احْنَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ عِنْدَ

غُرُوبِ الشَّمْسِ ، نَحْوًا مِمَّا يُوَافِقُ شَرْطُهُ فِطْرَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ إنَّمَا تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ ، قَالَ : إنَّمَا تُكُرَّهُ لَهُ مَخَافَةَ الضَّعْفِ.

(۹۳۱۹)حفزت عبدالاعلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن ملمی کو دیکھا،انہوں نے غروبِمْس سے پہلے روز ہ کی حالت میں تجھنےلگوائے۔میں نے ان سے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! آپ تو روزہ دار کے لئے تچھنےلگوانے کومکروہ قر اردیتے ہیں؟ انہوں

نے فر مایا کدروز ہ دارئے چھنوں کو کمزوری پیدا ہونے کے خوف سے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ( ٩٤٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَصْحَابِ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : إنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَالْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ. (ابوداؤد ٢٣٢٧ـ احمد ٣/ ٣١٣)

(۹۴۲۰) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈیکٹٹے کہا کرتے تھے کہ نبی پاک مِنْ فَضَیَحَةِ نے اپنے ساتھیوں کی آ سانی کے لئے ان پرشفقت کرتے ہوئے روز ہ کی حالت میں مچھنے لگوانے اورصوم وصال رکھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ٩٤٢١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مِسْعِرٍ ، عَنْ بُزَيْعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا وَانِلٍ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ

إِنَّمَا يُكُرَهُ ذَلِكَ لِلصَّعْفِ.

(۹۴۲۱) حفرت بزیع کہتے ہیں کہ میں نے حفزت ابو وائل سے روزہ کے دوران سچھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہاس کی کراہت کمزوری کے اندیشے کی وجہ ہے۔

( ٩٤٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنِ الْأَخُوصِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا اخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

(٩٣٢٢) حفرت جبير بن نفير فرمات بين كه حضرت معاذ ثلاثؤ ف روز بي كي حالت بين محجيج لكوائر. ( ٩٤٢٣ ) حَدَّثَنَا إِنْسَمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَا : لَا بَأْسَ

بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَخَفُ صَعُفًا. بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ مَا لَمْ يَخَفُ صَعُفًا. (۹۴۲۳) حضرت عطاءاور حضرت سعيد بن جبير فرماتے جين که اگر روزه دار کو کمزوري کا خوف نه بوتو تجھنے لگوانے ميں کوئی

حرج نہيں۔ ( ٩٤٢٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، مِثْلَهُ.

( ٩٤٢٤ ) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْفَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، مِثْلَهُ. ( ٩٣٣٣ ) حَفَرت قاسم اور حضرت ساكم سے بھی یونہی منقول ہے۔ ( ٩٤٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلضَّائِمِ ؟ فَقَالَ :لَا بَأْسَ بِهَا ، إنَّمَا

هِی مِثْلُ کُذَا وَکَذَا یَخُو مُ مِنْكَ ، ذَکَرَ الْمُحَاجَةَ. (۹۴۲۵) حفرت ابوب فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عکر مہے روزے کی حالت میں کچھنے لگوانے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ، یہ تمہارے جسم سے نکلنے والے پا خانے کی طرح ہے۔

توانہوں نے فرمایا کہ اس میں لوی فرخ میں میمہارے ہم سے نفتے والے پاخانے کی طرح ہے۔ ( ۹٤٢٦ ) حَلَّاتُنَا عُبَیْدُ اللهِ بْنُ مُوسَی ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَجِمُ وَهُوَ صَانِمٌ. ( ۹۴۲۲ ) حضرت عروه روزے کی حالت میں پچھنے لگوایا کرتے تھے۔

(٩٤٢٧) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فُرَاتٍ ، عَنْ مَوْلًى لَأَمْ سَلَمَةَ ؛ أَنَهُ رَأَى أُمَّ سَلَمَةَ تَحْتَجِمُ وَهِيَ صَائِمَةٌ.

(۹۳۲۷) حضرت ام سلمہ بڑیا ناموفائے روزے کی حالت میں بچھنے لگوائے۔

( ٩٤٢٨ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، وَعُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ ، فَلَا أَدْرِى لَأَى شَيْءٍ تَرَكَهُ ؟ كَرِهَهُ ، أَوْ لِلصَّغْفِ. ( ٩٣٢٨ ) حفرت نافع فرما - ترمن كرحفرة ، إين عمر خافؤروز - ركى والرق من تحصر لكوا اكر - ترجم عرص انهول - في اسك

(۹۳۲۸) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وٹائٹو روزے کی حالت میں تچھنے لگوایا کرتے تھے، بھرانہوں نے ایہ کرنا چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتا کہانہوں نے ایسا کرنا کیوں چھوڑا، کسی کراہت کی وجہ سے چھوڑایا کمزوری کی وجہ سے۔

( ٩٤٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِث ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :مَرَّ بِنَا أَبُو طيبةَ ، فَقَالَ : حجَمْت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ. (ترمذي ٣٧٦- ابويعلى ٣٢١٠)

(۹۴۲۹) حضرت ابوطیبہ فرماتے ہیں کہ حضور مِنْوَفِيْنَا فَقَرُوز ہ کی حالت میں تھے اور میں نے آپ کے کچھنے لگائے۔

( ٩٤٣٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ؛ إنَّمَا كُرِهَ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ. ( ۹۳۳۰ ) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے کمزوری کے اندیشہ کے پیش نظر بچھنے لگوانے کوئکروہ قرار دیا گیا ہے۔

( ٥٤ ) فِي الْمُرْأَةِ تَحِيضُ فِي رَمَضَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ

اگرئسیعورت کورمضان میں دن کےابتدائی حصہ میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٩٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَك ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ أَوَّلَ النَّهَارِ فِي شَهْرِ

رَمَضَانَ ، فَقَالَ : تَأْكُلُ وَتَشُرَبُ.

(۹۴۳۱) حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کورمضان میں دن کے ابتدائی حصہ میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ فرمایا

وہ کھانا بینا شروع کردے۔ ( ٩٤٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْمَرْأَةِ حَاضَتُ بَعْدَ مَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ

فِي رَمَضَانَ ، قَالَ :تُفُطِّرُ ، قَالَ : وَإِنْ أَصْبَحَتْ حَائِضًا ، فَطَهُرَتْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : لَا تَأْكُلُ بَقِيَّةَ

(۹۳۳۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کدا گر کوئی عورت رمضان میں سورج کے زرد ہونے کے بعد حاکصہ ہوئی تو اس کا روز ہ توٹ

گیا۔اگروہ حائضہ تھی بکین طلوع فجر کے بعدوہ پاک ہوگئی توبا تی دن کچھ نہ کھائے ہے۔

( ٩٤٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً أَوَّلَ النَّهَارِ ، ثُمَّ تَجِيضُ ،

قَالَ :تَأْكُلُ

(۹۴۳۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے پاکی کی حالت میں روزے کے ساتھ دن شروع کیا، پھراہے جیش آگیا

( ٩٤٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْحَايِّضِ تَطْهُرُ فَلَا تَأْكُلُ شَيْئًا، كَرَاهَة أَنْ تُشْبِهَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى اللَّيْلِ.

( ۹۴۳۴ ) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کداگر رمضان کے دن میں کوئی عورت پاک ہوجائے تو مشرکین کی مش بہت ہے بیخے کے

لئے رات تک تجھ نہ کھائے۔

( ٥٥ ) في المسافر يَقْدُمُ أُوَّلَ النَّهَارِ مِنْ رَمَضَانَ

اگر کوئی مسافررمضان کے دن کے ابتدائی حصہ میں اپنے مقام پرواپس آ جائے

( ٩٤٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَنْ أَكُلَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلْيَأْكُلُ آخِرَهُ.

(۹۴۳۵) حفرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جس نے دن کے شروع کے حصہ میں کھایا ہے وہ آخری حصہ میں بھی کھائے۔

( ٩٤٣٦ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِدِتْي ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي رَجُلٍ قَدِمَ فِي رَمَضَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَقَدْ أَكُلَ ، قَالَ : لاَ يَأْكُلُ بَهِيَّةَ يَوْمِهِ.

(۹۴۳۲) حضرت حسن ال محف کے بارے میں جو ماہ رمضان میں دن کے ابتدائی حصہ میں مسافر تھا ،اس نے کچھ کھایا اور پھراپنے

مقام پر بہنچ گیا،وہ باتی دن کچھنہ کھائے۔ ( ٩٤٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ فِي الْمُسَافِرِ يَقُدُمُ وَقَدْ كَانَ أَكَلَ؟

قَالَ : لَا يَأْكُلُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر ، قَالَ : لَا يَأْكُلُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِالْمُشْرِكِينَ ، إلَى اللَّيْلِ. (٩٣٣٧) حفرت ابرا ہيم فرماتے ہيں كما گركوئي مخص سفرے واپس بہنجا اوراس نے پچھ كھاليا تھا تو باتى دن پچھ نہ كھائے عبداللہ بن نمیر کی روایت میں ہے کہ وہ مشرکیین کی مشابہت سے بیخنے کے لئے کچھ نہ کھائے۔

( ٩٤٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ الْمِصْرَ لَمْ يَطْعَمْ شَيْنًا ، وَإِنْ كَانَ أَكُلَ قَبْلَ أَنْ يَقُدَمَ. (۹۴۳۸) حفرت شعمی فرماتے ہیں کہ مسافر جب اپنے شہر میں بینی جائے تو کچھ نہ کھائے ،خواہ وہ پہلے بچھ کھا چکا ہو۔

(٥٦) في الرجل يَقَعُ عَلَى الْمُرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، يَأْكُلُ فِيهِ، أَوْ يُمْسِكُ عَن الْأَكُل ؟

ا گرکسی آ دمی نے ماہ رمضان میں اپنی ہوی ہے جماع کرلیا تو کیاوہ کچھ کھالے یا

کھانے سے رکارہے؟

٠ ٩٤٣٩) حَذَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ :إِنْ كَانَ فَجَرَ ظَهْرُك ، فَلَا يَفْجُو بَطْنُك.

(۹۳۳۹)حضرت تاده فرماتے ہیں کہ بی پاک مُؤْفِقَعَةً نے اس شخص ہے جس نے رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کرلیا تھا، فرمایا كەاگرتىرى كمرنے گناه كيا ہے تو تيرے پيٹ كو گناه نبيں كرنا جا ہے۔

( ٩٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ ، يَعْنِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ :إِنْ شَاءَ أَكُلَ وَشَرِبَ. ( ۹۴۴۰ ) حضرت عطاءات شخص کے بارے میں جو ماہ رمضان میں اپنی بیوی ہے جماع کر لے فرماتے ہیں کہا گروہ جا ہے تو کھ

( ٩٤٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَمْرِهِ بْنِ دِينَارٍ :أَلَيْسَ كَذَا يُقَالُ فِي الَّذِي يُصِيبُ

أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ، لِيُتِمَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَيَقْضِيه ؟ قَالَ : نَعَمُ. (۹۳۳۱) حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عمرو بن دینارے کہا کہ بیجو کہا جاتا ہے کہا گرکسی محض نے رمضان میں اپنی بیوک

ے جماع کرلیا تو ہ ہاس دن کو بھی پورا کر ہاوراس کی قضا بھی کرے ، کیا چھچ بات ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں۔ ( ٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا غَشِي لَا يُبَالِي أَكَلَ، أَوْ لَمْ يَأْكُلْ. (۹۳۳۲) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کدا گرکسی آ دمی نے اپنی بیوی ہے جماع کیا تواس بات کی کوئی پرواونہیں کدوہ بچھ کھائے

نەكھائے۔ ( ٥٧ ) مَا قَالُوا فِي صَوْم يَوم عَاشُورَاءَ

## يوم عاشوراء كےروزے كابيان

( ٩٤٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، قَالَ :قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورًاءَ :مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ ؟ فَقُلْنَا :مِنَّا مَنْ طَعِمَ ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمُ ، قَالَ : فَقَالَ أَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ ، مَنْ كَانَ طَعِمَ ، وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ ، وَأَرْسِلُوا إِلَى أَهْلِ الْعَرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ، يَعْنِي أَهْلَ الْعَرُوضِ مِنْ حَوْل الْمَدِينَةِ. (نسائي ٢٦٢٩) (٩٣٣٣) حضرت محمد بن صفی فرماتے ہیں که رسول الله ﷺ نے ہمیں عاشوراء کے دن فرمایا کہ کیاتم میں ہے کوئی ایبا ہے جسر

نے آج کچھ نہ کھایا ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بچھ کھایا ہے اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے بچ نہیں کھایا۔ نبی پاک مُؤْفِظَةَ نے فرمایا کداپنے ہاتی دن کو پورا کرو، جنہوں نے کھایا ہے وہ بھی اور جنہوں نے نہیں کھایا وہ بھی۔ ر پیغام مدینہ کے کناروں میں رہنے والوں کو بھی بھجواد و کہ باتی دن کو پورا کرو۔

( ٩٤٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: يَوْهُمُ عَاشُورَاءَ يَوْهٌ تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ تَتَخِذُهُ عِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صُومُوهُ أَنْتُم.

(بخاری ۲۰۰۵ مسلم ۱۳۰

(۹۳۳۴) حضرت ابومویٰ چاہی فرماتے ہیں کہ یبودیوم عاشوراء کا حتر ام کیا کرتے تھے، انہوں نے اسے عید کا دن قرار دیا تھا۔ اس

بررسول الندمُ لِمُفَقِيَّةُ فِي فرمايا كهتم اس دن روز ه ركهو\_ ( ٩٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْاَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مجزأة بْنِ زاهر، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :أَمَرَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ. (٩٣٣٥) حضرت زا ہر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَؤْفَظَةَ بنے عاشوراء کے دن روز ور کھنے کا حکم دیا۔

( ٩٤٤٦ ) حَلَّتَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْهَجَرِيُّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمٌ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ كَانَتْ تَصُومُهُ الْأَنْبِيَاءُ ، فَصُومُوهُ أَنْتُمْ. (بزار ١٠٣١)

(٩٣٣٦) حضرت ابو ہريره من في سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّ اللهُ عَلَيْنَ أَنْ ارشاد فرمايا كه بوم عاشورا كوانبياء كرام مينيالنظاروز و ركھا

كرتے تھے،اس لئے تم بھی روز ہ رکھو۔ ( ٩٤٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ

كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ ، فَلَمَّا افْتُوضَ رَمَضَانُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْم مِنْ أَيَّامِ اللهِ ،

فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَوكَةُ. (بخاري ٢٥٠١\_ مسلم ٢٥٦)

(۱۳۴۷) حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ اہلِ جاہلیت عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ مِلْوَفِیْقَةِ اورمسلمانوں نے رمضان کے روز ے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشوراء کا روز ہ رکھا۔ جب رمضان کے روز مے فرض ہو گئے تو حضور مَرْفَقَعَ فَيْمَ فَيْ

فرمایا کہ عاشوراء کا دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے روز ہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ ( ٩٤٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :كَانَ عَاشُورًاءُ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرُيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةَ ، وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

(مسلم ۲۹۲ ابوداؤد ۲۳۳۳)

(۹۳۴۸)حضرت عائشہ بنی فٹر خافر ماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رسول الله مُؤَلِّفَ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن عاشوراء كاروزه ركھااورمسلمانوں كوبھى اس دن روزه ركھنے كائحكم ديا۔ جب رمضان كے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فر مایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور عاشوراء کے روزے کی فرضیت ختم ہوگئی ہے۔ اگر کوئی جاہے تو روز ہر کھے اور اگر چاہے تو ندر کھے۔

( ٩٤٤٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ :أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ،

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) في حيات المحالي المح

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُونَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيَحُنَّنَا عَلَيْهِ ، أَوْ

يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ ، وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ.

(مسلم ۱۲۵ احمد ۵/ ۱۰۵)

(۹۴۴۹) حضرت جابر بن سمرہ وٹاٹیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِفَقِیَّاقِ ہمیں عاشوراء کے روزے کا حکم دیتے ، اس کی ترغیب دیتے اوراس کا اہتمام کرایا کرتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے نداس کا تھم دیا، نداس ہے منع کیا اور نہ

اس کااہتمام کرایا۔

( ٩٤٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشُرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالُوا :هُوَ الْيَوْمُ الَّذِى ظُهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْتُمْ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ ،

فَصُومُوهُ. (بخاري ٣٤٣٧\_ مسلم ٤٩٦)

( ۹۴۵۰ ) حضرت ابن عباس ثنیٰ فیزمنا فسر ماتے ہیں کہ جب نبی یا ک مُؤْفِقَةَ فَهِدینہ تشریف لائے تو یہودیوم عاشوراء کاروز ہ رکھا کرتے تھے۔مسلمانوں نے یہود بوں سے اس کی وجہ بوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موٹ عَلالِتِلل کوفرعون کے مقالبے میں فتح حاصل ہوئی تھی۔اس پر نبی پاک مَرِ اُنفِیکَ اِن مُرمایا کہ موک علایہ اللہ کی یادمنانے کے زیادہ حقد ارتم ہواس لئے اس دن روزہ رکھا کرو۔

( ٩٤٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : دَخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى ، فَقَالَ :يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَذُنُ إِلَى الْغَدَاء ، فَقَالَ :أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ

؟ فَقُالَ :وَهَلْ تَدْرِى مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ :وَمَا هُو ؟ قَالَ :إنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ شَهُرُ رَمَضَانَ ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ. (مسلم ١٣٢ـ احمد ١/ ٣٢٣) (۹۳۵۱) حفزت عبد الرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفزت اضعث بن قیس حفزت عبداللہ ڈاٹھ کے پاس حاضر ہوئے۔

حفرت عبدالله دی فید کھانا کھارہے تھے،آپ نے افعد بن قیس کو بھی کھانے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ کیا آج عاشوراء کا

دن نہیں؟ حضرت عبداللہ ڈٹاٹنڈ نے پو چھا کہ کیاتم جانتے ہو عاشوراء کا دن کیا ہے؟ انہوں نے پو چھا کہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ منافور

نے فرمایا کہ بیوہ دن ہے جس میں رسول الله مِرَافِظَةَ رمضان کی فرضیت سے پہلے روز ہ رکھا کرتے تھے، جب رمضان کے روز ب فرض ہو گئے تو آپ نے اس دن روز ہ رکھنا حجھوڑ دیا۔ ( ٩٤٥٢ ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسُود ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ آمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

مِنْ عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي مُوسَى. (۹۴۵۲) حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب یا حضرت ابومویٰ جیٰ پین میں ہے کسی کو عاشوراء کے

روزے کا حکم دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٩٤٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، وَعَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْاَسُوَد ، قَالَ :مَا رَأَيْتُ أَحَدًّا آمَرَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءً مِنْ عَلِيَّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي مُوسَى.

(۹۲۵۳) حفرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت علی بن ابی طالب یا حفرت ابوموی بڑی پین میں سے کسی کو عاشوراء کے روزے کا حکم دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ٩٤٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِصَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ.

(٩٣٥٣) حضرت حارث فرماتے ہیں كەحضرت على جانون عاشوراء كے دن روز در كھنے كا تھم دیتے تھے۔

( ٩٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ مَسَاءَ لَيْلَةِ عَاشُورَاءً : أَنْ تَسَخَّرُوا ، وَأَصِبَحَ صَائِمًا ، وَأَصْبَحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَائِمًا.

(۹۳۵۵) حضرت ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن حارث فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بڑاٹنو نے عبدالرحمٰن بن حارث کوعاشوراء کی رات کو پیغام بھیج کر کہا کہ بحری کھاؤ۔ پھرا گلے دن حضرت عمر بڑاٹنو نے بھی روز ہ رکھاا در حضرت عبدالرحمٰن نے بھی۔

( ٩٤٥٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَاشُورَاءَ.

(۹۴۵۱)حضرت قاسم عاشوراء کے دن روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَغْدٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامٍ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. (احمد ٣١٠١ـ نسائى ٣/ ٢٨٣١)

(۹۳۵۷) حضرت قیس بن سعد مزاهی فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلْفِظَةَ نے جمیں عاشوراء کے دن روز ہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔

( ٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُونَا ، وَلَمْ يَنْهَنَا ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.

(۹۳۵۸) حضرت قاسم ٹڑکٹو فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ مِیَرِفَضَیَّۃ نے نہ ہمیں عاشوراء کے روزے کا حکم دیا، نداس ہے منع کیا، ہم بیدوز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً مِنْ أَسُلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءً ، فَقَالَ :انْتِ قَوْمَك فَمُرْهُمُ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ ، فَقَالَ :مَا أَرَانِى آتِيهِمُ حَتَّى يَصُطِبِحُوا ، فَقَالَ :مُرْ مَنِ اصْطَبَحَ مِنْهُمُ أَنْ يَصُومَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَصُطِبِحْ مِنْهُمْ أَنْ يَصُومَ. (عبدالرزاق ٤٨٣٣)

(۹۳۵۹) حضرت محمد فرماتے ہیں کہ نبی پاک مُؤْسِطَةً نے عاشوراء کے دن قبیلداسلم کے ایک آ دمی سے فرمایا کہ اپنی قوم کے پاس جاؤاوران کو حکم دو کہ آج کے دن روز ہ رکھیں۔اس آ دمی نے کہا کہ میراخیال میہ ہے کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں گا تو وہ ناشتہ

کر چکے ہوں گے۔حضور مِنْافِظِیَّا نے فرمایا کہ جونا شتہ کر چکا ہوا ہے کہو کہ باقی دن کچھے نہ کھائے اور جس نے ناشتہ نہ کیا ہوا ہے کہو کہ روز ہ رکھے۔

( ٩٤٦٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِصَومِهِ. (٩٤٦٠) حفرت سعيد بن جبير فرمات بين كه ني ياك مِزْ فَقَعَ فَجَانُو كُول كوعاشوراء كروز كا عَلَم ديا-

ر ١٠٠١) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ صَوْمٌ يَوْم عَاشُورَاءَ.

( ٩٤٦١ ) حدثنا عبد الأعلى ، عن هِنسامٍ ، عنِ التحسنِ ؛ أنه كان يعجِبه صوم يوم عاشوراء. (٩٣٦١ ) حفرت حسن كويوم عاشوراء كاروزه بسند تعا-

( ٩٤٦٢ ) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ فَيْسِ بْنِ سَكَن؛ أَنَّ الأَشْعَتَ دَخَلَ عَلَى

عَبْدِ اللهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُو يَطْعَمُ، فَقَالَ: أَذُنُ فَكُلُ، فَقَالَ: إِنِّى صَائِمٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ هَلَا أَنْ يُنَزَّلَ رَمَّضَانُ.
(٩٢٦٢) حضرت قيس بن سكن فرمات بين كه حضرت اشعث عاشوراء كه دن حضرت عبدالله جَائِثُو كي خدمت مين عاضر موئ ـــ

حضرت عبداللہ کھانا کھار ہے تھے۔ آپ نے حضرت افعث کو کھانے کی دعوت دی، انہوں نے کہا میرا روز ہ ہے۔حضرت عبداللہ جن تئے نے فرمایا کہ بیدوز باتو رمضان کے روز ہے فرض ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ مصد بریان می دیرہ سے دع جمہ سے دعورت کے دیسے دیں جسے ہوا کرتا تھا۔

( ٩٤٦٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُمْرَ كَانَ لاَ يَصُومُهُ. ( ٩٣٦٣ ) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم فرمات بين كه حضرت عمر رُيْنَوْ عاشوراء كاروزه نه ركها كرتے تھے۔

( ٩٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ الْأَسَدِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَهُ قَالَ : أُذُنَّ فَكُلُ.

(۹۴٬۲۴)حضرت عبدالله دیانی کی ندکوره روایت ایک ادرسند سے بھی منقول ہے۔ پر پیریر وریاع دو روز

ر ۱۹۵۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ صَيْفِتْي ، أَنَّ عَمْرُو بْنَ أَبِي

يُوسُفَ ، أَخَا بِنِي نوفل ، أَخْبَرَهُ ، أَنَهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ: إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمُ عِيدٍ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَقَدْ كَانَ يُصَامُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ، وَلاَ حَرَجَ. (٩٣٦٥) حضرت، معاويه وَالْمَدْ فِي منبر بِرخطبه ديت موئ ارشادفر ما يا كه عاشوراء كادن عيد كادن به اس ميس جو چا ب روزه

ر كھے كيونكداس دن روزه رَصاجاتا تھا۔جوچاہے چھوڑ دےاس ميس كوئى حرج نہيں۔ ( ٩٤٦٦ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ :سُنِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَوْمِ عَرَفَةَ ؟

فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ لِوَجُلٍ يَصُومُ يَوْمًا يَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ إِلاَّ رَمَضَانُ. (٩٣٦٦) حضرت مَرمه سے يوم عاشوراءاور يوم عرفه کے روزے کے بارے ميں سوال کيا گيا تو فرمايا که رمضان کے علاوہ کی دن کے روزے کو داجب مجھنا درست نہيں۔ هُ مَعْنَى ابْنَ ابْ شِيرِ مِرْ جَرْ (جلر ۳) فَ مَعْنَى ابْنَ ابْنَ مُنْ اللَّهِ مِنْ الشَّيْبَانِيِّى ، عَنْ أَبِي بِشُو ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَأْمُرُ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ.

( ٩٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُدِّيهِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو ماويَّة ، قَالَ : سَمِعْتُ عليًّا يَقُولُ فِي صَوْمٍ عَاشُورَاء :فَمَنْ كَانَ بَدَأَ فَلَيْتِمَّ ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُم.

عَاشُورَاء : فَمَنْ كَانَ بَدَأَ فَكُيْتِمَ ، وَمَنْ كَانَ أَكُلَ فَلْيَصُم. (٩٣٦٨) حضرت على مِن يُون في عاشوراء كدن فرمايا كه جم شخص نے پچھ كھاليا ہے دہ اب پچھ ند كھائے اور جس نے پچھنيس كھاياوہ

روزه ركھ لے۔ ( ٩٤٦٩ ) حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطاءَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ أَبِي قَنَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارة سَنَةٍ ، وَصَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ كَفَّارة سَنَتَيْن ؛ سَنَةٍ

مَاضِةٍ ، وَسَنَةٍ مُسْتَقُبُكَةٍ. (نساني ٢٨٠٩ ـ احمد ٣٠٤/٥) ١٨٨٨ / حفر حد الدقار وطافع حد ما مراء على المؤمنة تقرير في الرائد في الرائد المؤمن المراد كالروز والرائد كران المال

(۹۳۲۹) حضرت ابوقاده و فافت سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِنْوَفَقَا آنے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ ایک سال کے گناموں کا کفارہ ہے، عرف کاروزہ دوسال کے گناموں ، ایک گذشتہ سال اورایک آئندہ سال کے گناموں کا کفارہ ہے۔ (۹۵۷ کا خَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ أَبِی یَزِیدٍ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ سنُلَ عَنْ صِیَامٍ عَاشُوراءً ؟ فَقَالَ : مَا

عَلِمْتُ أَنِي رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا قَطُّ ، يَطُلُبُ فَضْلَهُ عَنِ الْآيَامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمِ ، عَلِمْتُ أَنِي رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ يَوْمًا قَطُ ، يَطُلُبُ فَضْلَهُ عَنِ الْآيَامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمِ ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هَذَا ، يَغْنِي رَمَضان. (بخارى ٢٠٠٦ مسلم ١٦١)

ر یہ سہر ہو یہ مصطرب کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بنی پین نظر حضور نے کے بارے میں سوال کیا اور کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان کے علاوہ کسی دن اور کسی مہینے کی خاص فضیات کے پیش نظر حضور مُؤْفِفَعَ آخِر نے کبھی کسی دن اور کسی

مَهِيْغِ مِمْنَ رَفِي مِنْ رَكِيهِ . ٩٤٧١ ) حَذَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبابٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ يَوْمًا ، مَخَافَةَ أَنْ يَقُوتَهُ.

اں بھو تھ. (۱ے۹۴) حضرت طاوس یومِ عاشوراء سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی روز ہ رکھا کرتے تھے تا کہ عاشوراء کا دن ضائع نہ مدمات پر

( ٥٨ ) فِي يَوْمِ عَاشُوراءَ، أَى يَوْمِ هُوَ ؟

#### ے عاشوراء کا دن کون سادن ہے؟

٩٤٧٢) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الجَّرَاحِ، عَنْ حَاجِبِ بْن عُمَرَ، عَنِ الحَكَم بْن الْأَغْرَجِ، قَالَ :انْتَهيتُ إِلى ابْنِ عَبَّاسٍ

ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) كي المستوم المستوم (جلد۳) كي المستوم المستوم (جلد۳)

وَهُو مُتَوسِّدٌ رِدَانَه فِي زَمزَم ، فَقُلتُ : أُخْبِرنِي عَنْ صَومِ عَاشوراءَ ؟ فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّم فاعُدُدُ، وَأَصبِحُ صَائِماً التَاسِع ، قُلْتُ : هَكَذَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(مسلم ۱۳۲ ترمذی ۵۵۳)

( ۹۳۷۲ ) حضرت تھم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس بنی دین کی خدمت میں حاضر ہواوہ زمزم کے کنویں سے

ٹیک لگائے بیٹھتے تتھے۔ میں نے کہا کہ مجھے عاشوراء کے روزے کے بارے میں بتائیں۔انہون نے فر مایا کہ جبتم محرم کے جاند

کودیکھوتواس دن کی تیاری شروع کردو۔ پھرنو تاریخ کوروز ہ رکھو۔ میں نے کہا کہ کیاحضور مُؤْفِقَعُ اِس دن روز ہ رکھا کرتے تھے؟

( ٩٤٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الجَّوَاح ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ القَاسِم بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَئِن بَقَيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَاسِعَ ، يَعنى يَوْمَ

عاشوراء . (مسلم ١٣٣٠ احمد ٢٢٣) (٩٨٧٣) حفرت ابن عباس جي يعين عدوايت ہے كدرسول الله مُؤَلِّفَ اللهِ عَلَى اللهِ على اللهِ مال تك حيات رباتو ميس نومحرم

یعنی بیم عاشورا <sub>ع</sub>کاروز ه رکھوں گا۔ ( ٩٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيوبِ ، عَنْ أَبِى سُلَيْمان مَوْلَى يَحْيَى بْنِ يَعْمُو ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

يَقُولُ : يَوْمَ عَاشوراء صَبِيحَتُهُ تَاسِعةَ لَيْلَةَ عَشْرٍ. ( ۹۴۷ ۴ ) حضرت ابن عباس بنی وین فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء دسویں کی رات اورنویں کی ضبح ہے۔

( ٩٤٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابن نُمَيْرٍ ، عَنْ سَلِمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاك ، قَالَ :عَاشوراءُ يَوْمُ التَّاسِع.

(۹۳۷۵)حفرت ضحاک فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراءنومحرم ہے۔ ( ٩٤٧٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا :عَاشُورَاءُ يَوْمُ الْعَاشِرِ .

(۲ عمر المحر المحراث محرفر مات میں کد یوم عاشوراء دس محرم ہے۔ ( ٩٤٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ قَالُوا :

عَاشُورًاءً يَوْمُ الْعَاشِرِ. ( ۱۹۷۷ ) حفرت سعید بن میتب، حفرت حسن اور حفرت عکرمه فرماتے ہیں که یوم عاشوراء دس محرم ہے۔

( ٩١٧٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفُيانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَوْمُ الْعَاشِرِ. (۹۴۷۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء دس محرم ہے۔

( ٩٤٧٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ يَوْمُ

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۳) کي ۱۲۵ کي ۲۲۵ کي کتاب العدوم

(۹۷۷۹) حضرت ابن عباس تفاديم استے بيں كه يوم عاشورا ونومحرم ہے۔

( ٩٤٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَبِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ

عَاشُورَاءً فِي السَّفَرِ ، وَيُوالِي بَيْنَ الْيُوْمَيْنِ مَحَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ. ( + 90% ) حضرت شعبه فرماتے ہیں که حضرت ابن عباس بی این سفر میں بھی یوم ِ عاشوراء کاروز ہ رکھا کرتے تھے اور اس سے ایک دن

پہلے اور ایک دن بعد میں روز ہ رکھتے تھے تا کہ عاشوراء کے دن کاروز ہ ضا کع نہ ہو جائے۔ ( ٩٤٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :عَاشُورَاءٌ يَوْمُ الْعَاشِرِ.

(۹۴۸۱) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراءدس محرم ہے۔

#### ( ٥٩ ) من رخص فِي الْقَبْلَةِ لِلصَّائِم

جن حضرات نے روزہ دار کے لئے بیوی کابوسہ لینے کی اجازت دی ہے

( ٩٤٨٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ. (مسلم 22۸- ابوداؤد ٣٣٧٥)

(۹۴۸۲) حضرت عا ئشہ ہی ہی فیافی ماتی ہیں کہ نبی یا ک مِلِفِقِیکَ فَیْر مضان میں بوسہ لیا کرتے تھے۔

( ٩٤٨٣ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ بَعْضَ

نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَضَحِكَتُ ، فَظَنَنَّا أَنَّهَا هِي. (مسلم ٦٩)

(۹۴۸۳) حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ منی منی غافر ماتی میں کہ نبی پاک مَلِقَظَةَ تَجَرُوزہ کی حالت میں اپنی زوجہ کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ بیفر ماکر حضرت عائشہ شی مشکرا کیں جس ہے ہمیں انداز ہ ہوا کہ وہ زوجہ آپ ہی ہوں گی۔

( ٩٤٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، وَعَلْقَمَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ فَالَتْ :كَانَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَانِمٌ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَانِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ. (بخاری ۱۹۲۷ مسلم ۲۸)

(۹۴۸۴) حضرت عائشه می میشه فرماتی بین که نبی پاک مَرْ شَیْنَا فیروزه کی حالت میں بوسد لیتے اورا پی بیوی کے ساتھ معانقه وغیره بھی

كرتے تھے كيونكه آپ مَلِفْظِيَّا فِي كيفيات برتم سے زيادہ قابور كھنے والے تھے۔

( ٩٤٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ. (۹۳۸۵) حضرت على وفاطخ فرمات ميں كدروزه داركے لئے بوسد لينے ميں كوئى حرج نهيں۔

هي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلدس) کي په ۱۲۲ کي ۱۲۲ کي کتاب الصوم

( ٩٤٨٦ ) جَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَتَّاب ، قَالَ :سُنِلَ سَعْدٌ عَنِ الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ:

إِنِّي لآخِذْتِهُ مِنْهَا وَأَنَا صَائِمٌ. (۹۴۸۲) حضرت زیدالی عمّاب فرماتے ہیں کہ حضرت سعد وہ اُٹھؤ سے روزہ دار کے لئے بوسہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں

نے فر مایا کہ میں روز ہ کی حالت میں ایبا کرتا ہوں۔ ( ٩٤٨٧ ) حَدَّثَنَا إِبْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سُيْلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّاثِمِ ؟

فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا ، مَا لَمُ يَعُدُ ذَلِكَ. (۹۳۸۷) حضرت ابوسعید مزایش ہے روزے کی حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگراس سے

آ گے نہ بڑھے تواس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٩٤٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عن أَبِي الصُّحَى ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكِّلِ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتُ : كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. (مسلم 229- طبراني ٣٩٣)

(۹۳۸۸)ام المؤمنین حضرت حفصه بنت عمر ژه کاینونا فر ماتی میں که نبی پاک مَؤَنفَقَعَ قَروز ه کی حالت میں بوسه لیا کرتے تھے۔

( ٩٤٨٩ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتُ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُنِي وَأَنَا صَائِمَةٌ ، وَهُوَ صَائِمٌ. (طبراني ١٥٣ـ احمد ٢/ ٣٢٠) (۹۴۸۹)ام المؤمنین حضرت ام سلمه وی درهٔ الله می که نبی پاک مَالنَّفَتُ میرا بوسه لیا کرتے تھے حالانکه میرا بھی روزہ ہوتا اور

حضور مَلِّ نفَقَعُ فَمَ كَالْجَمَى روزه موتا تقابه ( ٩٤٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :سُيْلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّانِمِ ؟

فَقَالَ : إِنِّي أُحِبِّ أَنْ أَرِفَّ شَفَتَيْهَا وَأَنَا صَائِمٌ. (۹۳۹۰) حضرت ابو ہریرہ دخافیز سے روزہ دار کے لئے بوسہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کو پہند

کرتا ہوں کہ روز ہے کی حالت میں ہونٹوں کو ہونٹوں میں رکھوں۔ ( ٩٤٩١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْبَ بِنْتِ أَمّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُهَا وَهُو صَائِمٌ.

(۹۳۹۱)ام المؤمنين حفرت امسلمه وي مذهو في ماتي بين كه نبي پاك مَلْفَظَةَ فَهَروز كي حالت ميس مير ابوسه لياكرتي تقيه ( ٩٤٩٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.

(۹۳۹۲) حضرت ابن عباس جند بین سے روز ہے کی حالت میں بوہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اس میں کوئی

معنف ابن الي شير مز جم ( جلد ٣) كري ١٧٤ كي ٢٧٤ منف ابن الي شير مز جم ( جلد ٣) كري الصوم

۹۱۹۳) حَدَّنَنَا حَفْضٌ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ مُورَّقِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا. ۹۲۹۳) حفرت ابن عباس تفايين سروز سے کی طالت میں بوسے کے بار نے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی رخصت

٩٠٩٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، وَالشَّغْبِيَّ عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَرَحْصًا فِيهِمَا.

۹۳۹۴) حضرت شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ اور حضرت شعبی سے روزے کی حالت میں بو ہے اور معانقہ وغیرہ کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس کی رخصت دے دی۔

٩٤٩٥ ) حَدَّثِنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا ، وَإِنَّهَا لَبُرِيدُ سُوعٍ.

'۹۳۹۵) حضرت شیبانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معید بن جبیر سے روز ہ دار سے بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کداس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ایک براڈ اکیا ہے۔

٩٤٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنِ الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إنَّى لأَقَبُلُ الْكُلُبِيَّةَ وَأَنَا صَائِمٌ. (۹۳۹۲)حضرت عبداللہ بن جمیع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلمہ ہے روز ہ دار کے بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں

نے فرمایا کہ میں روزے کی حالت میں کلبیہ (ام حسن بنت سعد بن اصبغ) کا بوسہ لیتا ہوں۔ ٩٤٩٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَوِيًّا، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذُرِّيْحٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَأَنَا صَائِمَةٌ. (احمد ١/ ٢١٣)

(٩٣٩٧) حفرت عا نشه منى منه عنا فرماتی ہیں کہ نبی پاک مُؤْتِفِينَا تَهُم میرے چبرے ہے گریز نے فرمایا کرتے بتھے حالا نکہ میراروز ہ ہوتا تھا۔ ٩٤٩٨) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ؛ عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَخِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :هَشَشْتُ إلَى الْمَرْأَةِ فَقَتَّلْتُهَا وَأَنَا صَائِمٌ ، قَالَ :فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ : لَا بَأْسَ ، قَالَ : فَفِيمَ ؟

(ابوداؤد ۲۳۷۷ احمد ۱/ ۵۲) ۹۳۹۸) حضرت جابر بن عبداللد خل تأثو فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب خل ٹونے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے اپنی بیوی دو کیوکرر ہائبیں گیااور میں نے روز ہے کی حالت میں اس کا بوسہ لے لیا ،اب کیا کروں؟ حضور مَثِلَّ نَصَحَةً نے فر مایا کہ کیاتم روز ہے گ الت میں کلی کر سکتے ہو؟ حضرت عمر مذافظ نے فرمایا جی ہاں اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک مَثَرِ فِضَعَ فِ نے فرمایا کہ پھر بیوی کا بوسہ كتباب الصوم کی مصنف ابن الی ثیبہ متر تم (جلدس) کی کھی ۲۲۸

( ٩٤٩٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَرْدانبة ، عَنْ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتُ لَهُ : لَوْ دَنَوْت ، لَوْ قَبَّلْت ، وَكَانَ نَزَوَّ جَ فِي رَمَضَانَ.

(۹۳۹۹) حضرت ابوکشرفر ماتے ہیں کہان کی رمضان میں شادی ہوئی۔ام المؤمنین حضرت امسلمہ میٰ دنیونانے ان ہےفر مایا کہا گر تم اپنی بیوی سے ملاعبت کرنا جا ہویا اس کا بوسہ لینا جا ہوتو ایسا کر سکتے ہو۔

( ..٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَاتِكَةً بِنْتَ زَيْدٍ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَبَّلَتْهُ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلَمْ يَنْهَهَا. (۹۵۰۰) حضرت عبدالله بن عبیدالله بن عمر فر ماتے ہیں کہ حضرت عا تکہ بنت زید جو کہ حضرت عمر بن خطاب جاپھڑ کی ہیوئ تھیں ،

بوسەلینایا ہاتھ کابوسہ لیناایک جیسا ہے۔

انہوں نے روز کی حالت میں حضرت عمر دیا ہے کا بوسہ لیا ،حضرت عمر دیا ہے نہیں منع نہیں کیا۔ ( ٩٥.١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ فِي

الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : مَا أُبَالِي قَبَلْتُهَا ، أَوْ قَبَّلْتُ يَدِى. (۹۵۰۱) حضرت مسروق ہے روزے کی حالت میں ہوی کا بوسد لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ میرے نزد کیا اس کا

( ٦٠ ) من كَرِه الْقَبْلَةَ لِلصَّائِمِ ، وَلَمْ يُرَخِّصُ فِيهَا

جن حضرات کے نز دیک روز ہے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا مکروہ ہے

( ٩٥.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّانِمِ.

(۹۵۰۲) حضرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وہ ٹائٹو نے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے منع فرمایا ہے۔ ( ٩٥.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرِو قَالَ :قَالَ رَجُلٌ لِعَلِقٌ :أَيُقَبِّلُ الرَّجُلُ الْمَرَأَت وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : وَمَا إِرْبُكَ إِلَى خُلُوفِ فَمِ امْرَأَتِكَ ؟

(۹۵۰۳) حفرت عبید بن عمر و کہتے ہیں کدایک آ دمی نے حضرت علی ڈاٹٹھ سے کہا کہ کیا آ دمی روز ہے کی حالت میں اپنی بیوی کا 'بوسر

لے سکتا ہے یائمیں؟ حصرت علی وہا توز نے فر مایا کہتم اپنی بیوی کے منہ کی بوکا کیا کرو گے؟

( ٩٥.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنِ الْهَزْهَازِ ؛ أَنَّ رَجُلاً لَقِى الْبرَ مَسْعُودٍ وَهُوَ بِالتَّمَّارِينِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ ؟ فَقَالَ :أَفْطَرَ.

(۹۵۰۴) حضرت ہز ہاز کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود والنو مقام تمارین میں تھے، ایک آ دمی نے ان سے روز ہے کی حالت

كناب الصوم 🖔 

میں بوے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کداس کاروز ہ ٹوٹ گیا۔

( ٥٠.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :أَفَلا تُقَيِّل جَمْرَة ؟

(۹۵۰۲) حضرت مورق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر واٹھ سے روزے کی حالت میں بوسے کے بارے میں سوال کیا تو

(۹۵۰۸) حضرت شیبانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مغفل وہ شوے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا۔

( ٩٥.٩ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ (ح) وَجَرِيرٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ،

(۹۵۰۹) حضرت شریج سے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ سے

( ٩٥٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ: يَنْقُصُ صِيَامَهُ ، وَلَا

(۹۵۱۰) حفرت سعید بن میتب فر ماتے ہیں کہ روز ہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے روز ہ ٹو ٹما تو نہیں البیتہ ناتص ہو جا تا ہے۔

( ٩٥١١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَكْحُولًا ، وَأَتَاهُ رَجُلْ شَابٌ ، فَقَالَ :إِنِّي أَقَبُلُ فِي شَهْرِ

(۹۵۱۱) حضرت ہشام بن غاز فرماتے ہیں کدا یک نوجوان حضرت مکول کے پاس آیااوراس نے کہا کہ میں نے روزہ کی حالت میں

( ٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، قَالَ :الْقُبْلَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَتَجْرَحُ الصَّوْمَ..

( ٩٥١٣ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ قَالَ: لَا تُقَبِّلُ وَأَنْتَ

رَمَضَانَ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ :يَا بُنَيَّ ، أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا تَفْعَلُهُ.

(۹۵۱۲) حضرت معنی فرماتے ہیں کہ بیوی کابوسہ لیناوضوکوتو ژدیتا ہے اورروزہ کوزخی کردیتا ہے۔

بوی کابوسدلیا ہے۔حضرت کھول نے فرمایا کہ بیٹا! میں توابیا کرتا ہول کیکن تم ایبانہ کرو۔

( ٥٥.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِيمٌ.

( ٩٥.٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُورِّق قَالَ :سَأَلَتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقَبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَنَهَى عَنْهَا.

(٩٥٠٥) حضرت ابن عمر والله فرمات بي كمتم انكار عابوسه كون نبيس لے ليتے؟!

( ٤٥٠٠) حضرت ابرا ہيم روزه كى حالت ميں يوكى كابوسه لينے كو كروو قرار ديتے تھے۔

قَالَ :سُيْلَ عَنِ الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ :يَتَّقِى اللَّهَ وَلَا يَعُودُ.

( ٩٥.٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ مُغَفَّلِ ؟ فَكرِهَهَا.

انہوں نے اس سے منع فرمایا۔

ڈرےاوراییانہ کرے۔

يُفَطِرُ بِهَا.

(۹۵۱۳) حضرت صبیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ سے روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا ت

انہوں نے فر مایا کہ روز ہ کی حالت میں بوسہ نہلو۔ ( ٩٥١٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبَا

لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : مَا تَصْنَعُ بِحُلُوفِ فِيهَا ؟ (۹۵۱۳) حضرت عبدالله رفاین ہے روز ہی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہتم اس

> کے منہ کی بوکا کہا کرو گے؟ ( ٩٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ.

(۹۵۱۵) حضرت ابن عمر و النون نے روز ہ کی حالت میں بیوکی کابوسہ لینے کو مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٩٥١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عُمَرٍ بُنِ حَمْزَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى سَالِمٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَر : رَأَيْه

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ ، فَوَأَيْتُهُ لَا يَنْظُونِي ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا شَأْنِي ؟ فَقَالَ

أَلَسْتَ الَّذِي تُقَبِّلُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :فَوَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ ، لَا أُقَبِّلُ بَعْدَهَا وَأَنَا صَائِمٌ.

(۹۵۱۲) حضرت ابن عمر ولطنئ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ولٹنئونے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ میں خواب میں حضور مُؤَلِفَظَيَّةُ کود کچید ہوں لیکن حضور مَلِ اَنْفَعَ مِجھے نہیں و کھ رہے۔ میں نے پوچھایا رسول الله! آب مجھے کیون نہیں د کھ رہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسنہیں لیتے ؟ حضرت عمر رہ اُٹھ نے عرض کیا کہ اس ذات کی تتم جس نے آپ کوحق کے سات مبعوث فرمایا ہے، میں آئندہ مبھی ایسانہیں کروں گا۔

( ٩٥١٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ `

الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنَ الشَّهْوَةِ ، وَالْقُبُلَةُ مِنَ الشَّهُوَةِ.

(۹۵۱۷) حضرت محمد بن حنفی فرماتے ہیں کدروزہ شہوت سے خراب ہوجاتا ہے اور بوسہ شہوت کا حصہ ہے۔

( ٩٥١٨ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، قَالَ :رَأَيْد

أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.

(٩٥١٨) حضرت نغلبه بن عبدالله بن البي صعير فرمات بين كه مين فيصحابه كرام تُذَكُّتُهُمْ كود يكھا كه وه روزه كي حالت ميں بوسه با

( ٩٥١٩ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّنِّي ، عَنْ مَيْمُو مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَائِمٍ قَبَّلَ ؟ فَقَالَ :أَفْطَرَ.

(احمد ۱/ ۳۲۳ طبرانی ۲

(٩٥١٩) حضرت ميمونه مولاة النبي مُزَافِظَةَ أَروايت كرتى بين كه حضور مَزَافِظَةَ أَبِي سوال كيا كيا كها كها كها كرايد روزه وارنے بوسه لے ليا ہے؟

آپ نے فرمایا کداس کاروز ہ ٹوٹ گیا۔ ( ٩٥٢٠ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبُلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ :اللَّيْلُ قَرِيبٌ.

(۹۵۲۰) حضرت مسروق سے روزہ کی حالت میں بوسہ لینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا رات قریب ہی ہوتی ہے۔

# ( ٦١ ) مَا ذُكِرَ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ معانقہ وغیرہ کرنے کا حکم ( ٩٥٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسُود ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكُكُمُ لَأَرْبِهِ.

(٩٥٢١) حضرت عائشة يؤيدنون ماتى بيس كه ني پاك مَلِفَظَةَ أروز على حالت مين اپني بيوى كيساته معانقة كياكرت شي كيكن حضور مَلِلْ فَصَيْحَةِ اپنے جذبات پرتم سے زیادہ قابور کھنے والے تھے۔

( ٩٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأُوْسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِسَعْدٍ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، أَتْبَاشِرُ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَآخُذُ بِجَهَازِهَا. (۹۵۲۲) حفرت سالم اوی کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت سعد ہے سوال کیا کہ اے ابواسحاق! کیا آپ روز ہے کی حالت میں

ا پنی بیوی سے معانقة كرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا كه بال اور میں اس كى حیاءكى جگه كوبھى ہاتھ لگا تا ہوں۔ ( ٩٥٢٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر ، ووَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ أَبِى مَيْسَرَةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ يُبَاشِرُ امْرَأْتَهُ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ.

( ۹۵۲۳ ) حضرت این مسعود دلی فیز روزه کی حالت میں نصفِ نهار کے وقت اپنی بیوی سے معانقه کیا کرتے تھے۔ ( ٩٥٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أَعْرَابِيٌّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ ؟ فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَوَضْعِ الْيَلِدِ ، مَا لَمْ يَعْدُه إِلَى غَيْرِهِ.

(۹۵۲۴) حضرت مکرمہ فر ماتے ہیں کہ ایک دیباتی حضرت ابن عباس ٹنکھ بنزاکے پاس آیا اور اس نے حضرت ابن عباس بنکھ بنزے روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ تعلقات کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے بوے،معانقہ اور ہاتھ سے جھونے کی اجازت

دے دی۔ بشرطیکہ اس سے آ گے نہ برد ھے۔

العالى شيدمتر جم (جلدس) كي العالى ال

( ٥٥٠ه ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ لِلشَّيْخِ أَنْ يُبَاشِرَ، يَعْنِي وَهُوَ صَائِمٌ.

(۹۵۲۵) حضرت ابن عباس بن ومن فرماتے ہیں کہ بوڑھے کے لئے روزے کی حالت میں بیوی سے معانقة كرنے میں كوئى

( ٩٥٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ السَّمْيِبَانِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ ، وَالشَّعْبِيَّ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ ؟ فَرَحَّصَا فِيهَا ،

(٩٥٢١) حضرت شيباني ممين بي كمين في حضرت عكرمهاورحضر فعم عدوز على حالت مين بيوى عدمعانقد كي بارك

( ٩٥٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَة بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْن عُمَرَ ، فَقَالَ :أُبَاشِرُ امْرَأَتِي

(۹۵۲۷) حضرت وبرہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر دی اللہ کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ کیا میں روزہ کی حالت میں

ابن بیوی سے معانقہ وغیرہ کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایانہیں۔ایک دوسرا آ دمی آیا اوراس نے بھی یہی سوال کیا تو حضرت ابن

عمر رہ ﷺ نے فر مایا کہ ہاں کر سکتے ہو۔لوگوں نے آپ سے یو چھا کہ آپ نے ایک آ دمی کوا جازت دی اورایک کومنع کیااس کی کیاوجہ

( ٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قِيلَ لِإِنْنِ عَبَّاسِ :الْمُبَاشَرَةُ ؟ قَالَ :أَعِفُوا صَوْمَكُمْ.

(۹۵۲۸) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بنی پین اے روزے کی حالت میں معانقہ وغیرہ کے بارے میں سوال کیا گیا

( ٩٥٣٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَنْظَنَةُ بْنُ سَبْرَةَ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبَةَ الْفَرَارِيِّ ، عَنْ

(٩٥٣٠) حضرت جمانه بنت ميتب جو كه حضرت حذيفه وثاثثو كى الميتهين فرماتي مين كه حضرت حذيفه وثاثثو رمضان مين فجركى نماز

ادا کرنے کے بعدایک لحاف میں ان کے ساتھ لیٹتے اوران کی طرف کمر کردیئے ۔ تا کہان سے گرمی حاصل کرعیس اوران کی طرف

عَمَّتِهِ جُمَانَةَ بِنُتِ الْمُسَيَّبِ ، وَكَانَتُ عِنْدَ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، فَكَانَ إذَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي رَمَضَانَ ، ذَخَلَ

( ٩٥٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقُبْلَةَ وَالْمُبَاشَرَةَ.

(۹۵۲۹)حضرت ابن عمر جنافی روز ہے کی حالت میں بو سے اور معانقہ وغیرہ کومکروہ قرار دیتے تھے۔

مَعَهَا فِي لِحَافِهَا فَيُولِّيهَا ظَهْرَهُ لِيَسْتَدُفِءُ بِقُرْبِهَا ، وَلَا يُقْبِلُ عَلَيْهَا.

وَأَنَا صَائِمٌ ؟ فَقَالَ : لَا ، ثُمَّ جَاءَ آخَوُ ، فَقَالَ :أُبَاشِوُ امْوَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ :يَا أَبَا عَبْدِ

میں سوال کیا توانہوں نے اس کی رخصت دی۔حضرت ابن مخفل وہائٹو سے سوال ایا <sup>77</sup> انہوں نے اسے مکر وہ قرار دیا۔

الرَّحْمَنِ ، قُلُتَ لِهَذَا نَعَمُ ، وَقُلُتَ لِهَذَا لَا ؟ فَقَالَ :إنَّ هَذَا شَيْحٌ وَهَذَا شَابٌ.

ہے؟ حضرت ابن عمر ہوہ ٹیٹھ نے فر مایا کہ ایک جوان اور دوسرا بوڑ ھاتھا۔

تو آب نے فرمایا کہاہے روزے کو یا کیزہ رکھو۔

ررخ نه کرتے تھے۔

حرج تبيس \_

وَسَأَلْتُ ابْنَ مُغَفَّلِ ؟ فَكُرِهَهَا.

#### ( ۲۲ ) من كان يَقُولُ إِذَا دُعِيَ أَحَدُ كُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبُ اگرروزه داركوكهانے كى دعوت دى جائے تووه كيا كے؟

( ٩٥٣١ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَهُ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ : إِنِّي صَائِمٌ.

وَهُوَ صَالِمٌ فَلْيَقُلُ : إِنِّي صَالِمٌ. (۹۵۳) حضر والدور والله في الترمين حريم من سيكي به زيرا كركيا الأكريم بي أن الراقب كريم من المراقب

(۹۵۳۱) حضرت ابو ہریرہ دلائے فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کسی روزہ دارکو کھانے کی دعوت ڈی جائے تو وہ کیے کہ میں روز

( ٩٥٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ فَدَعَا لِي بِشَرَابٍ ، فَقَالَ

: اشْرَبْ ، فَقُلْتُ : لا أُرِيدُ ، قَالَ : صَائِمُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّى سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ يَقُولُ : إِذَّا عُرِضَ

عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ ، أَوُ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلُ : إِنِّى صَانِمٌ. عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ ، أَوُ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَلْيَقُلُ : إِنِّى صَانِمٌ.

(۹۵۳۲) حفرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حفرت قیس بن حازم کے پاس آیا، انہوں نے میرے لئے کوئی چینے کی چیزمنگوائی اور مجھ سے فرمایا کہ اسے ہیو، میں نے کہا کہ میں نہیں چینا جا ہتا۔ انہوں نے بوچھا کیا تمہار اروزہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔

انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ والمؤ فرماتے ہیں کہ جبتم میں سے کی روزہ دارکو کھانے یا چینے کی دعوت دی جائے تو وہ کہے کہ میں روزہ دارکو کھانے یا چینے کی دعوت دی جائے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ ( ۹۵۲۲ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، وَیَزِیدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِیِّ ، قَالَ :إذَا سُنِلَ أَحَدُ كُمْ وَهُو صَائِمٌ ،

قَلْیقُلُ : إِنِّی صَائِمٌ. \* وَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّ

(۹۵۳۳) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کسی روزہ دار کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ کیے کہ میں روز ہے ہوں۔

( ٩٥٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دُعِىَ إلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ أَجَابَ ، فَإِذَا جَاؤُوا بِالْمَائِدَةِ وَعَلَيْهَا الطَّعَامُ مَذَّ يَدَهُ ، ثُمَّ قَالَ :حُذُوا بِسْمِ اللهِ ، فَإِذَا أَهْوَى الْقَوْمُ كَفَّ يَدَهُ.

(۹۵۳۳) حفزت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عمر دی پٹو کوروزے کی حالت میں کھانے کی دعوت دی جاتی تو دعوت قبول فرماتے ، جب دستر خوان بچھ جاتا اور اس پر کھانا ہوتا تو اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتے اور فرماتے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع

قرمائے؛ جب دستر حوان جچھ جا تا اور اس پر کھانا ہوتا تو اپنا ہا تھ کھانے کی طرف بڑھاتے اور فرمائے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو۔ جب لوگ کھانا شروع کردیتے تو وہ ہاتھ تھنچے لیتے۔

( ٩٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ :إذَا عُرِضَ عَلَى أَحَدِكُمْ طَعَامٌ ، أَوْ شَرَابٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلُ :إنِّى صَائِمٌ.

ے ہوں۔ ( ٩٥٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : أُتِي أُنَسَّ بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِي :

اُدُنُ ، فَقُلْتُ عَلَا أَطْعَمُ ، فَقَالَ : ما : لاَ أَطْعَمُ ؟ قُلُ : إِنِّى صَائِمٌ. (٩٥٣٢) حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس جا و کے پاس کھانالایا گیا، انہوں نے جھے کہا کہ قریب آجاؤ۔ ہیں نے کہا

كه مِن بَين كَها وَن كَارانهوں نے قرمایا كه بین مَهم كه مِن نَين كها وَن كَا بلكه بيكهو كه مِيراروزه ہے۔ ( ٩٥٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ :إِذَا سُنِلَ أَحَدُكُمُ : صَانِمٌ أَنْتَ ؟ فَلْيَقُلُ :إِنِّي صَانِمٌ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَدُعُو لَهُ بِنَحِيْر ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ : مُرَانِي.

روزے رکھا کرتے تھے پھر فرماتے تھے کہ میراروزہ ہے۔

أَحَدُكُمُ : صَانِمُ أَنْتَ ؟ فَلْيَقُلُ : إِنِّى صَائِمٌ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَدُعُو لَهُ بِخَيْرٍ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ : مُرَافِى.

(٩٥٣٤) حفرت ابو بريره وفافو فرمات بين كه جبتم بين سے كن سے سوال كيا جائے كتم باراروزه ہے توتم جواب مين كموكه ميرا روزه ہے۔ مُومُن اس كے لئے فير كى دعاكر كا اور منافق اسے ديا كار كے گا۔

ر دره ب مؤمن اس کے لئے خیر کی دعا کر سے گا اور منافق اسے ریا کا رکے گا۔ ( ۹۵۲۸ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بُنُ حُدَيْرِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُو يَأْكُلُ ﴿ عُمْرًا لَا الْهُ أَنْ فَالًا ؛ قُلْ عُونِ اللّٰہِ عَلَمُ اللّٰ مِنْ حُدَيْرِ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُو يَأْكُلُ

، فَقَالَ : أَذُنَ فَكُلُ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّى صَائِمٌ ، قَالَ : فَلَعَلَّكُ مِمَّنَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ صَائِمٌ وَلَيْسَ مِصَائِمٍ ، قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ : قَلْدُ كَانَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْكَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنِّى صَائِمٌ.
(٩٥٣٨) حضرت عمران بن حدير فرماتے بي كه بين ابوجلزك ياس حاضر بوا اوروذكانا كھارے تھے۔ انہوں نے فرمايا كةريب

المجان المورد المار المورد المارد المورد ال

( ٦٣ ) في الرجل يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ كما آدى وزر ركى جالية . مين جام مين داخل ہوسكتا سے

کیا آ دمی روز ہے کی حالت میں حمام میں داخل ہوسکتا ہے؟ مُنہ من انجَمُنْ مِن مُن مِن مُن مُن انجازی قال بِانْ مُن لا تَنْ مُن اللّٰهِ مُن اُنْ جُورُ الْحَدَّارَ مَرْمُهِ مَ

( ٩٥٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَذُخُلُ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ. ( ٩٥٣٩ ) حضرت الواسحاق فرمات بين كدمين في حضرت فعني كوروز ب كي حالت مين حمام مين داخل بوت و يكا ب-ر يندر بر و دو برو سر بر در بر سر يندر سرية و بجر جريد به و فوج برين بين سريد برو دو يوج به بين سريد و مين بين

( . ٩٥٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ :أَذُخُلُّ الْحَمَّامَ وَأَنَا صَائِمٌ ؟ قَالَ :أَتُحِبُّ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرِتِكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ :أَذْخُلُ الْحَمَّامَ بِمِنْزَرٍ ؟ قَالَ :أَتُحِبُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ غَيْرِكَ وَأَنْتَ صَائِمٌ ؟ قَالَ :قُلْتُ : لَا.

هي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلدس) کي ۱۲۵ کي ۱۲۵ کي معنف ابن ابي شيرمترجم (جلدس) کي کاب الصوم (۹۵۴۰) حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعالیہ ہے سوال کیا کہ کیا میں روز سے کی حالت میں حمام میں داخل ہوسکتا

ہوں؟ انہوں نے فر مایا کہ کیاتم جا ہے ہو کہ روزہ کی حالت میں کوئی تمہارے ستر کو دیکھے؟ میں نے کہا کہ میں ازار باندھ کرحمام میں واخل ہوتا ہوں۔انہوں نے فر مایا کہ کیاتم جاہتے ہو کہ روز ہے کی حالت میں کس کے ستر کود مجھو؟ میں نے عرض کیانہیں۔ ( ٩٥٤١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :لاَ

تَدُخُلِ الْحَمَّامَ وَأَنْتَ صَائِمٍ. (۹۵۴) حضرت علی جوانین فرماتے ہیں کدروزے کی حالت میں حمام میں داخل مت ہو۔

## ( ٦٤ ) فِي الْهِلاَلِ يُرَى نَهَارًا ، أَيْفُطِرُ أَمُ لاَ

#### اگردن کے وقت حا ندنظرآ جائے توروز ہتو ڑ دیا جائے گایانہیں؟

( ٩٥٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، هِلَالَ الْفِطْرِ قَرِيبًا مِنْ صَلَّاةِ الظُّهْرِ ، 

(۹۵۴۲)حفرت ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عمید کا جا ندظہر کے وقت دیکھ لیا۔اس پر کچھلوگوں نے روز ہ افطار کرلیا۔ہم حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ کے باس آئے اوران سے ساری بات کا تذکرہ کیا۔انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس روزے کورات تک پورا

( ٩٥٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ فِي الْهِلَالِ يُوَى

بِالنَّهَارِ :لَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرُوْهُ مِنْ حَيْثُ يُرَى. (۹۵۴۳) حضرت ابن عمر الثاثية فرماتے ہیں كه اگردن كوچا ندنظر آجائے تو اس وقت تك روز ه نه تو ژو جب تك تم اے اس وقت نه د کھے لوجس وقت وہ دیکھا جاتا ہے۔

( ٩٥٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الزُّبْرِقَانِ ، قَالَ :أَفْطَرَ النَّاسُ ، فَأَتَيْت أَبَا وَائِلٍ ، فَقُلْتُ :إنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالَ نِصْفَ النَّهَارِ ، فَقَالَ : ﴿ أَتِمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾.

(۹۵۴۴) حفرت زبرقان فرماتے ہیں کہ دن کے وقت چاند دیکھے کرلوگوں نے روز ہتو ڑ دیا۔ میں حضرت ابو وائل کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں نے دن کے وقت جاند دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ﴿ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾

روزے کورات تک بورا کرو۔

( ٩٥٤٥ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّ النَّاسَ رَأُوْا هِلَالَ الْفِطْرِ حِينَ زَاغَتِ

هي مصنف ابن الي شيبرسرج (جلدس) كي المساح العالم المساح العالم المساح العالم العام ال الشَّمْسُ ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : رَآهُ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ فَأَفْطَرَ بَغْضُهُمْ ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ :أَمَّا أَنَا فَمُتِمّ صِيَامِي إِلَى اللَّيْلِ ، قَالَ :وَرُيْيَ فِي زَمَنِ مَرُوانَ ، فَتَوَعَّدَ مَرُوانُ

مَنْ أَفْطَرَ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَأَصَابَ مَوْوَانُ.

(۹۵۴۵) حضرت عبدالرحمٰن بن حرملہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے سورج کی روشی کم ہونے کے بعد جاند دیکے لیا۔ اس بربعض لوگوں نے روز ہ تو ژ دیا۔ میں نے حضرت سعید بن مسیّب ہے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثان دائٹو کے زمانے میں بھی

لوگوں نے دن کے وقت جاند د کیے کرروز ہ تو ڑویا تھا۔ اس پرحضرت عثمان داہو نے فرمایا تھا کہ میں تو اپنا روز ہ پورا کروں گا۔ عبدالرحمٰن بن حرملہ نے کہا کہ مروان کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ جا نددن کے وقت نظر آھیا تھا اور کچھلوگوں نے روز ہ تو ڑ دیا تھا۔ مروان نے روز ہ تو ڑنے والے کو برا بھلا کہا تھااورانہیں سرزنش کی تھی۔حضرت سعید نے فر مایا کہ مروان نے ٹھیک کیا۔

( ٩٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : إذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا ، فَإِنَّ مَجْرَاهُ فِي السَّمَاءِ ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَهَلَّ سَاعَبند.

(۹۵ ۲۷) حضرت عبدالله دایشو فرماتے ہیں کداگرتم دن کے وقت جا ندد کھے لوتو رُوز ، ندتو ڑو کیونکہ جا ند کے چلنے کی جگد آسان میں

ب، موسكتا ب كدوه اس وقت ظاهر موامو ( ٩٥٤٧ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطَرُّفٍ ، عَنْ أَبِى الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :إذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَٱفْطِرُوا.

(۹۵۴۷)حضرت علی ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ اگرتم جاند کودن کے ابتدائی حصہ میں دیکھوتو روز ہ نہتو ڑواوراگر آخری حصہ میں دیکھوتو ( ٩٥٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيلٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ

بِبَلْنَجَرَ ، فَرَأَيْنَا هِلَالَ شَوَّالٍ يَوْمَ تِسْعِ وَعِشْرِينَ ضُحَّى ، فَقَالَ :أَرِنِيهِ ، فَأَرَيْتُهُ ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَأَفْطُرُوا. (۹۵۴۸) حضرت رکین کے والد فر ماتے ہیں کہ ہم مقام بلنجر میں حضرت سلمان بن رہیعہ کے ساتھ تھے۔ہم نے انتیس رمضان کو جاشت کے وقت شوال کا چاند دیکھا۔حضرت سلمان نے فر مایا کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ میں نے انہیں جاند دکھایا تو انہوں نے لوگوں کو

( ٩٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو ِ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، قَالَ :رُنِيَ الْهِلَالُ آخِرَ رَمَضَانَ نَهَارًا ، فَوَقَعَ النَّاسُ فِي الطُّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَنَفَوُّ مِنَ الْأَزُدِ مُعْتَكِفِينَ ، فَقَالُوا :يَا صَالِحُ ، أَنْتَ رَسُولُنَا إِلَى جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، فَأَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ فَلَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :أَنْتَ مِمَّنْ رَأَيْتَهُ ؟ قُلْتُ :نَعَمُ ، قَالَ :أَبَيْنَ يَدَي الشَّمْسِ رَأَيْتَهُ

، أَمْ رَأَيْتُهُ خَلْفَهَا ؟ قُلْتُ : لا ، بَيْنَ يَكَيْهَا ، قَالَ : فَإِنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا مِنْ رَمَضَانَ ، إِنَّمَا رَأَيْتُمُوهُ فِي مَسِيرِهِ ، فَمُرْ

أَصْحَابَك يُتِمُّونَ صَوْمَهُمْ وَاغْتِكَافَهُمْ.

(۹۵۳۹) حضرت صالح دہان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے آخری دن دو پہر کے وقت جا ندنظر آگیا۔ چاند دیکھ کراوگ کھانے چنے میں مشخول ہو گئے۔ اس وقت از دکی ایک جماعت اعتکاف میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہاا سے صالح! آپ جابر بن زید کی طرف ہمارے قاصد بن کر جا کیں۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے ساری بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمی جاند دیکھا ہے؟ میں نے کہاجی ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے اسے سورج کے سامنے دیکھا ہے یا سورج کے پیچیے؟ میں نے کہا میں

چاندد یکھاہے؟ میں نے کہاجی ہاں۔انہوں نے فرمایا کہتم نے اسے سورج کے سامنے دیکھا ہے یا سورج کے پیچھے؟ میں نے کہامیں نے اسے سورج کے سامنے دیکھا ہے۔حفرت جابر بن زید نے فرمایا کہ تمہارا آج کادن رمضان کادن ہے بتم نے چاند کواس کی جولان گاہ میں دیکھا ہے۔اپنے ساتھیوں کو تھم دو کہروزے اوراعتکاف کو کمل کریں۔

( ٩٥٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ عُتْبَهُ بُنُ فَرُقَدٍ غَانِبًا بِالسَّوَادِ ، فَأَبْصَرُوا الْهِلَالَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَإِنَّهُ لِلْكَ عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ الْهِلَالَ إِذَا رُبْىَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَإِنَّهُ لِلْيُوْمِ الْهَارِي النَّهَارِ ، فَإِنَّهُ لِلْيُوْمِ الْمَاضِى ، فَأَفْطِرُوا ، وَإِذَا رُبْىَ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ ، فَإِنَّهُ لِلْيُوْمِ الْجَائِي فَأَتِمُّوا الصِّيَامَ.

(۹۵۵۰) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن فرقد دیباتوں میں روپوش تھے۔لوگوں نے دن کے آخری حصہ میں جاند دیکھا اور روزہ افطار کرلیا۔ بیہ بات حضرت عمر دلاڑھ کو پنجی تو آپ نے خط لکھا جس میں فرمایا کہ جاندا گردن کے شروع میں دیکھا جائے تو گذشتہ دن کا جاند ہے اس پرتم افطار کرلواورا گر جاند دن کے آخری حصہ میں نظر آئے تو بیر آنے والے دن کا جاند ہے اس پر روزے کو پورا کرو۔

( ٩٥٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ:كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: إِنْ رُنِيَ هِلَالُ شَوَّالٍ نَهَارًا ، فَلَا تُفْطِرُوا، وَيَتَلُو :﴿ثُمَّةَ أَتَمُّوا الصِّمَامَ الَى اللَّمَٰ ﴾.

وَيَتَلُو : ﴿ ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ . \* (٩٥٥) حضرت عطاء فرمايا كرتے تھے كما كردن كے وقت شوال كا جا ندنظر آئے توروزہ نيتو ژو۔ پھروہ بيآيت تلاوت كرتے ﴿ ثُمَّ

أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ پررات تكروز \_ كو پوراكرو\_ ( ٩٥٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْهِ لَالَ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَأَتَيْتُ أَبَا بُرُدَةَ ،

ه ٢٠ ٢٠٠٤ بن دورِيس ٢٠ علي ٢٠ على بن حبير المو ٢٠ ق . رايك الهور فيل رفضت النهارِ ٢ قاليك ابا برده ٢ فَأَمَرَ نِي أَنْ أَيْمٌ صَوْمِي.

(۹۵۵۲) حفرت حسن بن عبیدالله فرماتے ہیں کہ میں نے نصفِ نہارے پہلے شوال کا جاند دیکھا، میں نے حضرت ابو بردہ کواس بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے تکم دیا کہ میں روزہ پورا کروں۔

( ٩٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحُنُ بِخَانِقِينَ ؛ أَنَّ الأَهْلَةَ بَعْضُهَا أَكُورُ مِنْ بَعْضِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلاَ تُفْطِرُوا ، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَاهُ بِالأَمْسِ. أَكْبَرُ مِنْ بَعْضِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلاَ تُفْطِرُوا ، حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَاهُ بِالْأَمْسِ. ( ٩٥٥٣ ) حضرت مَر وَاللهِ كانط آياجس مِن اللها تقال بعض ( ٩٥٥٣ ) حضرت مَر وَاللهِ كانط آياجس مِن اللها تقال البعض

المعنف ابن الي شير مترجم (جلدس) في المعنوب المعدم المعنوب المعدم المعنوب العدم المعنوب العدم المعنوب ا

عیا ند دوسروں سے بڑے ہوتے ہیں۔ جبتم دن کے وقت حیا ند دیکھوتو اس وقت تک روز ہ نہتو ڑو جب تک دومسلمان گواہی نہ دے دیں کہ انہوں نے گذشتہ کل جا ندو یکھاتھا۔

( ٦٥ ) في القوم يَشْهَدُونَ عَلَى رُوْيَةِ الْهِلَالِ أَنْهُمْ رَأُوهُ فِي الْيَوْمِ الْمَاضِي، مَا يُصْنَعُ ؟

اگر کچھلوگ گواہی دیں کہانہوں نے گذشتہ کل جانددیکھا تھاتو کیا کیا جائے؟

( ٩٥٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ أَبِي بِشُرٍ ، عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا :أُغمِي عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالِ ، فَأَصْبَحْنَا صِياماً ، فَجَاءَ رَكْبٌ آخِرَ النَّهَارِ ، فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأُوا ٱلْهِلَالَ بِالْأَمْسِ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَيَخْرُجُوا

إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ. (ابوداؤد ١١٥٠ احمد ٥/ ٥٥)

(۹۵۵۴) حفرت ابوعمیر بن انس کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک انصاری بچانے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شوال کا جاندرات کو جمیں نظر نہ آیا اور ہم نے اعظے دن روز ہر رکھ لیا۔ دن کے آخری حصے میں کچھ گھڑ سوار آئے اور انہوں نے حضور مُؤَفِيْنَ فَحَقِمَ کے سامنے

گواہی دی کہ ہم نے گذشتہ کل چاندد کھے لیا تھا۔ آپ نے لوگوں کوروز ہتو ڑنے کا حکم دیا اور فر مایا کہ آئندہ کل لوگ عید کی نماز کے لئے عبدگاه آئنس-

( ٩٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رُبْىَ هِلَالُ رَمَضَانَ وَالْمُغِيرَةُ بن شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَةِ ، فَلَم يَخُرُجُ حَتَّى كَانَ مِنَ الْغَلِدِ ، فَخَرَجَ فَخَطَبَ النَّاسَ عَلَى بَعِيرٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ. (۹۵۵۵) حضرت ابویعفو رکے والد فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ وہائی کوفیہ میں تھے۔ وہاں رمضان کا جا ندنظر آیا۔وہ اس

دن عيد كے لئے تشريف نہيں لائے ۔ا گلے دن آئے اورلوگوں كواونٹ پرخطبدديا اورواليس تشريف لے مكے ـ ( ٩٥٥٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :شُهِدَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ رَأُوُا الْهِلَالَ ، فَقَالَ :اُخُورُجُوا · إِلَى عِيدِكُمْ مِنَ الْغَدِ ، وَقَدْ مَضَّى مِنَ النَّهَارِ مَا شَاءَ اللَّهُ.

(۹۵۵۲) حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈٹاٹو کے پاس گواہی دی گئی کہ لوگوں نے عید کا جا ندد کیے لیا ہے۔اس وقت دن کا کافی حصه گذر چکاتھا اس کئے حضرت ابن عمر وہ اللہ نے فرمایا کہ کل عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ ( ٦٦ ) مَنْ كَان يُجِيزُ شَهَادَةَ شَاهِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ

جوحضرات حاند کی رؤیت پرایک آ دمی کی گواہی کوبھی کافی سمجھتے تھے

( ٩٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَاثِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَهِدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

معنف ابن الي شير مترجم (جلدس) في معنف ابن الي شير مترجم (جلدس) في معنف ابن الي شير مترجم (جلدس)

وَسَلَّمَ عَلَى رُوْيَةِ الْهِلَالِ ، فَقَالَ :أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَأُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَصُومُوا. (ابوداؤد ٢٣٣٣ـ نسانى ٢٣٢٣)

(۹۵۵۷) حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور مِلَاَ فَصَلَحَ اَ کے سامنے (رمضان کا) چاندد کیھنے کی گوائی دی۔ آپ نے اس سے درمان کا کہ جاندہ کی معرضہ مؤتی ہے ۔ ان جان کا معرضہ مؤتی ہے ۔ ان جان کی معرضہ مؤتی ہے ۔ ان جان کی معرضہ مؤتی ہے ۔ ان جان کی معرضہ مؤتی ہے ۔ ان کی معرضہ ہے ۔ ان کی کی معرضہ ہے ۔ ان کی معرضہ ہے ۔ ان کی معرضہ ہے ۔ ان کی کی کی کی کی ک

اس سے پوچھا کہ کیا تو گوائی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں۔حضور مِلَّفَظَ عَجَّانَے اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں۔حضور مِلَّفظَ عَجَانِہِ الله کوں کوروز ہ رکھنے کا تھم دے دیا۔

( ٩٥٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفيان ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُل فِي الْهِلَالِ.

رَجُلٍ فِی الْهِلَالِ. (۹۵۵۸) حفرت ابن الی کیلی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وہ آتھ نے چاند کے بارے میں ایک آدمی کی گواہی کو قبول فرمایا۔

( ٩٥٥٩ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : شَهِدُتُ الْمَدِينَةَ فِي هِلَالِ صَوْمٍ ، أَوْ اِفْطَارٍ ، فَلَمْ يَشُهَدُ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلْ ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ.

علوم ، او بعداد ، فعلم یسهد علی البدر آباد رجل ، فالمرهم ابن عصر فقیدوا سهادته. (۹۵۵۹) حضرت عبدالملک بن میسره فرماتے ہیں کہ میں نے مدینه میں رمضان یا شوال کا چاند دیکھا، جا ند کے بارے میں صرف

رے بیادہ ہے۔ اس میں اور موجود ہے۔ اس کی گواہی قبول کرنے کا تھی دیا۔ ایک آ دمی نے گواہی دی تو حضرت ابن عمر وہائے نے اس کی گواہی قبول کرنے کا تھی دیا۔

( ٩٥٦٠) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ أَعُرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى رَأَيْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ ، قَالَ : تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ قَالَ : نَعُمْ ، قَالَ : يَا بِلَالُ ، نَادٍ فِى النَّاسِ ، فَليَصُومُوا غَدًا.

(ترمذی ۲۹۱ ابوداؤد ۲۳۳)

(۹۵۲۰) حضرت ابن عباس محدوث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیباتی حضور مُرِالْتُظَیَّةِ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے گذشتہ کل چاندد یکھاتھا۔ آپ نے اس ہے پوچھا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اورمجمہ اللہ کے بندے اور اس کے دسول ہیں؟ اس نے کہا جی بال حضور مُراِلْتُظَیَّةِ نے فرمایا کہ اے بلال لوگوں میں اعلان کردو کہ کل روز ہ رکھیں۔

#### ( ٦٧ ) من كان يَقُولُ لَاتَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ

#### جوحضرات فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا

( ٩٥٦١ ) حَذَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ · وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمُسُلِمَانِ أَنْتُمَا ؟ قَالَا :نَعَمُ ، فَقَالَ رَجُلَان وَافِدَان أَعْرَابِيَّان ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمُسُلِمَانِ أَنْتُمَا ؟ قَالَا :نَعَمُ ، فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمُسُلِمَانٍ أَنْتُمَا ؟ قَالَا :نَعَمُ ، فَأَمَرَ النَّاسَ فَفطِرُوا ، أَوْ صَامُوا. (دارقطنى ١٦٤) والم المعنف ابن الي شيرمترجم (جلد ٣) في المحالي المعنف المن الي شيرمترجم (جلد ٣) في المحالية المعنف المن المحالية المعنف المن المحالية المعنف المن المحالية المعنف المن المحالية المعنف المحالية المعنف المحالية المعنف المحالية المعنف المحالية المحالية المعنف المحالية المحالي (٩٥٧١) حفزت ابوعثان فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ دودیہ اتی اٹھٹے نبی پاک مِلِّنْ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضور مِلْنَصْﷺ نے

( ٩٥٦٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي الْهِلَالِ قَالَ :إذَا شَهِدَ

( ٩٥٦٣ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحَلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : أَبَى عُثْمَانُ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ

( ۹۵ ۲۳ ) حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت عثان جائٹونے ہاشم بن عتبہ کی گواہی کورؤیت ہلال کے بارے میں قبول

( ٩٥٦٤ ) حَلَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ وَخْدَهُ قَبْلَ النَّاسِ ،

(۹۵۲۴) حفزت حسن اس شخص کے بارے میں جس نے اکیلے جاند دیکھا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے اور

( ٩٥٦٥ ) حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى رُوْلِيَةِ الْهِلَالِ وَحْدَهُ، قَالَ: لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ.

ر عمرت حسن اس مخص کے بارے میں جس نے اسلیم جاند دیکھا ہوفر ماتے ہیں کہ وہ اپنی رؤیت کی طرف توجہ نہ کی

( ٩٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَإِنْلٍ ، قَالَ : كُنَّا بِخَانِقِينَ ، فَأَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ ، فَهِنَّا مَنْ صَامَ

(٩٥٦٢) حضرت ابودائل كہتے ہيں كہ بم مقام خانقين ميں تھے كہ ہمارے پاس حضرت عمر تؤاثنو كا خط آيا جس ميں لكھا تھا كہ بعض

چاندروسرول سے بڑے ہوتے ہیں۔ جبتم دن کے وقت جاند دیکھوتو اس وقت تک روز ہندتوڑ و جب تک دومسلمان گواہی نہ

وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ : أَنَّ الْأَهِلَّةَ بَغُضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَغْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا فَلَا تُفْطِرُوا ،

(۹۵ ۲۲) حضرت علی دی تی رویت ہلال کے بارے میں فر ماتے ہیں کہ اگر دوعادل آ دمی چاند دیکھنے کی گواہی دیں تو عید کرلو۔

رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلِ عَلَى رُؤْلِيَةِ الْهِلَالِ فَٱلْمُطِرُوا.

هَاشِمِ بْنِ عُتبةً ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ.

قَالَ : لَا يَصُومُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ ، وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ.

إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُشْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّهُ بِالْأَمْسِ.

وے دیں کہ انہوں نے گذشتہ کل جاند دیکھا تھا۔

لوگول کے ساتھ عید منائے۔

انہوں نے کہا تی ہاں۔حضور مَطْ فَصَحَةِ نے لوگوں کوروز ور کھنے یا عید منانے کا حکم دے دیا۔

ان سے پوچھا كدكياتم دونول مسلمان مو؟ انہول نے كہا جى ہال حضور مَالْفَقَعَةَ نے ان سے پوچھا كدكياتم نے جاندويكھا ہے؟

#### ( ٦٨ ) في الهلال يُركى وَبَعْضُ النَّاسِ قَدُ أَكُلَ

### اگر حانداس وقت نظراً یا جب کچھلوگ کھا چکے تھے تو وہ کیا کریں؟

( ٩٥٦٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سُوَيْد الْفِهْرِيَّ أَفْطَرَ ، أَوْ ضَحَّى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَا حَمَلُكُ عَلَى أَنْ أَفْطُرْت قَبْلَ النَّاسِ ؟ فَكَدَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ : إِنَّهُ شَهِدَ عِنْدِيَ حِزَامُ بْنُ حَكِيمٍ الْقُرَشِيُّ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَوْ أَحَدُ النَّاسِ، أَوْ ذُو الْيَدَيْنِ:هُوَّ. (۹۵۶۷)حفرت عمرو بن مهاجر فر مائتے ہیں کے محمد بن سوید فہری نے لوگوں سے ایک دن پہلے عیدالفطریا عیدالاضیٰ منائی۔حفرت عمر

بن عبدالعزيز نے انہيں خط لکھ کراس کی وجہ پوچھی تو محمد نے ان کی طرف خط لکھا کہ جزام بن عکیم قرشی نے میرے سامنے چاند و تکھنے ک گواہی دی۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں خطالکھا کہ کیا ایک آ دمی کی گواہی پر؟ کیاوہ دوآ دمیوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟

( ٩٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عُمَرً بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَنَّ قَوْمًا شَهِدُوا عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ النَّاسُ ، فَقَالَ : مَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلْيُتِمَّ صَوْمَةً ، وَمَنْ أَكُلُ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ.

(۹۵۲۸) حفرت عبدالكرىم فرماتے ہیں كەحفزت عمر بن عبدالعزيز كے زمانے ميں لوگوں نے دن كے وقت جايند د كيھنے كى گواہي دی کہ گذشتہ رات ہم نے چاندو کھے لیا تھا۔حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ جس نے کھانانہیں کھایا وہ روزہ پورا کرے اور جس

نے کھالیاوہ باقی دن کھانے پینے ہےرکار ہے۔ ( ٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَصْبَحَ أَهْلُ مَكَمَةَ مُفْطِرِينَ ، أَوْ

رَجُلٌ ، أَوْ رَجُلَانِ ، ثُمَّ جَانَهُمْ أَنْ قَدْ رُئِيُّ الْهِلَالُ ، فَجَاءَهُمُ الْحَبَرُ بِذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ، أَوْ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ، كَانُوا يَصُومُونَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ ، أَوْ يَقْضُونَهُ بَعْدُ ؟ قَالَ : يَأْكُلُونَ وَيَشُرَبُونَ إِنْ شَاؤُوا ، وَلَمْ يُوجِبُ عَلَيْهِمْ أَنُ يَصُومُوا بَهَيَّته.

(92 ۲۹) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے کہا کہ اگر مکہ کے پچھلوگ روز ہ دار نہ ہونے کی حالت میں صبح کریں، یا ایک یادوآ دمی روز ہ دار نہ ہونے کی حالت میں صبح کریں، پھر پچے دیر بعد کوئی آ دمی آئے اور کیے کہ گذشتہ رات جا ند دیکھ لیا گیا تھا، پیخبران کے پاس دن کے ابتدائی یا انتہائی حصہ میں آئی،تو کیا وہ باتی دن روز ہر کھیں یا بعد میں اس روز ہے کی قضا کریں۔انہوں نے فرمایا کہ اگروہ چاہیں تو کھاتے پیتے رہیں باتی دن میں روزہ رکھناان پرضروری نہیں ہے۔

#### ( ٦٩ ) ما قالوا فِي الصَّائِمِ يُفْطِرُ حِينَ يُمْنِي اگرروز ہ دار کی منی نکل آئی تواس کاروز ہٹوٹ جائے گا

' ٩٥٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا أَمْنَى الصَّانِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ.

هي مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلدس) في المحالي المصوم المحالي المصوم المحالي المصوم المحالي المصوم المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

( ۹۵۷۰ ) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر روز ہ دار کی منی نکل آئی تو اس کاروز ہ ٹوٹ گیا۔

( ٩٥٧١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَّاءٍ ، قَالَ : إِذَا أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ ، قُلْتُ : يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْمَنِيُّ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۹۵۷۱) حضرت این جریج فرماتے ہیں کہ اگرروزہ دار کی منی نکل آئی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کہ کیاوہ منی نکلنے کا کفارہ وے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔

( ٩٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا قَبَّلَ ، أَوْ لَمَسَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى ، فَهُوَ

بِمُنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ.

(۹۵۷۲) حضرت حسن فرماتے ہیں کداگر کسی نے روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسدلیا یا اسے جھوا اور اس کی منی نکل آئی تو یہ جماع

کے درجہ میں ہے۔

( ٩٥٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُيْلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلِ نَظَرَ إلَى امْرَأْتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمْنَى مِنْ شَهْوَتِهَا ، هَلْ يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لاَ ، وَيُتَمُّ صَوْمَهُ.

(۹۵۷۳) حضرت جابر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی رمضان میں اپنی بیوی کو دیکھے اور شہوت کی وجہ ہے اس کی منی نکل

آئے تو کیااس کاروز ہٹوٹ جائے گا؟انہوں نے فر مایانہیں،وہ اپنے روز کے بورا کرے۔

( ٩٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يُلَاعِبُ الْمَرَأَتَهُ حَتَّى يُمْذِي ، أَوْ يُودِي ، قَالَ : لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إِلَّا مَا أُوْجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلَ.

(۹۵۷۴)حضرت عامر فرماتے ہیں کہاگر کسی آ دمی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ملاعبت کی اور اس کی نہ ی یا ودی نگلی تو

خمس پر تضاءاس ونت تک واجب نہ ہوگی جب تک وہ چیز نہ نکلے جو شسل کو واجب کرتی ہے یعنی منی۔ ( ٩٥٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ.

(۹۵۷۵) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار کی تنی نکل آئی تو اس کاروزہ ٹوٹ جائے گا۔

( ٧٠ ) مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ ، فَيَدُخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ

اگر وضو کرتے ہوئے روزہ دار کے حکق میں پانی جلا جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٩٥٧٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ مَرَّةً :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ حُوَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

قَالَا :إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاقِ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ.

(۲ ۹۵۷) حضرت ابن عباس اور حضرت شعمی بین پیشا فر ماتے ہیں کہ اگر نماز کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے وضو کرر ہاتھا تو اس

معنف ابن الى شيد متر جم (جلد ۱۳) كون الم كتاب الصوم

روزے کی قضا کرے گا۔ اگر نماز کے لئے وضو کرر ہاتھا تو اس پر قضالا زمنہیں۔

( ٩٥٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَضْمَضَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءَ لَمْ يَتَعَمَّدُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، يُتِمَّ صَوْمَهُ

( ۱۵۷۷) حضرت حسن فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں کلی کی اوراس کے حلق میں بلاقصد یا نی چلا گیا تواس پر کوئی چیز لا زمنہیں۔وہروز ہپوراکرےگا۔

( ٩٥٧٨ ) حَدَّثَنَا غُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الخَالِق ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يُمَصْمِضَ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ وُضُوءًا وَاجِبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ مَضْمَضَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ.

(۹۵۷۸)حضرت حماد فرماتے ہیں کدا گر کلی کرتے ہوئے روزہ دار کے حلق میں پانی چلا گیا ،تو اگر وضووا جب تھا تو اس پر بچھالازم

نہیں ۔اگروہ کی اور وجہ سے کلی کرر ہاتھا تو وہ روز ہے کا اعادہ کرے گا۔ ( ٩٥٧٩ ) حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ :اسْتَنْثُرتُ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقِى ، فَلَا بَأْسَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، لَمْ تَمْلِكُ.

(۹۵۷۹) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کدایک آدمی نے حضرت عطاء سے عرض کیا کہ میں ناک صاف کررہاتھا کہ یانی میرے حلق میں چلاگیا،اس میں کوئی حرج تونہیں؟انہوں نے فرمایانہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہتم اس کااختیار نہیں رکھتے۔

( ٩٥٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ فَيَذْخُلُ حَلْقَهُ مِنْ وَضُوئِهِ ، قَالَ :إِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

( ۹۵۸ ) حضرت ابراہیم اس روز و دار کے بارے میں جس کے ملق میں وضو کا پانی چلا جائے فرماتے ہیں کہ اگر اسے روز ویا دہوتو و و

قضاء کرے گااورا گراہے روز ہیا دنہ ہوتو اس پر پچھلا زمنہیں۔ ( ٩٥٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُثِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلِ كَانَ

صَائِمًا فَتَوَضَّأُ ، فَسَبَقَهُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ ، يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَيْتِمُّ صِيَامَهُ. (۹۵۸۱) حضرت عمرو بن ہرم فرماتے ہیں کہ حضرت جاہر بن زید ہے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آ دمی روزے سے ہواور وضو کرتے

ہوئے اس کے حلق میں پانی چلا جائے تو کیااس کاروز ہ ٹوٹ جائے گا؟ انہوں نے فر مایانہیں ،وہ روز ہے وپورا کرے۔

( ٧١ ) مَا قَالُوا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، يُصَام ؟

یوم شک کے روزے کے بارے میں ، کیااس دن روز ہ رکھا جا سکتا ہے؟

( ٩٥٨٢ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :كَانَ عَلِنٌ ، وَعُمَرُ يَنْهَيَانِ عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

هي معنف ابن الي شيبرمترجم (جلد۳) کي هي ۱۸۳ کي کاب الصوم

مِنْ دَمَضَانَ. (۹۵۸۲) حضرت علی اور حضرت عمر چی او من اروزه رکھنے ہے منع فرمایا کرتے تھے جس کے بارے میں شک ہوکہ وہ رمضان کا دن ہے مانہیں۔

( ٩٥٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الضَّرِيسِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : لأَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَفْضِيَهُ ، أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنه.

(۹۵۸۳)حضرت عبدالله دول فرماتے ہیں کہ میں رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ کراہے بعد میں قضا کروں رہے مجھے اس بات سے زیادہ بندہے کہ میں رمضان میں اس دن کا اضافہ کروں جواس میں نہیں۔

( ٩٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُول :لَوْ صُمْت السَّنَةَ كُلُّهَا لَافْطَرْتُ الْيُوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ.

(۹۵۸۴)حضرت ابن عمر دان فر ما یا کرتے تھے کہ اگر میں پوراسال بھی روزہ رکھوں تو اس دن روزہ نہیں رکھوں گا جس کے بارے

میں مجھے شک ہوکہ ہیرمضان کاروز ہ ہے یانہیں۔ ( ٩٥٨٥ ) حَدَّثُنَا حَفْصٌ ، وَعَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ الضَّحَاكُ بْنُ قَيْسٍ : لَوْ صُمْتُ السَّنَةُ كُلُّهَا ، مَا صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۵۸۵) حضرت ضحاک بن قیس فرماتے ہیں کہ اگر میں پورا سال بھی روزہ رکھوں تو اس دن روزہ نہیں رکھوں گا جس کے بارے میں مجھے شک ہوکہ بیرمضان کاروزہ ہے یانہیں۔ ( ٩٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِسَلَمَةَ بِنُتِ حُذَيْفَةَ ، عَنْ بِنُتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ :

كَانَ حُذَيْفَةُ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ.

(۹۵۸۷) حضرت بنت حذیفه تفعین فرماتی میں که حضرت حذیفه واثنو یوم شک کے روزے سے منع فرمایا کرتے تھے۔

( ٩٥٨٧ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِئٌ بُنِ مَيْمُونِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :أَصْبَحْنَا يَوْمًا بِالْبَصْرَةِ ، وَلَسْنَا نَدْرِى عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ صَوْمِنَا فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَأَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ أَخَذَ خزيرة كَانَ

يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ ، ثُمَّ غَدَوْا ، ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا السَّوَّارِ الْعَتَكِىَّ فَدَعَا بِغَدَائِهِ ، ثُمَّ تَغَدَّى ، ثُمَّ أَتَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارِ فَوَجَدُنَّهُ مُفْطِرًا. (۹۵۸۷) حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تنے اور ہمیں ۳۰ شعبان کے دن اس بوم شک کا سامنا کرنا پڑا جس

کے بارے میں یقینی طور پرنہیں کہا جاسکتا تھا کہ اس دن روزہ ہے یانہیں ہے۔ چنانچہ ہم حضرت انس بن مالک دیاؤ کے پاس آئے، وہ خزیرہ تامی ایک کھانا جو دوپہر کے کھانے سے پہلے کھایا کرتے تھے وہ کھار ہے تھے۔ پھر وہاں موجود سب لوگوں نے کھانا

ھے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی دور کے ۱۸۵ کی دور تا الصوم کے اس ایس العام کی دور تا مسلم بن بیار کے پاس آیا انہوں نے بھی اپنا کھانا منگوا کر کھایا۔ پھر میں حضرت مسلم بن بیار کے پاس آیا تو میں نے

مين روزه ركه نانا پندئين . ( . ٩٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهَا : حَفْصَةُ ، عَنْ بِنْتٍ أَوْ أُخْتٍ لِحُدَيْفَةَ ، قَالَتْ : كَانَ حُدَيْفَةُ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ. ( ٩٥٩ ) حفرت هفه بنت مذيفه يا حفرت هفه افت مذيفه فرماتى بين كه حفرت مذيفه رُنَا في الله عن روزه ركھنے سے منح

فرماتے تھے۔ ( ۹۵۹۱ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ أَبِي الْعَيْزَارِ ، قَالَ : أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ صَائِمٌ ، لَآ تَهُ مُ اللَّهُ مَ مَا أَحَدَامَة

( ٩٥٩٢ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ ذَاوُدَ بُنِ فَيْس ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ : أَتَكُرَهُ صَوْمَ آخِرِ يَوْمِ شَعْبَانَ الَّذِى يَلِى رَمَضَانَ؟ قَالَ : لاَ ، إِلاَّ أَنْ يُعْمَى الْهِلَالُّ. ( ٩٥٩٣ ) حضرت داود بن قيس كهتم بين كه مِن نے حضرت قاسم سے كہا كہ كيا آپ شعبان كے آخرى دن جورمضان كے ساتھ ملا ہو

اس دن روزه رکھنے کونا پیند قرار دیتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کنہیں، البت اگر چاند بادلوں میں چھپا ہوتہ پھر ٹھیکنہیں۔ ( ۹۵۹۳) حَلَّنَا حَفْصٌ ، عَنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَصُومُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ لِشَهَادَةِ شَاهِدٍ، أَوْ مَجِىءِ غَائِبٍ ، فَإِنْ جَاءَ ، وَإِلَّا أَفْطَرَ. (۹۵۹۳) حضرت عمروفرماتے ہیں کہ حضرت حس کمی گواہ یا آنے والے کے انتظار ہیں ۳۰ شعبان کونصفِ نہارتک روز ورکھتے اگر

کی مصنف این ابی شیدمتر جم (طلوس) کی کسی ۱۸۷ کی کسی کی ۱۸۷ کی کسی کا کسی مصنف این ابی شیدمتر جم (طلوس)

الَّذِي يُخْتَلَفُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ.

(٩٥٩٣) حفزت سعيد بن جبير يوم شك مين روزه ركھنے كوكروه قرارديتے تھے۔

( ٩٥٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِتَى ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَنَاسًا مَعَهُ أَتَوْهُمْ

بِمَسْلُوحَةٍ مَشُويَّةٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، أَوْ لَيْسَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَاجْتَمَعُوا وَاعْتَزَلَهُمُ رَّجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : تَعَالَ فَكُلُ ، قَالَ : فَإِنِّى صَائِمٌ ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : إِنْ كُنْت تُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

فَتَعَالُ فَكُلُ.

(۹۵۹۵) حفرت ربعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر واللہ اور ان کے ساتھ موجودلوگوں کے یاس یوم شک میں بھناہوا

كتاب الصوم كالم

محوشت لا پا گیا۔سبلوگ اس کے گر دجمع ہو گئے لیکن ایک آدمی الگ ہوکر بیٹھ گیا۔حضرت عمار مخاتیجہ نے اس سے کہا کہ آ واور کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میراروزہ ہے۔حضرت عمار میلٹی نے اس سے فرمایا کہ اگرتم اللہ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہوتو آ کر کھا ک

( ٩٥٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكَّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٢٣٣٧ـ دارمي ١٢٨٢)

(٩٥٩٦) حضرت عكرمد فرمات بي كدجس في يوم شك مين روزه ركهااس في رسول الله مِرَافِينَ فَي كَا فرماني كى-( ٩٥٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ بَيَان ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَىَّ أَنْ أَصُومَهُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ

> فِيهِ مِنْ رُمَضَانَ. (۹۵۹۷) حفزت عامر فرماتے ہیں کہ مجھے یوم شک سے زیادہ کسی دن روز ہ رکھنا ٹالپندیدہ نہیں۔

( ٩٥٩٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، قَالَ : فَقَالَ

لَا تَصُومَنَّ إلاَّ مَعَ الإِمَامِ ، فَإِنَّمَا كَانَتُ أَوَّلُ الْفُرْقَةِ فِي مِثْلِ هَذَا. (۹۵۹۸)حضرت عامرے یوم شک میں روز ہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ صرف اس دن روز ہ رکھو

جس دن کے بارے میں سب لوگ کہیں کہ بیرمضان کا دن ہے۔ کیونکہ اختلا فات کی بنیا دایسے مسائل سے پر تی ہے۔

( ٩٥٩٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :مَا مِنْ يَوْمٍ أَبْغَضُ إِلَىَّ أَنْ أَصُومَهُ ، مِنَ الْيُوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۵۹۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ مجھے یوم شک سے زیادہ کی دن روزہ رکھنا ٹالپندیدہ نہیں۔

( ...٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لِيَتّقِ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مِنْ

شَعْبَانَ ، أَوْ يُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فإِنْ تَقَدَّمَ قَبْلَ النَّاسِ ، فَلْيُفُطِرُ إِذَا أَفُطَرَ النَّاسُ.

(۹۲۰۰) حضرت عمر مذاخیر فرماتے ہیں کہ اس بات ہے اجتناب کروکہتم شعبان کے کسی دن رمضان سمجھ کرروز ہ رکھواور رمضان کے

المعنف ابن الى شيرمترج (جلدم) كي المحالي المعالم المعا

سکسی دن کاروزہ چھوڑ دو۔اگرلوگوں ہے پہلے روز ہے شروع بھی کردیئے تو عیدلوگوں کے ساتھ ہی مناؤ۔ ( ٩٦٠١ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ.

(۹۲۰۱) حفرت ابوعثان يوم شك كوروز ه ركها كرتے تھے۔

( ٧٢ ) فِي العشُر الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

رمضان کے آخری عشرے کا بیان

( ٩٦٠٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي عَقْرَبِ الْأَسَدِيّ، قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَوَجَدْنَاهُ فَوْقَ الْبَيْتِ ، فَسَمِعَنَاهُ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ :صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا :يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، سَمِعْنَاك تَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَقَالَ :لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ مِنَ النَّصْفِ الآخِرِ، وَذَلِكَ

أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ فَوَجَدُتُهَا كَمَا حُدَّثْتُ ، فَكَبَّرْت. (۹۲۰۲) حضرت ابوعقرب اسدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود تفاشؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ہم نے انہیں کمرے کی

حصت برموجود پایا، ہم نے سنا کہ وہ فیجے اتر نے سے پہلے کہ رہے تھے کہ اللہ اوراس کے رسول نے بچے فرمایا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کوسنا کہ آپ نے بیچے اتر نے سے پہلے کہا اللہ اوراس کے رسول نے سچ فرمایا۔حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اُٹوز نے فرمایا

کہ شب قدررمضان کے دوسر سے نصف کے سات دنوں میں ہے،اس کی علامت یہ ہے کہ اس دات میں سورج جب طلوع ہوتا ہے

تو سفید ہوتا ہے اور کرنوں کے بغیر ہوتا ہے۔ جب میں نے سورج کود یکھا تو اسے ای حالت میں پایا جس حالت میں مجھے بتایا گیا تھا، چنانچەمى نے خوشى سے الله كى كبريا كى بيان كى \_

( ٩٦٠٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ :ٱطُلُبُوهَا فِي الْعَشُرِ الْأَوَاخِرِ.

(٩٢٠٣) حفرت عمر ولالله فرمات بين كدكياتم جانة موكدرسول الله مَثَرِ النَّهُ مَثَرِ فَا اللهُ عَرِي عشر

کی طاق را توں میں تلاش کرو۔ ( ٩٦٠٤ ) حَدَّثَنَا النُّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ :خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ ، فَقَالَ : إِنَّى خَرَجْت وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، لَكُلَّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا ، الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ ، وَالسَّابِعَةِ ، وَ الْخَامِسَةِ.

(۹۲۰۴) حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مِیرِّنظی فیلوگوں کوشب قدر کے بارے میں بتانے کے لئے

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي مساف المساف المساف المساف المساف المساف ا باہرتشریف لائے تو دوآ دمی لژرہے تھے۔آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ہب قدر کی اطلاع دینے کے لئے آیا تھا، کیکن فلاں اور فلاں

آپ نے فرمایا کداہے آج کی رات میں تلاش کرو۔وہ تیکویں رات تھی۔

وَعِشْرِينَ ، قَالَ زِرٌ : فَوَاصِلُهَا.

ہے۔جب رمضان کے تین دن باتی رہ جا نیں۔

إحْدَى السَّبْعَيْنَ، ثُمَّ لَا تَسْأَلْنِي عَنْهَا بَعْدَ مُقَامِكَ ، أَوْ مُقَامِي هَذَا.

دونو ل الزرہے تھے، شایدای میں خیر ہوگی ہتم اسے نویں ، ساتویں اور یانچویں رات میں تلاش کرو۔

( ٩٦.٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

خُبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْيسِ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ:

َ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :الْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ ، وَيَلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(۹۲۰۵) حضرت عبداللہ بن انیس دلاو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی یاک مُطِفِظَةِ ہے شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا تو

( ٩٦.٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ مَرْتَكِدِ بْنِ أَبِي مَرْتَكِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي ذَرٍّ

عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسُطَى ، فَسَأَلَتُهُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ : كَانَ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَخْبِرُنَا بِهَا ، فَقَالَ : لَوْ أَذِنَ لِي فِيهَا لأخْبَرُنْكُمْ ، وَلَكِنِ الْتَمِسُوهَا فِي

(۹۲۰۲) حضرت ابوم شد فرماتے ہیں کہ میں جمرہ وسطیٰ کے پاس حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹٹو کے پاس تھا۔ میں نے ان سے شب قدر

ك بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كدرسول الله مَ الله من الله من

ایک دن میں نے عرض کیا کہ مارسول اللہ!شب قدرانہیاء کے زمانوں میں ہوتی ہے، جب انبیاء دنیا سے تشریف لے جاتے تو پیر

رات بھی اٹھالی جاتی تھی، کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے فر مایانہیں، بلکہ شب قدر قیامت تک باقی رہے گی۔ میں نے عرض کیا یارسول

الله! پھر مجھےاس کے بارے میں بتادیجے ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کے بتانے کی اجازت ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتادیتا۔

البتة میں اتنا کبول گا کہتم اسے رمضان کی آخری سات راتول میں سے ایک میں تلاش کرو۔ابتم مجھ سے اس بارے میں سوال

( ٩٦.٧ ) حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ قَنَّان بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّهْمِيُّ ، قَالَ :سَأَلَتْ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟

(۹۲۰۷) حضرت قنان بن عبداللہ بھی کہ میں کے مصرت زرے شپ قدر کے ہارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فر مایا کہ

حضرت عمر ،حضرت حذیفداور بہت سے صحابہ کرام ٹھ کھٹنے کواس بارے میں کوئی شک نہیں تھا کہ شپ قدر رمضان کی ستائیسویں رات

فَقَالَ : كَانَ عُمَرُ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشُكُّونَ فِيهَا أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ

### ( ٧٣ ) مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ

## عشرهٔ ذ والحجه میں رمضان کی قضا کا بیان

( ٩٦٠٨ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْاَسُوَد بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ. ( ۹۲۰۸ ) حضرت عمر حیال فرماتے ہیں کہ عشر ہُ و والحجہ میں رمضان کی قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں \_

( ٩٦.٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ

فَلاَ يَقُضِيه فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فَإِنَّهُ شَهْرٌ نُسكٍ.

(۹۲۰۹) حضرت علی رُق تُحرُ فرماتے ہیں کہ جس پر رمضان کی قضا واجب ہو وہ عشر ہُ ذ والحجہ میں اسے ادا نہ کرے کیونکہ یہ نسک

( ٩٦١٠ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : اِبْدَا بِالْفَرِيضَةِ لَا بَأْسَ أَنْ

سلو کہ رہی مسلم ہ (۹۲۱۰)حضرت ابو ہریرہ وٹائٹو فرماتے ہیں کہ فرض کو مقدم رکھواور عشر ہُ ذوالحجہ میں اس کی قضاء کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(٩٦١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ ، لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي الْعَشْرِ.

(٩٦١١) حَفِرت سعيد بن جبيرا در حفزت ابرا جيم فرمائتے جيں كه فرض كومقدم ركھا جائے گا اورعشر و دوالحجه ميں رمضان كےروز وں كی قضا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ٩٦١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُضِى رَمَضَانَ فِي

(۹۲۱۲) حَفِّرت معید بن مینب رمضان کے روزوں کی قضاعشر اُؤ والحجہ میں کرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے۔ (۹۲۱۲) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشُو ٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي

العسو. (٩٢١٣) حضرت ابرائيم فرمات بين كدرمضان كروزل كى قضاعشرة ذوالحجه بين كرنے مين كوئى حرج نہيں۔ ( ٩٦١٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : اقْضِ رَمَضَانَ مَتَى شِنْتَ ، وَقَالَ

سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ : لَا بَأْسَ بِهِ.

( ۹۲۱۴ ) حضرت عطاء،حضرت طاوس اورحضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رمضان کی قضا جب جا ہوکرلو۔حضرت سعید بن جبیر فرماتے

كتاب الصوم

ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ٩٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۹۲۱۵)حضرت حسن نے اے مکروہ قرار دیا ہے۔

( ٧٤ ) مَا قَالُوا فِي لَيْلَةِ الْقَلْدِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهَا

شب قدراوراس کے بارے میں اہلِ علم کا اختلاف

( ٩٦١٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، قَالَ :أُتيتُ فِى رَمَضَانَ وَأَنَا نَائِمٌ فَقِيلَ: إِنَّ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ الْقَدُرِ، قَالَ: فَقُمْتُ وَأَنَا نَاعِسْ فَتَعَلَّقُتْ بِبَغْضِ أَطْنَابٍ فُسْطَاطِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلَّى، فَنَظُرْت فِي اللَّيْلَةِ فَإِذَا هِي لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الشَّيْطَانُ يَطْلُعُ مَعَ الشَّمْسِ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَنِذٍ لَا

(٩١١٦) حفرت ابن عباس وكالعظام مات مي كدايك مرتبه ميس رمضان ميس وياجواتها كدايك آدى ميرے باس آيا اوراس نے كہا

كة جشب قدر ہے۔ بین نیندى حالت بین بیدار موااور نبی پاك سَرِ اَنْفَعَ اِكْ حَدِيدك الكرى كو بكر كرة ب كى خدمت ميں حاضر مواتو آپنماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے رات کا اندازہ لگایا تو وہ رمضان کی تیکسویں رات بھی ۔حضرت عبداللہ بن عباس جید عن مات

ہیں کہ شیطان شب قدر کے علاوہ ہررات سورج کے ساتھ برآ مدہوتا ہے۔اس وجہ سے شب قدر کے دن سورج سفید حالت میں بغیر كرنول كے طلوع ہوتا ہے۔ (٩٦١٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، عَنْ جَبَلَةَ ، وَمُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَلْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، أَوْ قَالَ :فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. (٩٦١٤)حضرت ابن عمر جائثی سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْزَفْتِيَا فِي ارشاد فر مایا کہ شب قدر کورمضان کی آخری دس را تو ل میں

( ٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَرَّوُ اللَّلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. (مسلَّم ٢١٩ ـ احمد ٢/ ٢٠٣) ( ۹۷۱۸ ) حضرت عائشہ ٹنکھٹیونا سے روایت ہے کہ رسول البند مَلِفِقَتَا فَجَمَ اللهِ مَلِفِقَتَا فَجَرِي اللهِ مِلْفِقَتَا فَجَرِي اللهِ مِلْفِقَتَا فَجَرِي اللهِ مِلْفِقَتِكَ فَلَمِ اللهِ مِلْفِقَتَا فَعَرِي اللهِ اللهِ مِلْفِقَتَا فَعَرِي اللهِ اللهِ مِلْفِقَتَا فَعَرِي اللهِ ا

تلاش کرو۔ ( ٩٦١٩ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ بِلَالاً عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ فَقَالَ :لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(٩١١٩) حضرت صنا بحی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال وہا و ہے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ بیٹیس

( ٩٦٢. ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَالِهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّى أُرِيتُ لَيْلَة الْقَدْرِ فَأَنْسِيتهَا ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ، وِتُوَّا.

(٩٦٢٠) حضرت فلتان بن عاصم سے روایت ہے که رسول الله مَؤَنْفَظَةَ نے ارشاد فرمایا که میں نے شب قدر دیکھی تھی پھر مجھے

بھلادی گئی۔تم اے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

( ٩٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :فِي رَمَضَانَ.

(۹۲۲۱) حضرت ابن عمر ولائٹو فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہے۔

( ٩٦٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِسَبْعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوْهَا لِيَسْعِ تَبْقَى ، تَحَرَّوها لِإِحْدَى عَشْرَةَ تَبْقَى ، صَبِيحَةَ بَدْرٍ ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ بَيْنَ قُرْنَى شَيْطَانِ إِلَّا صَبِيحَةَ بَدُرٍ.

(٩٦٢٢) حضرت عبداللد رفائغ فرماتے ہیں کہ شب قدر کورمضان کی تیکنویں ، اکیسویں اور انیسویں راتوں یں تلاش کرو۔اور شب قدر کو چودھویں رات کی صبح میں تلاش کرو۔ کیونکہ سورج ہر روز شیطان کے دوسینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، سوائے

چودھویں کی صبح کے ، کیونکہ اس میں سورج صاف ہوتا ہے ادراس میں کر نیم نہیں ہوتیں۔

( ٩٦٢٣ ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِرٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَى بُنَ كَعْبٍ يَقُولُ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ

(٩٦٢٣) حفرت الى بن كعب ولي فرمات بين كه شب قدر رمضان كى ستائيسوي رات بـ

( ٩٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ حَوْطٍ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عُن لَيْلَةِ الْقَلْرِ ؟ قَالَ : فَمَا تمارى وَلَا شَكَّ ، قَالَ : لَيْلَةُ تِسْعَ عَشْرَةً ، لَيْلَةُ الْفُرْقَان لَيْلَةُ الْتَقَى الْجَمْعَان.

(۹۲۲۴) حضرت حوط خزاعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا

کہ بغیر کسی شک کے صب قدرانیسویں رات ہے، جو کہ فرقان کی رات ہے۔ بیدہ ہرات ہے جس میں دولشکر باہم ملے۔

( ٩٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُيْلَنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ ؛ لِتِسْعِ تَبْقَيْنَ ، أَوْ لِسَبْعِ تَبْقَيْنَ ، أَوْ لِحَمْسِ ، أَوْ لِثَلَاثٍ ، أَوْ لآخِرِ لَيْلَةٍ.

ه معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی کی ۱۹۳ کی کی کاب الصوم کی معنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی کی کاب الصوم کی کی کاب الصوم کاب الصوم کی کاب الصوم ک (٩٦٢٥) حضرت ابوبكره سے روايت ہے كدرسول الله مُؤلِّفَعَهم في ارشاد فرمايا كه شب قدر كورمضان كى آخرى دس راتو ل ميس تلاش

( ٩٦٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُبَيًّا يَقُولُ :لَيْلَةُ

(۹۲۲ ) حضرت الى بن كعب الله فرمايا كرتے تھے كه شب قدرستا كيسويں دات ہے، يدو ہى دات ہے جس كے بارے ميں رسول

( ٩٦٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، ووَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ زِرًّا يَقُولُ :لَيْلَةُ الْقَدْرِ

(۹۲۲۹) حضرت زربن حبیش فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی ستائیسویں رات ہوتو عسل کرو۔اس رات میں اگرتم میں ہے کوئی

( ٩٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ

( ٩٦٢١ ) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ، قَالَ :قَالَ

(٩٦٣١) حفرت جابر بن سمره رق النو عند روايت م كدرسول الله مِنْ الله عَنْ أَنْ ارشاد فرمايا كدشب قدركورمضان ك آخرى عشر \_

( ٩٦٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ الدَّسْتَوَالِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَنْسِيتهَا ، أَوْ نُسِّيتُهَا ،

لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلْيَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ ، وَلْيُفْطِرُ عَلَى لَبَنٍ ، وَلَيُؤَخُّرُ فِطْرَهُ إلَى

( ٩٦٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كُلْتُومٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي كُلِّ رَمَضَانَ.

( ٩٦٢٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ :لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَحَوَّلُ فِي لَيَالِي الْعَشْرِ كُلُّهَا.

(۹۲۲۸) حفرت ابوقلا بفرماتے ہیں کہ شب قدر آخری عشرے کی سب راتوں میں گھوتی ہے۔

ا پی افطاری کو محرتک مؤخر کر سکے تو کرلے ، نیز اے چاہئے کہاس دن کی سے افطار کر ہے۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

(٩٢٣٠) حفرت معاويه ولأنتُهُ فرمات بين كهشب قدرتيكسوي رات ب\_

تَطْلُعُ بَيْضَاءَ ، تَرَفُرَقُ.

وَعِشْرِينَ.

میں تلاش کرو۔

الندمَ أَنْفَظَعَ مِنْ عَالِي تَعَاكم اس رات سورج سفيداورروثن طلوع موتاب-

(٩٦٢٧) حضرت حسن فرماتے ہیں كه شب قدر ہررمضان ميں ہوتى ہے۔

الْقَدُرِ هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشُرِينَ ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَخْبَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّمْسَ

کرو۔اکیسویں ہیئیویں، پجیسویں ،ستائیسویں یا آخری رات میں تلاش کرو۔

<u>ر صف ابن با عبر برا برا ۱۲ کی در برا برا برا کی می المو تور (بخاری ۱۹۱۳ ابوداؤد ۱۳۷۷)</u> فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فِي الْوِتْرِ . (بخاری ۱۸۱۳ ابوداؤد ۱۳۷۷)

(٩٢٣٢) حفرت ابوسعيد خدرى والمرتبي من المراجبي كرسول الله والمراجبية في ارشاد فرمايا كه مجهد شب قدر دكها في على المحمد على الله والمراجبين المراجبين المراجبي

دى گئى۔تم اے آخرى عشرے كى طاق راتوں ميں الماش كرو۔ ( ٩٦٣٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتُ تُوقِظُ

أَهْلَهَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

(٩٦٣٣)حضرت عائشه ژئامنة نفارمضان کی تیئسویں رات کواپنے گھر والوں کو جگایا کرتی تھیں۔

( ٩٦٣٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُشُّ عَلَى أَهْلِهِ مَاءً لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ.

اهلِهِ هاءُ ليلهُ ملاتٍ وعِتسرِين. (۹۶۳۴)حفرت عبيدالله بن الي يزيد فرماتے ميں كەحضرت ابن عباس بيئ پيئزرمضان كى تيكسويں رات كواپنے گھر والوں پرپانی

( ٩٦٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَحَرَّوُا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَّانَ.

(۹۲۳۵) حضرت ابن عمر وہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول الله مِنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَمْ الله مِنْ الله عَلَمْ الله مِنْ الله عَلَمْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مِن

( ٩٦٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ بَلْجَةٌ سَمْحَةٌ ، تَطْلُعُ شَمْسُهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ.

(۹۲۳۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ شب قدرایک روٹن اور چمکداررات ہے،اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔

( ٧٥ ) من كان يَجْتَهَدُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ

ر ۱۹۵۷ من کالی چاجھی ہوا میں عبادت میں خوب کوشش کیا کرتے تھے جو حضرات رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت میں خوب کوشش کیا کرتے تھے

( ٩٦٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ أَيْفَظَ أَهْلَهُ وَرَفَعَ الْمِنْزَرَ ، قِيلَ لَأَبِي بَكُو إِهَا رَفْعُ الْمِنْزَرِ ؟ فَالَ:اغْتِزَالُ النِّسَاءِ.
(۹۲۳۷) حضرت على وَلَيْتُو فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ مِنْ فَضْؤَهٔ اپنے گھروالوں کو جگاتے اورازار کو بلند رکھتے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش ہے سوال کیا گیا کہ ازار کو بلندر کھنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ خواتین سے کنارہ کشی اختیار کرتے۔ هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد۳) کي په ۱۹۳ کې کې ۱۹۳ کې کتاب الصوم ( ٩٦٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.

(٩١٣٨) حضرت ابن عمر والثي رمضان كآخرى عشر يين ايخ كهر والول كوجةً اياكرتے تھے۔

( ٩٦٣٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلُهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَيُشَمِّرُ فِيهِنَّ. (۹۷۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن سابط فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِلْفِظَةَ مضان کے آخری عشرے میں اپنی خواتین کو جگاتے تصاور

ائبیں عبادت کی ترغیب دوسرے لوگوں سے زیادہ دیا کرتے تھے۔

اور کسی وقت میں نے فرماتے۔

( ٩٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عُييْنَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرةَ يُصَلَّى فِي رَمَضَانَ

كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ. (۹۲۴۰) حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رمضان میں ای طرح معمول کی عبادت کرتے تھے جیسے باقی ونوں میں،

البنة جب آخرى عشره شروع موتاتو بهت كوشش فرمايا كرتے تھے۔

(٩٦٤١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَرُ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ

اجْتِهَادًا ، لا يَجْتَهِدُه فِي غَيْرِهِ. (٩٦٢٨) حضرت عاكشہ ٹئ ملئو فاق ہيں كه نبي پاك مَرِّ الْفَيْحَةَ رمضان كة خرى عشرے ميں عبادت كى جتنى كوشش فرماتے تھے اتى

(٧٦) من كرة صُومُ النَّاهُر

جن حضرات کے نز دیک''صوم دہر'' (یعنی کچھ کھائے پئے بغیر سلسل روز ہے رکھنا ) مکروہ ہے

( ٩٦٤٢ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَذَّادٍ ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَا :جَاءَ رَجُلْ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَجُلٌ صَامَ الْأَبَدَ ؟ قَالَ : لاَ صَامَ ، وَلاَ أَفْطَرَ.

. ٩٦٣٢) حفرت عبدالله بن شداداور حضرت الوميسر وفر مات بين كها يك مرتبه ايك تخفل في بي ياك مِرَّفِيْفَ فَيَقَ عسوال كيا كها يك آ دمی نے صوم و ہررکھااس کا کیا تھم ہے؟ حضور صَلِفَظَةَ نے فرمایا کہ وہ ندروزہ رکھنے والوں میں سے ہے اور ندروزہ ندر کھنے والوں

( ٩٦٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسْعَرٍ ، وَسُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ الْمَكَّى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنِ عَمْرٍ و قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ. (بخارى ١٩٧٩ مسلم ١٨٥)

(۹۶۳۳) حضرت عبدالله بن عمرو وفاتية سے روايت ہے كه رسول الله مَلِّفْظَةَ نے ارشاد فرمایا كه جس شخص نے ابد كا روز ہ ركھا اس

( ٩٦٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزَّمَّانِيْ ، عَنْ أَبِي فَتَادَةً ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْت رَجُلًا يَصُومُ الْدَّهْرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ :لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ، أَوْ مَا

صَامَ وَلَا أَفْطَرَ. (مسلم ٨١٨ - ابوداؤد ٢٣١٨) (۹۲۳۴) حضرت ابوقادہ فرماتے ہیں کدایک مرتبدایک مخص نے نبی پاک مَلِفَظَةَ ہے سوال کیا کدایک آ دی نے صوم دہرر کھااس

كاكياتكم بي حضور مَوَّاتَ وَقَرَ ما ياكه وه ندروز وركهنه والول ميس سے باور ندروز و ندر كھنے والول ميس سے۔ ( ٩٦٤٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشُّخْيرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ ، وَلَا أَفْطَرَ. (ابن ماجه ٥٠٥١- طيالسي ١١٣٧)

(٩٦٢٥) حضرت عبدالله بن فخير سے روايت ہے كدرسول الله مَ الله عَلَيْنَ فَيَعَ فَعَم ما ياكدابدكاروز وركھنے والا ندروز وركھنے والول ميس سے ہے اور ندروز ہ ندر کھنے والول میں سے۔

( ٩٦٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : مَنْ صَامَ اللَّاهُرَ

ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا ، وَطَنَّقَ بِكُفِّهِ. (٩٦٣٦) حضرت ابوموی جانئ فرماتے ہیں کہ جس مخص نے صوم دہرر کھااس پرجہنم کو یوں بند کیا جائے گا۔اورانہوں نے اپنی مشل

( ٩٦٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ يَسَارٍ ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمِثْلِهِ. (احمد ٣/ ٣١٣- ابن حبان ٣٥٨٣)

(٩٦٣٤) حضرت ابوموی جانونے نے بی قول نبی پاک مِتَوْفِقَعَةِ کے حوالے سے بھی تقل کیا ہے۔

( ٩٦٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ الدَّهُرَ كُلَّهُ ؟ قَالَ :وَدِدْتُ أَنَّهُ لَا يَطْعَمُ الدَّهُرَ كُلَّهُ ، قَالَ :ثُلُثَيْهِ ؟ قَالَ : أَكْثَرُ ، قَالَ : نِصْفَهُ ؟ قَالَ : أَكْثَرُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أَنْبَنْكُمْ مَا يُذْهِبُ وَحْر الصَّدْرِ : صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ.

( ۹۶۴۸ ) حفرت عمر و بن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا کوئی آ دمی صوم دہرر کھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا كه ميرے خيال ميں وہ پورے دہركاروزہ ندر كھے۔سوال كرنے والے نے كہا كداس كے دوتبائى كار كھسكتا ہے؟ آپ نے فرمايا ك یہ بھی زیادہ ہے۔اس نے کہا کہ نصفِ دہر کاروزہ رکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ پھرآپ نے فرمایا کہ میں شہبیں

ہے مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی ہے۔ ایک ایک مقدار بتا تا ہوں جس سے اس کے دل کے وساوس اور کھوٹ دور ہوجا کیں گے، وہ ہر مبینے میں تین روز سے رکھے۔

ا كياكى مقدار بتا تا بهون جس سے اس كے ول كے وساوس اور كھوث دور بهوجا كيں كے، وہ برمينے ميں تين روز رے ركھے۔ ( ٩٦٤٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً يَصُومُ الدَّهُرَ ، فَعَلاهُ بِالدِّرَةِ وَجَعَلَ يَهُولُ : كُلُّ يَا دَهُو ، كُلُّ يَا دَهُو ،

ر ۱۱۶۸ با معان و رسط المحل المحل المحل المحل المحلوم الدهر ، فعلاه بلغ عمر ان رجاد يصوم الدهر ، فعلاه بالله رق و بحك يقول الكهر المحل الدهر ، فعلاه بالله رق و بحكل يقول الكهر الكهر الكهر الله و بالله رق و بالله و

(۹۲۵۰) حضرت حسن بن عمرو کہتے ہیں کہ حضرت معنی کو بتایا گیا کہ عبیدالمکتب صوم دہرر کھتے ہیں۔ حضرت معنی نے اس کوناپین قرارویا۔ (۹۶۵۱) حَدَّثُنَا یَحْیَی بُنُ یَمَانِ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ یَزِیدَ ، عَنْ سَعِیدِ بُنِ جُبَیْرٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ صَوْمِ الدَّهُمِ ؟ فَگرِهَهُ. (۹۲۵۱) حضرت سعد بن جبر کے صوم دیر کے بارے میں سوال کیا گیا توانہوں نے آپ سرکر وقر ارد )

(٩٦٥١) حفرت سعيد بن جبير سصّوم و جرك بار سعيل سوال كيا گيا توانهوں نے اسے مكروه قرار ديا۔ (٩٦٥١) حَذَّ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ، قَالَ: لَهُ يَكُنْ سَالِهُ، وَالْقَاسِمُ، وَعُبَيْدُ اللهِ يَصُومُونَ الدَّهْرَ. (٩٦٥٢) حفرت غالد بن ابى بكر فرماتے جي كه حضرت سالم، حضرت قاسم اور حضرت عبيد الله د جركاروزه ركھا كرتے تھے۔ (٩٦٥٢) حَذَّ ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَوَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : قَالَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ.

(۹۲۵۳) حفرت عبدالله بن شداوفرماتے ہیں کہ نبی پاک مِیلَ اَنْتَا فَیْمَ اِنْ کَا اِنْ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ اِنْتُ (۷۷) من رخص فیی صوم اللّاهرِ جن حضرات نے صوم و ہرکی اجازت دی ہے

( ٩٦٥٤ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ الْأَسُّوَد كَانَ يَصُومُ الدَّهُوَ. ( ٩٢٥٣ ) حفرت اسودصوم د بردكھا كرتے تھے۔

( ٩٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : كَانَ عُرُوَةٌ يَصُومُ الدَّهْرَ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ. ( ٩٦٥٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَدِيدٌ بِهِ مِنْ مِنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : كَانَ عُرُورَةٌ يَصُومُ الدَّهْرَ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ.

(٩٦٥٩) حفرت عروه سفراور حضر میں صوم دہررکھا کرتے تھے۔ ( ٩٦٥٩) حَدَّثَنَا حَمَّادُ مُنْ خَالد ، عَنه النَّهُ مِنْ غَيْد الله مُن رُحَةً

( ٩٦٥٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ الزَّبَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ رُهَيْمَةَ ، عَنْ جَنَّتِهِ ، قَالَتُ : كَانَ عُثْمَانَ يَصُومُ الدَّهْرَ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ إِلَّا هَجُعَةً مِنْ أَوَّلِهِ. هي معنف ابن الي شيدمزج (جلد) كي معنف ابن الي شيدمزج (جلد) (٩٦٥٦) حفرت عثان جلافؤ صوم و ہرر کھتے تھے اور رات کو قیام کرتے تھے البتہ رات کے ابتدائی حصہ میں تھوڑ اساسوتے تھے۔

( ٩٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ سَرَدَ الصَّوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بسُنتين.

(٩٧٥٧)حضرت ابن عمر حلاطة فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خلاطة اپنی وفات ہے دوسال پہلےمسلسل روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٧٨ ) في القوم يَرُونَ الإهلاَلَ، وَلاَ يَرُونُهُ الآخُرُونَ

اگر کچھلوگ جا ندد میکھیں اور کچھ نہ دیکھیں تو کیا تھم ہے؟

( ٩٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :ذَكَرُوا بِالْمَدِينَةِ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ وَقَالُوا :إنَّ أَهْلَ إِسْتَارَةَ

قَدْ رَأُوهُ ، فَقَالَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمْ : مَا لَنَا وَلَاهُلِ إِسْتَارَةً. (٩٦٥٨) حضرت عبدالله بن سعيد فرمات جي كه مدينه بين حياند و يصنے كاتذكره موالوكوں نے كہا كداستاره والوں نے جاند و يكھا

ب-حضرت قاسم اورحضرت سالم نے فر مایا کہ ہمارااستارہ والوں کے جاندد کیھنے سے کیا واسط؟

( ٧٩ ) في الرجل يُصبحُ وَهُو جُنبُ يَغْتُسِلُ، وَيُجْزِيهِ صَومُهُ

اگر کوئی آ دمی حالتِ جنابت میں صبح کرے ، پھرغسل کر لے تو اس کاروز ہ ہوجائے گا

( ٩٦٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّغِينِيِّ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ جُنِّبًا ، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤُذِنَّهُ بِالصَّلَاةِ ، فَيَقُومُ فَيَغُتَسِلُ ، فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاقِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَظُلُّ صَائِمًا ، قَالَ مُطَرُّفٌ : فَقُلْتُ لِعَامِرِ : فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَوَاءٌ رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ. (احمد ١/ ٢٥٣ ابن حبان ٣٢٩٠)

(٩٧٥٩) حضرت عائشہ ری منطق میں کہ نبی یاک مِرْافِقَتُ جنابت کی حالت میں رات گذارتے، پھر حضرت بلال زائن آتے اورنمازی اطلاع دیے تو آپ اٹھ کر خسل فرماتے۔ میں آپ کے سرمبارک سے نیکتا پانی دیکھتی تھی۔ پھر آپ تشریف لے جاتے اور میں فجر کی نماز میں آپ کی آواز سنتی تھی۔ پھرآپ روزہ رکھتے۔حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عامرے کہا کہ پیہ

رمضان میں ہوتا تھا؟انہوں نے فر مایا کہ ہاں ،رمضان اور غیررمضان میں ایسا ہوتا تھا۔ ( ٩٦٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ ،

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يُعَمُّ صَوْمَةُ.

(بخاری ۱۹۲۵۔ ترمذی ۷۷۹)

معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس)

(٩٢٦٠) حضرت عائشہ ٹذہفنافر ماتی ہیں کہ رسول الله مَلِيْفَظَةَ حالت جنابت میں صبح فرماتے ، پھر شسل کرتے ، پھر روزے کو پورا

( ٩٦٦٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، فَالَتُ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَخُرُجُ مِنْ مُغْتَسَلِهِ ، فَيُصَلَّى بِالنَّاسِ ، وَيَصُومُ ذَٰلِكَ الْيُوْمَ. (نسائى ٢٩٨١ ـ احمد ١/ ٢٠٣)

اورروز ہر کھتے تھے۔

(٩٦٦١) حضرت عائشه مؤلة يؤفا فرماتي بين كه زسول الله مُؤلِفَقِكَةِ حالت جنابت مين صبح فرماتي، پيرغسل كرتے بخسل فرما كرآپ باہر نکلتے اورلوگوں کونماز پڑھاتے۔ پھرآپ اس دن روز ہ رکھا کرتے تھے۔

( ٩٦٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَمْ سَلَمَةَ فَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَمْضِى عَلَى صَوْمِهِ. (مسلم ٨٠ ـ احمد ١/ ٣٠١) (٩٦٢٢) حضرت امسلمہ تفایش فرماتی ہیں کہ نبی پاک مِلِفَظَةَ بغیراحتلام کے حالت جتابت میں صبح فرماتے ہے، پھر عسل کرتے

( ٩٦٦٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ تَقُولُ : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرٍ احْتِلَامٍ ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا. (احمد ٢/ ٣١٣ ـ ابن حبان ٣٣٨٧)

(٩٢٢٣)ام المؤمنين حضرت ام سلمه منى مذه فا فر ماتى بين كه نبى پاك مَرَافِظَيَّةً بغيراحتلام كے حالت جنابت ميں ضبح فر ماتے تھے اور روز در کھتے تھے۔

( ٩٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ جَامِع بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ الْأَسُود بْنِ هِلَالِ ، قَالَ : جَاءَ عبْدُ اللهِ بْنُ مِرْدَاسِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ :إنِّي أَصْبَحْتُ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَأَتِمُّ صَوْمِي ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ :أَصْبَحْتَ فَحَلَّ لَكَ الصَّلَاةُ ، وَحَلَّ لَكَ الصِّيَامُ ، اغْتَسِلْ وَأَتِمَّ صَوْمَك.

(۹۲۲۴) حضرت اسود بن ہلال فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مرداس حضرت عبدالله بن مسعود جانو کے پاس آئے اورعرض کیا

كه ميس نے حالت جنابت ميں صبح كى ہے۔ كياميں روزےكو پوراكروں؟ حضرت عبدالله و الله في الله عن متم نے صبح كى ، تمهارے لئے نماز بھی حلال اور روز ہ بھی حلال ہے ،تم عسل کروا در روز ہے کو پورا کرو۔ ( ٩٦٦٥ ) حَلَّتَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ الْوَادِعِيّ ، قَالَ :تَدَارَأ رَجُلَانِ فِى

الْمَسْجِدِ فِي رَجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَانْطَلَقَا إِلَى غَبْدِ اللهِ ، فَانْطَلَقُت مَعَهُمَا ، فَسَأَلُهُ أَحَدُهُمَا فَقَالَ : أَيْصُومُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، قَالَ :فَإِنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ :وَإِنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ :وَإِنْ نَامَ مُتَعَمِّدًا ؟ قَالَ :

وَإِنْ نَامَ مُتَعَمَّدًا.

ر ۹۲۲۵) حضرت ابوعطیہ وادگی کہتے ہیں کہ مجد میں دوآ دمیوں کا اس فخص کے بارے میں اختلاف ہوا جو حالت جنابت میں ضبح کرے۔ وہ دونوں حضرت عبداللہ دلی ٹونے کے پاس گئے ، میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ کیا وہ روزہ ر کھ میں؟ حضرت عبداللہ دلی ٹونے نے فرمایا کہ ہاں۔اس نے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ بیصورت ہیں آئے؟ انہوں نے فرمایا

ر کے میا ؟ حضرت عبداللہ وہ فی نے فرمایا کہ ہاں۔اس نے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کے ساتھ بیصورت پیش آئے؟ انہوں نے فرمایا کہ خواہ کسی عورت کے ساتھ بیصورت پیش آئے۔اس نے کہا کہ وہ جان ہو جھ کراپیا کرے؟ انہوں نے فرمایا ہاں،خواہ وہ جان ہو جھ

> ربياً رَحِـــ ٩٦٦٦ ) حَلَّاثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ.

(۹۲۲۲)ایک اورسند سے بیونہی منقول ہے۔ سریر ہو تک در میں منقول ہے۔

٩٦٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ :إذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ ، فَلْيَصُمْ إِنْ شَاءَ.

(٩٦٦٤) حفرت على و الله فرمات ميں كما كركس فض في حالت جنابت ميں صبح كى اوروه روزه ركھنا چاہے تو ركھ سكتا ہے۔ (٩٦٦٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِي هَاشِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَزَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ ،

وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِی الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنْبٌ ، قَالُوا : يَمْضِی عَلَی صَوْمِهِ. (97) حضرت او بربره: حضرت زیدین ثابت اور حضرت این عمال چند نفر بار ترین که اگر کمی آدی نه جالت جناب برین

﴿٩٦٦٨) حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابن عباس تفکینی فرماتے ہیں کداگر کسی آدمی نے حالت جنابت میں مجمع کی تووہ روزہ رکھ سکتا ہے۔

٩٦٦٩) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرُّ : لَوُ أَصْبَحْت جُنبًا مِنِ الْمُرَأْتِي لَصُمْتُ.

(۹۲۲۹) حضرت الوذر دی فی فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی ہے جماع کرنے کی وجہ ہے جنبی ہوجا وَں اور اس حال میں صبح کروں ذمیں روز ہ رکھوں گا۔

، ٩٦٧) حَذَّقْنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُعِنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ : أَخْبَرَتُنِى عَائِشَةً ، وَأَمُّ سَلَمَةً ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرِ كُهُ الْفَجُرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. (بخارى ١٩٣١ ـ ترمذى ٢٥٥)

•974 ) حضرت عا نشداور حضرت ام سلمہ جی دینٹن فر ماتی ہیں کہ نبی پاک مُشِلِّفِتِیَنَجُ اپنی از واج سے از دواجی ملاقات کی وجہ سے حالب جنابت میں صبح کرتے توعنسل کر کے روز ہ رکھ لیتے ۔

٩٦٧١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَام بُنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَوْ نَادَى الْمُنَادِى وَأَنَا بَيْنَ ،

كتاب الصوم 

رِجْلَيْهَا لَقُمْتُ فَأَتْمَمْتُ الصِّيَامَ ، صِيَامَ رَمَضَانَ كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ. (۹۶۷۱) حضرت ابن عمر تناتی فرماتے ہیں کہا گر کوئی اعلان کرنے والاصبح کااعلان کردےاور میں اپنی بیوی کے ساتھ از دوا جی

ملاقات میں مشغول موں تو میں اٹھ جاؤں گا اور روز ہے کو پورا کروں گاخواہ بیرمضان کا روزہ مویا کوئی دوسرا۔ ( ٩٦٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُجُزِيهِ فِي

التَّطَوُّع ، وَيَقْضِيهِ فِي الْفَرِيضَةِ. (۹۶۷۲)حفرت منصوراورحفرت حسن فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں روز ہر کھنائفل میں تو جائز ہےالبتہ فرض میں اس روز ہے۔

کی قضا کرےگا۔

( ٩٦٧٣ ) حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، قَالَ :عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

(۹۶۷۳) حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ اس پر قضاء لازم ہے۔

( ٩٦٧٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ رَجَعٌ عَنْ فُتياهُ ؛ مَنْ أَصْبَحَ جُنْهِ فَلا صَوْمَ لَهُ.

(٩٦٧٣) حضرت سعيد بن سينب فرمات بيل كه حضرت ابو بريره والثين نے اپناس فتو ، سے رجوع كرليا تھا كه جس فخف نے

حالت جنابت میں صبح کی اس کاروز ذہبیں ہوا۔ ( ٩٦٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بْكَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِع ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ طَاوُوس يَذْكُرُ ، عَزْ

طَاوُوسٍ ، قَالَ : إِنْ أَصَابَتُهُ جَنَّابَةٌ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَإِن اسْتَيْقَظَ وَلَمْ يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَإِنَّهُ يُبَتُّ ذَلِكَ الْيُوْمَ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلَّ.

(۹۶۷۵) حضرت طاوس فرماتے ہیں کہا گر کوئی ماہ رمضان میں جنابت کا شکار ہوا،ابا گروہ بیدار ہوااوراس نے صبح تک غسل

نہ کیا تو وہ اس دن بھی روز ہے کو پورا کرے اور اس دن کے بدلے روز ہ رکھے۔اگر وہ صبح ہونے کے بعد بیدار ہوا تو اس پر بدل

( ٩٦٧٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَأَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :لَوْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَأَنَا بَرْ -َ رِجُلَى امْرَأْتِي ، لَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ صُمْتُ.

(۹۲۷ ۲) حفرت عبدالله والله والتي بين كه مؤذن اذان د اور بين اين بيوي كيساته جماع مين مشغول مون تو مين عسل کرکےروز ہرکھلوں گا۔

أَوَ قَالَ :مَا أَفُطَرُت.

( ٩٦٧٧ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ نَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ :لَوْ أَذْرَكِنِي النَّدَاءُ وَأَنَا بَيْنَ رِجُلَيْهَا لَصُمْتُ ،

مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) كي المسلمة من المسلمة عند ابن الي شيرمترجم (جلدس) كي المسلمة عند ابن الي المسلمة عند المسلمة عند

(۹۲۷۷) حضرت عمر مناثو فرماتے ہیں کہ مؤ ذن اذان دےاور میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع میں مشغول ہوں تو میں غسل کر کے .وز ه رکھلوں گا۔

## ( ٨٠ ) مَا قَالُوا فِي الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ ، مَنْ نَهَى عَنْهُ

## جن حضرات نے صوم وصال سے منع فر مایا ہے

٩٦٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ :وَاصَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاصَلُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّ الشَّهْرَ مُدَّ لِى لَوَاصَلْتُ وِصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمَّقُونَ تَعَمَّقُهُمْ ، إِنِّي لَسْتُ مِثْلُكُمْ ، إِنِّي أَظُلُّ يُطُعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي. (بخارى ١٩٦١ـ ترمذي ٧٧٨)

(٩٧٤٨) حضرت انس ولا توفر وات بين كدايك مرتبه ني پاك مَرافِظ في في الصوم وصال ركهنا شروع كيا-اس برجم في بعي صوم صال رکھنا شروع کردیا۔ جب اس بات کی نبی پاک مِنْ اللَّهُ کا طلاع جوئی تو آپ نے فرمایا کداگر میں ایک ماہ تک صوم وصال

کھنا جاہوں تو رکھ سکتا ہوں پھرشدت اختیار کرنے والے اپنی شدت کوچھوڑ دیں گے۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں ،میرارب مجھے کھلاتا ہےاور پلاتا ہے۔

٩٦٧٩) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ ، فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ

مِثْلُكُمْ ، إِنِّي أَظُلَّ عِنْدَ رَبِّي فَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي. (بخاري ١٩٦٥ـ مسلم ٢٧٥) ۹۷۷۹) حضرت ابو ہر برہ ڈیاٹٹو سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک مِنْلِفْظِیَّةِ نے صوم وصال رکھا، یہ بات لوگوں کومعلوم ہوئی تو دنوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کردیا۔ آپ مِراَفِظَةَ کواطلاع ہوئی تو آپ نے لوگوں کواییا کرنے سے منع کیااور فرمایا کہ

. بتہاری طرح نہیں ہوں ،میرارب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

.٩٦٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَّضَانَ ، فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكُ تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أَطْعُمُ وَأُسْقَى. (مسلم ٥٦- احمد ٢/ ١٣٣)

. ٩٦٨٠) حضرت ابن عمر «فانتوُ سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤَلِّفَتُهُ بنے رمضان میں صومِ وصال رکھا تو لوگوں نے بھی صوم وصال کھنا شروع کردیا۔آپ نے لوگوں کومنع فرمایا تو کسی نے کہا کہ آپ بھی توصومِ وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری ار حنہیں ہوں میرارب مجھے کھلاتا ہےاور بلاتا ہے۔

٩٦٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ بِشُرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : نَهَى

معنف ابن ابی شیبرمترجم (جلد۳) کی کاست الصوم کی ۳۰۲ کی کشاب الصوم

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ ، وَهَذِهِ أُخْتِى تُوَاصِلُ ، وَأَنَا أَنْهَاهَا.

(بخاری ۱۹۲۳ ابوداؤد ۳۵۳ (٩٦٨١) حضرت ابوسعيد من الثينة فرمات مين كدرسول الله مَتَرْفَظَيَّةً نے صوم وصال مصنع فرمايا ہے۔ مديمري بهن صوم وصال ركھتح

ہے اور میں اسے منع کرتا ہوں۔ ( ٩٦٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى الْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ إِلَى السَّحِرِ. (طبراني ١٨٥- احمد ١/ ٩١)

(٩٧٨٢) حضرت على دافخو فرمات مين كه نبي ياك مَلِينْفَكَةُ نِي تحري تك وصال كاروزه ركھا۔

( ٩٦٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّم

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّيَامِ ، وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ. (٩٧٨٣) حضرت ابن الي ليلي بجي صحابة كرام ثقافية في شيخ التي الله من الله المنظفة المنظمة المنظفة المنظمة المنظم

کی حالت میں تجھنے لگوانے ہے بھی منع فر مایا۔ آپ نے بیممانعت اپنے صحابہ پر شفقت کرتے ہوئے فر مائی۔ ( ٩٦٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَرِ الْوصَالِ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ : إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي أَبيت يُطُعِمُنِي رَرَّ

وَيُسْقِينِي ، فَإِنْ أَبَيتُمْ فَمِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ. (٩٦٨٣) حضرت ابوقلاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَرَّاتُ اللهِ عَلَيْتُ فَيْ اللهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتُ الللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتُ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ الللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ الللهِ عَلَيْتِ الللهِ عَلَيْتِ الللّهِ عَلَيْتِ الللهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْتِ الللهِ عَلَيْتِ اللهِ الللهِ عَلَيْتِ الللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ اللللهِ عَلَيْتِي عَلَيْتِ الللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِي عَلَيْتِ الللهِ عَلَيْتِ الللهِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِيقِي عَلَيْتِ عَلَيْتِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِيقِي عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِيقِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِيقِ عَلَيْتِ عَلَيْتِي عَلِيقَالِمِ عَلَيْتِ عَلِيقِ عَلَيْتِ عَلَيْتِ عَلِي عَلِيقِ عَلِي عَلِيقِ عَلْمِ عَلِيقِ عَلَيْتِ عَلِيقِ عَلِيقِيقِ عَلَيْتِ ع

کے رسول! آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات گذارتا ہوں تو میرار۔

مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اگرتم نے صوم وصال رکھنا ہی ہے توسحری سے حری تک رکھو۔ ( ٩٦٨٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ ﴿ الصِّيَامِ ، فَقَالُوا :إنَّك تُوَاصِلُ ؟ فَقَالَ :إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّي أَبِيت يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، أَوْ نَحْوَ هَذَا

(٩٦٨٥) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَرْالْتَشَائِمَ نے صوم وصال ہے منع فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرارب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ ( ٩٦٨٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : `

(۹۲۸۷) حضرت ابو ہر رہ و ڈانٹو فر ماتے ہیں کہ میں بھی صوم وصال نہیں رکھوں گا۔

هُ مَعن ابن الب شير مترجم (جلد ٣) ﴿ هُ هُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلِي ، قَالَ : لَا هُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنْ عَلِي ، قَالَ : لَا هُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنْ عَلِي ، قَالَ : لَا هُ مَا عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

وِ صَالَ فِی صِیامٍ. (۹۲۸۷)حفرت علی جائش فرماتے ہیں کہ روزے میں وصال نہیں ہے۔

مکروہ ہے۔

( ٩٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالُوا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالُوا : إِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : رَبُّهُ وَاللهِ مَنْ اللهِ ، فَاللهُ اللهِ ، فَاللهُ اللهِ ، فَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

لَسْتُمْ فِي ذَالِكُمْ مِثْلِي ، إِنِّي أَبِيتِ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ، فَاكُلفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ.
(بخاری ١٩٧١ ـ احمد ٢/ ٢٣١)
(بخاری ١٩٧١ ـ احمد ٢/ ٢٣١)
عفرت ابو بريره و ايت ب كدرسول الله مَؤْفَظَةَ فِي تَيْن مِرتبه ارشاد فرمايا كرصومٍ وصال سے بچو۔لوگوں نے

كهاكة بي بحى تووصال كاروزه ركعة بي؟ آپ نے فرمايا كديم تمهارى طرح نبيس بون، يس اس طرح رات گذارتا بول كديرا رب ججه كلاتا ہے اور پلاتا ہے تم ان اعمال كاخودكوم كلف بناؤجن كى طاقت ركھتے ہو۔ ( ٩٦٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ قُدَامَةَ ، قَالَ : قَالَتْ عَانِشَةُ : (ثُمَّ أَنِّمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) مَعْنَاهَا

( ٩٩٨٩) عدلنا و يعيع ، فان المحدث مستعر ، عن قدامه ، فان افات عربسه ارتم رضو النهيم وي معين المصف على المقال ا عَلَى أَنَّهَا كُوِهَتِ الْوِصَالَ. ( ٩٦٨٩) حضرت عائش تفاشر فافنون الرقاق بين كرقر آن مجيدكى آيت ﴿ ثُمَّ أَيْتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ كامعنى بكرصوم وصال

( ٨١ ) من رخص فِي الْوِصَالِ لِلصَّائِمِ

## جن حضرات نے صوم وصال کی اجازت دی ہے

( . ٩٦٩ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوِصَالِ فِي الصَّيَامِ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (ثُمَّ أَتِمَّوا الصَّيَامَ إلَى اللَّيْلِ) ، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ فَهُوَ مُفْطِرٌ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. تَبَارَكَ وَتَعَالَى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّيَامَ إلَى اللَّيْلِ) ، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ فَهُوَ مُفْطِرٌ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ صَامَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. ( ٩٦٩٠) حضرت الوالعاليه صوم وصال كي بار يعين فرمات بي كه الله رب العزت في ارشاد فرمايا ﴿ فَهُ أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ پس اس آيت كي روشن بيس جب رات آئة واس كاروزه پورا موكيا اب اگروه عالية وروزه ركه لے اور اگر عالي اللَيْلِ ﴾ پس اس آيت كي روشن بيس جب رات آئة واس كاروزه پورا موكيا اب اگروه عالية وروزه ركه لے اور اگر عالي

ٽونەركے۔ ( ٩٦٩١ ) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِى نُعْمٍ يُوَاصِلُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَتَّى نَعُودَهُ.

(٩٦٩١) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن الی تعم نے پندرہ دن تک وصال کاروزہ رکھا۔ پھر ہم نے انہیں اس سےروک دیا۔

( ٦٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَسُوَد بْنِ شَيْبَانَ ، عَنُ أَبِى نَوْفَلِ بْنِ أَبِى عَقْرَبٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ الزَّبَيْرِ

صَبِيحَةَ خَمْ ۗ ةَ عَشَرَ مِنَ الشُّهْرِ ، وَهُوَ مُوَاصِلٌ. (٩٦٩٢) حضرت ابونوفل بن البيء تمرب فرمات ميس كميس مهينے كى پندره تاريخ كوحضرت ابن زبير ول فؤرك پاس آياوه وصوم وصال

#### ( ٨٢ ) مَا قَالُوا فِي الشَّهْرِ ، كُمْرُ هُوَ يَوْمًا ؟

#### ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟

( ٩٦٩٣ ) حَلَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ :حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ، قَالَ : ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَخْرَى ، ثُمَّ قَالَ :الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ نَقَصَ فِي النَّالِفَةِ

إصبعًا. (مسلم ٢٦٣ احمد ١/ ١٨١)

( ٩٦٩٣ ) حضرت سعد بن ابي وقاص والنو فرمات مين كدا يك مرتبه بي ياك مَرْفَضَيَّ في اينا ايك باتهد وسر ، باته ير مارا اور فرمايا

كمبيندا سطرح موتاب مهيندا سطرح موتاب فيرتيسرى مرتبدايك انكلي كم ركهي ( ٩٦٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : اغْتَزَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ،

فَقَالَ : إِنَّ الشَّهُرَ قَدْ تَمَّ ، وَقَدْ بَرَرْت.

(٩٢٩٣) حضرت عمر التأخو فرمات بين كه نبي پاك مُؤَنفَظَة ايك مهينه تك اپني ازواج سے دور رہے، جب انتيس دن گذر كے تو حضرت جبريل عَالِيَلا) آئے اورانہوں نے عرض كيا كەمبىندگذر چكا باورآپ نے تتم كو پوراكرديا۔

( ٩٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ؟ قُلُنَا :مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا ، وَبَقِيَتُ ثَمَان ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ مَضَتَ ثَنَتَانِ وَعِشْرُونَ ، وَبَقِيَتُ سَبْعٌ ، الْتَمِسُومَا اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشُّهُو هَكَذَا ، وَالشُّهُو هَكَذَا ، ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً.

(احمد ۲/ ۲۵۱ ابن حبان ۳۲۵۰) (٩٦٩٥) حضرت ابو بريره والنوفر مات بين كدايك مرتبدرسول الله مَوْفَقَعَ فَقِ ما ياكد مبيني ك كتف دن كذر كيد؟ بم ف كباكه بائیس دن گذر گئے اورآ ٹھ باتی رہ گئے۔ نبی پاک مِنْ شَخَةِ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ بائیس دن گذر گئے اور سات دن باتی رہ گئے۔ التَيمسُوهَا اللَّيْلَةَ پهرنى پاكسَوْفَقَعَ أَغ ماياكمهين يون بوتا ج، مهينه يون بوتا جـ يه بات تمن مرتب فرمائى اورايك مرتبه

\_22

( ٩٦٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَقْسَمَ شَهُرًّا، فَصَعِدَ عُلِيهَ، فَلَمَّا كَانَ يَسْعٌ وَعِشُرُونَ جَانَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: انْزِلَ، فَقَدْ تَمَّ الشَّهُرُ. ( ٩٧٩٧) حَسْرَ وَالْعُورُ لَا تَهِ مِنْ لَا مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ

(۹۲۹۲) حفرت جابر رہی ٹو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی پاک میں ٹھنے گئے نے ایک ماہ تک پنی از داج کے پاس نہ جانے کی قتم کھائی اور او نچے کمرے میں تشریف لے گئے۔ جب انتیس دن گذر گئے تو حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک مہینہ گذر گیا آپ نیچ تشریف لے آئیں۔

( ٩٦٩٧ ) حَلَّنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَسُود بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرو يُحَدِّثُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ • عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّا أُمَّةُ أُمَيَّةٌ ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ، الشَّهُرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهُذَا مَ وَهَنْ شُعُودُ هُ وَالشَّهُرُ هُ وَالشَّهُرُ هَا كُذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَدَا مُ وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي النَّالِكَةِ ؟ وَالشَّهُرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَا فَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّةً ، وَلَا شُعُولُ وَلَا اللَّهُ مُ الشَّهُولُ هُذَا ، وَهَكَذَا ، وَهُ عَلَا اللَّهُ وَالسَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالَا ، وَهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَ

(بخاری ۱۹۱۳ مسلم ۲۱۱)

(۹۲۹۷) حضرت ابن عمر دولتا ہے روایت ہے کہ رسول الله مُؤلفظ فی آنے ارشاد فرمایا ہم ایک ان پڑھ امت ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں۔ مبیندا تناہوتا ہے، اتناہوتا ہے، اتناہوتا ہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ میں انگو تھے ہے گرہ بنائی۔ (یعنی انتیس تک

(۹۲۹۸) حضرت ابن عمر والله نفر مایا که مهیدا تناموتا ب، اتنااورا تناییسری مرتبه آپ نے اپ انگوشھے کو ثنار ند کیا یعنی انتیس تک گنوایا۔

( ٩٦٩٩) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ، فَقَعَدَ فِى مَشُرُبَةٍ لَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ فِى تِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّك آلَيْتَ شَهْرًا ؟ فَقَالَ : إِنَّ الشَّهُرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. (بخارى ١٩١١)

(9799) حضرت النس تفاشر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک مُطِّقَتُیْجَ نے اپنی از واج سے ایک مبینے کا ایلاء کیا اور اپنے او نچے کمرے میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ انتیس دن بعد نیچ تشریف لے آئے۔لوگوں نے کہایار سول اللہ! آپ نے تو ایک مبینے کا ایلاء کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کے مبینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

( ٩٧٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْأَسُود بُنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ حَدَّتَهُمْ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ كَذَا ، وَكَذَا ، وَضَرَبَ

بِيَدِهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ نَقَصَ وَاحِدَةً. (احمد ٢/ ١٢٩)

( ٥٠٠ ) حضرت ابن عمر ولالي سے روايت ہے كدرسول الله مِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمَ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ عَلْ الله عَنْ ال حساب کرتے ہیں۔مبیندا تناہوتا ہے،اتناہوتا ہے،اتناہوتا ہے۔آپ نے تبسری مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ایک انگلی کم کی۔ یعنی

انتیس تک گنواما به ( ٩٧.١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَاطِبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،

قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الشَّهُرُ تِسُعٌ وَعِشْرُونَ ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَطَبَّقَ النَّالِئَةَ ، وَقَبَضَ الإِبْهَامَ ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ :غَفَرَ اللَّهُ لَابِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إنَّمَا هَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَانَهُ شَهْرًا ، فَنَزَلَ لِيَسْعِ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّك آلَيْتَ شَهْرًا ؟ فَقَالَ :وَإنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ. (احمد ٢/ ٣١)

(۱۰۹۵) حضرت ابن عمر تناتی سے روایت ہے کہ نبی کریم مِرَافِی فیکھنے نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی

دونوں بتھیلیوں کو دومر تبہ پورا پورا کھولا اور تیسری مرتبہ انگو تھے کو بندر کھا۔حضرت عاکشہ جی مذعل نے جب حضرت ابن عمر جانئے کی روایت تی تو فرمایا کداللہ ابوعبد الرحمٰن پر رحم فر مائے۔ دراصل رسول الله مِنْافِظَيْحَةَ نے ایک میبینے تک کے لئے اپنی ہویوں کوچھوڑ دیا تھا۔آپ انتیس دن بعدتشریف لےآئے تولوگوں نے کہا کہا کہا ہاا اللہ کے رسول! آپ نے توایک مہینے کا ایلاء کیا تھا۔حضور مَلِّنْظَيْثَةُ

( ٩٧٠٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرُّكَيْنِ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :شَهُرْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، وَشَهْرٌ ثَلَاثُونَ.

(٩٤٠٢) حضرت على جافو فرمات بين كدكوئى مبيندانتيس دن كابوتا إدركوئى تمين دن كار ( ٩٧.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ :

الشهُور ؛ شَهْرٌ ثَلَاثُونَ ، وَشَهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

(٩٤٠٣) حضرت عمر رداینو فرماتے کہ بھی مہدینة میں دن کا ہوتا ہے ادر بھی انتیس دن کا۔ ( ٩٧.٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِتٌ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُصْعَبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:رَمَضَانُ تِسُعٌ وَعِشْرُونَ. ( ۴ • 94 ) حضرت ابو ہریرہ دیا ٹیز فرماتے ہیں کہ رمضان انتیس دن کا ہے۔

نے فرمایا کے مہینہ بھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

( ٩٧٠٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُيينةَ ، قَالَ :صُمْنَا رَمَضَانَ فِي عَهْدِ عَلِيٌّ عَلَى غَيْرٍ

رُوُّ يَةِ ، ثَمَانِيَة وَعِشُرِينَ يَوْمًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَمَرَنَا أَنْ نَقْضِي يَوْمًا. (44-0) حضرت ولید بن عتبہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی بڑیا ٹھ کے زمانے میں جاند دیکھے بغیر رمضان میں اٹھا کیس دن روز ہے ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۳) كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۱۳)

ر کھے۔عیدالفطر کے دن انہوں نے ہمیں ایک روز رے کی قضا کا تھم دیا۔

( ٩٧٠٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَا صُمْنَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، أَكْثَرَ مِمَّا

(۹۷۰۱) حضرت فعی فرماتے ہیں کہ رمضان کے ہم نے کم از کم انتیس اور زیادہ سے زیادہ تمیں روزے دکھے ہیں۔

( ٨٣ ) مَا ذُكِرَ فِي الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدُهُ

اگر کوئی روز ہ دار کے پاس بیٹھ کر کھائے تو روز ہ دار کو کیا ملتا ہے؟

( ٩٧.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُلَيْلٍ ، قَالَ :الصَّائِمُ إِذَا أَكِلَ

عِنْدَهُ الطَّعَامُ ، سَبَّحَتْ مَفَاصِلُهُ.

(۷۷ عرص بزید بن حلیل کہتے ہیں کہ اگر کوئی روز ہ دار کے پاس بیٹھ کر کھائے تو اس کی ہٹریاں سبیج بڑھتی ہیں۔ ( ٩٧.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُوَأَةِ يُقَالُ لَهَا :لَيْلَى ، عَنْ أَلْمُ عُمَارَةَ ، قَالَتُ : أَتَانَا

النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ ، فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صِيَامًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ الطَّعَامُ ، صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَاثِكَةُ. (ترمذي ٢٨٦ـ احمد ١/ ٣١٥)

( ٩٧٠٨ ) حضرت ام عماره من عفر ماتى ميں كدا يك مرتبه نبي ياك مَثَرِّ فَتَقَاقِيمَ بِمارے ياس تشريف لائے ، آپ كى خدمت ميں كھانا

پیش کیا گیا۔آپ کے پاس موجودایک شخص کاروزہ تھا۔آپ نے فرمایا کہ جبروزہ دار کے پاس بیٹھ کرکوئی کھا تا ہے تو فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے تھے۔

( ٩٧.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الصَّائِمُ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ سَبَّحَتْ

(۹۷۰۹)حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روز ہ دار کے پاس بیٹھ کر کھائے تو اس کی ہڈیاں تنہیج پڑھتی ہیں۔

( ٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : الصَّائِمُ إذَا أُكِلَ

عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ.

(۹۷۱۰) حضرت عبدالله بن عمروجها في فرمات بي كه جب روزه دار كے پاس كھايا جاتا ہے تو فرشتے اس كے لئے رحمت كى دعا کرتے ہیں۔ هم معنف ابن الى شيه متر جم (جلد س) و المحال المحال

## جن حضرات کے نز دیک بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا

• كَنْ مُطْرَاتُ كَيْرُ وَ بِلَ بِعِيرِ رُوزُ كَ لِكَ الْحَدِينَا وَ بِلَ بِعِيرِ رُوزُ كَ لِكَ الْحَدِينَا فِ ( ٩٧١١ ) حَلَّتُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي فَاجِتَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ عَلَيْهِ الطَّوْمُ.

(۱۱۷۹) حفرت ابن عباس وَهُوْمَن فرمات بين كُمُعَنَّف پرروز ولازم بــــ (۱۷۲) حفرت ابن عباس وَهُوْمَن فرمات بين كُمُعَنَّف پرروز ولازم بــــ . (۹۷۱۲) حَدَّثُنَّا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ.

۱۷۱۲) حدت حریم بن استار میں ، حص جعمو ۱ حق ابیج ، حق عربی ، حال (۹۷۱۲) حضرت علی دلانو فرماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔

(٩٤١٢) حضرت على وَالْمَوْ قَرْمَاتْ مِينَ كَهِ بَعْيِرُ وَزَ عَلَى اعْتُكَافَ بَهِينَ مُوتَا.
(٩٧١٣) حَدَّفُنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثُ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ مِقسَم ، عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ ، وَعَانِشَةَ ، قَالَا : لَا اغْتِكَافَ إِلَّا

. وَ مُدْمَ مُوَّالًا مُوَا اللّهِ مَا لَهُ مَ مَا أَنْ مِنَ وَقَالِمَ مَا اللّهِ عَبَّاسٍ ، وَعَانِشَةَ ، قَالَا : لَا اغْتِكَافَ إِلّا اللّهُ مِنْ مُعَلِّمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللل

بِصَوْمٍ ، وَقَالَ عَلِيْ ، وَابْنُ مُسْعُودٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلَّا أَنْ يَفُرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ. (٩٤١٣) حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ تفاید خزماتے ہیں کہ بغیر روزے کے اعتکاف نبیس ہوتا۔ حضرت علی اور حضرت

(۱۹۷۱ه) حفرت ابن عباس اور حضرت عائشہ ٹئ دیمنا فرماتے ہیں کہ بغیر روز ہے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ حضرت علی اور حضر عبداللہ بن مسعود ٹئا پیمنا فرماتے ہیں کہاس پر روز ہاس وقت تک فرض نہیں جب تک وہ خودا پنے او پر فرض نہ کرے۔

( ٩٧١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِفْسَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصوم ( ٩٧١٤ ) حفرت ابن عباس في وين فرماتے بيں كه بغير روزے كے اعتكاف نبيس ہوتا۔ ( ٩٧١٥ ) حَدَّثُنا وَ كُدُّ ، عَنْ سُوفُ كُنْ ، عَنْ مَ حَدَّد ، عَنْ خَطَامِ ، عَنْ مَادُ ذَ قَدَ مِدُولِهِ

( ٩٧١٥ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ بِمِثْلِهِ. ( ٩٧١٥ ) حفرت عائشه (فالفَرُفُاتِ عَنْ مُعَى يونِي منقول كي \_ \_ ( ١٩٧٥ ) حَدَّثُنَا ( رُبُّ عُمَانَيْنَ عَنْ أَنْ مِنْ عَنِي الْمُنْ عَنِي الْمُنْ عَنْ مِنْ الْمُنْ وَسِنَ ع

(٩٧١٦) حفرت عالته تُكَافِيَهُا سِن بِي كَالِي كَالْمُعُول ہے۔ (٩٧١٦) حَدِّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاً : الْمُعْتَكِفُ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِ طَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ. (٩٤١٢) حفرت على اور حضرت عبدالله بن مسعود في وين فرماتے ہيں كداس پر دوزه اس وقت تك فرض نہيں جب تك وه خودا ب

اورِفْرَضْ ندَرَك ـ ( ٩٧١٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :الصَّوْمُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ.

(١٧١٧) حفرت ابن عباس بن و في مات بين كه معتكف بردوز ه لا زم برد . ( ٩٧١٨) حَدَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا اعْتِكَاتَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

(۹۷۱۸) حفرت عروه فرماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ (۹۷۱۹) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ يُوكَى اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

(9419) حفرت اِبراہیم فرماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔

( ٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسُتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ : عَلَى الْمُعْتَكِفِ الصَّوْمُ ، وَإِنْ لَمْ يَفُرِضُهُ عَلَى نَفْسِهِ.

(۹۷۲۰) حضرت علی و این فرماتے ہیں کہ معتلف کے لئے روز ورکھنا ضروری ہے خواہ وہ اپنے او پرواجب نہ کرے۔

( ٩٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْجَبَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ.

(۹۷۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ معتکف پراس وقت تک روز ہواجب نہیں جب تک وہ خودا پیے اوپر واجب نہ کرے۔

( ٩٧٢٢ ) حَدَّثْنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ مِثْل قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.

(۹۷۲۲)ایک اورسند سے یوٹھی منقول ہے۔ سیکیس سے مسامل میں وروز کا سیاد ہے ۔

( ٩٧٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

(۹۷۲۳) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ بغیرروزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔

( ٨٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ، مَا لَهُ إِذَا اعْتَكَفَ مِمَّا يَفْعَلُهُ ؟

#### معتلف کون کون ہے اعمال کرسکتا ہے اور کون سے نہیں کرسکتا؟

( ٩٧٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ فَلْيَشْهَد الْجُمُعَةَ ، وَلَيْعُد الْمَرِيضَ ، وَلَيَحْضَر الْجِنَازَةَ ، وَلَيْأْتِ أَهْلَهُ ، وَلَيْأُمْرُهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ قَائِمْ.

علیہ الجمعه ، ویعد المویص ، ویعد المویص ، ویعد کاف میں بیٹے تو اسے جا ہے کہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو، مریض کی ا (۹۷۲۳) حضرت علی آؤٹٹو فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹے تو اسے جا ہے کہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو، مریض کی

ر معلی ہے۔ اور میں شریک ہو، کھڑے کھڑے اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور ضروریات بوری کرلے۔ عیادت کرے، جنازہ میں شریک ہو، کھڑے کھڑے اپنے گھر والوں کے پاس آئے اور ضروریات بوری کرلے۔

( ٩٧٢٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ:يَشْهَد الْجُمُعَةَ ، وَيَعُود الْمَرِيضَ، وَيُجيب الإمَامَ.

( ٩٧٢٦) حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَمْرَةُ ، عَنْ عَانِشَةَ ؛ كَانَتُ لَا تَعُودُ الْمَرِيضَ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ

مُعْتَكِفَةٌ ، إِلاَّ وَهِي مَارَّةٌ.

(۹۷۲۲) حفرت عمره فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ ری اندمی اعتکاف کی حالت میں چلتے چلتے ہی اپنے اہل میں سے کسی مریض کی عیادت کیا کرتی تھیں۔ هي مصنف ابن الي شيرسترجم (جلد٣) في المستحد الم ( ٩٧٢٧ ) حَلَّتْنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ ، وَيَخُوَّجُ إِلَى الْحَاجَةِ ، وَيُجِيبُ الإِمَامَ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَمْرُو بْنَ حُرَيْثٍ ارْسلَ إلَيْهِ وَهُوَ

مُعْتَكِفٌ فَلَمْ يَأْتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ.

(۹۷۲۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ معنکف جمعہ کی نماز کے لئے حاضر ہوگا ،مریض کی عیادت کرے گا ، جناز ہ میں شریک ہوگا،ضرورت کے لئے جائے گا،امام کے بلانے پر جائے گا۔ بیہ بات انہوں نے اس لئے فرمائی کہ انہوں نے حضرت عمر و بن

حریث کو بلایا تھا، وہ اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے نہیں آئے تو حضرت سعید بن جبیر نے ان کی طرف یہ بات لکے جیجی جس پروہ ( ٩٧٢٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ هَذِهِ الْحِصَالَ وَهِيَ

لَّهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ ؛ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ ، وَأَنْ يَتَّبِعَ الْجِنَازَةَ ، وَيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ. (۹۷۲۸) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف معتلف کے ان عادات کوشرط قرار دیئے بغیر پیند فرماتے تھے: مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے بیچھے جانا، جمعہ کی نماز ادا کرنا۔

( ٩٧٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يَخُرُجُ إِلَى الْغَائِطِ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَأْتِي الْجُمُعَةَ ، وَيَقُومُ عَلَى الْبَابِ. (۹۷۲۹) حضرت فعمی فرماتے ہیں کہ معتلف رفع حاجت کے لئے باہر جاسکتا ہے، مریض کی عیادت کرسکتا ہے، جمعہ کی نماز کے لئے جاسکتا ہے لیکن وہ دروازے میں کھڑا ہوگا۔

( ٩٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، غَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَأْتِي الْجُمُعَةَ. (۹۷۳۰) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ معتلف جمعہ کے لئے جاسکتا ہے۔ ( ٩٧٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَقُومُ مَعَ الرَّجُلِ فِي الطَّرِيقِ يُسائله.

(۹۷۳) حضرت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ معتلف مریض کی عیادت کرے گا، جمعہ کی نماز ادا کرے گااور راہتے میں کسی آ دمی کے ساتھ کھڑے ہوکر بات چیت کرسکتا ہے۔ ( ٩٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَأْتِي الْغَالِطَ ، وَيَتَّبِعُ الْجِنَازَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ. (۹۷۳۲) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ معتلف رفع حاجت کے لئے باہر جاسکتا ہے، جنازے کے بیچے جاسکتا ہے اور مریض کی

عیادت کرسکتاہے۔ ( ٩٧٣٣ ) حَدَّثَنَا ۚ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ ، وَيَخْضُرُ

الْجِنَازَةَ ، قَالَ مَرَّةً : وَيُجِيبُ الإِمَامَ.

(۹۷۳۷) حضرت سعید بن جبیر فرماتے تبیں کہ معتلف جمعہ کی نماز میں حاضر ہوگا، جناز ہیڑھے گا اورامام کے بلانے پر جائے گا۔

( ٩٧٣٤ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَحبرنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا لَمْ يَدُخُلِ الْبَيْتَ ، إِلَّا لِحَاجَةٍ.

(بخاری ۲۰۲۹ احمد ۱/ ۲۳۵)

(۹۷۳۴)حضرت عائشہ پڑیا نڈنا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مَالِّفَظَیَّةَ جب اعتکاف میں بیٹھتے تو صرف کسی ضرورت کے لئے ہی گھر آیا سر میں ہ

( ٩٧٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَمُرُّ بِالْمَرِيضِ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ مُعْتَكِفُةٌ ، فَلَا تَعْرِضُ لَهُ.

(۹۷۳۵) حضرت عمرہ فرماتی ہیں کہ حضرت عاکشہ بڑی کھیٹا حالت اعتکاف میں اپنے متعلقین میں سے محکی مریض کے پاس سے گذرتیں تواس کی طرف متوجہ نہ ہوتی تھیں۔

( ٩٧٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا : الْمُعْتَكِفُ لَا يَشْهَدُ جِنَازَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا.

سی ہمنی ہوتی ہوتی ہے۔ (۹۷۳۲) حضرت سعید بن میتب اور حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ معتلف نہ جنازے میں شریک ہوگا اور نہ مریض کی عیادت

( ۹۷۲۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَتَبِعُ جِنَازَةً، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يُجِيبُ دَعُوةً. ( ۹۷۳۷) حضرت زہری فرماتے ہیں کد معتلف نہ جنازے میں شریک ہوگا، نہ مریض کی عیادت کرے گا اور نہ کی کسی کے بلانے پ جائے گا۔

( ٩٧٣٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُعْتَكِفُ لَا يَتَبِعُ جِنَازَةً ، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا.

(٩٧٣٨) حفرت مجامد فرماتے ہیں كەمتىكف ندجناز كے ساتھ جائے گااور ندمريض كى عيادت كرےگا۔ ( ٩٧٣٩) حَدَّنَهَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُجِيبُ دَعُوةٌ ، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلاَ يَحْضُرُ جِنَازَةً.

( ۹۷۲۹ ) محدثنا و رفیع ، طن میشام ، طن ابیج ، فان ، در یع بیب قاطوہ ، و دیکونا سویک ، و در یا سور ایک در اور د ( ۹۷۳۹ ) حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ معتلف نہ کسی کے بلانے پر جائے گا ، نہ مریض کی عمیادت کرے گا اور نہ ہی جنازے میں شریک ہوگا۔ ه معنف ابن الي شير مترجم (جلد۳) كل معنف ابن الي شير مترجم (جلد۳) (٨٦) ما يستحب لِلْمُعْتَكِفِ مِنَ السَّاعَاتِ أَنْ يَكْخُلَ

معتلف کے لئے کس وقت اعتکاف کی جگہ داخل ہونامستحب ہے

( ٩٧٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ، ثُمَّ دُخَلَ الْمَكَانَ الَّذِى يَعْتَكِفُ فِيهِ. (مسلم ۸۳۱ ابوداؤد ۲۳۵۷)

(۹۷۴) حضرت عائشہ وی داتی میں کہ نی پاک مَرْفَظَةَ فِحری نماز پڑھنے کے بعداس جگہ تشریف لے جاتے جہاں آپ نے

اعتكاف كرنا هوتا تعابه ( ٩٧٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُل أَنْ يَعْتَكِفَ ، فَلْتَغْرُبُ لَهُ الشَّمْسُ مِنَ

اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ.

(۹۷ ۲۱) حضرت ابراہیم فر ماتے ہیں کہ جب کسی آ دمی نے اعتکاف کرنا ہوتو اس کو چاہئے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مجد بہنچ جائے۔ ( ٨٧ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَأْتِي أَهْلَهُ بِالنَّهَارِ

كيامعتكف دن كے وقت اپنے گھر والوں كے پاس آسكتا ہے؟ ( ٩٧٤٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَعْتَكِفَ بِالنَّهَارِ وَيَأْتِيَ أَهْلَهُ بِاللَّهِلِ ، قَالَ :لَيْسَ هَذَا بِاغْتِكَافٍ.

(۹۷۴۲) حفرت عطاء فرماتے ہیں کدا گرمعتلف شرط رکھے کہ وہ دن کے وقت اعتکاف کرے ادر رات کواپنے گھر والوں کے پاس آئے۔توبیاعتکاف نبیں ہے۔ ( ٩٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِ طَ أَنْ

يَتَعَشَّى فِي أَهْلِهِ وَيَتَسَحَّرَ. (۹۷۳۳) حضرت قماده اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے کہ معتلف رات کا کھانا اور سحری اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانے کی شرط لگائے۔

( ٩٧٤٤ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ أَنْ يَتَعَشَّى فِي أَهْلِهِ ، وَلاَ يَدُخُلُ ظِلَّهُ ، وَلَكِنُ يُؤْتَى بِعَشَائِهِ فِي فِنَاءِ دَارِهِ.

ه معنف ابن الي شيد مترجم (جلده) كي المستحد الم

(۹۷ ۲۷) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ معتلف اگر جا ہے تو رات کا کھانا اپنے گھر دالوں کے ساتھ کھائے ، وہ اپنے گھر کے سائے والى جكه نه جائے گا بلكه اس كا كھانا گھر كے حن ميں لا يا جائے گا۔

( ٩٧٤٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنُ يَعْلَى بْنِ أُمَّيَّةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : انْطَلِقُ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَنُعْتَكِفُ فِيهِ سَاعَةً.

(94 محرت یعلی بن امیدایئے ساتھی ہے کہتے کہ چلیم مجد چلیں اور چھرو ہاں تھوڑی دیر کااعتکا ف فر ماتے۔

( ٨٨ ) من كرة لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَدُخُلَ سَقَفًا

جن حضرات نے معتکف کے لئے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ وہ حجینت کے پنچے جائے ( ٩٧٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ضَرَبَ

خِبَاءً ، أَوْ فُسُطَاطًا فَقَضَى فِيهِ حَاجَتَهُ ، وَلَا يُأْتِي أَهْلَهُ ، وَلَا يَذُخُلُ سَفْفًا.

(۹۷۳۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈاٹٹو جب اعتکاف کرنا عیا ہے تو اپنے لئے ایک خیمہ بنا لیتے ،ای میں اپنی ضروریات پوری فرماتے۔ پھرندایے گھروالوں کے پاس آتے اور نہ حصت کے نیچے جاتے۔

( ٩٧٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ رَأَى قَوْمًا اعْتَكَفُوا فِي الْمَسْجِدِ ، وَقَدْ سُتِرُوا فَأَنْكُرَهُ ، وَقَالَ :مَا هَذَا ؟ قَالُوا :إنَّمَا نَسْتُرُهُ عَلَى طَعَامِنَا ، قَالَ :فَاسْتُرُوهُ ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَاهْتِكُوهُ.

(۹۷/۲۷) حفزت عمر دانٹونے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے معجد میں اعتکاف کے لئے پردے لگائے ہوئے تھے۔حفزت عمر تفاتون نے انہیں اس سے منع کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کھانا کھانے کے لئے پردے لگائے تھے۔حضرت

عمر ٹڑٹٹو نے فر مایا کہتم کھانا کھانے کے لئے پردے لگا ؤجب کھانا کھا چکوتو پردے ہٹادو۔ ( ٩٧٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :الْمُعْتَكِفُ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا مُسَقَّفًا.

(۹۷ ۲۸) حفرت عکرمه فرماتے ہیں کہ معتکف حجیت والے کمرے میں واخل نہیں ہوگا۔ ( ٩٧٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَدْخُلُ سَقْفًا.

(۹۷،۷۹)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ معتلف حیت کے نیچ نہیں آئے گا۔ ( ٩٧٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٌّ بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : لاَ يَذْخُلُ ذَارًا.

(۹۷۵۰)حضرت ابوسلمەفر ماتے ہیں کہ وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا۔

( ٩٧٥١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَذْخُلُ بَيْتًا.

(9401) حضرت معی فر ماتے ہیں کہ وہ کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔

( ٩٧٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لاَ يَدُخُلُ بَيْتًا.

(۹۷۵۲) حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ کمرے میں داخل نہیں ہوگا۔

( ٨٩ ) من اعتكف فِي مُسْجِدِ قُوْمِهِ وَمُنْ فَعَلَّهُ

جن حضرات نے اپنی قوم کی مسجد میں اعتکاف کیا

( ٩٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ؛ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ اعْتَكُفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(٩٤٥٣)حفزت ابوقلایه نے اپنی تو م کی معجد میں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلاَبَةَ فَعَلَهُ.

(٩٤٥٣) حضرت ابوقلابان اپن قوم كى مجد مين اعتكاف كيا-

( ٩٧٥٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ اعْتَكُفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(٩٤٥٥) حضرت سعيد بن جبير نے اپنی قوم کی مسجد میں اعتکاف کيا۔

( ٩٧٥٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ اعْتَكَفَ فِي

(٩٤٥٦) حضرت سعيد بن جبير نے اپن تو م کی مسجد میں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٥٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّهُ اغْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(٩٤٥٤)حضرت بهام بن حارث نے اپن قوم کی متجد میں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ بَأْسَ بِالإِعْتِكَافِ فِي مَسَاجِدِ الْقَبَائِلِ.

(۹۷۵۸)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کے قبیلوں کی معجد وُں میں اعتکاف کرنے میں کو کی حرج نہیں۔

( ٩٧٥٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعْتَكِفَ فِي

(٩٤٥٩) حضرت ابوسلمهاس بات ميس كوئى حرج نتيجهة عظ كماس مجد ميس اعتكاف كياجائي جس ميس نماز برهى جاتى بـــ ( ٩٧٦. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ؛ أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(9410) حضرت ابواحوص نے اپنی قوم کی معجد میں اعتکاف کیا۔

( ٩٧٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ اعْتَكَفَ فِى مَسْجِدِ قَوْمِهِ.

(۶۷ ۲۱) حضرت عامر فرماتے ہیں کدا گر چاہے تو اپنی قوم کی مسجد میں اعتکاف کر لے۔

# ( ٩٠ ) من قَالَ لَا اعْتِكَافَ، إِلَّا فِي مُسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ

#### جوحفرات فرماتے ہیں کہ اعتکاف صرف جامع مسجد میں ہوتا ہے

( ٩٧٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ حُذَيْفَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ: أَلَا أَعْجَبَك مِنْ قَوْمٍ عُكُوفٍ بَيْنَ دَارِكَ وَبَيْنَ دَارِ الْأَشْعَرِيِّ، يَعْنِى: الْمَسْجِدَ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْت ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا اعْتِكَات إِلَّا فِي ثَلَاتَةٍ مَسَاجِدَ ؛ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا أَبَالِى اعْتَكَفْتُ فِيهِ ، أَوْ فِي سُوقِكُمْ هَذِهِ.

(۹۷ ۱۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہ ہونا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ دفاؤہ کے پاس آئے اوران سے فرمایا کہ کیا آپ کو ان لوگوں پر تعجب نہیں ہوتا جو آپ کے اور اشعری کے گھر کے بچ لینی مجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ دواؤہ نے فرمایا کہ شاید وہ ٹھیک ہیں اور آپ غلطی پر ہیں۔ حضرت حذیفہ دواؤہ نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں جانے کہ اعتکاف صرف تین مجدوں میں ہوتا ہے۔ ایک مجد حرام ، دوسری مجد اقصلی اور تیسری مجد نبوی میر افظی میں اس مجد میں جس میں وہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ، اعتکاف کرنا اور باز ار میں اعتکاف کرنا برابر ہے۔

( ٩٧٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِثَى (ح) وَعَنُ جَابِرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ.

(٩٤٦٣) حضرت على والنو فرمات بي كداء كاف صرف مصر جامع مين موتا ب-

( ٩٧٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِى بُنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ شَذَادِ بُنِ الْأَزْمَعِ ، قَالَ : اعْتَكَفَ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ الْأَعْظِمِ وَضَرَبَ خَيْمَةً فَحَصَبَهُ النَّاسُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَجُلاً ، فَكَفَّ النَّاسَ عَنْهُ وَحَسَّنَ ذَلِكَ.

(۹۷ ۱۴) حضرت شداد بن ازمع فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی مسجدِ اعظم میں اعتکاف کے لئے بیٹھا اور اس نے خیمہ لگایا۔ لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ بیخبر حضرت عبداللہ بن مسعود وزالٹی کو پنجی تو آپ نے ایک آ دمی بھیج کولوگوں کو اس سے دور کیا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیا۔

( ٩٧٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: لَا اغْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ نَبِيٍّ.

(٩٤٦٥) حفرت سعيد بن ميتب فرمات بين كداءتكاف صرف حضور مُؤافِينَ فَيْ كَلْ مَعِد بين جائز ہے۔

( ٩٧٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يُجْمَعُ فِيهِ.

هی معنف این الی شیبه مزجم (جلد۳) کی در ۱۳۱۷ کی در ۱۳ کی در ۱۳۱۷ کی در ۱۳ کی در ۱۳ کی در ۱۳۱۷ کی در ۱۳۱۷ کی در ۱۳۱۷ کی در ۱۳۱۷ کی در ۱۳ کی در ۱۳

كتاب الصوم

(٩٤٦١) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْاِعْتِكَافِ ؟ فَقَالًا : لَا تَعْتَكِف إِلَّا فِي مَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الْاِعْتِكَافِ ؟ فَقَالًا : لَا تَعْتَكِف إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجَمَّعُونَ فِيهِ.

مَسْجِدٍ یُجَمَّعُونَ فِیهِ. (۹۷۱۷) حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے اعتکاف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرما با کہ ایجکافی جبر فی رہامع مسجد میں رہا ہیں۔

كراعتكاف صرف جامع مجديس موسكا ب-( ٩٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ يُجْمَعُ فِيهِ. ( ٨٧٦ ) وي ده من الجعف في التربيب عن المدر و من المعرف المساكري

(۹۷۱۸) حفرت ابوجعفر فرماتے میں کہ اعتکاف صرف جامع معجد میں ہوسکتا ہے۔ (۹۷۶۹) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : لاَ اغْتِگَافَ إِلَّا فِی مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. (۷۷۹) حضرہ عرد فرار ترمین کی کانے کانے صف المعرص عرب کان

( ۹۱ ) من كان يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو الْمُعْتَكِفُ كَمَا هُوَ مِنْ مَسْجِدِهِ إِلَى الْمُصَلَّى جَوِحَشِرات اس بات كو پسندفر مات عصره و اندرات مجد ميں گذار كرا گلے دن عيدگاه جائے جوحضرات اس بات كو پسندفر مات تصريح كه وه چا ندرات مجد ميں گذار كرا گلے دن عيدگاه جائے

( ۹۷۷ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ؛ أَنَّهُ أُوتِي يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، وَاعْتَكَفَ فِيهِ بِجُويُدِيةٍ مُزَيَّنَةٍ فَأَقْعَدَهَا فِي حِجْرِهِ ، ثُمَّ اعْتَنَقَهَا وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى كَمَا هُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ. ( ٩٤٤ ) حضرت الوب فرمات بين كه حضرت الوقلاب كي پاس عيدالفطر كه دن ان كي قوم كي منجد مين جس مين انهوں نے

(4224) عشرت ایوب سرمامے بین که صفرت ابو قلابہ نے پال عیدالفطر نے دن ان ی توم می سمجد میں بس میں امہوں نے اعتکاف کیا تھا، ایک بناؤ سنگھاروالی بچی لائی گئی، انہوں نے اسے اپنی کو دمیس بٹھایا اور اس سے پیار کیا۔ پھر عید گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔

( ٩٧٧١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ أَبِى مَعْشَر ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِى مَسْجِدِهِ ، حَتَّى يَكُونَ غُدُّوَّهُ مِنْدُ. ( ٩٤٤) حضرت ابراہیم فراتے ہیں کہ اسلاف معتلف کے لئے اس بات کو پندفر ماتے تھے کہ وہ عیدالفطر کی رات اپنی مجد میں

گذارے اور شُخ کوعیدگاه پَنِچ۔ ( ۹۷۷۲ ) حَذَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ عِمْرَ اَنّ ، عَنْ أَبِی مِجْلَزٍ ، قَالَ : بِتُ لَیْلَةَ الْفِطُرِ فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی اعْتَكُفُت فِیهِ ، حَتَّی یَکُونَ غُدُوَّك إِلَی مُصلاَّكَ مِنْهُ.

حتى يكون غدوك إلى مصلاك مِنة. (٩٤٤٢) حضرت ابومجلز فرماتے ہيں كەعيدالفطر كى رات اس مجد ميں گذاروجس ميں تم نے اعتكاف كيا ہو، پجرصبح عيدگاہ كى طرف جاؤ۔ هي معف ابن الي شيرمترجم (جلدس) الي المسترجم (جلدس) المستربط (ج

عتكاف كريه

ں پروہی لازم ہے جورمضان میں جماع کرنے والے پرلازم ہے۔

( ٩٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ ، مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؟

اگرمعتکف نے جماع کرلیاتو کیاتھم ہے؟

، ٩٧٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ،

أَبْطُلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَ.

(۹۷۷۳) حضرت ابن عباس می دین فرماتے ہیں کہ اگر معتلف نے جماع کرلیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا اب وہ دوبارہ

٩٧٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَقَضِى اغْتِكَافَهُ.

( ۹۷۷۴ ) حفرت عطاء فر ماتے ہیں کہ وہ اپنے اعتکاف کی قضا کر ہےگا۔ ٩٧٧٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ اللَّرَاوَرْدِيُّ، عَنُ مُوسَى بْنِ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْقَاسِمِ، وَسَالِمٍ، قَالُوا:يَسْتَقْبِلُ.

(٩٧٧٥) حفرت سعيد بن ميتب، حفزت قاسم اور حفزت سالم فرماتے ہيں كدوہ نے سرے اعتكاف كرے گا۔

٩٧٧٦ ) حَلَّانَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ غَشِي امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي

غَشِى فِي رَمَضَانَ ، عَلَيْهِ مَا عَلَى ٱلَّذِى أَصَابَ فِي رَمَضَانَ. ۹۷۷) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حالب اعتکاف میں بیوی ہے جماع کرنارمضان میں بیوی ہے جماع کرنے کی طرح ہے۔ ٩٧٧٧ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :كَانُوا يُجَامِعُونَ وَهُمْ مُعْتَكِفُونَ

حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿ وَلَا تُبَاشِرُ وهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾.

٩٧٧٧) حفرت ضحاك فرماتے ہيں كەلوگ حالتِ اعتكاف ميں جماع كياكرتے تھے اس پريدآيت نازل موئي ﴿وَلاَ

بَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِمُونَ فِي الْمُسَاجِدِ ﴾ جبتم مجدين اعتكاف كي حالت ميں موتوا بني بيويوں ہے جماع نه كرو\_ ٩٧٧٨ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :مَنْ أَصَابَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَعَلَيْهِ

مِنَ الْكُفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِى يُصِيبُ فِي رَمَضَانَ. ۹۷۷۸)حفرت زہری فرماتے ہیں کہ حالت ِاعتکاف میں بیوی ہے جماع کرنے والے پروہی کفارہ لازم ہے جورمضان میں

اع كرنے والے پرلازم ہے۔

٩٧٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الْمُعْتَكِفِ إذًا جَامَعَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارَين.

هِيْرِ مصنف بن الى تَنْبِهِ مِرْ جَم ( جلد ٣ ) ﴿ اللهِ ٣١٨ ﴾ ٣١٨ ﴿ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كتباب الصوم

(٩٧٧٩) حفرت مجامد فرماتے ہیں كەمعتلف نے اگر جماع كيا توده دود ينارصد قد كرے گا۔

( ٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ؛ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتُ أَنْ تَعْتَكِفَ

خَمْسِينَ يَوْمًا ، فَاعْتَكَفَتُ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَتَدُهُ ، قَالَ :تُبِيُّمُ مَا بَقِيَ.

( ۹۷۸۰ ) حضرت شععی فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے نذر مانی کہ وہ بچاس دن تک اعتکا ف کرے گی ،ابھی جالیس دن گذرے تھے کہ اس کے خاوند نے اس ہے جمبستری کی تووہ باقی دن پورے کر لے۔

#### ( ٩٣ ) في المعتكف يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ

كيامعتكف ايني بيوى كابوسه لےسكتا ہے اور كيااس سے گلے مل سكتا ہے؟

( ٩٧٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يُقَبِّلَ ، أَوْ يُبَاشِرَ.

(۹۷۸۱) حضرت عطاء نے معتنف کے لئے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا بوسہ لے یااس سے گلے ملے۔

( ٩٧٨٢ ) حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ ابْرَاهِيمَ ، قَالَ :لاَ يُقَبِّلُ الْمُعْتَكِفُ ، وَلَا يُبَاشِرُ.

(۹۷۸۲) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کد معتلف ندائی بیوی کابوسد لے گانداس سے گلے ملے گا۔

( ٩٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفِ يَشْتَرَى وَيَبيعُ

کیامعتکف خرید و فروخت کرسکتاہے؟

( ٩٧٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :الْمُعْتَكِفُ لَا يَبِيعُ ، وَلَا يَبْتَاعُ.

(٩٤٨٣) حضرت مجامد فرماتے ہیں کہ معتلف خرید وفروخت نہیں کرسکتا۔

( ٩٧٨٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَعَانَ جَعْدَةَ بْنَ هُبَيْرَةَ

بِسَبْعِ مِنَة دِرْهَمٍ مِنْ عَطَائِهِ فِي ثَمَنِ حَادِمٍ لَهُ ، فَسَأَلَهُ :هَلَ ابْتَعْتَ خَادِمًا ؟ قَالَ :أَنَا مُعْتَكِفٌ ، قَالَ :وَمَا عَلَيْكَ لَوْ أَتَيْتَ السُّوقَ ، فَابْتَعْت خَادِمًا.

(۹۷۸۴) حضرت عبدالله بن بيارفرمات بيل كه حضرت على والتوني في خادم خريد في كيسليل مين حضرت جعده بن مبيره كي

ہد دکرتے ہوئے انہیں سات سودینار دیئے۔ پھران ہے پوچھا کہ کیا آپ نے خادم خریدلیا۔انہوں نے کہا کہ میں حالب اعتکا ف میں ہوں ۔حضرت علی جانئو نے فر مایا کہ اگر ہا زار جا کر خادم خریدلوتو اس میں پچھ حرج نہیں ۔

#### ( ٩٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيْتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ اعْتِكَافٌ

#### اگر کسی شخص کا نقال ہوجائے اوراس پراعتکاف لا زم ہوتو کیا کیاجائے؟

ا ٩٧٨٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْثٍ ِ، قَالَ :سُئِلَ طَاوُوس عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَكِفَ سَنَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ بَنُونَ ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهَا ؟ قَالَ طَاوُوس : اغْتَكِفُوا أَرْبَعَتُكُمْ

فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ، ثَلَاثَةَ أَشْهُرِ ، وَصُومُوا.

(۹۷۸۵) حضرت لیث فرماتے ہیں کہ حضرت طاوس سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کا انتقال ہوگیا ہے اس نے منت مانی تھی کہوہ ایک سال مسجد حرام میں اعتکاف کرے گی۔اس کے جاریجے ہیں جن میں سے ہرایک اس کی جگہ اعتکاف

میں بیٹھنے کو تیار ہے۔حضرت طاوس نے فرمایا کہان چاروں کو تین ماہ کے لئے اعتکاف میں بٹھاد واوروہ روز ہے بھی رکھیں۔

٩٧٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا يُقْضَى عَنِ الْمَيَّتِ اعْتِكَافُ. (٩٤٨٦) حفرت حكم فرماتے جي كه ميت كاعتكاف كي قضائبيں كي جائے گي۔

٩٧٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَجَّاج ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً ؛ أَنَّ أُمَّةً نَذَرَتُ أَنْ تَعْتَكِفَ عَشُرَةً أَيَّامٍ ، فَمَاتَتُ وَلَمْ تَعْتَكِفْ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :اعْتَكِفْ عَنْ أُمِّك. (٩٧٨٤) حضرت عبيدالله بن عبدالله بن عتبه فرمات مين كه ميري والده نے نذر مانی تھي كه وه وس دُن اعتكاف ميں بينجيس گي ،

یکن ان کا انتقال ہوگیا اور وہ اعتکاف میں نہ بیٹھ سکیں۔حضرت عبد اللہ بن عباس <sub>ٹنگائ</sub>ے فرمایا کہ اپنی والد ہ کی طرف ہے

﴿ ٩٧٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُصْعَبٍ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ اعْتَكَفَتْ عَنْ أَخِيهَا بَعُدُ مَا مَاتَ.

(۹۷۸۸)حفرت عامر بن مصعب فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ ٹٹیانٹوٹنانے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے اعتكاف كيابه

#### ( ٩٦ ) في المعتكف يَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَخِيطُهَا

#### کیا معتلف اینے کیڑے دھوسکتا ہے اور کیا کیڑے ی سکتا ہے؟

٩٧٨٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بُنُ بَشِيرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُعْتَكِفِ أَنْ يَغْسِلَ

(٩٨٨٩) حضرت حجاج فرماتے ہیں كہ حضرت عطاءاس بارے میں كوئی حرج نہ جمجھتے تھے كہ معتلف اپنے كپڑے دھوئے يا اپنے

کیڑے سئے۔

### ( ٩٧ ) في المعتكف يَغْسِلُ رَأْسَهُ

#### کیامعتکف ایناسردهوسکتاہے؟

( ٩٧٩. ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ۚ ، لَمْ يَذْخُلِ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، قَالَتْ : فَغَيَسَلْتُ

رَأْسَهُ ، وَإِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَعَتَبَةَ الْبَابِ. (بخارى ٢٩٥ ـ ابوداؤد ٢٢٦١)

(9490) حضرت عائشہ تفاعد فافر ماتی ہیں کہ نبی پاک مَرَافَقَ أَجَب اعتكاف ميں بيٹھتے تو صرف كسى ضرورت كى وجہ سے كھر ميں داخل ہوتے تھے۔ میں آپ کاسرمبارک دھوتی تھی اور میرے اور آپ کے درمیان دروازے کی چوکھٹ ہوا کرتی تھی۔

( ٩٨ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا حَاضَتُ ، مَا تَصْنَعُ ؟

اگراعتکاف میں بیٹھی ہوئی خاتون کوچض آ جائے تو وہ کیا کرے؟

( ٩٧٩١ ) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:إذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ ضَرَبَتُ فِي دَارِهَا سِتْرًا، فَكَانَتْ فِيهِ.

(۹۷ ۹۱) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگراء تکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کو چیش آ جائے تو وہ گھر میں ایک پر دہ لگائے ،اوراس میں

( ٩٧٩٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، قَالَ: الْمُعْتَكِفَةُ تَضْرِبُ بِنَاهَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ إِذَا حَاضَتْ. (۹۷۹۲) حضرت ابوقلا بفرماتے ہیں کداعتکاف میں بیٹھی ہوئی عورت کواگر حیض آجائے تو متحد کے دروازے پر خیمہ لگا کر تھبر جائے۔

( ٩٧٩٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَهِيَ عَاكِفٌ.

(٩٤٩٣)حضرت عكرمدفرمات بين كه نبي ياك مُؤْفِظَةً كي ايك زوجه حالت حيض مين اعتكاف مين بيضاكرتي تقين \_

( ٩٩ ) مَا قَالُوا فِي الْمُعْتَكِفُ يَكُونُولُ فِي الْقَبْرِ

کیا معتکف قبر میں داخل ہوسکتا ہے؟

( ٩٧٩٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُخُلَ الْمُعْتَكِفُ الْقَبْرَ. (۹۷۹۴)حفرت حسن اس بات کومکروہ خیال فرماتے تھے کہ معتکف قبر میں داخل ہو۔

## ( ١٠٠ ) مَا قَالُوا في الرَّجُلِ يُفَطِّرُ للرَّجُلِ

## کیا آ دمی کسی آ دمی کے کہنے پرروز ہ تو رسکتا ہے؟

٩٧٩٥) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ قَالَ : صَنَعَ طَعَامًا فَأَرْسَلَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ : إِنِّى صَائِمٌ ، فَحَدَّثُهُ بِحَدِيثِ سَلْمَانَ ؛ أَنَّهُ فَطَّرَ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَأَفْطَرَ.

ی میں ہے۔ 9290) حضرت نثریک فرماتے ہیں کہ حضرت سالم نے ایک مرتبہ کھانا تیار کروایا اور حضرت سعید بن جبیر کی طرف ایک آ دم جھیج کر انہیں بلایا۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے۔ حضرت سالم نے انہیں حضرت سلمان دیا ٹوڈ کی حدیث سائی کہ

تعرّ ت ابوالدرداء وَ اللهُ فَان كَ كَهَمْ يرروزه تورُّد يا تفاراس يرحفرت سعيد بن جبير في روزه تورُّد يا-٩٧٩٦) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ وَبَرَةً ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأْتِي بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لَلْهُوْهِ وَاطْعِمُوا ، فَأَفْطُرُوا ، فَكُلُومُ اللهُ مَا مُنْ مُعَامِّ ، فَعَارَهُ عَلَيْهِمُ أَنْ يُفْطُرُوا ، فَأَفْطُرُوا ،

لِلْقَوْمِ : اِطْعِمُوا ، فَكُلَّهُمْ يَقُولُ : إِنِّى صَانِمٌ ، فَعَزَمَ عَكَيْهِمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، فَأَفْطُرُوا . (۹۷ ۹۲ ) حضرت خرشہ بن حرفرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر ڈاٹٹن کے پاس تھے کہ ان کے پاس کھانالا یا گیا۔انہوں نے لوگوں کو کھانا کہ اِن کی اقدیم ادگریں نے کی جاران وزیر میں حضرت عرف اللہ من انہیں اصلی کی درون مذہبی نے میں حافیمیں لوگوں نے

كھانے كوكہا توسب لوگوں نے كہا كہ ہماراروزہ ہے۔حضرت عمر وُلاَّوْ نے انہيں اصراركيا كدوہ روزہ تو ژو ہي چنانچ سب لوگوں نے روزہ تو ژو با۔ ۹۷۹۷ ) حَلَّثَنَا ابْنُ مُبَادَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْعِ، عَنْ عَطاءٍ، قَالَ: سَأَلَهُ سُلَيمَان بْن مُوسَى أَكَانَ يُفْطِرُ الرَّجُلُ لِضَيْفِهِ؟

قَالَ : نَعَمْ. 92 24 ) حضریة سلیمان بین موی کر خضریة عطاعه سرسوال کیا کرکها آدمی استرمهمان کر کنرروز وتو ژسکتار سر؟ انہوں یہ نے

(عام 92) حضرت سلیمان بن مویٰ نے حضرت عطاء سے سوال کیا کہ کیا آدمی اپنے مہمان کے لئے روز ہ تو ڈسکتا ہے؟ انہوں نے آر مایا ہاں۔

٩٧٩٨) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشُعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ إِذَا نَزَلَ بِهِ الطَّيْفُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۹۷۹۸) حضرت حسن اس بات کی رخصت دیا کرتے تھے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی مہمان آئے تو وہ مہمان کی خاطر روز ہتو ژدے اوراس کی جگدا یک دن کے روز ہے کی قضا کرے۔

# ( ١٠١) ما قالوا فِي الرَّجُلِ يَصُومُ التَّطُوَّءَ، فَتَسَأَلُهُ أَمَّهُ أَنْ يَفْطِرَ

اگرایک آ دمی نے نقلی روز ہ رکھا ہواوراس کی ماں اسے روز ہ تو ڑنے کو کہے تو وہ کیا کرے؟ مدہ پر تائیز گرزی کے ڈیٹر ڈیٹر قال پر کا ڈیٹر ان تائی کی بریکا دیکر کے ساتا کیا ہے گئے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ

٩٧٩٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ تَطَوُّعًا فَنَهَتْهُ أُمَّهُ ؟ قَالَا ٠

يُطِيعُهَا ، وَيُصُومُ أُحْيَانًا.

(94 94) حضرت شعبه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت حماد سے سوال کیا کہا گرایک آ دمی نے نفلی روز ہ رکھا ہواوراس کی ماں اسے روز ہ تو ڑنے کو کہت وہ کیا کرے؟ ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ وہ اپنی والدہ کی بات مانے اور مجم مجمی روزہ

( ٩٨٠٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّا أُمِّى تُقْسِمُ عَلَيَّ أَنْ لَا أُصَلِّي بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ شَيْنًا ، وَلَا أَصُوم إِلَّا فَرِيضَةً ، شَفَقَةً عَلَى ؟ قَالَ : أَبْرِرْ قَسَمَهَا.

(٩٨٠٠) حضرت ليف كتب بين كدمين في حضرت عطاء سے يو چھا كدميرى والده نے مجھ پرشفقت كرتے ہوئے مجھے منم وى ہے

کہ میں فرض کے بعد کوئی نماز نہ پڑھوں اور فرض کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھوں ،اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنی والده كي تم كوبورا كروب

(٩٨٨) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ رَجُلِ أَصْبَحَ صَائِمًا ، ثُمَّ عَزَمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ أَنْ يُفْطِرَ ؟ كَأَنَّهُ كُرِهَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ.

(۹۸۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن بزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کمحول سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دی نے نفلی روز ہ رکھا ہواور اس کی ماں اسے روز ہ تو ڑنے کو کہے تو وہ کیا کرے؟ حضرت محول نے فر مایا کہ اس روزے کوتو ڑ دے اور اس کی جگہ ایک دن کی

#### (١٠٢) ما قالوا في المرأة ، من قَالَ لاَ تَصُومُ تَطَوُّعًا إلَّا بإذْنِ زَوْجِهَا عورت خاوند کی اجازت کے بغیرنفلی روز نہیں رکھ سکتی

( ٩٨٠٢ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لَا تَصُومُ إِلَّا

بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتُ أَنْمَتُ ، وَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهَا. (ابوداؤد ١٩٥١)

(۹۸۰۲) حضرت ابن عمر روی نو فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور مِرَافِقَتَا فَقَعَ کی خدمت میں حاضر مود کی اور اس نے عرض کیا ا الله كرسول! خاوندكا ابني بيوى بركياحق بع حضور مَالِفَظَةَ في فرمايا كدوه ايخ خاوندكي اجازت كے بغيرنفلي روزه ندر كھے، اگراس نے ایبا کیا تووہ گناہ گار ہوگی اور اس کا پیمل قبول نہ ہوگا۔

( ٩٨.٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ النِّنَا عُمَرُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا ، إِلَّا

(۹۸۰۳) حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلاڑنے نے ہماری طرف خط لکھا کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روز نہیں رکھ سکتی۔

( ٩٨٠٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

(۹۸۰۴) حضرت ابن عباس ٹئا دینئا فَر ماتے ہیں کہ جنّب خاوندموجود ہوتّو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیرنفلّی روز ہنیں \_\_\_\_\_\_

( ٩٨٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. (بخارى ١٩٥٥ـ مسلم ٨٣)

(٩٨٠٥) حضرت ابو ہریرہ رہ اور ایت ہے کہ رسول اللہ مِیَرِّنْفِیکَیَّ نَے ارشاد فر ما یا کہ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نقلی روز انہیں رکھ علی۔

### (۱۰۳) مَا قَالُوا فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً ، بِغَيْرِ عَرَفَةً يوم عرفه كروز ك كي بار ك مين

( ٩٨٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ أَبِي الْحَلِيلِ ، عَنُ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :صَوْمٌ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ :سَنَةٍ مَاضِيَةٍ ، وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ.

(٩٨٠٦) حضرت ابوقاده دي في سروايت ب كدرسول الله مَرْضَيَعَةً في ارشاد فرمايا كه يوم عرفه كاروزه دوسال كے گناموں كا كفاره

ہے،ایک گذشتہ سال کے گناہوں اور ایک آنے والے سال کے گناہوں کا۔

( ٩٨.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِى بْنِ مَيْمُون ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِير ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْ صِيَامِ عَرَفَةً ؟ فَقَالَ : أَخْتَسِبُ عَلَى اللهِ كَفَّارَةَ سَنَتَيْنِ : سَنَةً مَاضِيَةً ، وَسَنَةً مُسْتَقْبَلَةً.

(۹۸۰۷) حفرت ابوقادہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَلِفَظَةِ سے یوم عرفہ کے روز ہے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یومِ عرفہ کے روزہ کودوسال کے گنا ہوں کا کفارہ مجھو،ایک گذشتہ سال کے گنا ہوں کا اورایک آنے والے سال کے گنا ہوں کا۔ (۹۸۰۸) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِی قَنْسٍ، عَنْ هُزَیْلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا کَانَتْ تَصُومُ عَرَفَةً.

(۹۸۰۸) حضرت عا ئشه رئيماندغها يو م عرفه کوروزه رکھا کرتی تھيں۔

( ٩٨.٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُفْهَةَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلٍ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :مَا مِنَ السَّنَةِ يَوْمٌ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَنْ أَصُومَهُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۳) في معنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ۳)

(۹۸۰۹) حضرت عائشہ شی منظ فر ماتی ہیں کہ پورے سال میرے نزدیک روزہ رکھنے کے لئے سب سے زیادہ پہندیدہ دن عرف کا

رن ہے۔ ( .۹۸۱ ) حَلَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ أَبِي حَفْصِ الطَّانِفِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَوْمُ عَرَفَةً كَفَّارَةُ سَنتَيْنِ. (ابوبعلى ٢٥٣٨ ـ طبر انى ٥٩٢٣) (٩٨١٠) حضرت بهل بن سعد بروايت بكرسول الله يَؤْفِظَ فَ ارشاد فر لما كرع في كاروز دودسال كر كنا بول كا كفاره بـ

( ٩٨١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ عَرَفَةَ. ( ٩٨١١ ) حفرت قاسم يوم فرف كاروزه ركما كرتے تھے۔

( ٩٨١٢ ) حَلَّنَا إِسُحَاقُ الْأَزُرَقُ ، عَنْ أَبِيَ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي صَوْمٍ عَرَّفَةَ فِي الْحَضَرِ : إذَا كَانَ فِيهِ اخْتِلَاڤُ فَلَا يَصُومَنَّ.

إِذَا كَانَ فِيهِ اخْتِلاَقَ فَلاَ يُصُومَنَّ. (۹۸۱۲) حضرت ابراہیم حضریں یومِ عرفہ کے روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس میں اختلاف ہوتو ہرگز روز ہمیں کے مصرف

رَهُنَا چَائِے۔ ( ٩٨١٣ ) حَلَّاتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِصَوْمِ عَرَفَةَ بَأْسًا ، إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفُوا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ الذَّبْحِ.

(۹۸۱۳) حفرت ابرائیم فرماتے ہیں کہ اسلاف یوم عرفہ کے روزے میں کوئی حرج نہیں بھھے تھے البت اگراس کے بارے میں یوم نح ہونے کا خوف ہوتو پھراس دن روزہ نہیں رکھنا چاہئے۔ ( ۹۸۱٤) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قُالَتُ : إِنَّ صَوْمَ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ نِصْفِ

٩٨٤) حدثنا ابن قصيل ، عن يزيد بن إبي زياد ، عن مجاهد ، ان عارسه قال : إن صوم عرف ه فقاره يصفي سنة ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، قَالَ فُلاَنْ : كَفَّارَةُ سَنَةٍ . سَنَةٍ ، قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، قَالَ فُلاَنْ : كَفَّارَةُ سَنَةٍ . ١٩٨٣ ) حضرت عائث جنها بن فرياق بن كر فركارون وآد حرسال كركنامون كا كذاره من حضرت بحاد فريا ترين كرا

(۹۸۱۳) حضرت عائشہ تفایشن فرماتی ہیں کہ حرفہ کا روزہ آ دھے سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔
سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے۔

(٩٨١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ الْحَسَنِ أَنَّ صِيامَ عَرَفَةَ يَعْدِلُ مِيامَ صَامَ يَوْمٍ ، وَلَا لِلْيَلَةِ عَلَى لَيْلَةٍ ، إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَبِي أَعْلَمُ لِيَوْمٍ فَصُلاً عَلَى يَوْمٍ ، وَلَا لِلْيَلَةِ عَلَى لَيْلَةٍ ، إِلَّا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَبِي الْعَاصِ صَامَ يَوْمٌ عُرَفَةَ ، يَرُشُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ إِذَاوَةٍ مَعَهُ ، يَتَبَرَّدُ بِهِ. (٩٨١٥) حَرْتَ حَيدالطّويل فرمات بِي كدايك مرتبه حضرت حن كرام اخ ذكر كيا كياكه يوم عرف كروز عكا ثواب

ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ بین کر حضرت حسن نے فرمایا کہ میرے خیال میں کسی دن کو دوسرے دن پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔اور سوائے لیلۃ القدر کے کسی دوسری رات کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ شب قدرایک ہزار راتوں سے بہتر مصنف ابن الي شيبر متر جم (جلاس) في مسنف ابن الي شيبر متر جم (جلاس) في مسنف ابن الي شيبر متر جم (جلاس)

ہے۔ میں نے حضرت عثان بن ابی العاص کودیکھا کہ وہ یوم ِعرفہ کوروز ہ رکھا کرتے تھے توسخت گرمی کی وجہ سے ٹھنڈک کی خاطر ان پریانی جھٹر کا جاتا تھا۔

# ( ١٠٤ ) مَا قَالُوا فِي صِيامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، بَعْدَ رَمَضَانَ

### شوال کے حیوروز وں کا بیان

( ٩٨١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَبُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتَبَعَهُ بِسِتَّةِ أَيامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَدْ صَامَ الدَّهُرَ ، أَوْ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهُرَ. (ترمذى ٢٥٥- ابوداؤد ٢٣٢٥)

(۹۸۱۲) حضرت ابو ایوب انصاری ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَٹِلِنَظِیَّۃ نے ارشاد فر مایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پھرشوال کے بھی چےروزے رکھے،اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔

( ٩٨١٧ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ السَّنَّةُ الْآيَّامُ الَّتِي يَصُومُهَا بَغْضُ النَّاسِ بَغْدَ رَمَضَانَ تَطَوُّعًا ، قَالَ :يَقُولُ :لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذَا الشَّهْرِ لِلسَّنَةِ كُلِّهَا.

(۹۸۱۷) حضرت ابوموکی فر ماتے ہیں کہ جب حضرت حسن کے سامنے رمضان کے بعد چینفلی روز ہے رکھنے کا ذکر کیا جا تا تو فر ماتے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے روز وں پر پورے سال کے روز وں کا ثواب دیتے ہیں۔

### ( ١٠٥ ) مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بأخرَة

### رمضان کی قضا تاخیرے کرنے کابیان

( ٩٨١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ كَانَ لَيْكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَمَا أَقْضِيه حَتَّى يَأْتِىَ شَعْبَانُ. (بخارى ١٩٥٠- مسلم ١٥١)

(۹۸۱۸) حضرت عائشه نؤی پیزه فار ماتی میں کہ مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تھی ، میں بیروزے شعبان میں رکھا کرتی تھی۔

( ٩٨١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمٌّ ، عَنُ زَائِدَةً ، عَنِ السُّلَّى ، عَنُ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : مَا كُنْت أَقْضِى مَا يَبْقَى عَلَىَّ مِنْ رَمَضَانَ فِى حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِى شَعْبَانَ.

. (ترمذی ۵۸۳ احمد ۲/ ۱۷۹)

(۹۸۱۹) حضرت عائشہ ٹھکا فیرنا فرماتی ہیں کہ حضور مُلِقَظَیَّۃ کی حیات مبارکہ میں رمضان کے روزوں کی قضاء میں شعبان میں کیا کرتی تھی۔ هي مصنف ابن الي شير مرتم ( جلد ٣) كي المحالي العصوم المحالي المحالي العصوم المحالي المحالي المحالي العصوم المحالي ال

### ( ١٠٦ ) مَا قَالُوا فِي الْهِلاَل يُرَى ، مَا يُقَالُ

### جب جا ندنظرا ئے تو کیا کہنا جائے؟

( ٩٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى مَنْ لَا أَتَهِمُ ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ ، قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُك خَيْرَ هَذَا الشَّهُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْقَدَرِ ، وَمِنْ شَرِّ

يُومِ الْحَشْرِ. (دارمي ١٦٨٤ َ ابن حبان ٨٨٨)

(۹۸۲۰) حضرت عبادہ بن صامت فانٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلْفِظَائِمَ جب چاندکود کیھتے تو یہ دعا پڑھتے (ترجمہ) اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔اے اللہ! میں تجھ

( ۱۸۲۱) محدث حايم بن إسماعيل ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، قال : انصرفت مع سَعِيدِ بن المَسَيْبِ مِنَ الْمَسَيْبِ مِنَ الْمَسَيْبِ مِنَ الْمَسَيْبِ مِنَ الْمَسَيْبِ مِنَ الْمَسَيْبِ مِنَ الْمَسَجِدِ فَقُلْنَا : هَذَا الْهِلَالُ ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، فَلَمَّا أَبُصَرَهُ ، قَالَ : آمَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَك فَسَوَّاك فَعَدَلَك ، ثُمَّ الْمَسْجِدِ فَقُلْلَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ هَكَذَا. (عبدالرزاق الاسم) التَّفَتُ إِلَى ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ هَكَذَا. (عبدالرزاق الاسم) التَّفَتُ إِلَى ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالُ قَالَ هَكَذَا. (عبدالرزاق الاسم) ( ٩٨٢١) عن من الله عن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِن صَيْب كَما تَهُ مَعِد عَالِم آياتُوم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّةُ عَلَيْهِ وَسُلَالُهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةً عَلَيْهِ وَسُلَّةً عَلَيْهِ وَلَا هَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا هُولِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وہ دیکھیں چاند! جب انہوں نے چانددیکھاتو کہا (ترجمہ) میں اس رب پر ایمان لایا جس نے تھے پیدا کیا، تھے برابر کیا اور تیری جسامت کومتوازی بنایا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ حضور مِرَافِظَةَ چاندد کھے کریمی کلمات کہا کرتے تھے۔
( ۹۸۲۲ ) حَدَّنَنَا وَ کِیعُ ، عَنْ زُکُویًا ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عُبُدِد بْنِ عَمْرو ، عَنْ عَلِیٌّ ، قَالَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ ،

الْهِلَالَ فَلَا يَرْفَعُ بِهِ رَأْسَه ، إِنَّمَا يَكُفِى مِنْ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ : رَبِّى وَرَبِّك اللَّهُ. (٩٨٢٢) حضرت على دَلِيْ فَو فرماتے ہِن كہ جبتم میں سے كوئی جاند ديكھے تو اپناسر ندا ٹھائے ، تنہارے لے اتنا كہنا ہى كافى ہے كہ مير ا اور تيرار ب اللہ ہے۔

( ۹۸۲۲ ) حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فَالَ :إِذَا رَأَيْتِ الْهِلَالَ فَقُلْ :رَبِّى وَرَبَّكِ اللَّهُ. ( ۹۸۲۳ ) حضرت ابرا بيم فرماتے جُس كه جب تم حائد ديھوتو كہوكه مير ااور تيرار بيالله ہے..

> وَبَوَ كَتَهُ وَ فَنَتَحَهُ وَنُورَهُ ، نَعُو ذُبِكَ مِنْ شَرَّهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. ٩٨٢) حضرت ابواسحاق فرماتے ہيں كەحضرت على جائيز جب جاندد كيھتے تو يەكلمار

(۹۸۲۴) حفزت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حفزت علی دلائٹہ جب جاند دیکھتے تو یکلمات کہا کرتے تھے (ترجمہ) اے اللہ! ہمیں مدد،

هی مصنف ابن الی شیبه مترجم (جلدس) کی سان این کر بعد آنه والی جن کرش سرتیری زاو یا تکترین خبری کرکت، وفتح اور نورع طافی مای بهمای جاند کرش سران این کر بعد آنه والی جن کرش سرتیری زاو یا تکترین

خیر، برکت، فتح اورنورعطا فرما۔ ہم اس چاند کے شرسے اور اس کے بعد آنے والی چیز کے شرسے تیری پناہ ما تکتے ہیں۔ ( ۹۸۲۵ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ ، عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ الْبَدُرِیِّ ، قَالَ : لَانْ أَخِرَّ مِنْ هَذَا الْقَصْرِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ كُمَا يَفْعَلُونَ ، إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْهِلَالَ كَأَنَمَا يَرَى رَبَّهُ.

(۹۸۲۵) حضرت ابومسعود بدری فرماتے ہیں کہ میں اس کل سے منہ کے تل گر جاؤں یہ جھے اس بات سے زیادہ پبند ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح کاعقیدہ رکھوں جو یہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی چاند کودیکھے تو یہ خیال کرے کہ وہ اپنے رب کودیکھے رہا ہے۔

( ٩٨٢٦) حَدَّثَنَا حُسَين بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ :أَيُّ شَيْءٍ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ ؟ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شَهْرَ بَرَكَةٍ وَنُورٍ وَأَجْرٍ وَمُعَافَاةٍ ، اللَّهُمَّ إِنَّك قَاسِمٌ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهِ خَيْرًا ، فَاقْسِهُ لَنَا فِهِ مِنْ خَنْ مَا رَّقُسِهُ فِهِ مَنْ عَادَا وَ الْحَرَا الْحَرَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَاسِمٌ

فَافْیسِمْ لَنَا فِیهِ مِنْ خَیْرِ مَا تُفْیسِمٌ فِیهِ بَیْنَ عِبَادِ کَ الصَّالِحِینَ.

(۹۸۲۲) حفرت حسین بن علی فر ماتے ہیں کہ میں نے حفرت ہشام بن حسان سے سوال کیا کہ حفرت حسن چاند دیکھ کرکون کی دعا

پڑھا کرتے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے (ترجمہ)اےاللہ!اس مبینے کو برکت ،نور،اجراورمعافی کا ذریعہ بنادے۔اے
اللہ! تو استرینہ واں کری میان خرکھ تھی مرکتا ہے تو خرکہ جاربے دورہ الدہ ای طرح تقسیم کردے جسرتہ است نے کہ جاربے دورہ الدہ اس طرح تقسیم کردے جسرتہ است نے کہ جارب

پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ یہ سہتے تھے (سرجمہ )اے اللہ! اس سینٹے کو برکت، بور، اجراور معاتی کا ذریعہ بنادے۔اے اللہ! تو اپنے بندوں کے درمیان خیر کو تقلیم کرتا ہے۔ تو خیر کو ہمارے درمیان اس طرح تقلیم کردے جیسے تو اپنے نیک بندوں کے درمیان تقلیم کرتا ہے۔

(٩٨٢٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِمَّى ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجِ فَذَكَرَ ، عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلاً أَهَلَّ هِلَالاً بِفَلاَةٍ مِنَ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَسَمِعَ قَائِلاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسُلامِ ، وَالْهُدَى وَالْمَغْفِرَةِ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تَرْضَى ، وَالْحِفْظِ مِمَّا تَسْخَطُ ، رَبِّى وَرَبَّكَ اللَّهُ ، قَالَ : فَلَمْ يَزَلُ يُلْقِيهِنَّ حَتَّى حَفِظْتُهُنَّ ، وَمَا أَرَى أَحَدًا.

( ٩٨٢٩ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى لُنُ شَعِيدٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنِ الْبِنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ الإِشَارَةَ عِنْدَ رُوْيَةِ الْهِلَالِ وَرَفْعَ الصَّوْتِ. کی مصنف ابن الی شید متر جم (جلدس) کی کی است کا می این ابن الی شید متر جم (جلدس) کی کی است کا می کارد سازی کا کی است کا کی کارد سازی کی کارد سازی کا کی کارد سازی کا کی کارد سازی کارد سازی کی کارد سازی کارد

(٩٨٢٩) حضرت مجامد جاندد كي كرآواز بلندكرنے اوراشاره كرنے كوكروه قرارديتے تھے۔

( ٩٨٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُر ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَه هِلَالًا ، قَالَ :هِلَالُ خَيْرِ وَرُشُهٍ ، هِلَالُ خَيْرِ وَرُشُهٍ ، آمَنْتُ بِالَّذِى خَلَقَك ، ثَلَاثًا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى ذَهَبَ

بِشَهْرِ كُذًا وَكُذًا. (ابوداؤد ٥٠٥١)

(٩٨٣٠) حضرت قماده سے روایت ہے کہ رسول الله مُرافِظَةَ أنے جب جاند دیکھا تو تین مرتبہ پرکلمات فرمائے (ترجمہ) یہ خیراو، ہدایت کا جاند ہے، یہ خیراور ہدایت کا جاندہے، میں اس رب پرایمان لا یا جس نے تخفے پیدا کیا۔ پھر فر مایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جواس مہینے کو لے آیا۔

( ٩٨٣١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَن يَنْتَصِبَ لِلْهِلَالِ ، وَلَكِنْ يَعْتَرِضُ وَيَقُولُ :اللَّهُ أَكْبَرُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِلَالِ كَذَا وَكَذَا ، وَجَا بِهِلَالِ كُذَا وَكَذَا.

(۹۸۳۱) حفرت ابن عباس بن هیزیناس بات کو مکر وه قرار دیتے تھے کہ جیاند کی طرف رخ کرکے کھڑا ہوا جائے ، وہ جیاند کی طرف پہا

كرك كھڑے ہوتے اور فرماتے (ترجمہ) تمام تعریفیں اس اللہ كے لئے ہیں جواس مبینے كولے كيا اوراس مبینے كولے آیا۔ ( ١٠٧ ) مَا قَالُوا فِي صَوْمِ النَّيرُوزِ

# نیروز ۰ کےروزے کابیان

كتاب الصوم كي

( ٩٨٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّيْرُوزِ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ :تَعَظَّمُونَهُ. (۹۸۳۲) حفرت حسن سے نیروز کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اسے مکروہ قرار دیا اور فر مایا کہ کیا تم اس کم

( ٩٨٣٣ ) حَلَّاثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخُبَرَنَا هِشَامٌ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ النَّيْرُوزِ ؟ فَقَالَ :مَا لَكُـ وَلِلنَّيْرُوزِ ؟ لَا تَلْنَفِتُوا إِلَيْهِ ، فَإِنَّمَا هُوَ لِلْعَجَمِ.

(۹۸۳۳) حضرت حسن سے نیروز کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں نیروز کے دن سے کیاواسط تماس کاخیال ندکرویہ وعجمیوں کے لئے ہے۔

نیروز اہلِ فارس کے نزویک سال کے پہلے دن کی عید ہوا کرتی تھی ۔ نیز میلا دی سال کے مطابق وہ اکیس مارچ کوخوثی کا دن مناتے تھے۔

## ( ١٠٨ ) مَا قَالُوا فِي الصَّوْمِ فِي الشَّتَاءِ

#### سردیوں کے روزے کا بیان

( ٩٨٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نُمَيْرٍ بن عَرِيبٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُود ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الصَّوْمُ فِي الشِّنَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ. (أحمد ٣/ ٣٣٥- ترمذى ٤٩٧)

ر سول الله صلى الله عليه و سلم : الصوم في السّتاء العنيمة الباردة. راحمد ١٠ ٥٠ ٢٠ ـ رمدي ٢٠٥٠) (٩٨٣٢) حفرت عامر بن مسعود رقاعة سے روایت ہے کہ رسول الله مُؤْلِفَقَةَ نِے ارشاد فر مایا کہ سردیوں کا روز ہ تحذری غنیمت ہے۔

( ٩٨٢٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الشَّتَاءُ غَنِيمَةُ العَابِدِ.

#### (۹۸۳۵) حفزت عمر و الله فرمات میں کدسردی عابد کے لئے غنیمت ہے۔

( ٩٨٣٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ الشَّتَاءُ : يَا أَهُلَ الْقُرْآن طَالَ اللَّيْلُ لِصَلَاتِكُمْ ، وَقَصُرَ النَّهَارُ لِصِيَامِكُمْ فَاغْتَنِمُوا.

(۹۸۳۷) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب سردی کا موسم آتا تو حضرت عبید بن عمیر فر مایا کرتے تھے کہ اے قر آن والو! نماز کے لئے تمہاری رات کبی ہوگئی ہےاور روز ہے کے لئے دن جھوٹا ہو گیا ہے۔اسے غنیمت جانو۔

# ( ١٠٩ ) مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ إِذَا أَفْطَرَ ، مَا يَقُولُ ؟

### روزہ دارا فطاری کے وقت کیا کہے؟

( ٩٨٣٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى زُهْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَامَ، ثُمَّ أَفْطَرَ ، قَالَ :اللَّهُمَّ لَكَ صُمْت وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت ، قَالَ :وَكَانَ الرَّبِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ يَقُولُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَعَانِنِى فَصُمْت ، وَرَزَقَنِى فَأَفْطَرْت. (ابوداؤد ٢٣٣٩ـ نسائى ١٠١٣١)

(۹۸۳۷) حضرت ابوز ہرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنٹِنٹے ﷺ جب روزہ افطار کرتے تو یہ فرماتے (ترجمہ)اے اللہ! میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔حضرت رہیج بن ضیم افطاری کے وقت کہا کرتے تھے (ترجمہ) تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے تو فیق دی تو میں نے روزہ رکھا اور اس نے مجھے رزق دیا اور میں نے افطار کیا۔

( ٩٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ ، قَالَ : أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّانِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَانِكَةُ. (احمد ٣/ ١١٨ـ دارمی ١٤٧٢)

(۹۸۳۸) حضرت انس جانو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مِنْ الله الله علیہ الله ۱۹۸۳) حضرت انس جانو فرماتے تو یکلمات فرماتے

(ترجمه) تمبارے پاس روزه دارروزه افطار کریں بتہارا کھانا نیک لوگ کھا کیں اور تم پرفر شے نازل ہوں۔

# ( ١١٠ ) مَا قَالُوا فِي صَوْمِ يَوْمٍ ، وَإِطْعَامِ مِسْكِينِ

## ایک دن کےروز ہ اورمسکین کو کھانا کھلانے کا ثواب

( ٩٨٣٩ ) حَذَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ بُرُقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، قَالَ عُمَرُ : صِيَامُ يَوْمِ مِنْ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : صِيَامُ يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ .

(۹۸۳۹) حضرت عوف بن ما نک انتجعی ہے روایت ہے کہ حضرت عمر وہ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے علاوہ کسی دن روز ہ اور مسکین کو کھانا کھلا نارمضان میں روز ہ رکھتے کے برابر ہے۔

# ( ١١١ ) في صيام النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْفَ هُو ؟

# نى ياك مُؤَلِّفَكَةً كس طرح روزه ركها كرتے تھے؟

( ٩٨٤٠ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ :مَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ :مَا يَصُومُ مِنْهُ شَيْئًا. (مسلم ١٨٠ـ ترمذي ٢٧٥)

(۹۸۴۰) حضرت انس ڈائٹو فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نبی پاک مِلِفْظِیَّ کمی مہینے میں اس طرح مسلسل روز ہ رکھتے کہ ہم محسوس کرتے کہ آپ روز ونہیں جھوڑیں گے اور بھی آپ اس طرح روز ہ رکھنا جھوڑتے کہ ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ روز ونہیں رکھیں گے۔

( ٩٨٤١ ) حَدَّثُنَا ابن نُمَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامٍ رَجَبٍ ؟ فَقَالَ :

١٨١٨) عنك بمل تشير ٢٠٠٠ : كان رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولُ : لَا يُفْطِرُ ، وَيُفُطِرُ حَتَّى سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولُ : لَا يُفْطِرُ ، وَيُفُطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ. (بخارى ١٩٤١ مسلم ١٩٨)

پ سے مربی سے کہ آپ روز ہنیں جھوڑیں گے اور بھی آپ اس طرح روز سے چھوڑتے کہ ہمیں محسوں ہوتا کہ آپ روز ہنیں تو ہم محسوں کرتے کہ آپ روز ہنیں جھوڑیں گے اور بھی آپ اس طرح روز سے چھوڑتے کہ ہمیں محسوں ہوتا کہ آپ روز ہنیں رکھیں گے۔

( ٩٨٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :لاَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلًا ، إِلاَ رَمَضَانَ. ، معنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی ۱۳۳۱ کی ۱۳۳۱ کی در استوم

۹۸۳۲) حفزت عائشہ ٹن منڈو ٹن او تا ہیں کہ میرے علم کے مطابق نبی پاک مِنْ اِن کِینَا اِن مِنان کے اور کسی مہینے ہیں سارا بعندروزے نہیں رکھے۔

٩٨١٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهُمَس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ :مَا عُلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا حَتَّى يُفُطِّرَ فِيهِ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ.

(مسلم A.A. احمد ۲/ ۱۵۵)

۹۸۳۳) حضرت عبدالله بن شقیق فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ وی انتفاظ نے پی پاک میر الفظ آئے کے روزوں کے بارے اس سوال کیا تو آپ نے فر مایا کہ میرے علم کے مطابق نبی پاک میر المبینہ اس سارا مبینہ . من نے نبیس رکھے۔

### ( ۱۱۲ ) مَا كُرِه لِلصَّائِم مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي الاِسْتِنْشَاقِ روزه دارك ليحكي مين مبالغه كرنا مكروه ب

٩٨٤٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَنِيرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : بَالِغْ فِي الإِسْتِنْشَاق ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.

۹۸۳۲) حضرت لقيط بن صبره سے روايت ہے كه حضور مَالِنَّنَا اَيْ فَر مايا كَاكِي مِيں مبالغه كروالدية اگرروزه موتو پھراييا نه كرو\_ ٩٨٤٠ ) حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الصَّحَّاكُ وَأَصْحَابُهُ بِخُو اسَانَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانُوا لاَ يَتَمَصُّمَ صُونَ.

بورست به معتقب من سيني من بين من المستدن و المستدن و المستدن بي رست المستود . ٩٨٣٥) حضرت فضيل فرماتے ہيں كە حضرت ضحاك اوران كے ساتھى ما ورمضان ميں خراسان ميں تھے، وہ بہت زياد و كلى نہيں كيا ر تے تھے۔

٩٨٤٦) حَدَّنَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَسْتَنْشِقَ الصَّائِمُ حَتَّى لَا يَذُخُلَ حَلْقَهُ.

٩٨٣٢) حفرت ابن سيرين اس بات كوكروه قرارديت من كدروزه داراس طرح كلى كري كه پانى اس كے حلق ميں چلاجائے۔ ٩٨٤٧) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِ شَامٍ ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي فَرُوّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَنْشَفْت وَأَنْتَ صَانِهُ فَلَا تُبَالِغُ.

9۸۳۷) حفرت معنی فرماتے ہیں کداگر تہاراروزہ ہوتو کلی کرنے میں مبالغہ نہ کرو۔ ( ۱۱۳ ) من کان یجب آن لا یعلم بصومیہ

۱۱۴) من کان پیجب آن لا یعلم بیصومیه ساره کو کسندفر از ترسیم کان کرون ریماکسی کالم مربیمه

جو حضرات اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ ان کے روزے کا کسی کوعلم نہ ہو

٩٨٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدس) کي مستف ابن ابي شيرمتر جم (جلدس) کي مستف ابن ابي شيرمتر جم (جلدس) د

أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا ، فَلَيَلَاهِنْ حَتَّى لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ صَوْمِهِ ، وَإِذَا بَزَقَ فَلْيَسْتُرْ بُزَ ، وأَشَارَ يَزِيدُ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يُغَطَّى بِهَا فَاهُ. (۹۸۴۸)حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو فر ماتے ہیں کہ اگرتم میں ہے کسی کاروز ہ ہوتو وہ تیل لگائے تا کہ کسی کواس کاروز ہ ہونے کاعلم نہ ہ

جب تھوک چھنکے تو چھپا کر چھنکے۔ یہ بات فرماتے ہوئے راوی پزید بن ہارون نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا جیسے منہ کوڈھا ·

( ٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، قَالَ :قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : إذَا كَانَ يَ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَدُّهِنْ شَفَتَيْهِ. (۹۸۴۹) حضرت عیسیٰ بن مریم فرماتے تھے کہ جبتم میں سے کسی کاروزہ ہوتوا پنے ہونٹوں پرتیل لگائے۔

( .٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، غَنْ عَبْلِو اللهِ ، قَالَ : أُصْبَحْتُمْ صِيَامًا فَأَصْبِحُوا مُدَّهَنِينَ.

(۹۸۵۰) حضرت عبدالله فرماتے ہیں کہ جبتم میں ہے کی کاروزہ ہوتو تیل لگائے۔

( ١١٤ ) في صوم رَجَبٍ، مَا جَاءَ فِيهِ ؟

### رجب کےروزے کابیان

( ٩٨٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ؛ يَضُرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ ، حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ وَيَقُولُ : كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظَّمُهُ .

(۹۸۵۱) حضرت خرشہ بن حرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر وہاٹو کو دیکھا کہ آپ رجب میں اس وقت تک لوگوں کے ہاتھوں مارتے تھے جب تک وہ کھانا کھانے کے لئے اپنے ہاتھ برتنوں میں نہ ر کھ دیتے۔ آپ فرماتے کھانا کھاؤ، بیدہ مہینہ ہےجس کی تع زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے۔ ( ٩٨٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَ

(۹۸۵۲)حفرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ رسول الله مُنطِّفِظَةِ ہے رجب کے روزے کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو آپ فرمایا کیتم شعبان میں روز ہ کیوں نہیں رکھتے؟

رُجَب ؟ قَالَ :أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ شَعْبَانَ ؟ (عبدالرزاق ٢٨٥٨)

( ٩٨٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَا تَكُنُ اثْنَينِيًّا ،

خ<u>موس</u>یگا ، وَ لَا رَجَبِیَّا. ۹۸۵۳ ) حفرت انس <sub>تُکانِّو</sub>ْ فرماتے ہی*ں کہ پیر کے* دن ، جمعرات کے دن یار جب میں روز ہ رکھنے کامعمول نہ بناؤ۔

، ﴿ ﴿ وَكُنَّا وَكِيعٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَّرٌ إِذَا رَأَى النَّاسَ ، وَمَا يُعِدُّونَ ﴿ وَمَا يُعِدُّونَ ﴿ وَمَا يُعِدُّونَ ﴿ وَمَا يُعِدُّونَ ﴿ وَمَا يُعِدُّونَ ﴾ وَمَا يُعِدُّونَ

لِوَجَبٍ ، کَرِهَ ذَلِكَ. ۹۸۵۳) حضرت ابن عمر ڈٹاٹٹھ جب لوگوں کور جب کے روزے کا اہتمام کرتے دیکھتے تو اسے مکروہ قرار فرماتے۔

# ( ١١٥ ) مَا قَالُوا فِي صِيَامِ شَعْبَانَ

#### شعبان کےروزے کا بیان

٩٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ عَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ عَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ عَصُومُ مَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ عَصُومَ مُعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ عَصُومَ مُعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ عَصُومُ مَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ مُعْبَانَ إِلَّا فَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ مُعْبَانَ إِلَّا فَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ مُعْبَانَ إِلَا فَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ مُعْبَانَ إِلَا فَلِيلًا ، بَلْ كَانَ يَصُومُ مُ فَلَهُ إِلَى اللّهِ مَا لَهُ مُنْ مُعْبَانَ إِلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا مُنْ يَصُومُ مُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ إِلَيْهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مُ اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ مُ عَنْ يَصُومُ مُ لَا يَصُومُ مُ مُؤْلِقُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ مُلْ مُنْ أَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

۔ ۹۸۵) حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رہی اللہ فائشہ کی اللہ مَالِّنْ اللہ مَالِّنْ اللہ مَالِی کے بارے ہیں سوال کیا انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات نبی پاک مِلِّنْ اللہ کی مہینے میں اس طرح مسلسل روزہ رکھتے تو ہم محسوں کرتے کہ آپ روزہ نہیں وڑیں گے اور کبھی آپ اس طرح روزہ رکھنے جھوڑتے کہ ہمیں محسوں ہوتا کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ سب سے زیادہ

' ے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ شعبان میں کم روزے ندر کھتے تھے بلکہ پورے شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ ۱۵۸۰ کا خَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَدَفَةُ بُنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ ؟ فَقَالَ : صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ.

(ترمذی ۲۲۳ ابویعلی ۳۲۳۱)

۹۸۵) حضرت انس چھٹے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَفِّقَةِ کے افضل روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نبان کاروز ہ رمضان کی تعظیم کے لئے ہے۔

٥٨٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ أَنَهُ تُنْسَخُ فِيهِ آجَالُ مَنْ

يَمُوتُ فِي السَّنَةِ. ١٩٨٨ عطارة لا تزمين ثما أي مَالْهُ هُوَا مِن مِن المُدِينَ مِثْدِ إِن مُرمِيدُ على كما كر ترتي إلى كرور

۱۹۸۵) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ نبی پاک میزائشے ہی سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔اس کی وجہ یہ

کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد۳) کی کا ۳۳۳ کی کا ۳۳۳ کی کا ۱۳۳۳ کی کا ۱۳۳۳ کی کا ۱۳۳۳ کی کا کا کا کا کا کا ک

كتباب الصوم

تھی کہ اس مبینے میں ان لوگوں کا وقت تکھا جاتا ہے جن کا اس سال انتقال ہونا ہے۔

( ٩٨٥٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُك تَصُومُ فِي شَعْبَانَ صَوْمًا لَا تَصُومُه ﴿ شَيْءٍ مِنَ الشُّهُورِ ، إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ ، بَيْنَ رَجَبٍ وَشَهْرِ رَمَضَانَ

تُرْفَعُ فِيهِ أَغْمَالُ النَّاسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ لَا يُرْفَعَ لِي عَمَلٌ إِلَّا وَأَنَا صَائِمٌ. (احمد ٥/٢٠١) (۹۸۵۸) حفزت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حرض کیااے اللہ کے رسول! میں نے آپ کوشعبان میں اتنے روزے رک

و یکھا کہ رمضان کےعلاوہ آ پے کسی مہینے میں اتنے روز نے ہیں رکھتے ،اس کی کیا دجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیوہ مہینہ ہے جس ۔ لوگ غافل ہیں۔ بیر جب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے۔اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں بلند کئے جاتے ہیں۔ جم

یہ بات پیند ہے کہ جب میر ےاعمال بارگا والہی میں پیش کئے جا کیں تو میراروز ہ ہو۔ ( ٩٨٥٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُو اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ : لَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرِ فَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِى شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُو

شَعْبَانَ كُلُّه ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا. (مسلم ١٤٦ـ ابن ما جه ١٤١٠) (٩٨٥٩) حضرت ابوسلمه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ تفاطیعات ہی یاک مَلِفَظَیَّةً کے روز وں کے بارے میں سوال کیا

آپ نے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ آپ رمضان میں کم روزے ندر کھتے تھے بو بورے شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ ( ١١٦ ) مَا نَهِيَ عَنَهُ فِي صِيامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ

# عيدالفطراورعيدالاضحل كيروزي كيممانعت

( ٩٨٦٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ :شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّارِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَالَ : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ :أَمَّا ۖ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ.

(بخاری ۵۵۲۳۔ ترمذی ۵۱. (۹۸ ۲۰) حضرت ابوعبیدمولی ابن از ہر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب ڈٹاٹھ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔آپ نے ن ے پہلے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ نبی یا ک مِزْائْفِکَةُ اِن وودنوں میں روز ہ رکھنے ہے منع فرمایا ہے۔عیدالفطر کاون تو تمہار

افطار کا دن ہےاور عیدالاضحیٰ کے دن اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ۔

هُ مَعنف اتن الى شيب مرتم (جلاس) ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَعْدِ بِنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ تَنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ تَنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ تَنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَ تَنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَعْدِ فَي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ صَدْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ صَدْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ صَدْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ مَعْدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ و

عَانِشَةَ قَالَتُ : نَهِي رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْوِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى. (مسلم ١٣٣)

( ٩٨٦١) حَفَرَتَ عَا نَشْرُ ثُونَ يَعْنُ فَرِهَ إِنَّ مِيْلِ كَمِ الْفَيْحَةُ فَيْ عَيْدِ الْفَطْ اورعيدالاَ فَى كوروزه ر كفي سيمنع فرمايا ہے۔

( ٩٨٦٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

و ٩٨٦٢) حَدَّنَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۹۸۲۳) حدثنا ورجيع ، عن موسى بن على ، عن ابيه ، عن عقبة بن غامر ، قال :قال رُسُول اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ :يَوْمُ عَرَفَةً وَيَوْمُ الْأَضْحَى وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ، أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ. (ترمذى ۱۷۲۳- ابو داؤد ۲۲۱۱)

(۹۸۲۳) حضرت عقبه بن عامر جَنَّ فُو سے روایت ہے کہ رسول الله مِرَافِقَ فَرَمَایا کہ یوم عرف، یوم الانتی اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔

﴿ ٩٨٦٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَن يَصُومُ يَوْمًا ، فَوَافَقَ فَرَلْكَ فِطْرًا ، أَوْ أَضْحَى ؟ قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذُرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامٍ هَذَا الْيَوْمِ. (بخارى ١٩٩٣ـ مسلم ٨٠٠)

علیہ وسلم عن صِیامِ هذا الیومِ. (بحاری ۱۹۹۴۔ مسلم ۱۹۹۰)
(۹۸ ۲۳) حضرت زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت ابن عمر روائٹو کے پاس آیا اوراس نے ان سے سوال کیا کہ اگر ایک آ دمی نے ایک دن عبد الفطر کو یاعید الفتی کوروزہ رکھنے کی منت مانی تووہ کیا کرے؟ حضرت ابن عمر روائٹو نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے نذر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور حضور مَراَئِشَائِیَمَ نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

( ٩٨٦٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى. (بخارى ١٧٠٥) (٩٨٧٥) حفرت ابن عمر المَّنَّ فرماتے بِي كه نِي ياك يَرْضَحَةً فِي عيدالفطراورعيدالاضَىٰ كوروز وركھنے سے منع فرمايا ہے۔

( ٩٨٦٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَغْفُوبَ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامٍ يَومٍ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامٍ يَومٍ

سُلِيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْهِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. (بخارى ١٩٩١ مسلم ١٣١)

(٩٨٢٦) حضرت ابوسعيد خدري (الثير فرماتے ہيں كه نبي پاك مَيْرَا فَظِيَّةً نے عيد الفطراور عيد الاضح) كوروز ه ركھنے ہے منع فرمايا ہے۔

# ( ١١٧ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُفْطِرُ مِنْ رَمَضَانَ يَوْمًا ، مَا عَلَيْهِ ؟

# اگر کسی شخص نے رمضان کاروزہ حچوڑ دیا تواس کا کیا کفارہ ہے؟

(٩٨٦٧) حَدَّثُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّى أَفُطُرُت يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُ ، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ. (ابوداؤد ٢٣٨٥- دارقطني ٢٥)

(٩٨٦٧) حفزت سعيد بن ميتب فرمات بين كدايك آدمي نبي ياك مِنْ فَضَعَ أَمِ كَ باس حاضر جوااوراس نے عرض كيا كديس نے رمضان کا ایک روز ہ چھوڑ دیا ہے، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ حضور مِثَانِفَیْکَا آنے فرمایا کہ صدقہ کرو، اللہ ہے معانی مانگوا دراس کے بدلے ایک دن کاروز ہر کھو۔

( ٩٨٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :قَالَ لِي عَاصِمٌ :سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ :مَا بَلَغَك فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ ، مَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ :لِيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَضَنُّعُ مَعَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا.

(۹۸ ۱۸) حفرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے سوال کیا کداگر کوئی آ دمی رمضان کا روزہ چھوڑ دے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کے بدلے ایک روزہ رکھے اور اس کے ساتھ کوئی اور نیکی کا کام بھی کرے۔

( ٩٨٦٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَن ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيّ، قَالاَ: يَقُضِي يَوْمًا مَكَانَهُ. (۹۸۲۹) حضرت ابراہیم اور حضرت شعمی فرماتے ہیں کہ اس کے بدلے ایک دن کی قضا کرے۔

( ٩٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : عَلَيْهِ يَوْمٌ مَكَانَهُ.

(۹۸۷۰)حفرت فعی فرماتے ہیں کہاس کے بدلے ایک دن کی قضا کرے۔

( ٩٨٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ فِي رَجُلِ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ، قَالَ :يَسْنَغُفِرُ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَيَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ. (۹۸۷۱) حضرت سعید بن جبیر سیخنص کے بارے میں جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کرچھوڑ دیا فرماتے ہیں کہوہ اللہ ہے

> معانی مانگے ،توبہ کرے اوراس کے بدلے ایک دن کی قضا کرے۔ ( ٩٨٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، مِثْلُهُ.

(۹۸۷۲) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٩٨٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ أَبُو قِلاَبَةَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلَهُ عَن رَجُلِ أَفْطَر يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : يَصُومُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَر شَهْرًا.

ه معنف ابن الی شیب مترجم (جلدس) کی معنف ابن الی شیب مترجم (جلدس) کی معنف ابن الی شیب مترجم (جلدس) کی معنف ابن الی شیب مترجم (جلدس)

(۹۸۷۳) حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بدنے حضرت سعید بن سیتب کی طرف آ دمی بھیج کراس سے سوال کیا کہ اگر تکسی آ دمی نے جان بو جھ کررمضان کاروز ہ چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے؟ حضرت سعید نے فر مایا کہوہ ہردن کے بدلےایک میپنے کی قضا

( ٩٨٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي رَجُلٍ يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ

مُتَعَمَّدًا ، قَالَ : يَصُومُ شَهْرًا. (۹۸۷۳) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے جان بو جھ کر رمضان کاروزہ چھوڑ دیا تو ایک مہینہ روز ہے رکھے گا۔

( ٩٨٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :عَلَيْهِ صَوْمُ ثَلَاثَةِ آلَافِ يَوْمٍ. (۹۸۷۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہاس پرتین ہزار دنوں کاروز ہ واجب ہے۔

( ١١٨ ) من قَالَ لاَ يَقْضِيه وَلَوْ صَامَ النَّهُوَ

جوحضرات فر ماتے ہیں کہ ساری زندگی بھی روز ہے رکھ لےتورمضان کے روز <sub>ہ</sub>ے کی قضانہیں ہوسکتی

( ٩٨٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ ، لَمْ يُجْزِهِ صِيامُ الدَّهُرِ.

(این ماجه ۱۲۲۱ احمد ۲/ ۱۳۴۲)

(۹۸۷۶)حضرت ابو ہریرہ بڑی نوٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مِلْاَئِیْنَ نے ارشاد فر مایا کہ جس آ دمی نے بغیر مجبوری کے رمضان کا روزه چیوژ دیا ،ساری زندگی کاروزه بھی اس کا بدل نہیں بن سکتا۔

( ٩٨٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلِ، عَنْ مُغِيرَةَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ فُلَان بُنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ :مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ رُخْصَةٍ ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامٌ الذَّهْرِ كُلَّهِ. (عبدالرزاق ٢٣٥٧) (۹۸۷۷) حضرت عبداللہ بن مسعود زائو فرماتے ہیں کہ جس آ دی نے بغیر مجبوری کے رمضان کا روزہ حجھوڑ دیا ، ساری زندگی

کاروز دېھى اس کابدل نېيى بن سکتا ـ

( ٩٨٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، عَنْ عَلِثَّى ، قَالَ :مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَصَانَ مُتَعَمَّدًا ، لَمْ يَقُضِهِ أَبَدًا طُولَ الدَّهُرِ.

(۹۸۷۸) حضرت علی جڑینو فرماتے ہیں کہ جس آ وی نے جان ہو جھ کر رمضان کا روز و جھوڑ دیا ،ساری زندگی کاروز ہ بھی اس کی قضا نبیں بن سکتا۔

### ( ١١٩ ) مَا قَالُوا فِيهِ ، إذَا وَاقَعَ امْرَأَتُهُ فِي رَمَضَانَ

# اگر کوئی آ دمی روز ہے کی حالت میں بیوی ہے جماع کر بیٹھے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟

( ٩٨٧٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :هَلَكُتُ ، قَالَ :وَمَا أَهْلَكُكَ ؟ قَالَ :وَقَعْت عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ :أَعْتِقُ رَقَبَةً ، قَالَ . لَا أَجِدُ ، قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، قَالَ : لَا أَجدُ ، قَالَ : اجْلِسْ

فَجَلَسَ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَق فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ لَهُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ ، قَالَ : وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقُّ مَا بَيْنَ لَأَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنَّا ، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ :انْطَلِقُ ، فَأَطْعِمْهُ عِيَالَك.

(بخاری۱۱۵۲ مسلم ۸۱)

(۹۸۷۹) حضرت ابو ہر رہ و ڈاپٹنے فر ماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضور مَالِّفْظَةُ فَی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ میں ہلاک

ہوگیا۔حضور مِلَافِظَةَ إنے اس سے بوچھا کہ تہمیں کس چیز نے ہلاک کردیا؟اس نے کہا کہ رمضان میں، میں اپنی بیوی سے جماع كر بيٹا حضور مَلِقَظَةَ فَ فرمايا كه ايك غلام آزاد كرو۔اس نے كہاميرے پاس تو كوئى غلام نہيں ۔ آپ نے فرمايا كه دومبينے روزے

رکھو۔اس نے کہامیں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فر مایا کہ ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلاؤ۔اس نے کہا کہ میں اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔حضور مُؤْفِظَةَ بنے اس سے فر مایا کہ بیٹھ جاؤ۔وہ بیٹھ گیا۔اتن دیر میں آپ مُؤفِظَةً کے یاس کھجوروں کاایک ٹو کرالا یا گیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ یہ لے جاؤاوراہے صدقہ کردو۔ال مخص نے کہا کہ اس ذات کی تیم اجس نے آپ کوحل کے ساتھ مبعوث

فر مایا ہے، مدینہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ تا دارگھر کسی کانہیں۔اس کی سہ بات من کرحضور <u>مَثَّافِتَحَ</u>یَّا تنامسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظرآ نے لگے۔ پھرآ پ نے فرمایا کہ جاؤا ہے گھر والوں کو پیکھلا دو۔ ( ٩٨٨. ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ : صُمْ يَوْمًا مَكَانَّهُ. (احمد ٢٠٨/٢٠)

#### (۹۸۸۰) ایک اور سند سے یونہی منقول ہے۔

( ٩٨٨١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : أَنَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَذَكَرَ أَنَهُ احْتَرَقَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَذَكَرَ أَنَهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَأَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلِ يُدْعَى الْعَرْقُ ، فِيهِ تَمْوٌ ، فَقَالَ :أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ ؟ فَقَامَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ : تَصَدَّقُ

بِهَذَا. (بخاری ۱۸۲۲ ابوداؤد ۲۳۸۱)

فرمایا کهاس کوصد قه کردو\_

(۹۸۸۱) حفرت عا کشہ منی منی فی ان میں کہ ایک آدمی حضور مَرِ اَنْ اِسْ عاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں جل گیا۔ حضور مَرِ اَنْ اِسْ عاصل ہوا اور اس نے کہا کہ میں بطل گیا۔ حضور مَرِ اِنْ اِسْ کے حضور مَرِ اِنْ اِسْ کے حضور مَرا اِنْ اِسْ کے حضور مَرا اِنْ اِسْ کے حضور مَرا اُنْ کے اس سے اور آدمی کھڑا ہوا تو حضور مَرا اُنْ کی اس سے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ جل جانے والاکہاں ہے؟ وہ آدمی کھڑا ہوا تو حضور مَرا اُنْ کی اس سے

# (١٢٠) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى

## جوحضرات فرماتے ہیں کہ مغرب کی نمازے پہلے افطاری کر لیناافضل ہے

( ٩٨٨٢ ) حَلَّاتُنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَآ يُصَلِّمُ حَتَّ يُفُطَ ، وَلَهُ يَشَدُ يَهُ مَنْ مَاءِ (الدَّ حِيانَ ٣٥٠٣ لِهُ يَعِلُّ ٢٤٨٠)

یصکی حتی یفیطر ، وکو بِسَوْبَةٍ مِنْ مَاءٍ . (ابن حبان ۳۵۰۴ ابویعلی ۳۷۰۰) (۹۸۸۲) حفرت انس می فی فرماتے ہیں کہ نی پاک مِرَافِئَ افطاری سے پہلے نماز نہ پڑھتے تھے،خواہ ایک گھونٹ پانی پرہی

( ٩٨٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ حَكِيمٍ ، عَنُ أُمِّهِ ، عَنْ أَبِى بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ يُفْطِرُوا قَبُلَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا تَيَسَّرَ.

پھیسرو میں مصدرہ علی ما میسو . (۹۸۸۳) حضرت ابو برز ہ اسلمی اپنے گھر والوں کو تھم دیتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے نماز سے پہلے افطار کرلیں ۔

( ٩٨٨٤) حَدَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ الْأَسُود لَا يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يُصَلِّى الْمَغْرِبَ. (٩٨٨٣) حفرت ابراہيم فرماتے ہيں كه حفرت اسودرمضان ميں مغرب كى نمازے يہلے افطار كر ليتے تھے۔

( ٩٨٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ إِذَا رَأَيًا اللَّيْلَ ، وَكَّانَا يُفْطِرَانِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَا.

(۹۸۸۵) حفزت حمید بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ حضزت عمراور حضزت عثمان ٹیکھیٹن سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے، دونوں حضرات نمازے پہلے افطاری کرلیا کرتے تھے۔

# ( ١٢١ ) فِي الصَّائِم يَـٰ ذُخُّ لُ حَلْقَهُ النَّبَابُ

# اگرروز ہ دار کے منہ میں تکھی چلی جائے تو کیا حکم ہے؟

( ٩٨٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ ابْن أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ

هي معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدس) کي په هي سال سال معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدس) کي په سال معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدس)

حَلْقَهُ الذُّبَابُ ، قَالَ : لاَ يُفْطِرُ.

(۹۸۸۱) حضرت ابن عباس نئی دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کے حلق میں کھی چلی جائے تو اس کاروز وسیس ثو تا۔

( ٩٨٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يُفْطِرُ. (۹۸۸۷) حضرت عامر فرماتے ہیں کہ اگر سی آ دمی کے حلق میں کھی چلی جائے تو اس کاروز ہنیں ٹو ٹا۔ ( ٩٨٨٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُفْطِرُ.

(۹۸۸۸) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اگر کسی آ دمی کے حلق میں کھی چلی جائے تو اس کاروز ہمیں نوٹا۔

( ١٣٢ ) مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى تَمْرٍ ، أَوْ مَاءٍ

جوحفرات تھجوراور یانی سےا فطار کرنے کومشحب قرار دیے تھے

( ٩٨٨٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، عَنْ عَمَّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ عَلَى

مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ . (ترمذي ٢٥٨ ـ ابن ماجه ١٦٩٩)

(٩٨٨٩) حضرت سلمان بن عامرے روایت ہے کدرسول الله مَوَّافِظَةَ نے فرمایا که جبتم میں سے کوئی افطار کرے تو تھجور پر

افطار کرے، اگر تھجور نہ ملے تو یانی پرافطار کر لے کیونکہ یانی یاک کرنے والا ہے۔ ( ٩٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ خَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنِ الرَّبَابِ ، وَهِيَ أَمُّ الرَّالِحِ بِنْتُ صُلَيْع ، عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى

تَمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ . (ترمذى ١٥٨ - احمد ٣/ ١١) (٩٨٩٠) حضرت سلمان بن عامرے روایت ہے کہ رسول القد سَرِّنْ ﷺ نے فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی افطار کرے تو تھجور پر افطار

كرے، الر تحجور ند الح تو يانى پر افطار كر لے كيونكد يانى ياك كرنے والا ب-( ٩٨٩١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: دَحَلْت عَلَيْهِ فَأَفْطَرَ عَلَى تَمْرٍ.

(۹۸۹۱) حضرت اليمن فرماتے بيں كه ميں حضرت الوسعيد كے پاس آياتوانهوں نے تحجور پرافطار كيا۔ ( ٩٨٩٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَمَّ مُوسَى قَالَتْ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُفْطِرُوا عَلَى الْبُسْرِ ، أَوِ التَّمْرِ.

(٩٨٩٢) حضرت امهموی فرماتی بین که اسلاف اس بات کو پسند کرتے تھے که تازه یا خشک تعجور پرافطار کریں۔ ، ٩٨٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَشْكُوِي ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ أَفْضَرَ

يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمَّدًا مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ ، وَلَا مَوَضٍ ، لَمْ يَقْضِهِ أَبَدًا وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد۳) کي که ۱۳۳۳ کي که ۱۳۳۳ کي که است الصوم

(۹۸۹۳)حضرت عبداللہ جائی فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر سفراور بغیر مرض کے رمضان کاروز ہ جان بو جھ کر جھوڑ دیا ، وہ اس کی قضا نہیں کرسکتا خواہ ساری زندگی روز ہ رکھ لے۔

( ٩٨٩٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ.





### (١) مَا جَاءَ فِي الْحَتِّ عَلَى الصَّدَقة وَأَمْرُهَا

یہ باب صدقہ کی ترغیب اور اس کے حکم کے بیان میں ہے

( ٩٨٩٥) حَلَّانَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَثَنَا عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَبْطَؤُوا حَتَّى رُبِي فِي وَجْهِهِ الْعَطَّبُ ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَأَعْطَاهَا ، فَتَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رُبِي فِي وَجْهِهِ السُّرُورُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجُرُهَا ، وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوُوزُوهِمْ شَيْنًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْنًا ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَوْوَرُوهُمْ شَيْنًا .

(۹۸۹۵) حفرت جریفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کر یم مِلَّاتِنَا آئے آئے۔ ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ لوگوں نے صدقہ کرنے میں تاخیر کی جسکی وجہ ہے آپ مِلِّاتِنَا آئے آئے جبرہ انور پیغصہ کے آثار دکھائی دینے گئے۔ پھرایک انصاری شخص ایک تھیل لے کر آیا اور وہ تھیلی آپ مِلِیَّاتِ آئے کودی، باتی لوگوں نے بھی اس انصاری شخص کی بیروی کی یہاں تک کہ آنخضرت میلِفِیْکَ آپ کے جبرہ انور پہنوش کی آبادر وہ تھیلی آپ مِلِیْکُورِ کے آپ میلِیُسِیُکُورِ نے ارشاد فر مایا: جو شخص اچھائی کا راستہ اور طریقہ جاری کرے گا تو اسکواس کا اجر ملے گا ان لوگوں کے اجرہ اور جو شخص اسکواس کا اجر ملے گا اور جینے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا تو اب بھی اسکو ملے گا ان لوگوں کے اجر میں کمی کے بغیر ، اور جو شخص برائی کا طریقہ جاری کرے گا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا ان لوگوں کے بغیر ، اور جینے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسی پر ہوگا ان لوگوں کے بغیر۔

( ٩٨٩٦ ) حَلَّانَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يَذْكُو، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَ النَّهَارِ ، قَالَ : فَجَانَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ ، مُجْتَابِي النَّمَارِ ، عَلَيْهِمُ السُّيُوفُ وَالْعَمَانِمُ ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ تَغَيُّرُا لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، قَالَ :ثُمَّ قَامَ فَدَحَلَ الْمَسْجِدَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَفَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ ﴾ ، ثُمَّ قَرَأً إلَى آخِرِ الآيَةِ : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ ، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنْظُرُ نَفُسٌ مَا قَدَّمَتُ لِغَدٍ﴾ تَصَدَّقَ امْرُوْ مِنْ دِينَارِهِ وَمِنْ دِرْهَمِهِ ، وَمِنْ ثَوْبِهِ وَمِنْ صَاعِ بُرَّةٍ ، يَعْنِى الْحِنْطَةَ ، وَمِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ:وَلَوْ بِشِقِّ تَمُرَةٍ ، قَالَ :فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ قَدْ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجَزُ عَنْهَا ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، قَالَ :ثُمُّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْت كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، قَالَ :فَرَأَيْتُ وَجْمَة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ، كَأَنَّهُ مُذْهَبُةٌ ، فَقَالَ: مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً ، أوْ صَالِحَةً فَاسْتُنَّ بِهَا بَعْدَهُ ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، لَا يَنْتَقِصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيْئَةً فَاسْتَنَّ بِهَا بَغْدَهُ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، لاَ يَنْتَقِصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. (مسلم ٢٠٠١ ١ حمد ٣/ ٣٥٩) (٩٨٩٢) حضرت جريرا بي والد بروايت كرتے بين، وه فرماتے بين كدايك مرتبه بم بى كريم مَلِفَظَيَّةَ كَامِل بين منج كروقت

حاضر تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک قوم حاضر ہوئی جو تنگ دست تھے سفید اور کا لے لباس میں ملبوس تھے،ان پر تکوارین تھیں اور عمامے تھے، اکثر کاتعلق قبیلہ مصر سے تھا بلکہ میں تو کہوں گا سب کاتعلق قبیلہ مصر سے تھا، ان کی تنگ دستی کی حالت کو دیکھ کر حضور يَطِنْفَعُ إِلَى حَبِره انور كارتك متغير موناشروع موكيا-آپ مَلِنفَظَةُ أصْحاد رمجد مين داخل موسئة اورحضرت بلال وُلاغُور كواذان دینے کا حکم دیا،اس کے بعدلوگوں کونماز پڑھائی،اور پھریہ آیت تلاوت فرمائی۔''اےلوگو! ڈرواس رب سے جس نے تم کوایک نفس ے بیداکیا'' پھرآیت کے آخرتک تلاوت فرمائی،اور اتّقُوا اللّٰهُ وَلْتَنظُو لَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَد. کی تلاوت فرمائی۔ (اور حکم دیا

انے میں ایک انصاری شخص تھیلی اٹھا کرآیا اوراس کی شکیلی اس کے اٹھانے سے عاجز آ رہی تھی بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس کے ہاتھ عاجز آ گئے تھے، پھر باقی لوگوں نے بھی اس کی چیروی کی یہاں تک کہ آنخضرت مِرِّفَظَةَ کے سامنے کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء کے دوڈ حیرلگ لئے۔

کہ ) لوگو! صدقہ کرودیناریس سے، درهم میں ہے، کیڑوں میں سے، گندم میں سے اور مجور میں سے یہاں تک کہ اگر چہوہ محجور کا

ایک فکرانی کیوں نہ ہو۔

راوی کہتے ہیں کداسکود کیور رحضور مَوْفَقَعَة کا چرہ انورسونے کی طرح جیکنے لگا۔ آپ مِوَفِقَعَة بِنفر مایا:

'' جو خص اسلام میں کوئی احپھااور نیک طریقہ جاری کرے گا،اور بعد میں لوگ اس پڑمل کریں تو اسکواپنے اجر کے ساتھ

ساتھدان لوگوں کاا جربھی ملے گااوران کےاجر میں بھی کی نہیں کی جائے گی ،اور جوشخص اسلام میں کوئی براطریقہ جاری کرےاور بعد

میں لوگ اس بڑمل کریں تو اس پراینے گناہ کے علاوہ ان لوگوں کا گناہ بھی ہوگا جو بعد میں اس بڑمل کریں گے ان لوگوں کے گنا ہوں

میں کی کئے بغیر''، ( ٩٨٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عَطَاءٌ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ :أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبُلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِع النَّسَاءَ ، فَأَتَاهُنَّ ، فَذَكَّرَهُنَّ ، وَوَعَظَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِعُوْبِهِ ، قَالَ :فَجَعَلَتِ الْمَوْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرُصَ وَالشَّيْءَ.

(٩٨٩٧) حضرت ابن عباس جنانوُهُ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم مِثَلِّنْتِیْجَۃ کی خدمت میں نماز کیلئے خطبہ ہے قبل حاضر ہوا، آپ مِثِلِثَنِیَا ۖ نے لوگوں کوخطبہ ارشاد فر مایا، آپ مِنْزِنْتَهُ ﷺ نے دیکھا کہ عورتوں نے خطبہ نہیں سنا، آپ مِنْزِنْتَهُ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو

وعظ ونھیجت فرمائی اورصدقہ کرنے کا حکم دیا۔اورحضرت بلال دہاؤد اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے،عورتوں نے اپنی انگوٹھیاں اور تنکن اور دوسری اشیاء صدقه کیلئے دیں۔

( ٩٨٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ ذَرٌّ ، عَنْ وَاتِلِ بْنِ مُهَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

النِّسَاءِ:مِمَّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَأَنَّكُنَّ تُكُيْرُنَ اللَّعَنَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ. (احمد ١/ ٣٧٧- طيالسي ٣٨٣) (۹۸۹۸)حضرت عبدالله جانو ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِیوَشِیَکا آپ فرمایا: اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، میشک تم میں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تَصَلَّقُونَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَةٍ

ے جہنم میں جانے والی زیادہ ہیں ،ایک خاتون نے عرض کیا جو برسرآ وردہ خواتین میں سے نہیں تھی ایبا کیوں اور کس دجہ ہے ہے؟ آپ مِنْ اللَّهُ عَيْرَةً فِي فرمايا: كونكه تم لعن طعن بهت زياده كرتى جواورا پيخ خاوند كي ناشكري و نا فرماني كرتى هو\_

( ٩٨٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ :ذَكَرَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَأَشَاحَ ، ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، حُتَّى ظَنَنَّ أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيَّهُةٍ.

(بخاری ۲۵۳۰ مسلم ۱۸ (۹۸۹۹)حضرت عدی بن حاتم ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم مِلْفِضَقَاقِ نے آگ (جہنم) کا تذکرہ فرمایا بھرآپ مِنْلِفَظَةَ ا

نے اپنا چہرہ مبارک بھیرا گو یا کہ آپ اے دکھے رہے ہیں، پھر دوبارہ جہنم کا تذکرہ فرمایا اوراپنا چہرہ مبارک بھیرا گو یا کہ آپ دکھے رہے ہیں، یبال تک کہمیں یقین ہوگیا کہ انخضرت مِنْ النَّنْ جَہٰم کود کھورہے ہیں، پھرآپ مِنْ النَّافَةُ أَنْ ارشادفر مایا: جہنم کی آگ ے اپنے آپ کو بچاؤ اگر چہ مجبور کے ایک دانہ صدقہ کرنے ہے ہواور جو تحص پیکھی نہ پائے تو وہ اچھی ہات کہے (بیٹک اچھی بات

مجھی صدقہ ہے)۔

( .. ٩٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ زَكُوِيًا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. (بخارى ١٣١٤ مسلم ٢٠٠١)

(۹۹۰۰) حضرت عدی بن حاتم دلانو سے مروی ہے کہ حضور مَلِفَظَیْجَ نے فر مایا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر چہ مجور کا ایک

کرا (صدقه کرنا) بی کیول نه ہو۔ مگرا (صدقه کرنا) بی کیول نه ہو۔

(٩٩.١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُّجُ يَوْمَ الْعِيدِ ، يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ تَيْنِكَ الرَّكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيَقُولُ : تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا ، تَصَدَّقُوا : فَكَانَ أَكْنَرَ مَنْ تَصَدَّقَ النِّسَاءُ بِالْقَرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ. (بخارى ١٣٦٢ـ مسلم ٢٠٥)

( ٩٩.٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ الْمُوَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: أَمَرَنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : تَصَدَّقُنَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ (بحارى ٢٢١- تر مذى ٢٣١) ( ٩٩٠٢) حضرت عبدالله رَوْتِيْ كَيْ وجد حضرت زينب مِن النَّهُ عَلَيْ فِي كَيْمِين حضور اقدس مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ فَي وجد حضرت زينب مِن النَّهُ عَلَيْ فِي كَيْمِين حضور اقدس مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَعْمَ وَمِلْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِعْتُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُولِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهِ وَلِي السَّلَةُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَالَ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ وَالْمَعْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مِنْ عَلَاهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

( ٩٩.٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ بِجَادٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، يَأْتِينِي السَّائِلُ ، لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيه ، قَالَتْ : فَقَالَ : لَا تَرُدَّى سَائِلَكِ إِلَّا بِشَيْءٍ ، وَلَوُ بِظِلْهِ. اللهِ ، يَأْتِينِي السَّائِلُ ، لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيه ، قَالَتْ : فَقَالَ : لَا تَرُدِّى سَائِلَكِ إِلَّا بِشَيْءٍ ، وَلَوُ بِظِلْهِ. اللهِ ، يَأْتِينِي السَّائِلُ ، لَيْسَ عِنْدِى شَيْءٌ أُعْطِيه ، قَالَتْ : فَقَالَ : لاَ تَرُدِّى سَائِلَكِ إِلَّا بِشَيْءٍ ، وَلَوْ بِظِلْهِ.

(۹۹۰۳) حصرت ابن بجادا پی دادی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بعض اوقات میرے پاس سائل آتا ہے کیکن میرے پاس اسکودینے کیلئے بچھ بھی نہیں ہوتا، آپ سَرِّشَتِیَجَ نے ارشاد فرمایا: اپنے سائل کو پچھ دیئے بغیر ندلٹایا کر اگر چہ گائے، بکری یا ہرن کا ایک کھر ( بھٹا ہوا تا خن ) ہی کیوں نہ ہو۔

( ٩٩.٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَخُرُجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا. (۹۹۰۴) حضرت حارث بن وهب الخزاعی جی طن ہے مروی ہے کہ حضور مُؤَفِّفَ نِیْجَ نے ارشاد فر مایا: صدقہ کیا کرو، بیٹک ایک وقت ایسا آئے گاکہ آدمی صدقہ کرنے کیلئے نکلے گالیکن وہ کسی کو نہ یائے گاجواس کا صدقہ قبول کرے۔

( ٩٩.٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ ، قَالَ :مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ

صَدَقَةٍ تَخُرُجُ ، حَتَّى يُفكَّ عَنْهَا لَحْيَا سَبُوِينَ شَيْطَانًا ، كُلَّهُمْ يَنْهَاهُ عَنْهَا. (ابن خزيمة ٢٣٥٧ـ حاكم ١٣١٥)

(۹۹۰۵) حضرت ابوذر چھائیے نے ارشاد فر مایا: صدقہ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز اس زمین رنہیں یہاں تک کہاس کی دجہ سے انسان کو

سترشیطانوں سے خلاصی دی جاتی ہے، وہ سب اسکواس سے روکتے ہیں۔

( ٩٩.٦) حَلَّنْنَا عُمَر بْنُ سَعُدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَاهِبًا عَبَدَ

اللَّهَ فِي صَوْمَعَة سِتِّينَ سَنَةً ، فَجَانَتِ امْرَأَةَ فَنَزَلَتْ إَلَى جَنِّيهِ ، فَنَزَلَ ۚ إِلَيْهَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ ، ثُمَّ أُسقِط فِي يَدِهِ ، ثُمَّ هَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًا فَأَوَى فِيهِ ، فَمَكَ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْئًا ، فَأْتِي بِرَغِيفٍ فَكَسَرَّ نِصْفَهُ ، فَأَعْطَاهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَعْطَى الآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ بُعِثَ إلَيْهِ مَلَكُ فَقَبَضَ رُوحَهُ ، فَوُضِعَ عَمَلُ سِتِّينَ سَنَةً فِي

رَبِّهُ مِن يَوْمِورُ رَمْكَى مَا مُومَى مِنْ الْمُرَى مِن يَسَارِدِ مَنْ بَرِكَ مِنْ مِن الرَّغِيفِ مَنْ وَرَ كِفَةٍ ، وَوُضِعَتِ السَّيْنَةُ فِي أُخْرَى ، فَرَجَحَتْ ، ثُمَّ جِيءَ بِالرَّغِيفِ ، فَرَجَحَ بِالسَّيْنَةِ.

(۹۹۰۱) حضرت عبداللہ قالی فرماتے ہیں کہ ایک راہب ساٹھ سال تک اپنے عبادت خانے میں (عبادت میں مصروف) رہا ہاس کے پڑوں میں ایک عورت آئی تو وہ راہب جھ راتوں نک اس کے پاس جاتا رہا پھراپنے اس ممل کی پشیمانی کی وجہ ہے وہاں سے بھاگ کرایک مجد میں پناہ لے کی اور تین دن تک مجد میں کچھ کھائے بھٹے بغیر رہا، (تین دن بعد ) اس کے پاس ایک روٹی لائی گئی تو اس نے اس کے دوجے کر کے آدھی دائیں جانب والے محض کو دیدی اور آدھی روٹی بائیں جانب والے محض کو دیدی اور آدھی روٹی بائیں جانب والے محض کو دیدی۔ پھر ملک

اس نے اس کے دو جھے کر کے آدھی دائیں جانب والے تحض کو دیدی اور آدھی رونی بائیں جانب والے تحض کو دیدی۔ پھر ملک الموت نے آکراس راہب کی روح قبض کر لی اوراس کے ساٹھ سال کے اعمال ایک تراز و میں رکھے گئے اور گناہ ووسر بے پلڑے میں تو وہ گناہوں والا پلڑا گناہوں میں تو وہ گناہوں والا پلڑا گناہوں والے پلڑا گناہوں والے پلڑے ہے جھک گیا۔

( ٩٩.٧ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ، وَيَأْخُذُها بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا ، كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُبلُ الصَّدَقَةِ ، وَيَصُدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿هُوَ الذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ﴾ ، وَ﴿يَمُحَقُ اللّهُ الرّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ ﴾ .

(ترمذی ۲۷۲ ابن خزیمة ۲۳۲۷)

(٩٩٠٤) حضرت ابوهريره والنوعي مروى ب كرحضور مَلِيَ النَّهُ فَيْ فِي النَّهُ اللَّهُ تَعَالَى صدقه كوقبول كرتا ب اورات دائي النَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى صدقه كوقبول كرتا ب اورات دائي المحمد في المائة من ساكوني المكتربيت كرتا ب (برها تا ب) جهوفً المحمد في المكتربيت كرتا ب (برها تا ب) جهوفً

معنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کے ۱۳۳۷ کی ۱۳۳۷ کی مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی اس کے اس ارشادات کے یا کنیے کو، یہاں تک کدا کی لقمہ صدقہ کا (ثواب) احد پہاڑ کے برابر کردیتا ہے اور اس کی تقیدیتی اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات

سے بھی ہوتی ہے، الله فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جوابی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کو لیتا ہے (قبول کرتا ہے) دوسری جگدار شاد فرمایا: القدسود کومٹا تا ہے اور صدقات کو بڑھا تا ہے۔

٩٩٠٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ ، فَتَصَدَّقُوا. (احمد ۱/ ۱۹۳ ابو يعلى ۸۳۵) (۹۹۰۸) حضرت ابوسلمه دِن الله سے مروی ہے حضور مِرِ الفَظَةِ فَي ارشاد فرمایا: صدقه کرنے سے مال میں بالکل کی نہیں ہوتی، پس تم

مدة كياكرو. ٩٩.٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ :أُهْدِيَتْ لَنَا شَاةٌ مَشْوِيَّةٌ ، فَقَسَّمْتُهَا كُلَّهَا إِلَّا كَتِفَهَا ، فَذَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُت ذَلِكَ لَهُ ،

فَقَالَ: لا مَ كُلُّهَا لَكُمْ إِلاَّ كَتِفَهَاً. (ترمذى ٢٣٥٠- احمد ٢/٥٥) (٩٩٠٩) حفرت عائشه تفاهنا فرماتى بين كه ميرے پاس صديه بين بعنى بوئى بكرى آئى توبيس نے كندھے كے كوشت كے علاوہ باتى

، (٩٩١) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ عَطِيَّةَ مَوْلَى يَنِى عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بِشُو السَّكُسَكِمِّ ، قَالَ : بَعَثُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِكُسُوةٍ إلَى الْكُعْبَةِ ، فَلَمَّا أَتَى تَيْمَاءَ جَانَهُ سَائِلٌ فَسَالً ، قَالً : فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِى مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَاهُنَا أَفْقَهُ ؟ قَالُوا : نُسَتَّى ، رَجُلٌ مِنَ النَّهُودِ ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِى مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَاهُنَا أَفْقَهُ ؟ قَالُوا : نُسَتَّى ، رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَأَنْ السَّدُ وَقَلْ اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : يَا مُوسَى ، تَوَضَّأَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَقُلْتُ مُ مَنْ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : يَا مُوسَى ، تَوَضَّأَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنْ الصَّدَقَةَ فَأَصَابَتُكُ مُصِيبَةٌ فَلَا تَلُومَنَ إِلَّا نَفْسَك . قَالَ : إِنَّ سَائِلًا يَسُأَلُ ، فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فَا اللَّهُ لَكُونُ لَمْ مُسَائِلً ، فَقَالَ : تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فَا السَّدِيدُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَالْغُوقِ مِمَّا شَاءَ اللَّه مِمَّا عُدَّ مِنَ الْمَنَايَا ، قَالَ : قُلْتُ : وَتُنجِّى مِنَ النَّارِ. (٩٩١٠) حضرت يزيد بن بشرالسكسكى ويشيُ فرمات مِي كه يزيد بن عبد الملك في مجتصابك كيرُ اور كركعبه كى طرف بحيجا، جب ميس مقام تياء ميں پنچا توايك سائل آيا اور كہنے لگا۔ صدقہ كرو بيثك صدقه شركستر دروازوں سے انسان كونجات و يتا ہے، ميں فے

تُنْجِى مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشُّرِّ، قَالَ :صَدَقَ ، فَذَكَرَ أَشياءَ مِنَ الْمَنَايَا ، وَهَدُم الْحَائِطِ ، وَوَقْصِ الدَّابَّةِ ،

مقام تیاء میں پہنچا تو ایک سائل آیا اور کہنے لگا۔صدقہ کرو ہیٹک صدقہ شرکے ستر درواز وں سے انسان کونجات دیتا ہے، میں نے 'وِ چھا (لوگوں سے ) یہاں پرسب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیائسی تامی یہود میں سے ایک شخص ہے۔ میں اس کے

پ پ روروں سے کہ بیات ہو ہے۔ ایک مورت نے جھا نکااور مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت دیدی، جب اس نے مجھے دیکھا تواس مکان پرآیااورآ واز دی کہنی ہے؟ ایک عورت نے جھا نکااور مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت دیدی، جب اس نے مجھے دیکھا تواس

معنف ان الي شيبه مترجم (جلدس) کي مستف ان الي شيبه مترجم (جلدس) کي مستف ان الي شيبه مترجم (جلدس) کي التي مستف ان الي کناف نے وضوکیا۔ میں نے اس سے بوچھا جب تونے مجھے دیکھا تو وضوکیا ،اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے موٹی علایتلا ہے۔

فر مایا تھاا ہے مویٰ! وضوکیا کراگر تو ایسانہیں کرے گا تو تھے بہت ی مصیبت پہنچ گی پھر تو اپنفس کے سواکسی کو ملامت نہ کرنا۔ میر

نے کہا کہ ایک سائل سوال کرتے ہوئے یوں کہدر ہاتھا کہ صدقہ کرو بیشک صدقہ شرکے ستر درواز وں سے انسان کونجات دیتا ہے۔ کہنے لگاس نے سیج کہاہے پھرموت، دیوار کا گرنا، جانور کا ہلاک ہونا اور غرق ہونا اور بہت می چیز وں کا ذکر کیا جواللہ تعالی چاہے جوشار کرے موتول میں ہے، میں نے عرض کیا اور صدقہ نجات دیتا ہے جہنم کی آگ ہے۔

( ٩٩١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ ، عَنْ مَرْقَدِ بْنِ عَبْدِ الا الْبَزَنِيِّ ، قَالَ :حذَّثِنِي مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ ظِلَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(٩٩١١) حضرت مرثد بن عبدالله اليزني وإينية فرمات بي كه مجه سه الشخص في بيان كياجس في الخضرت مُوفِقَة في ساءاً نے فرمایا: مومن آ دمی کاصد قد قیامت کے دن اس پرسایہ ہوگا۔

( ٩٩١٢ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، قَالَ : (قَدُ أَفْلَحَ مَ

تَزَكَّى) ، قَالَ : مَنْ رَضَخ. ( ۹۹۱۲ ) حضرت على بن الاقمرے مروى ہے كه حضرت ابوالاحوص براہنی نے فرمایا: قلہ افلح من تنز كھی ، تحقیق وہ تحض كامیاب ہو ً

جس نے اپنے نفس کا تز کیہ کیا ،فر مایا جس کوتھوڑ اعطاء کیا گیا۔ ( ٩٩١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي مَدَيْنَةَ ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْهَ بْنِ عَوْفٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عِنَبٌ ، فَنَاوَلَهُ حَبَّةً ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ : فِي هَذِهِ مِثْقَالُ ذَرٌّ كَثِيرٌ. (۹۹۱۳) حضرت ابومدیندفر ماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ڈاٹوڈ کے پاس ایک سائل آیا۔ آپ زاٹوڈ کے سامنے انگورر <u>. ک</u>ا

ہوئے تھے، آپ نے سائل کوانگور کا ایک دانہ دیدیا، تو لوگوں نے اسکو تا پند کیا، آپ زاھڑ نے فر مایا بیرچھوٹا سا ذرہ بہت زیادہ ہو (قیامت کے دن) ( ٩٩١٤ ) حَذَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِيَاسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَمْ الْحَسَنِ ؛ ١-كَانَتْ عِنْدَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ ، فَجَاءَ مَسَاكِينُ ، فَقَالَتْ :أُخْرِجُهُنّ ؟ فَقَالَتْ

سَلَمَةَ : مَا بِهَذَا أَمِرنَا ، أَبِدُيهِنَّ بِتُمْرَةٍ تُمُوةٍ. (٩٩١٨) حضرت ام حسن جين فرماتي بي كه مين حضرت ام سلمه رفي دين المحتى ايكمسكين آيا مين في حضرت ام سلمه رف ے یو چھا کہ اسکو باہر زکال دوں؟ آپ من کالانون نے فر مایا: ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا اسکو تھور میں سے پچھے تھوریں دیدو۔

( ٩٩١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، قَالْ

كَانَ يُقَالُ : رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاةِ. (٩٩١٥) حفرت عمرو بن شعیب سے مردی ہے کہ حفزت حمید بن عبد الرحمٰن جائزہ فرماتے ہیں کہ: سائل کو بچھ نہ بچھ دواگر چہ چڑیا

(فاختہ) کے م کے بقدر ہی کیوں نہ ہو۔ ( ٩٩١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ.

(ابو داؤد ١٩٦٣ - احمد ١/ ٢٠١)

(٩٩١٦) حضرت فاطمه بنت حسين اسي والد بروايت كرت بين كه حضور مَوْفَظَةَ فَرَمايا ساكل كاتم برحق بالريد وه محور ب

یہ سوار ہو کرآئے۔ ( ٩٩١٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فَضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ :

لِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ مُطَوَّقِ بِالْفِضَّةِ.

(٩٩١٧) حضرت سالم بن ابوجعد فرماتے ہیں كه حضرت عيلى بن مريم غلائلا كا قول ہے كه سائل كاتم پرحل ہے أرچيده وكوڑے يد

سوار ہوکرآئے اوراسکے گلے میں جاندی کا ہار ہو۔ ( ٩٩١٨ ) حَلَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : إذَا أَتَى أَحَدَكُمُ السَّائِلُ ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ ، أَوَ قَالَ :يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّى ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ :

﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ ، فإن اسْتَطَاعَ أَنْ يُقَدِّمَ بَيْنَ يَدَى صَارَتِهِ صَدَقَةً فَلْيَفْعَلْ. ( ۹۹۱۸ ) حضرت ابوالاحوص بینٹو فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی سائل آئے اور وہ نماز کا ارادہ کررہا ہو یا فرمایا ( راوئ کو شک ہے)ارادہ کرتا ہے کہ نماز پڑھے، پس اگرتم طاقت رکھوتو صدقہ کرو، بیٹک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق وہ تحض کامیاب ہو گیا

جس نے اپنے نفس کا تزکید کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی ، اور اگر نمازے پہلے صدقہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوتو اسکو جا ہے

كەمدۆركە\_

(٢) مَا قَالُوا فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ

# ترک ز کو ة پر جووعیدی وارد ہوئی ہیںان کابیان

( ٩٩١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَرْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ لَمْ يُؤَدُّ الزَّكَاةَ ، فَلاَ صَلاَةً لَدُ.

( ٩٩١٩ ) حضرت ابوالاحوص بين الله عن مروى ب كه حضرت عبدالله طابطي في ارشاد فرمايا: جوشفس زكو ة ادا نه كرے اسكى نماز قبول

كتباب الزكاة

( ٩٩٢. ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا صَلَاةً إِلَّا بِزَكَاةٍ. (۹۹۲۰)حفرت سلمہ ہے مروی ہے کہ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ نماز قبول نہیں مگرز کو ۃ ادا کرنے کے ساتھ۔

( ٩٩٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ :مَا مَانِيهُ

(٩٩٢١) حضرت ابوالاحوص سے مروى ہے كہ حضرت عبدالله والله عن ارشادقر مايا: مؤمن زكوة اداكر نے كوترك نبيس كرتا۔

( ٩٩٢٢ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُو ِ :لَوْ مَنَعُونِى وَلَوْ عِقَالًا مِمَّا أَعْطُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتُهُمْ. قَالَ ، ثُمَّ تَلا : ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِـ ﴿

قَيْلِهِ الرُّسُلُ أَفَينُ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾.

(۹۹۲۲) حضرت ابراہیم ہے مروی ہے کہ حضرت الوبکر صدیق واٹوڑنے نے ارشاد فر مایا: اگروہ لوگ مجھے ری کا ایک نکڑاا دا کرنے ہے بھی انکار کریں جووہ حضور مُؤْفِقَعُهُم کودیا کرتے تھے میں ان سےضرور جہاد کروں گا، پھرآپ جھاٹھ نے بیآیت مبار کہ تلاوت فرمائی:

محد مَلِّ فَصَيَّةَ نَہیں ہیں تکررسول جھیت ان ہے پہلے بھی رسول گذر چے، کیااگر بیمرجا کیں یا قتل کردیئے جا کیں تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس مليٺ حاؤڪئ'۔

( ٩٩٢٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ إذَا أَذَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ ، أَذْهَبْتَ عَنْك شَرَّهُ.

(۹۹۲۳) حضرت ابوزبیرے مردی ہے کہ حضرت جاہر وہ اٹنے نے ارشادفر مایا: جب تونے اپنے مال کی زکو ۃ ادا کردی تو تھے سے اس كاشر دور بوگيا۔

( ٩٩٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ، عَزْ

أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ :بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ :إنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادُعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَنّى رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْذِلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ ، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْذِلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُو. لِلْدَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَاثِمَ أَمُوالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعُوَّةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

(بخاری ۲۳۳۸ ابو داؤد ۵۷۹)

(۹۹۲۴)حضرت معاذبن جبل رُفاتُونُه ہے مروی ہے کہ جب حضور مَلِّفْقِيَّةً نے مجھے (یمن) کی طرف بھیجا تو مجھ ہے فر مایا: میثک

مصنف ابن ابی شیر مترجم ( جلد ۳) کی کسی ۱۵۱ کی کسی مصنف ابن ابی شیر مترجم ( جلد ۳)

تیرے پاس اہل کتاب کےلوگ آئیں گےتو تم ان کولا الدالا اللہ کی شہادت اور میری رسالت کی دعوت دینا ،اگروہ اسکوتبول کرلیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں ،اگر وہ اسکوقبول کرلیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں ان برز کو ق فرض کی ہے، ان کے مال داروں سے لینااور ان کے فقراء پرخرچ کرنا، اگر وہ اسکوقبول کرلیس تو بین تو بچنا ان

کے عمدہ اور قیمتی مال سے ،اور مظلوم کی بددعا ہے اپنے آ پکو بچانا کداس کے اور الله تعالیٰ کے درمیان حجاب نہیں ہوتا۔ ( ٩٩٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابن أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ.

(ترمذی ۱۱۱۹ ابوداؤد ۲۰۲۹)

(۹۹۲۵) حضرت حارث سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدنے ارشاد فرمایا: زکو ۃ ادانہ کرنے والے پراللہ کی لعنت ہے۔ ( ٩٩٢٦) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ مِثْلَهُ.

(۹۹۲۷) حضرت عارث نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے ای طرح کا قول ُقل کیا ہے۔ ( ٩٩٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا وِى الصَّدَقَةِ ، يَغْنِي : مَانِعَهَا ، مَلْغُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ملعون ہول گے محمد مُؤَفِّقَةُ مِ کَى زبان پر۔

ہے جوتم پر کیا گیااس میں جوتم نے سپر د کیا۔

الْمُصَدِّقُ فَلاَ تَكْتُمُوهُ مِنْ نَعَمِكُمْ شَيْئًا.

ن سے اپنے اموال میں سے کوئی چیز بھی نہ چھیا تار

اجْمَعُوهَا وَأَدُّوهَا لِوَقْتِهَا ، فَمَا أَخِذَ مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ظُلْمٌ ظُلِمْتُمُوهُ.

(احمد ١/ ٣٣٠ ابن حبان ٣٢٥٢)

(٩٩٢٧) حضرت حارث بن عبدالله حضرت عبدالله بن مسعود ولأثن يض فرمات بين كه زكوة ادبانه كرن والي قيامت كه دن

( ٩٩٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسًا وَشَكًا إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ :

(۹۹۲۸) حضرت منی بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت انس پڑھڑے کہ دیہا تیوں کی ایک قوم نے زکو ۃ کے بارے میں

شک کیا تو حضرت انس دائٹ نے فرمایاتم زکو ہ کواکٹھا کرواوراس کے وقت میں ادا کروپس جو پچھے وقت کے بعدتم سے لیا گیا وہ ظلم

٩٩٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : فَلْتُ لِيَنيَّ : يَا يَنِيَّ ، إذَا جَانَكُمُ

(۹۹۲۹)حضرت جریر پرتیجیز فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹوں ہے کہا:اے بیٹو!جب تمہارے پاس زکو ۃ وصول کرنے والا آئے تو

٩٩٣٠ حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إذَا جَانَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقَالَ: أُخْرِجُ صَدَقَتَكَ ، فَأُخْرِجُهَا ، فَإِنْ قَبِلَ فَبِهَا وَنَعِمَتُ ، فَإِنْ أَبَى فَوَلَّه ظَهْرَك ، وَقُلَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ

كشاب الزكاة ه مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی است می این ابی شیبه متر جم (جلد۳) عِنْدُكَ مَا يُأْخُذُ مِنِّي ، وَلَا تَلْعَنهُ.

(۹۹۳۰) حضرت ابوعثمان ویشیو سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہر یرہ وہ اللہ انشاد فر مایا: جب زکو ہ وصول کرنے والانتہارے یا س كر كيح كدا پي زكوة نكانوتو تتهميں عياہيئے كەتم (فورا) زكوة نكال لواورا گروہ اسكوقبول كرليقو بہت اچھا ہے اورا گروہ انكار كردے تو تواپنی بینےاس سے پھیر لےاوراس سے بحث نہ کراور یوں کہہ: اے اللہ! میں تجھ سے تواب کی امیدر کھتا ہوں جواس نے مجھ سے وصول کیا،اوراس تخص کولعن طعن نه کر ـ

( ٩٩٣١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَصْدُرَ الْمُصَدِّقُ عَنْكُمْ حِينَ يُصْدِرُ وَهُوَ رَاضٍ . وَقَالَ الشَّغْبِيُّ : الْمُعْتَدِى فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

(ترمذی ۱۳۸ احمد ۳/ ۳۲۵) (٩٩٣١) حضرت جرير بالتيلا عروى ب كه حضور مَرِّنْ فَيَحَةً في ارشاد فرمايا: زكوة وصول كرنے والا جب تمهارے پاس سے او ثي تو

وہ اس حال میں لوٹے کہ وہتم سے راضی ہو۔ ( ٩٩٣٢ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْن قَيْسٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :سَيَأْتِيكُمْ رَكُبٌ مُبْغَضُونَ ، فَإِنَّ جَازُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ ، وَخَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْغُونَ ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلَأَنْفُسِهِمُ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ ، وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ ، وَلَيُدْعُوا لَكُمْ.

(۹۹۳۲)حضرت جابر بن عبدالله جلافؤ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضوراقدس مَلِّ اَنْصَافِح نے ارشاد فرمایا عنقریب تمہارے پاس ناپہندیدہ سوارآ ئیں گے ! کین جب وہ تمہارے پاس ( زکوۃ وصول کرنے کیلئے ) آئیں تو تم انکوخوش آمدید کہواوران کیلے ئشادكى كرو،اورچپوڑ دوان كے درميان وہ چيز جس ميں وہ زياد تى كريں، پس اگروہ انصاف كريں گے تو اپنے نفسول كيلئے اوراً برظلم

کریں توا نکاو بال خودان پر ہےاور تمہیں جاہئے کہتم ان کوراضی کردو بیٹک تمہاری زکو ۃ کااتمام (مکمل ہونا)ان کی رضامندی ہے اوران کو بھی جائے کہ وہ تہارے لئے دعا کریں۔ ( ٩٩٣٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيّ ، عَنْ أَبِي سَنان ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إذَ

ظَهَرَ عَلَى مَالِ قَدْ غُيَّبَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، حَمَّسَهُ ( ۹۹۳۳ ) حضرت ضحاك بيشيز فرمات مين كه حضرت عمر بن خطاب زواته كو جب معلوم بوتا كه ( فلال ) مال جهيايا كيا بزلو

ہے تو وہ اسکا مانچ گنا وصول فر ما تے۔

( ٩٩٣٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ:حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ رُزَيْقِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ، قَالَ:قَال نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ أَذَى الْحَقَّ الَّذِى عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. (ابوداؤد ١٣٠)

هی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی مصنف ابن ابی شیبه مترجم (جلدس) کی مصنف الله بی در زلق مطلعه فریا تربین کا میس زهیند بی جسین دایشد سیسناه و فریا تربین کا میسی زهیند بی جسین دایشد سیسناه و فریا تربین کا میسی زهیند بی میسین دایشد سیسناه و فریا تربین کا میسین در الله بی میسین در این کا میسین در الله بی می میسین در الله بی میسین در الله بی می

(۹۹۳۴) حفرت عبیداللہ بن رزیق بیطین فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن رہا تھ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ حضور مَلِقَظَیْج نے ارشاد فرمایا: جس مخف نے اپنے مال کی زکو 5 ادا کر دی اس نے اپناحق جواس پر تھا ادا کر دیا اور جو مخف زیادہ ادا کر ہے تو وہ اس کیلئے بہتر

ہے(اس زیادہ دینے کا ای کو اب ہے)۔ ( ۹۹۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ، فَلَا حُنَا جَ عَلَنْهُ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ. (بخارى ۱۳۵۳ء عبداله زاق ۲۰۸۵)

جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ. (بخاری ۱۳۵۳ عبدالرزاق ۷۰۸۵) هه) دهند عکر سده می سرکه در این عال داخد زارشاه فران جم هخص زر سزال کی زکرته ادا کردی اتال

(۹۹۳۵) حضرت عکرمہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس دلاٹھڑنے ارشا دفر مایا: جس مختص نے اپنے مال کی زکو ۃ اوا کر دی تو اب اگر وہ صدقہ نہ بھی کرے تو اس پرکوئی عمناہ نہیں ہے۔

# 

( ٩٩٣٦) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِنْتَدُ دِرُهُمِ ، فَفِيهِ خُمُسَةُ دَرَاهِمَ

الْمَالُ مِنَتَىٰ دِرُهَمٍ ، فَفِيدِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. (٩٩٣٢) حضرت جعفرا کپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضوراقدس نیا ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب مال دوسودرهم تک پہنچ جائے تو

اس پرپاچگادرهم (زَكُوة) ہیں۔ ( ۹۹۲۷ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِى مُوسَى : أَنْ خُذْ

٩٩) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سَلَيْمَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الحَسَنِ ، قال : كَتَبَ عَمَرَ إلى ابِي مُوسَى : انَ خَذ مِمَّنُ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِنتَى دِرْهَمٍ ، خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

مِمْنَ مُرِّ بِكَ مِنْ تَجَّادِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلُ مِنتَى دِرْهَم ، حَمْسَة دُرَاهِم . (٩٩٣٤) حضرت حسن يشيط فرماتے ہيں كه حضرت عمر بن خطاب دائي نے حضرت ابوموى اشعرى شائي كولكها تھا كه: مسلمان تاجروں ميں سے جوبھى تہبارے پاس سے گذرے تواس كے دوسودراهم ميں سے پانچ درهم (زكوة) وسول كرلو۔

( ٩٩٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرِ الْحَذَاءِ ، وَكَانَ عَبْدًا لِيَنِي مُجَاشِعٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةً ؟ قَالَ : أَمُسْلِمٌ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِنتَى دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَاهِمَ

(۹۹۳۸) حضرت ابن سیرین براتیجیز سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن الحذاء جو بنی مجاشع کے غلام تھے انہوں نے حضرت ابن عمر وہا تھو سے سوال کیا کہ کیا غلام پر بھی زکو ہ ہے؟ حضرت ابن عمر جہا تیز نے دریافت کیا کہ کیا غلام مسلمان ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، حضرت ابن عمر وہا تیز نے ارشاد فر مایا: ہر دوسود راھم پر پانچے درھم (زکو ہ) ہے۔

( ٩٩٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةً ؛ قَالَ : تَجْلُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمٍ مَلَكَ مِنتَى دِرْهَمٍ ، ثُمَّ

يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۹۹۳۹)حضرت مغیرہ ویٹین فرماتے ہیں کہ: مباح ہے تم پرز کو قاس دن جس دن تم دوسودرا ہم کے مالک بن گئے، یہاں تک کہ اس پر بوراسال گذرجائے۔

( ٩٩٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي كُلِّ مِنْتَى دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

( ٩٩٢٠) حضرت حسن دلينو ارشا دفر مات بين: هر دوسو دراجم پريانچ درهم (ز كوة) ہے۔

( ٩٩٤١ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيهَا خَمْسَ أُ

دُرَاهِمُ ، وَلِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا دِرْهَمَّ.

(٩٩٣١) حضرت جعفراہنے والد سے مرفوعا روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مَا النظائج نے ارشاد فرمایا: جب جاندی پانچ اوقیہ ہو جائے ( دوسودرهم ) تواس پر پانچ درهم زکو ة ہاور ہر چالیس درهموں پاک درهم ہے۔

( ٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي مِنْتَى دِرْهَم خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

(۹۹۴۲) حضرت طاؤس وليتين فرماتے ہيں كه: دوسودرهم ہوجا ئيں توان پرپانچ درهم (زكوة) ہيں۔

( ٩٩٤٢ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا كَانَتُ مِنَتَى دِرْهَمِ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

( ۹۹۴۳ ) حفرت حسن حلي الشادفر ماتے ہيں كه: جب دوسودرهم موجا كيں توان پريانچ درهم ( ز كو ة ) ہيں \_

( ٩٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِنْتَيْنِ خَمْسَةٌ.

( ۹۹۴۴ ) حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشیز ارشادفر ماتے ہیں کہ:معادن میں ہردوسو پریانچ درهم ( ز کو ۃ ) ہیں۔

( ٩٩٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا بَلَغَتْ مِنتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

(٩٩٢٥) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ:جب دراہم دوسوتک پہنچ جا کمیں توان پر پانچ درهم (ز کو ق) ہیں۔

(٤) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَ مِنْ مِنْتَى دِرْهَمِ زَسَكَاةٌ

# دوسودرهم سے كم ميں كھنبيں ہاس كابيان

( ٩٩٤٦ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا

تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبُلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ.

(۹۹۴۲) حضرت جعفر مینافی اپنے والدے مرفوعار وایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مَلِقَظَیْکَۃ نے ارشاد فرمایا: درا ہم میں زکو ہ نہیں

هي مصنف ابن الي شيه مترجم (جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٢٥٥ ﴾ ﴿ مصنف ابن الي شيه مترجم (جلد ٣) ﴾ ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَ كتباب الزكاة ہے یہاں تک کہوہ پانچ او قیہ ( دوسو ) ہوجا کیں۔

( ٩٩٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَمِنَةٌ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ.

(۹۹۴۷) حضرت علی دلائو ارشا د فرماتے ہیں: جب تمہارے پاس ایک سوننا نوے درهم ہوں توان پرز کو ہ نہیں ہے۔

( ٩٩٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ

(۹۹۲۸) حضرت علی دلای ارشاد فرماتے ہیں: دوسودراہم ہے کم میں زکو ہنیں ہے۔

( ٩٩٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :كُلَّ شَيْءٍ دُونَ الْمِنْتَيْنِ نَفَقَةٌ.

(۹۹۴۹) حضرت ابراميم ويشيؤ ارشادفر ماتے ہيں كه: دوسوسے كم ميں ہر چيز نفقه ہے۔ ( ٩٩٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى

بْنَ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ ، يَقُولُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَكَانَتْ تُقَوَّمُ مِئتَى دِرْهَمٍ. (بخارى ١٣٣٧ـ مسلم ١٧٢٧)

( 990 ) حضرت ابوسعید خدری و الله سے مروی ہے کہ حضور اقد س مَلِّفَظَیَّمَ نے ارشاد فرمایا: پانچ اوقیہ ہے کم میں زکو ہنہیں ہے اور یا نج او قیددوسودرهم بنتے ہیں۔

( ٩٩٥١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ. (۹۹۵۱) حضرت معنی ولیٹیزارشادفر ماتے ہیں کہ: پانچ اوقیہ جاندی ہے کم میں زکو ہنہیں ہے۔

( ٩٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ ذَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ قَالَ : لَيْسَ فِي الشَّنْقِ شَيْءٌ ، قَالَ : الشَّنْقُ : مَالٌ لَمْ يَبْلُغُ

(۹۹۵۲) حفرت محتمعی ویشیئهٔ ارشاد فرماتے ہیں کہ: شنق کچھنہیں ہے ( ز کو ۃ نہیں ہے ) اور شنق وہ مال کہلا تا ہے جو دوسو درهم

( ٩٩٥٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنْتَى دِرْهَم شَيْءٌ. (دارقطني ٩٣)

(٩٩٥٣) حضرت عمرو بن شعيب اپنے والد ـــــــاوروہ اپنے والد ــــــروايت كرتے ہيں كەحضور مُلِّنْ ﷺ نے ارشاوفر مايا: ووسودرا بم

( ٩٩٥٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) کي ۱۳۵۷ کي ۱۳۵۷ کي ۱۳۵۷ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳۵۷ کي د ۱۳۵۲ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳۵۲ کي د ۱۳۵۲ کي د ۱۳۵۲ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳۵۲ کي د ۱۳۵۲ کي د ۱۳۵۲ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳ کي د ۱۳ کي د ۱۳ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳۵ کي د ۱۳ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنتَى دِرْهَمِ شَيْءٌ. (ترمذي ١٢٠- ابوداؤد ١٥٢١)

عَلِيٌّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ مِثْلَه ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنْتَى دِرُهَمٍ شَيْءٌ.

عَلَى الْمِنْتَيْنِ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَما دِرْهَم.

عَلَى الْمِنْتَيْنِ شَيْءُ ، حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا.

جائين تو پھر ہر چاليس دراجم برايك درهم (زكوة) ہے۔

(٩٩٥٣) حضرت على ولا الله على مروى ب كرحضور اقدى مَلْفَقَعَة في ارشادفر مايا: دوسودراجم كم ميس (زكوة) نبيس ب-

(٩٩٥٥) حفرت على ولاثو سے مروى ہے كەحفوراقدى مُؤلِفَقِيَعَ نے ارشادفر مايا: دوسودرا ہم سے كم ميں (زكوة) نہيں ہے۔

( ٩٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَّيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ

(٥) مَا قَالُوا فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِنْتَيْنِ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءَ حَتَّى يَبْلُغُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمَّا

ووسودراہم سےزائد جب جالیس ہوجائیں توان پرز کو ہ آئے گی

( ٩٩٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِنَتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى

۔ (۹۹۵۲) حضرت داؤ دفر ماتے ہیں کہ اما شععی برایلیوں دوسودرا ہم سے زائد پر کچھ بھی واجب نہیں سمجھتے تھے یہاں تک کہوہ جالیس تک

( ٩٩٥٧ ) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : فَمَا زَادَ

(٩٩٥٧)حفرت حسن وليليط فرماتے ہیں كەحفرت عمر دلائور نے حفرت ابومول اشعرى دلائور كولكھا تھا كە: دوسودرا ہم سے زائد ہو

( ٩٩٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِنتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَكُونَ

( ٩٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا زَادَ

( ٩٩٦٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيْفًا عَلَى الْمِنْتَيْنِ

فَهِيَ حِينَيْنٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبُلُغَ ثَمَانِينَ وَمِنَتَّى دِرْهَمِ ، فَهِيَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ كَذَلِكَ.

(۹۹۲۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ دوسو سے زائد چالیس درہم ہو جا کیں تو پھراس پر چھے درہم ( زکو ۃ ) ہے پھر پچھے

(۹۹۵۸) حفرت حسن جانو فرماتے ہیں کہ دوسودرا ہم سے زائد پر کچھنیں آئے گا یہاں تک کہ وہ جالیس ہوجا کیں۔

(۹۹۵۹) حضرت مکحول پیشین فرماتے ہیں کہ دوسودرا ہم ہےزائد پر پچھنیں آئیگا یہاں تک کہ دوزائد چالیس ہوجائیں۔

نہیں ہے یہاں تک کدان کی تعداد دوسوای ہوجا کیں توان پرسات درهم (زکوة) ہیں، پھرای طرح حساب کرتے جا کیں۔

### (٦) مَنْ قَالَ فيما زَادَ عَلَى الْمِنْتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

جوحفرات فرمات بين كدوسوسة ذا كد جين به جوجا كين اس حساب سة ذكوة آئ كى اس كابيان (١٩٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنْ مُنَّةً ، وَمُ مَنْ عَلْ اللهُ مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِنْ مَنْ عَلْ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ الله

(۹۹۲۱) حضرت علی والور ارشاد فرماتے میں کہ دوسودراہم ہے کم میں زکو ہنیں ہے اور جواس پرزا کد ہواس پرائ حساب سے زکو ہ بر رم

( ٩٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرِ الْحَدَّاءِ ، وَكَانَ عَبُدًّا لِيَنِي مُجَاشِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَا زَادَ عَلَى الْمِنتَيْنِ ، فَبِالْحِسَابِ.

(۹۹۷۲) حضرت جابرالخذاء جوبن مجاشع کے غلام تھے ہے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رہ اٹنٹو نے ارشاد فرمایا: دوسوے زاکد جتنے درهم ہوجا کیں ان پرای حساب سے زکوۃ آئے گی۔

( ٩٩٦٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا زَادَ عَلَى الْمِنَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ.

(۹۹۲۳) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ دوسودراہم سے جتنے زائد ہوجا کیں ان پرای حساب سے زکوۃ آئے گی۔

( ٩٩٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتِّي ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ:

(۹۹۲۴) حضرت ابن سرین فرماتے ہیں کہ: (دوسوے زائد دراہم پر)ای کے حساب سے زکوۃ آئے گی۔

( ٩٩٦٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْمِحسَابِ.

(۹۹۲۵) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيخ فرماتے ہيں كەدوسوے زائد پراى حساب نے كو ة آئے گی۔

### (٧) مَا قَالُوا فِي الدَّنَانِيرِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ؟

### دينارول په تنې ز کو ة ہےاس کابيان

وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالاً. (۹۹۲۷) امام ضعی ارشاد فرماتے ہیں کہیں مثقالوں پر نصف مثقال اور جالیس مثقالوں چرا کیے مثقال زکوۃ ہے۔

ر ٩٩٦٨) حَلَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارً ، وَفِي عِشْرِينَ وَيَارًا نِصْفُ دِينَارًا وِينَارٌ ، وَفِي عِشْرِينَ وِينَارًا نِصْفُ دِينَارًا وَينَارٌ . وَفِي عِشْرِينَ وَينَارًا نِصْفُ دِينَارًا .

(۹۹۲۸) حضرت ابن سیر ین میشید فرماتے ہیں کہ چالیس دینار پرایک دیناراور میں دینار پرنصف دینارز کو ۃ ہے۔

( ٩٩٦٩) حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ .

(٩٩٢٩) حفرت صن رائيلي فرمات بين كه بين دينار پرنصف دينارز كوة ہے۔ ( ٩٩٧٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِى أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ ، وَفِى عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالِ ، وَفِى أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالًا.

وقبی عشرین بصف منفال ، وقبی ادبعین منفالا منفال. (۹۹۷۰)حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ: ہیں مثقال سے کم میں پھٹییں ہے (زکوۃ نہیں ہے)۔اور ہیں مثقال پرنصف مثقال اور عالیس مثقال پرایک مثقال زکوۃ ہے۔

عِ الْمُ مَعَالَ رِالِيَ مُتَعَالَ رَوَة ہے۔ ( ٩٩٧١) حَدَّنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى يَنِى فَزَارَةَ ؛ أَنَّ عُمْرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ الْمُه حِينَ ٱسْتُخْلِفَ : خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمُو الِهِمْ ، مِنْ كُلُّ أَرْبَعِينَ

دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبُلُغَ عشرين ، فَإِذَا نَقَصَتُ ثُلُكَ دِينَارِ فَدَعُهَا ، لَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْنًا ، وَاكْتُبُ لَهُمْ بَرَانَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ ، وَخُذُ مِمَّنُ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَارِ أَهْلِ مِنْهَا شَيْنًا ، وَاكْتُبُ لَهُمْ بَرَانَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْتَجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ النِّمَةِ ، فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمُوالِهِمْ وَيُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ اللَّمَّةِ ، فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمُوالِهِمْ وَيُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَي فَلَاهُمْ وَيُدِيرًا فَكَانِيرَ ، فَإِذَا نَقَصَتُ ثُلُكَ دِينَارٍ فَدَعُهَا ، لَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبُ

لَهُمْ بَرَانَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحُوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ. (۹۹۷) حضرت رزیق ویشید فرمات بین که حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید نے مجھے خلیفہ بنایا تو مجھے خط لکھا کہ مسلمان تا جروں میں سے جوکوئی تیرے پاس سے اپنا مال لے کرگذرے تو ہر چالیس وینار پرایک دینارز کو قالین، اور جواس سے کم ہوتو اس میں اس سے جوکوئی تیرے پاس سے اپنا مال لے کرگذرے تو ہر چالیس وینار کم ہوجائے تو پھر کچھے نہ لینا چھوڑ دینا اور جو بچھ تو نے ان حساب سے بیبال تک کہیں درہم ہوجائیں اور جب اس سے ثلث دینار کم ہوجائے تو پھر کچھے نہ لینا چھوڑ دینا اور جو بچھ تو نے ان

سے لیا ہاں میں ان کیلئے سال کیلئے بری ہونالکھ دے۔ اور اہل ذمہ میں سے کوئی تاجر تیرے پاس سے گذر سے دہ مال لے کرجس کو ظاہر کیا جا تا ہے اور تجارت میں لگایا جا تا ہے تو ہر بیس دینار پرایک دینارز کؤ قاوصول کرنا ، اور جواس سے کم ہواس پرای حساب سے بہال تک کہ دس دینار دہ جا کیں اور جب اس میں ثلث دینار کم ہوجائے تو چھوڑ دے اس پر پچھوصول نہ کر ، اور ان کیلئے بھی جو تو

نے وصول کیا ہے اس میں سال کیلئے براءت لکھ دے۔ ٩٩٧٢ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقِالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةً.

(۹۹۷۲)حضرت حسن مِیشی فرماتے ہیں کہ جالیس مثقال سے کم سونے پے ذکو ہنہیں ہے۔

٩٩٧٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا

زَكَاةً ، حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، فَيَكُون فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ.

(۹۹۷۳) حفرت ابوغنیه اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حکم پیٹیوئیس دینارے کم پرز کو ہنہیں ججھتے تھے یہاں تک کہ میں مثقال ہوجا <sup>ت</sup>یں تو ان پر نصف مثقال ہے۔

٩٩٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ :كَانَ لِإِمْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِنْقَالًا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

(٩٩٧) حضرت ابراہيم مِرشِيعة فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله دفائغه كى اہليه كا ہار ہيں مثقال كا تھا، تو اس كوحكم ديا كه اسكى زكو ة يانج ٠.رهم ادا كرو \_

٩٩٧٥ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ أَشعث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي

`9940) حضرت حسن مِلِيْظِيْدُ فرماتے ہیں کہ ہیں دینار پر نصف دینار اور چالیس دینار پرایک دینارز کو ۃ ہے۔

٩٩٧٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءً. (۹۹۷۱)حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ جالیس دینار سے کم میں زکو ہنہیں ہے۔

٩٩٧٧ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُوٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :لَا يَكُونُ فِي مَالِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمْ ، حَتَّى تَبُلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ.

`٩٩٧٤)حضرت عطاءفرماتے ہیں کہ مال پرز کو ۃ نہیں آئے گی یہاں تک کہوہ ہیں دینار ہوجا کیں ، جب ہیں دینار ہوجا کیں تو ن پرنصف دیتارز کو ق ہےاور ہر چاردیناروں پر جواس سے زائد ہوا یک درہم آتا رہے گایباں تک کہ وہ چالیس ہو جائیں اور ہر عالیس پرایک دینار ہے اور چوہیں دینار پرنصف دینار اورایک درھم ہے۔

( ٨ ) فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ مِئَة دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ

اگر کسی کے پاس سودرہم اوردس دینار ہوں ان پرز کو ہ کابیان

٩٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ لَهُ مِنَة دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؟ قَالَ :

يُزَكِّى مِنَ الْمِنَةِ دِرْهَم دِرْهَمَيْنِ وَنِصفًا ، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ بِرُبْعِ دِينَارٍ . قَالَ :وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ :يُحْمَلُ الْأَكْثَرُ عَلَى الْأَقَلُ . أَوَ قَالَ :الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاه.

(۹۹۷۸) حضرت عبیده فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم ویشیز ہے سوال کیا کداگر کسی کے پاس سو درهم اور دس دینار ہوں تو

اس پرکتنی زکوة ہے؟ آپ نے فرمایا: سودراجم میں اڑھائی درجم اوردینار میں ربع دینارزکوة ادا کرےگا۔راوی کہتے ہیں کہ کہ پھر میں نے امام معمی ویشوں سے یہی سوال کیا! انہوں نے فر مایا: اکثر کواقل برجمول کریں سے یا فرمایا (راوی کوشک ہے) اقل کوا کثر پر

محمول کریں گے،اور جب وہ نصاب ز کو ہ کی مقدار کو پینچ جائیں تواس میں ز کو ہ ہے۔

( ٩٩٧٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمَكْحُولِ :يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إنَّ لِى سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِنَةُ دِرْهَمٍ ، فَهَلْ عَلَىَّ فِيهِ زَكَاةٌ ، قَالَ :أَضِفُ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ

مِنْتَىٰ دِرْهَمِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْك فِيهِ الزَّكَاةُ.

(9949) حضرت عبیدالله بن عبید ویشطهٔ فرمات میں کہ میں نے حضرت کمحول سے سوال کیا کدا سے ابوعبداللہ میرے یاس ایک تلوار ہاں میں ایک سو بچاس درہم ہیں کہ کیا اس پرز کو ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے ساتھ ملا لے اگر تیرے پاس سوتا یا چاندی ہو، اور جب وہ دوسودر ہم سونے کے اور جاندی کے ہوجائیں تب ان میں زکو ہے۔

( .٩٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ

دِينَارًا وَمِنَةُ دِرْهُمٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، وَكَانَ يَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عَيْنًا كُلَّهُ.

(۹۹۸۰) حضرت افعت ویشویئے سے مروی ہے کہ حضرت حسن ویشویئه فرماتے تھے کہ جب تمہارے پاس تمیں دیناراورسودرہم ہوجا کیں تواس پرز کو ة ہے،اورحضرت حسن واليطية درجم اور ديناركوسب كاسب عين شاركرتے تھے۔

(٩) فِي زَكَاةَ الإِبِلِ، مَا فِيهَا ؟

''اونٹوں کی ز کو ۃ کابیان''

( ٩٩٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَٰنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ، وَلَمْ يُخْوِجْهُ حَتَّى قُبِضَ ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكُو حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، فَكَانَ فِيهِ :فِى خَمْسِ مِنَ الإِبلِ شَاةٌ ، وَفِى عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِى خَمْسَةً عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِى عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ

مَخَاضِ إِلَى خَمْسِ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَتُ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتُ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتُ فَجَذَعَةٌ إِلَى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ فَابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ فَحِقَّتَانِ (ترمذی ۱۲۱ ابوداؤد ۱۵۲۲)

(٩٩٨١) حضرت ابن عمر جلاف سے مروی ہے كہ حضور اقدس مُؤفظة في في في كا حكام كلموائے اوران كوتلوار كے ساتھ ملاكرر كھايا (راوی کوشک ہے) وصیت کیساتھ ،اور اسکونکالانہیں یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی ، جب آپ مِرَافِظَةَ اونیا سے تشریف لے گئے تواس پر حفرت ابو بکرصدیق وہ اور نے عمل کیا یہاں تک کہ صدیق اکبر دہا ہے بھی دنیا سے چلے گئے پھراس پر حضرت عمر دانٹو نے عمل کیا،اس میں لکھا ہوا تھا کہ یا نج اونٹوں یہ ایک بکری ہے، دس پر دو بکریاں، پندرہ یہ تین بکریاں، میں یہ چار بکریاں، بچیس اونٹوں پرایک بنت مخاض (ایک سال کا اونٹ جس کا دوسرا سال چل رہا ہو ) ہے پینیتیں تک ،اور جب پینیتیں ہے زائد ہو جائيں توان پرايك بنت ليون ( دوسال كا اونث جس كا تيسرا چل رہا ہو ) ہے پينتاليس تك ،اور جب پينتاليس ہے زائد ہوجائيں توان پر ساٹھ تک ایک حقہ ہے( تین سال کا اونٹ جس کا چوتھا چل رہاہو ) اور جب ساٹھ سے زائد ہو جا کیں توان پر جذعہ ( جار سال کا اونٹ جس کا یانچواں سال چل رہا ہو) ہے پچھتر تک، بھر جب پچھتر سے زائد ہوجا کیں تو نوے تک دو بنت لبون ہیں۔اور پھرنوے سے زائد ہوجائیں تو ایک سوہیں تک اس پر دو حقے ہیں،اور جب ایک سوہیں سے زائد ہوجائیں تو ہر بچاس پرایک حقداور ہر جالیس پرایک بنت لبون ہے ،متفرق کوجمع نہیں کیا جائے گا اور جمع کومتفرق نہیں کیا جائے گا (اگرمویش متفرق اور متعدد جگہوں میں ہیں تو انہیں زکو ۃ لیتے وقت یا دیتے وقت ایک جگہ جمع نہیں کیا جائے گا اورا یک جگہ ہیں تو انہیں متعدد جگہوں اور جرا گا ہوں میں تقسیم نہیں کیا جائےگا۔لیکن امام ابوصنیفہ ویشید کے یہاں مکان اور جراگاہ کے مختلف اور متعدد ہونے سے زکو ہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکان کے ہاں صرف ملک کا اختلاف اور تعدوز کو قریراٹر انداز ہوتا ہے اس لئے اس حدیث کی تفریق واجتماع سے صرف ملکیت کی حد تک تعدداوراجماع مرادہے)،اوردوشر یک اپنا حساب خود آپس میں برابر کرلیں گے ( یعنی دوآ دمی کسی کام تجارت وغیرہ میںشر یک ہیں تو جب ز کو ۃ وصول کرنے والا افسرآئے گا تو وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ بیشر کا ءاپنے مال کو تقسیم کرلیں اور پھران کے سر مایہ سے الگ الگ ز کو ق لی جائے بلکہ بورے سرمایہ میں جوز کو قواجب ہوگی اضراس داجب ز کو ق کو لے لے گا،اب بیشر کاء کا کام ہے کہ حساب کے مطابق واجب شدہ زکو ہ کے حصیفتیم کریں)۔

( ٩٩٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنُ خُصَيْفٍ ، عَنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عُن عَبْدِ اللهِ قَالَ : فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضِ.

(۹۹۸۲) حضرت عبدالله داینو فرماتے ہیں کہ بچیس اونٹوں پر بنت مخاص داجب ہے۔

( ٩٩٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ه معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) كل ۱۳۹۳ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ۳) يَسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَع وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ ،

فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنُتُ مَحَاضٍ ، أَوِ ابْنُ لَبُون ذَكَرٌ ، أَكْبَرُ مِنْهَا بِعَام إلَى خَمْس وَلَكَرْبِينَ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَّادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ ٱلْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْنَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ

زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقْتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِذَا كُثُوَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ حِقَّةٌ ، وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ.

(۹۹۸۳)حضرت علی ڈٹائٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ آونوں پہایک بکری ہے نو تک، جب نوے ایک زائد ہوجائے تو چودہ تک دو بكريال ہيں، جب اس پرايك زائد موجائے توانيس تك تين بكرياں ہيں،اور جب انيس سے ايك زائد موجائے تو چوہيں تك جار

بكريال ہيں،اوراس پرايک اونٹ زائد ہو جائے تو پانچ بكرياں ہيں،اور جب يجيس سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو اس پر بنت مخاض ما ابن لیون جو مذکر ہواور جواس ہے ایک سال بڑا ہوتا ہے وہ دینا پڑے گا پنیتیس تک ،اور جب پینتیس ہے ایک اونٹ زائد

ہوجائے تواس پرایک بنت لبون آئے گا بینتالیس تک ،اور جب پینتالیس سے ایک اونٹ زائد ہوجائے تو ساٹھ تک ایک طاقتور ز

حقد آئے گا، اور جب ساٹھ سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو چھتر تک ایک جذید آئے گا، اور جب چھتر سے ایک زائد ہو جائے تو نوے تک دو بنت لبون آئیں گے اور جب نوے سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو ایک سوہیں تک دو حقے آئیں گے۔اور جب اونٹ ایک سومیں ہے بھی زائد ہو جا کیں تو ہر پچاس اونٹوں پرایک حقہ ہے جمع کومتفرق نہیں کیا جائے گا اورمتفرق کوجمع نہیں کیا · ( ٩٩٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ :فِي حَمْسٍ وَعِشْرِينَ

مِنَ الإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ. يس مربي بست مده من . ( ٩٩٨٣) حفرت نافع فرمات من كه حضرت عمر ولافؤ كى وصيت من يد كصابوا بإيا كياتها كه يجيس اونوں پرايك بنت مخاض بــ ( ٩٩٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَعَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْواهِيمَ قَالاً : فِي خَمْسٍ وَعِشُوينَ بِنْتُ

(٩٩٨٥) حفرت ففيل اورحفرت ابراميم فرمات ميں كه يجيس اونٹوں پرايك بنت مخاص اونٹ زكو ة بـ ( ٩٩٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ بَهِزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ : فِى كُلِّ ابِلِ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ ، لَا يُفَرَّقُ ابِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أُجُرُهُ ، غَزْمَةٌ مِنْ غَزَمَاتِ رَبُّنَا ، لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ. (ابوداؤد ١٥٦٩ـ احمد ٥/٣)

(٩٩٨٦) حضرت بہز بن حكيم بالشيط اپنے والداور دادا ہے روايت كرتے ہيں كەھفوراقدس مَلِّفَظَةَ نے ارشاد فر مايا: جرنے والے

مصنف ابن الی شیبه مترجم ( جلد ۳) کی کسی ۳۱۳ کی کسی ۳۱۳ کی کسی ابن الی شیبه مترجم ( جلد ۳)

اونٹ اگر جالیس ہوجائیں تو اس پرایک بنت لبون زکو ہے،اونٹ کواس کے حساب سے جدانہیں کریں گے،اور جو تخص زکو ہاوا كرے الله تعالیٰ سے اجرطلب كرتے ہوئے تو اسكے لئے اسكا اجر ہے، عزيمة ہے ہمارے رب كى عزيمتوں ميں ہے۔ اُل محمد مَرْضَفَيْجَةِ

کیلئے زکو ہمیں سے کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ ' ٩٩٨٧ ) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ، قَالَ عُمَّرُ :إذَا كَنُوتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون.

`٩٩٨٤)حضرت ابن عمر الطيخة فرماتے ہیں کہ جب اونٹ زیادہ ہوجائے تو حضرت عمر مناتی ہر بچپاس پرایک حقہ وصول فرما ہے اور بر چالیس پرایک بنت لبون وصول فر ماتے <sub>۔</sub>

٩٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ. ۹۹۸۸) حفرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہر چیس اونٹوں پرایک بنت مخاض ز کو ۃ ہے۔

٩٩٨٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَنَهُمْ يُصَدِّقُونَ فِي الإِبِلِ :إِذَا بَلَغَتُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌ. ٩٩٨٩) حضرت ليحيىٰ بن سعيد ويشيد فرماتے ہيں كه حضرت عمر بن عبد العزيز نے ان سے زکو ة وصول كرنے كيليے بھيجا تو ان كوايك

ٹط لکھا، آپ نے لکھا کہ بچیس اونٹوں پرایک بنت مخاض ز کو ۃ ہےاور جب اس سے زائد ہوجا ئیں توایک **ن**ہ کرا بن لبون ز کو ۃ ہے۔ . ٩٩٩ ) حَدَّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ.

۹۹۹۰) حضرت حماد فر ماتے ہیں کہ بچیس اونٹوں پرایک بنت مخاض ز کو ۃ ہے۔ ٩٩٩١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجُلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيُمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاهٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرِ شَاتَان ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضِ إِلَى حَمْسِ وَتُلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فِي الإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضِ فَابْنُ لَبُون ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون

إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبُعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونِ إِلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقْتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ حَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ ، وَلَا هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ . قَالَ الأَجْلَحُ :فَقُلْتُ

لِلشُّعْبِيِّ : مَا يَغْنِي بِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع ؟ قَالَ : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَلَا يُفَرِّقُهَا كَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقِ الْقَوْمُ تَكُونُ لَهُمَ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَلا

(٩٩٩١) حضرت فعمى بيليد فرماتے بين كه حضوراقدس مَالِنفَظَةَ نے يمن (كة قاضى كو) لكھا: پانچ اونوں پرايك بكرى زكوة ہے، او دی اونٹوں پر دو بکریاں،اور پندرہ اونٹوں پہ تین بکریاں اور ہیں اونٹوں پہ چاراور پچیس اونٹوں پہ پانچ بکریاں اور پچیس سے ایک

اونٹ زائد ہو جائے تو اس پر بنت مخاض ہے پینیتیں اونٹوں تک، اورا گرز کو قامیں دینے کیلئے بنت مخاض نہ پائے تو مذکر ابن لبون دیدے۔اور جب پینیتیں سے ایک اونٹ زائد ہوجائے تو پینتالیس تک ایک بنت لیون ہے، جب پینتالیس سے ایک اونٹ زا

ہو جائے تو ساٹھ تک ایک حقہ ہے، جب ساٹھ اونٹوں سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو مچھتر اونٹوں تک ایک جذعہ ہے اور جب پچھتر ہے ایک زائد ہو جائے تو اس پر دو بنت لبون ہیں۔نوے تک ای طرح ہے، جب نوے سے ایک اونٹ زائد ہو جائے تو ایک سوہیں تک دو حقے ہیں، پھر جب اونٹ ایک ہے ہیں ہے بھی زائد ہوجا کیں تو ہر بچاس پرایک حقداور ہر جالیس پرایک بنت لبول

آئے گا،اور متفرق کوجمع اور جمع کومتفرق نہیں کیا جائے گا اورز کو ۃ وصول کرتے وقت بہت جھوٹا یا بہت بوڑھا جانور وصول نہیں ک جائے گا (بلکہ درمیانہ وصول کیا جائے گا) اور نہ کا نا اور بہت کمزور جانو روصول کیا جائے گا۔

اجلى راوى فرمات ين كمين في اما صحى يرشي المن الله يُحمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع

کیا مطلب ہے؟ آپ پیشی؛ نے ارشادفر مایا کہ ایک آ دمی کے پاس چو پائے ہوں تو وہ اس نیت سے ان کومتفرق نہ کرے تا کہ متغرز (جب نصاب زکوة نه بنیج تواس بر) برز کوة نه آئے اور نه بی متفرق کوجمع کرے یعنی کسی قوم کے پاس جو پائے تو ہول کیکن ان ز کو ہ نہ آرہی ہوتو مصدق ( زکو ہ وصول کرنے والا )ان سب کوایک ساتھ جمع کر کے ذکو ہ وصول نہ کرے۔

( ١٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ بعض حضرات جوبيفر ماتے ہيں كه پانچ اونٹوں سے كم يرز كوة نہيں ہاس كابيان ( ٩٩٩٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : إِنْ لَـ

تَكُنُ إِلَّا أَرْبَعُ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَّهُ. (۹۹۹۲) حضرت علی میں پین اوٹر ماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس چار ذوداونٹوں کے علاوہ کچھے نہ ہو (وہ اونٹ جن کی عمر تین ت

لیکردس تک ہو) توان پرز کو ہنبیں ہے۔ ( ٩٩٩٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ فِ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ مِنْ الإِبلِ صَدَّقَةٌ.

(٩٩٩٣)حضرت علی دایشی اورحضرت عبدالله دلیشی ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچ اونٹوں ہے کم پرز کو ۃ نہیں ہے۔

( ٩٩٩٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ :عِنْدَنَا كِتَام

هي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۳) کي ۱۳۱۵ کي ۱۳۱۵ کي مصنف ابن ابي شيبه مترجم (جلد ۳)

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الإِبلِ ، فَلَمْ يَسْأَلْنَا عَنْهُ أَحَدٌ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَرْسَلْنَا بِهِ

إِلَيْهِ ، فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَنَهُمْ يُصَدِّقُونَ : أَنْ لَيْسَ فِي الإِبِلِ صَدَقَةٌ ري روم روم. ختي تبلغ خمسا.

(۹۹۹۴) حضرت یکی بن سعید و فی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت سالم بن عبداللَّه فرماتے تھے کہ ہمارے یاس اونٹوں کی زکوۃ سے متعلق حضرت عمر بن خطاب وہ اُٹھ کا لکھا ہوا فرمان موجود ہے، ہم سے کسی مخص نے بھی سوال نہیں کیا یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزيز بيطين كادورآ عميا\_تو جم نے وہ مكتوب ان كوارسال كرديا تو وه مكتوب جس ميں لكھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزيز نے جب ان کوز کو ة وصول کرنے کیلئے بھیجا کہ''اونٹوں پرتب تک زکو قنہیں ہے جب تک کہ وہ یانچ نہ ہوجا کیں۔

' ٩٩٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ فِي أَقَلَ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ.

(٩٩٩٥) حضرت ابوسعیدالحذری دی شخصے مروی ہے کہ حضوراقدس مَالْفَقِيَّةَ نے ارشاد فرمایا: پانچ اونٹوں سے کم میں زکو ہ نہیں ہے۔ ٩٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءً. (٩٩٩٢) حضرت عمرو بن شعیب ٹھاٹھ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّ ﷺ نے ارشاد فر مایا پانچ اونٹوں سے کم پرز کو ہ نہیں ہے۔

؛ ٩٩٩٧ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. (احمد ٢/ ٩٢ ـ بزار ٨٨٨) (۹۹۹۷) حضرت عبدالله بن عمر تفاه بن سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِفَقِیکَ آنے ارشا وفر مایا کہ پانچے اونٹوں سے کم پرز کو ہنہیں ہے۔

﴿ ٩٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. (احمد ٢/ ٣٠٣ـ طحاوي ٣٥)

٩٩٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوْ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يُخْرِجُهُ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكُرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى هَلَكَ ، فَكَانَ فِيهِ :فِي الإِبِلِ إذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ،

فَفِي كُلُّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُون. (۹۹۹۹) حضرت ابن عمر دلافنو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضورا قدش سَرِّفْظَةَ فِي ذِ کُو ة کے بارے میں کھاتو اسکوا پی تلوار کیساتھ رکھ

یا یا (راوی کوشک ہے) وصیت کیساتھ اس لکھے ہوئے کونہیں نکالا مرنے تک پھرآپ کے بعد حضرت ابو بکرصدیق ہوئٹے اس پر

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) کي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) كتباب الزكباة مرنے تک عمل کرتے رہے پھرآپ کے بعد حضرت عمر وافن مرنے تک اس پیمل کرتے رہے۔اس میں لکھا ہوا تھا: اونٹ جب ایک

سوہے بیں سے زائد ہوجائیں تو ہر بچاس پرایک حقداور ہر جالیس پرایک بنت لبون زکو ۃ ہے۔

( ..... ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِلَّى ، قالَ :إذَا كَثُرَتِ الإِبلُ فَفِي

(۱۰۰۰۰) حضرت علی جاہنے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اونٹ زیادہ ہوجا ئیں تو ہر پچاس پرایک حقد ز کو قہے۔

(١...١) حَلَّتُنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فَالَ :كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

الْيَمَنِ : إِذَا كَثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون.

(۱۰۰۰۱) حضرت فعمی میشید فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مَثِلِ فَظَیَا اَتِمِی کی اِس کی اِس کی اللہ اللہ اورٹ زیادہ ہوجا کیر

توہر بچاس پرایک حقداور ہر جالیس پرایک بنت لبون آئے گا۔

( ١٠٠٠٢ ) حَذَّتُنَا عَبُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع، قَالَ: وُجِدَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ: مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَ

، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً.

(۱۰۰۰۲) نافع ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر والٹر کی وصیت میں بدبات پائی تھی کہ جب اونٹ ایک سومیس سے زیادہ ، جائميں تو ہر جاليس پرايك بنت لبون اور ہر بچاس پرايك حقدز كو ة ہے۔

(١٠٠٠٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا كُثُرَتِ الإِبِلُ فَفِي كُلِّ حَمْسِينَ حِقَّةً.

(۱۰۰۰۳) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ جب اونٹ (ایک سوہیں سے) زیادہ ہوجا کیں تو ہر پچاس پرایک حقد آئے گا۔ ( ١٠٠٠٤ ) حَلَّاتُنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَقُولُ :عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي

صَدَقَةِ الإِبلِ وَالْغَنَمِ ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِيزِ ، فَكَانَ فِى الْكِتَابِ الَّذِى كَتَبَ عُمَرُ بْن

عَبْدِالْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصُدِقُونَ :إِذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيهَ بنْتُ لَبُون.

( ۴۰۰۰ ) حضرت کیلی بن سعید فرماتے ہیں کہ میں خبر بینجی ہے کہ حضرت سالم پڑھید فر ماتے ہیں کہ ہمارے پاس اونٹوں اور بکریوں

کی ز کو ۃ ہے متعلق حضرت عمر رہا تھے کا مکتوب موجود تھا یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت آ حمیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزيزنے زكوة وصول كرنے والوں كو بھيجاتو لكھا كەجب اونٹ ايك سوبيس سے زائد ہو جائيں تو ہر بچاس پرايك حقداور-

چالیس پرایک بنت لبون زکو ہے۔

(١١) مَنْ قَالَ إِذَا زَادَتُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَرِيضَةَ جوحضرات فرماتے ہیں کہایک سوہیں اونٹوں سے زائد ہوجا ئیں تو فریضے کواز سرنو شروع

### كياجائيگااس كابيان

( ١٠٠٠٥ ) خَذَّنْنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا

زَادَتْ عَلَى عِشُوِينَ وَمِنَةٍ اسْتَقْبَلَ بِهَا الْفَوِيضَةَ. (۱۰۰۰۵) حضرت علی جھاٹھ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اونول کی تعدادا کی سوبیں سے بڑھ جائے تو زکو ہے کے فریضے کواز سرنوشروع کیا

جائے گا۔ ( ١٠٠٠٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ مِثْلَهُ.

(١٠٠٠١) حفرت ابراہيم سے بھي اي طرح منقول ہے۔

# (١٢) مَا يَكُرَهُ لِلْمُصَدِّقَ أَخْذُهُ مِنَ الإبل

"جواونٹ زکو ۃ وصول کرنے والے کیلئے لینا مکروہ ہے اس کا بیان"

( ١٠٠٠٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الصَّنَابِحِيِّ الْأَحْمَسِيِّ ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إنَّى

الْ تَجَعْتَهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الإِبِلِ ، قَالَ : فَقَالَ : فَنَعَمْ إِذًا. (احمد ٣/٩٣٩ طبراني ١٣١٧) (١٠٠٠٥) حفرت صنابحی المسی مرتبط فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُؤْفِقَعَةً کی نظر زکوۃ کے اونوں میں ہے ایک حسین اور خوبصورت

اونٹ پر تھمری۔ آپ مِنْزِ فَقِيَعَ آغ فرمایا یہ کیا ہے؟ زکو ۃ وصول کرنے والے عرض کیا کہ میں نے دو چھوٹے اونٹ واپس کر کے بید اونٹ لیا ہے تو آنخضرت مِلِّفْضَعُ آنے ارشاد فرمایا پھرٹھیک ہے۔

` ١٠٠٠٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خِبَّابٍ ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ ، قَالَ : أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتَهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَّمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنِ ۚ ۚ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، قَالَ : وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ ، فَأَبَى أَنْ يُأْخُذُهَا. (أبوداؤد ١٥٧٣ـ طبراني ٦٣٧٣)

`(۱۰۰۰۸) حضرت سوید بن غفله و کافو فرمات میں کہ ہمارے حضور مَلِّنْفَقَاقِیم کا زکو ق کی وصول یا بی کےمقرر کردہ مخف آیا۔ میں اس کے پاس بیٹھا، وہ کہدر ہاتھا کہ بیٹک میں نے دودھ پینے والا جانور وصول نہیں کیا، اور متفرق کو جمع نہیں کیا جائے گا اور جمع کومتفرق

نہیں کیا جائیگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑے والے کو ہان والا اونٹ کیکرآیا تو اس نے لینے ہے انکار کر دیا۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) کي پنگان که ۱۳۱۸ کي که ۱۳۱۸ کي که ۱۳۱۸ کي که ۱۳۱۸ کي که است الز کاه ( ١٠٠٠٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُصَدِّقًا ، فَقَالَ : لا

تَأْخُذُ مِنْ حَزَّرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، وَخُذِ الشَّارِفَ ، وَذَاتَ الْعَيْبِ. (بيهقى ١٠٢) (١٠٠٠٩) حضرت ہشام بن عروہ پیشیو اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور مَرِّفَظَیَّے نے زکو ۃ وصول کرنے والے کو بھیجا تو اسکو فر مایا کہ: اوگوں کے بہترین مال کو وصول نہ کرنا بلکدان کے بوڑ ھے اور عیب والے جانوروصول کرنا۔

( ١٠.١٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافَهٌ حَسَنَةً فِي إبلِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ :مَا أَمْرُ هَذِهِ النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ :يَا رَسُولَ اللهِ ، عَرَفْتُ حَاجَتَكَ إلَى الظُّهْرِ ،

فَارْتَجَعْتَهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنَ الصَّدَقَةِ. (۱۰۰۱۰) حضرت قیس پیشی فرماتے ہیں کہ زکو ہ کے اونٹوں میں ہے ایک خوبصورت اونٹ یہ آنخضرت مَا اللَّهِ اَ کَی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا اس اذمنی کا کیا معاملہ ہے؟ تو زکوۃ وصول کرنے والے نے عرض کیا کہا ہا اللہ کے رسول! مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کو

سواری کی ضرورت ہے قومیں نے دواونٹوں کے بدلے اسے لے لیا۔

( ١٠.١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ مَرَّتْ بِهِ

غُنَّمُ مِنْ غَنِّمِ الصَّدَقَةِ ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً ذَاتَ ضَرْعٍ ، فَقَالَ : مَا هَذِهِ ؟ قَالُوا : مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لَا تَفْيِنُوا النَّاسَ ، لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ النَّاسِ ، نُكِبُوا عَنِ الطَّعَامِ.

(۱۰۰۱۱) حضرت قاسم سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر دیا ہے اکا ق میں وصول شدہ بکریوں کے پاس سے گذر ہے تو آپ نے ایک دودھ بیتا بحری کا بچہد یکھا،فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا زکو قالی جمریاں ہیں،آپ دیافٹونے ارشاوفر مایا: پینہیں دیا اس

کے مالکوں نے اس حال میں کہ وہ خوش ہوں ،لوگوں کوفتنہ میں جتلا نہ کرواورز کو قاوصول کرتے وفت بہترین مال وصول نہ کیا کرو۔

(١٠.١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٌّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ مُعَاذٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوَالِهِمْ ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ. (۱۰۰۱۲)حضرت معاذ دی شی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَالْفَقِیَة نے جب ان کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا: ( ز کو ۃ وصول کرتے وقت ) لوگوں کے بہترین مال سے بچنا۔

( ١٣ ) فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ ، مَا هِيَ ؟ " گائے کی زکو ہ کتنی ہے اس کابیان"

( ١٠.١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ. (ترمذي ٦٢٢ ـ احمد ١/ ٣١١)

۱۰۰۱۳) حضرت عبدالله جانو ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِنظَة نے ارشاد فر مایا: تمیں گائے ہو جائیں تو اس پرز کو ۃ ایک تبیع

(ایک سالہز) یا تبیعہ (یا ایک سال کا مادہ) ہے اور چالیس گائے پیا کیہ مسنہ (گائے کا بچہ جودو سال کا ہوجائے ) ہے۔ ١٠.١٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، قَالَ :لَمَّا بَعَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ ٱلْبَقَرِ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُّسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ. (ابوداود ١٥٧١)

١٠٠١٧) حضرت مسروق ماتيلياً ہے مروی ہے كەحضوراقدس مَلِينْفِيْفَةَ نے حضرت معاذ مِنْ الله كوجب يمن بھيجاتوان كوحكم ديا كهيں

ہ کیوں پدایک تبیع یا تبیعہ زکو ہ وصول کرنا اور جالیس پرایک مسنہ وصول کرنا اور ہر بالغ مخص سے ایک دینار لینایا دینار کے بدلے کوئی اور چیز وصول کرناجسکی قیمت معافر کے کپڑوں کے برابرہو۔ (معافریمن کے ایک مقام کانام ہے اسکی طرف نسبت ہے )۔ ٥٠.١٥) حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى

الْيُمَنِ :أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.

ر ۱۰۰۱۵) حفرت معمی میشید ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَالِّ النَّنْ فَا نَے بین لکھ کر بھیجا کہ: تمیں گائے پرایک تبیع یا تبیعہ وصول کرواور عالیس برمسنه وصول کرو<u>۔</u>

١٠.١٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَبِى وَائِلِ ، قَالَا :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ۖ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ

دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ. (ابوداؤد ١٥٧٠ نسائي ٢٢٣٢) ١٠٠١٦) حصرت ابراہیم اور حصرت ابوواکل پریشھیئے سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِانشِکَیَۃَ نے حضرت معاذ وہانٹی کو جب یمن بھیجا تو ان کو تھم دیا کہ تمیں گائیوں پدایک تبیع یا تبیعہ زکو ۃ وصول کرنا اور جالیس پرایک مسنہ وصول کرنا اور ہر بالغ فخص ہے ایک دینارلینایا

ینار کے بدلے کوئی اور چیز وصول کرنا جس کی قیمت معافر کے کپڑوں کے برابر ہو۔ (معافریمن کے ایک مقام کا نام ہے اسکی

١٠.١٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : إِذَا بَلَغَتُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ ، فَإِذَا بَلَغَتُ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ، ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا.

(۱۰۰۱) حضرت علی واثنو ارشا د فرماتے ہیں کہ جب تمیں گائے ہو جائیں تو ایک تبیع یا تبیعہ جوایک سالہ ہودے گا اور جب چالیس

بوجائيں تومسنہ جودوسالہ يااس سے براہودےگا۔ (جس كے اوپر يا نيچے والے دودانت طاہر ہوں)

٨٠.١٨) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :بَلَغَنِى أَنَّ مُعَاذًا قَالَ :فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي

کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی مصنف این ابی شیبه مترجم (جلد۳)

كتباب الزكاة أُدْ يَعِينَ بِقُرْقَ. (۱۰۰۱۸)حضرت نافع بریشینه فرماتے ہیں کہ مجھ تک حضرت معاذ جھٹن کا پیول پہنچا ہے کہ تمیں گائے پرایک تبیع اور جالیس پرایکہ

بقرہ ہے۔ ( ١٠٠١٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَيُّ

أَوْ جَذَعَةً ، وَلِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً. (۱۰۰۱۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کتمیں گائے پہایک تبیع یا تبیعہ، جذع ( گائے کا بچہ جو تمن سال کا ہو ) جذعہ (مادہ)اور حیالیس یرایک مسندز کو ة دےگا۔

( ١٠٠٢ ) حَدَّلَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ : فِي سَائِمَةِ الْبَقَرِ ، فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِ

(۱۰۰۲۰) حضرت شہر میشید فرماتے ہیں کہ جرنے والے گائے پر جب تمیں ہوجا کیں تو تبیع یا تبیعہ آئے گا اور جالیس برمینہ آئے گا ( ١٠٠٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ﴿

ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقُرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.

(۱۰۰۲۱) حضرت معنی فرماتے ہیں کہمیں گائے پرایک تبیع یا تبیعہ ہاور چالیس پرایک مسنہ ہے۔ ( ١٠٠٢٢) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :ٱسْتُعْمِلْتُ عَلَى صَدَقَاتِ عَكَّ ، فَلَقِيــ أَشْيَاخًا مِمَّنْ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اجْعَآ

مِثْلَ صَدَقَةِ الإِبِلِ ، وَمِنْهُمْ مَنُ قَالَ فِي ثَكَرْثِينَ تَبِيعٌ ، وَمِنْهُمْ مَنُ قَالَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٍ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (۱۰۰۲۲)حضرت عکرمہ بن خالد فرماتے ہیں کہ مجھے زکوۃ کی وصول یابی کا فریضہ سونیا گیا، میں ان بزرگوں ہے ملا جوحضو اقدى مِيزَّنْفَيَّةً كے زمانے میں زكو ة دیا كرتے تھے۔ان حضرات نے اختلاف كيا بعض نے فرمایا كہ اونٹوں كي زكو ة كےمثل وصول کرو،اوربعض حضرات نے فر مایا کتمیں گائے پرایک تبیع وصول کرواوربعض نے کہا چالیس گائے پرایک منہ وصول کرو۔

( ١٠٠٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أريعين مسنة (۱۰۰۲۳)حفرت معنی پیشید فرماتے ہیں کہیں گائے پرتیج یا تبیعہ ، جذع یا جذعہ ہاور جالیس پرمسنہ ہے۔

( ١٠٠٢٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :إذَا بَلَغَتْ ثَلَالِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ.

(۱۰۰۲۴)حضرت کمحول مِرْتِیْن فرماتے ہیں کہ جب تمیں ہوجا کمیں تو اس پرا یک تہیع یا تبیعہ ہےادر جب چالیس ہوجا کمیں تو اس پرایک

مسند ہے۔

( ١٠.٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ بَقَرَةٌ .

كتاب الزكاة كا

(۱۰۰۲۵) حضرت طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں گائے پر ایک تبیع ، جذع یا جذعہ ہےاور چالیس گائے پر ایک بقرہ ہے۔

ر ١٠.٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ صَالِح بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى سُوَيْد ً: أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ لَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً ، وَلَمْ يَزِدُ عَلَى ذَلِكَ.

(۱۰۰۲۱)حضرت صالح بن دینارفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عثمان بن محمد بن ابی سوید کولکھا کہ تمیں گائے پر ایک تبیع لینا ،اور جالیس گائیوں پرایک بقر ہ وصول کرنا اور اس سے زیاد ہ وصول نہ کرنا۔

( ١٠.٢٧ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَا :فِي ثَلَاثِينَ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَةٌ.

(۱۰۰۱۷) حفرت شعبہ ویشیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حاکم اور حضرت حماد سے (گائے کی زکو ق کے بارے میں ) دریافت کیا تو انہوں نے نے فرمایا جمیں پرایک جذع یا جذعہ ہے اور جالیس پر مسند ہے۔

( ١٠.٢٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى عَمْرٌو ، قَالَ :كَانَ عُثْمانُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِى عَوْفٍ وَغَيْرُهُ يُأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَّةً بَقَرَةً

(۱۰۰۲۸)حضرت ابن جریج میشید فر ماتے ہیں کہ: مجھے حضرت عمرو نے خبر دی کہ حضرت عثان بن زبیر بن ابوعوف وغیرہ بچپاس گائیوں پرایک بقرہ وصول کیا کرتے تھے۔

( ١٠٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : إِذَا بَلَغَتِ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ.

(۱۰۰۲۹)حضرت سلیمان بن موکیٰ فرماتے ہیں کہ: جب تمیں گائیں ہوجا ئیں توان پرز کو ۃ ایک تبیع ہے، جذع یا جذعہ یہاں تک کہ چالیس ہوجا ئیں، جب چالیس گائیں ہوجا ئیں توان پرز کو ۃ سنہ ہے۔

( ١٠.٠٣) حَلَّاثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّ نُعَيْمَ بْنَ سَلَامَةَ أَخْبَرَهُ، وَهُوَ الَّذِى كَانَ خَاتَمُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى يَدِهِ :أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَعَا بِصَحِيفَةٍ ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ بِهَا إِلَى مُعَاذٍ ، فَقَالَ نُعَيْمٌ :فَقُرِنَتْ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَإِذَا فِيهَا :مِنْ

كُلُّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا جَذَعٌ ، أَوْ جَذَعَةٌ ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، قَالَ نُعَيْمٌ : فَقُلْتُ : تَبِيعُ الْجَذَعِ ،

فَقَالَ عُمَرُ: بَلُ تَبِيعٌ جَذَعٌ.

(۱۰۰۳۰) حضرت محد بن مجی بن حبان والیمی فر ماتے میں کا تعم بن سلامہ نے مجھے خبر دی۔ حضرت عمر بن عبد العزيز والیمین کی مہران ك باس تقى ، حضرت عمر بن عبد العزيز ويضي نے ايك محيفه منگوايا ، لوگول نے گمان كيا كه بيدوى صحيفه ب جو حضرت محمد مَنْ الله عَلَيْ الله والله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَي

حضرت معاذ کولکھاتھا،حضرت تعیم فر ماتے ہیں وہ صحیفہ آپ کے سامنے پڑھا گیا میں بھی اس موقع پر حاضر تھا اس میں لکھاتھا: تمیں گائیوں پرایک تبیع جذع یا جذعہ ہے، اور چالیس گائیں پرایک منہ ہے۔تعیم فرماتے ہیں کہ میں نے بوچھا تبیع الجذع حضرت عمر ويشيد نفرما ياتبيع جذع.

( ١٤ ) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَ الْبَقَرُ دُونَ ثَلَاثِينَ ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءُ

''جوحضرات فرماتے ہیں کہمیں گائیں ہے کم پرز کو ہنہیں ہےاس کابیان'' ( ١٠٠٣١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّاكَرْثِينَ مِنَ الْبُقَرِ شَيْءٌ.

(۱۰۰۳) حضرت مکول فرماتے ہیں کہمیں ہے کم گائیوں پرز کو ۃ نہیں ہے۔ ( ١٠٠٣٢ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ

(۱۰۰۳۲) حضرت سلیمان بن موی فرماتے ہیں کہمیں گائے ہے کم پرز کو ہنہیں ہے۔ ( ١٠٠٢٢ ) حَدَّثْنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: كَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.

(۱۰۰۳۳)حفرت علی ثانو فرماتے ہیں کہ (تمیں ہے کم پر ) کچھنیں ہے۔ ( ١٠٠٣٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْءٌ.

(۱۰۰۳۴)حفرت ابوسعید خدری وانش فرماتے ہیں کہ تبیں گائیوں ہے کم پرز کو ةنبیں ہے۔

# ( ١٥ ) فِي الزِّيَادِةِ فِي الْفَريضَةِ

( ١٠٠٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبُقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ؟ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لاَ تَأْخُذُ شَيْئًا. (احمد ٥/ ٢٣٠ـ مالك ٢٣٠)

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدس كي من مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلدس كي من مسنف ابن الي كناب الزكاد

(١٠٠٣٥)حضرت حكم فرماتے ہیں كەحضورا قدس مُؤلِّفَ يَجَعَ نے حضرت معاذ مِنْ عَنْ كويمن بھيجا توان كوَقِلم فر مايا كتميں گائے پرايك تبيع يا تبیعہ لینا اور چالیس پرایک مند، لوگوں نے سوال کیا کہمیں اور چالیس کے درمیان جوزیادتی ہواس پر کیا ہے؟ آپ اس پر پچھ وصول کرنے سے رکے رہے یہاں تک کہ آپ وہ اور نے حضور مُؤنفَظ سے سوال کیا تو آپ مُؤنفظ نے ارشادفر مایا: اس زیادتی پر پچھ

( ١٠.٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ.

(۱۰۰۳۱)حضرت معاذ جن نؤ ارشاد فرماتے ہیں کہ اوقاص میں کچھنہیں ہے۔ (اوقاص بیہ قص کی جمع ہے، دوفریضوں کے درمیانی عددمراد ہے، جیسے چالیس اور تمیں کے درمیان )

( ١٠٠٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْأَشْنَاقِ شَيْءٌ

(۱۰۰۳۷)حضرت شععی ریشید فرماتے ہیں کہاشناق میں سیجھنہیں ہے۔(اشناق بیشنق کی جمع ہے،دوفریضوں کے درمیانی عدد پر بولا جاتا ہے۔ کیکن دونوں لفظوں میں فرق اس طرح ہے کہ قص خاص ہے گائے کیساتھ اور شنق خاص ہے اونٹ کے ساتھ )۔

( ١٠.٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَفِي

ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَلَيْسَ فِي النَّيْفِ شَيُّ . (۱۰۰۳۸) حضرت علی دی از ارشاد فرماتے ہیں کہ جالیس گائے پرایک مسند ہاورتمیں پرایک تبیع ہے اور دوفریضوں کے درمیانی عدد

( ١٠.٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، قُلْتُ : إِنْ كَانَتُ خَمْسِينَ بَقَرَةً ؟ فَقَالَ الْحَكُمُ :فِيهَا مُسِنَّةٌ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :بِحِسَابِ ذَلِكَ.

(١٠٠٣٩) حفرت شعبه ويشيد فرمات بيس كه ميس في حضرت حكم اور حضرت حماد سے سوال كيا كه پچاس گائے بركتني زكوة ہے؟

حفرت ملم نے فر مایا کیک مسند ہے اور حضرت حماد نے فر مایا ای کے حساب سے آئے گی۔

( ١٠٠٤٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ. (۱۰۰۴۰) حضرت ابراہیم ویشید ارشاد فرمائے ہیں کہ فریضہ سے اوپر جو کچھ ہے وہ گائے والے کا ہے (بیباں تک کہ دوسر نے فریضے تک پہنچ جائے)۔

( ١٠.٤١ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : مَا زَادَ

(۱۰۰۴) حضرت مکول والین فرماتے ہیں کہ جو (فریضہ سے) زیادہ ہواس پرای کے حساب سے زکو ہے۔

( ١٠.٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :

كشاب الزكاة

لَيْسَ فِي الْفُصُولِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ.

(۱۰۰۴۲)حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ نصاب سے زائد پر پچھنہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ زائد بھی نصاب کی مقدار تک پہنچ جائے۔

(١٦) فِي التَّبيعِ، مَا هُوَ؟

''تبیع کونسا جانورکہلائے گا؟''

( ١٠٠٤٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ :التَّبِيعُ :الَّذِي قَدِ اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَأَذُنَاهُ ، وَالْمُسِنُّ :النَّنِيُّ فصاعدًا.

(۱۰۰۴۳) حضرت شعمی فرماتے ہیں کتبیع وہ ہے جس کے سینگ اور کان برابر ہوں ادر مسن وہ ہے جودوسال کا یااس سے بڑا ہو۔

( ١٧ ) فِي السَّائِمَةِ ، كُمْ هِيَ ؟ ( ١٠٠٤٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لَأْبِي قِلاَبَةَ : كَمِ السَّائِمَةُ ؟ قَالَ :مِنَة.

(۱۰۰۴۳) حضرت خالد الحذاء فرماتے ہیں کو میں نے ابوقلاب سے پوچھا: سائمہ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا سو۔

( ١٨ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَانِم صَدَقَةٌ

بعض حضرات کےنز دیک چرنے والے جانوروں پرز کو <sub>ق</sub>نہیں ہے ( ١٠٠٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ السَّوَائِمِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا إِنَاثِ الإِبِلِ ، وَإِنَاثِ الْبُقَرِ وَالْعَنَمِ.

(۱۰۰۴۵)حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جرنے والے جانوروں پر زکو ۃ نہیں ہے،مگریہ کہمؤنث پر جواونٹ، گائے اور بکری

( ١٩ ) فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِل، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

بعض حضرات بیفر ماتے ہیں کہوہ گائے جو کھیتی باڑی اور دوسرے کاموں میں استعمال ہوتی ہواس پرز کو ہنہیں ہے

( ١٠٠٤٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

۱۰۰۴۷) حضرت علی دوانور کاارشاد ہے کہ کھیتی باڑی اور دوسرے کا موں میں استعمال ہونے والی گائے پرز کو ۃ نہیں ہے۔

١٠٠٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ مُعَاذٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً. ٢٠٠٠ ) حفرت طاؤس فرماتے ہیں كەحفرت معاذر والثور تھيتى باژى اور دوسرے كاموں میں استعال ہونے والى گائے برز كو ة

١٠٠٤٨ ) حَلَّتْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا :لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ.

۱۰۰۴۸) حضرت مجاہد اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بھیتی باڑی اور دوسرے کاموں میں استعمال ہونے والی گائے پر زکو ۃ

١٠٠٤٥) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ

صَدَقَة. ۱۰۰۴۹) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشية ارشاد فرماتے ہيں كهيتي باڑى اور دوسرے كاموں ميں استعال ہونے والى گائے برزكوة

٥٠٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :

لَيْسَ عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ ، وَلاَ عَلَى ثُورٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ.

• ١٠٠٥) حفرت سعيد بن جبير وليٹي؛ فرماتے ہيں كه بار بردارى كرنے والے اونٹوں پراور بل چلانے والى گائے پرز كو ة نہيں ہے۔ ١٠٠٠) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ شَيْءٌ ، إِلَّا مَا كَانَ سَائِمًا ، وَ ذَلِكَ فِى الإِبِلِ.

ا ١٠٠٥) حضرت طاؤس فرمات میں کہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہونے والی گائے پیز کو ہنہیں ہے گرید کہ وہ سائمہ ہوں۔اور

ہ حکم اونٹوں کا جھی ہے۔

١٠٠٥٢) حَدَّثُنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. ۱۰۰۵۲) حضرت شہر ویطینے فرماتے ہیں کہ بھیتی باڑی میں استعمال ہونے والی گائے پرز کو ۃ نہیں ہے۔

١٠٠٥١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً.

١٠٠٥٣) حضرت معنى ويشيد فرمات مين كر كيتى بازى مين استعال بونے والى گائے پرز كو ة نہيں ہے۔

١٠٠٥٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ ، وَلَا عَلَى الإِبلِ

الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا النُّوَاضِحِ ، وَيُغْزَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَّقَهٌ

۱۰۰۵۴) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کھیتی ہاڑی کیلئے استعال ہونے والی گائے پیز کو قنہیں ہےاوراس طرح وہ اونٹ جس کے

ذریعے پانی نکالا جاتا ہے اور جے اللہ کے راستہ میں جہاد کیلئے استعمال ہوتا ہواس پہنجی زکو ہنہیں ہے۔

( ١٠٠٥٥ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لاَ صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ.

(۱۰۰۵۵)حضرت جابر پیشید فرماتے ہیں کہال چلانے والے جانوروں پرز کو ۃ نہیں ہے۔

ر ١٠٠٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ فِيهَا الصَّدَقَة ؟ قَالَ : لاَ ،

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ :سَمِعْنَا ذَلِكَ

(۱۰۰۵۲) حضرت ابن جرتے ہوئی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عطاء ہے یو چھا: سامان اٹھانے والے اور ہل چلانے والے جانوروں پرز کو ق ہے؟ آپ نے فرمایانہیں ،حضرت عمرو بن دیتار فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اسی طرح سنا ہے۔

#### (٢٠) فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، مُتَى تَجِبُ فِيهَا ؟ وَكُمْ فِيهَا ؟

# بكريول بركب اوركتى زكوة فرض بي؟

(١٠٠٥٧) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ وَلَمْ يُخْوِجُهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قَبُضَ ، عِملَ بِهِ أَبُو بَكُمٍ حَتَّى هَلَكَ ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ : فِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إلَى حَتَّى قَبُل مَا أَوْ بَكُو حَتَّى هَلكَ ، وَعَمِلَ بِهِ عُمَرُ : فِى صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إلَى عَشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَشَاتَانِ إلَى مِئتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتُ فَنَلاَثُ إلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَفِى كُلِّ مِئَةٍ مَا فَي اللهِ مَنْ وَمِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتُ فَضَاتَانِ إلَى مِئتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتُ فَنَلاثُ إلَى ثَلَاثِ مِنَ إِنَّ مُؤْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ ضَاةً شَاةً ، لَيْسَ فِيهَا شَىءٌ خَتَى تَبُلُغَ الْمِئَة ، وَلَا يُقَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ ، فَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.

ر ۱۰۰۵۷) حفرت ابن عمر دان فيوارشا دفر ماتے بين كه حضور اقدس مَؤْفِظَةَ فِي زَكُو ة كا حكامات لكھے اور ان كوا بني تكوار كے ساتھ ركھ

بعد صدیق اکبر دی ڈو اس پڑل پیرار ہے یہاں کہ وہ دار فانی ہے ججرت کر گئے ،اور آپ جی ڈو کے بعد بھر حضرت مر دی ڈو اس پڑل پیرار ہے۔اس میں بکریوں کی زکو ہے متعلق تحریر تھا کہ چالیس بکریوں پرایک بکری زکو ہے ایک سومیں بکریوں تک، پھراگرایک سومیں سے زائد ہوجا کیں تو اس پر دو بکریاں ہیں دوسوتک ۔ پھراگر دوسو سے زائد ہوجا کیں تو تمین سوتک تین بکریاں ہیں۔ بھراگر اس پرایک بکری زائد ہوجائے تو ہر سوبکریوں چالیک بکری ہے اور پھر بچھ نہیں ہے (درمیانی عدد پر) یہاں تک کہ پھر سوہوجا کیں۔

اور مجتمع کوالگ الگنہیں کیا جائے گا اورالگ الگ کو مجتمع نہیں کیا جائے گا ،اورا گر دوشریک ہوں تو وہ بعد میں آپس میں ایک دوسرے ہے برابرر جوع کرلیں گے۔ ( ١٠.٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِى َ ، قَالَ :فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاهٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِنْتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِى كُلِّ مِنَةِ شَاةٍ شَاةٍ شَاةً

(۵۸ • ۱۰) حفرت علی شاشی ارشاد فرماتے ہیں کہ چالیس بکریوں پرایک بکری زکو ۃ ہے ایک سوبیں تک ،اگراس سے زائد ہوجائیں تو دو بکریاں ہیں دوسوتک، پھراگر دوسو سے زائد ہوجائیں تو تین بکریاں ہیں تین سوتک، پھراگر بکریاں (اس سے بھی) زیادہ ہو

لو دو بعریاں ہیں دوسوتک، چھرا کر دوسو سے زائد ہو جا میں ہو مین بعریاں ہیں مین سوتک، چھرا کر بعریاں (اس سے بھی) زیادہ ہ جا کمیں تو ہرسو پرایک بکری واجب ہے۔

( ١٠.٥٩ ) حَدَّثْنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَةٍ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِنْتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتُ شَاةً وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ فِي كُلِّ مِنَة شَاةٍ شَاةً

(۱۰۰۵۹) حضرت ابراہیم پیشیخ فرماتے ہیں کہ چالیس بکریوں پہز کو ۃ ایک بکری ہے ایک سومیں تک (ایک ہی بکری ہے) پھر جب ایک سومیں سے بکریاں زائد ہو جائیں تو دو بکریاں ہیں دوسوتک ،اور جب دوسو سے ایک بکری زائد ہوگی تو تین بکریاں ہیں تین سو تک ،اس کے بعد ہرسو پرایک بکری ہے۔

( .١.٠٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَٰةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِلَى أَرْبَعِ مِنَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِنَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.

(۱۰۰۷۰)حضرت ابراہیم پیٹینیز فرماتے ہیں کہ چارسوتک (یہی ہے) پھراگر چارسو سے ایک بکری زائد ہو جائے تو پانچ بکریاں ہیں ، پھرای حساب سے زکو ۃ آئے گی۔

(١٠٠١) حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَة فَشَاتَانِ حَتَّى تَبَلُغَ الْمِنتَيْنِ ، وَإِذَا جَاوَزَ الْمِنتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبُلُغَ النَّلَاتَ مِنَة بَايِك بَرَى ذَلَاة جَاوِزَ الْمِنتَيْنِ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبُلُغَ النَّلَاتَ مِنَة . (١٠٠١) حَرْرَتُ مِن الْمِينَ فِي الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى فَلَاثِ مِنَة ، فَلَ الله عَنْ عَلَى مَنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الل

قَالَ مُحَمَّدٌ :أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالا : لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَسِعِ

معنف این الی شیبه مترجم (جلد ۳) کی در الله ۳۷۸ کی در ایک معنف این الی شیبه مترجم (جلد ۳) کی در ایک سومیس کا در ایک موجیس کا در ایک سومیس کا در ایک بولیس کے در ایک سومیس کا در ایک بولیس کا در ایک بولیس کے د

ے زائد ہوجا کیں تو دوسوتک دو بحر میاں ہیں اور پھر دوسو سے زائد ہوجا کیں تو تین سوتک تین بکریاں ہیں، پھر جب تین سو سے زائد ہوجا کیں تو ہرسو پرایک بکری ہے، حضرت عبداللہ بھی بہی فرماتے ہیں کہ تین سوتک ۔ پھر جب تین سو سے زائد ہوجا کیں تو چارسوتک چارہ ہوجا کیں تو چارسوتک چارہ ہوجا کیں ہوجوں میں ہوجوں کی داوی حدیث محمد فرماتے ہیں کہ جھے حضرت عامر نے بتایا کہ حضرت علی جانوں ہوتا ہیں کہ جھے حضرت عامر نے بتایا کہ حضرت علی جانوں ہیں۔ پھراسی حساب سے زکو ہ آئے گی۔ رادی حدیث محمد فرماتے ہیں کہ جھے حضرت عامر نے بتایا کہ حضرت علی جانوں ہیں۔

اور حضرت عبدالله و الله و الموات فرمات بي كه مفرق كوجمع نهيل كياجائ كااورجم كومفرق نهيل كياجائ كار ( ١٠٠٦٢ ) حَلَّاثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبُلُغَ عِشْرِينَ

وَمِئَة ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِنْتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً فَفِيهَا فَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِذَا زَادَتُ فَفِى كُلِّ مِنَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ. (١٠٠ ١٣) حضرت زهرى والطلافرمات على كم جاليس سے لے كرا يك موميس بكريوں بيا يك بكرى ذكوة نے، پھرجب ايك موميس

ر ۱۱ ۱۰۷) سرت رہری رویو بر ماہے ہیں نہ جا ہیں سے سے سرایک موبی ہر ایک بری رہوں ہا ایک بری رہو ہ ہے، پھر جب ایک سوہیں سے زائد ہوجا ئیں تو اس پر دو بکریاں ہیں دوسو تک پھراگر دوسو سے ذائد ہوجا ئیں تو تین سوتک تین بکریاں ہیں، اوراگر بکریاں اس سے بھی زائد ہوجا ئیں تو ہرسو پرایک بکری زکو ہ ہے، اور جالیس (سے کم) ساقط ہے۔

(٢١) مَنْ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ أَقَلَ مِنْ أَرْبَعِينَ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء

بعض کی رائے یہ ہے کہ جالیس بکریوں سے کم پرز کو ہ نہیں ہے

( ١٠٠٦٤ ) حُلِّثَنَا حَفُص ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَعَثَ الْمُصَدُّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ : لَيْسَ فِى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَىءٌ.

(۱۰۰ ۱۴) حضرت ابن عمير ولائو فرماتے ہيں كەحضرت عمر ولائو جب زكوة وصول كرنے والے كورواند فرماتے تو ساتھ لكھى ہوئى كتاب (جس ميں زكوة كے احكام تھے) بھى بھيجة ،جس ميں لكھا تھا كہ چاليس ہے كم بكريوں بيذكو پانبيں ہے۔

ر ١٠٠٦٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكْرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّى ، قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلاَّ يَسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً.

(۱۰۰۱۵) حضرت علی دی فوان ارشادفرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس صرف انتالیس بکریاں موجود ہوں تو ان پرزکو ہ نہیں ہے۔ ( ۱۰۰۶۱) حَدَّثَنَا عَلِیٌ بْنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنْ عَبْدِ الْکُویمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ جَدّهِ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِینَ شَیْءٌ.

(۱۲۲ ۱۰۰) حضرت عمرو بن شعیب واثاث ہے مروی ہے کہ حضور اقدس سَلِفَظَیَّے نے ارشاد فر مایا کہ چالیس بکریوں ہے کم پرز کو ۃ ب

نہیں ہے۔

ي معنف ابن الى ثيب متر جم (جلرس) في معنف ابن الى شيد متر جم (جلرس) في معنف ابن الى شيد متر جم (جلرس) في معنف ابن المعنون في معنف المعنون و معنون و معنف المعنون و معنون و معنف المعنون و معنون و معنون

بَعْنَهُمْ يُصَدِّفُونَ : لاَ صَدَفَّةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ. ١٠٠١٤) حفرت يجي بن معيد فرمات بي كد حفرت عمر بن عبدالعزيز وتطية جب زكوة وصول كرنے والوں كو بھيج تو آپ كے باس

۱۰۰۱۷) حضرت یجی بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز والی کا ۱۰۰۱) حضرت یجی بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز والی اللہ جب تک کہ کا بند کی اس میں تحریر تھا) کہ بکریوں پر تب تک زکو ہنیں ہے جب تک کہ جا کیں۔ حالیس نہ ہوجا کیں۔

١٠٠٦/ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ. ١٠٠٦/ حضرت امام زهرى بِيشِيدِ ارشاد فرمات مِي كه چاليس بمربول سے كم پرزكو ةنهيں ہے۔

( ٢٢ ) فِي الْغَنَمِ إِذَا زَادَتُ عَلَى الثَّلَاثِ مِئَةٍ شَاةً ، هَلْ فِيهَا شَيْءٌ ؟

٠٠٠٠) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْوٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِنَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبُلُغَ أَرْبَعَ مِنَةٍ. ١٠٠٢) حفرت امام فعمى ولِيْعِيْ فرمات بين كه جب بكريان تين سوت زائد هوجائين توان پر پُحينين بي بيان تك كه وه جار

١٠.٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَمْزَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ شَيْءٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِنَةٍ ، يَغْنِى الْغَنَمَ.

ہوجا ئیں۔

۰۷-۰۱) حضرت تھم پرتھیں ارشاد فرماتے ہیں کہ بکریاں جب تین سوے زائد ہوجا کیں تو جب تک وہ چارسونہ ہوجا کیں ان پر پکھ بی ہے۔

١٠.٧) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ فَلَمْ يُنْحِرِجُهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، قَالَ :فِى الْغَنَمِ فِى ثَلَاثِ مِنَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِنْ زَادَتُ

فَقِی کُلِّ مِنَةِ شَاقَ ، وَکَیْسَ فِیهَا شَیْءٌ حَتَّی تَبُلُغُ الْمِنَةَ. ۱۰۰۷) حضرت سالم بیشیدا پنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَلِّفَظِیَّۃُ نے زکو ۃ کے احکام تحریر فرمائے اوران کواپی ار کے ساتھ رکھ دیایا (راوی کوشک ہے) وصیت کے ساتھ ،اور آپ نے اسکوعمال کی طرف نہیں نکالا یہاں تک کہ آپ مِلِفِظَۃُ رفانی سے کوچ کر گئے۔ پھراس پرحضرت صدیق اکبر جھاٹی مرتے دم تک ممل پیرار ہے، پھرحضرت عمر مُناہِو اس پیمل پیرار ہے،

رہ کی سے وہ سر سے ۔ پہران پر سرت سکدیں اہم روہ ہو سرے وہ مک کی پیرار ہے ، پہر تفری ہم رہی ہو ان پیرار ہے ، ب میں بکریوں کی زکو ۃ ہے متعلق تحریر تھا کہ تین سو بکریوں پہتین بکری زکو ۃ ہیں ،اور اگر بکریاں اس سے زائد ہو جائیں تو پھرسو

بحربوں یہایک بھری ادا کرے گا۔اورا گر بکریاں اس سے زائد ہوجائیں تو چھرسو بکریوں **یہایک بکری ادا کرے گا۔اس پرسو** سے کم

میجھ بھی واجب مہیں ہے۔ ( ١٠.٧٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إذَا زَادَتُ عَلَى الْمِانَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيْ

إِلَى ثَلَاثِ مِنَةٍ ، فَإِذَا زَادَتُ فَفِي كُلِّ مِنَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَسَقَطَتِ الْأَرْبَعُونَ.

(۱۰۰۷) حضرت امام زبری بیشیو فرماتے ہیں کہ جب دوسو ہے ایک بکری بھی زائد ہوجائے تو ان پر تین سوتک تین بکریاں ہیں او اگر بکریاں تین سو ہے بھی زائد ہوجا کیں تو پھر ہرسوپہ زکو ۃ ایک بکری ہے ،اور جالیس بکریوں ہے کم میں زکو ۃ نہیں ہے۔

( ١٠.٧٢ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِذَا زَادَتُ عَلَى الثَّلَاثِ مِنْةٍ فَفِي كُلِّ مِنْةٍ شَا ۗ

(۱۰۰۷ ) حضرت حسن ویشیه فرماتے ہیں کہ جب بمریاں تین سوے زائد ہوجا کیں تو پھر برسویدایک بمری زکو ہے۔

( ٢٣ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِي الْمِصْرِ يَحْلِبُهَا

''اس آ دمی کے بارے میں فقہاء کیا فرماتے ہیں جس نے شہر میں بکریاں رکھی ہوں اور ان كا دود ھاستعال كرتا ہؤ'

( ١٠.٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُو شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْلِبُهَا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۰۷)حضرت مجامد مِنْ شيخ فرماتے ہيں كه اگر كسى شخص نے شہر ميں جاليس بكرياں بإلى ہوں اوران كا دودھ استعال كرتا ہوتو اس

( ١٠٠٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَيْسَ فِي غَنَم الرَّبَائِب صَدَقَةً. (۵۷۰۰) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کدوہ بحریاں جو گھر میں رہتی ہوں اور سائمہ (چرنے والی) بھی نہ ہوں تو ان بحریوں

ز کو ہ نہیں ہے۔

( ٢٤ ) السَّخْلَةُ تُحْسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ ؟

بھیڑکا بچہ کیا بکر یوں کے مالک پرحساب کیا جائےگا؟ ( ١٠.٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالا : لا يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ ، وَ

تُؤُخُّذُ فِي الصَّدَقَةِ. (۲ ۱۰۰۷) حضرت یونس بیشیل اور حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ بھیٹر کے بچیکونہیں گنا جائے گا اور اسکوز کو ۃ میں وصول نہیں

١٠.٧٧ كَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:قُلْتُ لَهُ: أَيْعَتَدُّ بِالصَّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(۱۰۰۷) حضرت ابن جرت کی پیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوچھا کہ کیا بکری کے چھوٹے بچوں کو (بھی زکو ہ

سول كرتے وقت ) شاركيا جائے گا؟ آپ نے فرمايا جي بال-

١٠٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، مَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حِينَ تُنتِجُهُ أُمَّهُ.

١٠٠٤٨) حضرت امام زہری ویشید فرماتے ہیں کہ شار کیا جائے گا بحری کے چیوٹے بچوں کوجس وقت اس کی مال نے اس وجنم

١٠٠٧٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّانِفِ وَمَخَالِفها ، فَكَانَ يُصَدِّقُ فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : إِنْ كُنْت مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ ، فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ حَتَّى لَقِى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِى قَالُوا ، فَقَالَ :اعْتَدُ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ ، .

وَأُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ تَدَعُ لَهُمَ الرُّبَّى وَالْمَاخِصَ وَالْآكِيلَةَ وَفَحْلَ الْعَنَمِ ، وَخُذِ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ وَالتَّنِيَّةَ ، فَذَلِكَ عَدُلٌ بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَالْغِذَاءِ.

9 ٤٠٠٠) حضرت بشربن عاصم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جانٹونے نے میرے والد کوطا کف کے علاقوں میں زکو ۃ ول كرنے كا فريضه سونيا، (ميرے والدنے) انكى بكريوں كوچھوٹے بچوں كوملا كرشاركيا، لوگوں نے ميرے والدے كہا: اگر آپ کو ۃ وصول کرتے وقت اس جھوٹے بچے کوبھی شار کررہے ہیں تو بھرز کو ۃ میں بھی اس جھوٹے کو وصول کرلو۔وہ رک گئے ان سے ال تك كدان كى حضرت عمر ولا تفي سے ملاقات موئى، تو انہوں نے حضرت عمر بن الله كيا ما منے سارا ماجرا بيان كيا، آپ را تنون نے

مایا: انکی بمریوں کوشار کرتے وقت جھوٹے بچوں کوبھی ساتھ شار کرواگر چہ (وہ اتنا جھوٹا ہو کہ ) جرواہا اس کواپنے ہاتھوں یہ اٹھا کر ئے ،اوران کو بتا دو کہ بیشک تمہارے لئے جھوٹا دودھ بیتا بچہ، حاملہ بکری، وہ بکری جس کوذ بح کرنے کی غرض موٹا اور فربہ کیا ہواور انڈ (نر) جانور چھوڑ دیا گیا ہے ( یعنی زکو ۃ لیتے وقت ان کا شارنہیں ہوگا ) ہاں البتہ لیا جائے گا وہ بچے جس پر ابھی سال کمل نہ گذرا واورای طرح بکری کا آٹھ ماہ کا بچہاوروہ بکری جس کےسامنے والے چار دانتوں میں سے دوظا ہر ہو گئے ہوں۔اس طرح کرنے

ہے بہترین مال اور چھوٹے مال کے درمیان انصاف اور مساوات ہوجائے گ۔ ١٠٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ:بَعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : خُذْ مَا بَيْنَ الْعَذِيَّةِ ، وَالْهَرِمَةِ ، يَعْنِي بِالْعَذِيَّةِ السَّخْلَةَ

• ١٠٠٨) حضرت حسن بن مسلم مِيشيو ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مِيرَّ فَقَيْحَةً نے حضرت سفيان بن عبد الله کوز کو 5 وصول کرنے کيلئے بیجاتوان کوفر مایا: بهت چھوٹے جانو راور بوڑھے جانور کے درمیان (جو درمیانے عمر والا ) جانور ہواسکو وصول کرنا۔

## ( ٢٥ ) فِي الْمُصَدِّق، مَا يَصْنَعُ بِالْغَنَمِ

## ز کو ۃ لینے والا بکریوں کی ز کو ۃ میں کیارو بیا ختیار کرے

( ١٠.٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ :فِي أَى الْمَ

صَدَفَةٌ ؟ فَقَالَ : فِي النُّكُثِ الْأُوسَطِ ، فَإِذَا أَتَاكِ الْمُصَدِّقُ فَأَخُرِجْ لَهُ الْحَذَعَةَ وَالتَّنِيَّةَ.

(۱۰۰۸) حضرت ابراہیم بن میسرہ فرماتے ہیں کہ بنوثقیف کے ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ دول سے سوال کیا کہ کونسے مال

ز کو ۃ ہے؟ آپ جڑا ٹونے ارشاد فرمایا کہ درمیانے مال کے نتہائی میں ، جب تمہارے پاس ز کو ۃ وصول کرنے والا آئے تو اسکے \_

جذعهاورثنيه حانورنكال دوبه

( ١٠٠٨٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَن ابْن شِهَاب ، أَو شِهَاب بُن مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَ

قَالَ: خَرَجْت أُرِيدُ الْجَهَادَ ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ: بإذْن صَاحِبكَ خَرَجتَ؟ يَعْنِي يَعْلَى بُنَ أُمَيَّةَ، قَا قُلْتُ :لَا ، قَالَ :فَارْجِعُ إِلَى صَاحِبِكَ ، فَإِذَا أَوْقَفَ الرَّجُلُ عَلَيْكُمْ غَنَمَهُ ، فَاصْدَعُوهَا صَدْعَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَارْ

مِنَ النَّصْفِ الآخَوَ. (۱۰۰۸۲) حضرت سعید اعرج بریشید فرماتے ہیں کہ میں جہاد کیلئے نکااتو مکہ میں میری حضرت عمر ڈاپٹی سے ملاقات ہوگئی،حضر

عمر دناٹٹو نے بو چھا کہتم یعلی بن امید کی اجازت سے نکلے ہو؟ میں نے عرض کی کینہیں۔آپ دناٹٹو نے ارشادفر مایا کہاہے ساتھی آ

پاس داپس جا وَ جب آ دمی تمهارے پاس بکریوں کی زکو ۃ وصول کرنے کیلئے تھہرے تو تم اس کو دوحصوں میں تقسیم کر دو، پھر نصف آ

(ادنی حصه ) کواختیار کریں۔

( ١٠.٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي وَغَيْرَهُ يَذْكُرُونَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَز كُتُبَ : أَنْ تَقَسَمَ الْغَنَمُ أَثَلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيْدُهَا ثُلْثًا ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الثَّلْثِ الأوسطِ.

(۱۰۰۸۳)حضرت ابن جرت جویشید فرماتے ہیں کہ میں اپنے والداور دوسرے حضرات سے سناوہ ذکر کرتے تھے کہ حضرت عمر بن

العزيز نے لکھا کہتم بکریوں کو تین حصوں میں تقسیم کرو۔ پھر ما لک ایک تنہائی کوا ختیار کرے اور زکو ۃ وصول کرنے والا درمیانے تہ میں ہےوصول کرے۔

( ١٠٠٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : تُقُسَمُ الْغَنَمُ أَثْلَالًا.

(۱۰۰۸۴)حضرت قاسم فرماتے ہیں کہتم بکریوں کو تین حصوں میں تقسیم کرو۔

( ١٠.٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الْعَ

أَثْلَاثًا : ثُلُثُ خِيَارٌ ، وَثُلُثُ شِرَارٌ ، وَثُلُثُ أَوْسَاطٌ ، وَيَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ.

(۱۰۰۸۵) حفرت امام زہری پیشید ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زکو ہ وصول کرنے والا آئے تو بکریوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ثلث خیار، ثلث شراراور ثلث اوساط میں ، زکو ہ وصول کرنے والا درمیانی تہائی میں سے وصول کرےگا۔

( ١٠٠٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانَ الْمُصَدُّقُ يَصْدَعُ الْغَنَمَ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمَ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ.

سیا کار کے رہے اسلام سیر اسلامیں . (۱۰۰۸۲) حضرت حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکو ۃ وصول کرنے والا بکریوں کو دوحصوں میں بانٹ لے گا اور بکریوں کا مالک بہتر

(۱۰۸۹) مطرت م ارساد مرمائے ہیں لہ رکو ہ وصول کرنے والا بھریوں تو دو مصول میں بانٹ نے کا اور بھریوں کا ما لا۔ بہتر والے جھے کواختیار کرےگا۔ ( دوسرے جھے کوز کو ہ وصول کرنے والا لے گا )

( ١٠٠٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : يَفْسِمُ الْغَنَمَ قِسْمَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمَ خَيْرَ الْقِسْمَيْنِ ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَّ الْقَسَمِ الْآخرَ.

عیمت کا مصارحت العمم عیر الفسمین ، ویمحتار المصدق مِن الفسم الا تحو. (۱۰۰۸۵) حضرت امام معمی وایشین ارشاد فرماتے بین که بکریوں کو دوحصوں میں تقسیم کرلیں گے، بکریوں کاما لک بہتر والے جھے کولے

كَ الوردوسر عَ صَهِ كُوز كُوة وصول كرنے والا لے گا۔ ( ١٠٠٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَجْمَعُ الشَّاءَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْعَلَمِ الثَّلُكَ مِنْ

خِيَارِهِ ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ مِنَ التَّلْثَيْنِ حَقَّهُ. ( ۱۹۸۸ - ۱۷ معرف الشارة الشارة التي كان كان كيمون الرسال كان كان كرون المسال كان من المسال المسال المسال

(۱۰۰۸۸) حضرت ابراہیم پریٹیلا ارشاد فرماتے ہیں کہ بکریوں کوجمع کیا جائے گااور بکریوں کا مالک بہتر بکریوں والی تہائی کواپنے پاس رکھے گااورز کو قاوصول کرنے والا باقی دوتہائیوں میں سے اپنا حصہ (حق) وصول کرےگا۔

( ١٠٠٨٩) حَلَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : تُفَرَّقُ فِرْ قَتَيْنِ.

(۱۰۰۸۹)حضرت عطاءفرماتے ہیں کہ( نجریوں کو)د دحصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ریمیں ریمین بیکا بو دویری سے دیوں سے دیری سے دیرو

( ١٠٠٩٠) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ نَحْوَهُ. (١٠٠٩٠) حضرت عطاء ساى طرح كاليك اورقول منقول بـ

# ( ٢٦ ) مَا لاَ يَجُوزُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَلاَ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ

'' ز کو ۃ میں کیا چیز جا ئرنہیں ہےاورز کو ۃ وصول کرنے والانہیں وصول کرےگا''

(١٠٠٩) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ثُمَّ لَمْ يُخْوِجُهُ إلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ : لَا يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ. مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی جمعن ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی جمعن ابن الی کا فات کا متحد کے احکامات ککھوائے اور ان اپنی مگوار کے ساتھ رکھا یا ۔ مصر میں کر جم اور کو در اور ذکہ قروصول کر نروالوں کملے نہیں نکالا سال تک کر آب دار فانی ہے کو ج کر گئے ،آپ کی وفات

(۱۰۰۹۱) حضرت ابن عمر ولی تنظیہ سے مروی ہے کہ مسورا کرم میر میر طوع ہے دو کا بات مقوائے اور ان بی موار سے ما طار طابط وصیت کے ساتھ، پھران کو دوبارہ زکو ہ وصول کرنے والوں کیلئے نہیں نکالا یہاں تک کہ آب دار فانی سے کوچ کر گئے، آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر وزائنو اس پرعمل کرتے رہے یہاں تک کہ آپ وٹائنو بھی رخصت ہوگئے، پھر حضرت عمر وٹائنو اس پرعمل پیرار ہے۔ (اس میں مکھاتھا کہ ) زکو ہ وصول کرنے والا بوڑ ھااور عیب دارجانوروصول نہ کرے۔

المُ الله الله عَنْ أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيَّى ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ الله عَرِمَةً ، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ ، وَلَا تَنْسُا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ.
(۱۰۰۹۲) حضرت على والنوار المان على والنوار المان المراح الله والله المراحيب وار (كانا) جانور وصول نه كر اور نه بي وه

جَرى كا يَحِدِ جَو بَرَابَن كَيا بَو إِلَ الرَّرَ لَوْ ةَ وَصُولَ كَرِنْ وَ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ مَ قَالَ : كَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ ، مَا لَا مَا اللهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ ، مَا لَا مَا اللهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ ، مَا لَا اللهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ ، مَا لَهُ مَا اللهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ ، مَا لَا مَا اللهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ ، مَا اللهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِللّهِ مَا اللهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِللّهُ مَا اللّهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِللّهُ مَا اللّهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِللّهُ مَا اللهِ ، قَالَ : كَيْسَ لِللّهُ مَا اللّهِ ، وَلَا ذَاتُ عَبُدُ اللّهِ ، وَلَا خَالُهُ مَا اللّهُ اللّهِ ، قَالَ : لَيْسَ لِللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهِ ، قَالَ اللّهُ مَاللّهُ اللّهِ ، قَالَ اللّهُ اللّهُ مُلْلُولُولُ اللّهِ مَا اللّهُ ، وَلَا ذَاتُ عَالِلهُ مَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلاَ جَدَّاءً. (۱۰۰۹۳) حفرت عبداللّذارشاً دفر ماتے ہیں کہ زکو ۃ وصول کرنے والا بوڑ ھااور عیب دار جانور وصول نہیں کرے گااور نہ ہی وہ جانور جس کا دودھ نہ آتا ہو۔

( ١٠٠٩٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ ، وَلاَ جَدَّاءُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. و ٢٥ هـ ١) حقر - ١٠٤ عد هذه الشادفي الترون كي ذكرة وصول كر في والا بورها جانور عب دارجانور اوروه جانور جس كادود هذه تا

ر سام ۱۰۰۹) حضرت ابن عمر روان ارشاد فرمات میں که زکو ة وصول کرنے والا بوڑ ها جانورعیب دارجانوراوروہ جانورجس کا دود هنه آتا موده دوصول نہیں کرے گاہاں اگروہ خود چاہے تو لے سکتا ہے۔ دووں کے آن اور کی گئی اور کی گئی گئی میں کی گئے گئی کا کہ میں میٹ شکٹ میک کی کی کیساد ، قال : لا میڈ و فی الصّد قَدْ ذَاتُ

( ١٠٠٩٥) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، قَالَ : لاَ يُجُزِء فِي الصَّدَقَةِ ذَاتُ عَوَادٍ. (١٠٠٩٥) حضرت موى بن عبيره فرماتے بين كه مين نے حضرت سليمان بن يبار باتي سناوه ارشاد فرماتے شے كه زكوة وصول

كرنے والے كيلئے جائز نبيں ہے كدوہ عيب وارجانور وصول كرے۔ ( ١٠.٩٦) حَدَّثَنَا كَيْنِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : لَا يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ الْعَجْفَاءُ ، وَلَا الْعَوْرَاءُ ، وَلَا الْجَرْبَاءُ ، وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَسْبُعُ الْعَنَمَ.

(۱۰۰۹۱) حضرت جعفر بن میمون ویشید ارشادفر ماتے ہیں کہ زکو ۃ (وصول کرنے والا) کمزور جانورکو،عیب دار جانورکو،خارثی جانورکو اوراس طرح کنگڑ اجانور جو بکریوں کے پیچھے نہ چل سکتا ہوان کووصول نہیں کرےگا۔

#### (٢٧) فِي الطُّعَامِ ، كُمْ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَّةُ ؟

## "کھانے میں کتنی زکوۃ ہے"

، ١٠٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بن عُمَارَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ يَحْيَى بُو سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بن عُمَارَةَ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ.

اوسی صدفہ. (۱۰۰۹۷) حضرت کی بن ممارہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوسعید جڑاٹن حضورا قدس مِنْوَفِیْجَ کا بیار شادِقل فرماتے ہیں کہ: پانچ وس سے کم میں زکو ہنہیں ہے۔ (وسق ساٹھ صاع کے ایک بیانے کا نام ہے اورا لیک صاع پانچ رطل ایک ثلث کا ہوتا ہے )۔

(١٠٠٩٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ إِسُمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَخْيَى بْنِ عَنْ يَخْيَى بْنِ عُمْسَةِ أَوْسَاقٍ عُمَارَةَ ، عَنْ أَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ عُمَارَةَ ، عَنْ أَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ عَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ مَارَدَ مَا يَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ مَا رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ

تَمْرٍ، وَلاَ حَبِّ صَدَفَةً. (مسلم ١٤٢٠ احمد ٣/ ٩٥) (١٠٠٩٨) حفرت ابوسعيد ولافو سے مروى ہے كه حضوراقدس مَرَافِقَةُ نے ارشاد فرمايا كه: تحجور ميں پانچ وس سے كم پرزكوة نبيس ہے وركيتى كے دانوں پر بھى يانچ وس سے كم پرزكوة نبيس ہے۔

١٠٠٩٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَالَمُ عَانُ مَا تُوَدِّدُ وَ أَنْ يَاتَ مَا يَقَنَّ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ. (١٠٠٩٩) حفرت ابوسعيد روا عن مردى ب كرحفور اقدس مَرِقَظَةَ في ارشاد فرمايا: يا في وس سر مم مين زكوة نبيس بـ " (وس

. ١٠١٠) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (ح) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أُوْسَاقِ صَدَقَةٌ. (عبدالرزاق ٢٥١ ـ احمد ٣/ ٢٩١)

ر معاوا) جاہر روا تا و ارشاو فرماتے ہیں کہ: یا بی وس سے کم میں زکو قانبیں ہے۔

· ﴿ ﴿ بِهِ وَمُو وَ مُعْرُونَ مِنْ مُعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا بَلَغَ الطَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا بَلَغَ الطَّعَامُ

خَمْسَةَ أُوْسُقِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ. [١٠١٠] حضرت جعفران والدس روايت كرت مين كه حضورا قدس مَيْلِفَظَةَ فِي ارشاد فرمايا: جب كهاني كي مقدار بانج وس تك

۱۰۱۰۱) حضرت بمقرائی والد سے روایت کرتے ہیں کہ حصورا قدس میر انتظامی ہے ارشاد قرمایا: جب کھانے کی مقدار پانچ وس تک بہنچ جائے تب اس پرز کو ۃ ہے۔

١٠١.٢ ) حَذَّثَنَّا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ صَدَقَةٌ

الناليثيدمترجم (جلد٣) في الماليثيد مترجم (جلد٣) في الممالية الماليثيد مترجم (جلد٣)

(۱۰۱۰۲) حضرت اما شعبی ارشاد فرماتے ہیں کہ: پانچ وس سے کم میں زکو ہنہیں ہے۔ (١٠١٠٢) حَلَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ حَتَّى

كشاب الزكاة

تَبُلُغَ ثَلَاثَ مِنَةِ صَاعِ.

(۱۰۱۰ سرت یونس اور حضرت حسن ارشا دفر ماتے ہیں کہ ( طعام میں ) زکو ۃ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ تین سوصاع تک

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أُوسُقِ شَيْءٌ. (١٠١٠) حضرت عمروبن شعيب اپنوالداور داوا بروايت كرت بي كه حضورا قدس مَلِفَظَةُ في ارشاد فرمايا: پانچ وس سے كم

میں زکو ہنیں ہے۔ ( ٢٨ ) فِي الْوَسْقِ، كُمْ هُوَ؟

''وسق کتنا ہوتا ہے؟'' ( ١٠١٠ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى الْبَحْتَوِى ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.

(١٠١٠٥) حفرت ابوسعيد والنو ارشاد فرمات بيل كهوس سائه (١٠) صاع كابوتا بـ (١٠١٠٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا :الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا. (۱۰۱۰ ) حضرت مغیرہ اور حضرت ابراہیم ارشاد فرماتے ہیں کدوس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتَونَ صَاعًا.

(١٠١٠) حضرت ابن عمر حياتي ارشاد فرمات بيل كدوس سائه وسأع كابوتا بـ ( ١٠٠.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :الْوَسُقُ سِتُونَ صَاعًا.

(۱۰۱۰۸) حضرت ابوقلا بدارشا وفر ماتے ہیں کہ وس ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ (١٠١.٩) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا. (۱۰۱۰۹) حضرت ابراجيم ارشا وفر ماتے ہيں كدوس سائھ صاع كابوتا ہے۔

( ١٠١٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالَا :الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا. (۱۰۱۱۰) حضرت محمد اور حضرت حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ: وسل ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس) كي ١٨٧ مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس)

( ١٠١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَر ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ (ح) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالاً:

الْوَسُقُ سِتُونَ صَاعًا. (۱۱۰۱۱) حضرت ابوز بیراور حضرت جابرار شادفر ماتے ہیں کہ: وس ساٹھ (۱۰) صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١٢ ) حَلَّانَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتُونَ صَاعًا. (۱۰۱۱۲) حضرت امام شعمی واینچهٔ ارشاد فرماتے ہیں کہ: وسق ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْوَسْقُ سِتَونَ صَاعًا. (۱۰۱۱۳) حضرت حسن ارشا وفر ماتے ہیں کہ: وسق ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔

( ١٠١٤ ) حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا.

(۱۱۱۰) حضرت امام زمری ارشاد فرمات میں کہ:وس ساٹھ (۲۰) صاع کاموتا ہے۔ ( ١٠١٥) حَدَّثَنَا بَعضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْ قَتَادَة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

قَالَ: الْوَسُقُ سِتُّونَ صَاعًا. (۱۰۱۱۵) حضرت سعید بن میتب ارشاد فرماتے ہیں کہ:وسق ساٹھ (۲۰) صاع کا ہوتا ہے۔

( ٢٦ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ گندم، جو، تھجوراور کشمش کے علاوہ چیزوں پرز کو ہنہیں ہے ( ١٠١٦) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْعُشُرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. (دار قطني ) (١٠١١٦) حضرت عمرو بن شعيب اپنو والداور دادا سے روايت كرتے ہيں كه حضور اقدس مُزَفِّقَةَ بِنے ارشاد فرمايا: كھجور، تشمش، گندم اورجومیں عشر ( دسوال حصبہ ) ہے۔

( ١٠١٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ؛ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ لَمْ يَأْخُذِ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ. (احمد ٥/ ٢٢٨ دار قطني ٨)

(۱۰۱۷) حضرت مویٰ بن طلحه فرماتے ہیں که حضرت معاذ مثانی جب یمن تشریف لائے تو آپ صرف گندم، جو، تھجوراور کشمش پر ز کو ۃ وصول فرماتے ہتھے۔

( ١٠١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلُحَةَ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي ؛ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذُهَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالنَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ.

کناب الزکاد (جلدس) کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلدس) کی کشاب الزکاد که است الزکاد که مصنف ابن الی شیبه متر جم (۱۰۱۱۸) حضرت ابو برده ارشادفر ماتے ہیں کہ حضرت ابوموی اشعری دینٹو گندم، جو بھجوراور شمش پرز کو قاوصول فر مایا کرتے تھے۔

( ١٠١٩) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :الصَّدَقَّةُ مِنْ أَرْبَع : مِنَ الْبُرِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بُرُّ فَتَمْرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرٌ فَزَبِيبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَبِيبٌ فَشَعِيرٌ. (۱۰۱۱۹) خضرت علی کرم الله و جہدار شاو فرماتے ہیں کہ زکو ہ صرف جار چیزوں پر ہے۔ گندم میں ،اگر گندم موجود نہ ہوتو تھجور پر ہے ،

اورا گر تھجور بھی نہ ہوتو تشمش پر ہا در تشمش نہ ہوتو جو پر ہے۔ ( ١٠.١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلَ عَبْدُ الْحَمِيدِ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : إنَّمَا

الصَّدَقَةُ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.

(۱۰۱۲۰) حضرت طلحہ بن یمیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالحمید مویٰ بن طلحہ سے زکو ہے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: ز کو ہ گندم، جو، تھجوراور تشمش برہے۔

( ١٠١٢) حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ فِي نَخُلٍ ، أَوْ عِنَبٍ، أَوْ حَبِّ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بُنُ دِينَارٍ.

(۱۰۱۲) حضرت ابن جریج ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء نے مجھ سے فرمایا: زکو ۃ صرف کھجور،انگوراور دانے پر ہے۔ اوریہی بات مجھ سے حضرت عمرو بن دینار نے بھی فرمائی۔ ( ١٠١٢٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الزَّكَاةُ فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.

(۱۰۱۲۲) حفرت حسن والتي ارشادفر ماتے ہيں كه زكوة گندم، جو، تحجوراور تشمش برے۔ ( ٣٠ ) فِي كُلُّ شَيْءٍ أُخُرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ

''زمین ہے جو کچھ بھی نکلے اس پرز کو ہے'' ( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقَى ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فِيمَا قَلَّ مِنْهُ ،

أَوْ كُثْرَ الْعُشْرُ ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ. (۱۰۱۲۳) حضرت مجابد بریشید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھیز مین سے اگے خواہ وہ قلیل ہویا کثیراس پرعشریا نصف عشر ہے۔ ( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ حَمَّاهٍ ، قَالَ :فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعَشْرُ ، أَوْ نِصْفُ الْعَشْرِ.

(۱۰۱۲۴) حضرت حمادارشادفر ماتے ہیں کہ جو چیز زمین سے فکے (اگے )اس پرعشریا نصف عشر ہے۔ ( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي كُلِّ شَيْءٍ أُخْرَجَتِ الْأَرْضُ زَكَاةٌ ، حَتَّى فِي عَشُرِ دَسْتَجَات ِدَسْتُجَة بَقُلِ.

ایک بنڈل سبزی ہے۔

( ١٠٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الشَّمَرَةِ شَيْئًا ، وَقَالَ : الْعُشْرُ وَيْصُفُ الْعُشْرِ.

(١٠١٢) حضرت امام زہری باشید ارشا وفر ماتے ہیں کہ بھلوں میں کچے بھی مؤقت نہیں کریں مجے ، اور فر مایاعشر ما نصف عشرا سے گا۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۰۱۲۷) حضرت مجاہد چاہیں ہے بھی اس طرح مروی ہے۔

( ١٠١٢٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَنَبَ بِلَلِكَ عُمَرٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ.

(١٠١٢٨) حفرت معمر وينظ ارشاد فرمات بي كرحفرت عمر بن عبد العزيز في يمن والول كوبهى اس طرح لكه كر بهيجا تعا-( ١٠١٢٩) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيًانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الأَرْضُ زَكَاةٌ.

(١٠١٢٩) حضرت ابراہيم ارشاد فرماتے ہيں كہ: زمين جو کچھي تھى ا گائے اس برز كو ة ہے۔

( ٣١ ) فِي الخَضِر ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

بعض حضرات کہتے ہیں کہ سنریوں پرز کو ہنہیں ہے

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :فِي الْخَضِرَاوَاتِ زَكَاةٌ.

(۱۰۱۳۰) حضرت این عمر مینی پینزارشا دفر ماتے ہیں کہ سبز یوں پیز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَضِرِ شَيْءٌ.

(۱۰۱۳) حفرت علی مزایش ارشا دفر ماتے ہیں کہ: سبز یوں پہر کچھنہیں ہے۔

( ١٠١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْبُقُولِ؛ الْخِيَارِ، وَالْقِنَّاءِ، وَنَحُوِهِ صَدَفَةٌ.

(۱۰۱۳۲) حضرت اما شعمی ارشاد فرماتے ہیں کہ:سنریوں میں ،اوراس طرح کھیرااور مکڑی پرز کو قانبیں ہے۔

( ١٠١٣ ) حَلَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۱۳۳) حضرت عامرارشاوفر ماتے ہیں که گرمیوں کے غلہ پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١.١٣٤ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِى الْخَضِرِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا ، فَكُه زَ فِه ذَكَاةٌ

(۱۰۱۳۳)حضرت کمحول ارشادفرماتے ہیں کہ:سنریوں پرز کو ۃنہیں ہے، ہاںالبتہ جبوہ مال بن جائے تواس پرز کو ۃ ہے۔

( ١٠١٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، وَإِبْرَاهِيمَ جَالِسٌ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَلَا فِي النَّفَّاحِ ، وَلَا فِي الْخَضِرِ زَكَاهُّ.

(۱۰۱۳۵) حضرت مغیرہ ارشاد فرماہے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہدے سنااس وقت حضرت ابراہیم تشریف فرما تھے، وہ فرماتے ہیں

کہ: ترکاری پر بھل پراور سبر یوں پرز کو ہنبیں ہے۔

( ١٠١٢٦ ) حَلَّتُنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَيْسَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ صَدَقَةٌ.

(١٠١٣٦)حفرت علم ارشادفر ماتے ہیں کہ بہر یوں پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠١٣٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُطرُّفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْفَصَافِصِ ، وَالْأَقْطَانِ ، وَالسَّمَاسِمِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ . قَالَ الْحَكُّمُ : فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنْهُمْ كَانُوا

يَقُولُونَ :لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ ، إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.

(۱۰۱۳۷) حضرت مطرف ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت تھم ہے گھاس، دالوں اور تل ہے متعلق یو چھا گیا تو فرمایا ان میں کچھنیں

ہے۔حضرت تھم فر ماتے ہیں کہ جوہم نے اپنے اصحاب ہے یاد کیا ہے وہ فر ماتے ہیں کہان میں کچھنییں ہے سوائے گندم، جو، تھجور اور تشمش کے (ان پرز کو ہے)۔

( ١٠١٣٨ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ ؛الْجَوْزُ ، وَاللَّوْزُ ،

وَالْبُقُولُ كُلَّهَا ، وَالْحَضِرُ ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَبَلَعَ مِنْتَى دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(۱۰۱۳۸) حضرت عطاءخراسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھلوں پرعشرنہیں ہے،اخروٹ، بادام،تر کاری اورسبریوں پر بھی ،ہاں اگران کو

فروخت کیا جائے اوران کی قیمت دوسودرهم یااس سے زائد ہوجائے تو بھراس پرز کو ہے۔

( ١٠١٢٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ فِي الْبُقُولِ، وَالْقَصَبِ، وَالْيِحِرْبَزِ، وَالْقِتَّاءِ،

وَالْكُرْسُفِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالْأَثْرُجُ ، وَالتَّفَّاحِ ، وَالتِّينِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْفَرْسَكِ ، وَالْفَاكِهَةِ تُعَدُّ كُلُّهَا صَدَقَةٌ .

(۱۰۱۳۹) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ تر کاری، بانس ،خربوز ہ، مکڑی،روئی اور پھلوں پر بچھنیں ہے۔ مالٹا،سیب،زیتون،اناراور

آ رُو،اور مچلوں کو شار کیا جائے گاسب میں زکو ہے۔

(١٠١٤٠) حَلَّانَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ السُّخِّيرِ ، قَالَ :

لَيْسَ فِي الْأَعْلَافِ ، وَلَا فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۱۴۰) حضرت ابوالعلاء بن شخیر فر ماتے ہیں کہ گھاس اور تر کاری پرز کو ۃ نہیں ہے۔

#### ( ٣٢ ) فِي الزَّيْتُونِ، فِيهِ الزَّكَاةُ، أَمْ لاَ؟

#### زيتون يرز كوة نهيس؟

( ١٠١٤١) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الزَّيْتُونِ ، قَالَ : هُوَ يُكَالُ فِيهِ الْعُشُرُ.

(۱۰۱۳) حضرت امام زہری زیتون ہے متعلق ارشادفر ماتے ہیں کہاس کوکیل کیاجائے گا اوراس میں عشر ہے۔

( ١٠١٤٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مُهْدِيٌّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ لَيْتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ.

(۱۰۱۴۲) حضرت ابن عباس ٹئ ہؤئئاارشا دفر ماتے ہیں کہ: زیتون میں عشر ہے۔

( ١٠١٢ ) حَلَّتَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الزَّيْتُونِ ؟ فَقَالَ :عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ بِالشَّامِ.

(۱۰۱۳۳) حضرت رجاء بن ابوسلم فرمائے بیں کہ میں نے حضرت بزید بن بزید بن جابرے زیتون کے متعلق وریافت کیا؟ آپ

نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر والفئونے شام والوں سے عشر لیا تھا۔

( ١٠١٤٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ.

(۱۰۱۳۴) حضرت عطاء خراسانی اُرشاد فرماتے ہیں کہاس میں عشر ہے۔

ليں \_ تو آ بِ مِلْاَئْفِيَةَ ﷺ نے وصول فر ماليا۔

#### ( ٣٣ ) فِي الْعَسَلِ ؛ زَكَاةٌ ، أَمُر لاً ؟

## شہد میں زکو ہے کہیں؟

( ١٠١٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِى سَيَّارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي نَحُلًا ، قَالَ :أَذَّيَنَّ الْعُشُرُ ؟ قُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ ، احْمِهَا لِي ، قَالَ :فَحَمَاهَا لِي.

(احمد ۲۳۲ ابن ماجه ۱۸۲۳)

(۱۰۱۴۵) حضرت ابوسیارۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضوراقدس مِؤَنَّظَةَ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے پاس شہد کی کھیاں . ہیں (شہیدہے) آپ مِؤنِّفَظَةَ نے ارشاد فرمایا: اس پرعشرادا کرد۔ میں نے عرض کی کہا ہے اللہ کے رسول تودہ آ ہجھ سے وصول فرما

( ١.١٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَوَّامٍ ، عَنْ يَحْتَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ أَمِيرَ الطَّانِفِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ أَهْلَ الْعَسَّلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُغُطُّونَ مَنْ كَانَ قَبْلُنَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ إِنْ أَعْطُوْك مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْمِ لَهُمْ ، وَإِلَّا فَلاَ تَحْمِهَا لَهُمْ ، قَالَ :وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً. (ابوداؤد ١٥٩٧)

(۱۰۱۴۲) حضرت عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب واٹنو کوامیر طائف نے خطاکھا کہ شہدوالوں نے ہم سے

كتباب الزكباة

روک لیا ہے جووہ ہم سے پہلے والوں کوریا کرتے تھے ،حضرت عمر جانٹو نے ان کولکھا کدا ٹرتو وہ اتنا ہی ادا کریں جتنارسول مِنْلِفَظِيَّةَ کو ادا کرتے تھے تو ان سے وصول کرلووگر نہ نہ وصول کرو ، رادی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر و بن شعیب کا گمان بیتھا کہ وہ ہر دس مشکیز و ں

بوایک مشکیزه دیا کرتے تھے۔ پوایک مشکیزه دیا کرتے تھے۔ ۔ بر میں دمی دمی دمی در بر دیا ہی ہوتا ہیں در جورر کا است در در جورت

( ١٠١٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :فِي الْعَسَلِ عُشُرٌّ.

(۱۰۱۳۷)حضرت عمر ڈپائٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ شہد میں عشر ہے۔

( ١٠٤٨) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ أَبِى ذُبَابٍ ؛ أَنَهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُم :فِى الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِى مَالِ لَا يُزَكِّى ، قَالَ : قَالُوا . فَكُمْ تَرَى ؟ قُلْتُ : الْعُشْرُ ، قَالَ : فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْعُشْرَ ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ عُمَرٌ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ

عُمَرٌ وَ جَعَلُهُ فِی صَدَقَاتِ الْمُسُلِمِينَ. (۱۰۱۴۸) حضرت سعد بن ابوذباب اپنی توم کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا: شہدیس زکوۃ ہے اور اس مال میں کوئی خیر

نہیں جس کی زکو ۃ ندادا کی گئی ہو۔راوی کہتے ہیں کہ قوم والوں نے عرض کیا کہ کتنا ہے؟ آپ نے فر مایاعشر۔پھر آپ نے ان سے عشر وصول فر مایا اور وہ لے کرحصرت عمر ڈٹاٹٹو کی خدمت میں پہنچے اور ان کواس کے بارے میں بتایا ،حضرت عمر مڑاٹٹو نے وہ وصول شدہ عشران سے لے کرمسلمانوں کے زکو ۃ (میں جمع شدہ میں ) رکھ لیا۔

( ١٠١٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ :فِي الْعَسَلِ الْعُشُرُ.

(۱۰۱۴۹) حضرت ایام زم می بیشیدار شادفر مات میں که شهد میں عشر ہے۔

( ٣٤ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَسَل زَسَكَاةٌ

# بعض منظرات میہ کہتے ہیں کہ شہد میں زکو ہ نہیں ہے

( ١٠١٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا لَمَّا أَتَى الْيَمَنَ أَتَى بِالْعَسَالِ

وَأَوْقَاصِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : لَمْ أُومَو فِيهَا بِشَيْءٍ. (عبدالرزاق ٢٩٦٣ بيهق ١٢٨)

(۱۰۱۵۰) حضرت طاوس ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاذر ٹاؤٹو جب یمن تشریف لائے تو ان کے پاس لوگ شہداور بکر یوں کے دوفریضوں کے درمیانی عدد کو لے کرآئے (اونٹ پانچ ہول تو زکو ۃ صرف ایک بکری ہے اور جب تک ان کی تعداد دس نہ ہوکوئی

وومرے وں مے درسیاں معددو سے مراجے راومت پانچ ہوں ور تو ہ سرف بید ہری ہے اور جب تک ان کی تعدادوں نہ ہوتوں اضافہ نہ ہوگا ہیں پانچ سے دس تک قص کہلا تا ہے ) آپ ڈٹاٹٹو نے ارشاد فر مایا: مجھے ان کے (وصول کرنے کے ) بارے میں حکم ( ١٥١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَعَثَنِى عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى الْيَمَنِ ،

فَأَرَدُت أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ ، قَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٌ الصَّنْعَانِيُّ :لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، وَهُوَ عَدُلٌ رضا.

(١٠١٥) حضرت ناقع ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یمن بھیجا، میں نے شہد میں عشر لینے کاارادہ کیا تو مجھے مغیرہ بن تھیم الصنعانی نے منع فرمایا کہ اس میں عشرنہیں ہے۔ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوصورت حال کا کھی ،آپ نے ارشاد فرمایا انہوں نے ٹھیک کہاہے وہ عاول ہیں۔

( ١٠١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرً ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ : سَأَلَنِي عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ ؟ فَقُلْتُ :أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بُنُ حَكِيمٍ ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ عُمَرٌ :عَذُلٌ مُصَدَّقٌ.

(۱۰۱۵۲) حضرت نافع ہوتتے یا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے ہے شہد کی زکو ۃ کے بارے میں دریافت کیا، میں نے عرض کیا کہ حضرت مغیرہ بن حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں کچھنہیں ہے۔ ( زکو ۃ نہیں ہے ) حضرت عمر بن عبد العزيز نے

ارشاد فرمایا کہ وہ عادل ہیں ان کی تصدیق کی جائے گی۔

## ( ٣٥ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَسَكَاةٌ

# بعض حصرات کی رائے بیہے ک*ے ع*نبر میں زکو ہ<sup>نہی</sup>ں ہے

( ١٠١٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَيْسَ الْعَنْبُرُ بِرِكَازٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبُحْرُ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءً.

(۱۰۱۵۳)حضرت اذینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس ٹٹاٹٹو سے سناوہ فرماتے ہیں کہ عبرخز انہنیس ہے، بیشک عنروہ چیز

ہے جس کوسمندر ساحل یہ پھینک دے،اس میں کچھلاز منہیں۔

( ١٠١٥٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبُحْرُ.

(۱۰۱۵۴)حفرت ابن عباس جوَه پیغوارشا دفر ماتے ہیں کہ عزر میں زکو ہنہیں ہے۔عزروہ ہے جسے سمندر ساحل پر پھینک دے۔

( ١٠١٥٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِى الْعَنبَوِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ غَنِيمَةً لِمَنْ أَخَذَهُ.

(۱۰۱۵۵) حفزت جابر فرماتے ہیں کہ عنبر میں زکا قنہیں ہے۔ یہ تو جواس کو حاصل کر لےاس کے لیے غنیمت ہے۔

( ١٠١٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ مَعْمَرٍ ؛ أَنَّ عُرُوَّةَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي عَنْبَرَةٍ فِيهَا سَبْعُمِنَةِ رِطُلِ ، قَالَ :فِيهَا الْخُمُسُ.

(١٠١٥٢) حفرت معمر ويتعلافر ماتے ہيں كەحفرت عروه بن محمد نے حفرت عمر بن عبدالعزيز كولكھا كەعبر ميں سات سورطل ہيں ۔آپ

نے ارشاد فرمایا اس پڑمس (یا نجواں حصہ )لیاجائے گا۔

( ١٠١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الْعَنْبَرَ.

(١٠١٥٤) حفرت ليث سے مروى ہے كه حفرت عمر بن عبدالعزيز عزم روحل فرماتے تھے۔

( ١٠١٥٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :فِي الْعَنْبَوِ الْخُمُسُ ، وَكَلَولِكَ كَانَ يَقُولُ فِي اللَّوْلُو .

(۱۰۱۵۸) حفرت حسن فرماتے ہیں کہ عبر میں نہیں ہے اور ہیروں سے متعلق بھی یہی فرماتے ہیں۔

( ١٠٠٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَنْبِرِ ؟ فَقَالَ :إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَفِيهِ الْحُمُسُ.

(۱۰۱۵۹) حضرت طاؤس اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن سعد نے حضرت ابن عباس ٹنکاہ نانا سے عنبر کے

متعلق دریافت فرمایا؟ آپ ڈھاٹھ نے ارشادفر مایا کہاس پڑس ہے۔

َ ( ١.١٦. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُنِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءَ ، فَفِيهِ الْخُمُسُ.

(۱۰۱۷۰)حضرت طاوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹی دین کے غزر کے بارے میں سوال کیا گیا تو

آب والنون في ارشاد فرماياس مين خمس بـ

( ١٠١٦ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ ، وَلَا فِي الْعَسَلِ ، وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ.

(١٧١١) حضرت سفيان پينيلاارشادفر ماتے ہيں كەعنبر ميں بشهد ميں اوراوقاص ميں ( درميانی عدد ميں ) ز كو ة نهيں ہے۔

## ( ٣٦ ) فِي اللَّوْلُوْ وَالزُّمْرُّدِ

ہیرے اور زمرد کی زکوۃ کابیان ( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ:لَيْسَ فِي حَجَرِ اللَّوْلُوِ ، وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةً،

إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِيَحَارَةٍ ، فَإِنْ كَانَا لِيَحَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ.

(۱۰۱۲۲) حضرت عکرمدارشادفر ماتے ہیں کہ ہیرے اور زمر د کے پھر میں زکو ۃ نہیں ہے، ہاں اگر تجارت کے لئے ہوں تو پھران پر

معنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد ۳) كل ۱۳۹۵ كل ۱۳۹ كل ۱۳۹۵ كل ۱۳۹ كل ۱۳۹۵ كل ۱۳۹ كل ۱۳ كل ۱۳ كل ۱۳۹ كل ۱۳ كل

رُلُوةَ ہے۔ ( ١٠١٦٣) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْنَحَرَذِ وَاللَّوْلُوِ زَكَاةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِيَجَارَةٍ. (١٠١٢٣) حضرت سعيد بن جبيرارشا دفرمات جين كه تكينا ور بيرے پرز كو ة نہيں ہے مگر يدكه و تجارت كيلتے بول (تو پھرز كوة ہے)۔

( ۱۰۱۲ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْوِمَةَ ؛ مِثْلَهُ. (۱۰۱۲۴) حفرت عَرمہ ہے بھی اسی طرح منقول ہے۔

(١٠١٧) حفرت عمر مديجي الى طرح منقول ہے۔ ( ١٠٦٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللَّوْكُو زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِنجَارَةٍ. ( ١١٧٥) حفر ہے میں صور ایش فی سرو ہے کی دار میں میں نیاز پنہوں کی سات سے کیار میں ( آتھ کا انہ ہے )

(١٠١٧٥) حضرت سعيد بن جيرار شاوفر ماتے جي كه تكينه اور جيرے پرزكو ۽ نہيں ہے تگريدكه وہ تجارت كيلئے جوں (تو پھرزكو ۃ ہے)۔ ( ١٠١٦٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزَّهْرِ مِّ ، وَمَكْحُولٍ ، قَالُوا : كَيْسَ فِي الْجَوْهِرِ شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِيَتِجَارَةٍ.

اْنْ یَکُونَ لِیَجَارَةٍ. (۱۰۱۲۷) حضرت تجاج ،حضرت عطاء،حضرت زہری اورحضرت کمحول سیسب حضرات فرماتے ہیں کہ جواہر پرز کو 5 نہیں ہے جب تک کہ وہ تجارت کیلئے نہوں۔

( ١٠١٧) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً ، إِلَّا فِي الْذَهَبِ
وَالْفِضَّةِ ، وَلَا يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ ، وَاللَّؤُلُؤِ وَهَذَا النَّحُوِ.
(١٠١٧) حفرت شعب سے م دی سے کے حضرت عمر نور مرز کو قاکو اجسنہیں جھتے تصولے سوئے اور جاندی کے داور اس طرح

(١٠١٧) حفرت شعبہ سے مروی ہے کہ حفرت عکم زیور پرزگو ہ کوواجب نہیں سمجھتے تھے سوائے سونے اور جاندی کے،اوراس طرح جواہراور ہیرے پر بھی زکو ہ کوواجب نہیں سمجھتے تھے۔ ( ١٠١٦٨) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ إِبْرَاهِهِمَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أُدِيدَ بِهِ النَّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ،

وَإِنْ كَانَ لَكُنْ ، أَوْ طِينٌ . قَالَ : وَ كَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ . (۱۰۱۷۸) حضرت ابراہیم ارشادفر ماتے ہیں کہ ہروہ چیز جو تجارت کیلئے ہواس پرز کو ق ہے خواہ وہ دودھاور مٹی کا گارای کیوں نہو۔

اور فرماتے ہیں کہ حضرت تھم کی بھی یہی رائے تھی۔ ( ۱۰۱۶۹ ) حَلَّاتُنَا جَوِیرٌ ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، فَالَ : لَیْسَ فِی الْجَوْهَرِ زَکَاةٌ ، إِلَّا أَنْ یُشْتَرَی لِتِجَارَةٍ. (۱۰۱۲۹) حضرت حمادارشاوفرماتے ہیں کہ جواہر میں زکو ۃ نہیں ہے مگریہ کہ وہ تجارت کیلئے ہوں۔

' ١٠١٧) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : لَا صَدَقَةَ فِي لُؤُلُو ، وَلَا زَبَرْ جَدٍ ، وَلَا يَافُوتٍ ، وَلَا فُصُوصٍ ، وَلَا عَرْضٍ ، وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَّةُ ، فِي لَنُوْتٍ ، وَلَا عُرْضٍ ، وَلَا عَرْضٍ ، وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَّةُ ، فِي تَمَنِهِ حِينَ يَبَاعُ.

( ۱۰۱۰) حضرت ابن جرتج ارشاد فر ماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عطاء نے فر مایا کہ ہیرے، زبرجد (قیمتی پھر ) یا توت ، تکیینداور

سامان اور ہروہ چیز جوگھوتی نہ ہو( تجارت میں )ان پرز کو ہنہیں ہےاور جو چیز تجارت کیلئے ہوتواسکوفروخت کرنے کے بعداس کے

( ١٠.١٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ أَسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ اللَّوْلُو ِ : هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ :مَا كَانَ مِ

يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِيَجَارَةٍ ، فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ ، وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ لِلتَّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(۱۰۱۷) حضرت اسامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم سے ہیرے کی زکو قاکے بارے میں دریافت کیا؟ آپ نے

فر مایا کہ جو پہنتے ہیں جیسے زیوروغیرہ اور وہ تجارت کیلئے نہ ہوان پرز کو ہنہیں ہے۔اور جو تجارت کیلئے ہواس پرز کو ہ ہے۔

( ١٠١٧٢ ) حَلَّاثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ ؛ كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ ، يَعْنِي اللَّوْلُوَّ. (۱۰۱۷۲) حضرت ابوالمليح ہيرے پرز کو قائے قائل تھے۔

( ٧٧ ) مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا، وَبِالدَّوَالِي

جس زمین کوجاری پانی اور ڈول سے سیراب کیا ہواس پرز کو قامیں جوفقہاء کہتے

ہیں اس کے بیان میں

( ١٠١٧٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا سُقِىَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِىَ بِالْغُرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

(دار قطنی ۷ (۱۰۱۷۳) حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مِثَلِّفَتِیَجَ نے ارشاد فر مایا: جس زمین کو جار ک

یانی سے سراب کیا ہواس پرعشر ہاورجس زمین کواونوں سے پانی نکال کرسیراب کیا ہواس پرنصف عشر ہے۔

( ١٠.٧٧ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمِ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا

الْيَمَنِ :يُوْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَسُقِى بِالْغَيْلِ مِنَ الْجِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ الْعُشُرُ ، وَ ۖ

سُقِىَ بِالسَّوَانِي نِصْفُ الْعُشْرِ.

(۱۰۱۷)حضرت امام شعبی سے مروی ہے کہ حضورا کرم مِثَافِقَةَ نَجَ نے یمن والوں کولکھا کہ: جس زمین کوآسان سیراب کرے یا جار ر پانی سیراب کرے، گندم، جو، تشمش اور تھجور ہوں تواس پرعشر ہےاور جس زمین کواونٹوں کے ذریعہ پانی نکال کرسیراب کیا گیا ہوا تر

( ١٠١٧٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى مُعَا

بِالْيَمَنِ ، إِنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَوْ سُقِى غَيْلاً الْعُشْرَ ، وَفِيمَا سُقِىَ بِالْغُرْبِ وَالدَّالِيَةِ نِصْفَ الْعُشُرِ. `۵۷ا•۱) حضرت علم سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَثِلِّفْتِيَا تَبِی معادْ حِلان میں کھا: جس زَمین کوآ سان یا جاری یا نی

ساع ۱۹۱۱) سرت م مصرون ہے کہ سور ایک کے دریعہ کے صرف محاد جن ہو۔ ویسی مصاب س رین واسمان یا جاری پان میراب کرےاس پرعشر ہےاور جس زمین کواونول کے ذریعہ یا ڈولوں کے ذریعہ میراب کیا جائے اس پرنصف عشر ہے۔

رَّ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، أَو الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ كَامِلًا، وَمَا سُقَى بالرُّشَاءِ وَسَلَّمَ فِيمَا سُقَتِ السَّمَاءُ، أَو الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ كَامِلًا، وَمَا سُقَى بالرُّشَاءِ

وَسَلَمَ فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ ، أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ ٱلْغَيْلِ ، أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشُرُ كَامِلاً ، وَمَا سُقِى بِالرِّشَاءِ فَيصْفُ الْعُشُر.

ر ۱۰۱۷) حضرت صالح بن ابوالخلیل سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَةُ نے طریقہ جاری فرمایا کہ جس زمین کو آسان کا پانی ، یا باری چشمہ،اونٹوں کے ذریعہ سیراب کیا جائے یا پھراس زمین کو پانی کی ضرورت نہیں ہے وہ زمین کی تری سے پانی حاصل کرتی ہے

ن سب پر کائل عشر ہے اور جس زمین کوری (وول) کے ذریعہ سراب کیاجائے اس زمین پر نصف عشر ہے۔ ۱۱،۷۷ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةً ، عَنْ عَلِیٌّ ، قَالَ : فِیمَا سَقَتَ

السَّمَاءُ ، أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشُرُ ، وَمَا سُقِى بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ . (١٠١٤) حفرت على كرم الله وجهدار شاد فرمات بي كه جس زيين كوآسان كا پانى يا جارى پانى سيراب كرے اس پرعشر ہے اورجس

(۱۰۵۷) حضرت کلی نرم اللدوجهـارشادفرماتے ہیں کہ بس زمین کوآسان کا پانی یا جاری پانی سیراب کرےاس پر عشر ہےاور جس رمین کوڈول کےساتھ سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر ہے۔

١٠١٧٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَت السَّمَاءُ ، أَوْ سَقَى الْغَيْلُ ، وَكَانَ بَعْلًا الْعُشُرُ كَامِلًا ، وَمَا سُقِى بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ . قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ يُقَالُ مِنَ الشَّمَرَةِ الْعُشُرُ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ . (مسلم ١٥٤١)

١٠١٧٩) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : صَدَقَةُ الثمَّارِ ، وَالزَّرْعِ ، وَمَا كَانَ مِنْ نَخُلٍ ، أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعُلاً ، أَوْ يُسْقَى بِنَهُرٍ ، أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ ، أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، مِنْ كُلُّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّشْحِ فَفِيهِ نِصُفُ الْعُشْرِ ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّشْحِ فَفِيهِ نِصُفُ الْعُشْرِ ، فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ مِمْنَهُ يُسْتَفَعَ فَقِينِهِ لِنَصْفُ العَسْرِ ، فِي كُلْ عِشْرِينَ وَاحِدٌ ، وَ كُتَبِ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إَلَى أَهْلِ الْيَكَمْنِ، إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الْيَكَمْنِ مِنْ مَعَافِرَ وَهَمْدَانَ : أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ أَمُوَ الِهِمْ عُشُورَ ، مَا سَقَتِ الْعَيْنُ ، وَسَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُرُ ، وَعَلَى مَا يُسُقَى بِالْغُرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ. (دارقطنی ۱۳۰- بیهقی ۱۳۰)

نِصْفُ الْعُشُوِ. (دار قطنی ۱۳۰- بیهفی ۱۳۰) (۱۰۱۷) حفرت نافع بیشیزے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر تک دینا فرماتے ہیں کہ بھلوں پرزکو ۃ اور کھیتی کی زکو ۃ خواہ وہ تھجور ہو، گندم ہویا جو ہویا جو کی ہی کوئی نوع، یا بھراسکونہرے سیراب کیا جاتا ہویا چشنے کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہویا اسکوبارش کے پانی

گندم ہویا جو ہویا جو کی ہی کوئی نوع ، یا پھراسلونہر سے سیراب کیا جاتا ہویا ہسے کے پائی سے سیراب کیا جاتا ہویا اسلوبارس کے پائی ہے سیراب کیا جاتا ہواں پر خشر ہے یعنی ہیں پر ایک ،اور جس زمین کو ڈول سے سیراب کیا جاتا ہواں پر نصف عشر ہے یعنی ہیں پر ایک ،حضورا قدس میڈوٹی نئے نئے نے حارث بن عبد کلال اور دوسرے حضرات کو یمن میں لکھ کر بھیجا تھا کہ مؤمنین کے وہ اموال (زمین) جن کو چشمہ کے پائی سے سیراب کیا جائے یا آسان کے پائی سے سیراب کیا جائے اس پر عشر ہے اور جس کو سیراب کیا جائے ڈول سے اس پر خشر ہے۔ سے اس پر نصف عشر ہے۔

ے اس پر نصف عُشر ہے۔
( ۱.۱۸. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطاءٍ : فِيمَا يُسُقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخُلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَبَّ ، قَالَ : الْعُشُرُ.
( ۱.۱۵ ) حَدَّ مَنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَ

(۱۰۱۸) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ جس زمین کو کٹوؤں کے پانی سے نالی نکال کر سیراب کیاجائے تھجور ہو،انگور ہویادوسری تھیتی (دانے) ہواس کا ایک تھم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس پرعشرہے۔ (۱۰۸۸) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَکْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو الزَّبَیْرِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ: فِیهَا الْعُشْرُ.

(١٠١٨) حفرت ابن جريجَ فرمات بي كه مجھ ابوز بَير نے بتايا كه انہوں نے حفرت جابر سے سنا ہے كه اس بيس عشر ہے۔ (١٠١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُويُجِ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكُمْ فِيمَا كَانَ بَعُلاَّ مِنْ نَحُلٍ ، أَوْ عَشْرى مِن حَبِّ ، أَوْ حَرُثٍ ؟ قَالَ : الْعُشُرُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : فَكُمْ فِيمَا يُسْقَى غَيْلاً مِنْ نَحُلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَبُّ ؟ قَالَ الْعُشُرُ ، قُلْتُ : فِيمَا يُسْقَى بِالدَّلُو وَبِالْمَنَاضِحِ ؟ قَالَ : نِصْفُ الْعُشُو.

العُشرُ ، قلتَ : فِيمًا يُسَقَى بِالدَّلُو وَبِالمُناضِحِ ؟ قال : نِصفُ العشوِ. . (١٠١٨٢) حضرت ابن جريح فرمات بين كه من في حضرت عطاءت يو جها كه جس مجور (كم باغ كو) كوبغير مشقت كريراب

کیا جائے یا گیتی اور دانے کو بارش کے پانی سے سراب کیا جائے اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے جواب ارشاوفر مایا کہ عشر۔ میں نے عرض کیا کہ محجور ، انگور اور دانے کو اگر جاری پانی سے سراب کیا جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فر مایا کہ عشر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس زمین کوڈول اور اونٹول سے سراب کیا جائے اس کا تھم ہے؟ آپ نے جواب ارشاد فر مایا کہ نصف عشر۔ ( ۱۰۱۸۲ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَکُو ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی أَبُو الْوَبَیْرِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِی جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ فَالَ : نِصْفُ الْعُشُر.

(١٠١٨٣) حفرت ابن جرتج فرماتے بین كـ ابوز بير نے مجھے فردى كه حضرت جابر بن عبدالله فرماتے بين كه نصف عشر ہے۔ ( ١٠١٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهُورِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْنًا ، وَيَقُولُ : الْعُشُر مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) كان المنظم المستخدم (جلد ۳۹۹ المنظم الم

وَيْصُفُ الْعُشْرِ.

رو المرد المرد المردي المردي

(۱۰۱۸۵)حضرت مجاہد ہے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٠٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَعْلِ الْبَهَنِ. (١٠٨٧) حضرة معم طفطه فرما ترجن كرحفرة عورين عدالعزيز فرين والون كوجهي الصطرح ( كاحكم ) لكها قتاب

(۱۰۱۸ ) حضرت معمر پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یمن والوں کوبھی اسی طرح ( کاحکم ) لکھا تھا۔ (۷۸۷۷ ) حَدَّثَنَا عَمْدُ الْدَعَّابِ دُنَّ عَطَابِ ، عَنْ مُونُسَّ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْمُثَّ ، وَالشَّوْبِ ، وَاللَّهُ مِي ،

( ١٠٨٧) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :فِي الْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالْتَمْرِ ، وَالْعِنَبِ ، إِذَا كَانَ يَسْفَى ، وَمَا سَفَت السَّمَاءُ الْعَشْرِ ، إِذَا كَانَ يُسْفَى ، وَمَا سَفَت السَّمَاءُ يَهْ دُوهُ ﴾ . . . . و : مُ

و العين فيفيه العشر. (١٠١٨٧) حفرت حسن بينيد فرماتے ہيں كه گندم، جو، كھجوراورانگور جب پانچ وئت ہوں، پانچ وئت تين سوصاع بنتے ہيں تو اگران كو .

خودسیراب کیاجا تا ہوتوان پرنصف عشر ہےادراگرا آسان یا چشمہ کے پانی سے سیراب ہوتے ہوں تواس پرعشر ہے۔ ( ۱۰،۷۸۸) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّادٍ ، عَنْ لَیْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ کَانَ یُفْتِی فِی صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالنَّمَادِ ،

مَا كَانَ فِيهِمَا يَشُرَبُ بِالنَّهَرِ، أَوْ بِالْعيون ، أَوْ عَثَرِيًّا ، أَوَّ بَعُلٍ ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ الْعُشُورُ ، مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ، وَمَا كَانَ مِنْهَا يُسْفَى بِالْأَنْصَاحِ ، فَإِنَّ صَدَقَتَهُ نِصْفُ الْعُشُورِ ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ.

وَمَا كَانَ مِنهَا يَسَقَى بِالأنصَاحِ ، فَإِنَّ صَدَّقَتَهُ نِصَفَ العَشُورِ ، وَفِي كُلْ عِشْرِينَ وَاحِدَ. (١٠١٨٨) حفرت نافع ہے مروی ہے كہ حفرت عبدالله تعلوں اور كيتى كى زكو ة كے بارے ميں فتوى ديا كرتے تھے كہ جس كونهريا چشمہ كے پانى يابارش كے پانى سے يا اونٹ كے ذريعه سيراب كيا جائے اس پرزكو ة عشر ہے يعنى ہروس پرايك اور جس كوتالاب كے

ذر بعدے سراب کیاجائے (پانی اٹھا اٹھا کر لاکر سیراب کیاجائے) تو اس پرز کو ہ نصف عشر ہے بعنی ہر بیں پرایک ہے۔ ( ۲۸ ) مَا قَالُوا فِیما یُسقَی سَیْحًا ، أَوْ یُسقَی بِالدَّلُوِ ، کَیْفَ یُصَدَّقُ ؟

''جس زمین کوجاری پانی ( آسان کی بارش یا چشمه ) سے سیراب کیایا ڈولوں سے

سراب کیا جائے اس پرز کو ہ کس حساب سے فرض ہے''

( ١٠١٨ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الزَّرُعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يُسُقَى بِالْبِنُوِ، يَغْنِي بِالدَّالِيَةِ ؟ قَالَ :يُصَدَّقُ عَلَى أَكُثُرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ.

۔ بری ہو سریں ہوں ہے گئی ہے گئی ہے گئی کہ جس کے بیاری کیا گیا کہ جس کھیتی کو کچھ عرصہ جاری پانی ہے سیراب کیا جائے کہ سرکٹ میں اس کیا گئی ہے مروی ہے کہ حضرت عطاء ہے سوال کیا گیا کہ جس کھیتی کو کچھ عرصہ جاری پانی ہے سیراب کیا جائے

پھراس کو کنویں سے ڈول نکال نکال کرسیراب کیا جائے تواس زمین پرز کؤ ۃ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب میں ارشادفر مایا کہ: جس

ر مصنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی پی ۱۳۰۰ کی ده مین ۱۳۰۰ کی ده این ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی پی ده مین این

كشاب الزكاة المركح طریقہ سے زیادہ مدت سیراب کیا گیا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ ( ١٠.١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَان ، ثُمَّ

يَحْنَاجُ إِلَى الْبِنُو فِي الْقِطَعَةِ يُسْقَى بِهَا ، ثُمُّ الْقِطْعَةِ ، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ ، كَيْفَ صَدَقَّتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ ،

قَالَ : يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ ، إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْهِ ، فَفِيهِ الْعُشُرُ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالذَّلْوِ ، أَكُثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّجْلِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعُلًا ، أَوْ عَثَرَيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِنُوعِ؟ قَالَ :نَعَمْ . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ :وَسَمِعْت

ابْنَ عُمَيرَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ :مِثْلَ قَوْل عُبَيدِ.

(۱۰۱۹۰) حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوچھا کہ: کسی زمین کو بچھ عرصہ تک جاری (چشمہ وغیرہ) پانی سے سیراب کیا جائے پھراس کے کسی حصہ کو کنویں کے پانی سے سیراب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے پھر کسی دوسرے جھے کو چشمہ

کے یانی سے سیراب کیا جائے تو اسکی زکو ہ کس طرح نکالی جائے گی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عشر ہے۔ فرمایا کہ جس طریقہ سے زیادہ عرصہ سیراب کیا گیا ہے تھم ای کے تابع ہوگا کہ اگر ڈول کی بجائے چشمہ کے پانی سے زیادہ عرصہ سیراب کیا گیا ہوتو

اس مرعشر ہے۔اوراگر چشمہ کی بحائے ڈول ہے زیادہ عرصہ سیراب کیا گیا ہوتو اس برنصف عشر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس مال کو (زمین) کو بچھ عرصہ اونٹ اور آسمان کی بارش سے سیراب کیا جائے بھر کنویں سے سیراب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا

بھی یہی تھم ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا کہ: جی ہاں۔ ابوز بیرراوی کتے ہیں کہ میں نے ابن عمیر کو بھی ای طرح فر ماتے ہوئے سنا، پھر میں نے سالم ابن عبداللہ ہے اس کے متعلق سوال کیاتوانہوں نے عبید کی طرح جواب دیا۔

( ٣٩ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةً أَرْضِهِ، وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الْبذرِ، وَالْبَقَرِ جوآ دمی زمین میں ڈالنے کے بیج اور ہل جلانے والے جانور پرخرچ کرتا ہوتو کیاوہ زمینی پیداوارکی زکوۃ دےگا؟

( ١٠١٩١ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ :فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ ، وَالَّذِينَ يَذُرُّونَ ، هَلُ عَلُّهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لا ، إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي

(١٠١٩) حضرت حبیب بن معلم فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء فر مایا کرتے تھے کہ: کھیتی کا مالک جب ﷺ ڈالنے والے اور کھیتی کا دیگر كام كرنے والوں كواجرت ديتا ہے تو كيااس اجرت ريجى زكوة آئے گى؟ آپ نے ارشاد فرمايا كنبيس ، زكوة تواس پر ہے جوتيرے

ہے مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی کھی اوس کے اوس کے

ر ۱۰۱۹۲) حَلَثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَوَانَةً، عَنْ أَبِي بِشُرِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى نَمَرَتِهِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يُزَكِّيهَا ، وَقَالَ الآخَرُ : يَرُفَعُ النَّفَقَةَ ، وَيُزَكِّى مَا بَقِى. عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى نَمَرَتِهِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمُا : يُزَكِّيهَا ، وَقَالَ الآخَرُ : يَرُفَعُ النَّفَقَةَ ، وَيُزَكِّى مَا بَقِي . (١٠١٩٢) حضرت جابر بن يزيوفرمات جي كرحفرت ابن عرائ ورض عن ابن عمر الله عن المنافر ما ياكه: جو آدى الله عنه المنظم على الله عنه المنظم عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عليه عنه الله عنه عنه الله عنه

الگ كرے گا درباتى پرزگوة ہے۔ ( ١٠١٩٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فَالَ زِارْفَعْ الْبُذُرَ ، وَالنَّفَقَةَ ، وَزَكُ مَا بَقِى. (١٠١٩٣) حضرت عطاء فرماتے ہیں كہ جج اور جوخرج كياہے اسكوالگ كرلواور باتى پرزگو قادا كرو۔

( ٤٠ ) مَا قَالُوا فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

#### ز کو ہ جلدی ادا کرنے کے بیان میں

( ۱۰۱۹٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَاعِيًّا عَلَى الشَّيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ الْمَنْ النَّبِيَّ عَلَى الصَّدَقِةِ فَأَتَى النَّبِيَّ ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : صَدَقَ عَمِّى. (ترمذى ۱۷۲۸- ابوداؤد ۱۲۲۱)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : صَدَقَ عَمِّى. (ترمذى ۱۷۲۸- ابوداؤد ۱۲۲۱)

(۱۰۱۹۳) حضرت عم مردى ہے كرحضوراقد من الشَّفِيَّةِ نِي زَلُوة وصول كرنے والے كوز كوة وصول كرنے كيلئے بھيجا۔ وه حضرت عالى جائين كے ماس جائين كے ماس آ مااوران سے زكوة طلب كى دعمزت عمال جائين نے ان سے فرمایا كہ بیس قوانے مال كى دوسال كى زكوة بہلے

ر ۱۹۱۰ ) کو کہا ہے کو وہ کہ کہ کو وہ دو کو کہا ہے۔ موروں کے اس کے اس کے اس کے بیال کی دوسال کی زکو ہ پہلے عباس جواجی کے پاس آیا اور آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ مَرِ اَنْ اَلَٰ کُو ہُم کُلِ اِسْ اِللَّا اَلْمُوا اِللَّا اِللَّا اَلْمُوا اِللَّا اِللَّا اَلْمُوا اِللَّا اَلْمُوا اِللَّا اِللَّا اللَّا لَا اللَّا لَهُ مُنْ اللَّا لَهُ مُنْ اللَّا لَهُ مُنْ اللَّا لَهُ اللَّا لَهُ اللَّا اللَّا لَهُ مُنْ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّ

'' میرے پچانے سی کہا ہے''۔ ( ١٠٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا.

(١٠١٩٥) حفرت عطاء فرماتے ہیں كەزكۇ قاجلدى اواكرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ( ١٠١٩٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ.

(۱۰۱۹۲) حضرت سعید بن جبیر رفاطهٔ سے بھی ای طرح مروی ہے۔

(١٠١٩٧) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ زَكَاةَ مَالِكَ ، وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ.

(۱۰۱۹۷) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تو اپنے مال کی زکو ۃ جلدی (پہلے ہی) ادا کر دے ادراس میں

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ( ١٠١٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:لاَ بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أُخْرَجِهَا جَمِيعً

(١٠١٩٨) حضرت حسن بيشيد فرمات بين كه جب توساري زكوة في جلدي اداكرد ي تواس مين كو كي حرج نهيس بــــ ( ١٠١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ أَخُرَجَ زَ؟ ثَلَاثَ سِنِينَ ضَرُبَةً ؟ قَالَ :يُجُزيهِ.

(۱۰۱۹۹)حضرت حفص بن سلیمان فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے بو جیما کہ ایک شخص نے تین سالوں کی زکڑ ۃ انتھی ایک ساتھ نکال دی ہے (تو کیا ٹھیک ہے)؟ آپ نے فرمایا: اس کیلئے بیکافی ہے (اس طرح کرنا جائزہے)

كتباب الزكاة

( ١٠٢٠٠ ) حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلُّهَا. (۱۰۲۰۰) حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ سال کمل ہونے سے قبل ہی زکو ۃ اداکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( ١٠٢٠١ ) حَذَّثُنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا بَأَ

(۱۰۲۰۱) حضرت علم فرماتے ہیں کہ ذکو ۃ جلدی اداکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٢٠٢ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلُ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ. (۱۰۲۰۲) حفزت عمر بن یونس فر ماتے ہیں کہ کو کی شخص سال کمل ہونے سے پہلے ہی زکو ۃ ادا کر دے تو حضرت زہری اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

( ١٠٢٠٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا أَدْرِى مَا هَذَا ، فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِ بِشَهْرِ ، أَوْ شَهْرَيْنِ ؟. (١٠٢٠٣) حضرت ابن سيرين فرماتے ہيں كه مجھے نہيں معلوم كديد كيا ہے؟ زكوة فرض ہونے سے پہلے ہى زكوة اداكردينااي مہینہ یادومینے پہلے۔

( ٤١ ) مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الرَّجُلِ، يُخْرِجُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيه اس مخص کی زکو ہ کے بارے میں کہ جواپنی زمین سے اناج نکال لینے کے بعد ز کو ۃ ادا کردیتا ہے کہ فقہاءاس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ( ١٠٢٠٤) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ لَهُ الطَّعَامَ مِنْ أَرْضِ

فَيُزَكِّيهِ ، ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَّتَيْنِ وَالنَّلاتَ فَلَا يُزَكِّيهِ ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ.

(۱۰۲۰۴) حضرت ابن طاوس اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ زمین کی بھیتی جب نکالی جاتی تو وہ اس میں ہے زکو ۃ ادا کر

دیتے پھراس کے بعددو تین سال تک اسکوفروخت کرنے کے ارادے سے زکو ۃ نہ نکالتے بلکے تھہرے رہتے۔

( ١٠٢٠٥) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، قَالَ :حدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: إذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاهٌ ، وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ شِنِينَ.

(١٠٢٠٥) حضرت عبدالله بن الى جعفر ويشيئ سے مروى ہے كه حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ( ز كو ۃ وصول كرنے والوں كو ) لكھا

جب کیتی سے عشروصول کرلیا جائے تو پھراس پرز کو ، نہیں ہے آگر چدوہ دس سال تک تھبری رہے ( باتی رہے )۔

( ١.٣.٦) حَلَّاثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا أُخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ ، وَالتَّمْرِ ، وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۲۰۱) حفزت حسن پیٹیجۂ فرماتے ہیں کہ جب بھیتی ، تھجوراور ہروہ چیز جوز مین اگاتی ہے اس پرعشر وصول کرلیا جائے تو پھراس پرز کو ہنہیں ہے یہاں تک کہاس برسال گذر جائے۔

(١٠٢.٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ أَمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكُلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْكُ فِيهِ صَدَقَةٌ ، لَعَمْرِى إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبَتَاعُ الطَّعَامَ ، وَمَا نُوَكِيهِ ، فَإِنْ كُنْت تُويدُ بَيْعَهُ فَوَكْهِ إِذَا بِغْتَهُ.

(۱۰۲۰۷) حفرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے بوچھا کہ: ہم کھانا اپنے پاس جمع رکھتے ہیں کھانے کی نیت سے اس پرسال گذرجا تا ہے (اس کا کیا تھم ہے)؟ آپ نے فر مایا اس کا آپ پرز کو ہنیں ہے بھرفر مایا میری زندگی کی قتم ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کھانا فروخت کرنے کی نیت سے خرید و تو اس پرز کو ہا اداکرو۔

( ١٠٢٠٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ لِى عَبْدُ الْكَرِيمِ فِى الْحَرْثِ :إذَا أَعْطَيْت زَكَاتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ ، فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُك الْأُولَى.

(۱۰۲۰۸) حضرت ابن جرت بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے عبد الکریم پیشید نے فرمایا: جب تم کھیتی کی زکوۃ ایک بار ادا کر دو پھر تمہارے پاس پڑی پڑی اس پرسال گذر جائے تو اس پر دوبارہ زکوۃ ادامت کرنا بلکہ دہ پہلی زکوۃ ہی آپ کیلئے کانی ہے۔

( ٤٢ ) مَا قَالُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ ؟ وَمَنْ كَانَ يُزَكِّيه ؟

يتيم كے مال پرز كو ة ئے كنہيں؟ اگر ہے تو كون ادا كر ے گا؟

( ١٠٢.٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي الْيُقْطَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أَمْوَالَ يَنِي أَبِي رَافِعٍ ، أَيْنَامٍ فِي

ه مصنف ابن الباشيه ستر فم (جلد ۳) في المحرك المحرف ۱۴۰۳ من المحرف ۱۴۰۳ من المحرف المحر كتباب الزكاة

حِجْرِهِ ، وَقَالَ :تُرَوُنَ كُنْتُ أَلِي مَالًا لَا أَزَكْمِيهِ ؟.! (۱۰۲۰۹) حضرت ابن الی کیلی ہے مروی ہے کہ حضرت علی وٹاٹنو نے ابورا فع کے پیٹیم بیٹے جوان کی پرورش میں تھے ان کے مال

کی زکو ۃ نکالی اور فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اپنی اولا دکواہیا مال کھلاؤں گا جے یا کے نہیں کروں گا۔ ( ١٠٢١ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كُنَّا أَيْنَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتُ

تُزَكِّي أُمُوالَنَا وَنَبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ. (۱۰۲۱۰) حضرت قاسم فر ماتے ہیں کہ ہم یتیم تھے اور حضرت عائشہ ٹی میٹیونئ کی پرورش میں تھے آپ ہمارے مال کی زکو ۃ نکالا

كرتى تھيں اوراس مال كوسمندر ميں تجارت ميں لگا يا كرتى تھيں ۔ ( ١٠٢١١ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَافًّ.

(۱۰۲۱۱) حضرت جابر پایشیهٔ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال پرز کو ۃ ہے۔

( ١٠٢١٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزكّى مَالَ الْيَتِيمِ.

(۱۰۲۱۲) حضرت ناقع بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جن دینی میتم کے مال زکو ۃ نکالا کرتے تھے۔

( ١٠٢١٢ ) حَلَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : ابْتَغُو الِلْيَتَامَى فِي أَمُو الِهِمْ، لَا تُسْتَغُرِفُهَا الزَّكَاةُ.

طرح ادا کرد کرز کو ۃ ان کے مال کا پوراا حاطہ بی نہ کرے ( ز کو ۃ میں ان کا سارا مال ہی ادانہ کردد )۔ ( ١٠٢١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى ، وَحَنْظَلَةَ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُبْضِعُ

أَمْوَ الْهُمْ فِي الْبُحْرِ ، وَتُزَّكِّيهَا. (۱۰۲۱۳) حضرت قاسم سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ میں مذر کا تیموں کے مال کو تجارت پر لگایا کرتی تھیں اور اس پرز کو ۃ اوا

(۱۰۲۱۳) حضرت امام زہری ہے مروی ہے حضرت عمر فاروق دوائٹو نے ارشاد فر مایا: کوشش کر کے بتیموں کے مال کی زکو ۃ اس

فرمایا کرتی تھیں ۔ ( ١٠٢١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تُسْتَغُرِقُهَا الصَّدَقَةُ.

(۱۰۲۱۵) حضرت امام زہری ہے مروی ہے حضرت عمر فاروق واٹنے نے ارشا دفر مایا: کوشش کر کے تیموں کے مال کی زکو ۃ اس طرح ادا کروکہ ذکو ۃ ان کے مال کا پوراا حاطہ بی نہ کرے ( زکوۃ میں ان کا سارامال ہی ادانہ کردو )۔

( ١٠٢١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الشَّعْيِيُّ ، قَالَ :فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ. (۱۰۲۱۷) حضرت شعمی فر ماتے ہیں کہ پتیم کے مال پرز کو ۃ ہے۔ ( ١٠٢١٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ :لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ ، وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا

(۱۰۲۱۷) حضرت ابن سیرین میتیم کے مال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: اس کیلئے بھی کچھوٹ ہیں اوراس پربھی کچھوٹ ہیں۔

اور میں اپنی طرف سے کچھنہیں کہتا میں تو وہی کہتا ہوں جواللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

( ١٠٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ:زَكْ مَالَ الْيَتِيمِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ.

(۱۰۲۱۸) حفرت طاؤس فرمائے ہیں کہ پتیم کے مال کی زکو ۃ ادا کرورنہ وہ تیرے ذمہ قرض ہاتی رہے گا۔

( ١٠٢١٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :دُعِى ابْنُ عُمَرَ إلَى مَالِ يَتِيمٍ ، فَقَالَ: إِنْ شِنْتُمْ وَلَيْتُهُ عَلَى أَنْ أَزَكِّيَهُ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ. `

(۱۰۲۱۹) حضرت عبداللہ بن دینار ویٹیل سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر ٹنکا ڈین کو پنتیم کے مال کاولی بننے کیلئے کہا گیا تو آپ نے

فر مایا:اگرتم چاہیے ہوکہ میں اسکاولی بن جاؤن اور ہرسال اس کی زکو ۃ ادا کروں (تو ٹھیک ہے وگر نہیں )۔

( ١٠٢٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ مِغُولٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً. (۱۰۲۲۰)حضرت مالک بن مغول فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء یتیم کے مال پرز کو ۃ کوفرض بجھتے تھے۔

( ٤٣ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ

''لبعض حضرات فرماتے ہیں کہ میٹیم جب تک بالغ نہ ہوجائے اس کے مال پرز کا ہ<sup>نہ</sup>ہیں ہے'' ( ١٠٢١) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ

الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشُدُهُ فَأَعْلِمُهُ ، فَإِنْ شَاءَ زَكَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكُهُ. (۱۰۲۲۱) حضرت عبدالله بن مسعود من و من فرماتے ہیں کہ پتیم کے مال پر جوز کو ة واجب ہاس کا حساب لگاتے رہو پھر جب وہ

> بالغ ہوجائے اور من بلوغ کو پہنچ جائے تو اسکو بتا دواگروہ جا ہے تو زکو ۃ اداکر دے اوراگر جا ہے تو نہ کرے۔ ( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

> (۱۰۲۲۲) حضرت ابراہیم پیشیخ فرماتے ہیں کہ پتیم جب تک بالغ نہ ہوجائے اس کے مال پرز کو ہ نہیں ہے۔

( ١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلُهُ.

(۱۰۲۲۳) حضرت ابراہیم سے ای طرح منقول ہے۔

( ١٠٢٢٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاهٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ. (۱۰۲۴)حضرت حسن پاٹیلا فر ماتے ہیں کہ میٹیم جب تک بالغ نہ ہوجائے اس کے مال پرز کو ۃ نہیں ہے۔

﴿ مُعنف ابن الْبِشِيمِ مِرْ جَارِمُ ( جارم ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ مُعنف ابن النَّا اللهِ اللهِ كَانَ عِنْدُهُ مَالٌ لِينِي أَخٍ لَهُ أَيْنَامٍ ، فَلَا يُزَكِّيهِ ﴿ ( ١٠٢٥ ) حَدَّثُنَا وَكِبْعُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدُهُ مَالٌ لِينِي أَخٍ لَهُ أَيْنَامٍ ، فَلَا يُزَكِّيهِ

( ۱۰۲۲۵) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِينِي أَخِ لَهُ أَيْنَامٍ ، فَلَا يُزَكِّيهِ . ( ۱۰۲۲۵) حضرت يونس بينيو فرماتے ہيں كه حضرت حسن كے پاس بھائى كى يتيم اولاد كا مال تھاليكن وہ اس پرزكوة نہيں تكالا كرتے تھے۔

كَرَتْ شَهِ ـ أَنْ الْمُؤْدَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۰۲۲۷) حضرت شرح میشید فرماتے ہیں کہ پیتم کے مال کے بارے میں کہ لازی بات ہے کہ جب تو تھوڑی چیز نکالٹار ہے گا تو اس کے پاس کچھ نہ بچے گا۔ ( ۱۰۲۲۷) حَدَّثَنَا وَ کِحِیْع ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فَالَ : لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاةً. ( ۱۰۲۲۷) حضرت عام مطابع فرارترین کیتم کی ان در ملہ نے میں سبک نکر تنبیر میں۔

(۱۰۲۲۷) حفرت عامر وليطية فرماتے بين كويتيم كُم مال پر (بلوغت سے پہلے) زَكُو ۽ نَبِيْنَ ہے۔ (۱۰۲۲۸) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِى مَا زَكَيْتُهُ.

(۱۰۲۲۹) حضرت حسن بن زید برالی فرماتے بیں کہ میں نے حضرت مجابد برائی کو یہ کہتے ہوئے بنا ہے کہ (یتیم کا مال) شار کرتے رہو۔ جب آپکومعلوم ہوجائے (کہ زکو ہ کو بی گئی گیا ہے) تو زکو ہ اداکردو۔ (۱۰۲۲) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنَ النَّحْلِ وَالْمَاشِيةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَعَتَى يَحْتَلِمَ . يَعْنِى مَالَ الْيَتِيمِ . فَحَتَّى يَحْتَلِمَ . يَعْنِى مَالَ الْيَتِيمِ .

تك زكوة نہيں كے جب تك وه بالغ نه ہوجائے۔ (١٠٢١) حَلَّثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَبَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَالَ : كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانيَةُ آلافٍ ، فَلَمُ أَزْكُهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ. (١٠٢٣) حضرت عاصم سے مروی ہے كہ حضرت ابو واكل فرماتے ہيں كہ ميري پرورش ميں ايك يتيم تھا اس كى ملكيت ميں آئے

ہزار (درهم یادینار) تصین نے اس کی زکو ق ندری یہاں تک کروہ بالنع ہوگیا تو میں نے مال اسکووالیس کردیا۔ ( ۱۰۲۲۲) حَدَّثَنَا ابْنُ عُیَیْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : کَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ ،

معنف ابن ابی شیبه متر مجم ( جلد m ) کی است می معنف ابن ابی شیبه متر مجم ( جلد m ) کی است کار می معنف ابن ابی م كتاب الزكاة

فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ.

۱۰۲۳۲) حضرت عبدالرحمٰن بن السائب ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر مزافقہ کے پاس بیتیم کا مال تھا، بطورا دھاروہ مال ے دیا تا کہ اس کی زکو قادانہ کریں۔

#### ( ٤٤ ) مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ

# گھوڑوں پرز کو ۃ کا بیان

١٠٢٣) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ خُنَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، قَالَ:سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ :سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَدَّقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلاَ فَرَسِهِ (بخاري ١٣٦٣ مسلم ٢٧١) ۱۰۲۳۳) حفرت عراک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ ڈاٹٹو سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مِیْزَانِیْکَا قَبَ ارشاد

ر مایا:مسلمان پراس کےغلام اور گھوڑ ہے کی زکو ہنہیں ہے۔

١٠٢٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ. (بخاری ۱۳۲۳ ابوداؤد ۱۵۹۱)

١٣٢٣٧) حفرت ابوهريره وفي الله عن مروى ب كه حضورا قدى مُؤْفِظَةَ في ارشاد فرمايا: مسلمان براس كهور عاور غلام كي

-١٠٢٢) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ ، وَلا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ (دار قطني ٨) ۱۰۲۳۵) حضرت ابو ہریرہ وڑا ٹی ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مُرِ اَنْتُنْکِی آئے ارشاد فر مایا مسلمان پراس کے غلام ،اس کے گھوڑ ہے

ر باندی کی ز کو ہنہیں ہے۔ -١٠٢٣) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وسُفْيَانَ ، عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بُنِ

مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةً. (ترمذي ١٢٨ ـ احمد ٢/ ٣٧٤)

١٠٢٣) حفرت ابوهریره و الثیر سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤْفِظَةَ نے ارشاد فرمایا: مسلمان پراس کے گھوڑے اور غلام کی د قانبیں ہے۔

١٠٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) که پهراک که هم معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) که پهراک که پهراک که پهراک که

صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. (ابن ماجه ١٨١٣ ابويعلي ٢٩٣)

(۱۰۲۳۷) حضرت علی وہ کھئے سے مرفوعا مروی ہے حضور اقدس مَلِّنظَئے بنے ارشاد فرمایا: تحقیق تمہیں کھوڑوں اور غلام کی زکو ۃ معاف کردی گئی ہے۔

( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِنَّى ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ الـ ْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا. (احمد ١/ ١٣١)

(۱۰۲۳۸) حضرت علی دیانی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَطِّنْظَیْجَ نے ارشا دفر مایا: محمورٌ وں اور غلاموں کی زکو ۃ معا ف کر د ک

( ١٠٣٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : وَقَدْ كَانَ أَدْرَكَ

الْجَاهِلِيَّةَ ، قَالَ :أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ ، الْهِوضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَفْوضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ.

(۱۰۲۳۹) حضرت هبیل بنعوف انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دیا ٹی نے لوگوں کوز کو ۃ ادا کر۔ ن کا تھم فر مایا: تولوگوں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین ھارے پاس گھوڑے اور غلام بھی ہیں آپ ھارے لئے ان پردس دس فرغر

فر ماد بجئ آپ والو نے فر مایا کدمیں تم پر فرض نہیں کرسکتا۔ ( ١٠٢٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، قَالَ :أُخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى حُسَيْنِ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ .

أَنَّ عُنْمَانَ كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ ، وَأَنَّ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُأْتِي عُمَرَ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ.

(۱۰۲۴۰) حفزت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت عثان دہنو گھوڑ وں کی زکو ۃ نکالا کرتے تھے، اور حضرت سائب ابن

اخت نمر فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے کی زکو ۃ حضرت عمر جن ٹو کے پاس لے کرآتے تھے۔

( ١٠٢٤١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِى فِى سَبِيل

(۱۰۲۳۱) حضرت عبداللہ بن عباس بن وین فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کے محوزے پرز کو ہنبیں ہے۔

( ١٠٢٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ :أَفِى الْبَرَاذِينِ صَدَقَّةٌ ؟ قَالَ :أَوَ فِي

(۱۰۲۳۲) حضرت عبدالله بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیب سے عرض کیا کہ کیا عربی النسل گھوڑ وں پر زکو· ہے؟ انہوں نے (تعجب کرتے ہوئے ) فر مایا کیا! گھوڑوں پرز کو ۃ!!!

( ١٠٢٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُه

**43** 

كتباب الزكاة

الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ ؟ فَقَالَ لِي : أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟.

(۱۰۲۴۳) حضرت عبدالله بن دینارفر مانتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب ریشی؛ سے یو جھا کہ کیا عربی النسل محورُ وں

پرز کو ۃ ہے؟ آپ نے فر مایا (تعجب کرتے ہوئے ) کیا تھوڑوں پرز کو ۃ؟ آپ نے یہ جملہ دو بارارشا دفر مایا۔ ( ١٠٢٤٤ ) حَلَّاتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ نَافِعِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۲۴۳) حضرت عمر بن عبدالعزيز ويشيُّه فرمات بين كه گھوڑوں پرز كو ة نہيں ہے۔

( ١٠٢٤٥ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلَا الرَّقِيقِ صَدَفَةٌ. (۱۰۲۴۵) حضرت مکحول پیشید فرماتے ہیں کہ محکور وں اور غلاموں پرز کو ہ نہیں ہے۔

( ١٠٢٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْحَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۲۳۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ چرنے والے گھوڑوں پرز کو ہ نہیں ہے۔

(١٠٢٤٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيُّ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ فِيها زَكَاةً.

(۱۰۲۴۷) حضرت اجلمح ویشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فنعمی ویشینہ سے گھوڑ وں اورغلاموں کی زکو ۃ کے متعلق دریا فت کیا تو

آپ نے فر مایاان پرز کو ہنیں ہے۔

( ١٠٢٤٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ الْفِطْرَ ، وَلَكِنْ يُقُوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّى عَنْهُمُ الزَّكَاةَ.

(۱۰۲۴۸) حضرت مغیره ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویشین جوغلام تجارت کیلئے ہوں ان پرصدقۃ الفطر کوفرغ نہیں سمجھتے

تھے بیکن (فرماتے تھے کہ )ان کی قبت لگائی جائے گی اوراس قبت پرز کو ۃ اداکی جائے گی۔

( ١٠٢٤٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.

(١٠٢٣٩) حضرت حسن ولينطيز ي بهي اس طرح منقول ب-

( .١٠٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَّقَةٌ. (۱۰۲۵۰) حضرت حسن مِیشید فر ماتے ہیں کہ (مجمی )گھوڑوں پراور جمی انسل گھوڑوں پراوراسی طرح گدھوں پرز کو ۃ نہیں ہے۔

( ١٠٢٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِى الْعَبْدِ لِلتَّجَارَةِ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرُ.

(١٠٢٥١) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ جوغلام تجارت کیلئے ہواس پرصدقة الفطرنبیں ہے۔

( ١٠٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلنَّجَارَةِ.

هي مصنف ابن البي شيرمترجم ( جلد۳) کي که ۳۱۰ کي که ۳۱۰ کي که مصنف ابن البي شيرمترجم ( جلد۳) (۱۰۲۵۲) حفرت شعبی ویشید فرماتے ہیں کہ جو پاؤں اور غلاموں پر تب تک زکو ۃ نہیں ہے جب تک وہ تجارت کیلئے نہ ہوں،

(اگرتجارت كيلئے ہوں تو پھرز كو ۃ ہے)۔ ( ١٠٢٥٢ ) حَدَّثَنَا كُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ . قَالَ :حَمَّادٌ فِيهَا. (۱۰۲۵۳) حفرت حکم پایٹے؛ فرماتے ہیں کہ گھوڑ دں برز کو ہ نہیں ہے۔

( ٤٥ ) فِي الْحَمِيرِ زَكَاةً ، أَمْرُ لاَ

گدھوں پرز کو ۃ ہے کہبیں؟

( ١٠٢٥٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلَتُهُ عَنِ الْحَمِيرِ ، فِيهَا زَكَاةٌ أَمْ لَا ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُ فَا بِالْبَقَرِ ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْنًا.

(۱۰۲۵ ) حضرت منصور پرتیجیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پرتیجیز سے پوچھا که گدھوں پرز کو ۃ ہے کہ نہیں؟ آپ نے فر مایا کہ میں تو اسکو گائے کے مشابہ سمحقا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ اس پر کیا ہے۔ ( ١٠٢٥٥ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ.

(۱۰۲۵۵) حفرت حسن مِلْتُنظِ فرماتے ہیں کہ گدھوں پرز کو ہنیں ہے۔ ( ٤٦ ) فِي الْحُلِيُّ

# ز بورات پرز کو ة کابیان

( ١٠٢٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُّهِ ؛ أَنَّ الْمِرَأَلَيْنِ أَتْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا أُسُوِرَةٌ مِنَ اللَّهَبِ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا :لَا ، قَالَ :فَأَذِّيَا حَقَّ هَذَا فِي أَيْدِيكُمَا. (احمد ۲/ ۱۷۸ دار قطنی ۱۰۸

(۱۰۲۵ ۲) حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد اور دا دا ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مُطَّفِظِیَّةً کے پاس دوعور تیں آئیں ان ك باتھوں ميں سونے ك تكن تھے۔ آنخضرت مَرِّنْ عَنْ فَي ان سے فرمايا: كياتم پندكرتى ہوكم الله تعالى ( قيامت كے دن ) تمهيس آگ كے نقن بہنائے؟ انہوں نے عرض كيانہيں ، آپ مَالِفَقَعَةِ نے ارشا دفر مايا كه پھر جوتم نے اپنے ہاتھوں ميں بہن ركھا

ہاسکاحق (زکوۃ)ادا کرو۔ ( ١٠٢٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٣) كي المستقبر متر جم ( جلد ٣) كي المستقبر متر جم ( جلد ٣) كي المستقبر متر جم ( جلد ٣)

مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقُنَ حُلِيَّهِنَّ ، وَلا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَادَةَ تَقَارُضًا بَيْنَهُنَّ. ١٠٢٥) حفرت شعيب سے مروى ہے كەحفرت عمر رفائغ نے حضرت ابوموى اشعرى بنائد كوخط لكھا كه: اپني قريبي عورتوں كو

م دو که وه اپنے زیورات کی زکو ة ادا کیا کریں ۔ اور هدیہ اور منہ بند کواپنے درمیان لین دین نہ کریں ۔

١٠٢٢ ) حَلَّتُنَّا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ :يُزَكِّى مَرَّةً.

ر١٠٢٥) حضرت انس فل الله فرمات مي كدايك مرتبه زكوة اداكى جائے گا۔ ١٠٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.

١٠٢٥) حضرت عبدالله بن شدا دزيورات پرز كوة كوفرض مجصته تھے\_ ١.٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.

١٠٢٠) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، قَالَ :فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً. ۱۰۲۱) حفزت سعید فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ہے۔

١٠٢٠) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : فِي حُلِيّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ. قَالَ:

۱۰۲۷) حضرت سعید بن جبیر ویشید فرماتے ہیں کہ سونے اور جا ندی کے زیورات پرز کو ۃ ہےاور یہی سفیان کا بھی قول ہے۔

١٠٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو ؛ أنَّهُ كَانَ يَأْمُورُ

۱۰۲۷) حضرت عمرو بن شعیب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر دعورتوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ زیورات پرز کو ۃ ادا کرو۔ ١٠.٣) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ. ۱۰۲۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ۃ ہے۔

١٠٢٠) حَلَّنُنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :فِي الْحُلِيّ زَكَاةً. ١٠٢٦) حضرت طاؤس پاليليا اپ والد ہے روايت كرتے ہيں كەز يورات پرز كۈ ۋ ہے۔

١٠١) حَدَّثُنَا ابْنُ مَهْدِتُّى ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ :هَلْ فِي الْحُلِيُّ زَكَاةٌ ؟

١٠٢٦) حفزت عمرو بن هرم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید سے زیورات پر زکو ۃ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ

قَالَ : نَعَمُ ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِنْقَالًا ، أَوْ مِنْتَى دِرْهَمٍ.

١٠٢١) حضرت ابراہيم وينظير فرماتے ہيں كه زيورات پرزكوة ہے۔

وَهُوَ قُولُ سُفْيَانَ.

نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ.

فر مایا جی ہاں جب وہ بیں مثقال یا دوسودرهم کے بفقر ہوں تو پھرز کو ۃ ہے۔

ابن ابی شیبرمترجم (جلد۳) کی ۱۳۱۳ کی کستاب الزکاه کا ۱۳۱۳ کی کستاب الزکاه کا ۱۳۱۳ کی کستاب الزکاه که (١٠٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولٍ قَالُوا :فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

وَقَالُوا :مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ ، الذَّهَّبِ وَالْفِضَّةِ ، زَكَاةً.

(۱۰۲۷۷)حضرت ابوغالدالاحمر ویشیدِ ہے مروی ہے کہ حضرت حجاج ،حضرت عطاء،حضرت زہری اورحضرت کمول فر ماتے ہیر کرزیورات پرز کو ہے، فرماتے ہیں کرسنت میں مدبات گذر چک ہے کرسونے جاندی کے زیورات پرز کو ہ ہے۔

( ١٠٣٨ ِ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ :فِي الْحُلِيُّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْحَاتَم.

(۱۰۲۸) حضرت عبدالله بن شدا دفر ماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ۃ ہے یہاں تک کدا گوشی پر بھی ہے۔

( ١٠٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ ، حَتَّى أُرَاهُ قَ

(۱۰۲۱۹) حضرت جعفر بن میمون ویشید فرماتے ہیں کہ جمارے پاس ایک ہارتھا اور ہم نے اسکی زکو ۃ ادا کر دی تھی یہاں تک کہ

- اسکود یکھا کہ وہ اپنی قیمت برآ گئی تھی۔ ( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُسَيْنِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ (۱۰۲۷) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جب زیورات اس مقدار کو پہنچ جا کیں جس پرز کو ۃ آتی ہے تو پھران (زیورات پر بھی

> ز کوۃ آئے گی۔ ( ٤٧ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَسَّكَاةٌ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زیورات پرز کو ہ نہیں ہے

( ١٠٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً.

(۱۰۲۷) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وہاتئؤ زیورات پرز کو ۃ فرض نہ جھتے تھے۔ ( ١٠٢٧٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكُوانَ ، وَعَمْرِو بْنِ مُوَّةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ

كَانَ مَاكُنَا عِنْدَ عَالِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّيه إِلَّا الْحُلِيُّ.

(۱۰۲۷۲)حضرت قاسم ربیطینهٔ فرماتے ہیں کہ ہمارا مال حضرت عائشہ صدیقہ ٹنی طبیعنا کے پاس تھا آپ نے اس پر زکو ۃ ادا کم سوائے زیورات کے ( کدان پرز کو قادانہ کی )۔

( ١٠٢٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزكِّيهِ. (۱۰۲۷۳)حفرت عا ئشه مزَّه فَدُمُونَا زيورات كي زكو ة ادانبيس كرتي تغيير \_ الم معنف ابن الى شير مرجم (جلدس) في معنف ابن الى شير مرجم (جلدس) في معنف ابن الى شير مرجم (جلدس) في معنف ابن الى تعدد من المدين المربع المربع

١٠٢٧٤) حَدَّثْنَا وَ كِيعٌ، عَنْ دَنْهَمِ بْنِ صَالِح، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِنَّ، فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيه. ١٠٢٧) حفرت عائشه ثفاخة فاستري بالشجيجي كازيورموجود تقاليكن آپ اس پرز كوة نه اوافرماتی تقیس \_

١٠٢٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ ، قَالَ : لِلَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ ، قَالَ : لِنَادٍ ، قَالَ : يُعَارُ وَيُلْبَسُ.

قلت : إِنه يحون مِيهِ القد مِيهِ إِنه عن يعاد وينبس. (۱۰۲۷۵) حضرت ابوز بير پريشيز سے مروی ہے کہ حضرت جابر وہ پنو فرماتے ہيں کہ زيورات پرز کو ة نہيں ہے۔ ميں نے عرض کيا که اگروہ بزار دینار ہوں تو؟ آب نے فرماما: اس کوعاریت بردیا جائگا اور بیبنا جائگا۔

كما كروه بزاردينار بول تو؟ آپ نے فرمايا: اس كوعاريت پرديا جائيگا اور پېنا جائيگا۔ ١٠٢٧٦) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ لَآ

تُزَكِّى الْمُحلِيَّ. (۱۰۲۷) حضرت فاطمه بنت المنذ رفر ماتی جین که حضرت اساء زیورات پر ز کو ة ادانہیں فر مایا کرتی تھیں ۔

١٠٢٧ ) حضرت فاطمه بنت المنذر فرماى مي كه حضرت اساء زيورات پرزلوة ادا بين فرمايا نرى سين \_ ١٠٢٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُورَةً ، عَنْ فَاطِمَةً ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّى بَنَاتِهَا الذَّهَبَ ، وَلاَ مرية

تو تخریحیه. ۱۰۲۷۷) حضرت فاطمه فرماتی بین که حضرت اساءا پنی بیٹیوں کوسونے کا زیور پہناتی تھیں ،کیکن وہ اس پر ز کؤ ۃ ادا نہ فرمایا کرتی تھیں ۔

١٠٢٧٨) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْت أَحَدًا يُزَكِيدِ

۔ ۱۰۲۷۸) حضرت یکی بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرہ سے زیورات پر ز کو ۃ سے متعلق دریا فت کیا؟ انہوں نے رمایا: میں نے کسی کوئبیں دیکھا جوزیورات پرز کو ۃ کا قائل ہو۔

١٠٢٧٩) حَلَّنْنَا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ نَعْلَمُ أَحَدًّا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً. ١٠٢٧٩) حفرت حن ولِشِيْ فرماتے ہیں کہ میں خلفائے راشدین میں کسی کوبھی جاننا کہ وہ زیورات پرزکو ہ کا قائل ہو۔ و ١٠٢٤٩) مندر م

١٠٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً ، يُعَارُ وَيَلْبَسُ. ١٠٢٨) حضرت صن ويشين فرمات بين كهزيورات برزكوة نهيس سهان كوعارية ديا جائي كااورخود بهي بهنا جائے گا۔

١٠٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدَةً ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَخِلامٍ ، قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِقِ. [١٠٢٨] حفزت حسن اور حفزت خلاس فرماتے ہیں کہ زیورات پرزَ کو ۃ نہیں ہے۔

١٠٢٨٢) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ (ح) وَأَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ. ( ۱۰۲۸۲ ) حضرت اما م تعمی فر ماتے ہیں کہ زیورات کی زکو ۃ اس کوعاریت پر دیتا ہے۔

( ١٠٢٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ يَقُولُ :لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَ.

ثُمَّ قَرَأً : ﴿وَتُسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا﴾.

(۱۰۲۸۳) حضرت اساعیل بن عبدالملک بینیعهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر بیٹیلۂ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ زیورات

زكوة نبيس ب، اور كارية يت تلاوت فرما لى: ﴿ وَ تَسْتَخْرِ جُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ .

( ١٠٢٨٤ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.

(۱۰۲۸ مفرت جعفرا ہے والدے روایت کرتے ہیں که زیورات پرز کو ہنیں ہے۔

( ١٠٢٨٥) وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : زَكَاةُ الْحُلِيِّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ.

(۱۰۲۸۵) حضرت سعیدین المسیب فر ماتے ہیں کہ زیورات کی زکو ۃ ان کاعاریت پر دینااورخود پہننا ہے۔

( ١٠٢٨٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ : كُنَّا أَيْتَامًا ،

حِجْرِ عَائِشَةَ ، وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ ، فَكَانَتُ لَا تُزَكِّيه.

(۱۰۲۸ ۲) حضرت عمرہ فر ماتی ہیں کہ ہم یتیم تھے اور حضرت عائشہ بنی شامنا کی پرورش میں تھی اور ہمارا زیورآپ میں خشائے پا تھا۔آپ اس میں سے زکوۃ نہ نکالا کرتی تھیں۔

### ( ٤٨ ) مَنْ قَالَ تُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلُطَانِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زکو ۃ بادشاہ کودی جائے گی

( ١٠٢٨٧ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَطَّلِ ، عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعْدًا ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، و سَعِيدٍ ، فَقُلْتُ : إنَّ لِي مَالًا ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْطِى زَكَاتَهُ ، وَ.لَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا ، وَهَوُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا

تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ : كُلُّهُمْ أَمَرُونِي أَنْ أَدُفَعَهَا إِلَيْهِمْ.

(۱۰۲۸۷) حضرت سہبل سے مروی ہے کہ ان کے والد نے حضرت سعد ،حضرت ابن عمر حضرت ابوھریرہ اور حضرت سعید برد

ے سوال کیا کہ میرے یاس مال ہے اور میں اس کی زکو ۃ ادا کرنا جا ہتا ہوں لیکن میں کوئی جگہنییں یار ہا جہاں زکو ۃ ادا کروا

اور بیسب لوگ اس میں جو کام کرتے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں۔ آپ حضرات کی کیارائے ہے؟ سب حضرات نے مجھے تھم

کہ میںان کوا دا کروں ۔

( ١٠٢٨٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عُمَرَ :ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إلَى مَنْ وَ اللَّهُ أَمْرَكُمُ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ ، وَمِنْ أَيْمَ فَعَلَيْهَا.

ه صنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۳) کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلد۳) کی است که است که است که است که است که است که است (۱۰۲۸۸) حضرت نافع ویطیعهٔ فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن عمر بنی پیزینا فرماتے ہیں کہ اپنے اموال کی زکو ۃ اوا کر وجن کو اللہ

تعالیٰ نے ولی (بادشاہ) بنانے کاتمہیں حکم دیا ہے، پس جو مخص نیکی کرے گااس کا تواب اس کیلئے ہےاور جو گن ہ کا کام کرے گا

اس کاوبال اس پرہے۔

( ١٠٢٨٩ ) حَلَّاثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَاتِمٍ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، قَالَ :حَلَّاثَنِي رِيَاحُ بْنُ عَبِيْدَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ : إِنَّ لِي مَالًا ، فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ، يَعْنِي الْأَمَرَاءَ ، قُلْتُ : إِذًا

يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا ، قَالَ :وَإِن اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا ، وَلَكِنُ فِي مَالِكَ حَقٌ سِوَى الزَّكَاةِ ، يَا فَزَعَةَ. (۱۰۲۸۹) حضرت قنزعہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر تفاید بنا سے عرض کیا: میرے پاس مال ہے میں زکو ہ کس کو ادا کروں؟ آپ دلائٹونے نے فرمایا اس قوم کو یعنی امراء کو (بادشاہوں کو ) میں نے عرض کیا پھر تو وہ اس کے کپڑے اور خوشبو بنالیں

گے (اورخوداستعال کریں گے ) آپ داٹھ نے فرمایا اگر چہوہ کپڑے اورخوشبو بنالیں ،اے قزعہ تیرے مال پرز کو ۃ کے علاوہ جمی حق ہے۔

( ١٠٢٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ ، فَلَمَّا عَادُوا عَلَيْهِ ، قَالَ : ادْفَعْهَا اللّهِمْ.

(۱۰۲۹۰) حضرت حکم بن اعرج واللیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر جن دین سے (اس بارے میں ) سوال کیا؟ آپ نے

فر مایاان کودیدو۔اگر چہوہ اس سے کتے کا گوشت کھا ئیں جب لوگوں نے دوبارہ یہی سوال کیاتو آپ نے فر مایاان کودیدو۔

( ١٠٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ نُعَيْمٍ بن مُجَالِدٍ ؛ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: ادْفَعُهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا البَيْشِيَارَجات. (۱۰۲۹) حضرت نعیم بن مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر ﷺ نے اس کے متعلق دریا فت کیا، آپ نے

فر مایا ان کو ( با دشاہوں ) ادا کر دواگر چہ وہ اس سے لذیذ چیز کھا ئیں۔ ( البیشیار جات: وہ چیز جومہمان کو کھانے سے پہلے پیش کی جائے۔) ( ١٠٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، غَنْ يُونُسَ بُنِ الْحَارِثِ ، غَنْ دَاوُدَ بُنِ أَبِي عَاصِمٍ ، غَنِ الْمُغِيرَةَ بُنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ

يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْأَمَرَاءِ.

(۱۰۲۹۲) حضرت دا ؤدبن عاصم فر ماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائٹہ اپنی زکو ۃ امراء (بادشاہوں) کی طرف بھیجا

(١٠٢٩٢) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ حُلَيْفَةَ ، وَسَعِيدَ بْنَ عُمَيْرٍ كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلُطَانِ.

هي معنف ابن ابي شيبه مترجم (جلدس) کي ۱۳ کي ۱۳ کي که ۱۳ کي که کاب الذکاه (۱۰۲۹۳) حضرت یجیٰ بن ابوکثیر ہے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سعید بن عمیر فرمایا کرتے تھے کہ زکوۃ نکال کر

بادشاموں كورين جائے۔ ( ١٠٢٩٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدُفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى أَبِي بَكُوٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَوَ بِهِ ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ اخْتَلَقُوا ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنْ يَدُفَعَهَا اللِّهِمْ ، وَمِنْهُمْ مِنْ رَأَى أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ . قَالَ مُحَمَّدٌ : فَلَيْتَقِ

اللَّهَ مَن اخْتَارَ أَنْ يَقْسِمَهَا هُوَ ، وَلَا يَكُونَ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا ، يَأْتِي مِثْلُ الَّذِي يَعِيبُ عَلَيْهِمْ. (١٠٢٩٣) حضرت محمد ويشيد فرمات جيس كه زكوة آنخضرت مَالِنظَيَّة كودى جاتى تقى اورجس كوآپ نے وصول كرنے كا تحكم ويا تفا

اس کو پھر حصرت ابو بکر کواور جن کوانہوں نے حکم دیا ہوا تھاان کو، پھر حصرت عمر ڈٹاٹٹو کواور جن کوانہوں نے حکم فر مایا ہوا تھاان کو، پھر حضرت عثمان دہنٹی کواور جن کوآپ نے حکم فر مایا تھا ان کو، جب حضرت عثمان دہائیڈ شہید ہو گئے تو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوگیا۔بعض کی رائے بیٹھی کہا ہجمی ان کو دی جائے (امراءکو) اوربعض حضرات کی رائے تھی کہ خورتقیم کی جائے۔حضرت

محمہ ویشینے نے فرمایا: جولوگ زکو ۃ خورتقشیم کرنا جا ہتے ہیں ان کو حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور نہ عیب لگا نمیں ان پر کسی چیز کا مثل اس کے جود ہ عیب وہ ان پر لگاتے ہیں۔ ( ١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةً ، عَنْ حَارِثَةَ بُنِ أَبِي الرِّجَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَتْ : قَالَتْ عَالِشَةُ ادْفَعُوهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

(۱۰۲۹۵) حضرت حاثه بن الي رجال فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت عمرہ سے زكوۃ اداكرنے كے بارے ميں سوال كيا؟ آپ نے جواب ارشا دفر مایا که حضرت عا کشہ جنی مذیعیٰ فر ماتی تھیں کہ زکو ۃ اپنے امراءکوا داکرو۔ َ (١٠٢٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنِ الزَّكَاةِ ، أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟

فَقَالَ : ادْفَعُهَا إِلَيْهِمْ. (۱۰۲۹۲) حضرت عبدالله بن حبیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوجعفر بیٹیلا سے زکو ۃ سے متعلق دریافت کیا کہ کیا زکو ہ امراءکواداک جائے؟ آپ نے فرمایا کہ بان امراءکواداکی جائے۔

( ١٠٢٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَافِشَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَرْبَعٌ إِلَى السُّلُطَانِ ؛ الصَّلَاةُ ، وَالزَّكَاةُ ، وَالْحُدُودُ

وَ الْقَضَاءُ. (١٠٢٩٧)حضرت حسن بينييز فرماتے ہيں كہ جار چيزيں بادشاہوں كاحق ہے۔نماز (امامت) ز كو ة ، حدود ( قائم كرنا ) اور

فيصله كرنابه ( ١٠٢٩٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : ضَمِنَ ، أَوْ طُمِينَ هَؤُلَاء الْقَوْمُ أَرْبَعًا ؛ الصَّلَاةَ ما ابن ابی شیبه مترجم (جلد۳) کی ۱۳۱۷ کی ۱۳۱۷ کی داد ۱۳۱۷ کی داد کا در کار داد کار در ابن کار در کار

وَالزَّكَاةَ ، وَالْحُدُودَ ، وَالْحُكُمَ.

`۱۰۲۹۸) حفرت حسن بلیٹیلا فر ماتے ہیں کدان لوگوں کو ( یا دشاہوں کو ) چار چیزوں کا ضامن بنایا گیا ہے۔نماز ، ز کو ۃ ، حدود

١٠٢٩٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ سُينِلَ عَنْ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَان ، فَقِيلَ : إِنَّهُمْ يَفُعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ ، مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالُوا : لا ، قَالَ :

(١٠٢٩٩) حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلابہ سے زکو ہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا با دشاہ کوا دا كرو ـ لوگول نے عرض كيا كه پيشك وه اس كے ساتھ (نا جائز كام) كرتے ہيں دوباريمي بات كهي \_ آپ نے فرمايا كه كياتم

ل کواس کے سیجے مصرف میں رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا پھراپی زکو ہ بادشا ہوں ١٠٣٠٠) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَعْطُوهَا الْأَمَرَاءَ مَا

صَلُّواْ . قَالَ :وَقَالَ خَيثُمَةُ :مَا صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. • ۱۰ ۳۰۰) حضرت خیثمه رایشید سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹنکاؤنٹنا نے ارشاد فرمایا: اپنی زکو ۃ ان امراء کوبھی ادا کروجو

ما زنہیں پڑھتے ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت خیثمہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر دہاتئ کے اس فر مان کا مطلب ہے کہ ان امراء کو ں ادا کر وجونماز کو وقت پرنہیں پڑھتے۔

١٠٣٠) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة ، عَنْ كُلْتُومِ بْنِ جَبْرٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَهُ قَالَ : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ﴾ ، قَالَ : هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إِلَى السُّلُطَانِ. ١٠٣٠١) حضرت مسلم بن بيارفرماتے ہيں كەقرآن پاك كى آيت ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آقُوا الزَّكَاةَ ﴾ (نماز قائم كرواور

کو ۃ اداکر و )اس فریضہ کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہے۔ ١٠٣٠) حَلَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِي ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلُطَان.

۱۰۳۰۲) حضرت امام زبری میشید فرماتے ہیں که زکو ة باوشاه کودی جائے گی۔

١٠٣٠) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ:حدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْبيْلَمَانِيّ، قَالَ:قَالَ أَبُو بَكْرٍ

الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ: مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرٍ وُلاَتِهَا لَمْ تُقْبَلُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا. ۱۰۳۰۱) حضرت عبدالرحمٰن بن الهيلما في مِلينْظِيا ہے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر دلاٹو نے حضرت عمر مزانٹو کو جو وصیت

ما ئی تھی وہ بیھی کہ جو شخص امراء کے علاوہ کسی اور کوز کو ۃ ادا کر ہے اس کی زکو ۃ قبول نہیں اگر چہوہ پوری د نیاز کو ۃ میں ادا

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد۳) کي پهران کي کام ۱۳۱۸ کي پهران کي کام ۱۳۱۸ کي کام کام کام کام کام کام کام کام ( ١٠٣.٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :أَذْ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلُطَانِ.

كتباب الزكاة

(۱۰۳۰۳)حفرت مجاہداور حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہا ہے مال کی زکو ۃ سلطان کوادا کر۔ ( ١.٣.٥ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ،

وَابْنِ عُمَرَ قَالًا : ادْفَعُ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ. (۱۰۳۰۵) حضرت ابو ہر برہ دخاطئہ اور حضرت ابن عمر دیجارہ نانے ہیں کہا ہے مال کی زکو ۃ با دشاہ کوا دا کر د۔

( ٤٩ ) مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لاَ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ

بعض حضرات نے رخصت دی ہے کہ بادشاہ کواگرز کو قادان کرے تو بھی زکو قاداموجائے گ ( ١٠٣٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَكُحُولٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ :ادْفَعُهَا إلَى الإِمَامِ . وَقَالَ : الإِمَامُ الْقُرْآنُ ، وَكَانَ يُخْفِي فَلِكَ.

(۱۰۳۰۱)حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ حضرت کمحول ہے ایک شخص نے زکو ۃ کے متعلق دریافت فرمایا ( کہ کس کوزکو ۃ او كرون؟) آپ نے فر مايابا دشاہ اورامام كوجس كے اوصاف قر آن ميں ہيں اور وہ اس ادائے زكو ة كوففى ركھتے تھے۔

( ١٠٣.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنِ قَالَا :ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا. (۱۰۳۰۷) حضرت ابراہیم اور حضرت حسن فر ماتے ہیں کہ زکو ہ کوان کے مواضع (ادا کرنے کی جگہ) پرادا کرواوراس کوخفی رکھو۔

( ١٠٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُتْبَةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ. (١٠٣٠٨) حفزت طاؤس فرماتے ہیں که زکوۃ فقراء کوادا کرو۔

( ١٠٣.٩ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ . قَالَ :فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ ، وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ، قَالَ :ضَعُهَا حَيْهُ ثُ (۱۰۳۰۹)حضرت حسان بن ابویجیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے حضرت سعید بن جبیر دہاڑہ سے سوال کیا کہ زکو ہ کس کوا

كري؟ آپ نے فرمايا اولى الا مركو ( امراء اور باوشا ہوں كو ) سوال كرنے والے نے عرض كيا كہ ججاج بن يوسف تو (جوكدام ہے)ان پیپوں ہےاپنے لئے کل تقمیر کروائے گا اور اسکوموقع محل کے علاوہ (اپنی خواہشات کے مطابق) استعال کرے گ آپ نے جواباارشادفر مایاجہہیں جس طرح تھم دیا گیا ہےتم اس پڑمل کرو (اسکاو بال اس پرہے)۔

( ١٠٣١. ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ .

هي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٣) كي المحالي ١٩٥٨ كي ١٩٥٨ كي مصنف ابن الى شيبه مترجم (جلد ٣) كي المحالي المركاة

(۱۰۳۱۰) حفزت حسن ارشا دفر ماتے ہیں کہا گرتو ز کو ۃ (امراء) کوا دا کر دے تو بھی ٹھیک ہےاورا گرتو خود (مستحقین کو )تقسیم

( ١٠٣١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ :ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ سَأَلُتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : لاَ تَدُفَعُهَا إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ.

(۱۰ mil) حضرت خیشمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الله بن عمر دوائٹو سے دریافت فرمایا کہ زکو ہ کس کوا دا کروں؟ آپ نے فر مایا امراء کوادا کرو۔ پھر میں نے کچھ عرصہ بعد دوبارہ یہی سوال پوچھا تو آپ نے فر مایا کہ امراء کوادا نہ کروہ ہنما زوں

کاخیال نہیں رکھتے اورنما زوں کوضائع (قضا) کردیتے ہیں۔

( ١٠٣١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : جَاءُ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْنًا ؟ قَالَ : لا ، قَالَ : لا نَجْمَعُ عَلَيْك أَنْ لا نُعْطِيَك وَنَأْخُذُ مِنْك ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقُسِمَهَا. (۱۰۳۱۲) حفزت عطاء فرماتے ہیں کہ ایک محخص زکو ۃ کا مال لے کرحضرت علی کرم الله وجبہ کے پاس آیا تو حضرت علی تواٹیؤ نے اس سے فرمایا تو ہماری عطامیں سے بچھ لیتا ہے؟ اس نے عرض کیا کنہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں یہ بات پسندنہیں کہ ہم مجھے تو

کچھنددیں لیکن تجھ سے لیں۔ پھرآپ نے اسے علم دیا کہ ذکو ۃ کوتقسیم کردے۔

### (٥٠) الْمَالُ يُسْتَفَادُ ، مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟

مال مستفاد برز كوة كب واجب بع؟ ( ١٠٣١٣ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ.

(۱۰۳۱۳)حضرت جعفرا پے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مزانو نے فرمایا:

( ١٠٣١٤ ) وحَدَّثَنَا شَوِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (۱۰۳۱۳) حضرت عاصم روایت فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹونے ارشا دفر مایا کہ جب تک مال پرسال نہ گذرے اس پرز کو ہ

واجب مہیں ہے۔ ( ١٠٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ ، حَتَّى

يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۱۵) حضرت عاصم سے مروی ہے کہ حضرت علی وہاؤٹو نے ارشاد فرمایا کہ جب تک مال پر سال نہ گذر ہے اس پرزکو ۃ واجب نہیں ہے۔

( ١٠٣١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ

مصنف ابن الى شيبه متر قبم (جلد٣) كي المحالية الم

مَّ يَكُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

اس پرزگوۃ واجب نہیں ہے جب تک کداس پر سال ندگذر جائے۔ ( ۱.۳۱۷) حَلَّنْنَا أَبُو بَكُو بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعُمَشِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِى بَكُر ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ

بر من المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع ا

كتاب الزكاة كا

شہیں ہے۔ دریہ ریمہ کائی مربر کا فرق کی ایر ایک ایر مردی کاری سے مرد دو بردی رام میں کائیس مردی کاری سالگر کا

( ١٠٣١٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِتِّى ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۱۹) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (۱۰۳۱۹) حضرت سالم إليني فرماتے ہیں کہ مال پرزکو ہنیں کہ جب تک کہ اس پر سال نہ گذر جائے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٌ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (١٠٣٢ ) حضرت صنى يشيط فرمات مِين كرمال پرزكوة نهيں كه جب تك كداس پُرسال ندگذر جائے۔

(١٠٣٢) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (١٠٣٢) حضرت ابراجيم فرمات بين كه مال پرزگوة نهين كه جب تك كهاس پرسال نه گذر جائ\_

( ١٠٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ،قَالَتْ :لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

(۱۰۳۲۲) حضرت عائشہ می طفی اتن میں کہ مال پرز کو ة نہیں کہ جب تک کہ اس پرسال نہ گذر جائے۔ (۱۰۳۲۲) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُکَیْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَالَهُ مِالْكَنْ الْفَضْلُ بْنُ دُكِیْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ

> (۱۰۳۲۳) حضرت ابوجعفر پیشید فرماتے ہیں کہ مال پرز کو ہنہیں کہ جب تک کہ اس پر سال نہ گذر جائے۔ ( ۱۰۳۲۴ ) حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ یُعْلَی التَّیْمِیُّ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ یَعْلَی بْنِ نُعْمَانَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ

( ١٠٣٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ

ه منف ابن الب تبيه مترجم (جلد۳) کچھ کھی ۱۳۴۱ کھی کھی ا كشابب الزكاة

عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ ، مِنْ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.

(۱۰۳۲۴) حضرت نافع پیشین سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹن پیشنا ارشاد فرماتے ہیں کہ مال پراس وقت تک زکو ہ نہیں ہے جب تک کداس پر پوراسال نہ گذر جائے جس وقت سے کداس پرنفع ہوا ہے ( کچھ مال کا اضافہ ہوا ہے )۔

### ( ٥١ ) مَنْ قَالَ يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس وقت فائدہ ہوای وقت زکو ۃ ادا کرے سال گزرنا ضروری نہیں ہے ( ١٠٣٢٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّى فِيهِ فَأَصَابَ مَالًّا فَأَنْفَقَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةً مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِى يُزَكِّى فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْرٌ يُزَكِّى

فِيهِ فَاسْتَفَادَ مَالاً ، فَلْيُزَكِّهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ. (۱۰۳۲۵) حضرت کمحول پیشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی محض کسی مہینے میں زکو ۃ ادا کرے پھراسی مبینے اس کو پچھاور مال ملے اور وہ اس کوخرچ کردے تو جو مال اس نے خرج کیا ہے اس پرز کو ۃ نہیں ہے۔ لیکن جس مبینے اس نے زکو ۃ اداکی اور اس کو بچھ مال

ملاجو پورامہینداس کے پاس رہا تو اس پرز کو ۃ اداکرنی پڑے گی۔اوراگرجس مبینے اس نے زکو ۃ ادانہیں کی اس مبینے اس کو پچھ مال ملاتو جس ونت اس کوفائدہ ہواای وفت اس پرز کو ۃ ادا کر تا پڑے گی ۔ ( اس برسال گذر ناشر طنہیں ہے )۔ ( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا ؟ قَالَ :يُزَكِّيه

جين پُستفيده.

(۱۰۳۲۷) حضرت عکرمہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٹئاپٹرین سے سوال کیا گیا کہ کسی آ دمی کو کچھ مال ملتا ہے ( دور ان سال

اس پرز کو ہے کہ نہیں؟) آپ نے فر مایا جس وقت اس کوفائدہ ہواسی وقت ز کو ہے۔

( ١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهْرِى ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالاً فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهُر زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ ، ثُمَّ لَيُنْفِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ.

(۱۰۳۲۷) حضرت امام زہری پیشین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سی شخص کو مال ملے اور جس مہینے وہ زکوۃ اوا کرتا ہے اس ہے قبل بی اس مال کوخرج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس کو جا ہے کہ پہلے اس کی زکوۃ ادا کر دے پھرخرچ کرے اور اگرز کوۃ کے مہینے

ہے بل خرچ کرنے کا ارادہ نہ ہوتو اس مال کواپنے مال کے ساتھ ملا کرا کھے ہی وقت پر زکو ۃ ادا کرے۔ (اس مال پر سال گزرنے کاانظارنہ کرے)۔

## (٥٢) فِي الْمُكَاتَب، مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ

### بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مکا تب غلام کے مال برز کو ہ تہیں ہے

( ١٠٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.

(۱۰۳۲۸) حضرت مجاہد بریشی فرماتے ہیں کہ مکا تب غلام کے مال پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠٣٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَيْسَ فِى مَالِ

(۱۰۳۲۹) حضرت تھم مِلِیٹیڈ سے مروی ہے کہ حضرت عبدالعزیز مِلیٹیڈ فر ماتے ہیں کہ مکا تب کے مال پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صُبَيْحِ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى يَنِي عَبْسٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ

وَابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبِ لَهُ مَالٌ ، أَعَلَىٰ مَالِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَا :لاَ.

(۱۰۳۳۰)حضرت صبیح انی جم بریشید جو بنوعیس کے غلام تھے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر اور حضرت سعید برد میتب ہے دریا فت فرمایا کہ مکا تب کے پاس اگر مال ہوتو اس کے مال پرز کو ۃ ہے؟ دونوں حضرات نے جواب دیا کنہیں۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.

(۱۰۳۳)حفرت مروق فرماتے ہیں کہ مکا تب کے مال پرز کو ۃ نہیں ہے۔

( ١٠٣٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَ ۖ

(۱۰۳۳۲)حفزت جابرفر ماتے ہیں کہ مکا تب اورغلام پرز کو ہنہیں ہے جب تک کہ وہ آ زاد نہ ہو جا کیں۔ ( آ زادی کے بعد

( ١٠٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ فِى مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةً . (۱۰۳۳۳) حضرت نا قع پیشیلا ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر چھ دین فر ماتے ہیں کہ مکا تب اورغلام پرز کو ہ نہیں ہے۔

( ١٠٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي صَخْرِ ، عَنْ كَيْسَانَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ

ٱتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي ، مِنَتَىٰ دِرْهَمِ وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ :هَلْ عُرِّقْتَ ؟ قُلْتُ :نَعَمْ ، قَالَ :اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا. (۱۰۳۳۴)حضرت کیسان ابوسعیدالمقمر ی براثیجیا فر ماتے ہیں کہ میں حضرت عمر جانٹیز کے پاس دوسودرهم اپنے مال کی زکو ۃ لے

كر حاضر ہوااور ميں مكاتب تھا،حضرت عمر والتي نے فر مايا كيا تو آزاد ہو گيا ہے؟ ميں نے عرض كيا: جي مان،آپ والتي نے فر ما

تو پھریہ مال لے کر جااور ( فقراء میں )تقسیم کردے۔

( ١٠٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ؛ مِثْلَ قَوْلِ جَابِرٍ. (١٠٣٣٥) حضرت سليمان بن مُوئ نے بھی حضرت جابر کے قول کے شل فر مایا ہے۔

(٥٣) فِي مَالِ الْعَبْدِ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غلام پرز کو ۃ نہیں ہے

( ١٠٣٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةً . (١٠٣٣ ) حضرت نافع بِاللَّيِ سے مروی ہے كہ حضرت عبدالله بن عمر تفاظ مارشا دفر ماتے بین كه غلام كے مال پرزكوة نہيں ہے۔ (١٠٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي مَالِ

(١٠٣٣٥) حفرت عبدالله بن نافع ويطيط سے مروى ہے كه حضرت عبدالله بن عمر فئ دين ارشاد قرمات بيل كه غلام كے مال پر

( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةً.

(١٠٣٣٨) حفرت معيد بن ميتب فرمات مي كرحفرت عبدالله بن عمر في وين الرشاد فرمات بين ك غلام ك مال برز كوة نهي ب-(١٠٣٨) حَدَّثُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى ، وَلَيْسَ

(١٠٣٣٩) حضرت حسن ميشيط فرماتے بين كه غلام اوراس كامال آقاكى ملكيت ہے۔ آقا پرز كو ة ہے غلام پرز كو ة نهيں ہے۔

(١٠٣٤) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ جرد رِيهِ ،

(۱۰۳۴۰) حضرت مجاہد پیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تک شیخا ارشاد فر ماتے ہیں کہ غلام کے مال پرز کو ہ نہیں ہے۔ ( ١٠٣٤١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُورٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْلِ زَكَاةٌ.

(۱۰ ۳۴۱) حضرت جا برفر ماتے ہیں کہ غلام کے مال پرز کو ہ تبیں ہے۔

( ١٠٣٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ.

(۱۰۳۴۲)حضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ غلام کے مال پرز کو ہنہیں ہے۔

# ( ٥٤ ) مَنْ قَالَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ غلام پراس کے مال کی زکو ہ ہے

( ١٠٣٤٣ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاتٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ : هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ

(۱۰۳۴۳)حضرت عکرمہ بیٹیوئے سے پو چھا گیا کہ کیاغلام پرز کو ۃ ہے؟ آپ پیٹیوئے نے (بطورتعجب کے ) فر مایا کیااس پرنما زفرض ہے؟ (جبنماز فرض ہے تو ز کو ۃ بھی فرض ہے )۔

( ١٠٣٤٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيدِ ، قَالَ :فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.

(۱۰۳۴۴) حضرت طاؤس ولیٹیوٹا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ غلام کے مال پرز کو ۃ ہے۔

( ١٠٣٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابُنِ سِيرِينَ ، عَنْ جَابِرِ الْحَدَّاءِ ، قَالَ :قُلْتُ لِإبْنِ عُمَرَ :فِي مَالِ

الْعَبُدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : مُسْلِمٌ هُوَ ؟ قُلْتُ : نَعَمُ ، قَالَ :فِي مِنْتَى دِرْهَمِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

درہم زکو ۃ واجب ہے۔

(۱۰۳۴۵) حضرت جابرالحذاء پر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بنی پیشن سے پوچھا کہ کیا غلام کے مال پر زکوٰۃ ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا: کیا وہ مسلمان ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، آپ دیا ٹو نے ارشاد فرمایا: دوسو در ہموں پر پانچ

# ( ٥٥ ) فِي زَسَكَاةِ النَّايْن

قرض پرز کو ة کابیان

(١٠٢٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سُنِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ :يُزَكِّيه صَاحِبُ الْمَالِ ، فَإِنْ تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِى أَنْ لَا يَقْضِى ، فَإِنَّهُ يُمْهِلُ ، فَإِذَا خَرَجَ أَذَى زَكَاةً مَا

(۱۰۳۴۷) حضرت تھم ہیٹیے فرماتے ہیں کہ حضرت علی مٹاٹیؤ سے بوچھا گیا کہ ایک شخص کا دوسر مے مخص کے ذمہ قرض ہے ( تو ز کو ة کا کیا حکم ہے؟) آپ نے فرمایا جس کا مال ہے وہ ز کو ۃ ادا کرے گا۔اگر وہ مال ہلاک ہوجائے اوراسکوخوف ہو کہ وہ ادا

نه کرے گا تو اسکومہلت دےاورنری پرتے ، جب وہ نکال کراوا کر دے تو جتنا عرصہ گذر گیا ہے اس کی زکوٰ ۃ ادا کر دے۔ ( ١٠٣٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : نُبَنْت أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ كَانَ صَادِفًا ، فَلَيُزَكِّ إِذَا قَبَضَ، ( ۱،۲٤۸ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَزَتْحِهِ. (۱۰۳۴۸) حضرت طاوَس فرماتے ہیں کہا گر تیرا قرضٌ ( کسی پر ہے ) تو تو اس کی زکڑ ۃ اوا کر ۔

( ١٠٣٤٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لِيَنْظُرُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَبْنٍ فَلْيَعْزِلْهُ ، وَمَا كَانَ لَا يَسْتَقِرَّ يُعْطِيهِ الْيُوْمَ وَيَأْخُذُهُ إِلَى يَوْمَينِ فَلْيُزَكِّهِ.

كان له مِن دين رِثقةٍ فليز كهِ ، وما كان لا يستقِر يعطِيه اليوم ويا محده إلى يومين فليز كهِ.
(١٠٣٨٩) حضرت الراجيم فرمات بين كما كركوني شخص مقروض بوتو قرض كوزكوة سي منها كرد \_ \_ اوركس بااعتاد شخص في ال

کا قرضہ دینا ہے تو اس قرضے کی رقم کوشامل کر کے زکو ہ دے۔ اگر کسی ٹال مٹول کرنے والے مخص نے قرضہ دینا ہے تو بھی اس

( ١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : يُزَكِّيهِ.

(۱۰۳۵۰)حفرت جابر ویشید فرماتے ہیں کہوہ زکو ۃ اداکرےگا۔

( ١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : زَكَاةُ أَمُوَالِكُمْ حَوْلَ إلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ نِقَةٍ فَزَكُوه ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنِ ظُنُون فَلَا زَكَاةً فِيهِ ، حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ.
(١٠٣٥١) حفرت نافِع يَشِين عِيمَ وَي بِ كَرِحفرت عبدالله بَن عَم جَهِين ارشاد فريات بن كرتمها رياموال برزكوة سال

(۱۰۳۵۱) حضرت نافع پر پیلیز سے مردی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نئی پین ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اموال پر زکو ۃ سال مکمل ہونے کے بعد ہے۔ پس جو قرض ایسا ہو کہ اس کا ملنا بھینی ہوتو اس پر بھی زکو ۃ اداکر دینی چاہئے اور جس قرض کے بارے

میں شک ہواس پرز کو ۃ ادانہ کرے جب تک مقروض قرض ادانہ کردے۔ ( ۱۰۲۵۲ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : يُزَ تَحْيِدِ.

(۱۰۲۵۲) محدث محمد بن بحو ، عنِ ابنِ جويج ، عن ابي الزبيو ، عن جابِو ، عال ايو حيه. (۱۰۳۵۲) حضرت جابر ريشيز فرمات بين كه زكو ةاواكر \_\_

( ١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلِ :إِذَا حَلَّتُ فَاحُسُّبُ دَيْنَك ، وَمَا عِنْدَك ، فَاجْمَعُ ذَلِكَ جَمِيعًا ، ثُمَّ زَكْمِهِ.

(۱۰۳۵۳) حفرت عبدالملک بن آبوبکرے مروی ہے کہ حفرت عمر فاٹنز نے ایک شخص سے فر مایا: جب سال مکمل ہو جائے تو مصنوبال مدحرق خوج ماری مصنوب سرمیاں میں ایس میں ایس کی جدد کی سرمیں سرمجے میں بہت کا جدد ک

ا بين مال اورجوقرض تيرالوگول پر جاس كا حساب لگااوران دونول كوجمع كركان كمجموع پرز كوة اداكر. ( ١٠٣٥٤) حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : مَا كَانَ مِنْ دَيْنِ فِيمَا لَا تَرْجُوهُ فَاحْسُبْهُ ، ثُمَّةً

عاد ١٥٠١) عند عمر بن يوب عن بسر د عن سينوي . دن . د دن ين يين ريد م عربود د سيد . به . أخر م عا عكيك ، ثم زُكُ مَا بَقِيّ.

(۱۰۳۵۳)حضرت میمون پریشیز فر ماتے ہیں کہ جو قرض ایسا ہو کہ اسکی امید نہ ہوتو اسکوحساب کر پھر اسکوا لگ کر جو تیرے او پر

كتاب الزكاة قرض ہے اور جو ہاتی یج اس پرز کو ۃ اداکر۔ ( ١٠٣٥ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَهُ خَارِجٌ فَزَكْهِ.

(١٠٣٥٥)حضرت مجاہد بریشین فرماتے ہیں کہ اگر تحقیم معلوم ہو کہ قرض نکال کر تخفیہ دینے والا ہے تو اس پرز کو ۃ ا داکر۔

( ١٠٣٥٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، قَالَ :سُيلَ عَلِتٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ الظُّنُونُ أَيْزَكِّيهِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ لِمَا مَضَى إذَا قَبَضَهُ.

(۱۰۳۵۱) حضرت عبید ہ فر ماتے ہیں کہ حضرت علی مڑائٹڑ سے بو چھا گیا کہ آ دمی کا کسی پر قرض ہولیکن واپسی یقینی نہ ہوتو کیا وہ اسکی ز کو ۃ اداکرے گا؟ آپ دہائو نے ارشادفر مایا اگر مدیون سچا ہوتو قبضہ کے بعد جتنی مدت گذرگی ہے اسکی زکو ۃ اداکردے۔

( ١٠٣٥٧ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ · إِنَّ لَنَا قَرْضًا وَقَرْضًا وَدَيْنًا ، فَنُزَكِّيهِ ؟ قَالَ :نَعَمُ ، كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُونَا نُزَكِّي مَا فِي الْبَحْرِ . وَسَأَلْتُ سَالِمًا؟

فَقَالَ : مِثْلَ ذَلِكَ.

(١٠٣٥٤) حضرت عثان بن ابوعثمان مِيشِيد فرمات بي كديس نے حضرت قاسم بن محمد مِيشِيدُ سے دريا فت فرمايا: ميرا كجه قرضه

معین مدت کیلئے ہےاور بچھ کا وقت معین نہیں تو کیا ہم ز کو ۃ ادا کریں اس پر؟ آپ نے فرمایا جی ہاں،حضرت عا کشہ تؤیشونئانے ہمیں تھم فرمایا تھا کہ جو کچھ سمندر میں ہواس پر ز کو ۃ ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم ہیشیؤ سے بھی یمی سوال

> یو چھا تو آپ م<sup>یاش</sup>یز نے بھی اسی طرح جواب ارشا دفر مایا۔ ( ٥٦ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب تک قرض واپس وصول نہ کر لےاس پرز کو ہ نہیں ہے ( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :لَيْسَ فِي اللَّيْنِ زَكَاةً .

(۱۰۳۵۸)حفرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ قرض پرز کو ۃ نہیں ہے۔ ( ١٠٣٥٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ ،قَالَتْ :لَيْسَ فِيه

زَكَاةٌ حَتَّى يَقُبضُهُ. (۱۰۳۵۹)حضرت عائشہ ٹئیلڈ فافر ماتی ہیں کہ قرض پرز کو ہنہیں ہے جب تک کداس کوواپس وصول کر کے اس پر قبضہ نہ کر لے۔ ( ١٠٣٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُزَكّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

(۱۰۳ ۲۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ قرض پرز کو ہنہیں ہے جب تک کہ اس کوواپس وصول کر کے اس پر قبضہ نہ کر لے۔ ( ١٠٣٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِى هُوَ لَهُ ، وَلَا الَّذِى هُو

عليه ر ۵۵.

(۱۰ ۲۱) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس کا قرض ہے اس پر اور جومقروض ہے دونوں پرز کو ہنہیں ہے۔

( ١٠٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِيهِ زَكَاهٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

(۱۰۳۷۲) حضرت ابوجعفر پرچین فرماتے ہیں کہ قرض پرز کو ہنہیں ہے جب تک کہاس کووایس وصول کر کےاس پر قبضہ نہ کر لے۔

( ١٠٣٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: خَالَفَنِي إِبْرَاهِيمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: لَا يُزَكِّي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِي.

(۱۰۳۲۳) حضرت تھم پاٹٹید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیٹیلانے پہلے میری مخالفت کی میں نے کہاتھا کہ زکو ۃ ادا کرنا واجب

نہیں ہے۔ پھرانہوں نے میر ہے قول کی طرف رجوع فرمالیا کہ زکو ۃ واجب نہیں ہے۔

( ١٠٣٦٤ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ ، عَنِ الْعُمَرِىِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : لَيْسَ فِى الدَّيْنِ زَكَاةٌ.

(۱۰۳۲۳)حضرت عائشہ ٹئامٹیٹا فرماتی ہیں کہ قرض پرز کو ہ نہیں ہے۔

( ٥٧ ) فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ، مَنْ رَخَّصَ أَنُ يَفْعَلَ ؟

بعض حضرات نے اجازت دی ہے کہ غلام صدقہ ادا کرسکتا ہے

( ١.٣٦٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :لَا بَأْسَ أَنْ يُكَافِئَ الْعَبْدُ أَصْحَابَهُ ، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ مِنَ الْفَضْلِ كَذَلِكَ.

(۱۰۳۷۵) حضرت ابراہیم مِرایشی؛ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ غلام اپنے اصحاب( آقا) کو بدلہ دےاور جوزائد پیچے اس میں سےصدقہ ادا کرے۔

(١٠٣٦) حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ الْعَبُدُ مِنْ قُوتِهِ بِالشَّيْءِ لَا يُضَرُّ بِهِ.

(١٠٣١١) حضرت حسن ويشيد فرمات بين كه غلام أبي مال ساتنا صدقد (زكوة) اداكر عاكا جوكداس كونقصان ند پنجائ -

( ١٠٣١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ :أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ وَمَعِى مَالٌ ، فَأَتَصَدَّقُ مِنْهُ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، بِفَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، أَرْبَعَةِ.

(۱۰۳۶۷) حفرت سعید بن جبیرے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں غلام ہوں لیکن میرے پاس مال موجود ہے کیا میں سمد تہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ جی ہاں تین درہم یا چار درہم ۔ (اس سے زیادہ نہیں)۔

( ١.٣٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِى زَائِلَةً ، عَنُ دَاوُدَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ، :مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ :الصَّاعُ وَشَبَهُهُ. (۱۰۳۲۸) حضرت دا وَد ویشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب سے دریافت فر مایا کہ غلام اپنے مال میں سے

کتناصد قد کرے گا؟ آپ ہالے یا نے ارشا وفر مایا ایک صاع یا اس کے مشابہ (اس سے زائد نہیں )۔ ( ١٠٣٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِمَا دُونَ الدُّرْهَمِ.

(١٠٣١٩) حضرت ابراہيم ويطي فرماتے ہيں كه غلام ايك درہم سے كم صدقه كرے گا۔ ( ١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ مَمْلُوكًا لِيَنِي

هَاشِمٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ أَيْتَصَدَّقُ ؟ قَالَ : بِالدُّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ.

(۱۰۳۷۰) حضرت عبدالله بن نافع کے والدینو ہاشم کے غلام تھے۔انہوں نے حضرت عمر وہ نواز بن الخطاب ہے دریا فت فر مایا

كركياوه صدقه كريحة بين؟ آپ في ارشادفر مايا: جي بان ايك درجم ياروني كالكزار ( ١٠٣٧١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : يَتَقَرَّبُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ.

(۱۰۳۷) حضرت سالم فرماتے ہیں کہ غلام (اللہ کا) قرب حاصل کرے گا جتنے مال کی وہ استطاعت وطاقت رکھتا ہے (وہ

( ١٠٣٧ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَخَيْثُمَةَ ؛ فِي الْعَبْدِ يَتَصَدَّقُ ؟ قَالَا : لَا يَنَصَدَّقُ بِمَا

فُوْقَ الدُّرُهُم. (۱۰۳۷۲) حضرت عامراور حضرت خیشمه راتیجیزے سے سوال کیا گیا کہ کیا غلام بھی صدقہ کرسکتا ہے؟ دونوں حضرات نے فرمایا ایک درہم سےزا کدعید قانبیں کرے گا۔

( ١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ بِذِي بَالِ. (۱۰۳۷ س) حفرت امام زبری ویشی فرماتے ہیں کہ غلام صدقه کرے گااس چیز کا جو کہ زیادہ قیمتی نہ ہو۔

( ١٠٣٧٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ، قَالَ : كُنْتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا ، وَكُنْت أَتَصَدَّقُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَوْلَاىَ يَنْهَانِي ، أَوْ سَأَلَهُ ، فَقَالَ : الأَجْرُ بَيْنَكُمَا. (مسلم ۱۱۷ - ابن ماجه ۲۲۹۷)

(١٠٣٧) حضرت عمير جوكه آبي اللحم كے غلام تھے فرماتے بين كه بين غلام تھا اور بين صدقه كيا كرتا تھا، بين نے آنخضرت يَطَنْفَعَةَ سے دريافت فرمايا كه كيا ميں صدقه كرسكتا مول جبكه ميرا آقا مجھے روكتا ہے؟ آپ مِطَنْفَقَةَ في ارشاد فرمايا: جوتم صدقہ کرو گےاس کا اجرتم دونوں کیلئے ہے۔

( ١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَانِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِالدُّرْهَمِ. (۱۰۳۷۵) حضرت تھم ویشاید ہے مروی ہے کہ حضرت علی واٹوز نے ارشا وفر مایا کہ غلام ایک درہم صدقہ کرے گا۔

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) ﴿ ﴿ الله الله كَاللَّهُ مَا الله الله كالله الله كالله الله كالله

( ١٠٣٧٦ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَّعُوَةً الْمُمُلُوكِ. (ابن سعد ٣٤٠)

(١٠٣٧٦) حضرت ابراہيم بيليمية فرماتے ہيں كه آنخضرت مَلِيْفَقِيَعَ غلام كى دعوت قبول فرماليا كرتے تھے۔

١٠٣٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُ دَعُوةَ

الْمُمْلُولِكُ. (ترمذي ١٠١٤ ابن ماجه ٣١٤٨) (۱۰۳۷۷) حفرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ آنخضرت مَلِّنْفِیکَا اُم غلام کی دعوت قبول فر مالیا کرتے تھے۔

( ٥٨ ) مَنْ كَرِه لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاًهُ

بعض حضرات نے اس بات کونا پسندفر مایا کہ غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کوئی چیز صدقہ کرے ١٠٣٧٨) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنٍ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لاَ يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ

عَلَى وَالِدِهِ ، وَلَا عَلَى أُمِّهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. (۱۰۳۷۸)حضرت سعید بن المسیب ولیٹی فرماتے ہیں کہ غلام اپنے والد اور والدہ پر آقا کی اجازت کے بغیرصد قدینہ کرے۔ ١٠٣٧٩) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْكٍ ، عَنْ دِرْهم ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ جَعَلَ عَلَى مَوْلَاى

دِرْهَمَّا فِي الْيَوْمِ ، فَأَنَصَدَّقُ ؟ قَالَ : لَا يَحِلَّ لَكَ مِنْ دَمِكَ ، وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، تَنَاوِلُ الْمِسْكِينَ

(۱۰۳۷۹) حفزت درہم بالٹیز فرماتے ہیں کہ میں حفزت ابو ہریرہ وٹاٹیؤ سے دریا فت فرمایا کہ میرے آتا مجھے ایک دن کا ایک و رہم دیتے ہیں۔ کیا میں صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: تیرے لئے تیرے خون اور تیرے مال میں آ قاکی اجازت کے بغیر کچھ بھی (صدقہ کرنا) جائز نہیں ہے۔ تومسکین کولقہ کھلا دیا کر (تیرے لئے یہی کانی ہے)۔

١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ ، إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ. ۰ ۱۰۳۸) حفرت عطاء فرماتے ہیں کہ غلام آقا کی اجازت کے بغیرصد قدنہیں کرے گا۔

١٠٣٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : شَهِدُت الشُّعْبِيُّ ، وَسَأَلُهُ مَمْلُوكٌ ، قَالَ : إنَّى اكْتَسَبْتُ

كَذَا وَكَذَا ، فَيَأْخُذُ مَوْلَاى كَذَا وَكَذَا ، فَأَتَصَدَّقُ ؟ قَالَ :إذَنْ يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيك. ۱۰۳۸۱) حضرت اساعیل بن سلیمان پرچیما؛ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شعمی پرچیما؛ کے پاس حاضرتھا کہ ایک غلام نے آپ سے

موال کیا کہ میں اتناا تنا کما تا ہوں اور اس میں ہے اتناا تنامیر ا آقالے لیتا ہے۔ کیا میں صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ نے فر مایا ( تو

مدند کرے بھی تو)اس کا برتیرے آقا کیلئے ہے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) كي المستخط المركاة

( ٥٩ ) فِي الْمِسْكِينِ، يُؤْمَرُ لَهُ بِالشَّيْءِ فَلَا يُوجَدُ

یہ باب ہے اس سکین کے بارے میں کہ جس کو ( یعنی اس مسکین کے لیے ) کچھ دیئے کا

تحكم ديا گياليكن وه چيز ندل سكي (١٠٣٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بالشُّيْءِ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدُ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ.

(۱۰۳۸۲) حضرت عمرو بن عاصمسکین کوکو کی چیز دینے کے لیے تھم دیتے پھراگر وہ نہلتی تو اس کوچھوڑ کراس کی جگہ کو کی دوسری عنایت فر ما دیتے ۔ ( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ إِنَّهُ كَرِهَ إِذَا أُمِرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى

يَتُصَدَّقَ بهِ. ( ۱۰۳۸۳ ) حفرت عکرمہ ویشیؤ کسی سکین کوکوئی کھانے کی چیز دینے کا حکم دیتے پھراگروہ نہلتی تو خود بھی اس کوتناول نہ فرماتے بلكەصدقەكردىتے۔

( ١٠٣٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ خَبَّابٍ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ لَهُ حَمَيْدٌ : إِنَّكَ ضَالٌ ، وَكَأَنَّهُ عِبَادِتٌ ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ فَاسْتَقَلَّهُ وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ حُمَيْدٌ : مَا

شِئْت إِنْ قَبِلْتَهُ ، وَإِلَّا أَعُطَيْنَاهُ غَيْرَك ، ثُمَّ قَالَ :كَانَ يُقَالُ :رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاةِ. (۱۰۳۸۴)حفرت عمرو بن سعید میشید فر ماتے ہیں کہا یک شخص نے حضرت حمید بن عبدالرحمٰن سے بچھ ما نگا،حضرت حمید نے اس ے فر مایا کہ تو گمراہ لگتا ہےاور تو مجھے نصرانی معلوم ہوتا ہے۔ (عرب کا قبیلہ جو گمراہ ہو کرنصرا نیت اختیار کرلے ان کوعبادی کہا جاتا ہے) پھراس کو کچھ دینے کا حکم فر مایا تو اس نے اسکو کم سمجھا اور لینے ہے انکار کر دیا۔حضرت حمید دیشیڈ نے فر مایا کہ اگر تو جا ہتا

ہے تو قبول کر لے درنہ ہم کسی اور کو دے دیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فر مایا سائل کوعطاء کرو ( دیدو ) اگر چہ پرندہ ( چکور ) کا معمولی سر ہی کیوں نہ ہو۔ ( ١٠٣٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إلَى السَّائل فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُهُ ؟ قَالَ : يَصُرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِ.

(١٠٣٨٥) حضرت طاؤس ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کوئی شخص سائل کو پچھ دینے کیلئے نکالتا ہے لیکن وہ سائل اس ہے م ہو جاتا ہے بعد میں اسکونبیں پاتا تو کیا کرے؟ آپ جاپٹیمڈ نے فر مایا اس کےعلاوہ کسی اور کو دیدے۔ ( ١٠٣٨٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إلَى مصنف ابن الي شير متر جم (جلدس) كي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدس) كي مصنف ابن الي شير متر جم (جلدس)

الْمِسْكِينَ فَيَفُونُهُ ، قَالَ : يَحْبِسُهَا حَتَّى يُغْطِيَهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ ، وَلَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلَّهِ.

(١٠٣٨٦) حفرت ابراہيم ويشيد سے دريافت كيا گيا كه ايك شخص كسى مسكين كوصد قد دينے كيلئے نكالما ہے ليكن وه مسكين اس سے فوت ہوجاتا ہے تواب وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہوہ کسی اور مسکین کوریدے توبیجی کانی ہے۔اور جوچیز القد تعالیٰ نے اس كيلئے بنائى ب(مقرركى بے)اسكوندلوائے۔

( ١٠٨٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي السَّائِلِ إِذَا خَوَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسُرَةِ فَلَمْ يَجِدُهُ ، الْحَبِسُهَا ځني پُجيءَ غيره.

(١٠٣٨٤) حضرت ابن سيرين ويشيط فرماتے ہيں كه جب تو سائل كى طرف كوئى چيز ( فكڑا )ليكر نظے اوراس كونہ يائے تو اس چيز کورو کے رکھ یہاں تک کہاس کےعلاوہ کوئی اورآ جائے۔ ( ١٠٣٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ الْعَاصِ يَقُولُ : إذَا حَرَجَ إلَيْهِ بِالْكِسُرَةِ فَلَمْ

يُوجَدُ ، حَبَسوهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ. . (۱۰۳۸۸) حضرت ابن سیرین ویشینه سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس بڑی پیٹنا فرماتے ہیں کہ جب تو سائل کی طرف کوئی چیز

( نکڑا ) لے کر نگلے اور اس کونہ پائے تو اس چیز کورو کے رکھ یہاں تک کہ اس کے علاوہ کوئی اور آ جائے۔ ( ١٠٣٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلِصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ :يَضَعُهَا حَتَّى

(۱۰۳۸۹) حضرت ابن سیرین ویشید سے مروی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص دیشو نے فرمایا کہ اس کواپنے پاس رکھ لے یہاں

تک کہاس کے علاوہ کوئی اور سائل آ جائے۔ ( ١٠٣٨ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالًا: يَحْبِسُهَا حَتَى يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ.

(۱۰۳۹۰) حضرت جمیداور حضرت بمر پرایشیز فر ماتے ہیں کہاس کواپنے پاس رو کے رکھے یہاں تک کہ کسی اور کوعطا کردے۔ (٦٠) مَنْ رَخَصَ أَنْ يَصْنَعَ بِهَا مَا شَاءَ

بعض حفرات نے رخصت دی ہے کہاس سے جو چاہے کرے

( ١٠٣٩١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ. (۱۰۳۹۱) حضرت حسن بڑا تو فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جوکرنا جا ہے کرے۔

( ١٠٣٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَعَامِرٍ ، وَعَطَاءٍ ، قَالُوا : إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا ،

ہے مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی مصنف ابن الی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی مصنف ابن الی شاء آمسیکھا . وَ إِنْ شَاءَ آمسیکھا . (۱۰۳۹۲) حضرت اسرائیل ،حضرت جابر ،حضرت ابوجعفر ،حضرت عام را ورحضرت عطاء فر ماتے ہیں کہ اگر چاہے تو ان کوخرج

کر لے اور اگر چاہے تو اپنے پاس رو کے رکھے۔ ( 22) مرف قبال روی میں اور کا آب اور اور اور کا آب کا اور کا

( ٦١ ) مَنْ قَالَ يَحْتَسِبُ بِهَا أَخَذَ الْعَاشِرُ كهجو كِچھِئشر وصول كرنے والا وصول كرے اسكو جھ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو پچھ عشر وصول کرنے والا وصول کرے اسکوبھی زکو ہیں شار کرے (۱۰۲۹) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَالْحَسَنِ قَالاً : مَا أُخِذَ مِنْكَ عَلَى الْجُسُودِ وَالْقَنَاطِيرِ ، فَتِلْكَ زَكَاةً مَاضِيَةٌ.

(۱۰۳۹۳) حضرت انس روائن اور حضرت حن وبائن فرمات بين كه: جو كه ما پول پرآپ سے وصول كيا گياوه ماضى كى زكوة شار موگى -( ۱۰۳۹٤) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص ، وَأَبُو بَكُر ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : اخْتَيِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَارُونَ مِنْ

( ١٠٣٩٤) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، وَأَبُو بَكُو ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : احْتَسِبُ مَا أَحَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِك. زَكَاةِ مَالِك. ( ١٠٣٩٣) حضرت ابراہيم بِالْجِيْنِ ارشاد فرماتے بين كه جوعشر وصول كرنے والے آپ سے لين اسكوبھي اپنے مال كي زكوة مين

شَّارَكر. ( ١٠٩٥) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الزِّبُرِقَانِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا رَزِينٍ :مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التَّجَّارِ ؟ قَالَ : يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ.

(۱۰۳۹۵) حضرت زبرقان طِیْنِیْ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابورزین طِیٹی سے دریافت فرمایا کہ جو تاجروں سے عشروصول کیا جاتا ہے (اس کا کیا تھم ہے؟) آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسکوز کو قامین شارکیا جائےگا۔ (۱۰۲۹۶) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَبِی هَاشِهِ ، عَنْ اِبْوَاهِیمَ وَالْحَسَنِ ، قَالاً : مَا أَحَدُ مِنْك الْعَاشِورُ ،

فَاحْتَسِبْ بِیهِ مِنَ الزَّکَاةِ. (۱۰۳۹۲) حضرت ابراہیم بلیٹیلا اور حضرت حسن ارشا وفر ماتے ہیں کہ جو مال عشر وصول کرنے والا آپ سے وصول کرے تو اسکو زکو ۃ میں سے شار کرو۔ دردہ ہوں کہ گئی دیسے شرعہ نے فرق فرمزیں برزیر میں ہے ترویس کے تاریخ کا میں دیسے و

( ۱۰۲۹۷ ) حَدَّنْنَا وَكِمِعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَحْتَسِبُ بِيهِ. ( ۱۰۳۹۷ ) حضرت منصور بِالنِّيلِ ہے مروی ہے کہ حضرت ابرا تیم بِلِنْلِیْ فر ماتے ہیں کہ اسکوز کو 5 میں شار کیا جائیگا۔ د ۱۰۰۰ ، بریا تَنِیْنَ کِمِ فَرِیْنَ کِیْ مِیْنِ مِیْنِ مِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْن

( ١٠٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ ، احْتَسَبَ بِهِ مِنْ

زُگاتِه.

۱۰۳۷) حضرت حسن پیشین فرماتے ہیں کہ جب تو عاشر کے پاس سے گذر ہے اور وہ تجھ سے عشر وصول کرے تو اس کوز کو ہ

١٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ ؟ قَالَ : يَحْتَسِبُ مَا أَحَدُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةٍ مَالِدٍ.

۱۰۳۱) حضرت عبدالعزيز بن عبدالله ويقيل فرماتے بين كه حضرت امام ضعى ويشيئ سے سوال كيا كميا كه ايك آ دى عاشر كے پاس لذرتا ہے اور وہ اس سے عشر وصول کرتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جواس سے وصول کیا گیا ہے اسکو مال کی زکوۃ میں شار کرے۔

> .١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :يَحْتَسِبُ بِهِ. ۱۰۴۰) حضرت سعید بن جبیر ولیشیا ارشا دفر مائتے ہیں که اس مال کوبھی زگو 5 میں شار کیا جائے گا۔

١٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ ؟ فَقَالَ : احْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ.

١٠٥) حضرت اساعیل بن عبد الملک بیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بیشید سے اس کے متعلق دریا فت فر مایا؟ آپ ارشا دفر ما یا که جوعا شروصول کرے اس کوبھی ( زکو ة ) میں شار کیا جائے گا۔

#### ( ٦٢ ) مَنْ قَالَ لَا تَحْتَسِبُ بِذَلِكَ مِنْ زَكَاتِك

# بعض حضرات فرماتے ہیں کہاس مال کوز کو ۃ میں شارنہیں کریں گے

١٠) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : لَا تَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ

۴۹ ۱۰) حضرت ابوقلابہ بیٹیلا ارشاد فرماتے ہیں کہ جوعاشرآپ سے وصول کرے اس کوز کو ۃ ہیں شار نہ کرنا۔

١٠١ كَذَّتُنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِي ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : لاَ يَحْتَسِبُ بِهِ.

٠٨٠) حضرت ميمون ويشيد فرمات بين كهاس كوز كوة مين شارنبيس كياجائ كار

١٠٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُوسِ قَالَا :لَا تَحْنَسِبُ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ. ۰۹۰) حضرت مجاند اور حضرت طاوَس جایشید ارشا دفر ماتے ہیں کہ جو عاشر آپ سے دصول کرے اس کوز کو ۃ میں شارنہیں

منك الْعَاشِرُ.

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ۳) کي په ۱۳۳۳ کي که ۱۳۳۳ کي که اساس الز کان ( ١٠٤٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويُو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لا يَحْتَسِبُ بِهِ.

(١٠٨٠٥) حضرت عبدالله بن عمر وي وينارشا وفر مات مين كهاس كوز كوة مين شارنبين كيا جائے گا۔

( ١٠٤٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ سُدَيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لَا تَحْتَسِبُ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ.

(١٠٣٠١) حضرت ابوجعفر وليفيز ارشا وفر ماتے بين كه جوعا شرآب ہے وصول كرے اس كوز كو ة ميں شارنبيس كيا جائے گا۔ ( ٦٣ ) فِي الصَّدَقَةِ يُخُرَجُ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ، مَنْ كَرِهَهُ

ز کو ہ کوایک شہر سے دوسر ہے شہر میں منتقل کرنے کو بعض حضرات نے ناپندیدہ کہاہے

( ١٠٤٠٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ تُحْرِجَ الزَّكَاةَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ.

(۱۰٬۰۷) حضرت ہشام مِلِینی سے مروی ہے کہ حضرت حسن مِلینی اور دوسرے حضرات زکو قا کوایک شہر ہے دوسرے شہر نتقل

( ١٠٤٠٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُحْمَلَ الصَّدَقَةُ مِنْ بَكَدٍ إِلَى بَكَدٍ. (۱۰۴۰۸)حضرت حسن مِیشیخه فرماتے ہیں کہ ز کو ۃ کوایک شہرے دوسرے شہرلے جانا نالبندیدہ ہے۔

( ١٠٤٠٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُعِثَ إِلَيْهِ بِزَكَاةٍ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى الشَّامِ ، فَرَدَّهَا إِلَى الْعِرَاقِ.

(9 ۴۰) حضرت عبدالعزيز بن ابورواد مِراثينيز ہے مروی ہے كەحضرت عمر بن عبدالعزيز مِراثيلا كے پاس عراق اور شام كى زكو ة

وصول کر کے ارسال کی گئی تو آپ نے وہ زکو ۃ کا مال واپس عراق بھجوا دیا۔

( ١٠٤١٠) حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ امْرَأَةَ الْقَاسِمِ ؟ فَقَالَتْ : الْجَنَمَعَ عِنْدَنَا ذَرَاهِمُ مِنْ زَكَاتِنَا ، فَبَعَثْت بِهَا إِلَى الشَّامِ ، فَقَالَ : ادْفَعُوهَا إِلَى الْأَمِيرِ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ.

(۱۰۲۱۰) حضرت عثمان بن مرہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت قاسم پیٹیلا سے دریافت فر مایا کہ ہمارے پاس زکو ۃ کے کچھ درا ہم موجود ہیں کیا ہم انہیں شام بھیج دیں؟ آپ نے ارشا دفر مایا کہ مدینہ میں جوامیر اور حاکم ہےاسکوا داکرو۔ (شہر سے دوسر سے شہر متقل نہ کرو)۔

( ١٠٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي لَيْنة ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :ضَعِ الزَّكَاةَ فِي الْقَرْيَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فُقَراء فَإِلَى الَّتِي تَلِيهَا.

(۱۳۷۱) حضرت ضحاک مِیْتِیدُ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شہر میں آپ ہیں زکو ۃ کواس شہر میں رکھیں ۔ اورا گر اس شہر میں فقراء

ه مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳) في ۱۳۵۵ مسنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد۳)

ر اور مستحقین ) نہ ہوں تو جوشہراس کے قریب ہے وہاں لیے جاؤ۔

(١٠٤١٢) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَلَيْسَ بِالْأَحْمَرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ فَرْقَدٍ السَبَخِى ، قَالَ :بُعِثَ مَعِى بِزَكَاةٍ إِلَى مَكَّةَ ، فَلَقِيت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ :رُدَّهَا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي حَمَلْتَهَا مِنْهَا.

(۱۰۴۱۲) حضرت فرقد السبخبی فرمائتے ہیں کہ مجھے زکو ہ وے کر مگہ بھیجا گیا تو میری حضرت سعید بن جبیر جاہڑہ سے ملا قات ہو گئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جس شہر سے بیدوصول کی گئی ہے واپس اس شہراس کو لیے جاؤ۔

( ٦٤ ) مَنْ رَجُّ صَ أَنْ يُرسِلَ بِهَا إِلَى بِلَدٍ غَيْرِةِ

بعض حضرات نے زکو ۃ دوسرے شہر میں منتقل کرنے کی اجازت دی ہے

( ١٠٤١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي خَلدة ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ ؛ أَنَّهُ بَعَتْ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إلَى الْمَدِينَةِ.

(۱۰ ۴۱۳) حضرت ابوخلدہ ہے مروی ہے کہ حضرت ابوالعالیہ ویشید اپنے مال کی زکو ۃ ( دوسرے شہرہے ) مدینہ جیجی۔

( ١٠٤١٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْهٌ ، عَنْ أَبِي سَاسَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :هُمُّ الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِنْت. (١٠٣١٣) حضرت عطاء بريشي فرمات ميں كەسبەمسلمان مېن توجس كوچا ہے اپنی زكو ة عطاكر۔

( ١٠٤١٥ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَغْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إلَى أَبْنَاءِ

الْمُهَاجِوِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ . (۱۰۴۱۵) حضرت جعفر بِلِيُّيْةِ ہے مروی ہے حضرت میمون براٹیوز رکو ةمدینه میں مہاجرین اور انصار کی اولا دکو بھیجا کرتے تھے۔

( ٦٥ ) مَنْ كَانَ يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِنْ أَعْطِى شَيْنًا أَخَذَ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زکو ہ وصول کرنے والا ایک جگہ بیٹھ جائے۔جولوگ اسکوا داکریں

#### اسکووہ ووصول کر لے

( ١٠٤١٦ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ طَاوُوس يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ ، فَإِنْ أَعْطِى شَيْنًا أَخَذَ ، وَإِنْ لَمْ يُغْطَ شَيْنًا سَكَتَ.

(۱۰۳۱۲) حضرت معتمر بیٹی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس کی رائے بیٹھی کہ زکو ۃ وصول کرنے والا (ایک جگہ) بیٹے جائے گا۔اس کو جو (زکو ۃ) دی جائے وہ وصول کرلے گا اور جواس کو نہ دی تو وہ خاموش رہے گا۔ (سمی کے ساتھ تکمرار نہ کرے گا)۔

( ١٠٤١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ ؛ أَنَّ شَيْحَيْنِ مِنْ أَشْجَعَ

أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ مُحَمَّدُ بُنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِى ، مِنْ أَصْحَابِ بَدُرٍ كَانَ يَقَدَم عَلَيْهِمْ فَيُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُمْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ ، فَكَانَ يَجْلِسُ ، فَمَنْ أَتَاهُ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءً مِنْ حَقِّهِ فَبِلَهَا مِنْهُ.

(۱۰۳۱) حفرت محمد بن مسلمه انصاری داید جواصحاب بدریں سے ہیں۔حضرت عمر کے زمانہ میں وہ قبیله انتجع کے لوگوں کے پاس آ کرجانوروں کی زکو ہ وصول کیا کرتے تھے۔وہ ایک میگہ بیٹھ جاتے پس جوان کے پاس بکری لے کرآتا اپناحق زکو ہ اوا

پاڻ آگر جا تورول کي زلو ۃ وصول کيا کرنے تھے۔وہ ايک جلہ بيٹھ جاتے ہیں جوان کے پاس بلری کے کرآتا اپنائش زلو ۃ اوا کرنے کے لئے تو وہ اس ہے وصول فرمالیتے۔ سائنسر پر وہ ہے۔ وہ وہ وہ ہوں ہے۔ وہ میں میں دیجہ سائنسر کرتے ہوئے ہوئے۔

( ١٠٤١٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي حَارِثَةَ ، قَالَ : بَعَثَنَا عُمَرٌ مُصَدَّقِينَ ، فَكُنَّا إِذَا أُوتَيْنَا بِشَىءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَاهُ مِنْهُ.

اوتینا بیشی و قیاء مِن حقنا فیلناه مِنه. (۱۰۴۱۸)حفرت ابوحارثه برانیخ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دائو نے ہمیں زکو ہ وصول کرنے کیلیے بھیجا۔ پس ہمارے ایسہ سیم میں کس جسید میں بعد میں بعد میں میں ایسان کیا ہے۔

پاس جو پھے لے کرآتا جس میں ہماراحق ہوتا ہم وہ اس سے وصول کر لیتے۔ ( ۱.٤١٩ ) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنِ ابْنِ جُریْجٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : یَأْتِیهِمُ الْمُصَدِّقُ عَلَی مِیاهِهِمْ ، وَلاَ یَسْتَحْلِفُهُمْ.

مِیاهِهِمْ ، وَلَا یَسْتَحْلِفُهُمْ. (۱۰۴۱۹) حضرت طاوَس بِلِیْنِ فرماتے ہیں کہ زکو ۃ وصول کرنے والالوگوں کے پاس ان کی پانی کی گھاٹ (یا کوئی ایسی جگہ

جہال سب جمع ہو سکتے ہوں) پرآئے اور ان کو کئی می عہدو پیان ندولوائے ( یعنی کسی کام پر مجبور نہ کرے )۔ ( ١٠٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ ، فَإِنْ رَأَى إِبلاً قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا ، وَلَمْ يَنْتَظِرُ.

زبر عرب و صب صف به اور من یعنوس (۱۰۴۲۰) حفرت محمد بیشید ارشاد فرماتے ہیں کہ زکو ۃ وصول کرنے والا آتا تھا۔ بس اگر وہ اونٹ اور بکریوں کو دیکھتا تو ان کی زکو ۃ وصول کرنے لگتا اور وہ (کسی کا) انظار نہیں کرتا تھا۔

### ( ٦٦ ) زَكَاةُ الْفِطْرِ تُخْرَجُ قَبْلَ الصَّلاَةِ

### صدقة الفطرنماز عيدي قبل اداكيا جائيكا

( ١٠٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِئُ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطُو قَبْلَ الصَّلَاةِ. (بخارى ٩-١٥٠ مسلم ٢٤٩)

(۱۰۴۲) حفرت امام زبرى ويليد سے مروى ب كه حضورا قدس مَوْفَقَعُ أَنْ صدقة الفطر نماز عيد سے بہلے اواكر زيا حكم فرمايا۔ ( ١٠٤٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُنْعِرِجُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۱۰۳۲۲) حضرت نافع ہوشین ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ڈواٹنے صدقۃ الفطرنماز کے پہلے ادافر مایا کرتے تھے۔

( ١٠٤٢٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْن عُمَرَ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۰۴۲۳) حفزت ابن عمر جنائی سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٠٤٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُخْوِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. (دار قطني ٥٠)

(۱۰۴۲۳) حفرتَ عبدالله بن عباس الله فرماتے بین کہ بیٹک سنت طریقہ یہ ہے کہ صدقة الفطر کونمازے پہلے اوا کیا جائے۔ (۱۰۶۲۵) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْوِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ.

(۱۰۳۲۵) حضرت ابومعشر بیشید سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم بیشید صدقتہ الفطرعیدگاہ ( کھلا میدان) جانے سے پہلے ادا کرنے کو پیند کرتے تھے۔

( ١٠٤٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم بْن يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِى صَدَقَةَ · الْفِطُرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۲۲۲ ۱۰ حضرت عبدالله بن مسلم بن بسارا ب والد برايت كرتے بيل كدوه صدقة الفطر نمازعيد بقبل ادافر مايا كرتے تھے۔ ( ١٠٤٢٧ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ كَان يُخْرِجهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(۱۰۴۲۷) حفرت اللح سے مروی ہے کہ حضرت قاسم پراٹین نماز سے پہلے صدقتہ الفطرادافر ہایا کرتے تھے۔

( ١٠٤٢٨ ) حَلَّاتُنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :كَانَ أَبُو نَضُرَةَ يَقُعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ ، فَيُؤُنِّي بِزَكُواتِهِمْ وَيُرْسِلُ فِي مَنْ بَقِيَ ، فَيُؤْنَى بِزَكَاتِهِ فَيَقْسِمُهَا فِي فُقَرَاءِ الْحَيِّ ، ثُمَّ يَخُرُجُ.

(۱۰۴۲۸) حضرت سعید بن بزید سے مروی ہے کہ حضرت ابونضرہ محلّہ کی مجد میں یوم الفطر کے دن بیٹھ جاتے ،ان کے پاس ز کو ۃ ( وغیرہ ) لائی جاتی تو اور جو باتی رہ جاتے ان کی طرف قاصدروانہ کرتے ان کی زکو ۃ بھی آ جاتی وہ اس کومحلّہ کے فقراء کے درمیان تقیم فر ماتے پھر مجدے نکلتے۔

( ١٠٤٢٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لَا يَخُوُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى ، حَتَّى يُؤَدِّى صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَمَا عَلَى أَهْلِهِ.

(۱۰۳۲۹)حضرت ضحاک بایشیدهٔ فرماتے ہیں که آ دمی عیدالفطر کے دن عیدگاہ کی طرف تب تک نہ جائے جب تک کہ صدقۃ الفطر ادانہ کرے ادر جواس کے اہل پر واجب ہے وہ ادانہ کر لے۔

( ١٠٤٣. ) حَلَّاتُنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :قَلَّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَاكَرَتك.

(١٠٣٣٠) حضرت عكرمه مِيتَّيَة فرمات بين كما بي نماز ہے بل (نمازعيد) زكوة (صدقة الفطر) اداكرو\_ (١٠٤٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ . وَقَالَ عَامِرٌ : إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أُخَّرَهَا.

(۱۰۴۳۱) حفرت تھم ہے مروی ہے کہ فقہاء کرام صدقة الفطر نماز ہے تبل ادا کرنے کو پیند فر ماتے تھے۔ جب کہ حضرت عامر مِیشْیرُ فرماتے ہیں کہا گر جا ہے تو صدقۃ الفطرنماز ہے پہلے ادا کرے ادرا گر چاہے تو بعد میں ادا کر لے۔ ( ١٠٤٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

(۱۰۴۳۲) حفرت ابن عون رئیتی سے مروی کے کہ حفرت ابن سیرین رئیلی صدقة الفطرنماز کے بعدادافر مایا کرتے تھے۔

( ١٠٤٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَتْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ :صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْفِطْرِ زَكَاةٌ ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ. (۱۰ ۲۳۳۳) حضرت مجاہد مِراشِيْن فرماتے ہيں كەصدقة الفطريوم الفطركي زكوة ہے۔اور جواس كونماز كے بعداداكر يو ياس كے

( ١٠٤٣٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُطُعِمُ بَعْدَكَا يُصَلَّى. (۱۳۱۳)حضرت ابواسحاق مِیشِید فرمائے ہیں که ابومیسره نماز کے بعد کھانا کھلاتے تھے۔ ( ٦٧ ) فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، مَنْ قَالَ نِصْفُ صَاعِ بُرٌّ

بعض حصرات فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر نصف صاع گندم ہے ( ١٠٤٣٥ ) حَدَّثْنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٌّ ، أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكرٍ ، أَوْ أَنْهَى ،

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ. (ابوداؤد ١٦١٩ـ نسائى ٢٢٨٧) (۱۰۳۳۵) حضرت عبدالله بن عباس تن پین فرماتے ہیں کہ حضورا قدس مِیلِ ﷺ نے ہرآ زاد وغلام چھوٹے ، بڑے ،مر داورعورت يرصدقة الفطرايك صاع كهجور، ياجو يانصف صاع گندم مقررفر مايا ـ ( ١٠٤٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :صَاعْ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ

(۱۰ ۴۲ ۲) حضرت عثان رُنْ تَنْ فرماتے ہیں کەصدقة الفطرایک صاع تھجوریانصف صاع گندم ہے۔

(١٠٤٣٧) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَذَّى إِلَى أَبِي بَكْرٍ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، نِصْفُ

هي معنف ابن الي شيبه سرجم (جلد) و المحالي المح كتاب الزكاة

(۱۰۴۳۷) حضرت ابوقلا بہ پراٹیلیڈ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے حضرت صدیق اکبر ڈٹاٹھ کوصد قة الفطرا داکیا

تھا کہ وہ نصف صاع کھانا (محندم ) ہے۔ ( ١٠٤٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، يَرْفَعُهُ ؛ أَنَّهُ سُنِلَ عَنْ

صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْمُمْلُوكِ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرُّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ،

(۱۰۳۳۸) حضرت معید بن المسیب پایشیا سے مرفوعا مروی ہے حضورا قدس مِلْانْتِشَجَّۃ ہے صدقة الفطر کے متعلق دریا فت کیا گیا؟ تو آپ مَزْفَظَةُ نِهُ أَنِي اللَّهِ عِيولْتُه ، بزع ، آزاداورغلام پرنصف صاع گندم یاایک صاع تھجوراور جو ہے۔

( ١٠٤٣٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْمِحُرِّ ، وَالْعَبْدِ،

عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ نِصْفُ صَاعِ مِنْ قَمْحٍ. (۱۰۴۳۹) حفرت أبرا تيم ويشيد فرمات بين كه صدقة الفطر مرجيونه ، بزے، آزاد اور غلام اور مرانسان پر نصف صاع

میبوں ہے۔

( ١٠٤٤٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ نِصْفٌ صَاعِ مِنْ قَمْحِ ، وَمَنْ خَالَفَ الْقَمْحَ ، مِنْ تَمْرِ ، أَوْ زَبِيبٍ ، أَوْ أَقِطٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، فَصَاعْ تَامٌّ.

( ۱۰۴۴۰) حضرت مجاہد مایشید فرمائے ہیں کہ ہر مخص نصف صاع گیہوں صدقتہ الفطر ادا کرے گا۔اور جو گیہوں کے علاوہ دینا چا ہے تو وہ تھجور، تشمش، پنیراور جو یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہوتو پورا صاع ادا کرے گا۔

(١٠٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ صَامَ مِنَ الْأَحْرَادِ ، وَعَنِ الرَّقِيقِ مَنْ صَامَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَصُمْ ، نِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرْ ، أَوْ صَاعْ مِنْ تَمْرِ ، أَوْ شَعِيرٍ. (۱۰۳۴) حضرت اما شعبی میشید فرماتے ہیں کہ صدقة الفطراس آزاد چفس پر ہے جورمضان کے روزے رکھے اور ہر غلام پر ہے خواہ وہ روزے رکھے یا ندر کھے اور وہ نصف صاع گندم یا ایک صاع تھجوریا جو ہے۔

( ١٠٤١٢ ) حَذَّنْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فِيمَنْ لَمْ يَصُمْ مِنَ الْأَخْرَارِ. (۱۰۳۴۲) حضرت حسن بیلیمیز نے بھی امام معنی بیاثیمیز کے مثل فر ما یا ہے کہ آزا دلوگوں میں سے جنہوں نے روز ونہیں رکھا۔

( ١٠٤٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوُد ، عَنْ عُبْدِ اللهِ ، قَالَ :مُدَّانِ مِنْ قَمْحِ ، أَوْ صَاعْ مِنْ تَمْرِ ، أَوْ شَعِيرِ.

(۱۰۴۴۳) حضرت عبدالله ولينيخ ارشادفّر ماتے ہيں كه (صدقة الفطر) دويد گيہوں ياايك صاع تھجوريا جو ہے۔

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي المحالي المحالية المح كتباب الزكاة ( ١٠٤٤٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ مِثْلَهُ.

(۱۰۴۴۳) حضرت جابر پیشیز سے تبھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٠٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نِصْ صَاعِ مِنْ فَكُمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَكُورِ.

(۱۰۳۵)حضرت طَاوُس رابِطِيدُ اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں كه (صدقة الفطر) نصف صاع كيہوں ہے يا ايك ص

٠ (١٠٤٤٦) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :صَاعْ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعْ مِنْ شَعِيرٍ.

(۱۰۴۴۱) حضرت مکول رہیں فرماتے ہیں کہ صدقة الفطرایک صاع تھجوریا ایک صاع جو ہے۔

( ١٠٤٤٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَرِ

(١٠٣٧٤) حضرت عطاء فرمات ميں صداقة الفطردوم كيهوں ياايك صاع مجوريا تشمش بـ ( ١٠٤٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرٍو ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الزُّبْيْرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُو

مُدَّانِ مِنْ قُمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ . (۱۰۳۸) حضرت عمر و وليني فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبداللہ بن زبير جي دين كومنبر پر بيفر ماتے ہوئے سنا كەصد قة ال دو مد گیہوں ہے، یا ایک صاع تھجور یا تشمش۔

(١٠٤١٩) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَّمَ ، وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَا : نِصْفُ صَاعِ حِنْطَةٍ . قَالَ : وَسَ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ الْقَاسِمِ ، وَسَعْدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ.

(۱۰۴۴۹)حفرت شعبه ویطینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم ویلین اور حضرت حماد مِیشین سے صدقة الفطر کے متعلق دریا ۱ فر مایا؟ تو دونو ل حضرات نے فر مایا کہ نصف صاع گندم ہے۔ پھر میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم اور حضرت سعد بن ابر

ے اس کے متعلق دریا دنت فر مایا تو انہوں نے بھی اسی کے مثل جواب ارشاد فر مایا۔ ( ١٠٤٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنِي أَبُو حَبِيبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَبْدَ

بْنَ شَدَّادٍ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالَ : نِصْفٌ صَاعِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ دَقِيقٍ. ( ۱۰ ۴۵۰ ) حضرت ابو حبیب پرتیمیز فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن شداد پرتیمیز سے صدقة الفطر کے متعلق دریا ۔

فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نصف صاع گندم یا آٹا ہے۔ ( ١٠٤٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ فِي صَدَقَةِ الْفِطُرِ وَ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

(۱۰۲۵۱) حضرت على كرم الله وجهد فرمات بي كرصد قة الفطرايك صاع محجوريا ايك صاع جويانصف صاع گندم ب-

( ١.٤٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتُ تُعْطِى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَمَّنُ تَمُونُ مِنْ أَهْلِهَا الشَّاهِدِ ، وَالْغَائِبِ ، نِصُفُ صَاعِ مِنْ بُرِّ ، أَوْ صَاعْ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ.

(۱۰ ۴۵۲) حضرت فاطمہ ٹڑیانڈ کئا ہے مروی ہے کہ حضرت اساء ٹڑیانڈ کٹا اپنے اہل جن کی کفالٹ فر ماتی تھیں جا ہے وہ موجود ہوں یا غائب بیغنی سفر میں ہوں ان کاصد فتۃ الفطر نصف صاع گندم یا ایک صاع تھجور یا جواد افر مایا کرتی تھیں ۔

· ( ١٠٤٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنُ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ الِّي عَدِتَى يُقْرَأُ بِالْبَصْرَةِ فِي صَدَقَةِ

( ١٠٤٥٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: الصَّدَقَةُ صَاعٌ مِنْ تَمُرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ.

(۱۰۲۵۴) حضرت عبدالله بن عباس تفاديخا فرماتے ہيں كەصدقة الفطرايك صاع تهجوريانصف صاع گندم ہے۔

( ١٠٤٥٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ بُنِ عُثْمَانَ ، عَنُ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :َفَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّفَةَ الْفِطْرِ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيهِ عَمَّنُ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ ، وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ ، إِلَّا عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِى عَنْهُمَا.

(بخاری ۱۵۰۳ مسلم ۱۲)

(۱۰۳۵۵) حضرت نافع ہو ہیں ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹن دین فرماتے ہیں کہ آنخضرت مَرَّ اَفْظَرِ نے صدفتہ الفطر ایک صاع مجود یا ہے ہو آپ کی کفالت میں تھیں اور ان کے غلاموں کی طرف سے سوائے دو مرکا تب غلاموں کی طرف سے سوائے دو مرکا تب غلاموں کی طرف سے ادان فرماتے تھے۔

## ( ٦٨ ) مَنْ قَالَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، أَوْ قَمْمٍ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطرا یک صاع جو یا تھجوریا ایک صاع گیہوں ہے ( ۱۰۶۵۶ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَیْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ابن ابی شیبر مترجم (جلد ۳) کی کی ۱۳۳۳ کی کی کاب الز کاه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ ، أَوْ حُرَّ صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ .

(بحناری ۱۵۱۲ ـ ابو داؤد ۱۲۵۹) د ۱۰۳۵۲) حفرت عبدالله بن عمر تفایع من مات بین که حضور اقدس مَؤَفَقَعَ أَنْ صدقة الفطر مرآزا داور غلام، چھوٹے اور بڑے

ر ۱ کا ۱۸۰۷) مرت جرد معد بن مرد کونا کر اور اور اور اور اندان رفت جود اندان مرت معدد به مستر برا راداور مالا م پرایک صاع محبوریا ایک صاع تشمش مقرر فر مایا۔

( ١٠٤٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى سَرْحٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِى ؛ فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ : إِنِّى وَاللَّهِ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ

العِصْرِ ، فان . إلى والله و الحرِج إذ ما كنا للحرِج على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعا مِ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ. (بخارى ١٥٠١ ـ ابوداؤد ١١٢١)

(۱۰٬۵۷۷) حضرت ابوسعیدالخدرگی داشتهٔ فرماتے میں کہ خدا کی تئم ہم صدقة الفطرنہیں ادا کرتے مگر جتنا حضور مَؤَلِّفَ فَيْزِ کے زمانے ماریک کا متابات کی متابات کی ساتھ کے اس کے ساتھ کی ساتھ کا متابات کی متابات کی متابات کی متابات کی متابات کی س

میں ادا کیا کرتے تھے ،اوروہ ایک صاع مجموریا ایک صاع جویا ایک صاع کشمش یا ایک صاع پنیر ہے۔

( ١٠٤٥٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتُ : أَحبَّ إِلَىَّ أَنَّ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ ، أَنْ يُتِمُّوا صَاعًا مِنْ قَمْح عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ.

عَلَى النَّاسِ ، أَنْ يُعِمُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحِ عَنْ كُلُّ إِنْسَان. (١٠٣٥٨) حضرت عاكشه في طاء فرمائي بوئي بي التي بيند كُرتي بول كه جس كوالله تعالى في وسعت عطاء فرمائي بوئي ب

وه بر فخص كى طرف سے تممل ايك صاع كيهول صدقة الفطراد اكر بے۔ ( ١٠٤٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ صَاعْ مِنْ قَدْمٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطُورِ . ( ١٠٤٥ - ١٠٤٠ - ١٠١١ من الله على فن أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : عَنْ كُلِّ إِنْسَانِ صَاعْ مِنْ قَدْمٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطُورِ .

(١٠٣٥٩) حضرت الوالعالية ولينطية فرماً تي بين مجتمع صدقة الفطر كلمل ايك صاع كيمُهول اداكر ب \_ . ( ٢٠٠١) حَفَرَا عُوْلَدُ أَنْ عُوْرَةً وَمِقَ عَوْرَ أَنْ ما دُرِيحَاقَ مِقَالَ مَنْ مَنْ فَي مَنْ وَمُوْلِ ا

( ١٠٤٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسُرُوقًا يَقُولُ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ: صَاعٌ ، صَاعٌ. (١٠٣٦٠) حفرت ابواسحاق بيشيز فرمات بين كه مين نے حضرت مسروق بيشيز سے سناوہ فرماتے بين كه صداقة الفطرا يك ايك صاع ہے۔

ا المُحَدِّثُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ : صَاعٌ ، صَاعٌ ، عَنْ كُلُّ صَغِيرٍ ، وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٍ.

محل صَغِیرٍ ، وَمحبیرٍ مَحْتوبِ. (۱۲۳۲) حفرت اسحاق بِیشیر فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالرحمٰن سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ ہرچھوٹے ، بڑے پرصدقۃ الفطر ایک ایک صاع واجب ہے۔

( ١٠٤٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنُ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا ابْنُ الزَّبَيْرِ : ﴿ بِنُسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَغْدَ الإِيمَانِ ﴾ صَدَقَةُ الْفِطْرِ :صَاعْ ، صَاعْ .

(۱۰۳۲۲) حضرتُ ابواسحاق بِيشِيدُ فَر ماتے ہیں كەحضرت عبدالله بن زبير دائنو نے ہماری طرف لکھا اور اسمیں آیت ﴿ بِنْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَغْدَ الْاِیْمَانِ ﴾ تحریقی اور یہ بھی تحریرتھا كەصدقة الفطرا یک ایک صاع ہے۔ مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مستف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مستف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مستف ابن الی شیب متر جم (جلد ۳) کی مستف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مستف این الی مستف الی

١.٤٦٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْمُوا يُعُطُونَ حَتَّى يُعُطُونَ عَنِ الْحَبْلِ. وَالْأَنْثَى ، قَالَ : إِنْ كَانُوا يُعُطُونَ حَتَّى يُعُطُونَ عَنِ الْحَبْلِ.

(۱۰۴۶) حضرت ابوقلا بہ چینی فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر ہرجھوٹے ، بڑے پر، ہرآ زاد وغلام پراور ہرمرداورعورت پر ہے۔ تحقق دوارا کرتے تھے سال تک کی وجمل کی طرف سے بھی صدقہ فط ادا کرتے تھے

تحقق وهاداكرتے تھے يہاں تك كدوه حمل كى طرف ہے بھى صدقة فطراداكرتے تھے۔ ( ١٠٤٦٤) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا: صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ،

وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، وَالشَّاهِدِ ، وَالْغَانِبِ ، وَالذَّكِرِ ، وَالْأَنْثَى ، وَالْغَنِيّ ، وَالْفَقِيرِ .
(۱۰۳۲۳) حفرت امام شعمی بیشید ، حضرت ابوالعالیه بیشید اور حضرت ابن سیرین بیشید فرمات بین که صدقته الفطر برجیمو نے ،
تو دو ادارہ میں اور میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں اللہ میں

بڑے پر، ہرآ زادوغلام پر، ہرحاضروعًا ئب پراور ہر مرداور عورت اور ہر فقیراور عنی پرلازم ہے۔ ( ١٠٤٦٥ ) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَادِثِ، عَنْ عَلِیّ، قَالَ:هِی عَلَی مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ.

(١٠٣٦٥) حضرت على والنور فرماتے بين كرصد قة الفطران پر ہے جوروز ه ركھنے كى طاقت ركھتے بموں۔ ( ١٠٤٦٦) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ

عَلَى مَنْ تُجُرِى عَلَيْهِ نَفَقَتُك.

(۱۰۳۲۲) صدقہ فطر ہراس شخص کی طرف سے ہے جس کا نفقہ تھے پر ہے۔ ( ۱۰۶۲۷) حَدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرً ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي

ذَ تَكَافِ الْفِطْرِ . (١٠٣٦٤) حضرت ابومجلز مِنةُ عَلِيْ فرمات عبي كه حضرت عبد الله بن عمر نئي هؤئمّاس بات كو پسند فرمات تصح كه صد قة الفطر مين تحجور

۱۰۳۶۷) حضرت ابو مجلز ورفتین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نئی کھڑئی اس بات کو پیند فرماتے تھے کہ صدقۃ الفطر میں ھبور اکی جائے۔

( ١٠٤٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تُجْزِءُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْحِنْطَةُ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمْرُ ، وَالتَّبِيبُ ، وَالسَّلُتُ ، وَشَكَّ فِي الدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ ، وَقَالَ : مِنْ كُلِّ هَذَا سَوَاءٌ. (١٠٣٦٨) حفرت ابن سيرين بِيَّيْ فرمات بين كيصدقة الفطرگذم، جو، هجورشش اور گيهول سے اداكر سكتے بين \_اورانبول نے

ر المرستو کے متعلق شک فرمایا۔راوی فرماتے ہیں کہ بیسب کے سب برابر ہیں۔ (جس سے مرضی صدقة الفطراد اکردے)۔ آٹے اور ستو کے متعلق شک فرمایا۔راوی فرماتے ہیں کہ بیسب کے سب برابر ہیں۔ (جس سے مرضی صدقة الفطراد اکردے)۔

( ٦٩ ) فِي إِغْطَاءِ الدِّرْهَمِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

''صدقة الفطر ميں در ہم ادا کرنے کا بيان'' د سيبير د مير مير د د د د د د د د د د

( ١٠٤٦٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنِ عَوْفٍ، قَالَ : سَمِعْتُ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقْرَأُ إِلَى عَدِى بِالْبَصْرَةِ : يُؤْخَذُ

مِنْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَعْطِيَّاتِهِمُ ، عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ.

(۱۰۳۹۹) حضرت عوف میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میشید کے بصرہ میں حضرت عدی پیشید کی جانب (خطر) تو جب وہ پڑھا گیا تو میں نے سنااس میں تحریر تھا کہ: اہل دیوان سے ان عطایا، ( بخشش، صدقة الفطر ) سے ہرشخص سے نہ درہم وصول کریں گے۔

( .١٠٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قُرَّةً ، قَالَ : جَانَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : نِصْفُ صَاعٍ عَنْ إِنْسَانٍ ، أَوْ قِيمَنُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ.

(۱۰۷۰) معنرت قره فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حفرت عمر بن عبد العزیز والیا یا کا مکتوب لایا گیا جس میں صدقتہ الفطر متعلق تحریر تھا کہ: صدقة الفطر ہر مخف سے نصف صاع یا اس کی قیت نصف درہم وصول کی جائے گی۔

على حريها كه العدولة القطر برس مع صف صال يا الى بيت تصف در الم وصول في جائے في -(١٠٤٧١) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَعْطِى الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْذِ (١٠٤٧١) حضرت حسن بالشيئ فرماتے ميں كه صدقة الفطر ميں درا جم دے ديئے جائيں انميں كوئى حرج والى بات نہيں ہے۔

رَبِينَ مِنْ الْمُو أَسَامَةً ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ : أَذْرَكُتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَ

رَمَضَانَ ، الكَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ.

(۱۰۴۷۲) حضرت زہیر ویلید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابواسحاق ویلید کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:''میں نے اپنے پہلے والوں کو پایا (صحابہ کرام ٹھاکٹیٹر) کہ وہ صدقۃ الفطریس گندم کی قیمت دراھم دیا کرتے تھے۔ ( ۱۰۶۷۳) حَدَّثَنَا عُمَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَیْج ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ یُعْطِی فِی صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَرِقًا.

(۱۰۷۷) حدثنا عمر ، عنِ ابنِ جريع ، عن عطاء ؛ انه كرِهٔ أن يعطِىٰ فِي صَدَّفَةِ الْفِطرِ وَرِقاً. (۱۰۴۷۳) حفرت ابن جرت برطيع فرمات ميں كه حضرت عطاء صدقة الفطر ميں جاندى كے سكے (دراهم) دينے كو تا فرماتے تھے۔

### (٧٠) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ، يُعْطَى عَنْهُ

بعض حضرات فرمات بي كما يخ نصرانى غلام كى جانب سے بھى صدقة الفطراداكر سے گا (١٠٤٧١) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُو يُؤَدِّى الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُو كِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.

(۱۰۴۷) حضرت عمر بن عبدالعزیز ولیمیز ارشادفر ماتے ہیں کہ مسلمان شخص اپنے نصرانی غلام کی جانب سے بھی صدقۃ النہ کرےگا۔ د مدر دیم یہ آئیز کر دم اللہ دم زار دیم کے دائیز میں انگرز کا دم میں گائیں کا کار سے ایک سے دیا وجہ استار موس

( ١٠٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُد ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي عَنْ مَمْلُو

النَّصُرَانِيُّ صَدَقَةَ الْفِطُرِ.

۱۰۴) حضرت اوزاعی پرایشید فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر منک پینا ہے نصرانی غلام کی ے سے بھی صدانۃ الفطرادافر مایا کرتے تھے۔

١٠٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثُوْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبِيدِ يَهُودٍ وَنَصَارَى، أُطْعِمُ عَنْهُمُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

۳۰۱) حضرت بن موی ویشیو سے مروی ہے کہ حضرت عطاء سے یہودی اور عیسائی غلاموں کے متعلق دریا فت کیا گیا کہ کیا ع جانب سے صدقة الفطراد اكياجائے گا؟ آپ نے جواب ميں ارشادفر ماياك، 'جي بال''۔

١٠) حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَدْدَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرٍ بْنِ عَبْدِ الْعَذِيذِ. ۱۰۴) حفرت ابراہیم ولیٹیا ہے بھی حفرت عمر بن عبدالعزیز ولیٹی کے قول کے مثل منقول ہے۔

. ١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :إذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ ، يَغْنِى لَتْجَارَةِ ، فَزَكْ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ.

ہم ۱۰) حضرت عطاء بالین فرماتے ہیں کہ جب آپ کے کچھ نصرانی غلام جو تجارت کیلئے نہ ہوں تو ان کی جانب ہے بھی الفطرادا كرد\_

> ( ٧١ ) مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لِمَوْلاًهُ، يُعْطِي عَنْهُ اگر غلام آقا سے غائب ہوں اس ہی کی زمین میں تو کیا اس کی جانب سے بھی

#### صدقة الفطرادا كياجائے گا؟

١) حَلَّانَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُغْطِي عَنْ غِلْمَانٍ لَهُ س أَرْضِ عُمَرَ الصَّدَقَةَ.

۱۰۲) حضرت نافع مِیشید ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر تفاید بنا اس غلاموں کی جانب ہے بھی صدقة الفطر ادا

رتے تھے جو حفرت عمر وہا تھ کی زمین میں تھے ( مینی ان سے عائب تھے )۔ ١) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ فَاطِمَةً ، عَنْ أَسْمَاءَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تُعْطِى صَدَقَةَ الْفِيطْرِ عَمَّنْ

مُونُ مِنْ أَهْلِهَا ؛ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ.

۱۰) حضرت فاطمه نځامینونا سے مروی ہے کہ حضرت اساء مزی مینونان سب کی جانب سے صدقة الفطرا دا فرمایا کرتی تھیں جو

ز بر کفالت تھےخواہ وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں۔

ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) في المستخدم (جلد ٣) في المستخدم (جلد ٣) في المستخدم (جلد ١٠) في المستخدم ا

( ١٠٤٨١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ فُسَيْطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَعَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ ، وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالُوا :مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فِى زَرْعٍ ، أَوْ

ضَرْعٍ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ

(۱۰ ۴۸۱) حضرت محمد بن عبد الرحمٰن ،حضرت سعيد بن المسيب ،حضرت عطاء بن بيياراورحضرت ابوسلمه بن عبد الرحمٰن فر ما - ` ہیں کہ: جس کے پاس غلام ہوں خواہ و ہ کھیتی میں ہوں یا جانو ر کا دود ھ نکال رہے ہوں ( یعنی غائب ہوں ) اس پر بھی صدقہ

( ١٠٤٨٢ ) وَرُوِىَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنِي نَافِعٌ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ أَدُّا بَيْتِهِ كُلِّهِمْ ؛ حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ ، صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ ، وَمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ مِنَ الرَّقِيقِ.

(۱۰ ۴۸۲) حضرت نافع میشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ٹن دیشنا پنے تمام گھر والوں کی جانب سےصدقة الفطرا دافر ما كرتے تھے۔ آزاد ہوں يا غلام ، حجو ئے ہوں يابڑے ،مسلمان ہوں يا كافر۔

( ١٠٤٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِى عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ.

( ۱۰۴۸۳ ) حضرت طاؤس پیشیز اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ دوا بی زمین میں کام کرنے والے غلاموں کی جانب ہے بھی صدقۃ الفطرا دافر مایا کرتے تھے۔

( ١٠٤٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :هَلْ عَلَى غُلَامٍ مَاشِيَةٍ ، أَوْ حَرْثٍ زَكَاةٌ قَالَ : لَا .

(۱۰۴۸۳)حضرا بن جریج بیشینه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء سے دریا فت فرمایا کہ وہ غلام جومویشیوں کے پاس ہوا اوروہ غلام جو کھیتی میں ہوں کیاان کی جانب ہے بھی صدفتہ الفطرہے؟ آپ نے فر مایا کنہیں۔

( ١٠٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالُوا:هِيَ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْغَالِبِ.

(١٠٣٨٥) حضرت ابوالعاليه، حضرت أمام شعمی اور حضرت ابن سيرين بيشينه فرماتے ہيں كه: صدقة الفطر ہر حاضراور نائب

( ١٠٤٨٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ نَافِعَ بْنَ عَلْقَمَةَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ فِي الْحَائِطِ وَالْمَاشِيَةِ ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ ۖ

الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لَا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَانِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صَدَّقْتَ بِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

(١٠٣٨ ٢) حضرت اميه بن عبدالله ويشط فرماتے ہيں كەحضرت نافع بن علقمه ويشيئه نے عبدالملك بن مروان كولكھا كەكيا جوغه باغ میں ( کام کرتا ہو ) اور جوغلام مویثوں کے ساتھ ہواس پربھی صدقۃ الفطر ہے؟ آپ نے فرمایا کہنبیں۔ کیونکہ وہ غلام ه معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ٣) كي ١٩٧٨ كي ١٩٧٨ كي معنف ابن الي شيدمتر جم (جلد ٣) كي الله كان باغ میں ہویا مویثوں کے ساتھ ہوتونے ان کی زکو ۃ توادا کر ہی دی ہے اس لیے اس پرصدقۃ الفطرنہیں ہے۔

( ٧٢ ) مَا قَالُوا فِي الْمُكَاتَب، يُعْطِي عَنهُ سَيِّدُهُ، أَمْ لاَ؟

# مكاتب كاصدقة الفطرآ قاادا كرے گا كنہيں اس كابيان

( ١٠٤٨٧) حَدَّثَنَا حَفُصٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِي عُثْمَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لَهُ مُكَاتِبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عَنْهُمَا. (١٠٢٨٤) حضرت نافع بِلِيْطِيدُ فرماتے بين كه حضرت عبدالله بن عُمر نَهُ يَنْهَا كَهُ دومِكا تِب غلام تَصَ آبِ ان كا صدقة الفطر ندادا

( ١٠٤٨٨ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ. (۱۰۲۸۸) حفزت عمر و پایٹیا سے مروی ہے کہ حفزت حسن برجینا مکاتب پرصد قة الفطرادا کرنا ضروری سجھتے تھے۔

( ١٠٤٨٩ ) حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :بَلَغَنِي أَنَّ مَيْمُونًا كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ

(۱۰۴۸۹) حضرت جعفر بن برقان ورشيد فرماتے ہیں کہ مجھے می خبر معلوم ہوئی ہے کہ حضرت میمون ورشید مکا تب کی جانب سے

صدقة الفطرادافر مايا كرتے تھے۔ ( ١٠٤٩٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَطَوَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَد كَفَى

نَفْسَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطُرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَيُطْعِم عَنْهُ سَيِّدُهُ. (۱۰۳۹۰) حضرت عطاء پایشینه فرماتے ہیں کہ اگر تو مکا تب کوآ زاد چھوڑ دیا گیا ہوتو ہ اپنفس کا خود کفیل اور ذ مہدارہے۔اورا گر

اسکوآ زادنہ چھوڑا گیا ہوتو پھرآ قااس کی جانب ہےصدقة الفطرادا کرےگا۔ ( ١٠٤٩١) حَلَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرُدِيُّ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ

زَكَاةَ الْفِطْرِ. (۱۰۴۹۱) حضرت نافع مِیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر میزید عنام کا تب پرصد قنۃ الفطر کوضروری نہ سمجھتے تھے۔

( ٧٣ ) بِأَى صَاءٍ يُعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟

صدقة الفطركس صاع سدادا كياجائكا

( ١٠٤٩٢) حَدَّثُنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يُعْطِى كُلَّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. ( ١٠٣٩٢) حضرت مكول بيشيد فرمات بين كه برقوم مدينه منوره كے صاع سے صدقة الفطراد اكر سے گی۔

( ١٠٤٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُود ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بِالْمُدّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَك.

(۱۰۴۹۳) حفرت مجاہد ویشط فرماتے ہیں کہ اس مدے ادا کریں گے جس سے اپنے اہل وعیال کوخوراک وغذادیتے ہو۔

( ١٠٤٩٤) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغُدُو ، وَلَا يُخْرِجُ إِلَّا تَمْرًا.

(۱۰۳۹۳) حضرت خالدین ابو بکرے مروی ہے کہ حضرت سالم پایٹیو فر ماتے ہیں کہ اس دن بازار میں جوصاع رائج ہے اس

ے صدقة الفطر ناشتہ ہے قبل ادا کیا جائے گا۔اورصرف صدقة الفطر میں تھجور ہی ادا کی جائے گا۔

( ١٠٤٩٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُعُطِى كُلَّ قَوْمٍ بِصَاعِهِمْ.

(١٠٣٩٥) حضرت حسن ويشيد فرمات بي كه هرقوم اپنج ہى صاع سے صدقة الفطراد اكرے گي -

( ١٠٤٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسُمَاءَ ، قَالَتُ : بِالْمُدُّ وَالصَّاعِ الَّذِى يَمْنَارُونَ بِهِ.

(۱۰۳۹۲) حضرت اساًء منی مذین فر ماتی ہیں کہ اس مداورصاع سے صدقۃ الفطر نکالیں گے جوان کے درمیان رائج (گھومتا) ہو۔ یہ بیسر و میں سرید دورور دیں دیں ہے ہیں دیجوں و میں تاہم میں انہوں کا درمان سری کا میں ہو ہے۔

(١٠٤٩) حَدَّثَنَا عُمَر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْزَأً عَنْك ، وَإِنْ أَعُطَيْتَ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَك أَجْزَأَ عَنْك.

(۱۰۳۹۷) حضرت عطاء ولیٹیمیز فرماتے ہیں کہ اگرتم نبی کریم مِنْ النظیکی آباد دیدوتو وہ بھی تمہارے لئے کافی ہے۔اورا گروہ مددیدو جس ہے تم اپنے اہل وعیال کوخوراک دے دیتے ہوتو وہ بھی تمہارے لئے کافی ہے۔(دونوں مد برابر ہیں)۔

( ١.٤٩٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قَالَ عَطَاءٌ :أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ تُعْطِى بِمِكْيَالِكَ الْيَوْمَ بِمِكْيَالٍ تَأْخُذُ بِهِ وَتَقْتَاتُ بِهِ.

(۱۰۳۹۸) حضرت عطاء ویٹیو فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ پہند ہے کہتم صدقۃ الفطرادا کرواس کیل کے ساتھ جس کے ساتھ تم لیتے ہواور دوسروں کو (خوراک) دیتے ہو۔

### ( ٧٤ ) مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ فِي غَيْرٍ أَهْلِ الإِسْلاَمِ

### غيرمسلموں كوز كو ة دينے كابيان

( ١٠٤٩٩) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصَدَّقُوا إِلَّا عَلَى أَهُلِ دِينِكُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿لَيْسُ عَلَيْكُ هُدَاهُمُ ﴾ ، إلَى قَوْلِهِ : ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَقَّ النِّكُمْ﴾ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَى مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ٣) كل ١٠٠٠ كل ١٠٠٠ كل مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ٣)

أُهْلِ الْأَدْيَانِ. (نسانى ١١٠٥٢ حاكم ٢٨٥)

( ١٠٥٠٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ سَالِمِ الْمَكِّيِّ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشُوكِينَ ، فَأَنْهَ لَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَنْسَ عَلَيْكِ هُدَاهُمُهُ ﴾ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْمِهُ

عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَنْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ ﴾ ، قَالَ : فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ. (۱۰۵۰۰) حضرت ابن حفيه بيشيد فرماتے بين كه (شروع مين) لوگ مشركين كوزكوة وينے كونا پيندكرتے تقيقو الله تعالى نے قرآن پاكى آيت ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُهُم ﴾ نازل فرمائى تولوگوں نے ان كو (مشركين ) كوبھى زكوة وينا شروع كردو۔

(١٠٥٠١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تَصَدَّقُ عَلَى يَهُودِ فَى ، وَلاَ نَصُرَانِنَي إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدَ غَيْرَهُ. (١٠٥٠١) حضرت مجاهر يَشِيد فرمات بي كدكديموديون اور نصرانيون كوزكوة ندو طرتب جب ان كعلاوه كى كونه پاؤ۔ (١٠٥٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضِيْلٍ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ السَّرَّاجِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ شَقِيق بْنِ سَلَمَةَ ، فَمَرَّ عَلَيْهِ

أُسَارَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَرَنِى أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ تَلَّا هَذِهِ الآيَةَ : ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾.

مِسْكِبنا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾. (۱۰۵۰۲) حفرت ابورزين وليني فرمات جي كه مي حفرت شقيق بن سلمه كے ساتھ تھا كدان كے پاس سے مشرك قيدى گذرے تو آپ نے مجھے تكم فرمايا كدان كوصدقد دول اور پھر بيآيت تلاوت فرمائى كه ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُتِه

مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاسِيرًا﴾. (١٠٥.٢) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :أَطْعِمْهُ ، وَلاَ تُعْطِهِ نَفَقَتَهُ.

(۱۰۵۰۳) حضرت عکرمه ریشید فرماتے ہیں که ان کو کھلا وَ (صدقه دو) ان کو نفقه مت دو\_ ( ۱۰۵.٤) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ، عَنْ سُفْیَانَ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِی مَیْسَرَةَ؛ أَنَّهُ کَانَ یُعْطِی الرُّهْبَانَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ.

ر ۱۰۵۰۴) حدد ریسی من مسیون من بی بیست کی من بی میسترد الد من بیسی الوسه می سامد السور الد من معدور الیستر . ( ۱۰۵۰۳) حفرت الواسحاق بیشید عمروی ب که حفرت الومیسره رفتانو گوشه شین نصرانیوں کوصدقة الفطر دیا کرتے تھے۔ ( ۱۰۵۰۵) حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَیْرِ ، عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ ، عَنْ عِکْرِمَةَ ، قَالَ : لاَ تَصَدَّقُ عَلَی

الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِيِّ بِنَفَقَةٍ. ١٠٥) حضرت عكر مدريشية فريار ترجن كه سودونصا، كاكونفة زكوة ووو

(۱۰۵۰۵) حضرت عکر مه پایتیمیا فر مات میں که یمبود ونصار کی کونفقه ز کو قاند دو۔ ساتیم مجول میں بجر دیار ساز دیاری ساز دیار دیار دارد

( ١٠٥٠٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ ، قَالَا :مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهِمْ. هي معنف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۳) كي منف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۳) كي منف ابن الى شيبه متر جم (جلد ۳) (۱۰۵۰۱) حضرت حجاج ، حضرت عمر و بن مره حضرت سعيد بن جبير ويشيؤ اور حضرت عطاء ويشيؤ فرماتے ہيں كه ﴿وَيُطْعِمُونَ

الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيمًا وَّآسِيوًا ﴾. سےمراداال قبله اوردوسرے شركين ہيں۔

( ١٠٥.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ نَافِع ، عَنْ أَبِي بَكُرِ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَات لِلْفُقَرَاءِ ﴾ ، قَالَ : هُمْ زَمْنَى أَهْلِ الْكِتَابِ.

(١٠٥٠٤) حفرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے قول ﴿إِنَّهَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ سے مراد ہمارے وقت کے اہل

( ١٠٥.٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ؛ أَنْهُمَا كَرِهَا الصَّدَقَةَ

عَلَى النَّصْرَ إِنِّي. (۱۰۵۰۸) حضرت لید فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہداور حضرت طاؤس نصرانیوں کوز کو ۃ وینے کونا پسندفر ماتے تھے۔

( ١٠٥٠٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ :حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ قَالَ :الْأَسْرَى مِنْ أَهْلِ الشُّرُكِ.

(١٠٥٠٩) حضرت حسن باليمية فرمات بين كه الله پاك ك قول، ﴿ وَيُعْلِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُرِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا

وأسيراك سمراد شركين قيدي بير ( ١٠٥١٠ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ،

قَالَ :سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ فِي مَنْ تُوضَعُ ؟ فَقَالَ :فِي أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ ذِمَّتِهِمْ ، وَقَالَ :قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقُسِمُ فِي أَهْلِ الذُّمَّةِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُمُسِ. (ابوعبيد ١٩٩٢\_ أبن زنجويه ٢٢٩١)

(۱۰۵۱۰) حضرت عمرو بن هرم فر ماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید ہے دریافت کیا گیا کہ صدقہ کس کو دیا جائے؟ آپ نے فر مایا مسلمان اورابل ذي جومسكين مول ان كو، اور فر مايا كه حضور مَأْفِيْفَةَ أَبِل ذُمه رِصد قات اورخس تقسيم فر مايا كرتے تھے۔

( ٧٥ ) مَا قَالُوا فِي الصَّدَقَةِ، يُعْطَى مِنْهَا أَهُلُ الذُّمَّةِ

### اہل ذمہ پرصدقہ کرنے کابیان

( ١٠٥١١) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ:سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلَامِ؟ فَقَالَ :أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا ، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ ، فَلَا بَأْسَ.

(١٠٥١) حضرت ابراجيم بن مها جرويطيد فرمات بين كه مين في حضرت ابراجيم ويشيد سے دريافت فرمايا كه غيرمسلموں برصد قد

مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) و المسلم المسل

المعلى المستراب بيد مرا المستراب المست

(۱۰۵۱۲) حضرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں کہ اہل ذیمہ کوز کو قامت دو،ان کوصد قات نافلہ دے دیا کرو۔

( ١٠٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ

(۱۰۵۱۳) حضرت ابراہیم پاٹھیا فر ماتے ہیں کہ شرکین کوز کو ہ میں سے پچھیجی نہیں دیا جائے گا۔

( ١٠٥١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتْ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لَا تُعْطِ الْيَهُودِيّ وَالنَّصُرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ تُتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ.

(۱۰۵۱۳) حضرت جابر بن زید مِیشی؛ فرماتے ہیں کہ یہود ونصار کی کوز کو ۃ مت دو ہاں البیة صد قات نا فلہ دینے میں کوئی حرج

( ١٠٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكُفَّارَاتِ.

(١٠٥١٥) حفزت حسن طِیْطِیْ فر ماتے ہیں کہ شرکین کوز کو ۃ اور کفارات میں سے بچھینیں دیا جائے گا۔

#### ( ٧٦ ) مَنْ لَهُ دَارٌ وَخَادِم ، يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟

جس کے پاس اپنا گھر اور خادم موجود ہوں اسکوز کو قادینے کابیان

( ١٠٥١٦ ) حَلَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَالْفَرَسُ.

(۱۰۵۱۲) حضرت سعید بن جبیر رایشید فر ماتے ہیں کہ جس کے پاس گھر، اور خادم اور گھوڑا (سواری) ہواس کوز کو 5 دی جا

، ۱۰۵۱۷) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا لاَ يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الْبَيْتُ وَالْحَادِمُ. (۱۰۵۱۷) حضرت ابراہیم پیشین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹنکائٹٹم جس کے پاس گھر اور خادم ہوں اس کوز کو ۃ دینے سے منع نہیں .

( ١٠٥١٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى

مِنْهَا مَنْ لَهُ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا.

(۱۰۵۱۸) حضرت حسن پر پیلیا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا گھر اور خادم ہوں اس کوز کو ۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگروہ

( ١٠٥١٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ رَجُلِ فِي الدِّيوَان لَهُ عَطَاءٌ وَقَوَسٌ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ ، أُغْطِيه مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(١٠٥١٩) حضرت هبيب بن عبد الملك يريني فرمات ميں كدمين نے حضرت مقاتل بن حيان ويني سے دريا فت فرمايا كدابل دیوان میں سے ایک مخص کے پاس اگر پکھ مال اور سواری ہوتو اس کوز کو ة دی جاسکتی ہے؟ آپ بیٹھیؤ نے فرمایا: ''جی بال''۔

### ( ٧٧ ) فِي الرَّقَبَةِ تُعْتَقُ منِ الزَّكَاةِ

#### ز کو ہ کے مال سے غلام آ زاد کرنے کا بیان

( ١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِى مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا.

(۱۰۵۲۰) حفرت ہشام پیٹیا سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم پیٹیلا اس بات کونا پہند فرماتے تھے کہ ذکو ہ کے مال سے غلام خرید كراس كوآ زادكيا جائے۔

( ١٠٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِى مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً

(۱۰۵۲۱) حضرت مغیرہ برایشید سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم بیشید اس بات کونا پیند فرماتے تھے کہ زکو ہ کے مال سے غلام خرید کر اس کوآ زاد کیا جائے۔

( ١٠٥٢٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِى مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةٌ يُعْتِقُهَا.

(۱۰۵۲۲) حضرت جابر پیشینے سے مروی ہے کہ حضرت عامراس بات کونا نیند فرماتے تھے کہ ذکو ہ کے مال سے غلام خرید کراس کو

( ١٠٥٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، وَجَعْفَرٌ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِيبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَا تُعُتِقُ مِنَ الزَّكَاةِ . زَادَ جَعْفَرٌ :مَخَافَةَ جَرِّ الْوَلَاءِ.

(۱۰۵۲۳) حفزت سعید بن جبیر دایشی ارشاد فر ماتے ہیں کہ زکو ہ سے غلام آزاد نہیں کیا جائے گا حضرت جعفر نے اس پراضا ف

فرمایا ہے کہ ولاء جاری کرنے کے خوف ہے۔

### ( ٧٨ ) مَن رَخُصَ أَن يُعْتَقَ مِنَ الزَّكَاةِ

#### بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے کہ زکو ۃ سے غلام خرید کرآ زاد کر دیا جائے

( ١٠٥٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ بُنِ سَوَّارٍ ، قَالَ :سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ ؟ قَالَ :اشْتَرَى خَيْرَ الرِّقَابِ.

(۱۰۵۲۳) حضرت حسن مِیشِین سے ایک شخص نے دریافت فرمایا کہ میں نے زکو ہ کے مال سے اپنے والد کوخرید کر آزاد کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تونے بہترین غلام خریدا۔

( ١٠٥٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَسَّانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بُأْسًا أَنْ يُعْطِى الرَّجُلُ مِنْ زَكَّاتِهِ فِي الْحَجِّ ، وَأَنْ يُعْتِقَ مِنْهَا النَّسَمَةَ .

(۱۰۵۲۵) حضرت مجاہد ویٹٹیڈ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس ٹئ ڈیٹن زکو ۃ کے مال سے حج کرنے کواور غلام خرید کر آزاد کرنے میں کوئی حرج نہیں مجھتے تتھے۔

#### ( ٧٩ ) مَا قَالُوا فِي الزَّكَاةِ، قَدْرُ مَا يُعْطِي مِنْهَا

### ز کو ۃ کی کتنی مقدار ( کسی ایک شخص کو ) عطاء کرنا جا ہے

( ١٠٥٢٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ:قَالَ عُمَرُ: إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا. يَعْنِي:مِنَ الصَّدَقَةِ.

(۱۰۵۲۱) حضرت عمر مخافی فرماتے ہیں کہ جبتم کسی کوعطا کر دتو اس کوغنی کر دوصد قدے۔

( ١٠٥٢٧ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ المَالِ.

(۱۰۵۲۷) حضرت ابراہیم پریشینے سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکٹنٹم ٹاپسند فر ماتے تھے کہ زکو ق سے اتنا مال دیا جائے جو کہ رأس المال بن جائے ۔

( ١.٥٢٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُمَرَ أَبِى حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسُدَّ بِهَا حَاجَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ ، يَغْنِى بِالزَّكَاةِ . ·

(۱۰۵۲۸)حضرت ابراہیم میشیٰ فرماتے ہیں کہ میہ بات پسندیدہ ہے کہ ز کو ۃ سے گھر والوں کی حاجت پوری کی جائے۔

( ١٠٥٢٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِنَتَيْنِ.

(۱۰۵۲۹)حضرت ضحاک پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ ز کو ۃ عطا کی جائے گی (ایک شخص کو ) دوسوتک \_

( ١٠٥٣ ) حَدَّثَنَا عَالِدُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : يُعْطَى مِنْهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِنْتَيْنِ.

(۱۰۵۳۰) حضرت ابوجعفر فرماتے ہیں کہ زکوۃ عطاء کی جائے گی (ایک شخص کو) دوسوتک۔

( ١٠٥٣١ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :أَعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مَا دُونَ أَنْ يَحِلَّ عَلَى مَنْ تُعْطِيهِ

(۱۰۵۳۱) حضرت عامر بریشی فرماتے ہیں کہ زکو ۃ اتنی دو کہ جس کوز کو ۃ دی ہے اس پر زکوۃ نہ آ جائے ۔ ( یعنی آپ کے دینے کی

وجہ سے وہ صاحب نصاب بن جائے )۔

### ( ٨٠ ) مَنْ قَالَ لاَ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا

جس شخص کے یاس پیاس درہم موجود ہوں اسکوز کو ۃ دینا جائز نہیں

( ١٠٥٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، وَعَبْدِ اللهِ، قَالًا : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ حَمْسُونَ دِرْهَمَّا ، أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الدَّهَبِ.

(۱۰۵۳۲) حفرت علی اور حفرت عبدالله میٰ دیمن فرماتے ہیں کہ جس تخف کے پاس پیچاس درہم یا سونے کا پچھے سامان موجود ہو

اس کوز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ( ١٠٥٣٣ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ خُدُوشًا ، أَوْ كُدُوحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا غِنَاؤُهُ ؟ قَالَ : خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

(ترمذی ۲۵۱ ابوداؤد ۱۲۲۳)

(۱۰۵۳۳) حضرت عبدالله والثوج سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرْفِظَةَ فِي ارشاد فر مایا: جس محف نے نی ہونے کے باوجود سوال

کیا قیامت کے دن وہ اپنے چبرے اورجم کونوچتا ہوا حاضر ہوگا۔ آپ مِلِفَظِیَّةِ سے بوچھا گیا کہ غناء کی مقدار کتنی ہے؟

آپ مِنْ فَتَعَافِيمَ فَي مِن مِن مِن مِن مِن مِن الله عَلَى بِقَدْر سونا (جس کے پاس مووہ عَن ہے)۔

( ١٠٥٣٤ ) حَدَّلُنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمَّا ، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمَّا.

(۱۳۱۳۳) حضرت ابراجیم میشید فرماتے ہیں کہ جس تخف کے پاس بچاس درہم موجود ہوں اس کوز کو ۃ نبیں دی جائے گی اور نہ

ہی پچاس درہم سےزائد کسی کودیا جائے گا۔

( ١٠٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفُيَانُ ، وَحَسَنٌ ، يَقُولَانِ : لاَ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، وَلاَ يُعْطَى

مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيقُضَى دَيْنَهُ ، وَيُعْطَى بَعْدَ خَمْسِينَ. (١٠٥٣٥) حضرت سفيان بالينيا اور حضرت حسن بالنياد ارشاد فرمات بين كه جس كے پاس بجاس درہم موجود ہوں اس كوزكوة

ر کا ۱۵۵۱) مطرف ملین چیدی اور مسرت من چیدی ارساد مراح بین ریه س سے پاں بیپاں در بسم عربود ،وں اس ور وہ نہیں دی جائیگی اور نہ ہی بیپاس دراهم سے زائد کسی کودیا جائے گا۔ ہاں اگر کسی پر قرض ہواوروہ اس سے قرض ادا کرے تو تو بھر پیاس دراہم سے زائد دے کتے ہیں ۔

( ١٠٥٣٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ، أُعْطِى مِنَ الزَّكَاةِ.

(۱۰۵۳۱) حضرت مسعر پراٹیٹیوز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد پراٹیوز سے سنادہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اتنامال نہ ہو جس پرز کو ۃ آتی ہےاس کوز کو ۃ دے سکتے ہو۔

### ( ٨١ ) مَا قَالُوا فِي أَهْلِ الْأَهُواءِ، يُعْطُونَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟

#### اہل اہواء کوز کو ۃ دینے کا بیان

( ١٠٥٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، بَحَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ ؟ قَالَ :مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنِ الْحَاجَةِ.

(۱۰۵۳۷) حفرت نَضِيل مِلْيُظِيدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم مِلِیْنیز سے اہل اہواءکوز کو 5 دینے کے متعلق دریا فت کیا؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ سوال نہیں کرتے مگر حاجت کے وقت ۔

### ( ٨٢ ) مَا قَالُوا فِي أُخُذِ الْعُرُوضِ فِي الصَّدَقَةِ

#### ز کو ة میں سامان وصول کرنا

( ١.٥٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ . فَأَخَذَ الْعُرُوضَ الثَيَابَ مِنَ الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ .

(۱۰۵۳۸) حضرت طاؤس بلیٹیڈ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّلْفَقِیَقَ نے حضرت معاذ دیا پی کویمن بھیجا اور حکم فرمایا کہ گندم

اور جومیں سے زکو ہ وصد قات وصول کرنا۔ پس انہوں نے سامان ، کپڑے ، گندم اور جومیں سے وصول فرمایا۔

( ١٠٥٢٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِى الصَّدَقَةِ مِنَ الْوَرِقِ وَغَيْرِهَا.

اس كى علاوه دومرى اشياء ـ ( ١٠٥٤٠ ) حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ طَاوُّوسٍ ، قَالَ :قَالَ مُعَاذٌ :انْتُونِي بِخَمِيس ، أَوْ لَبِيسٍ آخذ مِنْكُمْ.

(۱۰۵۴۰) حضرت طاؤس الطیلاے مروی ہے کہ حضرت معاذ طافو نے فر مایا: تم لوگ میرے پاس وہ کیڑے جو پانچ گز لمبے ہیں اوروہ کیڑے جوتم استعال کرتے ہولے کرآؤتا کہ میں تم سے وصول کروں۔ (۱۰۵٤۱) حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ، عَنْ سُفْیانَ ، عَنْ اِبْرَاهِیمَ ہُنِ مَیْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ أَنَّ مُعَاذًا کَانَ یَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِی

(۱۰۵۱۱) محدثنا و رکیع ، عن سفیان ، عن ابراهیم بن میسره ، عن طاووس ؛ آن معادا کان یا خذ العُرُوضَ فِی الصَّدَقَةِ.
الصَّدَقَةِ.
(۱۰۵۲۱) حفرت طاوَس بِشِيْن ہے مروی ہے کہ حفرت معاذر الثَّرُوز کو ة وصدقات میں سامان وصول فرما یا کرتے تھے۔
(۱۰۵۲۱) حفرت طاوَس بِشِیْن ہے مروی ہے کہ حفرت معاذر الثَّرُوز کو ة وصدقات میں سامان وصول فرما یا کرتے تھے۔
(۱۰۵۲۲) حَدَّثُنَا وَکِیعٌ ، عَنْ أَبِی سِنان ، عَنْ عَنْسَرَةً ؛ أَنَّ عَلِیًّا کَانَ یَا خُدُ الْعُرُوضَ فِی الْجِزْیَةِ مِنْ أَهْلِ الإِبَرِ

( ۱۰۵۴۱) محدث و رقيع ، عن ابني سِنان ، عن عنتوه ؛ أن عليه كان يا محد العروض في البجزية مِن أهلِ الإِبْرِ الإِبَرَ، وَمِنْ أَهْلِ الْمُسالِّ الْمُسالُّ ، وَمِنْ أَهْلِ الْبِحبَالِ الْبِحبَالِ. ( ۱۰۵۳۲) حضرت عنتر ه يرشي سے مردی ہے حضرت علی شاش جزيد ميں سامان وصول فرما يا کرتے تھے سوئی ( کا کاروبار کرنے ) والوں سے سوئی اور ٹو کری والوں سے ٹو کری اور رسی والوں سے رسی۔

### ( ۸۳ ) مَنْ كَرِهَ الْعُرُّوضَ فِی الصَّدَقَةِ بعض حضرات نے زکو ۃ میں سامان دینے کونا بہند فرمایا ہے

ر ۱۰۵٤٣) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ زَكَاةً كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ ؛ الْوَرِقُ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْغَنَمُ مِنَ الْغَنَمِ.
وَالذَّهَبُ مِنَ الذَّهَبِ ، وَالْبَقَرُ مِنَ الْبَقَرِ ، وَالْغَنَمُ مِنَ الْغَنَمِ.
(۱۰۵۴۳) حفرت ايرا بيم بِيلِيل سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ثِنَائِيْن پندفر ماتے تھے کہ ہر چيز کی زکو ة اس مِس سے اوا کی جائے۔

عاندى كى ذكوة جاندى سے ،مونے كى مونے سے ، گائے كى ذكوة گائے سے اور بكر يوں كى ذكوة بكر يوں سے۔ ( ١٠٥١٤ ) حَدَّثُنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْعَرْضَ فِى الصَّدَقَةِ. ( ١٠٥٣ ) حضرت حسن بالشيلانا لبند فرماتے تھے كه ذكوة ميں سامان وصول كيا جائے۔

( ١٠٥٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى نَجِيحٍ ، يَزْعُمُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِى صَدَقَةِ التَّمْرِ : أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَّ الْبَرْنِيِّ ، وَاللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ ، وَلَا يُؤْخَذُ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ. (١٠٥٣٥) حضرت ابن جرتج يِشِيْ فرمات بِن كرمِن نے حضرت ابن الى جَجَ مِشِيْدِ سے سناوہ فرماتے بیں كہ حضرت عمر بن عبد ه معنف ابن الی شیرمترجم (جلد۳) کی پی سخت این الی شیرمترجم (جلد۳) کی کارستان کا

العزيز ويقيط نے تھجور کی زکو ۃ کے متعلق تحرير فرمايا كه: برنی تھجور ( خاص قتم کی تھجور ) کی زکو ۃ برنی تھجور ہےادا کی جائے اورلون تھجور ( خاص کھجور ) کی زکو ۃ اس کھجور ہے ادا کی جائے ۔لون کھجور کی زکو ۃ پر برنی کھجورنہیں وصول کی جائے گی۔ ( ٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ إِذَا وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ

# مصارف زکوۃ میں سے سی ایک مصرف کو پوری زکوۃ ادا کرنے کا بیان

( ١٠٥٤٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنْ أَعْطَاهَا فِي

صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى أَجْزَأُهُ. (۱۰۵۳۱) حضرت حذیفه دفایخهٔ ارشاد فرماتے ہیں که آتھ مصارف ز کو ة جواللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کسی ایک مصرف کو ز کو ۃ دینا بھی کا تی ہے۔

(١٠٥٤٧) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَّمِ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : إذَا وَضَعْتَ فِي أَيّ

الأصْنَافِ شِئْتَ ، أَجْزَأَكَ إِذَا لَمْ تَجِدُ غَيْرَهُ. (۱۰۵۴۷) حضرت حذیفہ زن فو ماتے ہیں کہ جس مرضی مصرف کوز کو ۃ اواکر نا جا ہے تو کرسکتا ہے جب تو اس کے علاوہ کسی اور

( ١٠٥٤٨ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٌّ ، عَنْ خُذَيْفَةَ ، قَالَ : إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأُهُ.

(۱۰۵۴۸) حفرت حذیفہ دہانٹو فرماتے ہیں کداگرآپ کسی ایک مصرف کوز کو ۃ اداکردیں توبیآپ کی طرف سے کافی ہے۔ ( ١٠٥٤٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ ، وَيُعْطِيهَا فِي صِنْفٍ

وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى. (۱۰۵۳۹)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وٹاٹنو زکو ۃ میں سامان وصول فر مایا کرتے ہتھے۔اوراللہ تعالیٰ نے جو

مصارف ذکو ہیان فرمائے ہیں ان میں ہے کسی کودے دیا کرتے تھے۔

ُ ١٠٥٥٠) حَلَثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ح) وَعَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا :يُحْزِئكَ أَنْ تَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنُفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ تَعَالَى.

(۱۰۵۵۰) حضرت مغیرہ اور حضرت ابراہیم ہلیٹیۂ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جومصارف زکو ۃ بیان فرمائے ہیں ان میں سے

سن ايك مصرف كود ، ينا آپ كيلي كافي ب\_

' ١٠٥٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي

معنف این ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی ۱۳۵۸ کی ۱۳۵۸ کی معنف این ابی شیبه متر جم (جلد۳) کی است الزکاهٔ

صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.

(۱۰۵۵۱) حضرت ابوالعاليه ويطيع فرمات ميں كه الله تعالى نے جومصارف بيان فرمائے ميں ان ميں سے كى ايك كود روينے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٥٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :سَأَلْتُهُ :أُعْطِى الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَمَانِيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۱۰۵۵۲) حضرت حجاج بیشی؛ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے دریا فٹ کیا کہ آٹھ مصارف میں ہے کسی ایک مصرف کو بى زكوة دے سكتے بيں؟ آپ نے فر مايا جي مال۔

( ١٠٥٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ. (۱۰۵۵۳) جفرت حسن بیٹید فرماتے ہیں کہ آٹھ مصارف میں سے کسی ایک مصرف کوز کو ق دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٥٥٤ ) حَلَّتْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْزَاهِيمَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا

(۱۰۵۵۴)حضرت ابراہیم پریٹیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جومصارف مقرر فرمائے ہیں ان میں ہے کسی ایک کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٥٥٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : صَرِّفْهَا فِي الْأَصْنَافِ . وَقَالَ

الْحَسَنُ : فِي أَيْهَا وَضَعْتَ أَجْزَأُكَ. (١٠٥٥٥) حضرت عكرمه رايشين فرماتے ہيں كه (بہتر ہے كه ) تو زكو ة تمام مصارف كودے اور حضرت حسن بالشين فرماتے ہيں كه

جس کومرضی دے دوکا فی ہے۔ (سب کودینا ضروری نہیں ہے)۔

( ١٠٥٥٦ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَوْ وَضَعْتُ الزَّكَاةَ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ ؛ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَرَأَيْتُ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِءُ عَنَّى.

(۱۰۵۵۲) حضرت جعفر پیلیمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون پیلیمید سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں دومصارف فقراءاور مساكين كوزكوة اداكردون تومين ديكتابون كديدميرى طرف سے كافى بـــ

( ٨٥ ) مَا قَالُوا فِي الْمَتَاعِ يَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

آ دمی کے پاس سامان ہوجس پر سال گذر جائے اس پرز کو ہ کابیان

( ١٠٥٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ ، أَنْ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ أَخْبَرَهُ ،

مَالٌ ، إِنَّمَا أَبِيعُ الأَدَمُ وَالْجِعَابَ ، فَقَالَ : فَوَّمَهُ وَأَدُّ زَكَاتَهُ.

(1004) حضرت ابوعمر و بن حماس ولينظ فرماتے بيں كه ميرے والد حضرت حماس سالن اور تيروں كے تعيلوں كى بَيْج كرتے تھے۔ ايك مرتبه حضرت عمر مِنْ الله نے ان سے فرمایا: اے حماس اپنے مال كى زكو ة اوا كرو۔ انہوں نے عرض كيا خداكى قتم

تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رٹیا ٹیڈ نے ان سے فر مایا: اے حماس اپنے مال کی زکو ۃ ادا کرو۔ انہوں نے عرض کیا خدا کی قشم میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے۔ میں تو سالن اور تیروں کا ترکش پیچنا ہوں۔ آپ بڑی ٹیڈ نے فر مایا ان کی قیمت لگا وَ اور اس پر زکو ۃ ادا کرو۔

ر ۱۰۵۸ ) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَعَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرِ و بْنِ حِمَاسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الأَدَمَ وَالْجِعَابَ ، وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ : ثُمَّ ذَكُرَ مِثْلَهُ ، أَوْ نَحُوهُ.

(۱۰۵۸) حَمْرت عَمْ و بَن حَمَاسَ اللَّهِ عَمْ وى ہے كہ ميرے والد حضرت حماس ولينيو سالن اور تركش يجا كرتے تھے۔ باقی حدیث ای طرح منقول ہے۔

حديث اى طرح منقول ہے۔ ( ١٠٥٥٩ ) حَلَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا فَحَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ فَقَالَ : يُزَكِّيه بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ.

یز کیه بِقِیمتِه یوم حلت. (۱۰۵۹) حفرت یونس پرهیل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پراٹیلا سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے سامان خریدا کیا اس پرزگوۃ ہے؟ آپ نے فرمایا اسکی قیمت کا حساب لگا کراس دن سے زکوۃ اداکی جائے گی جس دن اس پرزکوۃ آئی تھی۔ ( ۱۰۵۱۰) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ : حدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : کَیْسَ فِی الْعُرُوضِ ذَکَاہٌ ، إِلَّا

(۱۰۵۱) محداث ابو السامة ، قال المحدث عبيد الله ، عن العبي ، عن ابن عمر ، قال البس يبي العووطي و ٥٥٠ إله عُوضٍ فِي تِبَحَارَةٍ ، فَإِنَّ فِيهِ ذَكَاةً . (۱۰۵۲۰) حضرت عبد الله بن عمر تؤلف من أفر مات بين كه سامان پرز كوة تب تك نبين سے جب تك كه وه سامان تجارت كے ليے نه ہو۔

۱۰۵۱۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِیِّ، عَنُ أَبِی هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِیرِینَ، قَالَ فِی الْمَنَاعِ:یُقَوَّمُ، ثُمَّ تُؤَدَّی زَکَاتُهُ. (۱۰۵۲۱) حفرت ابن سیرین یا پینیا ارشا دفر ماتے ہیں کہ سامان کی قیمت لگائی جائے گی پھراس پرزکو ۃ اواکی جائے گی۔ ۱۰۵۲۲) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَیْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَنَاعَ فَیَمُکُٹُ السِّنِینَ ، یُزَکِّیهِ ؟ قَالَ : لَا.

۔ (۱۰۵۶۲) حضرت عبدالملک بلٹیلۂ فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء سے دریا نت کیا گیا کہ ایک شخص نے سامان خریدا پھروہ سامان دوسال تک اس کے بلیک رہا کیا اس پرز کو ۃ ہے؟ آپ نے فر مایا کینہیں ۔

١٠٥٦٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ طَلْحَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزِّكَاةُ ،

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم ( جلد ۳) کي پهران کي د ۳۱۰ کي پهران کي كتباب الزكاة وَإِنْ كَانَ لَبُنَّا ، أَوْ طِينًا . قَالَ : وَكَانَ الْحَكُّمُ يَرَى ذَلِكَ.

(۱۰۵۶۳) حضرت ابراتیم میشید فرماتے میں کہ ہر وہ چیز جو تجارت کیلئے ہواس پر زکو ۃ ہے خواہ وہ دودھ ہو یامٹی ہو۔اور

حضرت تحکم ویشید سے بھی ای طرح مروی ہے۔

#### ( ٨٦ ) مَا قَالُوا فِي الْعَطَاءِ إِذَا أَخِذَ

**♦**}}ે.

بيت المال سے سال يا چھ ماہ بعد جو وظائف وغيره ملتے ہيں اس پرز كو ة كابيان

( ١.٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :كَانَ أَبُو بَكُرِ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ الْعَطَاءَ سَأَلَ الرَّجُلَ :أَلَكَ مَالٌ ؟ فَإِنْ قَالَ :نَعَمُ ، زَكَّى مَالَهُ مِنْ عَطَائِهِ ، وَإِلَّا سَلَّمَ لَهُ عَطَائَهُ.

(۱۰۵ ۲۴) حضرت قاسم برایطین سے مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر دہاؤہ جب بیت المال ہے کسی کو وظیفہ دیتے تو اس سے دریا فت

فر ماتے کہ کیا تیرے پاس مال موجود ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہوتا تو آب اس کے دخیفہ کے مال میں ہے زکو ۃ نکال لیتے وگرندا سکے سیر دکرد ہے۔

( ١.٥٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :كَانَ يُعْطِينَا العَطَاءَ فِي الرَّسَل فَنُزَكِيهِ.

(١٠٥٧٥) حضرت عبدالله ويطيعية فرماتے ہيں كہميں بيت المال سے عطاء (وظيفه ) ميں دس سے تجيس اونٹ يا بكرياں ملتيں تو ہم اس برز کو ۃ اداکرتے تھے۔

( ١٠٥٦٦ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُزَكِّى أَعْطِيَّاتِهِمْ مِنْ كُلُّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ.

(۱۰۵۲۱) حضرت ہمیر ہ پیشیلا سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جانٹی وظا کف پرز کو ۃ ادا فرماتے وہ ہر ہزار پر پچپیں

ہوتی تھی ۔

( ١٠٥٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبْدٍ الْقَارِى ، وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِى زَمَنِ عُمَرَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ ، فكانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ عُمَرُ أَمْوَالَ التَّجَارَةِ ، فَحَسَبَ عَاجِلَهَا وَآجِلَهَا ، ثُمَّ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الشَّاهِدِ وَالْغَانِبِ.

( ۱۰۵ ۲۷ ) حضرت حمید بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عبد القاری حضرت عبد اللہ بن ارقم ویشجیا کے ساتھ حضرت عمر فاروق مڑٹٹو کے زمانے میں بیت المال پر ( نگران ) مقرر تھے۔ جب بیت المال ہے وظا کف ٹکالے

جاتے تو حضرت عمر تزایش تا جروں کے مال کوجمع فرماتے پھر نفتد اور ادھار کا حساب لگاتے اور پھر برحاضر و غائب سے زکو ہ

( ١٠٥٦٨ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى 'رَجُلَ الْعَطَاءَ سَأَلَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(۱۰۵۲۸)حضرت قاسم پریشینا سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹنڈ جب سی شخص کو وظیفہ عطا فریاتے تو اس سے دریا فت فرماتے۔ باقی حدیث ای طرح بیان فرمائی۔

( ١٠٥٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ

يُغْطِيهِمُ الْعَطَاءَ وَلَا يُزَكِّيهِ. (۱۰۵۲۹) حضرت طارق سے مروی ہے حضرت عمر فاروق دیائٹو جب کمی شخص کو بیت المال میں سے وظیفہ ( بخشش ) عطا فرماتے تواس پرز کو ۃ نہ نکالتے۔

( .١.٥٧. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْأَمَرَاءَ إِذَا أُعْطَوُا الْعَطَاءَ زَكُوهُ. (۱۰۵۷۰) حضرت محمد مِرْشِيْدٌ ہے مروی ہے فر ماتے ہیں گہ میں نے امراء (صحابہ کرام ٹیکائیٹے) کودیکھا ہے جب ان کوعطایا ملتے

میں تواس پرز کو ہ بھی ادا فرماتے ہیں۔

( ١٠٥٧١ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيزِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّى الْعَطَاءَ وَالْجَائِزَةَ. (۱۰۵۷) حفرت جعفر بن برقان پیٹیلۂ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز پیٹیلۂ عطاء ( وظیفہ ) اور انعامات پر زکو 8 ادا

( ١٠٥٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِى الْعَطَاءَ وَيُزَكِّيهِ. (۱۰۵۷۲) حضرت عبدالله بن مسعود ﴿ أَثْنُو جب كسى كو وظيف عطا فر ماتے تو اس پرز كو ۃ بھی ادا فر ماتے ۔

# ( ٨٧ ) قَوْلُهُ تعالى (وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِةٍ)، وَمَا جَاءَ فِيهِ

يه باب بالله كارشاد ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ كَتَفير مِن

( ١٠٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ فِى قوله تعالى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَا :نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَيُصْفُ الْعُشْرِ.

(١٠٥٤٣) حضرت سالم اورحضرت ابن حنفيه ويشير فرمات بين كدالله تعالى ك قول ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ مَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ كوعشراور

نصف عشرنے منسوخ کردیا ہے۔

( ١٠٥٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ شِبَاكٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ وَنِصْفُ

(۱۰۵۷ ) حفزت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہاس آیت کوعشر اور نصف عشر نے منسوخ کردیا ہے۔

( ١٠٥٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : كَانُوا يُعْطُونَ شَيْئًا غَيْرَ الصَّدَقَةِ.

(۱۰۵۷۵) حضرت ابوالعالیہ ویشیعۂ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھاکھٹی صدقات کے علاوہ بھی لوگوں کوعطافر مایا کرتے تھے۔

( ١.٥٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ؛فِى قوله تعالى :

﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَ : الزَّكَاةُ. (١٠٥٧) حضرت جابر بن زيد يريشير فرمات بين كرقرآن پاك كي آيت ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ مَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ سےمراوز كو ة بـ

( ١٠٥٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتٌى ، عَنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :الزَّكَاةُ.

(١٠٥٧٥) حفرت طاؤس النيخ والديروايت كرتي بين كداس مراوز كوة ب-

( ١٠٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَنَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾

قَالَ :كَانُوا يُعْطُونَ مَن اعْتَرَاهِم شَينًا سِوَى الصَّدَقَةِ. (١٠٥٧٨) حفرت عبدالله بن عمر ولا الله في فرمات بين كه ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصّادِهِ ﴾ (اس آيت كے نزول كے بعد ) صحابہ

كرام يَحْدُ مُنْتُمْ صدقات اورز كو ة كےعلاوہ جھى كوئى طالب اور سائل آ جاتا تواس كوعطا فرماتے۔ ( ١.٥٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَطَاء ؛ فِي قوله : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قَالَ : مَنْ حَضَرك يَوْمَئِذٍ أَنْ

تُعْطِيَهُ الْقَبَضَاتِ ، وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ.

(١٠٥٧)حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول ﴿ وَ آمُوا حَقَّهُ مَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ جو تیرے پاس اس دن حاضر ہوتو جو تیرے قبضہ میں ہاں کوعطا کردے اور بیز کو ق کےعلاوہ ہے۔

( ١٠٥٨. ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي قوله تعالى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

قَالَ : إذَا حَصَدُتُهُ فَحَضَرَك الْمَسَاكِينُ طَرَخْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا طَبَنْتُهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا كَدَّسْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا نَقَيْتُهُ وَأَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَقَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلِيمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ ، وَإِذَا أَخَذُتَ فِي جُذَاذِ النَّخُلِ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنَ النَّفَارِيقِ وَالتَّمْرِ ، وَإِذَا أَخَذُتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْت لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِذَا عَلَمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ. (١٠٥٨٠) حضرت مجابد بإثين فرماتے ہيں كه الله تعالى كاارشاد ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ جب تو كيتى كانے اور تير۔ ٠

یاس مسکین آئیں تو ان کیلئے بھی کچھ ڈالدےاور جب تو جمع کرے (کھیتی وغیرہ کو ) تو ان کیلئے پچھ ڈال دےاور جب تو اس کو ڈ ھیرلگائے تو بچھان کے لیے ڈال دےاور جب تو اس کوصاف کرے ادر کیل کرنے لگے تو پچھ( بھوسہ وغیرہ )ان کے لیے : ال دے۔ اور جب تو کیل کر لے اور معلوم ہو جائے کہ کتنا ہے تو زکو ۃ اوا کر اور جب تو تھجور کے درخت سے تھجور تو ڑے تو کچھ ہلکی اور کچی تھجوریں ان کیلئے چھوڑ دے اور جب ان کوکیل کرنے لگے تب بھی کچھان کیلئے ڈال دے اور جب اس کا وز ن معلوم ہو جائے تو اس کی زکو ۃ ادا کر۔

. ١٠٥٨ م ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قوله تعالى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ . . قَالَ: زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ.

(• ۱۰۵۸م) حضرت ضحاک سے اس آیت کی تغییر میں منقول ہے کہ اس کی زکو ق کا حساب اس فصل کے کیل کرنے کے دن رور ۱۰۵۸م)

١٠٥٨١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّئِيّ ، قَالَ : هَذِهِ مَدَنِيَّةٌ مَكَّيَّةٌ ، نَسَخَتْهَا الْعُشُرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ ، فَكُنْ : عَنْ اللهُ فَهَاءِ . يَغْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ .

(۱۰۵۸۱) حفرت سدی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدنی اور کلی ہے۔اس کوعشر اور نصف عشر نے منسوخ کر دیا ہے۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھاکس نے منسوخ قرار دیا ہے؟ آپ نے فرمایا فقہاء کرام نے۔

حَدَّنَ وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ح) وَعَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ قَالَا : يُعْطِى ضِغْتًا.

(۱۰۵۸۲) حضرت حماد اور حضرت ابراہیم پر شیلا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ فرماتے ہیں ان کو جومیسر ہوخواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہووہ عطا کرتے ہیں۔

١٠٥٨٣) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : نَحْوَ الضَّغْثِ. (١٠٥٨٣) حضرت ابراہيم ريشي فرماتے ہيں كہ جوميسر ہووہ عطا كرتے ہيں۔

ِ ١٠٥٨٢) عَمْرتَ أَبِرَا بِيم رَبِيعَانِهُ مُر مَاتِ بِنَ لَهُ بُويَ سَر ، ووه عَلَى مَرَ بِينَ ـ ١٠٥٨٤) حَدَّثَنَا وَكِينٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :نَسَخَتْهَا الزَّكَاةُ.

(۱۰۵۸۴) حضرت حسن پربیٹیا: فرماتے ہیں کہاس آیت کوزگو ۃ نے منسوخ کر دیا ہے۔

١٠٥٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الصَّحَاكِ ، قَالَ :نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرُ آنِ. (١٠٥٨٥) ضحاك يِلِيْمِيهُ فرماتے ہيں كه زكوة نے قرآن پاك ميں موجودتمام صدقات كومنسوخ كرديا۔

١٠٥٨٥) من الريط مراح إلى الروه عران بال الموجود ما مسدوت و حول مرديا. ١٠٥٨٦) حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، قَالَ : نَسَخَتْهَا الْعُشْرُ ، وَيِصْفُ الْعُشُرِ.

١٠٥٨٦) حدثنا ابن إدرِيس ، عن ابِيهِ ، عن عطيه ، قال :نسختها العشر ، وربصف الع ١٠٥٨٦) حفرت عطيه ويشيئه فرمات مين كهاس آيت كوعشر اور نصف عشر نے منسوخ كرديا۔

١٠٥٨٧) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الْضَّحَّاكِ ؛ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قَالَ: ربه موروسه د

زَكَاتُهُ يَوْمَ كَيْلِهِ.

جس وقت كيل كرياس كى ذكوة بــــ ( ١.٥٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ نَسَخَتُهَا الْعُشْرُ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ.

نَسَخَتُهَا الْعُشْرُ ، وَيَصْفُ الْعُشْرِ . \* (١٠٥٨٨) حفرت ابن عباس بيُ پينه فرماتے ہيں كەقرآن مجيدكى آيت ﴿ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ كوعثراورنصف عشر نے منسوخ كرديا ہے۔

نے منسوخ کردیا ہے۔ ( ۸۸ ) مَا قَالُوا فِی الرَّجُلِ أَخْرَجَ زَسَّكَاةً مَالِهِ فَضَاعَتْ

کوئی شخص اینے مال کی زکو ۃ نکا لے اور وہ ضائع (ہلاک) ہوجائے تو اس کا کیا تھم ہے۔ ( ۱.۵۸۹) حَدَّنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنِ الْمُحَسِّنِ ، قَالَ : يُنْحُرِجُ مَكَانَهَا.

(١٠٥٨٩) حَدَثنا حَفَظَ ، عَنْ هِسَامٌ ، عَنْ الْحَسَنِ ، كَانَ الْكَوْرَجُ مَكَالُهُا.
(١٠٥٨٩) حَفْرتُ حَنْ بِيَّيْ فَرِمَاتَ بِينَ كُمَاسَ كَي جَلَدُ وباره زَكُوْ ةَادَاكُر كُاهُ .
(١٠٥٨) حَذَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا : إِذَا أَخُرَجَ زَكَاةً مَالِهِ فَضَاعَتُ ، فَلَيْزَكُ مَرَّةً أُخْرَى.

ر ۱۰۵۹۰) حضرت مغیرہ پڑتین اپنے اصحاب ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب مال کی زکو ۃ نکالی جائے اوروہ ضا کع موجائے تواس کی جگہ دوبارہ زکو ۃ نکالنا پڑے گی۔ دوہ دیں یہ آئیک وقت میں بیٹی ڈیٹر کی ہے ۔ کہ دی فیرانٹ کی ارد کی میں اکا قید وکٹر کا اور قول کرنے تیے کہ ان کردائی وکا

( ١٠٥٩١) حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : هِى الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : هِى الرَّجُلِ الْمَالُ حَتَّى هَلَكَ. : هِى إِلَى عَرْبِيهِ بِدَيْنِ ، فَلَمْ يَصِلُ إِلَيْهِ الْمَالُ حَتَّى هَلَكَ. (١٠٥٩) حضرت جماد مِينَ فِر مات بيل مَن كرة وى ابنى ذكرة نكال كرمصرف يرخرج كرف سے پہلے بى وه بلاك بوجائے توبياى

طرح ہے کہ جس طرح آ وی پیسے اپنے قرض خواہ کی طرف بھیج لیکن وہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک ہوجا کیں۔ (۱۰۵۹۲) حَدَّثَنَا زَیْدُ بْنُ حُبّاب ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكِيمِ ، قَالَ : لَا تُحْزِیءُ. (۱۰۵۹۲) حضرت تھم بیٹیو فرمائتے ہیں کہ بیکا فی نہیں ہے (دوبارہ اداکر ناپڑے گی)۔ (۱۰۵۹۲) حَدِّثَنَا ذَیْدُ نُنْ حُبَّاب ، عَنْ حَسَّانَ نُن انْ الهیدَ ، عَنْ انْدَاهِ سَائِف ، عَنْ عَطَاء ، ف الدَّحُا اذَا أَخْدَ ا

( ١٠٥٩٢) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ حُبَابِ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخُرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَصَاعَتُ ، أَنَّهًا تُجْزِىءُ عَنْهُ. ( ١٠٥٩٣) حضرت عطاء فرماتے میں كه آدى مال پرزكوة تكالے ليكن وہ بلاك ہوجائے تو وہ اس كی طرف سے كافی ہے۔

(دوبارہ اداکرنے کی ضرورت نہیں ہے) ( ۱.۵۹٤) حَدَّثُنَا عَبْدٌ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ اِبْوَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ أَخُرَجَ زَكَاةَ مصنف ابن الب شيه مترجم ( جلد ۳) کی ۱۳۹۵ کی ۱۳۹

مَالِهِ فَضَاعَتُ ، قَالَ : لاَ تُجْزِىءُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا.

كتاب الزكاة 🌣 🎕

كافى نبيں ہے بلكه اس كى جُلدوو بار وزكو ة اواكر ناپڑے گى۔ · ١٠٥٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَكْرَ اوِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُخْرِجُ مَكَانَهَا.

(۱۰۵۹۵) حضرت حسن پرلیطینه فرمائے ہیں کہاس کی جگہ دوبارہ زکو ۃ آدا کی جائے گی۔

( ٨٩ ) فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَا يَعْمَلَانِ فِي مَالَيْهِمَا

دوآ دمیوں کا مال مشترک ہوتواس پرز کو ۃ کا بیان

( ١٠٥٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنُ طَاوُوسٍ قَالَا : إذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يَعْمَلَانِ فِي أَمُو الِهِمَا ، فَلَا تُجْمَعُ أَمُو الْهُمَا فِي الصَّدَقَةِ.

رِيه المَّامِ المَّامِ اللَّهِ المَّامِ اللَّهِ المَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ (١٠٥٩٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، فَالَ :أَخْبَرْت عَطَاءً عَنْ قَوْلِ طَاوُوس ، فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا.

ر ۱۰۵۹۷) حصف مصطفع بن جنور بعق بین جوییج ، مان به میبوت عصفه عن طوح شاد و مدن به مصان ۵۰ بر ۱۰ بر ۱۰ پید عصف (۱۰۵۹۷) حضرت این جرتج پویشید فرماتے بین که میں نے عطاء کوطاؤس کے قول کی خبر دی توانہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کو صحیح سمجھتا ہوں ۔

( ١٠٥٩٨) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :إذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عِشُرُونَ شَاة ، وَلِرَجُلٍ آخَر عِشْرُونَ شَاة ، وَرَاعِيهِمَا وَاحِدٌ ، يَشْرَعَانِ مَعًا وَيَرِدَانِ مَعًا ، قَالَ :فِيهَا الزَّكَاةُ.

ہمو و صفوری ساہ ، ورجیجها و جرف ، بسر عالی ملک و یودن ملک ، عال ، ون اور دوسر فے فق کے پاس بھی (۱۰۵۹۸) حضرت امام زہری پر پیلیڈ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کے پاس بھی بیر بکریاں ہوں اور دونوں شخصوں کا چروا ہا بھی ایک ہوجوان کوساتھ لے کر جاتا ہوا ورایک ساتھ ہی واپس لے کرآتا ہوتو ان پرز کو ہ ہے۔ (دونوں کے مجموعے پرز کو ہ ہے)۔

( ٩٠ ) فِي الرَّجُلِ يُصَدِّقُ إِبِلَهُ ، أَوْ غَنَمَهُ يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ ؟

آ دمی کا اونٹ یا بکری صدقہ (زکوۃ) کرنے کے بعد دوبارہ اس کا مصدق سے خریدنے کا بیان ( ۱،۵۹۹) حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ سَعِیدٍ ، عَنْ یَزِیدَ مَوْلَی سَلَمَةَ ، قَالَ : کَانَ یُعْرَضُ عَلَی سَلَمَةَ صَدَقَةُ إِبِلِهِ فَیَأْبَی أَنْ یَشْتَر یَهَا.

(۱۰۵۹۹) حضرت یزید جوحضرت سلمه طِینیو کے غلام ہیں فرماتے ہیں که حضرت سلمه طِینیو کے پاس زکو قر کا اونٹ لا یا گیا آپ

هي معنف ابن الي شيرم رجم ( جلد ۳) کي که ۱۲۹۳ کي ۱۲۹۳ کي کناب الذکاه نے اس کے خریدنے سے انکار فرما دیا۔

( ١٠٦٠٠) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَا تَشْتَرِى

(۱۰۲۰۰) حفرت ابن عمر دخاشهٔ فرماتے ہیں کداینے مال کی طہارت کو نہ خریدو۔

(١٠٦٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : إِذَا جَاءَ

عطاء فرماتے ہیں کہ زکو ۃ پراگر تیرے بعد کسی اور کا قبضہ ہو جائے تو پھرکو کی حرج نہیں۔

الْمُصَدِّقُ فَادْفَعُ إِلَيْهِ صَدَقَتَكَ ، وَلاَ تَبْتَعْهَا ، قَالَ : فَإِنَّهُمَ يَقُولُونَ ابْتَعْهَا فَأَقُولُ : لا ، إنَّمَا هِيَ لِلَّهِ.

(۱۰۲۰۱) حفرت ابوز بیر ویشی فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر دلاٹھ کوفرماتے ہوئے سنا کہ جب زکو ۃ وصول کرنے والا

اً ئے تو اس کواپنی زکو ۃ ادا کر دو۔اوراس سے نہ خریدوہ الوگ کہتے ہیں کہاس سے خریدلو۔ میں کہتا ہوں کہ بیٹک وہ تو اب

(١٠٦٠٢) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : أَيَشْتَرِى الرَّجُلُ صَدَقَتَهُ ؟ فَقَالَ : لاَ

يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُصَدِّقِ حَتَّى يُخْرِجَهَا ، وَلَا يَشْتَرِيهَا إِذَا أَخْرَجَهَا حَتَّى تَخْتَلِطَ بِغَنَمٍ كَثِيرٍ.

(١٠٢٠٢) حضرت امام زہری روالی سے ایک مخص نے دریافت کیا کہ کیا آ دمی ای اداشدہ زکو ہ کو ترید سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ز کو ۃ وصول کرنے والے سے نہیں خرید سکتا۔ یہاں تک کہ وہ چلا جائے۔اور جانے کے بعد نہ خریدے یہاں تک وہ کثیر بکریوں

میں مل جائے۔ ( ١٠٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكُرَهُونَ الْبِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ ،

قَالَ : وَإِنْ فَعَلْتَ بَعْدَ مَا تُقْبَضَ مِنْك فَلَا بَأْسَ بِهِ. (۱۰۲۰۳) حفرت عطاء پیٹیٹ سے مروی ہے کہ بیٹک پہلے صحابہ کرام ٹوکٹیٹے زکو ۃ کے خریدنے کو ناپند فرماتے تھے۔حضرت

( ٩١ ) فِي الرَّجُل يَتَصَدَّقُ بِالدَّابَةِ فَيَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ

آ دمی کوئی چیز صدقه کرے اور پھراسکو بعد میں دیکھیے (اورخریدنے کاارادہ رکھتا ہو)

( ١٠٦٠٤ ) حَلَّثْنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عُن أَبِيهِ ، قَالَ : حُمِلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسِ فِى سَبِيلِ اللهِ فَرَآهُ ، أَوْ شَيْئًا مِنْ ثِيَابِهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : أَتُرُكُهُ حَتَّى تُو الْفِيكُ يُو مُ الْقِيامَةِ. (مسلم ١٣٣٩ احمد ١/ ٢٥)

(۱۰۲۰۴) حضرت زید بن اسلم اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر مذاتی نے گھوڑے کواللہ کے راہتے میں صدقہ کیا

اورمجاہد کوسوار فرمایا یا کچھ کپٹرے اللہ کی راہ میں صدقہ کیئے۔ بعد میں بازار میں ان کو دیکھا اورخود ہی دو بارہ خریدنے کا اراد ہ فر ما يا اور آنخضرت مَثَلِّفَتَغَيَّمَ سے جا کراس کے متعلق دریا فت فر مایا: آپ مِلْفِقَيَّمَ نے فر مایا اسکوچھوڑ دوتا کہ قیا مت کے دن اس کا

( بورا ) بدله تحقّع عطاء کیا جائے۔ ( ١٠٦٠٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الِلهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ

الْعَوَّامِ ؛ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَأَى فَرَسًا ، أَوْ مُهْرَةً تَبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ ، فنهى عُنهًا. (ابن ماجه ٢٣٩٣ احمد ١/ ١٦٢)

(۱۰۲۰۵)حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں گھوڑ اصدقہ کیا۔اور پھراس گھوڑ ہے کو یااس کے مبرے کو بازار میں فروخت ہوتے دیکھ کرخرید نے کاارادہ کیا۔ تو حضرت زبیر بن عوام نے اس ہے منع فر مادیا۔

( ١٠٦٠٦) حَلَّتُنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيم (ح) وَعَنُ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ؛ أَنَّ أَبَا أَسَامَةَ حَمَلَ عَلَى مُهْرِ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ نِضُوا يَبَاعُ ، قَالَ :فَقُلْتُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَدْ عَرَفُتُ عُرْفَهُ ، فَنَهَانِي عَنْهُ. (طبراني ٣٦٢٨)

(۱۰۲۰۱) حضرت ابوالعاليه ويشيخ فرمات ہيں كەحضرت ابواسامه دی ڈنے ناللہ كی راہ میں گھوڑا ( پچھڑا ) صدقہ فرمایا ، پھر بعد میں اس جانور کود یکھا کہ وہ (بازار میں) بیچا جارہا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِنْ اِنْتَحَاقَمَ ہے عرض کیا کہ میں نے اس کو

بچان لیا ہے ( کیا اسکوخریدلول؟) آپ نے مجھے اس سے منع فر مادیا۔ ( ١٠٦٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ إِلَى غَيْرِ الَّذِي تُصُدِّقَ

عَلَيْهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا. (١٠٢٠٤) حضرت عمر فاروق والثورُ ارشاد فرماتے ہیں کہ جسکوآپ نے زکو ۃ (صدقہ) دیا ہے اس سے نکل کر کسی اور کے پاس

پہنچ جائے تو پھراس کوخرید نے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٠٦٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَرَآهَا فِي السُّوقِ تُبَاعُ ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ، فَقَالَ : لَا ، ذَعْهَا حَتَّى تُوَافِيكُ يُوثُمُ الْقِيَامَةِ. (بخارى ٢٧٧٥ مسلم ٣)

( ۱۰۲۰۸ )حضرت ابن عمر منی پینز سے مروی ہے کہ حضرت عمر جنائیز نے گھوڑ االلہ کے راہتے میں صدقہ کیا اور مجاہد کوسوار فر مایا بعد میں بازار میں ان کو دیکھا اورخود ہی دوبارہ خرید نے کا ارادہ فر مایا اور آنخضرت مَرَّشَقَعَ اَمِ ہے جا کراس کےمتعلق دریا فت فر مایا : آپ مَلِّ فَيْنَا فَعَرَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرُووتا كه قيامت كه دن اس كا (پورا) بدله تحقِّه عطاء كيا جائے \_

، ١٠٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۳) کي مسنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۳)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحُوًّا مِنْ حَدِيثِ أَسَامَةً.

(۱۰۲۰۹) حفرت زید بن حاثہ رہائٹو ہے بھی حضرت ابوا سامہ رہائٹو کی حدیث کے مثل منقول ہے۔

( ١٠٦١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ

مِنْ صَدَقَيِهِ ؟ قَالَ : يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ بِقَدْرٍ مَا أَصَابَ مِنْهَا.

(۱۰ ۲۱۰) حضرت عمران بن حمین والتو سے ایک تحص نے دریافت فرمایا که صدقه (زکوة) اداکرنے کے بعد آدمی کو پچھ حصہ والبس ال جائے تو اس كاكياتكم ہے؟ آپ نے فرمايا كہ جتنى مقداراس كو پہنچا ہے اس كے بقدرا جركم كرديا جائے گا۔

# ( ٩٢ ) مَا قَالُوا فِي بَيْعِ الصَّدَقَةِ ، مِمَّا يُشْتَرَى

#### ز کو ۃ کے مال کی خرید وفروخت کا بیان

## ( ١٠٦١١ ) حَلَّتُنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ

شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى

تُقْبَضَ. (ابن ماجه ۲۱۹۲ دار قطنی ۳۳)

(۱۱۱ - ۱) حضرت ابوسعید خدری دی از سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلْفِیکَ آئے نے صدقات کوخرید نے سے منع فر مایا ہے یہاں تک کہان پر قبضہ کر لیا جائے۔

( ١٠٦١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ؛ سُفِلَ :أَيَشْتَرِى صَدَقَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُعْقَلَ؟

(۱۰ ۲۱۲) حفرت طاؤس وليلي سے دريافت كيا كيا كدكيا صدقه كوقف سے قبل خريدا جاسكتا ہے؟ آپ نے اس كونا پندفر مايا۔ (۱۰.٦۱٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيثَى ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ

۔ (۱۰۶۱۳) حضرت کمحول برنتھیں فرماتے ہیں کہ صدقہ کو نہ خریدو یہاں تک کہ نشان لگالیا جائے اورتم سے قبضہ کرلیا جائے۔

( ١٠٦١٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ. (١٠ ١١٣) حضرت مكول بيشيؤ ہے مروى ہے كەحضورا قدس مَرْفَظَةُ نے ارشاد فرمایا: صدقه كود و باره مت خريد ويبال تك كەنشان

( ١٠٦١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وُمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِى الرَّجُلُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ

مَالِهِ ، حَتَّى يَحُولَ مِنْ عِنْدِ الْمُصَدِّقِ.

(۱۰ ۲۱۵) حضرت ہشام مِلِیُّین سے مروی ہے کہ حضرت حسن ہولیٹین اور حضرت محمد برلیٹین ٹاپند فر ماتے تھے کہ آ دی اپنے مال سے ادا شدہ صد قات خرید لے یہاں تک کہ صدقہ وصول کرنے والے کے پاس سے پھیرلیا جائے۔

( ١٠٦١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَج.

(١٠٢١٧) حضرت جابر ولأنو سے مروی ہے كەصدقدكى تا سے منع كيا گيا ہے يہاں تك كەتم سے نكال ليا جائے۔

( ١٠٦١٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أُخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ.

(۱۰۶۱) حضرت مویٰ بن عقبہ رہ ہوں ہے کہ حضور اقدی مَرَافِیکَا نَا ہے منع فر مایا ہے یہاں تک کہوہ قبضہ کر لیاجائے اور نشان لگالیاجائے۔

## ( ۹۳ ) مَا قَالُوا فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ تُؤدَّى زَسَّكَاتُهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزِ جس مال يرزكوة اداكردي كَيُ وه كنز شارنبيس موكا

( ١٠٦٨) حَلَّاثَنَا ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلاً عَنْ أَرْضِ لَهُ بَاعَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ :احْرُزُ مَالَك ، وَاحْفِرُ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ ، قَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَيْسَ بِكُنْزٍ ؟ فَقَالَ :لَيْسَ بكُنْز مَا أُدِّى زَكَاتُهُ.

( ١٠٦١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :مَا أُذِّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزِ .

(١٠ ١١٩) حضرت سعيد بن المسيب ويشيئة قرماتے ہيں كه جس كى زكو ۋا دا كردى جائے وہ خزانہ ہيں ہے۔

( ١٠٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَنَّ مَالٍ أَذْى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزٍ.

(۱۰۶۲۰) حضرت جابر خلافہ فرماتے ہیں کہ ہروہ مال جس پرز کو ۃ ادا کر دی جائے وہ خز انہیں ہے۔

( ١٠٦٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، هِثْلَهُ.

هي معنف ابن الي شيبه سرجم (جلدس) که پهران کې د کام كتاب الزكاة

(۱۲۱) حفرت ابن عمر تفاومنا سے اس کے مثل منقول ہے۔ ( ١٠٦٢٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَوِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:مَا أَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكُنْزِ.

ز کو ۃ ادا کرتا ہو۔

(۱۰ ۱۲۲) حضرت ابن عباس بنی پیشن فرماتے ہیں کہ ہروہ مال جس پرز کو ۃ ادا کر دی جائے وہ خز انہیں ہے۔

( ١٠٦٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ قَالَا :لَيْسَ مَالٌ بِكُنْزِ أَدِّى زَكَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤَذَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجُهِ الأرْضِ.

(۱۰ ۶۲۳) حضرت مجاہد اور حضرت عطاء ویتیجید فرماتے ہیں کہ جس مال پر زکو ۃ ادا کر دی جائے وہ کنزنہیں ہے اگر چہوہ مال

زمین کے بیچے ذفن ہو۔اور جس مال پرز کو ۃ ادائبیں کی گئی وہ کنز ہےاگر چہز مین کےاو پر ہی کیوں نہموجو دہو۔

( ١٠٦٢٤ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :وُجِدَ لِرَجُلِ عَشَرَةُ آلَافٍ بَعُدَ مَوْتِهِ مَدْفُونَةً ، قَالَ : فَقَالُوا : هَذَا كَنزُ ، مَا كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَعَلَّهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا مِنْ غَيْرِهَا.

(۱۰۶۲۴) حضرت ابن عمر ٹنکافینئا فر ماتے ہیں کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد دس ہزار درہم اس کاخز انہ (مدنون) نکلا \_لوگوں نے کہا میروہ خزانہ ہے جس پر زکو ہ نہیں ادا کی گئی۔حضرت ابن عمر مؤید پینانے فرمایا کہ ہوسکتا ہے وہ اس کے علاوہ مال سے اس کی

( ٩٤ ) مَنْ قَالَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

جوحضرات فرماتے ہیں کہ مال پرز کو ۃ کےعلاوہ بھی حقوق ہیں

( ١٠٦٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.

(۱۰۲۲۵) حضرت ابراہیم پرچینز سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکائٹٹم مال پرز کو ۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق سمجھتے تھے۔

( ١٠٦٢٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ ﴿فِي أَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ ﴾ ، **قَ**الَ :سِوَى الزَّكَاةِ.

(١٠٢٢) حفرت مجامد بيتي فرمات بين كرقرآن پاك كي آيت ﴿ فِي أَمْوَ الِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ بيز كوة كعلاوه حقوق بير \_ ( ١٠٦٢٧ ) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.

(١٠ ١٢٧) حضرت عامر مِيشِيدُ فرمات مِين كه مال پِرز كُوة كے علاو ، بھي پجو حقوق ہيں \_

( ١٠٦٢٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا رِيَاحُ بنُ عَبِيدَةَ ، عَنْ فَزَعَةَ ، قَالَ :قُلُتُ لِإِبْنِ عُمَرَ : إنَّ لِي مَالًا ، فَمَا تَأْمُرُنِي إِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ :ادْفَعْهَا إِلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ ، يَعْنِي

الْأَمَوَاءَ ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ.

مصنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) في المسلمة على المسلمة

(۱۰۲۲۸) حضرت قز عـفر ماتے ہیں کہ بیں نے حضرت عبداللہ بن عمر میں وین سے دریافت فر مایا کہ میرے پاس کچھ مال ہے آپ مجھے کیا تھم فرماتے ہیں کہ میں زکو ق<sup>ائس کوادا کروں؟ آپ نے فر مایا قوم کے امرا امر (امیر) کو لیکن اے قزعہ تیرے مال پرز کو ق</sup>

کے علاوہ بھی حقوق ہیں۔ کے علاوہ بھی حقوق ہیں۔

( ١٠٦٢٩ ) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ :حَدَّثِنِي مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَسَالَةُ :إِنَّ لِي إِبِلاً ، فَهَلُ عَلَىَّ فِيهَا حَقَّ بَعُدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

اعرابی مسالہ ، اور بی ابہر ، فہل علی رہیں معنی ابعد الصدور ؛ قال العم. (۱۰۲۲۹) حضرت مزاحم بن زفر ویشیئ فرماتے ہیں کہ میں حصرت عطاء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور دریا فت کیا کہ

ميرے پاس اونٹ ہيں کيا جھ پرزكوة كے علاوہ بھى كچھتى ہيں؟ آپ نے فرمايا: بى ہاں۔ ( ١٠٦٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَذَى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ رود وروم ؟ دير برير ي

عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَتَصَدَّقَ. (۱۰۲۳۰) حضرت ابن عباس تفاوين فرمات بين كه جس شخص نے مال پرزكوة اداكردى بوه صدقد ند بھى كرے توكوئى حرج

(گناه) نہیں ہے۔ ( ١٠٦٢١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، غُنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْمَالِ حَقَّ سِوَى الزَّكَاةِ.

> (۱۰۲۳) حفرت حسن بریطید فرماتے ہیں کہ مال میں زکوۃ کے علاوہ بھی پھے حقوق ہیں۔ (۹۵) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَـدُفَعُ زَسَكَاتُهُ إِلَى قَرابَتِهِ

۱۹۰ کا فالوا کِی الرجنِ یک فکر رک که اِلی فرانِیهٔ سرم رینه

آ دمی کا قرابت داروں کوز کو ة دینا

( ١٠٦٢٢ ) حَلَّنَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : جَانَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ :إنَّ فِي حِجْرِي يَنِي أَخٍ لِي كَلاَلَةً ، فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

(بخاری ۱۳۲۱\_ مسلم ۳۵)

(۱۰ ۲۳۲) حضرت ابراتیم بیشید سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ دیاشی کی اہلیہ حضورا قدس مِنْ اَفْتَائِیَمَ کَی خدمت میں آئی اور عرض کی کہ میری پرورش میں میراایک بحثیجا ہے کیا میں اپنے زیورات کی زکو قاس کود ہے علی ہوں؟ آپ مِنْ اِنْفَقِیَمَ نَے فرمایا: ہاں۔ (۱۰۶۲) حَدَّمَنَنَا حَفُصٌ، عَنِ اَبْنِ جُرِیْجِ، عَنْ عَطَاء، عَنِ اَنْ عَتَّاس، قَالَ: لَا مُأْتِ أَنْ تَدُعَ

( ١٠٦٣٣ ) حَذَّتَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِى ذَوِى قَرَانَتِكَ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِى عِيَالِك.

(۱۰۶۳۳) حضرت عبدالله بن عباس تفکیفین فرماتے ہیں کہ وہ قرابت دار جوتمہارے عیال نہیں ہیں ان کوز کو ۃ دینے میں کوئی ۔ ہند

حرج تبیں ہے۔

( ١٠٦٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَ كَاتِي يَتِيمِي وَذُو فَرَايَتِي.

(۱۳۱۳۴) حضرت سعید بن المسیب ویشید فر ماتے ہیں کہ میری زکو ۃ کا سب سے زیا دہ مستحق میرے بیتیم اور قرابت دار ہیں۔

( ١٠٦٣٥ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أنَّ المُرَأَتَهُ سَأَلَتُهُ عَنْ يَنِي أَخِ لَهَا أَيْنَامٍ فِي حِجْرِهَا ، تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ.

(١٠١٣٥) خضرت علقمہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ جائن کی بیوی نے حضرت عبداللہ جائن سے دریا فت فرمایا کہ میرے

بھائی کا یتیم لڑکا میری پرورش میں ہے، کیا میں اس کوز کو قدے عتی ہوں؟ آپ دوائو نے فرمایا: بی ہاں۔

( ١٠٦٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْخَالَةِ ،

تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ سَعِيد : مَا لَمْ يُغُلِّقُ عَلَيْكُمْ بَابٌ.

(١٠١٣١) حضرت ابراہيم ويشيد بن ابوهف فرماتے ہيں كه ميں نے حضرت سعيد بن جبير دياش سے خالد كے متعلق دريافت كيا

كەكياان كوز كۈ ۋ دى جائىتى ہے؟ حضرت سعيد رائي نے فرمايا: جب تك تم پر درواز ہبند نەكر ديا جائے۔

(١٠٦٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ هِشَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُمَا رَخَّصًا فِي ذِي الْقَرَابَيَة.

(١٠ ١٣٤) حضرت ابراہيم مِلِيَّيْهُ، حضرت مِشام بِلِيْعِيْ اور حضرت حسن بِلِيْعِيْ بيەسب حضرات قرابت داروں کو ز کو ۃ وينے کی

اجازت دیتے ہیں۔

( ١٠٦٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَجْزِى الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَفَارِبِهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ.

(١٠٦٣٨) حضرت عبدالملك وينييز فرماتے جيں كه ميں نے حضرت عطاء ہے دريا فت كيا: كيا آ دمي اپنے قرابت داروں كوز كؤة

ادا كرسكتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جب كدوه تمہار ك الل خاند ميں سے ند ہوں ـ

( ١٠٦٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ :إذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقَّ بِزَكَاتِكَ

(۱۰ ۲۳۹) حضرت ضحاک میشید فرماتے ہیں کہ اگرتمہارے قرابت دارفقیر ہوں تو وہ دوسروں کی نسبت تمہاری زکو 5 کے زیادہ

( ١٠٦٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُخْتِ ، تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ :نَعَمْ. (۱۰۱۴۰)حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم پیٹیلا ہے بہن کوز کو ۃ دینے کے متعلق دریافت کیا کہ کیا ان کو

( ١٠٦٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِى زَكَاتَهُ ذَوِى قَرَايَتِهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ.

(۱۳۲۱)حضرت حسن بایشید سے دریافت کیا گیا کہ: کیا آ دی اپنے قرابت داروں کوز کو ۃ ادا کرسکتا ہے؟ آپ نے فر مایا ہاں

جب که وهتمهاری الل خاند میں سے نہ ہول۔ پر میں دو مورد برور میرور میں ویر میں میں میں میں میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں

( ١٠٦٤٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ:سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ:إِنَّ عِنْدِى نَاسًا مِنْ أَهْلِى فُقَرَاءَ؟ فَقَالَ :أَخْرِجُهَا مِنْكَ وَمِنْ أَهْلِك.

سے ہوجہ یسٹ ریس ہوئی۔ (۱۰۲۴)حضرت حظلہ ہے مروی ہے کہ ایک شخف نے حضرت طاؤس پایٹیوئے سے دریا فٹ کیا کہ میرے اہل میں سے پچھ فقراء

میرے پاس رہتے ہیں(ان کوز کو قادے سکتا ہوں؟) آپ نے فرمایا اپنے اوراپنے اہل کی طرف سے ان کوادا کرو۔ د سبب ریز کائیں میرے گئے ہا ' میری کرنے تاہم کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا میری کرنے کا کہ کا کہ کا ایک کا د

( ١٠٦٤٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنُ ابْنَةِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنُتِ صُلَيْعِ ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبِّى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِى الرَّحِمِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. (ترمذى ١٥٨-نسانى ٢٣٦٣)

تُواب ہے) اور ذی رحم کودینے میں دوتُواب ہیں۔صدقہ کا اورصلہ رحمی کا۔ ( ۱،٦٤٤) قَالَ أَبُو بَكُو : وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَذُكُرُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُعْطِيهَا مَنْ يُجْبَر عَلَى نَفَقَتِهِ.

(۱۰ ۱۳۴ ) حضرت سفیان ولیجیز فر ماتے ہیں کہ جن کا نفقہتم پر لا زم ہےان کونبیں دیا جائے گا۔

( ١٠٦٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ.

(١٠٦٣٥) حضرت، مجامد ويشيء فرماتے ہيں تمهارا صدقه (زكوة) قبول نہيں ہوگا (جبكه تم غيروں كوادا كرو) اور تمهارے ذي رحم

مختاج ہوں۔

# ( ٩٦ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ لِغَنِيٍّ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

## آ دمی کا نہ جانتے ہوئے کسی غنی کوز کو ۃ ادا کر دینا

( ١٠٦٤٦ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِى زَكَاتَهُ إلَى فَقِيرٍ ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَهُ غَيْنٌ ؟ قَالَ :أَجْزَأَ عَنْهُ.

(١٠٦٣٦) حضرت حسن ويشيئ سے يو چھا گيا كه آ دى كى فقيركوزكوة اداكرد سے بعد ميں معلوم ہوكدوہ توغنى ب(توكيا حكم ب؟)

( ١٠٦٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ الْغَينِيَّ ، وَهُوَ

(١٠٢٨٠) حضرت إيرا بيم ويشيؤ سے پوچھا گيا كه آ دى كى غنى كوند جانتے ہوئے زكو ة اداكرد بے تو؟ آپ نے فر مايا يه كافى نهيس

( ٩٧ ) السَّيْفُ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةُ الْمُحَلَّاةُ، فِيهِمَا زَكَاةً، أَمْ لَا ؟

ز پورات سے مرقع تلواراور ٹیکامیں زکو ہے کہیں؟

( ١٠٦٤٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِتَى يَقُولُ : حِلْيَةُ

(۱۰ ۲۴۸) حضرت محمد بن َزیادالا لھانی بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ با بلی دیا تیو سے سناوہ فرماتے ہیں کہ: تلوار کا

رُ ٢٠٦٤٩) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قُلُتُ لِمَكْحُولِ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إنَّ لِى سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِنَةُ دِرْهَمٍ ، عَلَى فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : أَضِفْ إِلِيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْك فِيهِ

(۱۰۲۴۹) حضرت عبیدالله بن عبیدفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت کمحول بیشیلا ہے کہا:اے ابوعبدالله!میرے پاس ایک تکوار ہے

جوایک سو پچاس درہم کی ہے۔کیااس کی زکو ہ ہے؟ آپ ویٹھیٹانے فرمایا: تیرے پاس جوسونا چاندی ہےاس کے ساتھ ملالے

( ١٠٦٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءٌ ، وَحَمَّادًا ، وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ ،

(۱۰۲۵۰) حضرت حجاج ولیطین فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء، حضرت حماد اور حضرت ابراہیم ہے دریافت کیا کہ میرے

پاس ایک برتن ہے جس پر پانی (سونے یا جا ندی کا) چڑھا ہوا ہے اور زیوروالی تکوار ہے اور زیوروالا پڑکا ہے۔ جب میں سب کو

( ١٠٦٥١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْلِهِ اللَّهِ الْكِلَّاعِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مِغُولٍ يَقُولُ :

وَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى ، وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلَّاةِ ، إِذَا جَمَعْتُهُ فَكَانَ فِيهِ مِنْنَا دِرْهَمٍ ، أَزَكْيهِ ؟ قَالُوا :لاَ.

جمع کرتا ہوں تو ان کی قیت دوسودر ہم بن جاتی ہے، کیامیں اس پرز کو ۃ ادا کروں گا؟ سب حضرات نے فر مایا کنہیں ۔

آپ نے فر مایاس کی طرف سے کافی ہے۔

لَا يَعْلَمُ ؟ قَالَ : لَا يُجْزِئهُ.

ہے۔(دوبارہ اداکرتا ہوگی)۔

السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ.

اور پھراس میں ز کو ۃ ہے و ہا دا کردے۔

حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ.

زیورخزاندمیں ہے۔

هي معنف ابن الي شيرمترج (جلدس) کي معنف ابن الي شيرمترج (جلدس)

(۱۰۲۵۱) حضرت ما لک بن عبدالله الکلاعی میشیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ما لک بن مغول کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ تلوار کا زیور( عکم میں )خزانہ میں سے ہے۔

( ٩٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، مَنْ قَالَ لاَ يُزَكِّيهِ

بعض حصرات فر ماتے ہیں کہ جس پرقرض ہووہ زکو ۃ ادانہیں کرے گا

( ١٠٦٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسِ ، قَالَ :إذَا كَانَ عَلَيْك دَيْنٌ فَلاَ تُزَكِّمِ. (۱۰۲۵۲) حضرت طاؤس پرتینی فرماتے ہیں کہ جب آپ پر قرضہ ہوتو آپ زکو ۃ ادانہ کرو۔

( ١٠٦٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ،

أَيْزُكِيهِ ؟ قَالَ : لاَ. (١٠١٥٣) حفرت عطاء وليشيؤ سے پوچھا گيا كه ايك شخص پرايك سال يا دوسالوں ہے قرض ہے كياو ، زكو ة اداكرے گا؟ آپ

نے فرمایا کئییں۔ ( ١٠٦٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُوِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّى الرَّجُلِّ لِلرَّجُلِ مَالَهُ ،

نَظُرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ. (۱۰۲۵۴) حفرت ابراہیم ریشید فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مال کی زکو ۃ ادا کرنے گئے تو پہلے دیکھ لے کہ لوگوں کا جواس پر

(قرض) ہے اس کوالگ کرلے۔ ( ١٠٦٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ :لاَ تُؤَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْك.

(١٠٧٥٥) حضرت فضيل بايشيءُ فرمات بين كه جولوگول كالتجھ پرقرضَ ہےاس برتو ز كو ۃ ادانہيں كرے گا۔

( ١٠٦٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ

الشَّاهِدَ وَالْغَانِبَ ، فَيُؤَدِّى عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ دَيْنِ عَلَيْهِ. (١٥٦٥) حضرت حسن وليطيئة فرماتے بين كه زكوة كى مقدار اور حدمعلوم ہے، جب وہ مقدار آ جائے توجو مال موجود ہے اور جو

عائب ہےان سب کا حساب کراوراس پرز کو ۃادا کر، ہاں گمر جوتچھ پرقرض ہےاس پرز کو ۃ نہیں ہے۔ ( ١٠٦٥٧ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ :اطُرَحْ مَا كَانَ عَلَيْك مِنَ الدَّيْنِ ، ثُمَّ زَكَّ مَا بَقِيَ.

(١٠١٥٤) حفرت ميمون بايني فرماتے ہيں كه جو تجھ پر قرض ہے اس كو (پہلے ) الگ كرلے بھر جو بچے (اگروہ نصاب كے برابر

ہو) تواس پرز کو ۃ ادا کر۔

( ١٠٦٥٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُنْمَانَ يَقُولُ :هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ

، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَقُضِهِ ، وَزَكُوا بَقِيَّةَ أَمُوالِكُمْ.

( ۱۰ ۲۵۸ )حضرت سائب بن بزید پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان جہائیں کو بیفر ہاتے ہوئے سنا کہ بہتمہاراز کو ۃ کا

مہینہ ہے،جس پرقرض ہےاس کو چاہئے کہ اس قرض کوا دا کر ہےاورا بینے بقید مال پرز کو ۃ ادا کر ہے۔

( ١.٦٥٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ اللَّذِيْنُ وَفِى يَلِدِهِ مَالٌ ، أَيْزَكِّيهِ ؟

قَالَ :نَعَمُ ، عَلَيْهِ زَكَاتُهُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ ضَامِنْ . وَسَأَلْت رَبِيعَةَ ؟ فَقَالَ :مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ.

(١٠٦٥٩) حضرت شعبہ بایشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد بیشید سے دریا فت کیا کدایک محض پر پھے قرض ہاوراس کے پاس کچھ مال بھی موجود ہے کیاوہ زکو ۃ ادا کرے گا؟ آپ نے فر مایا ہاں اس پرز کو ۃ ہے، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ضامن ہے، حضرت شعبہ رمینیو فر ماتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت ربعہ ربیٹیو سے یہی سوال یو جھا تو انہوں نے بھی حضرت حماد رہیٹیو کی طرح جواب ارشا دفر مایا به

## ( ٩٩ ) مَا ذُكِرَ فِي خَرْصِ النَّنْخُلِ

## صجوروں کے تخمینہ لگانے سے متعلق جوذ کر کیا گیاہے

( ١٠٦٦. ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشُّعْبِيُّ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ

إِلَى الْيَمَنِ يَخُرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخُلَ . قَالَ : فَسَأَلْتُ الشُّعْبِيَّ : أَفَعَلَهُ ؟ قَالَ : لاَ. (طبراني ٢١٣٦)

( ۱۰ ۲۱۰ ) حضرت معنی میشید سے مروی ہے کہ حضور اقد س مُؤلِفِی کَا فِی عَبِد اللہ بن رواحہ (النور کو بمن جیجا کہ وہ تخمینہ لگا كيں ان بر مجوروں كا۔ راوى كہتے ہيں كه بن نے حضرت تعلى ويشي سے بوچھا كيا انہوں نے ايبا كيا؟ آپ ويشين نے فرمايا

( ١٠٦٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْحَارِصَ ، أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخُرُصَ النَّخُلَ الْعَرَايَا. (عبدالرزاق ٢٦١)

(١٠١١) حضرت ابو بكربن حزم م يشيط سے مروى ہے كه حضور اقدس مَراَفِينَ عَلَيْ جب سى تخييند لگانے والے كو بھيجة تواس كو حكم فرماتے کہ ان تھجوروں کا تخیینہ نہ لگائے جو ما لک نے کسی مختاج کو دی ہو گی ہیں۔

( ١٠٦٦٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : جَاءَ سَهُلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسَنا ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

اذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا النُّلُكَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا الثُّلُكَ فَالرُّبْعَ. (ترمذي ٦٣٣ـ ابودازد ١٢٠١)

( ۱۰ ۲۱۲ ) حضرت عبدالرحمٰن بن مسعود باینید فر ماتے ہیں کہ حضرت مصل بن ابو حتمہ جانو ہماری مجلس میں تشریف لا سے اور حضور

این الی شیرمتر مم (جلد۳) کی ۱۳۵۸ کی مصنف این الی شیرمتر مم (جلد۳) کی کشتاب الزکاد ا كرم مَ الْفَضَيَّةَ فِي حديث بميس سنا في كه آپ مِثَلِ فَضَعَ فَهِ عنه فرمايا: جب تم تخيينه لكَّا وُ تو لياواورايك تها في حيورُ دو ١٠ گرتم تها في نه يا وُ تو

( ١٠٦٦٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ ؛ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ أَبَا خَيْتُمَةَ

حَارِصًا لِلنَّحْلِ ، فَقَالَ :إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ الْبَيْتِ فِي حَائِطِهِمْ فَلَا تَخْرُصُ عَلَيْهِمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ. (۱۰ ۲۹۳) حضرت بشیر بن بیار پریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دلاٹوز نے حضرت ابوضیثمہ جہاٹیؤ کو تھجوروں کا تخمینہ

لگانے کے لئے بھیجاتوان سے فرمایا کہ جبتم گھروالوں کے پاس ان کی حیار دیواری میں آؤ تو جتنی مقداروہ کھاتے ہیں اس كالتخمينه نبدلگاؤ۔

( ١٠٦٦٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ ، يَفْنِي خَيْبَرَ أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ وَسُقٍ ، وََّزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيْرَهُمُ أَبْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ وَعَلَيْهِمْ

عِشْرُونَ أَلْفَ وَسُقِ. (۱۰۶۱۳) حضرت جابر فرَماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ منافق نے خیبر کی تھجوروں کا تخمینہ لگایا تو وہ حالیس ہزار وسق

تھے۔حضرت جابر کا خیال تھا کہ حضرت ابن رواحہ نے جب یہودیوں کواختیار دیا تو انہوں نے تھجور کی اوران پر۲۰ ہزار وسق

( ١٠٦٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَفُّفْ عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ ، فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِيَّةَ. قَالَ :الْعَرِيَّةُ النَّخُلَةُ يَرِثُهَا الرَّجُلُ فِي حَائِطِ الرَّجُلِ . وَالْوَطِيَّةُ الرَّجُلُ يُوصِي بِالْوَطِيَّةِ لِلْمَسَاكِينِ.

لازم تھے۔

(ابوعبيد ١٣٥٣)

(١٠ ٢٧٥) حضرت كمحول يوسيلا سے مروى ہے كەحضور اقدس مَالْفَضَيَا فَي ارشاد فرمايا: لوگوں پر تخميند لگانے بيس تخفيف كا معامله کرو۔ بیشک لوگوں کے مال میں کچھ مجبوری محتاجوں کیلئے ہوتی ہیں اور کچھ کری ہوئی ہوتی ہیں جنہیں لوگ روند تے ہیں۔ ( ١٠٦٦٦) حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَتَّابَ بُنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلَ ، فَتُؤذَّى

زَكَاتُهُ زَبِيبًا ، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخُلِ تَمُرًا ، فَيَلُكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. (ترمذي ١٣٣٠ ابوداؤد ١٥٩٩)

(١٠٢١١) حضرت معيد بن ميتب وي في عد مروى ب كه حضورا قدس مُؤلِفَ في في خضرت عمّا ب بن اسيد وي في كوتكم فرما يا كهوه تخینہ لگا ئیں انگوروں کا جیسا کہ مجوروں کا لگایا جاتا ہے۔ پھرکشمش ہے اس کی زکو ۃ ادا کی جائے۔ جیسے کہ محجور کی زکو ۃ خشک

وَالْعِنْبَ ، وَلاَ يُخْرُصُ الْحَبِّ. (١٠ ٢٦٤) حضرت عمرو بن دينار مؤاثثة فرمات ہيں كە تھجوروں اورانگوروں كا تخيينه لگایا جائے گالیکن دانوں كا تخيينه نبيس لگایا

جائے گا۔

( ١٠٠ ) مَا قَالُوا فِي الْخُرْصِ، مَتَى يُخْرُصَ التَّهْرَ؟

مستحجوروں کا تخمینہ کب لگایا جائے گا؟

( ١٠٦٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِعَطَاءٍ :مَتَى يُخُرَصُ النَّخُلُ ؟ قَالَ :حينَ يُطْعَمُ. (۱۰ ۲۷۸) حضرت ابن جریج پیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے یو چھا کہ تھجوروں کا تنحیینہ کب لگایا جائے گا؟ آپ نے فر مایا جب وہ کھانے کے قابل ہوجا ئیں اور کھائی جانے لگیں۔

( ١٠٦٦٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : كَذَلِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فُلَانِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ تَمُوُّهُمْ . فَقَالَ :وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ :أَمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يُخُرُصُ خَيْبُرَ حِينَ يَطِيبِ أَوَّلُ التَّمْرِ. (عبدالرزاق ٢٢١٧)

(١٠ ٢٦٩) حضرت عبدالله بن فلال وليتية سے مروى ہے كەحضوراقدس مَلِفَظَيَّةً نے خيبر ميں تخمينه لگانے والے كوتكم فرمايا جب ان

کی تھجوریں کیے کراچھی ہو جائیں اس وقت تخمینہ لگا ؤ۔حضرت ابن شہاب دیٹیئڈ فرمانے ہیں کہ حضورا کرم مَرْفِنْفَیْکَغَ نے حکم فرمایا کہ خیبروالوں کیلئے تخمیندلگایا جائے جب ان کی پہلی مجوریں یک جائیں۔

> ( ١٠١ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُخْرِجُ جتنا مال نکلنا ہے اس سے زیادہ اس پر قرض ہوسواس پرز کو ہ کابیان

( ١٠٦٧. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَيْرِ النِي جُرَيْجِ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ فَحُصِدَ ، أَيْوَدًى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ؟ فَقَالَ : مَا نَرَى عَلَى الرَّجُلِ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِى مَاشِيَةٍ ، وَلَا فِى أَصْلِ ، إِلَّا أَنْ يُؤَدِّى حَقَّهُ يُوهُم حَصَادِهِ ، يُوهُم يَحْصُدُهُ.

(۱۰۶۷) حضرت ابن جرتج مِیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے بوچھا کہ آ دمی کی کھیتی ہے لیکن اس کے مال ہے زیادہ اس پر قرض ہے۔ پھراس کی کھیتی کائی گئی کیا جس دن کھیتی کائی گئی اس کاحت اداکرے گا؟ آپ نے فرمایا: جس پراس کے في مصنف ابن الى شير متر جم ( جلد ٣) كي المسلم المسل

مال سے زیادہ قرض ہوہم نہیں سمجھتے کہ اس کے مویشوں پر اور مستقل سرمایہ پر زکو ۃ ہے۔ مگر جس دن اس کی کھیتی کا ٹی گئی ہے اس دن جواس پرحق ہےوہ ادا کرے گا۔

( ١٠٦٧١ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ:سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ. (۱۰۱۷) حضرت ابوز بیر برانطیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طاؤس برانطیو سے سناوہ فرماتے ہیں کہاس پرز کو ہنہیں ہے۔

## (١٠٢) مَا قَالُوا فِي الْعَاشِرِ يَسْتَحْلِفُ، أَوْ يُفَتِّشُ أَحَدًا

## عشر وصول کرنے والاقتم اٹھوائے گایا کسی سے تفتیش کرے گا

(١٠٦٧٢) حَلَّاتُنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الزُّبْرِقَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِعْقَلٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْعُشُورِ ، فَكَانَ يَسْتَحْلِفُهُمْ ، فَمَرَّ بِهِ أَبُو وَاثِلِ ، فَقَالَ :لِمَ تَسْتَحْلِفُ النَّاسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، تَرْمِي بِهِمْ فِي جَهَنَّمَ ؟ فَقَالَ :

إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْتَحْلِفُهُمْ لَمْ يُعْطُوا شَيْئًا ، قَالَ : إِنَّهُمْ أَنْ لَا يُعْطُوك خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْتَحْلِفَهُمْ. (١٠١٤) حضرت عبدالله بن معقل ولا في عشر وصول كرنے پرمقرر تھے، وہ ان سے تتم ليا كرتے تھے۔حضرت ابو وائل ولا في ان کے پاس سے گذر ہے وان سے فر مایالوگوں سے تتم نہ لیا کروان کے مال کے بارے میں کیوں ان کوجہنم میں بھینکتے ہو؟ حضرت

عبدالله بن معقل والنوع نے فرمایا که اگر میں قتم نه لول تو وہ کچھ بھی اوا نه کریں ۔ آپ نے فرمایا که ان کا مجھ نه اوا کرنا اس بات ہے بہتر ہے کہتم ان سے تہم اٹھواؤ۔ ١٠٦٧٢) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ مَّسْرُوقٌ عَلَى السَّلْسَلَةِ ، فَكَانَ مَنْ مَرَّ بِهِ

أَعْطَاهُ شَيْنًا قَبِلَ مِنْهُ وَيَقُولُ :مَعَكَ شَيْءٌ لَنَا فِيهِ حَقٌّ ؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ ، وَإِلَّا قَالَ له :اذْهَبْ. (۱۰۶۷۳) حفرت ابواسحاق پر پیلی سے مروی ہے کہ حضرت مسروق پر پیلی سلسلہ نامی مقام پر تھے۔ جو محض بھی آپ کے پاس ے گذرتا تووہ جو کچھ آپ کودیتا آپ قبول فرمالیتے اور فرماتے کہ تیرے پاس جو ہے کیااس میں ہماراحق ہے؟ اگروہ کہتا کہ

ہاں ( تو وصول فر مالیتے ) وگر نہاس کوفر ماتے کہ چلا جا۔

٠ ١٠٦٧٤ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِر ، عَنْ قُرَّةً ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، قَالَ :مَرَرْت عَلَى حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِسَفِينَةٍ ، فَمَا تَرَكِنِي حَتَّى اسْتَحْلَفَنِي مَا فِيهَا.

(۱۰۶۷) حفرت قرہ سے مروی ہے کہ میں حضرت حمید بن عبدالرحمٰن کے پاس سے کشتی میں گذرا۔ فرماتے ہیں کہ جب تک

مجھ سے تتم نہاٹھوائی کہاس میں کیا ہے مجھے نہیں چھوڑا۔ ا ١٠٦٧٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي عُمَرُ

عَلَى الْعُشُورِ ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَفْتِشَ أَحَدًا.

معنف ابن الي شير متر جم (جلدس) كي مستف ابن الي شير متر جم (جلدس) كي مستف ابن الي كلة (١٠٦٧٥) حضرت زيادېن حدير بيليميز فر ماتے ہيں كه مجھے حضرت عمر فاروق جاپنونہ نے عشر وصول كرنے كيليح بھيجا اور مجھے حكم

فرمایا کوکس ہے نفتیش نہ کرتا۔

( ١٠٦٧٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ :إنَّمَا كَانَ الْعَاشِرُ يُوشِدُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَمَنْ أَتَاهُ بِشَيْءٍ قَبِلَهُ. (١٠ ٦٧ ) حضرت طاؤس پيتين فرماتے ہيں كەعشر وصول كرنے والا تو مسافر كومشور ہ ديگا اور رہنمائى كرے گا ، اور جوخص اس کے یاس کچھ لے کرآئے گاوہ اس سے وصول کر لے گا۔

( ١٠٣ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُور

بعض حضرات کےنز دیک مسلمانوں برعشرنہیں ہے

( ١٠٦٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ جَدَّهِ أَبِي أُمهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. (ابوداؤد ۳۰۳۱)

(١٠٦٧٥)حضرت حرب بن عبيدالله مِلِينْ عيروي ہے حضوراقدس مَلِفَقَطَةُ نے ارشادفر مایا بعشرمسلمانوں پرنہیں ہے۔ میشک عشرتو بہودونصاریٰ پرہے۔ ( ١٠٦٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ خَالِه ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ. (ابوداؤد ٣٠٣٣ـ احمد ٣/ ٣٢٣) (١٠١٧٨)حضورا كرم مِنْ الشَيْحَةِ على حضرت الوالاحوص والني كى حديث كى مثل مروى ب-( ١.٦٧٩ كَذَّتُنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ :حذَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْزَ حُرَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ أَنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ

احْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي وَضَعَ عَنْكُمَ الْعُشُورَ. (احمد ١/ ١٩٠ ـ ابويعلى ٩٦٣) (١٠١٧٩)حضرت سعيد بن زيد يزاينو فرماتے ہيں كەميں نے حضورا كرم مُؤَنِّقَ فَجَ كويەفرماتے ہوئے سنا كە:ا مے معشر عرب الله کی تعریف اور حمد بیان کرو که اس نے تم پر سے عشرا تھالیا ہے۔ ( ١٠٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ. (ابوداؤد ٣٠٣٨- احمد ١/ ٢٢٣) (۱۰۲۸۰) حضرت عبدالله بن عباس منگاهیمن سے مروی ہے حضورا قدس مَطِّنْظَیْظَ نے ارشاد فرمایا ایک زمین دوقبلوں کی صلاحیت ان البان شیر سر جر الباس کے الاس کی ا

سُلُورُ مَارُورُ مَالَ يَرَاكِيدُ اللهُ ا

ن المالا الكان المستر مستر مستر المالية المالية على المورات المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم كه مين مسلمانول سے عشر وصول كرول ياؤميول سے جو خراج اواكرتے ہيں۔ ( ١٠٦٨٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَن ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاص ؛ أَنَّ وَفُلَا

رَ اللهِ عَلَىٰ عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ ؛ أَنَّ وَفُدَ الْعَيْفِ فَلِيمُوا عَلَىٰ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُخْشَرُوا ، وَلَا يُغْشَرُوا ، وَلَا يُغْشَرُوا ، وَلَا يُعْشَرُوا ، وَلَا يُعْمَلُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

غَیْرہ مُحَمْد. (ابو داؤ د ۳۰۲۰ ۔ احمد ۴/ ۲۱۸) (۱۰ ۱۸۲) مفرت عثمان بن ابوالعاص دافٹو سے مروی ہے کہ ثقیف کا دفد حضور اکرم مِنْ اَفْظَائِمَ کَی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے (اسلام لانے کیلئے) شرط لگائی کہ ہم سے ٹیکس،عشر اور خراج نہ وصول کیا جائے ۔ آپ مِنْ اَفْظَائِمَ نَے فر مایا: تم سے ٹیکس (محصل) وصول نہیں کیا جائے گا بتم سے عشر نہیں وصول کیا جائے گا اور نہ بی تم پر کسی غیر کو حاکم بنایا جائے گا۔

> ( ۱۰۶ ) فِی نَصَارَی بَنِی تَغْلِبَ، مَا یُؤْخَذُ مِنْهُمْ سنتنا کے آماری کی سے ایصال کی بیکا

بنوتغلب کے نصاریٰ سے کیا وصول کیا جائے گا (۱۰۶۸۲) حَدَّثَنَا شَرِیكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ حُدَیْرٍ ، قَالَ : بَعَنَیِی عُمَرُ إِلَی نَصَارَی مِنِی

تَغْلِبَ ، وَأَمَرَنِی أَنْ آخُذَ نِصْفَ عُشْرِ أَمْوَ الِهِمْ. (۱۰۲۸۳) حضرت زیاد بن حدیر پریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق پڑٹیؤ نے مجھے بنوتغلب کے نصاریٰ کے پاس بھیجااور حکم فرمایا کہ میں ان سے ان کے اموال کا نصف عشر وصول کروں۔

رُوْيِ نُدُونُ كُونُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِى تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا

صَغِيرًا ، وَعَلَى أَنْ لَا يُكُرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ . قَالَ دَاوُد :لَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ ، قَدْ نَصَّرُوا. (۱۰۲۸۴) حضرت دا وَد بن كردوس يَشِيل سے مروى ہے كہ حضرت عمر فاروق جَالْتُو نے بنوتغلب كے نصاري كے ساتھ (اس شِرط

پہ ) صلح فر مائی تھی کہان سے زکو ۃ کا دو گناوصول کیا جائے گا۔اوران کے چھوٹو ں کونصار کی نہیں بنایا جائے گا،اور نہ ہی ان کو کس نیردین پرمجبور کیا جائے گا۔ داؤ دراوی فر ماتے ہیں کہان کے لیے کوئی ذمہ نہیں ہے، تحقیق وہ نصر انی ہو گئے۔ ه معنف ابن الي شير مترجم (جلدس) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدس) كي معنف ابن الي شير مترجم (جلدس) ( ١٠٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرِ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ جَدِّى فَمَرَّ عَلَى

نَصْرَانِتَى بِفَرَّسٍ قِيمَتُهُ عِشْرُونَ ٱلْفًا ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ شِنْتَ أَعْطَيْتَ ٱلْفَيْنِ ، وَإِنْ شِنْتَ أَخَذْتُ الْفَرَسَ

وَأَعْطَيْنَاكَ قِيمَتُهُ ، ثَمَانيَةً عَشَرَ أَلْفًا.

(۱۰۶۸۵) حضرت زیا دبن حد مریز پیشی؛ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ تھا ، ہمارے پاس سے ایک نصرانی گھوڑے پرسوار

ہوکر گز رااوراس کے گھوڑے کی قیمت ہیں ہزار ( درہم )تھی ،انہوں نے اس نصرانی ہے کہاا گرتو جا ہے تو دو ہزاردے دیں ،اور

اگرتو جاہےتو میں گھوڑا لےلوں اور ہم تحجے اس کی قیمت اٹھارہ ہزار ( درہم ) دے دیں۔

( ١٠٦٨٦) حَلََّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، فَجَعَلَ

عَلَى أَهُلِ الذُّمَّةِ فِي أَمُوَالِهِمَ الَّتِي يَخْتَلِفُونَ بِهَا فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمَّا دِرْهَمَّا ، وَكَتَبَ بِلَوْكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ

الْخَطَّابِ فَرَضِيَ وَأَجَازَهُ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : كُمْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ ؟ قَالَ : كُمْ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ بِلَادَهُمْ ؟ قَالُوا :الْعُشْرَ ، قَالَ :فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ.

(۱۰۲۸۲) حضرت ابوکجلو ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ نے حضرت عثان بن حنیف ویٹٹے؛ کو (عشر وغیرہ وصول کرنے

کیلئے ) بھیجا، انہوں نے ذمیوں کے اموال پر جو دوسر ہے شہروں میں منتقل ہو صئے تھے اور تجارت کرتے تھے ہر ہیں درہم پرایک در ہم مقرر کردیا ،اور حضرت عمر فاروق وافٹو کو پیکھی کر بھیج دیا۔ آپ وٹٹٹو اس پر راضی ہو گئے اور اس کی اجازت دے دی۔ بھر حضرت عمر فاروق والمرفز سے عرض کیا کہ: آپ ہمیں کیا تھم فرماتے ہیں کہ ہم اہل حرب کے تاجروں سے کتنا وصول کریں؟

آپ دائٹو نے فر مایا جب تم ان کے شہروں میں جاتے ہوتو تم سے کتنا وصول کرتے ہیں۔لوگوں نے کہاعشر،تو آپ دیاتئو نے

فر مایا اتنابی تم ان ہے وصول کرو۔ ( ١٠٦٨٧ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ

أَبَاهُ وَرَجُلًا آخَرَ عَلَى صَدَقَاتِ أَهْلِ الذُّمَّةِ مِمَّا يَخْتَلِفُونَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْقُمْح نِصْفَ الْعُشْرِ ، تَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ ، لِيَحْمِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَمِنَ الْقُطْنِيَّةِ ، وَهِيَ الْحُبُوبُ الْعُشْرَ.

(١٠١٨٤) حفرت عبيد الله بن عبد الله ويشيؤ سے فرماتے ہيں كه حضرت عمر فاروق دی شؤ نے مير سے والداور ایک دوسر سے تحض كو ذمیوں سے صدقات (عشر وغیرہ) وصول کرنے کا عامل مقرر فر مایا جومختلف شہروں میں منتقل ہو گئے تھے اور و ہاں کار و بار کرتے

تھے، اور آپ نے ہمیں تھم فرمایا کہ گیہوں میں ہان پر تخفیف کرتے ہوئے نصف عشر وصول کرتا تا کہ وہ شہر کی طرف اس کو اٹھائیں ۔اور دالوں وغیرہ پرعشر وصول کرنا۔

( ١٠٦٨٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرُهَمًا دِرُهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الذُّمَّةِ إذَا اتَّجَرُوا فِي الْخَمْرِ ،

(۱۰ ۱۸۸) حفرت ابراہیم وظین فرماتے ہیں کہ ذمیوں سے ہر ہیں درہم کے بدلے ایک درہم وصول کیا جائے گا اور حربیوں سے دس درہم کے بدلے ایک درہم وصول کیا جائے گا ،اور جوذمی شراب کا کاروبار کرتے ہیں ان سے ہردس درہم پرایک درہم

تُنْحُدُ مِنْهَا شَيْنًا ، وَانْحُتُ لِهُمْ بَرَّانَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحُوْلِ بِمَا تَأْخُدُ مِنْهُمْ. (۱۰۲۸۹) حفرت رزیق فرماتے ہیں کہ حضرت بمر بن عبدالعزیز وظین نے میری طرف لکھ کر بھیجا کہ: ذمی تا جرجو تیرے پاس سے گذریں اور جو مال ان کا ظاہر کیا جاتا ہے اور تجارت میں گھومتا ہے تو ہر ہیں ویتار پرایک ویناروصول کر نا ، اور جواس سے کم ہوتو اس سے اسی کمی کے حساب سے وصول کرنا ، یہاں تک کہ دس تک پہنچ جائے ، پھر جب اس سے بھی تین وینار کم ہو جا کیں تو پھرچھوڑ دے کچے بھی وصول نہ کرواوران کیلئے ان سے براءت لکھ دوجو (آگے) وصول کرنے والے ہیں۔

( .١٠٦٠) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، قَالَ : وَسَأَلْت الزَّهُوِىَّ عَنُ جِزْيَةِ نَصَارَى كُلْبٍ وَتَغْلِبَ ؟ فَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشُو مِنْ مُوَاشِيهِمْ ( ١٠٢٩٠) حضرت ابن الى ذئب فرماتے بیں کہ میں نے حضرت امام زہری مِنْتِیز سے بنوطب اور بنوتغلب کے جزیہ سے متعلق

دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں یے خبر پیچی ہے کہ ان کے مویشوں پر نصف عشر لیا جائے گا۔ ( ۱۰۵ ) مَنْ گانَ لاَ یَرَی الْعَشُورَ فِی السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً

# بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شرصرف سال میں ایک مرتبہ ( واجب ) ہے

(١٠٦٩١) حَلَّاثَنَا أَبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الْمَاصِر ، فَكُنْتُ أَعَشِّرُ مَنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُّلٌ فَأَعْلَمَهُ ، فَكَتَبَ إِلَىّ :أَنْ لَا تُعَشِّرُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، يَعْنِى فِي السَّنَةِ.

(۱۰ ۲۹۱) حضرت زیاد بن حدیر میشید فر ماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فاروق واٹی نے عامل مقرر فرمایا کہ میں کشتیوں والوں سے (عشر) وغیرہ وصول کروں ، میں ہرآنے اور جانے والے سے عشر وصول کرتا تھا، حضرت عمر کی طرف ایک آ دمی گیااوراس نے

ان کو ہتایا ،انہوں نے میری طرف لکھا کہ :عشر صرف سال میں ایک باروصول کیا کرو۔

( ١٠٦٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ غَالِبٍ بْنِ الْهُذَيْلِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ نَصْرَانِنَّ إلَى عُمَرَ ، فَقَالَ : إنَّ عَامِلَك عَشَّرَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ :مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ :أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ ، فَقَالَ عُمَرُ :وَأَنَا الشَّيْخُ

الْحَنِيفِي ، فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ : أَنْ لَا تُعَشِّرُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً.

(۱۹۲۲) حضرت ابراہیم پیطیئے سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق واٹھن کے پاس نصرانیوں کا پینے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا عامل

سال میں دو بارعشر وصول کرتا ہے، آپ وہا ہوئے نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا تصرانیوں کا پینخ (امیر)، حضرت عمر . فاروق وٹاٹو نے فرمایا میں دین حنیف کا شخ (امیر) ہوں۔ پھرآپ دہاٹو نے اپنے عامل کولکھا کہ سال میں صرف ایک بارعشر

( ١٠٦٩٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ :أَنَا أَوَّلُ مَنْ عَشَّرَ فِى الإسكرم.

( ۱۰ ۲۹۳ ) حضرت زیاد بن صدر برایشه: فرماتے ہیں کہ میں پہلافخص ہوں جس نے اسلام میں عشر وصول کیا۔

#### ( ١٠٦) مَا قَالُوا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ، مَنْ هُمْرٍ ؟

## فقراءاورمساكين كون لوگ بين؟

( ١٠٦٩٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حدَّثَنِي جَرِيرٌ بُنُ حَازِمٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ؟ فَقَالَ : الْفُقَرَاءُ : الْمُتَعَفِّقُونَ ، وَالْمَسَاكِينُ : الَّذِين يَسْأَلُونَ.

(۱۰۲۹۵) حضرت جابر بن زید پریشینهٔ ہے دریافت کیا گیا کہ فقراءاور مساکین کون لوگ ہیں؟ آپ پریشینہ نے فر مایا کہ فقراءوہ

ہیں جو (سوال کرنے ہے) پاک دامن رہیں اور مساکین وہ لوگ ہیں جوسوال کرتے ہیں۔

( ١٠٦٩٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ:

﴿إِنَّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ ، قَالَ : الْفُقَرَاءُ : الَّذِينَ هَاجَرُوا ، وَالْمَسَاكِينُ : الَّذِينَ لَمْ يُهَاجِرُوا .

(۱۰ ۱۹۲) حضرت علی بن تھم پریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ضحاک بن مزاحم پریشینئے سے سناوہ فرماتے ہیں کہ قر آن پاک کی

آیت انها الصدقات للفقراء والمساکین می فقراء ہے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور ساکین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نبیں گی۔

( ١٠٦٩٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْقَلٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ ؟ قَالَ :الْفَقَرَاءُ :الَّذِينَ فِي بُيُوتِهِمْ وَلَا يَسْأَلُونَ ، وَالْمَسَاكِينُ :الَّذِينَ يَخُرُجُونَ فَيَسُأَلُونَ.

هي معنف ابن ابي شيبرمترجم (جلد ٣) في المستخصص المستخصص كتناب الذكاة (١٠٢٩٤) حفرت معقل فرماتے جیں کہ میں نے حضرت امام زہری والنین سے دریافت فرمایا کہ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَواءِ ﴾

لوگ ہیں جو گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔

ے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا فقراء وہ ہیں جواپے گھروں میں رہتے ہیں اور کی سے سوال نہیں کر سے اور مسکین وہ

( ١٠٧ ) فِي الْأَعُرَابِ، عَلَيْهِمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ

ديها تيول رصدقة الفطرے كنهيں؟

( ١٠٦٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ يُحَنَّسَ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ :عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.

(١٠٦٩٨) حضرت عبدالله بن زبير والثيرة فرمات بي كدديها تيول برصدقة الفطر بـ ( ١٠٦٩٩) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَى الْأَعُوابِ زَكَاةُ الْفِطُرِ. (١٠٢٩٩) حضرت عطاءفر ماتے ہیں کددیہاتیوں پرصدقہ الفطرنہیں ہے۔

( ١٠٧٠. ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ

سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرِ الصِّدِّيقُ يَأْخُذُ مِنَ الْأَعْرَابِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ الأَقِط. ( ۱۰۵ - ۱۰ ) حضرت ا ساعیل بن امیہ سے مروی کے کہ حضرت صدیق اکبر رہائٹو ویہا تیوں سے صدقات الفطر میں بنیروصول فر مایا

( ١٠٧٠١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُعْطُونَ مِنَ اللَّهِنِ.

(۱۰۷۱) حفرت حسن پایٹی فرماتے ہیں کدوہ دورہ میں سے اداکریں گے۔ ( ١٠٧.٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ :عَلَى الْأَعْرَابِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، صَاعْ مِنْ لَهَنِ.

(۱۰۷۰۲) حضرت حسن مِرْتِيْنِ فرمات ميں كدويها تيوں پرصدقة الفطر ہے،اوروہ دودھ كا ايك صاع اداكريں گے۔

( ١٠٨ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُل يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ

آ دمی نصرانی غلام کوآ زاد کردے اس کا بیان

( ١٠٧٠٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابن أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّغْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدُ النّصْرَانِيّ، قَالَ: ذِمَّتُهُ ذِمَّةُ مُوَ الِيه. (۱۰۷۰۳) حضرت تعلی بیشید سے دریافت کیا گیا که آرمی نفرانی غلام کو آزاد کردے (تو کیا تھم ہے؟) آپ نے فرمایا اس غلام

كاذمداس كآقاكة مدي

( ١٠٧٠١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :لَيْسَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ.

هي مصنف ابن الي شيدمتر جم (جلدس) کي الم كتباب الزكاة

(۱۰۷۰۴)حضرت حسن پیشید فرماتے ہیں کداس پر جزیہ نہیں ہے۔

( ١٠٧٠٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ ، قَالَ :عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ.

(۵۰ ۱۰۷) حضرت ابراہیم پر پیٹی فرماتے ہیں کہ آ دمی اگر نصرانی غلام کو آ زاد کردیے تو اس پر جزیہ ہے۔

( ١٠٧٠٦) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِنَان؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيزِ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ نَصْرَانِي أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ. (۱۰۵۰۱) حضرت سنان ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ویشید اس نصرانی غلام ہے جزیہ وصول فر مایا کرتے تھے جس کو سیمسلمان نے آزاد کیا ہو۔

#### ( ١٠٩ ) مَا قَالُوا فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ

خراجی زمین کے بارے میں فقہاء نے کیا کہا ہے اس کابیان

( ١٠٧٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ :سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَرْضِ الْحَرَاجِ،

عَلَيْهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : الْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالزَّكَاةُ عَلَى الْحَبِّ.

( ٤٠ ١٠ ) حضرت عمر و بن ميمون ويطيع فر ماتے ہيں كه ميں نے حضرت عمر بن عبد العزيز ويشيئه سے خراجی زمين کے متعلق دريافت فرمایا کدکیااس پرزکو ة (بھی) ہے؟ آپ پریٹیمڈ نے فرمایا خراج زمین پر ہےاورز کو ة تواس کے دانوں (تھیتی وغیرہ) پر ہے۔

( ١٠٧٠٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ :الْخَرَاجُ

عَلَى الْأَرْضِ ، وَالْعُشْرُ عَلَى الْحَبِّ. ( ۱۰۷ - ۱۰۷ ) حضرت عمر بن عبدالعزيز بإيشيز فر ماتے ہيں كەخراج تو زمين پر ہےاورعشر دانوں پر ہے۔

( ١٠٧.٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ أَشُعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَقُولُ :لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ

الْعُشُرُ ، وَإِنْ كَانَ بِمِنْةِ أَلْفٍ. (۱۰۷۹) حضرت حسن مربطیخهٔ فرماتے ہیں کہ محجوروں پرز کو ہنہیں ہےاگراس پرعشر وصول کرلیا گیا ہو،اگر چہوہ سو ہزار (ایک

لا کھ ) ہی کیوں نہ ہوں۔

( .١٠٧. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ حَسَنٌ وَسُفْيَانُ يَقُولَان : عَلَيْه.

(١٠٤٠) حفرت حسن پرتینیدا ورحفرت سفیان پرتینید فرماتے ہیں کہ اس پر ( ز کو ۃ ) ہے۔

(١١٠) مَنْ قَالَ لاَ يَجْتَمِعُ خَرَاجُ وَعُشْرَ عَلَى أَرْض

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک ہی زمین سے خراج اور عشر وصول نہیں کیا جائےگا ( ١٠٧١١ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ خَتَنَّ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السَّكُرِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : لَا

يُجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشُوْ فِي أَرْضِ وَاحِدٍ.

(۱۱-۱۱) حضرت اما مجعمی بیشید فرماتے ہیں کدایک ہی زمین سے خراج اورعشر وصول نہیں کیا جائے گا۔

( ١٠٧١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بُنُ وَاضِحٍ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لاَ يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ فِي مَالٍ.

(۱۰۷۱۲) حضرت عکرمہ پریٹی نے فرماتے ہیں کہ خُراج اورعشرایک مال میں جمع نہیں کئے جا کیں گے۔

( ١٠٧١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ : لَا يَجْتَمِعُ خَرَاجٌ وَزَكَاةٌ عَلَى رَجُلِ.

(۱۰۷۱) حضرت ابوصنيفه ويشيد فرمات بين كدايك اى تخف پرخراج اورز كوة كوجمع نهين كياجائ كار

( ١١١ ) قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾

الله تعالى كِول ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ اللِّهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ كابيان

( ١٠٧١٤) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَاصِمٍ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوَ اللهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ ﴾ ، قَالَ : الزَّكَاةُ. (١٠٤١) حضرت عاصم بن محمر يشيئة فرمات بين كذالله تعالى كقول ﴿ وَاللَّذِينَ فِي أَمْوَ اللهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ ﴾ عمرا دزكوة

ر ۱۱۰۷۱۱) ڪرڪ عام .ن عمر چونيو تر ماھ بيل لڏاللد لڪاڻ ڪوڻ ڪو الديدين رقبي المو اربيهم محق معلوم ۾ ڪھے سراور تو سر

( ١.٧١٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنُ عَمُرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ الِهِمْ حَقٌ مَعُلُومٌ ﴾ ، قَالَ : الزَّكَاةُ الْمَفُرُوضَةُ.

ر ا ١٠٤١) حفرت حسن ويني فرمات بيس كمالله تعالى كول ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ اللهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ عمراوفرض زكوة

عد المراق الم

( ١.٧١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَالِيلَ ، عَنْ أَبِى الْهَيْثُمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا خَرَجَتْ أَعْطِيَاتُهُمْ تَصَدَّفُوا مِنْهَا.

(۱۰۷۱) حفزت ابراہیم پیشیز فرماتے ہیں کہ (صحابہ کرام ٹھکٹیم) جب نکالے جاتے ان کیلئے بخشش (عطایا) تو اس میں سے صد قہ کرتے۔

( ١١٢ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَذُهَبُ لَهُ الْهَالُ السِّنِينَ ثُمَّ يَجِدُهُ ، فَيُزَكِّيه ؟

كيجه سالوں كيلئے مال چلا جائے اوروہ پھراس كو پالے تو كياز كو ة اداكرے گا؟

( ١٠٧١٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُون ، قَالَ :أَخَذَ الوَلِيدُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ مَالَ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ :أَبُو عَانِشَةَ عِشْرِينَ أَلْفًا ، فَأَلْقَاهَا فِي بَيْنِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَاهُ وَلَدُهُ ، فَرَفَعُوا مَظْلِمَتَهُمْ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَى مَيْمُونِ :ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أُخَذُنَا مِنْهُ زَكَاةً مَا مَضَى.

(١٠٤١) حضرت عمرو بن ميمون بليليو؛ فرمات بيل كه دليد بن عبد الملك بليليوز نے ابل ذمه ميں سے ايك مخص جس كي كنيت

ابوعا ئشر تھی اس کے بیس ہزار ( درہم ) لیے اور بیت المال میں داخل کر دیئے۔ پھر جب حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹیو خلیفہ بنے

اس کا بیٹا آپ کے پاس آیا اوراپی مظلومیت کی داستان آپ تک بہنچائی۔ آپ نے میمون کولکھا کہ اس کا مال اس کووابس لوٹا دو

اوراس سال کی زکو ہ بھی وصول کرلو۔اگریہ مال ضار (وہ مال اور قرض جس کے واپس ملنے کی امید نہ ہو ) نہ ہوتا تو میں گزرے ہوئے سالوں کی زکو ۃ بھی وصول کرتا۔

( ١٠٧١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ؛ أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ ، فَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رُفِعَ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : أَن ادْفَعُوا إلَيْهِ ، وَخُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى ،

ثُمَّ تَبِعَهُمْ بَعْدُ كِتَابِ :أَن ادْفَعُوا إِلَيْهِ مَالَهُ ، ثُمَّ خُذُوا مِنْهُ زَكَاةَ ذَلِكَ الْعَامِ ، فَإِنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا.

(۱۰۷۱۸) حضرت میمون ویشید سے مروی ہے کہ ایک شخص کا مال بعض مظالم کی وجہ ہے اس سے لے کر بیت المال میں داخل کر دیا گیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز بریشی خلیفہ ہے ، تو اس نے یہ بات آپ تک پہنچائی ،حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھااس کا

مال اس کو واپس کر دواور گذرے ہوئے سالوں کی زکو ۃ بھی وصول کرلو پھراس کے بعد دوبارہ لکھا کہ اس کا مال اس کو واپس کر دواوراس کی زکو ۃ اس سال کی وصول کرلو کیونکہ بیا بیا مال ہے جس کی واپسی کی امید نتھی۔

( ١٠٧١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ.

(١٠٤١٩) حفرت حسن والمين فرماتے ہيں كداس برصرف اس سال كى زكو ة ہے۔

#### ( ١١٣ ) قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَيَهُنَّعُونَ الْمَاعُونَ ﴾

الله تعالى كارشاد ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (زكوة ادانهيس كرتے ) كابيان

( ١٠٧٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّي ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويَد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ ، قَالَ : هُوَ مَا تَعَاوَر النَّاسُ بَيْنَهُمَ ؛ الْفَأْسُ ، وَالْقِدْرُ ، وَالدَّلُو ، وَأَشْبَاهُهُ.

(۱۰۷۲۰) حضرت عبدالله والله الشوالي الله تعالى كارشاد ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ كامصداق وه لوگ بين جو

لوگوں کے درمیان عاریۃ کدال، دیلجی، ڈول اوراس جیےاشیا نہیں دیتے ہیں۔

( ١٠٧٢١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ ، قَالَ :هُوَ مَا تَعَاوَرِ النَّاسُ بَيْنَهُمْ.

(۱۰۷۲) حضرت عبدالله ویشی فر ماتے ہیں کہ اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جولوگوں کو عاریة بھی نہیں دیتے ۔ ( ١٠٧٢٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيجٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ؛ ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ قَالَ :الزَّكَاةُ

الْمَفُرُوضَةُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :عَارِيَةُ الْمَتَّاعِ. (١٠٤٢٢) حضرت على جنافي فرمات بين كدالله تعالى كارشاد ﴿ وَيَهْمَنَّعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ مرادفرض زكوة ب،اورحضرت

عبدالله بن عباس بن پینون ماتے ہیں کہ عاریت کا سامان مراد ہے۔ ( ١٠٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ.

(۱۰۷۲۳) حفرت علی دانش فرماتے ہیں کہ الماعون کا مطلب ز کو ۃ ہے۔

( ١٠٧٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى

(۱۰۷۲۴) حضرت عبدالله بن عمر تؤکونونا فر ماتے ہیں کہ وہ مال جس کاحق ادانہ کیا گیا ہو۔

( ١٠٧٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَلِي بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا

(۱۰۷۲۵) حضرت عبدالله بن عمر تؤکد تنافر ماتے جیں کہ وہ مال جس کاحق ادانہ کیا گیا ہو۔ ( ١٠٧٢٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَغُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضِ ، عَنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا : الْمَاعُونُ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ. (۱۰۷۲۷)حضرت سعداصحاب النبي مَثِلِفَقِينَةِ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ الماعون کدال ، دیلجی اور ؤول کا نہ ذینا ہے۔

( ١٠٧٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ ، عَنْ أَمَّ شَرَاحِيلَ ، عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ قَالَتْ :الْمَهْنَةُ.

(۱۰۷۲۷) حفرت ام عطیہ فیکٹ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد پیشہ ہے۔

( ١٠٧٢٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : الْمَاعُونُ مَنْعُ الْفَأْسِ

( ۱۰۷۲۸ ) حضرت علی خوانٹی فرماتے ہیں کہ الماعون کدال، دلیجی اور ڈول کا نہ دینا ہے۔

( ١٠٧٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :لَمْ يَجِيْ أَهْلُهَا بَعْد.

(۱۰۷۲۹) حضرت عبدالله بن عباس تفاهز نفا فر ماتے ہیں کہ نہ لوٹا اس کے اهل اس کے بعد۔

( ١٠٧٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ِالْقِلْدُرُ وَالرَّحَى . وَقَالَ بَعْضُهُمْ :الْفَأْسُ.

(۱۰۷۳۰) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں کہ دبیجی اور بن چکی ہے،اوربعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد کدال ہے۔

هي مصنف ابن الياشيه مترجم ( جلد ٣) في المحالي المحالي ١٩٠٠ في ١٩٠٠ في المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي

( ١٠٧٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ :الزَّكَاةُ.

(۱۰۷۳)حفرت ضحاک بایشید فرماتے ہیں کداس سے مرادز کو ۃ ہے۔

( ١٠٧٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : الْقِدْرُ وَالذَّلُوُ.

كتاب الزكاة 🍮

(۱۰۷۳۲)حفزت عبدالله ویشیز فرماتے ہیں کہ دیکچی اور ڈول مراد ہیں۔ ( ١٠٧٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلُهُ.

(۱۰۷۳) حضرت عبدالله ويشية ساى كمثل منقول ب-

( ١٠٧٣٤ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهِّيلٍ ، عَنْ أَبِى الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :هِمَ الزَّكَاةُ.

(۱۳۱۳۳) حضرت عبدالله بن عمر جي مين سے مروى ہے كهاس سے مراوز كو ق ہے۔

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

(۱۰۷۳۵) حضرت عبدالله بن عباس می دنین ہے بھی حضرت عبدالله بن مسعود دیا ہیں کی حدیث کی مثل منقول ہے۔

( ١٠٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكْمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ؛ أَنَّ أَبَا العُبَيدِين سَأَلَ عَبْدَ اللهِ عَنِ

الْمَاعُونِ ؟ قَالَ :هُوَ الْفَأْسُ وَالْقِدْرُ وَالدَّلُوُ.

(١٠٤٣١) حضرت نجيل بن الجزار ويشيؤ فرمات بي كه ابوالعبيدين بيشيؤ في حضرت عبد الله سے الماعون كے متعلق دريافت فرمایا،آپ نے فرمایاس سے مراد کدال ، دیچی اور ڈول ہے۔

( ١٠٧٣ ) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عُمَر ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ. (۱۰۷۳۷) حفزت ابن الحنفيه ميشيد سے مروی ہے كدالماعون سے مرادز كو ة ہے۔

( ١٠٧٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :الْمَاْعُونُ هُوَ الْمَالُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ.

(۱۰۷۳۸) حضرت امام زہری میاتین فرماتے ہیں کہ الماعون سے قریش کی زبان میں مال ہے۔

( ١٠٧٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ بسَّامٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنِ الْمَاعُونِ ؟ فَقَالَ :الْفَأْسُ وَالْقِدُرُ وَالذَّلُوُ. (۱۰۷۳۹) حضرت بسام مِیشِیدُ فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت عکرمہ مِیشِید ہے الماعون کے متعلق دریافت فرمایا۔ آپ مِیشید نے

فرمایاوہ کدال ، دیلجی اور ڈول ہے۔

( ١٠٧٤. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :هُوَ الْمَتَاعُ . وَقَالَ

( ۴۰ اور حضرت عبدالله بن عباس مئ والتي بين كداس مرادسامان ب، اور حضرت على والله فرمات بين كدز كوة

مراد ہے۔

ه معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۳) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۳) كي معنف ابن الي شيرمترجم (جلد ۳)

( ١٠٧٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ. (۱۸۷۱) حضرت امام زہری پیٹیو فرماتے میں کہ الماعون سے مرا دفرض زکو ہ ہے۔

( ١١٤ ) فِي الصَّاعِ، مَا هُوَ ؟

صاع کی مقدار کتنی ہے؟

( ١٠٧٤٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : عَيَّرْنَا صَاعَ الْمَدِينَةِ فَوَجَدُنَاهُ يَزِيدُ مِكْيَالاً عَلَى الْحَجَّاجِيِّ.

(١٠٢ ١٠٠) حضرت ابن الى كيلى ويشيد فرمات بي كه بم في مدينه منوره كے صاع كى بيائش كى تو اس كوصاع حجاجي ( حجاج بن یوسف کاصاع) ہے کیل میں زیادہ پایا۔

· (١٠٧٤٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : الْحَجَّاجِيُّ صَاعُ

(۱۰۷۴۳) حضرت موکیٰ بن طلحہ فر ماتے ہیں کہ صاغ تجاجی حضرت عمر بن خطاب ٹٹاٹٹئہ کا صاغ (کےمثل) تھا۔

( ١٠٧٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْقَلِفِيزُ الُحَجَّاجيَّ هُوَ الصَّاعُ.

(۱۰۷۳) حفرت ابراہیم مِلتَّمیاً سے مروی ہے کہ قفیر حجاجی ایک صاع تھا۔

( ١٠٧٤٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، قَالَ: مَا كَانَ يُفْتِي فِيهِ إِبْرَاهِيمُ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ ، أَوْ فِي الشَّرَاءِ ، أَوْ فِي اطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَفِيمَا قَالَ فِيهِ: الْعُشُرُ وَيِصْفُ الْعُشُرِ، قَالَ: كَانَ يُفْتِي بِقَفِيزَ الْحَجّاجِيّ، قَالَ: هُوَ الصَّاعُ. ( ۱۰۷ ۲۰۵ ) حضرت مغیره میشید فر ماتے ہیں کہ کفارہ نمین ،خرید وفروخت ،ساٹھ مسکینوں کو کھا تا کھلا نا ،عشر اور نصف عشر کی اوائیگی کے بارے میں حضرت ابرا ہیم ویشینہ کافتو کی تفیز تجا جی تھا جو کہ ایک صاع کا تھا۔

( ١٠٧٤٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَسَنًا يَهُولُ : صَاعُ عُمَرَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ . وَقَالَ شَرِيكٌ :أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَرْطَالِ وَأَقَلُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ.

(۱۰۵۲۱) حضرت حسن ولیٹیز فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دباٹھنے کا صاع آٹھ رطل کا تھا۔ حضرت شریک براٹیز فر ماتے ہیں

کہ سات رطل ہے زیادہ اور آٹھ ہے کم تھا۔

### ( ١١٥ ) مَنْ قَالَ تُرَدُّ الصَّدَقَةُ فِي الْفَقَرَاءِ إِذَا أُخِذَتُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ

## صدقات (زکوۃ)اغنیاء سے کیکرفقراء میں تقسیم کردیئے جائیں گے

( ١.٧٤٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ أَشْعَتْ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنُ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا سَاعِيًّا ، فَأَحَذَ الصَّّدَقَةَ مِنُ أَغْنِيَائِنَا ، فَقَسَمَهَا فِى فُقَرَائِنَا ، وَكُنْت غُلَامًا يَتِيمًا فَأَعْطَانِى مِنْهَا قَلُوصًا. (ترمذى ٦٣٩ـ دارقطنى ٤)

(۱۰۷۲) حضرت ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مَیْلِنَظِیَّا نے ہمارے پاس صدقات وصول کرنے والا بھیجا، انہوں نے ہمارے اغنیاء سے زکو ہ وصول کر کے ہمارے فقراء میں تقلیم کردیا۔اس وقت میں ایک بیٹیم لڑکا فقا انہوں نے بچھے بھی ایک جوان اونٹی عطاکی۔

( ١.٧٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سُنِلَ عُمَرُ عَمَّا يُؤخَذُ مِنْ صَدَقَاتِ الْأَعْرَابِ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ : وَاللَّهِ ، لأَرُدَّنَّ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ ، حَتَّى تَرُوحَ عَلَى أَحَدِهِمْ مِنَة نَاقَةٍ ، أَوْ مِنَة بَعِيرٍ.

(۱۰۷۴۸) حفزت عمر فاروق و واثن کے دریافت کیا گیا کہ دیہا توں کے صدقات کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ( کہاں خرج کیے جائیں؟) آپ دوائنو نے فرمایا خدا کی قتم میں صدقات کوان پرلوٹا تا رہوں گا یہاں تک کہان میں سے کسی ایک کے پاس شام کے وقعت سواونٹنیاں یا سواونٹ ہوں۔

( ١٠٧٤٩ ) حَدَّثَنَا جَرِير بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ؛ أَخَذَ نِصْفَ صَدَقَاتِ الْأَعْرَابِ ، وَرَذَّ نِصْفَهَا فِي فُقَرَائِنَا.

(۱۰۷ ۳۹) حضرت مغیرہ پرفتینے سے مردی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پرفینیڈ دیبا تیوں سے نصف صدقات وصول فریاتے اور میں میں سے نت سے ب

نصف لوٹا دیتے ان کے فقراء میں ۔

( ١٠٧٥ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : كَانَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَفْسِمُ صَدَقَةَ عُمَرَ ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ ذُو هِينَةٍ قَدُ أَعْطَاهُ ، فَيَقُولُ :أَعْطِنِي ، فَيُعْطِّيه وَلَا يَسْأَلُهُ.

(۱۰۷۵۰) حضرت سالم بن عبدالله بيشين حضرت عمر فاروق دينتي كے صدقات تقسيم فرما يا كرتے تھے۔ان كے پاس جب كوئى ( فقيروں كى ) بيئت والاشخص آتا تو وہ اس كوعطا فرماتے۔وہ كہتا كہ مجھے عطا كروتو وہ اس كوعطا فرماتے اوراس سے سوال نہ فرماتے۔

# ( ١١٦ ) فِي الرِّكُوبِ عَلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ

### ز کو ة کے اونٹوں پرسواری کرنا

( ١٠٧٥) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلٍ ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَمْرِو بُنِ سَهلٍ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُ عُثْمَانَ فِى طَرِيقِ مَكَةَ ، وَإِنَّ الصَّدَفَاتِ لَتُسَاقُ مَعَهُ ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا الرَّاجِلَ المُنْقَطِع بِهِ.

ریاری کی میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ (۱۰۷۵) حضرت عبدالرحمٰن بن عمرو بن تھل مایٹے؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبمان دوہنو کو مکہ کے راستہ میں دیکھا۔اور

ر کو ہ کے مولیق ان کے ساتھ مانکے جارہ ہے تھے۔حضرت عثان جدا ہونے والے پیادے کواس پرسوار کردیتے۔

( ١٠٧٥٢ ) حَلَّتُنَا شَرِيكٌ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ شَرِيكِ بُنِ نَمْلَةَ ، قَالَ : بَعَثَنِى عَلِيٌّ سَاعِيًّا عَلَى الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَصَوِحَيَنِى أَخِى ، فَتَصَدَّقْت ، قَالَ : فَحَمَلُت أَخِى عَلَى بَعِيرٍ ، فَقُلْتُ : إِنْ أَجَازَهُ عَلِيٌّ ، وَإِلاَّ فَهُوَ مِنْ مَالِى ،

فَلَمَّا فَدِمْت عَلَيْهِ قَصَصْت عَلَيْهِ قِصَّة أَحِى ، فَقَالَ: لَكَ فِيهِ نَصِيبٌ. فَلَمَّا فَدِمْت عَلَيْهِ قِصَة أَحِى ، فَقَالَ: لَكَ فِيهِ نَصِيبٌ. (1040) حفزت شريك بن نمله فرمات مين كد حضرت على ولا يُؤنون في مجمع صدقات وزكوة وصول كرنے كيلئے بهجا، ميرا بها كي

آ پِ رِهُا اُوْ نِهُ مَا يَا: اس مِن تيرا بَحَى حصه ہے۔ ( ١٠٧٥٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بَعَنَهُ بِإِبلِ مِنَ الصَّدَقَةِ إلَى

الُوحَمَى ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَصُدُرَ ، قَالَ : اغْرِضُهَا عَلَى ، فَعَرَضْتَهَا عَلَيْهِ وَقَدُ جَعَلْتُ جَهَازِى عَلَى نَاقَةٍ مِنْهَا ، فَقَالَ : لاَ أُمَّ لَكُ ، عَمَدُت إلى نَاقَةٍ تُخْيِى أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَخْمِلُ عَلَيْهَا جَهَازَك ؟ أَفَلَا ابْنَ لَبُونِ بَوَالًا ، أَوْ نَاقَةً شَصُوصًا.

(۱۰۷۵۳) حضرت سالم مِیشِیْن ہے مروی ہے کہ حضرت عمر تفاقی نے حضرت اسلم مِیشِید کوز کو قائے اونٹ دے کرحی مقام کی طرف بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس لو منے لگا تو فرمایا ان کومیرے سامنے پیش کر، میں نے اس حال میں پیش کیا کہ ان میں سے ایک اونڈی پرمیرا سامان تھا۔ آپ وٹائیڈ نے (غصہ میں) فرمایا تیری ماں ندر ہے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اونڈی کے فرزیدہ کما جائے تو نے اس مرانا سامان لاد دیا کیا بہت زیادہ میشا۔ کرنے والا این ایون یا کم فرزیدہ کما جائے تو نے اس مرانا سامان لاد دیا کیا بہت زیادہ میشا۔ کرنے والا این ایون یا کم

ذر بعید مسلمانوں کے اہل بیت کوزندہ کیا جائے تو نے اس پر اپنا سامان لا دویا کیا بہت زیادہ بیٹنا بر کرنے والا ابن لبون یا کم دود ه دینے والی افٹنی نیکٹی (اس کام کیلئے)۔

# ( ١١٧ ) فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ

ا يك غلام اگر دوآ دميول ك درميان مشترك بهوتو كيا ال پرصدقة الفطر ب؟ (١٠٧٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْدِثِ ، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ.

(۱۰۷۵۴) حضرت ابو ہررہ وہ اتنے ہیں کہ غلاموں پرصد قدنہیں ہے مگر وہ غلام جس کا (تنہا) تو ما لک ہے۔

## ( ١١٨ ) مَا قَالُوا فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ

#### غلام كوصدقه اداكيا جائے گاكنہيں؟

( ١٠٧٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتُ أَتَيْتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، قَالَ وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِى إَمْرَةٍ عُمَر وَفِى إِمْرَةٍ عُثْمَانَ وَهُوَ يَفْسِمُ صَدَقَةً بِالْمَدِينَةِ ، وَلَكَ بُنَ الْأَرْقَمِ ، قَالَ وَكَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِى إَمْرَةٍ عُمَر وَفِى إِمْرَةٍ عُثْمَانَ وَهُوَ يَفْسِمُ صَدَقَةً بِالْمَدِينَةِ ، وَلَكَ فَلْتُ اللهِ بْنَ الْمَدِينَةِ ، وَلَكَ النَّاسُ ، قَالَ هَلْ عَتَقْتِ بَعُدُ ؟ قُلْتُ : لاَ

، فَبَعَتَ إِلَى بَيْتِهِ فَأَتِى بِبُرُدٍ فَأَمَرَ لِي بِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرُ لِي مِنَ الصَّدَقَةِ بِشَيْءٍ لَآتِي كُنْت مَمْلُو كَةً. (١٠٧٥) حضرت زياد بن ابومريم اپني والده سے روايت كرتے جي كدان كي والده حضرت عبدالله بن ارقم كے پاس آئيں۔

وہ حضرت عمر اور حضرت عثمان جی میزشن کی امارت میں بیت المال (کے نگران) تھے۔اور وہ صدقہ (زکوۃ) تقسیم فرماریے تھے

مدینہ والوں کے ساتھ، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا: اے ام زیادتو یہاں کیوں آئی؟ تو میں نے جواب دیا کہ جس مقصد کے لیے باقی لوگ آئے ہیں میں بھی اس ہی مقصد ہے آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تو آزاد ہے؟ میں نے جواب دیا کہ

نہیں، تو انہوں نے کسی کو گھر بھیجا جو چا در لے کرآیا۔ آپ نے وہ مجھے دے دی رکیکن صدقہ (زکوۃ) میں سے پچھ نددیا۔ کیونکہ میں اس وقت مملوکتھی۔ ( ١٠٧٥٦) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنْ عُمَر بْنِ ذَرِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا تُطْعِمُوا هَوُ لَاءِ السُّودَانِ مِنْ أَضَاحِيكُمْ فَإِنَّمَا

هِی أَمُوالُ أَهُلِ مَکَّةً. (۱۰۷۵۲) حضرت مجاہد مِیشِید فرماتے ہیں کہ مت کھلاؤان کالے (غلاموں کو) اپنی قربانیوں میں ہے۔ بیتواہل مکہ کے

اموال ہے۔ ( ۱۰۷۵۷ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَى عَبِيدِ الْأَعْرَابِ. (طبرانى ٣٢٣٣)

(۱۰۷۵۷) حالت جویو ، عل مینی ، علی سیم ، حد حفرت سالم برایشی بدوغلاموں پرصدقد کرنے کونا پسند سجھتے تھے۔

#### ( ١١٩ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُنَاوَلَ الْمِسْكِينُ صَدَقَته بيَدِهِ

# جو خض پند کرتا ہو کہ مساکین کواینے ہاتھ سے صدقہ دے

( ١.٧٥٨) حَدَّثَنَا عبد الرحمن وَ وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ خَصْلَتَانِ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكِلُهُمَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ كَانَ يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ وَيَضَعُ الطَّهُورَ لِنَفْسِهِ.

(۱۰۷۵۸) حضرت عباس بن عبد الرحمٰن المدنى ويشين فرماتے بيں كه حضورا قدس مَلِفَظَيَّةً وو عادتيں اپنے اہل ميں ہے كى كے سپر دنه فرماتے تھے۔ سپر دنه فرماتے تھے۔ ایک میکین کواپنے ہاتھ سے عطافر ماتے تھے، اور دوسرااپنے وضو کا پانی خودر کھتے تھے۔

( ١٠٧٥ ) وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ لَهُ جُمَّةٌ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ وَرَأَيْتُه يُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ بِيَدِهِ.

(۱۰۷۵) حضرت ابوالمعبال رہیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن حسین رہیں کا آپ کے بال کندھوں تک تھے اور آپ برچا در تھی، اور میں نے آپ کودیکھا آپ اپنے ہاتھ سے مسکین کوعطا کررہے تھے۔

## ( ١٢٠ ) مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمُضَارَبَةُ يُزَكِّيهَا؟

#### سن کے پاس مال مضاربۃ ہوتو کیاوہ اس پرز کو ۃ ادا کرے گا؟

( ١٠٧٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنْ لَإِبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلَتُه عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ أو يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيْزَكِيهِ ؟ قَالَ :نَعَمَ

(١٠٤٦٠) حضرت جابر ويشيد سے سوال كيا كيا كداكة وى نے مال كوبطور مضاربت كسى كود بر كھاہ ياس كا قرض كس نے

وینا ہے تو کیاوہ زکو ۃ ادا کرے گا؟ آپ پرلٹینے نے فرمایا''جی ہاں''۔

( ١٠٧٦) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مُضَارَبَةٍ زَكَاةٌ لأَنَهُ لاَ يَدُرِى مَا صُنِعَ. (١٠٤٦) حضرت فعى ويشِيَّة فرمات بين كرمضاربة (مال) پرز كو ونبيس ب\_اس ليے كداس كونبيس معلوم كداس كے ساتھ كيا

کیا گیا۔

## ( ١٢١ ) مَا قَالُوا فِي الْغَارِمِينَ مَنْ هُمْر

#### غارمین ہے کون لوگ مراد ہیں؟

( ١٠٧٦٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (وَالْغَارِمِينَ) ، قَالَ :الْمُنْفِقِينَ فِي غَيْرِ فَسَادٍ ،

(وَابْنِ السَّبِيلِ) الْمُجْتَازُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَى الْأَرْضِ.

(۱۰۷ ۲۳) حضرت ابوجعفر ویشینهٔ فر ماتے میں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد (والغارمین) سے مراد وہ لوگ میں جو بغیر فساد کے خرج

كرتے ہيں اور ابن السبيل ہے مراد وہ لوگ ہيں جوايك زبين ہے دوسرى زبين (ايك جگدے دوسرى جگد) كى طرف چلتے ہیں(سفرکرتے ہیں)۔

( ١٠٧٦٢ ) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ الْآسُوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَارِمِينَ:رَجُلٌ ذَهَبَ السَّيْلُ

بِمَالِهِ وَرَجُلٌ أَصَابَهُ حَرِيقٌ فَذَهَبَ بِمَالِهِ , وَرَجُلٌ لَهُ عِيَالٌ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ, فَهُوَ يَلَانُ وَيُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ .

(۱۰۷ ۲۳) حضرت مجامد میشید فر ماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ غارمین میں سے ہیں۔ایک و چھنص جس کا مال سیلاب میں چلا

گیا ، دوسر او چخص جس کے مال کوآ گ لگ گئی ، اور تیسرا و چخص جس کے اہل وعیال تو ہیں کیکن اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اور ' وہ ادھار لے کراینے عیال برخرچ کرتا ہے۔

( ١٠٧٦٤ ) وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، قَالَ لِلْغَارِمِ :يَنْبَغِي الإِمَامُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ.

(١٠٤ ١٠٠) حفرت ابوجعفر مِيشَعِدُ فر ماتے ميں كما مام كو جا ہے كہ غارم كيلئے كجھ (مال كا) فيصله كرے۔

( ١٠٧٦٥ ) الزُّبَيْرِيُّ أَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ :حدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْغَارِمِينَ :قَالَ أَصْحَابُ الدِّيْنِ ، وَابُنُ السَّبِيلِ ، وَإِنْ كَانَ غَيِيًّا.

(١٠٤٧٥) حفرت معقل ولينيوا فرمات بي كديس في حضرت امام زبري بينيوس عاربين كے متعلق دريافت كيا آپ وينيون فر مایاس ہے مراد قرض والے لوگ اور مسافر ہیں اگر چہوہ غنی ہو۔

( ١٢٢ ) مَا قَالُوا فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيِّ وَالْقَوِيِّ

غنی اور توی کوصد قیه دینے کابیان

( ١٦٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :

فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ.

(ترمذی ۲۵۲ ابوداؤد ۱۲۳۱)

(۲۷ کا) حضرت عبداللہ بن عمر و میں پین سے مروی ہے کہ حضور اقدس میر شینے آبے ارشا دفر مایا بختی اور تو ی کیلئے صدقہ (زکلوۃ)

حلال سبیں ہے۔

( ١٠٧٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِئً.

معنف ابن الى شيبه ستر جم (جلد ٣) كي ١٩٥٨ كي ١٩٥٨ كي معنف ابن الى شيبه ستر جم (جلد ٣)

( ١٠٤ ٦٠ ) حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِنْ اِنْتَفِیَّا آجَ ارشا دفر مایا: صدقه غنی اور تو ی کیلئے حلال نہیں ۔ ( ١٠٧٦٨ ) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْيِيِّ ، عَنْ حُبْشِيٍّ بْنِ جُنَادَةَ ، قَالَ :سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلَّ لِغَنِيٌّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٌّ.

(١٠٤٦٨) حضرت حبثى بن جناده فرماتے ہیں كەمیں نے رسول اكرم مِؤَسِّقَةَ اِسسنا آپ مِنْزَشْقَةَ فرمار ہے تھے كدسوال كرناغنى

اور توی کے لئے جائز نہیں۔ ( ١.٧٦٩ ) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْخِيَارِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتِيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ ، قَالَ فَرَفَّعَ فِيهِم الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ ، وَقَالَ :إِنَّكُمَا لَجَلْدَانِ ، فَقَالَ :أَمَا إِنْ شِنْتُمَا أَعُطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٌّ ، وَلَا لِقَوِيٌّ مُكْتَسِبٍ.

(ابوداؤد ١٦٣٠ احمد ۵/ ٣٦٢)

(194 عصرت عبیداللہ بن عدی بن خیار مِیشی؛ فرماتے ہیں کہ مجھے دوآ دمیوں نے خبر دی کہ وہ دونو ل حضورا کرم مِیزَ ﷺ کے پاس صدقہ ( زکو ۃ ) کا سوال کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔رادی فر ماتے ہیں کہ آپ نے تیزی سے نظروں کوان کے لئے اٹھایا

اوران کودرست کیااورفر مایاتم دونوں تو تو ی اورصحت مند ہو۔ پھرفر مایاا گرتم چا ہوتو میں تم دونوں کوعطا کر دوں ، (کیکن )غنی اور کمانے والے توی کے لئے کوئی حصہ (صدقات وز کو ۃ میں )نہیں ہے۔

( ١٠٧٠ ) ابْنُ مَهْدِئًى ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَىٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ : لَا تَنْبَغِى الصَّدَقَةُ لِغَنِنَّى ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سُوگٌ.

( • ۷۷-۱) حضرت عبدالله بن عمرو ژنه پین فرماتے میں کمغنی اور قوت والے کے لئے صدقہ ( زکو ق) لینا مناسب نبیں ہے۔

## ( ١٢٣ ) مَنْ كَرِهَ الْمَسْأَلَةَ وَنَهَى عَنْهَا وَتَشَدَّدَ فِيهَا

## سوال کرنے کی ممانعت اوراس پروعیداورتشدید

( ١٠٧١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَكَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لَحْمٍ. (بخاري ١٣٧٣ـ مسلم ١٠٣)

(ا۷۷۱) حضرت حزه بن عبدالله البيخ والد بروايت كرتے ہيں كەحضورا قدس مِئونَظَيَّةِ نے ارشادفر مايا:تم ميں ہے كو كَافْتخص

جو ہمیشہ سوال کرتار ہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے ایک حال میں ملے گا کہ اس کے چبرے پر گوشت نہیں ہوگا۔

( ١٠٧٧٢ ) جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا فِيهَا

مسنف ابن الې شيبه مترجم (جلدس) کې کې ۱۹۸۸ کې کې که ۱۳۹۸ کې که ان ال کاه مَا سَأَلَ. (طبراني ١٢٦١٢)

(۱۰۷۷۳) حضرت عبدالله بن عباس مینه دین فرماتے ہیں کہا گرسوال کرنے والا ( ما نگنے والا ) جان لیے جواس پر دعیدیں ہیں تہ

وہ (مجھی بھی ) سوال نہ کر ہے۔

( ١٠٧٧٣) أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَاهَ ِ وَفِي وَجُهِدِ خُدُوشٌ ، أَوْ خُمُوشٌ.

(۱۰۷۷۳) حضرت مسروق پربیلی فرماتے ہیں کہ جولوگ بغیر فاقہ کےسوال کرتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن اس حال میں

موں مے کہا ہے چبرے کوکٹری یا ناخون سے چھیل رہے ہوں ( کھرچ رہے ہوں) گے۔

( ١٠٧٧٤ ) ابْنُ نُمَيْر ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ لَأَبِى الدَّرْدَاءِ : إِن احْتَجْتُ بَعْدَكَ آكُلُ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: لَا ، اعْمَلِي وَكُلِي قَالَتُ : إِنْ ضَعُفْت عَنِ الْعَمَلِ ، قَالَ: الْتَقِطِي السُّنْبُلُ، وَلَا تَأْكُلِي الصَّدَقَةَ. (۱۰۷۷۳) حضرت عمرو بن میمون میشید سے مروی ہے حضرت ام الدر داء مُقامِنَه مُنا نے حضرت ابوالدر داء حیاتی ہے فریا یا کہ اگر

میں آپ کے بعد مختاج ہوگئی تو کیا میں صدقہ وز کو ۃ ( سوال کر کے ) کھا سکتی ہوں؟ آپ رہ اپنے نے فرمایا نہیں ، کام کرنا اور کھا تا ،

انہوں نے پھر فر مایا اگر میں کام کرنے عاجز آ گئ ضعف کی وجہ سے تو؟ آب جھٹو نے فر مایا گیہوں کے خوشے چن لینالیکن صدقہ وز کو ۃ (ہرگزسوال کرکے ) نہ کھا تا۔ ( ١٠٧٧٥ ) جَرِيرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكَ بْنِ عُمَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ ، أَوْ فُلَانِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ جُنْدُبِ ،

قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ الْمَسْأَلَةِ كُلُّ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرِ لا بُدّ مِنهُ. (ترمذي ١٨١ ـ ابوداؤد ١٦٣١)

(۱۰۷۷۵) آ دمی کا ہرسوال قیامت کے دن اس کے چہرہ میں ایک نثان ہوگا الایہ کہوہ بادشاہ سے یاکسی بہت ضروری حاجت کی وجہ ہے سوال کر ہے۔

( ١٠٧٧٦) ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعُقَاعِ ، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمُوالَهُمُ تَكَثَّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمُرَةً فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ ، أَوْ لِيَسْتَكُثِرْ.

(مسلم ۱۰۵ احمد ۲/ ۲۳۱) (١٠٢٧) حضرت ابو بريره جي نفر سے مروى ہے كه حضور اكرم مُرِلَّفَ فَي أَن ارشاد فر مايا: جو محض لوگوں سے ان كے مال كاسوال

کرے مال کی زیادتی کے لئے تو بے شک وہ انگارے کا سوال کررہا ہے پس چا ہے تو اس انگارے کو کم کرلے یا چاہے تو زیادہ ( ١٠٧٧٧) ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِيِيِّ ، عَنْ حُبْشِيِّ السَّلُولِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِىَ بِهِ مَالَهُ ، فَإِنَّهُ خُمُوشٌ فِى وَجْهِهِ وَرَضْفٌ مِنْ جَهَنَّمَ يَأْكُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(١٠٧٧) حضرت حبثی السلولی وافته فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم مَافِتْكَافِيمَ کوفرماتے ہوئے سنا کہ جو محض لوگوں سے اپنا

مال زیادہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو میسوال اس کے چہرہ میں خراش اور جہنم کا گرم پھر ہے جس کو برو ز قیامت کھائے گا۔

( ١٠٧٧٨ ) أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيَثْرَى بِهِ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رُضَفٌ مِنْ جَهَنَّمَ , فَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلُّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكُثِرْ.

(۱۰۷۷۸) حضرت عمر دیانٹو فرماتے ہیں کہ جولوگوں سے سوال کرے تا کدان کے مال سے مالدار ہوجائے بیشک اس کیلئے جہنم

ك كرم بقرين، پس جو جا ہے تو بقركم كر لے اور جو جا ہے تو زياد وكر لے۔

( ١٠٧٧٩ ) ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحُبُلاً فَيَأْتِنَى الْجَبَلَ , فَيَحْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ , وَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ , خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ. (بخارى ١٣٨٠ مسلم ١٠٠)

(١٠٧٧) حفرت ابو ہریرہ دالتہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظَيْجَ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کوئی شخص ری لے کر پہاڑ برآئے اورلکڑیاں جع کر کے ان کوفروخت کرے اور اس میں سے کھائے بھی اور صدقہ بھی کرے بیاس ہے بہتر ہے کہ وہ

( ١٠٧٨٠ ) ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُّكُمْ أَحْبُلًا فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطِّ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْنًا , أَعْطُوهُ ، أَوْ مُنَعُوهُ . (بخارى ٣٠٧٥ ـ احمد ١/ ١١٧)

(۱۰۷۸۰) حضرت زبیر ڈٹاٹٹ سے مردی ہے کہ حضوراقدس مَلِفَظَيَّقَ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کوئی شخص ری لے کر جائے اور اپنی پشت پرککڑیوں کا گٹھا لے کرآئے اورانکوفروخت کرے پس اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اس کے چہرے کورو کے گا ، بہتر

ہاں کیلئے کہ دہ لوگوں ہے کسی چیز کا سوال کر ہے پھروہ اسکوعطا کریں یا نہ کریں۔

( ١٠٧٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ وَالْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابُنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ مَنْ سَأَلَ تَكُثُرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجُهِهِ خُمُوشٌ.

(۱۰۷۸) حضرت ابن معقل جائزہ فر ماتے ہیں کہ جو تحض لوگوں سے سوال کرے کثرت کے لئے وہ قیامت کے دن اس حال

میں لایا جائے گا کہ وہ اپنے چبرے کونو ج رہا ہوگا۔

( ١٠٧٨٢ ) حَفُصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ فَأَعْطَاهُ

شَيْئًا ، فَقِيلَ لَهُ : تُعْطِيه وَهُوَ مُوسِرٌ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ سَائِلٌ وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ وَلَيَتَمَنَّينَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَنَّهَا كَانَتْ

رُضْفَةً فِي يَدِهِ.

(۱۰۷۸۲) حضرت ابن الی کیلی میشید ہے مروی ہے کہ حضرت ابوذ روز ٹوٹٹو کے پاس ایک سائل آیا تو آپ دہاشو نے اس کو بچھ عطا فر مایا ، آپ کو (لوگوں نے ) کہا آپ نے اسکو ( کیوں ) دیا حالانکہ وہ تو خوشحال ہے؟ آپ دہنو نے فر مایا وہ سائل ہے اور ہر

سوال کرنے والوں کاحق ہوتا ہے اوروہ تیامت کے دن ضرور تمنا کریں گے (کہ وہ سوال نہ کرتے) بیٹک ان کے ہاتھ میں ( قیامت کے دن ) عمرم پھر ہوگا۔

( ١٠٧٨٣) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ ، أَوْ عَدْلُهَا فَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَاقًا. (ابوداؤد ١٩٣٣ـ مالك ١١)

(١٠٧٨٣) حضرت عطاء بن بيارفر مات بيس كه مجھے ني كريم مَلِقَظَةَ كا فر مان پہنچا ہے كه آپ مِلِقَظَةَ في مايا: جو تخص اس حال میں سوال کرے کہ اس کے پاس جالیس درہم یا اس کے برابر مال ہو پس وہ لوگوں سے چمٹ کر، پیچھیے پر کرسوال کرنے

## ( ١٢٤ ) مَا قَالُوا فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْمُسْأَلَةِ لِصَاحِبِهَا

بعض حضرات نے بچھنخصوص لوگوں کیلئے سوال کرنے کی گنجائش اور رخصت دی ہے ( ١٠٧٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٌّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ :فِى سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السّبِيلِ ، أَوُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصُدِّقَ

عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ. (ابوداؤد ١٦٣٣ـ بيهقى ٣٣) (۱۰۷۸۴) حضرت ابوسعید نظافہ ہے مروی ہے کہ حضور اکرم مِرَا اَنْ اَکْ اَرْشَا دَفَر مایا زکو ہ کسی غنی کے لیے حلال نہیں سوائے

تین صورتوں کے ، یا تو وہ اللہ کے راستہ میں ہو ، یاوہ مسافر ہو ، یااس کے کسی پڑوی کوز کو ۃ دی گئی ہواوروہ س کو بدیہ کر دے۔ ( ١٠٧٨٥ ) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ :رَجُلِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلِ عَمِلَ عَلَيْهَا ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ فِى

سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَجُلِ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ. (مالك ٢٩) (١٠٧٨٥) حضرت عطاء بن يبار وينيز عمروى بي كه حضور اكرم مَلِوَنَيْحَةً ني ارشاد فرمايا: صدقه يا نجي اشخاص كے علاوه كسى

کے لئے جائز نہیں ہے،اس مخص کیلئے جواسکواپنے مال سے خرید تا ہے یادہ شخص جواس پر کام کرتا ہو، یامسافر کیلئے ،یادہ شخص جو التدكى راه ميں ہے، يااس كے كسى يروى كوزكوة دى كى جواوروه اس كوبديدكرو ، ﴿ مِعنف ابن ابن شِيهِ مَرْمِ (جلد ٢) ﴾ ﴿ مَن السَّعْدِيِّ ، عَنْ حُبْشِيِّ بِن جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى (١٧٨٨ ) ابْنُ نُمَيْر ، عَن الْمُحَالِد، عَن الشَّعْبِيِّ ، عَنْ حُبْشِيِّ بِن جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

( ١٠٧٨ ) ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّغْبِيِّ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَتَاهُ أَعُرَابِيُّ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَوِتُ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعِ ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعِ.

· (١٠٧٨٦) حضرت مبتى بن جناده السلولى ويشيئ عمروى ہے كه ميس نے آپ مِيَّافَظَيَّةً كويدفر ماتے ہوئے سنا جب آپ مِيَّافظَةً ع كى پاس ايك اعرابي سوال كرتا ہوا آيا، آپ مِيَّافِظَةً نے فر مايا: سوال كرنا جا ترنبيس ہے مگراس فقر ميس جوشد يداور حخت ہواوراس

کے پاس ایک اعرابی سوال کرتا ہوا آیا،آپ مراتصفیج نے فر مایا: سوال کرنا جا ٹز بیس ہے مراس تفریس جوشد یداور سخت ہواور اس قرض میں جو بھیا تک اور شدید ہو۔

( ١.٧٨٧) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَوٍ فَقَالُوا : إِنْ كُنْت تَسْأَلُ لِدَيْنِ مُفْظِعِ ، أَوْ فَقُرٍ مُدْقِعِ ، أَوَ قَالَ دَمٍ مُوجِعِ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَك.

عبراللد بن المراكلة المنظم عن حرات على المراد على المراد الما المراد والمراد والمراد والمراد المراد المرد ا

الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ ، قَالَ تَحَمَّلُت حَمَالُةً فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ ، حَتَّى تَأْتِينَا الصَّلَقَةُ نَأْمُرُ لَكَ بِهَا ، قَالَ : قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِمْ يَا الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لَا حَدِ ثَلَامَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمُسِكُ , وَرَجُلٍ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمُسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَانِحَةٌ فَاجْتَاحَتُ مَالَهُ فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمُسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثًا فَاقَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدُ أَصَابَتُ فَلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثًا فَاقَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدُ أَصَابَتُ فَلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثًا فَاقَةٌ مَنْ ذَوى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدُ أَصَابَتُ فَلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ خَتَى يَقُولَ ثَلَاثًا فَاقَةً مَنْ مَا يَعْهُ لَ ثَلَالًا فَاقَةً مَتَى يَقُولَ ثَلَاثًا فَاقَةً مِنْ ذَوى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدُ أَصَابَتُ فَلَانًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ خَتَى اللّهُ الْمُسْأَلَةُ خَتَى اللّهُ الْعَالَاقُ الْمَالُولُهُ الْمَالِقُ الْمَالُولُولُ اللّهُ الْمُ لَا الْمَسْأَلَةُ مَنْ فَوْمِهِ قَدُ أَصَابَتُ فَلَانًا فَاقَةً مَا مَا الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُسْأَلَةُ الْمُسْأَلِةُ عَلَى الْعَالَ الْمَالَةُ الْمُسْلِقُهُ الْمُسْأَلُهُ الْمَالِمِينَ الْمُؤْلُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُسْلَلَةُ الْمُسْلَلُهُ الْمُعْلَالُةً الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُسْلَلُهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُسْلَلَةُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ ا

يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمُسِكُ ، يَا قَبِيصَةُ ، مَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا.

(مسلم ١٠٩ ابوداؤد ١٦٣٧)

(۱۰۷۸۸) حضرت قبیصہ بن المخارق السمالی و واقی فرماتے ہیں کہ میں مقروض ہو گیا تو میں حضور اکرم میر النظافی فی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ آپ میر النظافی فی فرمایا: اے قبیصہ تھہر جا یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ (کا مال) آ جائے تو ہم اس میں سے تیرے لئے تھم فرما کمیں۔ پھر مجھ سے حضور اقد س میر النظافی فی ارشا و فرمایا: سوال کرنا تین اشخاص کے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ ایک وہ خص جو مقروض ہوگیا ہوتو اس کیلئے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس سے اداکر دے اور کہر سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس سے اداکر دے تو اس کیلئے موال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کے مارک و می تو اس کیلئے موال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کے رہن مہن کی زندگی کو پھے تقویت پنچے اور وہ پھر (سوال کرنے ہے) رک جائے ، اور تیمراوہ محض جس کو فاقہ پنچا ہے ، تو اس تی تیمراوہ محض جس کو فاقہ پنچا ہے ، تو اس تیمراوہ محض جس کو فاقہ پنچا ہے ، تو اس

کیلئے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہاس کے رئن مہن کوتقویت ملے بھروہ ( سوال کرنے ہے ) رک جائے ،اے قبیصہ وہا شخر ان کے علاوہ سوال کرنے والاحرام کھانے والا ہے۔

( ١.٧٨٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ فَنَفِدَ مَا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَاحْتَاجَ ؟ قَالَ :يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَفَرِهِ لَأَنَّهُ ابْنُ السَّبِيلِ.

(۱۰۷۸۹) حضرت ضحاک پایٹیز ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک غزیمحف سفر میں ہواوراس کا سارامال حالت سفر میں ختم ہو جائے اور

و پھتاج ہوجائے تو اس کیلئے سوال کرنا کیساہے؟ آپ نے فر مایا اس کو حالت سفر میں صدقہ عطا کیا جائے گا کیونکہ و و مسافر ہے۔

( ١٢٥ ) في الاستغناء عَنِ الْمُسَأَلَةِ مَنْ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَي

سوال کرنے سے استغناء کرنا، کہا گیا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے

( ١٠٧٩ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُورَةَ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنُ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :مَنْ يَسْتَغُنِ يُغْنِهِ اللّهُ , وَمَنْ يَسْتَغْفِفُ يُعِفّهُ اللّهُ , وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

(بخاری ۱۳۲۷ مسلم ۹۵)

(۱۰۷۹) حضرت تھیم بن حزام رہ اللہ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِلْفَظِیَّا نے ارشاد فرمایا: جومستغنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوغنی فرمادیتا ہے، اوراد پروالا ہاتھ (دینے والا ہاتھ ) نیجے والے ہاتھ (دینے والا ہاتھ ) نیجے والے ہاتھ (لینے والے ہاتھ ) سے بہتر ہے۔

( ١٠٧٩١ ) ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ وَعُرُوهَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. (بخارى ٢٤٥٠- ترمذى ٢٣٦٣)

(۱۰۷۹۱) حضرت حکیم بن حزام ڈلاٹھ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِلِّفْتِکَا آبِ ارشاد فرمایا: اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر سر

(١٠٧٩٢) حَدَّثَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ يُحَدِّثُ عَنْ هِلَالِ بْنِ حِصْنِ ، قَالَ : نَزَلْتُ دَارَ أَبِي سَعِيدٍ فَضَمَّنِى وَإِيَّاهُ الْمَجْلِسُ فَحَدَّثِنِى ، أَنَّهُ أَصْبَحَ ذَاتَ يَوْم وَقَدْ عَصَبَ عَلَى بَطُنِهِ مِنَ الْجُوعِ ، قَالَ : فَاتَيْتِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْرَكُتُ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ : مَنْ يَسْتَغْفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ فَاتَدُتُ النَّهُ وَمَلْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِفُ عَنَّا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِ ، أَو يَسْتَعْفِفُ عَنَّا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُالَنَا ، قَالَ : اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ عَنَّا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُالَنَا ، قَالَ : فَرَاجَعْتَ فَمَا سَأَلْنَا وَمُنْ يَسْتَعْفِفُ عَنَّا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُأَلُنَا ، قَالَ : فَرَجَعْتَ فَمَا سَأَلْنَا وَمَا اللّهُ مَنْ أَنْ يُسَالَنَا ، قالَ : فَرَجَعْتَ فَمَا سَأَلْنَا وَمَا أَنْ نَبُدُلُ لَهُ , وَإِمَّا أَنْ نُواسِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِنْ ، أَو يَسْتَعْفِفُ عَنَّا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسُالَنَا ، قالَ : فَرَجَعْتَ فَمَا سَأَلْنَا وَمَا أَنْ نَبُدُلُ لَكُ ، وَإِمَّا أَنْ نُواسِيهُ وَمَنْ يَسُتَغُفِ ، أَو يَسْتَعْفِفُ عَنَّا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسَالَى ٢٣٩٩ ـ احمد ٣/ ٣٣٠)

(۱۰۷۹۲) حضرت ابوسعید پراتین فر ماتے ہیں کہ ایک دن بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پرپٹی باندھ لی، پھر میں حضور

هي معنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ٣) كي معنف ابن الي شيبر مترجم ( جلد ٣) كي الم

( ١٠٧٩٣ ) عَلِيٌّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ رَسُولُ اللهِ

(۱۰۷۹۳) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی جنافیہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَانِشْفَکَامَ نے ارشاد فرمایا: لوگوں ہے سوال کرنے

( ١٠٧٩٤ ) أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

(۱۰۷۹۴) حفرت عبدالرحمٰن بن لیک دیا ہو ہے اس کے مثل منقول ہے لیکن انہوں نے مرفوعار وایت نہیں کیا۔

( ١٠٧٩٥ ) وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُتَعَفَّقُهُ. (١٠٤٩٥) حضرت عبدالله بن عمر جناد بناس مروى ہے كماو پروالے ہاتھ سے مرادوہ ہاتھ ہے جوسوال كرنے سے بچار ہا۔

( ١٠٧٩٦) ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(١٠٤٩٦) حضرت ابو ہریرہ دہانتہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤْفِقَكِيمَ نے ارشاد فر مایا: اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر

( ١٠٧٩٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ ، عَنْ أَسُودَ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ ، قَالَ : انْتَهَى قَوْمٌ مِن تَعْلَبَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخُطُبُ وَهُوَ يَقُولُ :يَدُ

الْمُعْطِى :الْعُلْيَا وَيَدُ السَّائِلِ :السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ :أُمَّك وَأَبَاك وَأُخْتَكَ وَأَخَاك وَأَذْنَاك فَأَذْنَاك.

(طیالسی ۱۳۵۷ مسنده ۹۳۳)

`١٠٤٩) حفرت تغلبه بن زهدم ويشيد عروى ب كه تغلبه كى قوم حضور اقدس مَافِينَ فَيْ كى خدمت ميس بيني اس وقت

آپ مَرْافَظَةَ خطبه ارشاد فرمارے تھے اور فرمارے تھے کہ دینے والا ہاتھ اور لینے والا ہاتھ نیچے والا ہے اور دینے

میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیری کفالت میں ہیں۔ تیری ماں، تیرا باب، تیری بہن، تیرا بھائی، جو تیرا قریبی ہے اور جواس سے

وَسَلَّمَ : الْيَدُ الْعُلْيَا حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفُلِّي وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنَّى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

ہے۔اور بہتر صدقہ وہ ہے جو غنیٰ کو ہاتی رکھےاوراوران لوگوں سے ابتدا کر جو تیری کفالت میں ہیں۔

کہ ہم سے سوال کرے۔ راوی فر ماتے ہیں کہ میں واپس لوٹ گیا اور کسی چیز کا سوال نہ کیا۔

دے دیں گے یااس کی امداد کردیں گے۔ (لیکن) جومستغنی اور (سوال کرنے ہے) یا کدامن رہا ہم ہے یہ بہتر ہے اس ہے

ہے متغنی رہوا گرچہ مسواک کا وہ ریزہ ہی کیوں نہ ہوجو دانتوں میں پھنسا ہو۔

کو یا کدامن رکھتا ہے اور جواستغناء جا ہتا ہے اللہ تعالیٰ اسکومتغنی فرمادیتا ہے اور جس نے ہم سے سوال کیایا تو ہم اس کوخر چہ

ا كرم مَرْلِشَقِيَّةً كے پاس آيا تو ميں نے آپ مَلِلْفَقِيَّةً كويہ فرماتے ہوئے سنا كہ جوُخض يا كدامنی اختيار كرنا جا ہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس

قریبی ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَغُن عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِقِصْمَةِ سِوَالٍ. (بزار ٩١٣)

# ( ١٢٦ ) مَا ذُكِرَ فِي الْكَنْزِ وَالْبُخْلِ بِالْحَقِّ فِي الْمَال

# مال میں بخل اورخزانے ہے متعلق جو مذکور ہےا سکا بیان

( ١٠٧٩٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّفْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَقْنَع الْبَاهِلِيُّ، عَن الْأَخْنَفِ بْن قَيْس ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًّا فِي مَجْلِس فِي الْمَدِينَةِ , فَأَقْبَلَ رَجُلْ لَا تَرَى حَلْقَةٌ إِلَّا فَرُّواً مِنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْحَلْقَةِ الَّتِي كُنْت فِيهَا , فَشَبَتُ وَفَرُّوا ، فَقُلْت :مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَبُو ذَرٌّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فَقُلْت :مَا يَفِرُّ النَّاسُ مِنْك ؟ قَالَ :إنِّي أَنْهَاهُمْ ، عَنِ الْكُنُوزِ ، قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ أَغْطِيَاتِنَا قَدْ بَلَغَتْ وَارْتَفَعَتْ فَتَخَافُ عَلَيْنَا مِنْهَا ، قَالَ :أَمَّا الْيَوْمُ فَلَا وَلَكِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ أَثْمَانَ دِينِكُمْ فَدَعُوهُمْ وَإِيَّاهَا.

(۱۰۷۹۸)حضرت احنف بن قیس پیٹیلیز فر ماتے ہیں کہ میں مجد نبوی شریف میں بیٹیا ہوا تھااتنے میں ایک شخص مبحد میں آیا ہمجد میں موجود جوحلقہ بھی اسے دیکھیااس ہے بھا گتا۔ یہاں تک وہ آخری تک پہنچا کہ جس میں، میں تھا،لوگ تو بھاگ گئے کیکن میں وہاں ہی ٹابت قدم موجود ربا۔ میں ان ہے یو چھا آپ کون ہیں؟ وہ فرمانے گئے کہ نبی کریم مُرَفِظَةُ ہِے کے ساتھی ابوذر جانبو ، میں

نے عرض کیا کہ لوگ آپ دہنٹو ہے کیوں بھا گتے ہیں؟ فرمایا اس لئے کہ میں ان کوخزانے (جمع کرنے ہے)رو کتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ کیا آپ ہمارے مالوں اورخز انوں کے زیادہ ہونے سے پریشان ہیں۔انہوں نے فر مایا کہ ابھی تونہیں البتہ ہو سکتا ہے کہ بیرمال و دولت ایک دن تمہارے لیے دین سے دوری کا باعث بن جائے۔

( ١٠٧٩٩ ) ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ مَرَرْنَا عَلَى أَبِى ذَرٌّ بِالرَّبَدَّةِ فَسَأَلْنَاه عَنْ مَنْزِلِهِ ،

قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ هَلِٰهِ الآيَةَ (وَالَّذِينَ يَكُيٰزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ) ، فَقَالَ :مُعَاوِيَةُ إنَّمَا هِيَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْنَا : إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ.

(١٠٤ ٩٩) حضرت زيد بن وهب ولينظ فرماتے ہيں كه جم حضرت ابوذر والنؤ كے پاس سے ربذ ہ مقام پر گذرے۔ جم نے ان ے ان کی منزل کے بارے میں سوال کیا۔فرمانے لگے کہ میں شام میں تھا میں نے بیآیت پڑھی! ﴿وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمِ ﴾ حضرت معاويه تلاتُون في مايا: بيتك اسكا مصداق ابل کتاب کے لوگ ہیں۔ہم نے عرض کیا بیٹک بیہم میں ہے اور ان میں بھی ہے۔

( ١٠٨٠٠ ) ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : وَالَّذِى لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ رَجُلًا يَكُنِزُ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا ، وَلَا دِينَارٌ دِينَارًا , وَلَكِنْ يُوسِّعُ جِلْدَهُ حَتَّى يُوضَعَ كُلَّ دِرُهُم وَدِينَارٍ عَلَى حِدَتِهِ.

(۱۰۸۰۰) حضرت مسروق ویشین سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ وی اپنی فرماتے ہیں کوشم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو عام عذاب نہیں دیگا جو مال یوں جمع کرتا ہے بلکہ اس کی کھال کو پھیلا جائے گا اور ہر درہم اور دینار کو اس کی کھال پر رکھا جائے گا کہ کوئی درہم درہم کونہ چھوئے اور دینار دینار کونہ چھوئے۔

( ١٠٨٠٠) أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ فِي قوله تعالى : ﴿ سَيُطُوَّ قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ قَالَ ﴿ يُطُوَّقُونَ ﴾ ثُعْبَانًا بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ يَنْهَشُهُ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ الَّذِي اللهِ عَنْهُ مُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَالَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَالَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَكُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

(۱۰۸۰۱) حضرت ابووائل بینین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ڈٹاٹئ سے سناوہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ سَیُطُوَّ قُوْنَ مَا بَیْحِلُوْ ا بِهٖ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ ﴾ کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اڑ دھا کوطوق بنا کران سے گلے میں ڈالا جائے گا ،اس کے منبر پر دوسیاہ نشان ہوں گے وہ پھنکارے گا اور کہ گامیں تیراوہی مال ہوں جس میں تو بخل کرتا تھا۔

(١.٨.٢) يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلَّا قَعَدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلَّا قَعَدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَوْمَ الْقِيَامَةِ بَقَاعٍ قَوْمَ الْقَالُو بَقَلَ اللهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ إِطْرَاقُ فَخُلِهَا , وَإِعَارَةُ دُلُوهَا , وَمَنِيحَتُهَا وَحَلْبُهَا مَكُسُّورَةُ الْقَرْنِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ إِطْرَاقُ فَخُلِهَا , وَإِعَارَةُ دُلُوهَا , وَمَنِيحَتُهَا وَحَلْبُهَا عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ . (مسلم ٢٤- احمد ٣٢١/٣)

(۱۰۸۰۲) حضرت جابر و الله عمروی ہے کہ حضورا قدس مُرِفِّفَةَ فِي ارشاد فرمایا : نہیں ہے کوئی اونوں، گائے اور بکریوں والا شخص جس نے ان کا حق ادانہیں کیار کھا جائے گا قیامت کے دن برابراور چینیل میدان میں، جہاں ہر کھر والا جانوراس کو کھروں والا جانوراس کو کھروں نے سے روندے گا اور ہر سینگ والا جانوراس کو سینگ ہے مارے گا، اس دن کوئی جانوراسیا نہ ہوگا جس کے سینگ نہ ہول یا ٹو ئے ہوئے ہوں۔ صحابہ کرام ٹھکٹٹ نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول! ان کاحق کیا ہے؟ آپ مِرْفِقَ اَلَّهُ فِی اَوْرَاسِ کُو کُو وَ وَلَّ کَا عَارِية وَ بِنَا، اوراس کے ڈول کا عاربیة و بینا، اوراس کو کسی کی ضرورت پوری کرنے کیلئے عاربیة و بینا، اوران کی کسی کی ضرورت پوری کرنے کیلئے عاربیة و بینا، اوراؤمنی کا دود ھ

پانی کے گھاٹ کے پاس نکالنا (تا کہ مساکین بھی پی سیس) اس کے دودھ کو پانی نے دورر کھنا ،اوراس پراللہ تعالی کے راستہ بیس مواری کرنا۔ ( ۱۰۸۰۳) زَیْدُ بْنُ حُبَابِ ، قَالَ: حدَّقِنی مُوسَی بْنُ عُبَیْدَةً ، قَالَ: حَدَّقِنی عِمْرَانُ بْنُ أَبِی أُنیْسِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ

١٠٠) زَيْدٌ بَنَ حَبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي مُوسَى بَنَ عَبَيْدَة ، قالَ : حَدَّثِنِي عِمْرَانَ بَنَ ابِي انيسٍ ، عَنْ مَالِكِ بنِ أَوْسٍ بُنِ الْحَدَثَانِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، سَلَّمَ ، أَوْ حَبِيبِي يَقُولُ : فِي الإبلِ صَدَقَتُهَا مَنْ جَمَعَ دِينَارًا ، أَوْ دِرْهَمًا ، أَوْ يَبْرًا ، أَوْ فِضَّةً ، لَا يُعِدُّهُ لِغَرِيمٍ ، وَلَا يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو كَنَّ يُكُونِي بِهِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ. (دار قطني ٢٥- بيهقي ١٣٥)

(۱۰۸۰۳) حضرت الوور دخار فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مُرَفِظَةِ سے سنایا فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب سے سناوہ فرماتے ہیں: اونٹ (کاحق) اس کا صدقہ کرنا ہے، جس نے دیناریا درہم جمع کیایا جا ندی جمع کی خواہ ڈلی ہویا ٹابت اوراس کو مہیائییں کیا گیا قرض خواہ کیلئے اور نہ بی اس کواللہ کی راہ میں خرج کیا گیا تو وہ داغنے (کا آلہ ہے) قیامت کے دن اس سے داغا جائے گا۔

گیا قرض خواہ کیلئے اور نہ بی اس کواللہ کی راہ میں خرج کیا گیا تو وہ داغنے (کا آلہ ہے) قیامت کے دن اس سے داغا جائے گا۔

( ۱۰۸۰٤) جَوِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ فِی قولہ تعالی : ﴿سَیُطُولُونَ مَا بَعِحْلُوا بِدِ یَوْمَ الْقِیّامَةِ ﴾ قَالَ : طَوْقُ مِنْ نَاد .

(۱۰۸۰۴) حضرت ابراہیم رہی اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ سَیُطُوّ قُوْنَ مَا بَخِلُوْ ابِهٖ یَوْمَ الْقِیلَمَةِ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ آگ کا طوق ہوگا۔

( ١٠٨٠٥) حَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ مَسْرُوق فِي قوله تعالى : (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَرُزُقُهُ اللَّهُ الْمَالَ فَيَمْنَعُ قَرَابَتَهُ الْحَقَّ الَّذِي فِيهِ فَيُجْعَلُ حَيَّةٌ فَيُطَوَّقُهَا فَيَقُولُ : مَا لِي وَمَا لَكَ ؟ فَيَقُولُ الْحَيَّةُ : أَنَا مَالُك.

(۱۰۸۰۵) حضرت مسروق الطبين الله پاک كارشاد ﴿ سَيُطُوّ قُوْنَ مَا بَخِلُوْ ابِهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴾ كَي تغيير مين فرماتے بين كه اس سے و چخص مراد ہے كہ جس كواللہ تعالىٰ نے مال كى نعت عطافر مائى ليكن اس نے قرابت داركواسكاحق ادانه كيا، تو وہ مال اسكے لئے سانپ بنا دیا جائے گا جس كا اس كوطوق پہنا یا جائے گا ، تو وہ كہ گا ، مير سے اور تير سے درميان كيا تعلق ہے؟ ( يعني تو جھ كو كيوں چسك كيا ہے؟ ) سانپ اس سے كہ گا ميں تيرا مال ہوں ۔

# ( ١٢٧ ) مَنْ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

#### بنو ہاشم کوصد قہ (ز کو ۃ )دینا جائز نہیں ہے

( ١٠٨٠٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَتِيَ بِتَمْرِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلاَكَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُخْ كُخْ إِنَّا لَا تَعِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. (بخارى ١٣٩١ـ مسلم ١٢١)

(۱۰۸۰۱) حضرت ابو ہریرہ دلی نفو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئلِفظَةِ کے پاس صدقات (زکوۃ) کی تھجوری آئیں تو حضرت حسن بن علی ٹندینئ نے اس میں سے ایک تھجور کھالی آپ مِئلِفظَةِ نے ان کو (پیار سے) ڈانٹااور فر مایا بھارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

( ١٠٨٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةً ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُمَارَةً ، عَنْ شَيْخ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بُنُ شَيْبَانَ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ رضى اللَّهُ عَنْهُما مَا تَذْكُرُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَغْقِلُ عَنْهُ ، قَالَ معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) كي المستخط عه ٥٠٥ كي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) أَخَذُت تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَلُكُتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

(احمد ۱/ ۲۰۰ طبرانی ۲۷۳۱)

نے صدقہ کی محبوروں میں سے ایک محبور لے کرمند میں ڈال لی تھی تو آنخضرت مَلِّنْظِیَّةً نے فرمایا: ہمارے لئے صدقہ ( کھانا)

٨٠٨٠٨) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنْسِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً ، فَقَالَ :لُولًا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلْتِهَا. (بخارى ٢٠٥٥ ـ مُسلم ١٢١) ﴿١٠٨٠٨) حفرت انس ولا في عمروى ب كه حضور كرم مُطْفِقَةً كواكك تحجور للى تو آبِ مُطَّفَقَةً نه فرمايا: اگريه صدقه كي نه جوتي

١٠٨٠٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِيَنِي هَاشِمٍ ، وَلَا لِمَوَالِيهِمُ. ١٠٨١٠) خُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بَعَثَ رَجُلًا مِنْ يَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَأَبِّي رَافِعٍ تَصْحَبُّنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ : لَا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ

(۱۰۸۱۰) حضرت ابورافع مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ ایک مخص کو آنخضرت مَرَّشَیْکَا بِی نومخز وم کی طرف صدقات وصول کرنے کے

لئے بھیجا۔ اس مخفس نے حضرت ابورافع ڈٹاٹھ سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلوتا کہ آپ کوبھی اس میں ہے کچھ حصہ مل بائے۔آپ والثون نے فرمایانہیں۔ پھرآپ حضور اکرم مِلِفظَة کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مِلِفظَة ہے اس مے متعلق ر یافت فر مایا۔ آپ مَلِّفَظُ آ نے فر مایا: ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے اور توم کے موالی بھی انہی میں ہے ہیں۔ (ان کا بھی

١٠٨١١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَوِيكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ خَالِلَا بْنَ سَعِيدٍ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِبَقَرَةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَدَّتُهَا وَقَالَتُ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. ١٠٨١) حضرت ابن ابومليك سے مروى ہے كەحضرت خالد بن سعيد ويليط نے حضرت عائشہ مؤلفة عنى خدمت ميس صدقه

(۱۰۸۰۹)حضرت عکرمہ پیشانے فر ماتے ہیں کہ بنو ہاشم اور غلاموں کیلئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

الصَّدَقَةَ لَا تَعِلُّ لَنَا , وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ. (ترمذى ١٥٥- ابوداؤد ١٦٣٥)

إِزْ كُوٰ ةَ ﴾ كَى گَائِ بِيجِي تَوْ آپِ ثِنْ مِنْ مِنْ عَلَيْ فَي لِي بَهِ مِنْ وه واپس بھيج دي كه بم محر مِنْ الْفَصْحَةِ فَي آل بين بهارے لئے صدقہ علال

(١٠٨٠٤) حضرت ربيعه بن شهبان ويطيط فرمات بيس كه ميس نے حضرت حسن داراؤ بن على سے دريانت كيا كه حضور

كرم مَطَّنْفَعَةً كس بات برآپ كونفيحت ( تنبيه ) فر ما كي تقى اور كس بات سے آپ كوروكا تفا؟ حضرت حن راتي نے فر مايا ميں

حلال نہیں ہے۔

بی حکم ہے)۔

ذمیں اس میں سے ضرور تناول کرتا۔

هي مصنف ابن الي شيه متر جم (جلد۳) کي په ۱۹۰۵ کې ۱۹۰۸ کې د مصنف ابن الي شيه متر جم (جلد۳)

( ١.٨١٢ ) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَّى ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ احْتَطَبْت حَطَبًا فَبِغْتُهُ ، فَأَتَيْت بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا قُلْتُ

صَدَقَةٌ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ كُلُوا ، وَلَمْ يَأْكُلُ. (احمد ٥/ ٣٣٨ ـ حاكم ١٠٨)

(۱۰۸۱۲)حضرت سلمان دینٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے سچھ لکڑیاں جمع کیس اور ان کوفروخت کر کے (ان کا منافع ) لے کر حضور مِرَافِقَةَ كَى خدمت مين حاضر جوااور آپ مِرَافِقَةَ كَى خدمت مين پيش كيار آپ مِرَافِقَةَ فَ دريافت فرمايا يدكيا ج؟ مين نے عرض کیا صدقہ ،آپ مِئِزُ نَفِیْکَ ﷺ نے اپنے اصحاب تذکیلتا سے فر مایا کھا وُلیکن آپ مِئِزُ نَفِیْکَ ﷺ نے خوداس میں سے تناول نہیں فر مایا۔

( ١٠٨١٢ ) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ ، قَالَ : أَنَيْتُ أَمَّ كُلْنُومِ ابْنَةَ عَلِيٌّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَرَدَّتْهَا وَقَالَتْ حَدَّثِنِي مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مِهْرَانُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ. (احمد ٣/ ٣٨٨- عبدالرزاق ٢٩٣٢)

(۱۰۸۱۳) حضرت عطاء بن السائب دہانئہ فر ماتے ہیں کہ میں حضرت ام کلثوم بنت علی جند بھنا کی خدمت میں صدقہ کی چیز لے کر حاضر ہوا ، آپ زائٹو نے اس کو واپس کر دیا اور فر مایا کہ مجھ سے حضرت مبران دہاٹو نے بیان کیا ہے جو نبی کریم مُؤِنْ ﷺ کے غلام تھے کہ حضور اکرم مِنْزَفَقَعَ بِنے ارشاد فر مایا: ہم آل محمد مِنْزِفَقَعَ بِحَ لئے صدقہ حلال نہیں ہے اور قوم کے غلام بھی انہی میں

( ١٠٨١٤ ) الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ : فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَخَذَ

تَمْرَةً فَأَخَذَهَا مِنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا ، وَقَالَ :إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. (احمد ٣/ ٣٢٨. دارمي ١٦٣٣) (۱۰۸۱۴) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليلیٰ اپنے والد ہے روایت فر ماتے ہیں کہ میں حضورا کرم مَؤْفِفَعَ بِمَ کے ساتھ صدقہ کے گھر (جہاں پرصدقہ کا مال موجود تھا) میں تھا،حضرت حسن بن علی شکھ من تشریف لائے اورایک تھجورا تھالی تو حضورا کرم مُؤْفِظَةُ في ا وہ ان سے واپس لے لی اور فر مایا: ہمارے لئے صدقہ جائز نہیں ہے۔

فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ وَحُصَيْنٌ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ , أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ :نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بعده، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ :وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ :هُمْ آلُ عَبَّاسِ ، وَآلُ عَلِتَى ، وَآلُ جَعْفَرِ ، وَآلُ عَقِيلٍ، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ عَلَى هَوُ لَاءِ تَحُرُمُ الصَّدَقَةُ ، قَالَ نَعَمُ. (مسلم ٣٦ـ احمد ٣/٣٧)

( ١٠٨١٥ ) ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ :انْطَلَقْت أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ،

(۱۰۸۱۵) حضرت بزید بن حیان طِیشِی فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت حصین بن عقبہ حضرت زید بن ارقم طریقی کی خدمت میں ا

ہیں۔آپ دی ٹو نے فر مایاان کی عورتیں بھی اہل بیت میں سے ہیں۔لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر بعد میں صدقہ حرام کردیا گیا۔ حضرت حصین بایٹیا نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ آپ دی ٹو نے فر مایا: آل عباس ،آل علی ،آل جعفر ،آل عقیل ان میں سے ہیں۔ حضرت حصین بایٹیا نے بھرعرض کیاان پرصدقہ حرام ہے؟ آپ دی ٹونے نے فر مایا: جی ہاں۔

( ١.٨١٦) كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنُ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَ بَلَغَنِي ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ يَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ : لَا وَلَكِنْ إِذَا رَأَيْتُمَا عِنْدِى شَيْئًا مِنَ الْحُمُسِ فَأْتِيَانِي.

ر ۱۰۸۱۲) حضرت ثابت بن الحجاج سے مروی ہے کہ بنوعبد المطلب کے دو مخص حضور اقدس مِنْ الْفَظِيَّةَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے صدقہ کا سوال کیا۔ آپ مِنْ الْفَظِیَّةَ نے ان کوا نکار فر مادیا اور فر مایا کہ جب تنہیں معلوم ہوکہ میرے پاس ٹمس کا مال آیا ہے قوتم میرے پاس آنا (میں تمہیں اس میں سے حصد دوں گا)۔

( ١٠٨١٧ ) وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : كَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ فَجَعَلَ لَهُمْ خُمُسَ الْخُمْسِ. (نسائى ٣٣٣٩)

لهم الصدفة فجعل لهم حمس المحمسِ. (مساني ۱۳۳۴) (۱۰۸۱۷) حضرت مجامد مِيشيْد فرمات مين كهآل محمد مِيَّرِ شَيْجَةَ كيليئه صدقه حلال نهيس ہے۔ان كيلينتمس كانمس ہے۔

( ١٠٨١٨) الْفَضْلُ بُنُ دُكِيْنٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا مُعَرِّفُ بُنُ وَاصِلٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِنُتُ طَلْقٍ قَالَتُ حَدَّثِنِي جَدِّى رُسُونُهُ بُنُ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

(بخاری ۱۱۳۱ احمد ۳/ ۲۸۹)

ا (۱۰۸۱۸) حفرت رشید بن ما لک مِیشِید ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیلِفِظِیَّا آج نے ارشاد فر مایا: ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔ میر قریب میریں میں میری کے د

# ( ١٢٨ ) مَا لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَجْرِ

#### عامل كاصدقه ميں جواجراور حصه ہےاس كابيان

( ١.٨١٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ ، عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَاذِى فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرُجِعَ إِلَى بَيْتِهِ. (ترمذى ١٣٥٦- ابوداؤد ٢٩٣٩)

(۱۰۸۱۹) حضرت رافع بن خدت کیمینی سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور مَرْفَظَعَ اَ کَوْر ماتے ہوئے سنا: عامل ( زکو ۃ وصد قات وصول کرنے والا ) کا صدقہ میں حق ہے جیسا کہ غازی کا اللہ کی راہ میں جب تک کہ وہ والیں گھرندلوٹ آئے۔

هُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَسَامَةَ ، عَنْ بُرِيدِ بْنِ عبد اللهِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَازِنَ الْأَمِينَ الَّذِى يُعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوفَّرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حِينَ يَدُفَعُهُ إِلَى الَّذِى أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوفَّرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حِينَ يَدُفَعُهُ إِلَى الَّذِى أُمِرَ لِهِ كَامِلاً مُوفَّرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حِينَ يَدُفَعُهُ إِلَى الَّذِى أُمِرَ لِهِ كَامِلاً مُوفَّرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حِينَ يَدُفَعُهُ إِلَى الَّذِى أُمِرَ لِهِ كَامِلاً مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَازِنَ الْأَمِينَ اللَّذِى يُعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوفَّرًا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حِينَ يَدُفَعُهُ إِلَى اللَّذِى أُمِرَ لِهِ عَامِلًا مُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَازِنَ الْأَمِينَ اللَّذِى يُغْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُولَا طَيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ حِينَ يَدُفَعُهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهُ مَا أَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ فَا إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُولَ اللّهُ عِلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

(۱۰۸۲۰) حفرت ابومویٰ ہے مروی ہے کہ حضورا کرم مُطِلِّقَ ﷺ نے ارشاد فر مایا: بے شک امانت دار خازن وہ ہے جوعطا کر کہ جس کو جس چیز کے دینے کا حکم ہوتو وہ اس چیز کو کمل وا فراور طیب خاطر ہے اس منصد ق کو دے دے کہ جس کو دینے کا اس

كَةُ ۚ لَ وَ ۚ لَ پَيرِ كَ دُكِيَّ ۗ ﴾ ، ووووه ال پير و لوا مراورتيب عامر كے الصفاد ل ووق دُك لَهُ ل وديـ ١٥ ل حَكُم لما ہے۔ ( ١.٨٢١ ) غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ الْمَكِّيِّ ، قَالَ بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً مِنْ

تَقِيفٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكُ الْيُوْمِ ، فَقَالَ :أَلَاّ أَرَاك وُّلَكَ كَأْجُرِ الْعَاذِى فِي سَبِيلِ اللهِ.

(۱۰۸۲۱) حصرت حسن بن مسلم المکی بیشین فرماتے ہیں کہ حصرت عمر فاروق دائٹو نے بنوثقیف میں ہے ایک فخص کوصد قات (وصول کرنے کیلئے) بھیجا، پھراس کے بعد آپ ڈاٹٹو نے اس کودیکھا تو اس سے فرمایا: کیا تونہیں دیکھا کہ تیرے لیے بھی اللّٰد کے

راہ میں (جہاد کرنے والے) عازی کی مثل اجر ہے۔

( ١٠٨٢٢ ) أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ مَنْ دُفِعَتْ إِلَٰ ِ الصَّدَقَةُ فَوَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فَلَهُ أَجُرُ صَاحِبِهَا.

(۱۰۸۲۲)حضرت حسن جہانئو فرماتے ہیں کہ جس شخص کوصدقہ دیا گیا بھراس نے اس کو،اس کی جگہ پرر کھودیا تو اس کے لئے بھی اس کے مالک جتنا اجر ہے۔

( ١٢٩ ) ما يؤخذ مِنَ الْكُرُومِ وَالرَّطَابِ وَالنَّخْلِ وَمَا يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ النَّهُ مِن الْكُرُومِ وَالرَّطَابِ وَالنَّخْلِ وَمَا يُوضَعُ عَلَى الْأَرْضِ

انگورکی بیل ، تر اورخشک هجوراور جو کچھز مین اگلے اس پرز کو ۃ کا بیان

( ١٠٨٢٣ ) حَذَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، أن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ جَعَلَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًّا.

(۱۰۸۲۳) حضرت عمرو بن میمون دلائٹو سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب دلاٹو نے عراق والوں پر ہر جریب ( زمین ) ہر ایک قفیز اور درہم مقرر فر مایا تھا۔

١٠٨٢١) حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى جَوِيبِ النَّخْلِ ثَمَانيَةَ دَرَاهِمَ. (١٠٨٢٨) حَفْرت الوَجْلَزِ بِالثَّلِيْ سے مروی ہے کہ حضرت الوجِلز بِالثِيْ نے مجودوں کے باغات کے جریب پر آ جُھ ورج

· مقررفر مائے تھے۔

( ١٠٨٢٥) عَلِيَّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِیِّ ، قَالَ وَضَعَ عُمَرُ بُنُ الْحَظَّابِ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرضٍ يَّبُلُغُهُ الْمَاءُ عَامِرًا وَغَامِرًا دِرْهَمًّا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَى الْبَسَاتِينِ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ أَرضٍ عَشَرَةَ دَرَّاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةً مِن طَعَامٍ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضِ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى الْكُرُومِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضِ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى الرَّطابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى الرِّعْلِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةً أَقْفِزَةً طَعَامٍ ، وَعَلَى الرِّطابِ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ أَرْضٍ حَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى النَّخُلِ شَيْئًا ، وَجَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ ، وَعَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ عَلَى الْفَقِيرِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًّا ، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثَنَى عَشَرَ دِرْهَمًّا . وَجَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ ، وَعَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ عَلَى الْفَقِيرِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا . وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا . وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا .

(۱۰۸۲۵) حضرت ابوعون محمد بن عبیدالله التقلی سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب التا ہوئے اور الوں پر جریب زمین پر جس کو پانی پہنچتا ہوخواہ وہ زمین آباد ہو یا غیر آباد ایک درہم اور طعام میں سے ایک قفیز مقرر فر مایا ،اور باغات والوں پر ہر جریب زمین پر دس درہم اور دس قفیز کھانے میں سے ،اور انگور والوں پر ہر جریب زمین پر دس درہم اور قفیز کھانے میں سے ،اور تر کھوروں میں ہر جریب زمین پر پانچ درہم اور پانچ قفیز کھانے میں سے مقرر فر مایا۔اور جس درخت پر پچھند لگانا تھا اس کو زمین کے تابع کر دیا ،اور مردوں میں مالداروں پر اثر تالیس درہم خراج ،درمیانے درجے کے لوگوں پر چوہیں درہم اور فقیروں پر بارہ درہم خراج مقرر فر مایا۔

( ١٠٨٢٦) أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ وَضَعَ عُمَرُ عَلَى السَّوَادِ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ. (ابو عبيد ١٤٢٣)

(۱۰۸۲۷) حضرت محمد بن عبیدالله میانیجید ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رہانیؤ نے عراق والوں پرمقرر فرمایا پھر ابن مسہر کی حدیث کے مثل ذکر فرمایا۔

(۱۰۸۲۷) أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ بَعَثَ عُمَرُ عُنْمَانَ بُنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ فَوَضَعَ عُنْمَانُ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكُرْمِ عَشَرَةً دُرَاهِمَ وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ثَمَانيَةً دُرَاهِمَ وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَنُنِ، وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمَا، وَعَطَّلَ النَّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ. جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَنْنِ وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمَا، وَعَطَّلَ النَّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ . جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَ مُنْ رَاهُ وَ مِن عَرَفَى بَيْلَا كَ عَرْمَ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمَا، وَعَطَّلَ النَّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ . (١٠٨٢٤) حضرت البُوجُلِ بِيلِيْنِ عَلَى مُولِي اللَّهُ فَى السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهُمَ مُعْرَدُ مِنْ عَلَى كُلُ وَلَيْنِ عَلَى عَلَى السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فِيلِي وَلَهُ مِن عَلَى السَّنَةِ أَوْرَةً مِنْ عَمْ وَعَلَى عَلَى السَّنَةُ وَعَمْ السَّوْمَ الْمُ وَعَلَى السَّنَةِ الْعَلَى عَلَى السَّنَةُ وَعَلَى عَلَى السَّنَةِ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

جریب پرآٹھ درہم مقرر فرمائے اور جووالی زمین کے جریب پر دو درہم مقرر فرمائے اور ہر مخص پر سال میں چوہیں درہم خراج مقرر فرمایا اور عور توں اور بچوں سے خراج کو معطل کر دیا۔ ( ۱۰۸۲۸) وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی ، عَنِ الْحَکَمِ ، عَنْ عُمَّرَ ، أَنَّةً بَعَثَ عُشْمَانَ بْنَ حُنَیْفٍ عَلَی السَّوَ ادِ فَوَضَعَ

عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرًا وَغَامِرًا يَنَالُهُ الْمَاءُ ۚ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا , يَعْنِى الْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرَ ۚ , وَعَلَى كُلُّ جَرِّيبٍ

﴿ مَصْفُ ابْنَ الْجُرْشِيمِ مِرْ جُورِ جُلِدِ ﴾ ﴿ فَي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْكُرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ , وَعَلَى كُلِّ جَرِيبِ الرَّطْبِ حَمْسَةً.

(۱۰۸۲۸)حفرت تکم پیشیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر مذابون نے حضرت عثان بن حنیف کوعراق بھیجا تو انہوں نے ہروہ زبین

جبال پانی پنچتا ہوخواہ آباد ہو یاغیر آباد اور گندم والی ہویااس میں جوہواس کے ہرجریب برایک درہم مقرر فرمایا اور انگوروالی

(١٠٨٢٩) وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِى بُنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانَ بُنِ تَغْلِبَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ وَضَع عَلَى النَّخُلِ عَلَى

(۱۰۸۲۹) حضرت ابان بن تغلب پیشیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر رہا ٹیڑ نے تھجوروں پرمقرر فرمایا: بزی تھجوروں پر ایک درہم

( ١٣٠ ) الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ فَيَجْتَمِعُ عِنْدَهُ الآصع

اییا آ دمی جسےا تناصد قہ فطر ملے کہا یک گراں قدر مالیت اسے حاصل ہوجائے تووہ کیا کرے

( ١٠٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُعْطِيَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ :إذَا

(۱۰۸۳۰) حضرت حسن بیشیند ایسے آدمی کے بارے میں جے صدقہ فطر دیا گیا فرماتے ہیں کہ جب اس کے پاس گراں قدر

( ١٠٨٢١ ) حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّغِينَّ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا :صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّي وَالْفَقِيرِ .

( ١٠٨٣٢ ) مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مِنْدَلِ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا تُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطْرِ

(۱۰۸۳۳) حضرت ابراہیم مِلِیّنظید فرماتے ہیں کہ جستخص پرصدقۃ الفطر واجب ہےاس کوز کو ۃ دینا جائز نہیں۔حضرت امام

(۱۰۸۳۱) حضرت ابوالعاليه، حضرت شعمی اورحضرت ابن سيرين وايشيو فرماتے بيں کمغنی اورفقير پرصد قه فطر ہے۔

( ١٠٨٢٢) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُنَتَّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يَأْخُذُ وَيُعْطِى.

مَنْ تَجِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ، قَالَ :وَقَالَ الزُّهْرِيُّ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَأْخُذُ.

(۱۰۸۳۲)حضرت عطاءفر ماتے ہیں کہ وہ لے گااور عطا کرے گا۔

۔ ہری میاتین فرماتے ہیں کہ اللہ کاحق ادا کرے گا اور وہ لے گا۔

( ١٠٨٣٤ ) عَفَّانُ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ يُعْطِى.

كتباب الزكياة

ز مین کے جریب پر دس درہم اور تر تھجور کے جریب پریا کچ درہم مقرر فرمائے۔

الرَّقْلَتَيْنِ دِرهَمًّا وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًّا.

وَقَالَ وَكِيعٌ مَرَّةً :عَنْ أَبَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

اور فاری تھجوروں ( چھوٹی تھجوروں ) پر بھی ایک درہم ۔

اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ الآصع أَعْطى.

مالیت ہوجائے تو وہ صدقہ فطرا دا کرے۔

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلد ٣) كل ١٩٥٨ كل ١٩٠٨ كل ١٩٥٨ كل ١٩٠٨ كل ١٩٠٨

(۱۳۱۳۴)حضرت قما دہ ٹٹائٹو فر ماتے ہیں کہوہ دے گا۔

( ١٣١ ) مَنْ قَالَ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً

سال میں صرف ایک بار وصول کریں گے·

( ١٠٨٢٥ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنِ الزُّهُرِيِّ ، قَالَ لَمْ يَبْلُغْنَا أَن أَحَدا مِنْ وُلَاقِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَمَّةِ اللَّهَ مِنْ النَّامُ عَلَيْهَا كُلَّ عَامِ اللَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ , أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمْرُ , وَعُثْمَانَ , أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُونَ الصَّدَقَةَ لَكِنْ يَبْعَثُونَ عَلَيْهَا كُلَّ عَامِ اللَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ , أَبُو بَكُو ، وَعُمْرُ , وَعُثْمَانَ , أَنَّهُمْ كَانُوا يَشُونَ الصَّدَقَةَ لَكِنْ يَبْعَثُونَ عَلَيْهَا كُلَّ عَامِ

فی الْنِحصْبِ وَالْجَدْبِ لَأَنَّ أَخَذَهَا سُنَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۰۸۳۵) حضرت امام زہری والی فرماتے ہیں کہ اس امت کے امراء جو مدینہ میں تقے حضرت ابو بکر، عمر اور عثان شکائی میں سے کسی کے متعلق ہمیں بی خبر نہیں پینی کہ انہوں نے سال میں دوبارز کو ۃ وصول کی ہو لیکن وہ ہرسال سر سبز اور خشک کی طرف

بيجا كرتے تھے (لوگولكو) تاكدان برسول كريم مَرْفَقَقَقَ كل كسنت كمطابق وصول كياجائـ۔ (١٠٨٢٦) مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ قَالَ إِذْ تَدَارَكَتِ

١٠٨ ) محمد بن بحر ، عن ابن جريع ، قال :الحبرني سليمان الاحول ، عن طاووس ، انه قال إذ تدار كتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا يُؤْخَذُ الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ.

(١٠٨٣٧) حضرت طاوَس مِيلِي فرمات بين كرجب تم دوصدقون كو پالوتو پهلے كووصول مت كروجزيك طرح\_ (١٠٨٢٧) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَيْدِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أُمَّهِ فَاطِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا ثِنَا فِي الصَّدَقَةِ. (١٠٨٣٤) حضرت فاطمه بني فينون سيمروي ہے كہ حضورا كرم شِرِ الْفَضَةَ أِنْ ارشاد قرمایا: زكو ة سال میں دوبارا داكر نانبیں ہے۔

( ١٣٢ ) مَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِهِ

بعض حضرات نے بنو ہاشم پرصدقہ کرنے کی گنجائش بیان فر ماکی ہے

( ١٠٨٣٨) حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ رَهْطٍ ثَلَاثَةٍ، عَنْ أَبِي جَغْفَرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَغْضِهِمْ عَلَى بَغْضٍ.

(۱۰۸۳۸) حضرت ابوجعفر رہائے فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم میں سے بعض کے بعض کوز کو ۃ دینے میں کوئی حرَّج نہیں۔

( ١٣٣ ) مَنْ قَالَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ

بعض حضرات فرماتے ہیں صدقات فقراءاورمہاجرین کیلئے ہیں

( ١٠٨٣٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:كَانَ يُقَالُ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُهَاجِرِينَ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) کي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) كشاب الزكاة

(۱۰۸۳۹) حفرت ابراہیم ویٹیو فرماتے ہیں کہ زکو ہ فقراءاورمہاجرین کیلئے ہے۔

( ١٣٤ ) فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَمَّا فِي الْبَطْنِ

پیٹ کے بیچے کی طرف سے صدقۃ الفطرادا کرنا

( ١٠٨٤. ) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن حُمَّيْدٍ ، عَن بَكر : أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، عَنِ الْحَبَلِ.

(۱۰۸ ۴۰) حضرت بكر ويشيؤ فرماتے ہيں كەحضرت عثان دولئير حمل كى طرف ہے بھى صدقه الفطراد افرماتے تھے۔

( ١.٨٤١ ) عَبْدُالُوَهَابِ النَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: كَانُوا يُعْطُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يُعْطُونَ، عَنِ الْحَبَلِ.

(۱۰۸ ۲۰۱) حضرت ابوقلا به پایشین سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھکاٹیئم صدقہ ادا فرماتے تھے اور حمل کی جانب ہے بھی صدقہ الفطر ادافر ماتے۔

( ١٣٥ ) فِي الْمُصَدِّقِ يَأْخُذُ سِنَا فَوْقَ سِنَّ اَوْ سِنَّا دُونَ سِنِّ

ز کو ۃ وصول کرنے والا عامل اگرمقررہ عمر سے چھوٹا یا بڑا جانو روصول کرے تو کیا حکم ہے؟

(١٠٨٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَإِذَا أَخَذَ سِنَّا دُونَ سِنَّ رَدُّوا عَلَيْهِ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

(۱۰۸ ۳۲) حضرت ابراہیم پیشینه فرماتے ہیں کہ اگر ز کو ۃ وصول کرنے والامقررہ جانور سے بردا کوئی جانور لے لے تو وہ دو

بجریاں یا بیس درہم واپس کرےگا۔اوراگروہمقررہ جانورے کم عمر کا جانوروصول کرے تو زکو ۃ دینے والے دو بکریاں یا بیس درہم مزیدا دا کریں گئے۔

(١٠٨٤٣)مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :أَخْبَرَنِى خَلَّادٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ

السِّنَّ الَّذِي دُونَهَا أَخَذُت السِّنَّ الَّذِي فَوْقَهَا وَرَدَدْت إلَى صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَّا. (۱۰۸ ۴۳) حضرت عمرو بن شعیب ولایش فر ماتے ہیں کہ اگر مقررہ جانور ہے کم عمر کا جانور نہ ملے تو زیادہ عمر والا جانور وصول

کرے اور جانوروں کے مالک کو دو بکریاں یا بیں درہم واپس کردے۔

( ١٠٨١٤) مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى بَعْضِ

عُمَّالِهِ أَنْ لَا تَأْخُذُوا مِنْ رَجُلٍ لَمْ تَجِدُوا فِي إِيلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ خُذُوا شَروى إيلِهِ ، أَوْ

(۱۰۸ ۳۳) حضرت عبدالله بن عبدالرحن انصاری دونیخ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنروں کویہ خطالکھا کہ اگر کسی

کے پاس زکو ق کی ادائیگی میں جو جانور فرض ہے اس کے پاس صرف اس طرح کا ایک ہی جانور ہے تو اس کو وصول نہ کیا جائے بلکہ اس کی مثل یا اس کی قیت وصول کر لی جائے۔

( ١٠٨٤٥ ) غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ فِي إِيلِهِ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : يَتَوَاذَانِ الْفَضْلَ فِيمَا بَيْنَهُمَا.

یتوادانِ الفضل قِیما بینهما. (۱۰۸۳۵) حضرت حماد راتیمیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جس کے مال پرز کو 5 جوواجب ہوئی ہے وہ اس کے پاس

نہیں ہے تو دونوں آپس میں زیادتی کولوٹالیں گے۔ (یعنی جوزاکد لے گاوہ اس کے بدلہ میں کچھوہ ایس لوٹائے گا)۔ (١٠٨٤٦) الْفَضْلُ بْنُ دُکَیْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِیٌّ ، قَالَ إِنْ أَخَذَ سِنَّا دُونَ سِنَّ رَدُّ شَاتَیْنِ ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

(۱۰۸۳۷) حفرت علی تفایق قرماتے تین اگر ز کو قاوصول کرنے والامقررہ جانور سے بڑا جانور لے تو دو بکریاں یا ہیں درہم واپس کرے گا۔

# ( ١٣٦ ) ما جاء عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ

اونٹوں کی زکو ق کے بارے میں حضرت ابو بکر،عمراورعثان ٹنگائٹٹر سے جومنقول ہےاس کا بیان میں میڈائٹ آئٹ آئٹ آئٹ آئٹ آئٹ میں میں حضرت ابو بکر،عمراورعثان ٹنگائٹٹر سے جومنقول ہےاس کا بیان

(١٠٨٤) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُسْتَوْرِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا فِلاَبَةَ يُحَدِّثُ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَوْنِ ، قَالَ : بَعَثُ أَبُو بَكُو الْمُصَدِّقِينَ فَأَمَرَهُمْ أَنُ يَبِيعُوا الْجَذَعَة بِأَرْبَعِينَ وَالْحِقَّة بِثَلَاثِينَ ، وَابُنَ لَبُونِ بِعِشُرِينَ ، وَبِنْتَ مَخَاضِ بِعَشَرَةٍ , فَانْطَلَقُوا فَبَاعُوا مَا بَاعُوا بِقِيمَةٍ أَبِي بَكُو ، ثُمَّ رَجَعُوا حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعَثَهُمْ فَقَالُوا : لَوُ شِنْنَا أَنُ نَزُدَادَ ازْدَدُنَا ، فَقَالَ : زِيدُوا فِي كُلِّ سِنَّ عَشَرَةً ، فَلَمّا أَن كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعْنَهُمْ فَقَالُوا : لَوُ شِنْنَا أَنْ نَزُدَادَ ازْدَدُنَا مَ فَقَالَ : زِيدُوا فِي كُلِّ سِنَّ عَشَرَةً ، فَلَمّا أَن كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعْنَهُمْ فَقَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، فَقَالَ : زِيدُوا فِي كُلِّ سِنَّ عَشَرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ بَعْنَهُمْ بِالْقِيمَةِ الآخِرَةِ فَقَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، فَقَالَ : إِيدُوا فِي كُلِّ سِنَّ عَشُرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَلَوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ : لاَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَلُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ : لاَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ : لاَ عَنْ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ : لاَ جَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ : لاَ جَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ : لاَ , فَلَمَّا وَلِى مُعَاوِيَةُ بَعَثَى الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَرْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ : لاَ , فَلَمَّا وَلِى مُعَاوِيَةُ بَعَثَى الْعَامُ الْمُؤْمِلُ وَا الْعَامُ الْمُؤْمِلُ وَا الْعَامُ الْعَامُ الْمُؤْمِلُ قَالُوا : لَوْ الْمُؤَالُولَ الْوَا عَلَى الْعَامُ ا

بِقِيمَةِ عُثْمَانَ الآخِرَةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ : زِيدُوا فِي كُلِّ سِنَّ عَشَرَةً , حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا : لَوْ شِنْنَا أَنْ نَزْدَادَ ازْدَدُنَا ، قَالَ :خُذُوا الْفَرَائِضَ بِأَسْنَانِهَا ، ثُمَّ سَتُّوهَا وَأَغْلِنُوهَا ، ثُمَّ حالِسُوهُمْ لِلْبَيْعِ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن ينتقصوا وَمَا اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَازْدَادُوا ، قَالَ کی مصنف این ابی شیبرمترم (جلدس) کی کاف کی کاف کی کاف کی کاف کی کاف کی کاف کاف کی کاف کاف کی کاف کاف کی کاف کاف عَبْدُ اللهِ :فَوَأَيْت عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، فَقَالَ لأبي قِلاَبَةَ :فَكَيْفَ كَانَتْ صَدَقَةُ الْغَنَم ؟ قَالَ : كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُؤْخَذُ فَتُقْسَمُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَتَّى إِذْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَمَرَ بِهَا

فَقُسِمَتُ أُخْمَاسًا فَجَعَلَ لِلْمِسْكِينَةِ خُمُسًا مِنْهَا ، ثُمَّ لَمْ يَزَلُ ذَلِكَ إِلَى الْيُومِ.

(۱۰۸ ۴۷) حضرت عبدالله بن المستورد بإيثيد فرمات بيل كه ميل نے حضرت ابوقلا به كوحضرت عمر بن عبدالعزيز برايشيد كے سامنے

بیرحدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ: حضرت صدیق اکبر ڈاٹٹو نے صدقہ وصول کرنے والوں کو (مختلف شہروں کی طرف) بھیجا تو ان سے فر مایا کہ وہ جذید کو جیالیس، حقد کوتمیں، ابن لبون کو بیں اور بنت مخاص کوعشرۃ کے بدلے فروخت کر دو۔ چنانچہ صدقہ

وصول کرنے والے چل پڑے اورانہوں نے اس قیمت بران کوفر دخت کیا جوحضرت ابو بکر دیاہی نے مقرر فر مائی تھی پھر واپس آ مجئے پھر جب آئندہ سال ان کو دوبارہ بھیجنے لگے تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس قیت میں پھھا ضافہ کرلیں،

آپ دایش نے فرمایا ہرسال دس کا اضافہ کرلینا۔ پھرآئندہ سال جب ان کو میسجنے گئے تو انہوں نے عرض کیا: اگر ہم چاہیں تو اس میںاضا فہکرلیں ۔

پھر جب حضرت عمر فاروق دفاتھ خلیفہ ہے تو آپ دفاتھ نے حضرت صدیق اکبر دفاتھ کی مقرر کر دہ آخری قیمت پر عاملوں کو( مختلف شہروں میں ) بھیجا۔ پھرآ ئندہ سال آیا تو عاملوں نے عرض کیا: اگر ہم کچھاضا فہ کرنا جا ہیں تواضا فہ کرلیں گے۔

آب ڈٹاٹٹو نے فرمایا ہرسال دس کا اضا فہ کرلیا کرو۔ پھر جب اگلے سال ان عاملوں کو بھیجا تووہ پھر کہنے لگے اگر ہم بچھا ضا فہ کرنا عا ہیں تو اضا فہ کرلیں آپ دہائو نے فر مایائہیں اب اضا فہیں کرنا۔

بھر جب حصرت عثمان عنی وٹائٹو خلیفہ ہے تو آپ وٹائٹو نے حضرت عمر وٹائٹو کی مقرر کر دہ آخری قیمت پر اپنے عامل روا نہ فرمائے پھر جب اگلا سال آیا تو عامل کہنے گئے کہ اگر ہم پچھا ضا فہ کرنا چاہیں تو اضا فہ کرلیں ، آپ دیا ٹھ نے فرمایا ہر سال دس کا اضا فد کر لو۔ پھر آئند و سال جب آیا تو انہوں نے (پھر) عرض کیا کداگر ہم کچھا ضا فد کرنا چاہیں تو اضا فہ کر لیس آپ نے فر مایانہیں یہ

پھر جب حضرت امیرمعاویہ دہائٹۂ امیرمقرر ہوئے تو انہوں نے حضرت عثمان عنی دہائٹۂ کیمقررکردہ آخری قیت پر جھیجے ۔ بھر جب اگلاسال آیا توعامل کہنے لگےا گرہم اس میں کچھاضا فہ کرنا جا ہیں تو کرلیں ۔ آپ جڑاٹٹو نے فر مایا ہرسال دس کا اضا فہ کر لو۔ پھرآئندہ سال انہوں نے کہاا گرہم پھھاضا فہ کرنا جا ہیں تو اضا فہ کرلیں ۔ آپ ڈٹاٹھ نے فرمایا فرائض کوان کی عمر کے حساب

دو)اوراگرتم قیت زیادہ کرنے کی طاقت رکھوتو زیادہ کرلو۔ را دی حضرت عبدالقد طِینتید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ وہ اس میں کچھ بھی حرج نہ سمجھتے

ے لے لو پھران کے نام رکھواوران کا اعلان (مشہور کردو) کرواؤ۔ پھران کوفوراُ پچ دو۔ اگر تو تم کرنے کی طافت رکھو( تو تم کر

تھے۔ انہوں نے حضرت ابو قلابہ سے فرمایا کہ بکریوں کی زکو ہ کیے وصول کریں؟ آب ویشینے نے فرمایا زکو ہ وصول کر کے

ریبات (اور جنگل) کے فقراء میں تقتیم کر دو۔ پھر حضرت عبدالملک بن مروان پریٹینے نے اس کا حکم دیا اورخمس خمس کر کے اس کو تقیم کیا۔اور(ہر)مکین کے لئے اس میں خس رکھا جوآج تک مسلسل جاری ہے۔

( ١٣٧ ) فِي الجَوَامِيسِ تُعَدُّ فِي الصَّدَقَةِ

تھینسوں کوبھی زکو ۃ ادا کرتے وقت شار کیا جائے گا؟

( ١٠٨٤٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يقول : الجواميس بمنزلة البقر. (١٠٨ ٢٨) حضرت حسن ويشيد فرمات بي كبينس بهي گائے كے مرتبه ميں ہے۔ (زكو ة اواكرنے كے حكم ميں)۔

( ١٣٨ ) مَنْ فَرَّطَ فِيْ زَكَاتِهِ حَتَّى يَذُهَبَ مَالَّهُ

سی خص نے زکو ۃ ادا کرنے میں غفلت برتی اور مال ہلاک ہوگیا

( ١٠٨٤٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي زَكَاتِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَالَّهُ ، قَالَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُضِيَهُ.

(۱۰۸ ۴۹) حضرت حسن بیٹیلے سے دریا دنت کیا کہ کسی شخص نے زکو ۃ ادا کرنے میں غفلت کی وجہ سے تاخیر کر دی اور اس کا مال ضائع اور بلاک ہوگیا؟ آپ ویشید نے فر مایا بیز کو ة اس کے ذمہ قرض ہے اس کی ادائیٹی کرنا پڑے گی۔

( ١٣٩ ) فِي الْأَرْضِ تُخْرِجُ بِرًّا ، أَوْ شَعِيرًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةُ أَوْسَاقِ

گندم یاجو پر یانچ وسق (زکوة کی ادائیگی) ہے ( ١٠٨٥٠ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا كَانَ فِي الأَرْضِ بُرٌّ وَشَعِيرٌ كُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ فَإِذَا جَمَعَهُمَا كَانَ فِيهِمَا خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ ، أَوْ أَكْثَرُ كَانَ فِيهِمَا الصَّدَقَةُ لأَنَّ كُلَّهُ زَرْعٌ فَإِذَا كَانَ بُرٌّ وَزَبِيبٌ وَهُوَ لَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَىءٌ خَتَى يَبْلُغَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ خَمْسَةَ أُوْسَاقِ فَإِذَا بَلَغَ فَفِيهِ الْعُشُرُ. (۱۰۸۵۰) حضرت حسن بیطید فرماتے ہیں کہ جب زمین سے گندم یا جو نکلے اور دونوں میں سے ہرایک پانچ وی (خاص

مقدار ) ہے کم ہواور جب ان دونوں کوجمع کریں پانچے وئت یااس ہے زائد بنتے ہوں تو دونوں پرز کو ۃ ہے کیونکہ ان میں سے ہر ا کیکھیتی ہے۔اورا گرگندم اور تشمش ہوں اور وہ پانچ وسل نہ بنتے ہوں تو ان پراس وقت تک پھینہیں ہے جب تک کہ ان میں سے ہرا یک یانچ وین کی مقدار کو پہنچ جا کیں۔ جب یانچ وین ہوجا کیں تواس میں پھرعشر ہے۔

المرابع المستف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) المربع المابع المربع المابع المربع المابع المربع المابع المربع الم ( ١٤٠ ) مَنْ قَالَ فِيمَا دُونَ الثَّلاَثِينَ مِنَ الْبَقَر زَكَاةٌ

بعض حضرات کے زد یک تیس ہے کم گائے ہوں توان پر بھی ز کو ۃ ہے

( ١٠٨٥١ ) عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، قَالَ :فِي كُلِّ عَشَرَةٍ مِنَ الْبَقَرِ شَاةٌ , وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ شَاتَان وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبيعٌ.

(۱۰۸۵۱) حضرت شبر بن حوشب بیشید فر ماتے ہیں کہ دس گائیوں پر ایک بکری زکو ۃ ہےاور ہیں پر دو بکریاں اور تمیں پر ایک تبیعہ

ہے۔(گائے کاوہ بحہ جوابک سال کا ہو)۔

( ١٠٨٥٢ ) عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : اسْتُغْمِلْت عَلَى صَدَقَاتِ عَكْ ، فَلَقِيت أَشْيَاحًا مِمَّنُ صَدَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البقر , وَسَأَلْتُهُمْ فَاخْتَلَفُوا عَلَيَّ , فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ

اجْعَلُهَا مِثْلَ صَدَقَةِ الإِبلِ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ. (۱۰۸۵۲) حضرت عکرمہ بن خالد مِیشیا فر ماتے ہیں کہ میری ملا قات ان بزرگوں سے ہوئی جوحضورا قدس مَلِشَقَعَ ﷺ کے دور میں

گائے کی زکو ۃ وصول فرمایا کرتے تھے۔ان سب نے مجھ ہےاختلاف کیا (ہرایک نے دوسرے سے علیحدہ بات کی ) ان میں ہے بعض حضرات نے فر مایا: اونٹوں کی مثل اس میں وصول کرو۔ اور بعض نے فر مایا تین گائیوں پرایک تبیع وصول کرواور بعض حضرات نے فر مایا جالیس گائیوں پرایک مسنہ (وہ گائے کا بچہ جوتین سال کا ہو) وصول کرو۔

( ١٤١ ) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً فَيُعْتِقُهَا ثُمَّ تَمُوتُ کوئی شخص ز کو ۃ کے مال سے غلام ( با ندی )خریدے پھراسکوآ زادکردےاوروہ مرجائے

تواس کا کیا حکم ہے

( ١٠٨٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ زَكَاتِهِ نَسَمَةً

فَأَعْتَقَهَا فَمَاتَتِ النَّسَمَةُ وَتَرَكَّتُ مِيرَاثًا ، قَالَ يُوَجِّهُهَا فِي مَوَاضِعِ الزَّكَاةِ. (۱۰۸۵۳) حضرت حسن واثنی ہے دریا فت کیا گیا کہ ایک مخص نے زکو ۃ کے مال سے غلام ( با ندی) خریدااوراس کوآ زا دکر دیا

تووہ باندی (غلام) مرکئی اوراس نے کچھ میراث حچیوڑی تواس میراث کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کوز کو ۃ کےمصارف پر

خرج کیا جائے گا۔

#### ( ١٠٨٥٢ ) فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا

#### عورت کا مہرشو ہر کے ذمہ ہوتواس پرز کو ۃ کابیان

( ١٠٨٥١) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ :سُيْلَ الْحَسَن هَلُ عَلَى الْمَرُأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ، قَالَ إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَعَلَيْهَا زَكَانُهُ.

( ۱۰۸۵ ۴ ) حضرت عمران بن القطان ویشیو سے مروی ہے کہ حضرت حسن بیشیو سے دریا فٹ کیا گیا کہ عورت کا مہر مرد کے ذمہ ہو

تو کیاعورت پرز کو ق ہے؟ آپ پیشین نے فر مایا اگراس کے پاس عرصہ دراز سے ہوتو پھرعورت پرز کو ق ہے۔

( ١٠٨٥٥ ) إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْبِر ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِى مَهْرَهَا إذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ كَلَوْ لَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.

(۱۰۸۵۵) حضرت علی ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ عورت اگر امیر ہے تو اپنے مہر پر زکو ۃ ادا کرے گی اورا گرفقیر ہے تو اس پر پچھ بھی نہیں ہے۔

#### ( ١٤٣ ) فِي تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِذَا كَانَتُ

#### مسی خض کے پاس انیس دینار ہوں تواس پرز کو ہ کابیان

( ١٠٨٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ لَوْ كَانَتُ لِرَجُلٍ تِسُعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَالطَّرُفُ اثْنَا عَشَرَ ، أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ :نَعَمْ , إِذَا كَانَتُ لَوْ صُرِفَتْ مِنتَىٰ دِرْهَم إِنَّمَا كَانَ إِذْ ذَاكَ الْوَرِقُ ، وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ.

(۱۰۸۵۲) حضرت ابن جرت کی پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشین سے دریا فٹ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس انیس دینار ہوں اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہ ہواور ان کو تبدیل کروایا جائے بارہ تیرہ سے تو اس میں زکو ۃ ہے؟ آپ پیشینہ نے فرمایا ہاں اگر اس کو تبدیل کیا جائے دوسود راہم کے ساتھ اور بیتب ہے کہ جب وہ جیا ندی کے ہوں سونے کے نہوں۔

#### ( ١٤٤ ) أَلْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ مِنَ الْبَعِيرِ عِقَالًا

#### ز کو ة (صدقه) وصول کرنے والا اونٹ والے سے ری بھی لے گا

( ١٠٨٥٧ ) عَبْدُ السَّلَامِ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَحيى بُنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مَعَ كُلِّ بَعِيرٍ عِقَالٌ ، وَمَعَ كُلِّ بَعِيرَيْنِ عِقَالِين وَقِرَانًا.

الله المستف اين الى شير مترجم (جلدس) كل مصنف اين الى شير مترجم (جلدس) كل مصنف اين الى شير مترجم (جلدس) (١٠٨٥٧) حفرت کیچیٰ بن سعید ویشی؛ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ رہے کہ زکو ۃ وصول کرنے والا ہراونٹ کے ساتھ ری (جس

کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہے ) بھی لے گا اور دواونٹوں کے ساتھ دویا وُں باندھنے والی رسیاں اور ایک دوسری ری ۔

( ١٠٨٥٨ ) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو بَكُرٍ :لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً مِمَّا أَعْطُوا

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتهمْ عليه.

(۱۰۸۵۸) حضرت ابراہیم ویشید سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق جیٹی نے ارشاد فر مایا: اگر وہ لوگ مجھے رسی کا ایک ٹکڑا اوا کرنے سے بھی ا نکار کردیں جودہ نبی پاک مِنْرِفْظَةَ کودیا کرتے تصفو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔

( ١٤٥ ) مَنْ أَوْجَبَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَقَالَ هِيَ وَاجِبَةٌ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر فرض ہے ( ١٠٨٥٩ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي قوله تعالى :(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) قَالَ :عَنَى

بِهِ صَدَقَةَ الْفِطُرِ.

(١٠٨٥٩) حفرت حارث مِين فرمات بي كمالله تعالى كارشاد ﴿ وَ أَقِيمُو االصَّلُوةَ وَ اتُّوا الزَّكُوةَ ﴾ كامصداق صدقة ( ١٠٨٦٠ ) هُنْذَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مَكْتُوبٌ.

(۱۰۸ ۲۰) حضرت عبدالرحمن ويقيل فرماتے ہيں كەصدقة الفطرايك صاع فرض ہے۔ ( ١٠٨٦١ ) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ.

(۱۰۸ ۲۱) حضرت ابوالعاليه پريشيز اورحضرت ابن سيرين بايشيز فر ماتے ہيں كەصدقة الفطر فرض ہے۔ ( ١٠٨٦٢ ) أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ. (بخارى ١٥٠٣ـ ابوداؤد ١٢٠٧) (۱۰۸ ۲۲) حضرت عبدالله بن عمر رئ الانتما فر مات بين كه حضورا كرم مِثَلِّ الْفَصَّةَ أَنْ صدقة الفطر كوفرض فر ما يا ہے۔ ( ١٠٨٦٣ ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ. (١٠٨ ٦٣) حفرت عبدالله بن عباس بني وينه فرمات بين كه حضورا قدس مِرَّاتُ فَيَحَيَّمَ فِي صدقة الفطر كوفرض فرمايا ہے۔ هي معنف ابن الي شيب مترجم (جلدس) كي المحالي المن كان المن الي شيب مترجم (جلدس) كتاب الذكاة

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَلِى أَبُو بَكُرٍ انْقَطَعَتْ.

يَدُخُلُونَ فِي الإِسْلَامِ.

ہاں اگر چہوہ مال دارہوں۔

جاتی تھی۔ جب حضرت صدیق اکبر دائٹو خلیفہ ہے آپ دیاٹو نے اس کوختم فر مادیا۔

( ١٠٨٦٥ ) وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ الْيَوْمَ مُؤَلَّفَةً.

(۱۰۸ ۲۵) حضرت ابوجعفر بایشیو فرماتے ہیں کہ آج کل بھی مؤلفة قُلوب کوز کو ۃ دیں گے۔

کہ حضرت حسن بایٹی فرماتے ہیں کہ اس سے مرا دوہ لوگ ہیں جواسلام میں داخل ہوئے ہیں۔

هُوَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِتَّى ، أَوْ نَصْرَانِتَى قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا.

( ١٤٦ ) فِي (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم )يُوجَدُونَ الْيُومُ ، أَو ذَهَبُوا

مؤلفة القلوب كوآج كل زكوة دى جائے گى كنہيں؟

( ١٠٨٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

(۱۰۸ ۱۳۸) حضرت عامر ویشید فرماتے ہیں کہ حضورا کرم مَرِّفْتِشَیْکَ آپ کے زمانے میں کا فروں کا دل نرم کرنے کے لئے ان کوز کو ۃ دی

(١٠٨٦٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : سُنِلَ حَمَّادٌ ، عَنِ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَحَدَّثَنَا عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ الَّذِينَ

(١٠٨ ١٦١) حضرت عفان ويطيخ فرمات بين كه حضرت حماد ويطيئ معمولفة القلوب كمتعلق دريافت كيا حميا كيا؟ توانهون في فرمايا

( ١٠٨٦٧ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِى ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ ، قَالَ :سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ :عَنِ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، قَالَ :

(١٠٨١٥) حضرت معقل ويشيء فرمات بي كديس في حضرت امام زبرى بيشيذ سے موافقة القلوب كے متعلق دريافت كيا؟ آپ

نے فرمایا یہودیوں ونصاریٰ میں سے جواسلام لائے وہ مراد ہیں۔ میں نے عرض کیا اگر چدوہ مال دار ہوں؟ آپ براتیمیز نے فرمایا

( ١٤٧ ) فِي الْوَالِيَيْن يُريكَانِ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّجُل

دوولی (امراء)ایک ہی شخص ہے زکوۃ اداکرنے کامطالبہ کریں تووہ کس کوادا کرے

( ١٠٨٦٨ ) عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ

(۱۰۸۲۸) حضرت حیان اسلمی بیشید فرماتے میں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر شکھینن سے دریافت کیا کہ میرے پاس

يَجِيئُنِي مُصَدِّقُوا ابْنِ الزُّبُيْرِ فَيَأْخُذُونَ صَدَقَّةَ مالى وَيَجِيءُ مُصَدِّقُوا نَجْدةَ فَيَأْخُذُونَ ؟ قَالَ :أَيَّهُمَا أَعْطَيْت

مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) كشاب الزكاة حضرت عبدالله بن زبیر کے زکو ۃ وصول کرنے والے آتے ہیں اور میرے مال میں سے زکو ۃ وصول کرتے ہیں۔اورنجدہ کے

مصدق آتے ہیں اور وہ وصول کرتے ہیں (میں کیا کروں؟ ) آپ ڈاپٹو نے فرمایا کہ تو جس مرضی کوا دا کر دے تیری طرف سے کافی ہے۔

> ( ١٤٨ ) فِي الْمَجُوسِ يؤْخُذُ مِنْهُمْ شَيءَ مِنَ الْجَزِيّةِ مجوس سے جزیہ وصول کرنے کابیان

( ١٠٨٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ

مَجُوسِ هَجَرَ مِنْ كُلُّ حَالِمٍ دِينَارًا.

(۱۰۸ ۲۹) حضرت امام زہری واللید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مَرافِظَةَ فَانِ محسیوں کے ہربالغ سے ایک دینار جزید وصول فرمایا۔ ( ١٠٨٧٠ ) حَاتِمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ وَهُوَ فِي مَجْلِس بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ مَا أَدْرِي

كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْمَجُوسِ وَلَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ. (مالك ٣٢ ـ سرا زاق ١٠٠٢٥) (١٠٨٤٠) حضرت جعفر بيشيخ اپنے والد سے روايت كرتے ہيں كه حضرت عمر واپني رونسہ سول مَلِفَظَيَّةَ اورمنبررسول كے درميان

مجلس میں تشریف فر ماتھے ،فر مانے گئے مجھے نہیں معلوم کہ مجوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے حالانکہ وہ اہل کتاب میں سے بھی نہیں ہیں؟ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف والتو نے فرمایا کہ میں نے خودرسول کریم مِلْفِقِیْجَ کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ ان کے ساتھ اہل کتاب والا معاملہ کرو۔

( ١٤٩ ) فِي الرِّكَازِ يَجِىءُ الْقَوْمُ فِيهِ زَكَاةٌ؟

کسی قوم کوکوئی خزانہ ملے تواس پرز کو ۃ ہے کہ ہیں؟ , (١٠٨٧١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ ، قَالَ :حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعد ، قَالَ :حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيرِ المِيتَاءِ ، أَوْ فِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ ، قَالَ فِيهِ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ. (احمد ٢/ ١٨٠ حميدي ٥٩٤)

(۱۰۸۷) حضرت عمر وبن شعیب اپنے والداور داوا ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حضور اقدی مَرَافِی عَجَمَ ہے عرض کیا کہ

ا الله كرسول! جوچيز جميس غيرآ بادراست اورغيرآ بادجگه ( گاؤل وغيره) سے ملے اس كاكياتكم ہے؟ آپ مِنْ النَّيْ الْح فر مایا:اش میں اور مدفون خزینے میں تمس ہے۔

ه مسنف ابن الی شید سر جم (جلاس) کی همان الی شید سر جم (جلاس) کی همان الی شید سر جم (جلاس) کی الی مسنف ابن الی شید سر جم (جلاس) کی مسنف ابن الی شید سر جم (جلاس) کی مسنف ابن الی مسنف ابن الی مسنف ابن الی مسنف ابن الی مساور الی م

( ١٠٨٧٢ ) عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَن أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : فِي الرِّكَازِ الْحُمْسُ...

( ١٠٨٧٣) وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْلُهُ. (١٠٨٧٣) حفرت ابو ہرارہ وہائی سے اس کے شل منقول ہے۔

ر ۱۰۸۷۲) حَرْتُ بِهِ بَرِيَّهُ مِنْ وَحَدِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنِي الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فِي ( ۱۰۸۷٤ ) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَزَكَرِيًّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فِي

الرِّكَازِ الْخُمْسُ. (احمد ٢/ ٣٩٣)

(۱۰۸۷۴) حضرت فعمی پیشیو سے مروی ہے کہ حضورا کرم مِنْزِنْفِیکَا آنے ارشاد فر مایا: مدفون فزینے میں نمس ہے۔

( ١٠٨٧٥) عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. ( ١٠٨٧٥) حفرت ابو بريره في النُّهِ سے اس كَثَلُ منقول ہے۔

( ١٠٨٧٦) أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّغِيِّ ، أَنَّ غُلامًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُوقَةً فِيهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فَأَتَى بِهَا مُ اللهُ عُلَيْمًا مِنَ الْعَرَبِ وَجَدَ سَتُوقَةً فِيهَا عَشَرَةُ آلَافٍ فَأَتَى بِهَا

عُمَرَ فَأَخَذَ مِنْهَا خُمْسَهَا أَلْفُيْنِ وَأَعْطَاهُ ثَمَانِيَةَ آلَافٍ.

(۱۰۸۷۱) حضرت اما متعمی میشیلا سے مروی ہے کہ عرب کے ایک غلام کو کچھ پیسے ملے جن کی مالیت دس ہزارتھی ،وہ غلام وہ پسے لے کر حضرت عمر جوالٹو کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مٹاٹٹو نے اس میں سے دو ہزار خس وصول فر مالیا اور باتی آٹھ ہزاراس کو

( ١٠٨٧٧ ) وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ فِي خَرِبَةٍ أَلْفًا وَخَمْسَمِنَةٍ فَأَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ :أَذْ خُمْسَهَا وَلَك ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا وَسَنُطَيِّبُ لَكَ الْخُمْسَ الْبَاقِيَ.

(۱۰۸۷۷) حضرت امام شعمی پایشیا سے مروی ہے کہ ایک شخص کو ویران جگہ سے پندرہ سو ( درہم ) ملے وہ لے کر حضرت علی مزائزہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ڈواٹیئر نے فر مایا اس کاخمس ادا کر واور اس کے نین خمس تیرے لئے ہیں۔اور عنقریب ہم باتی خمس

وَّعَلَيْهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ الرَّاسِبِيُّ ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عَدِثٌ ، فَكَتَبَ عَدِثٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ عُدِنُّ اللهِ عُمْرُ أَنْ خُذُوا مِنْهُ الْبَرَانَةَ وَأَحَدُ مَنْهُم عُمْرُ أَنْ خُذُوا مِنْهُ الْبَرَانَةَ ، وَدَعُوا سَائِرِه لَهُمْ فَدَفَعَ إِلَيْهُمُ المَاءَ وَأَحَدُ مَنْهُمَ الْبَرَانَةَ ، وَدَعُوا سَائِرِه لَهُمْ فَدَفَعَ إِلَيْهُمُ المَاءَ وَأَحَدُ مَنْهُمَ الْبَرَانَةَ ، وَدَعُوا سَائِرِه لَهُمْ فَدَفَعَ إِلَيْهُمُ الْمَاءَ وَأَحَدُ مَنْهُمَ الْمَحْمَى.

(۱۰۸۷۸) حضرت عمرالضی بیشید فرماتے ہیں کہ ہمارے مقام سابور میں کی قوم کے کچھلوگ زمین کھودر ہے تھے، ا جا تک خزاندان کے ہاتھ لگا، ان کے محران محمد بن جابرالراسی تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں حضرت عدی کولکھا، حضرت هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) کي مستف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) کي مستف ابن الي شيبرمتر جم (جلدس) کي مستف ابن الي مستف الي عدی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کولکھا،حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہاس میں ہے خمس وصول کرلوا وران کیلئے براء ت

لکھ دواور باقی سب ان کا ہے ان کیلئے مچھوڑ دو۔ ( جب پیمتوب موصول ہوا تو ) انہوں نے مال واپس کر دیا اور اس میں

( ١٠٨٧٩) هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنِ عَمَّنْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلْ يَغْتَسِلُ إذْ فَحَصَ لَهُ الْمَاءُ التُّرَابَ عَنْ لَبنَةٍ

مِنْ ذَهَبٍ فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : اجْعَلْهَا فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ.

(۱۰۸۷۹) حضرت حصین پرچین روایت کرتے ہیں کہ اس محف ہے جو جنگ قادسیہ میں موجود تنے فرماتے ہیں کہ ہم میں ایک مخص تھاوہ غسل کرر ہاتھا جب پانی نے زمین پرگر کراس میں گڑا کھود دیا تو اس میں ہے سونے کی اینٹ نکلی۔وہ تخص وہ لے کر حضرت

سعدین ابی وقاص جڑاٹیئر کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ جڑاٹیز کو اس کی خبر دی۔ آپ جڑاٹیز نے فریایا اس کومسلمانوں کی غنیمت

( ١٠٨٨٠ ) ابْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثَرُّوَانَ ، عَنْ هُزَيْلِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ : إنِّى وَجَدْت مِثِينَ مِنَ دَرَاهِمٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَا أَرَى الْمُسْلِمِينَ بَلَغَتْ أَمُوالُهُمْ هَذَا , أَرَاهُ

رِكَازَ مَالِ عَادِيٌّ , فَأَذَّ خُمُسَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَلَكَ مَا بَقِيَ. (۱۰۸۸۰) حضرت هر بل والطبية سے مروى ہے كه ايك مخف حضرت عبدالله جان فير كے پاس آيا اور كہا كه مجھے دوسودراهم ملے ہيں،

حضرت عبدالله رقطی نے ان سے فر مایا کہ میرا خیال نہیں ہے مسلمانوں کا مال تجھے ملا ہو بلکہ میرا خیال ہے کہ یہ قدیم مدنون مال

ہےتواس میں ہے مس بیت المال میں ادا کردے اور باقی سارا مال تیراہے۔

( ١٠٨٨١ ) عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :الرِّكَازُ الْكَنْزُ الْعَادِيُّ , وَفِيهِ الْخُمْسُ.

(۱۰۸۸۱) حضرت حسن پیشیو فرماتے ہیں کہ رکا زبھی قدیم خزانہ ہے اور اسمیں بھی تمس ہے۔

( ١٠٨٨٢ ) أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا وُجِدَ الْكَنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمْسُ ، وَإِذَا

وُجِدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

(۱۰۸۸۲) حضرت حسن ویلیمینه فرماتے ہیں کہ اگر خزانہ دشمن کی زمین سے مطے تو اس میں خمس ہےاورا گرعرب کی زمین سے ملے تواس میں زکا ۃ ہے۔

( ١٠٨٨٣ ) غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إنَّى وَجَدُت

كُنْزًا فَدَفَعْتُهُ إِلَى السُّلُطَانِ ، فَقَالَتُ فِي فِيك الْكِثْكِتِ ، أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوِهَا , الشُّكُّ مِنَّى.

(۱۰۸۸۳) حضرت ابراہیم بن انمئتشر اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک فخص نے حضرت عائشہ منکالیٰ بخفاہے دریا فت کیا کہ مجھے خزانہ ملے تو کیا میں وہ حکمران کے سپر دکردوں؟ آپ ٹفامذہ بنا نے فرمایا تیرے منہ میں خاک یااس ہے ملتا جاتا کلمہ ارشاد

( ١٠٨٨٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. (بخارى ١٣٩٩ـ مسلم ١٣٣٥)

( ١٠٨٨٥) خَالِلُهُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :فِى الرِّكَازِ الْنُحُمْسُ. (ابن ماجه ٢٧٢٣- طبراني ٢)

ری کو سیر سی کو سیر اللہ المرنی اپنے والداور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم مِنْزِفِقِیَّةً نے ارشاد فرمایا: رکاز میں خمس ہے۔ خمس ہے۔

( ١٠٨٨٦) الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرِّكَازِ الْخُمْسُ. (احمد ٣١٣)

(١٠٨٨٧) حفرت عبدالله بن عباس حلي في سے مروى ہے كہ حضوراكرم مَرِّفَظَ فَيْ رَكاز مِين خُس كا فيصله فرمايا۔ ( ١٠٨٨٧) الْفَصْلُ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْوَلِيدِ الشَّنِّي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :سُنِلَ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَطْمُورَةً ، قَالَ

الله المسلم المسلم المال الما

(۱۰۸۸۷) حضرت عکرمہ واٹیجۂ ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے زمین سے زخیرہ شدہ مال پایا ہے؟ آپ مِیٹیجڈ نے فر مایا اس کا خمس ادا کرو۔

## ( ١٥٠ ) مَنْ كَرِهَ أَنْ يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِشَرِّ مَالِهِ

# گھٹیامال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کونا پند کیا گیاہے

( ١٠٨٨٨) حَلَّثَنَا حَاتِمٌ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخُو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكُو ، قَالَ : حَلَّثِي أَبِي ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأَقْنَا ، فِي الْمَسْجِدِ مُعَلَقَةٌ ، وَإِذَا فِيهِ قِنْوْ فِيهِ جَدَرْ، وَمَعَهُ عُرْجُونْ ، أَوْ عَصًا ، فَطَعَنَ فِيهِ ، وَقَالَ : مَنْ جَاءَ بِهَذَا ؟ قَالُوا : فَلَانْ ، قَالَ : بَوُسَ أَنَاسٌ يُمُسِكُونَ صَدَقَاتِهِمْ ،

ثُمَّ يُطُرِّحُ بِالْعَرَاءِ فَلاَ تَأْكُلُهَا الْعَافِيَةُ يِهَاجِو كُل بَرُفِة وَرَغْدَة إِلَى الشَّامِ. (ابو داؤ د ١٦٠٣- احمد ٢/ ٢٨) (١٠٨٨٨) حفرت عمرابن الى بكر بيشين كـ والد فرمات بين كـ ايك مرتبه نبى پاك مَلْفَضَةُ مُحِد مِن تشريف لائ تو تحجورول - عمر من الك من من الله من الله عن ا

کے سیجے مبد میں لئکے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک سیجے پر پھی خراب تھیوری تھیں نبی پاک مِلِّفَ اُن کے پاس ایک لاٹھی تھی آپ مِلِّفَظَةَ آج نے وہ سیجے پر ماری اور فر مایا ہیکون لایا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں آ دمی لایا ہے آپ مِلِفَظَةَ آج نے فر مایا: ان لوگوں مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٣ ) كي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٣ )

کے لئے تباہی ہے جو پہلے اپنے صدقات روک کرر کھتے ہیں (حدیث کے آخری حصہ کامعنی محقق محم عوامہ کے لیے بھی واضح

نہیں ہوسکا، دیکھیے حاشیہ مصنف ابن الی شیبہ ج مص 9 سے) ( ١٠٨٨٩ ) أَبُو أُسَامَةً ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي حَفْصَةً ، قَالَ :حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بُنِ سَهْلِ ، قَالَ :كَانَ نَاسٌ يَتَصَدَّقُونَ بِشِرَارِ ثِمَارِهِمْ حَتَّى نَزَلَتْ ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

(۱۰۸۸۹) حضرت ابوامامہ بن مہل میشید فرماتے ہیں کہ لوگوں سب ہے گھٹیا مال صدقہ کیا کرتے تھے پھریہ آیت نازل ہوئی ﴿ وَلَا تَيَمُّمُوا الْحَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِالْحِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾. (ابوداؤد ١٢٠٣ - ابن خزيمة ٣٣١٣)

( ١٠٨٩. ) ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ عَلْقَمَة ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبِيدَةَ ، عَنْ قوله تعالى : (وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ) إنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ, وَالدَّرَاهِمُ الزَّيْفُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ التَّمْرِ. (۱۰۸۹۰) حضرت ابن سیرین روین این سے مروی ہے کہ حضرت عبیدہ ہے سوال کیا گیا کہ اللہ کا ارشاد ﴿ وَ لَا تَسُمَّهُ وا الْمُخْبِيْتُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِالْحِذِيْهِ ﴾ كانزول كول موا؟ آپ يَوْفَقَعَ فرماياز كوة ك بار عين نازل موتى بــــ

( ١٠٨٩١ ) وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الْحَسَنِ ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِرَذَاذَةِ

(١٠٨٩١) حفرت حسن بيتيد فرمات بي كمالله كاارثاد ﴿وَلَا تَهَمُّوا الْحَبِيثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ الشخص متعلق نازل ہوئی ہے جو گھٹیااور بلکا مال اللہ کی راہ میں صدقہ (زکو ۃ) کرتا ہے۔

( ١٠٨٩٢ ) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ فِي قوله تعالى : ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيتَ﴾ قَالَ :نَزَلَتْ فِينَا كُنَّا أَصْحَابَ نَخُلِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ كَقَدْرِ قِلَّتِهِ وَكَثْرَتِهِ ،

قَالَ : فَكَانَ الرَّجُلُ يُأْتِي بِالْقِنْوِ وَالرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوَيْنِ ، فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاءَ أَتَى الْقِنْوِ فَضَرَبَهُ بِعَصًّا فَيَسْقُطُ مِنَ الْتَمْرِ وَالْبُسْرِ فَيَأْكُلُ وَكَانَ أَنَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ فَيَأْتِي أَحَدُهُمْ بِالْقِنْوَ فِيهِ الْحَشَفُ , وَفِيهِ الشِّيصُ , وَيَأْتِي بِالْقِنُو قَدِ انْكَسَرَ فَيُعَلِّقُهُ ، قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ قَالَ :لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَهُدِيَ إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَى لَمْ يَأْخُذُهُ إِلَّا عَلَى إغْمَاضٍ وَحَيَاءٍ ، قَالَ :فَكَانَ بَعُدَ ذَلِكَ يَأْتِي الرَّجُلُ بِصَالِحٍ مَا عِنْدُهُ. (ترمذي ٢٩٨٧ ـ ابن ماجه ١٨٢٢)

(١٠٨٩٢) حضرت براء والمنظرة فرمات بيس كه ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ بمارے بارے مين نازل بوئى۔ ہماری قوم تھجوروں والی تھی۔ہم میں سے (ہرخص) قلت اور کٹرت کی بقد رکھجوریں لایا کرتا۔پس کو کی شخص ایک خوشہ اورکو ئی دو

فی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مسنف ابن ابی شیبه متر جم (جلد ۳) کی کی منه به و تا ان میں سے کوئی شخص آتا اور لائھی سے کھجور کے خوشہ پر

خوشے لا کرمبجد میں لاکا دیتا، اصحاب صفہ کے پاس کھانے کو پچھ نہ ہوتا ان میں سے کوئی تخص آتا اور لاکھی سے کھجور کے خوشہ پر ضرب لگاتا تو اس میں خشک اور تر کھجوری گرتیں جن کووہ کھالیتا، پچھلوگ (ہم میں سے) خیر کے کاموں کی طرف راغب نہ تھے وہ خراب اور فاسد کھجوروں کا خوشہ لے کرآتے اور اس کو مجد میں لاکا دیتے۔اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت ﴿ وَ لَا تَبَكُمُوا الْحَبِيْتُ مِنْ عَنْ وَ لَكُنْ مِنْ مِنْ الْحَبِيْتُ مِنْ اللّٰ اَنْ تُغْمِطُو اللّٰ اِللّٰهِ اَنْ تُغْمِطُو اللّٰ اِللّٰ اَنْ تُغْمِطُ وَ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ تُحتِیٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے بعد ہر خص ہم میں سے عمدہ اور اچھا مال صدقہ کرتا۔

( ١٥١ ) فِي الرَّجُل يَخْرُصُ لَمْ يَجِدُ فِيهِ فَضُلًا مَا يَصْنَعُ

سی می می کیائے تخمینه لگایا جائے کیکن اس میں زیادتی نه پائے تو کیا کرے؟ پیرور و دو ور سی ترین کردر تا کردر و سیار کردار کا در اور کا میں کا م

( ١٠٨٩٣) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشُعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ خُرِصَتْ عَلَيْهِ ثَمَرَتُهُ ، فَكَانَ فِيهَا فَصَلَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِ ، قَالَ : مَا زَادَ فَلَهُ وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْهِ.

فضل على مَا حرِصَ عَلَيهِ ، قَالَ : مَا زَادُ فَلَهُ وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْهِ . (١٠٨٩٣) حضرت حسن بيتيد سے دريافت كيا گيا كه ايك شخص كے پيلوں كا تخيينه لگايا گيا تو جتنا تخيينه لگايا گيا اس سے زياده پايا

(۱۰۸۹۳) حضرت من ولیٹیز سے دریافت کیا گیا کہ ایک تفل کے مجلوں کا محمینہ لگایا گیا تو جتنا محمینہ لگایا گیا اس سے زیادہ پایا گیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ آپ دیلیز نے فرمایا جوزیادتی ہے وہ اس کیلئے ہے اور جو کم ہے وہ اس کے ذرمہ واجب ہے۔

( ١٥٢ ) مَنْ كَانَ يَقْبَلُ مِنَ الزَّكَاةِ

#### ز کو ہ کون قبول کرسکتا ہے

ر تو ہ نون نبول نرسکتا ہے یہ ہر جرائے ہی ربہیں در ہر مام در در

( ١٠٨٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :سَأَلَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَرَّتَيْنِ الزَّكَاةَ. (١٠٨٩٠) حضرت عَلَم بِينِيْدِ فرمات بِي كهم في حضرت ابراتيم بِينِيْدِ كيلتے دومرتبز كوة كاسوال كيا۔

( ١٠٨٩٥) هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَتَيْتُه بِزَكَاةٍ فَقَبِلَهَا، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ بَدُرٍ كَانَ يَقْبَلُهَا.

(۱۰۸۹۵) حضرت ابرا ہیم ہیٹین سے مردی ہے کہ ان کے پاس زکو ۃ لائی گی جسکوانہوں نے قبول فر مالیا۔ رادی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ہے کہ بعض اہل بدرصحا یہ ٹھائیئنے بھی قبول فر مالیا کرتے تھے۔

( ١٥٢ ) فِي تَعْجِيل زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الفطرِ بِيُومِ ، أَوْ يُومَين

صدقة الفطر يوم عيد سے ايك دودن قبل اداكر نے كابيان

( ١٠٨٩٦ ) عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَمرو بْنِ مُسَاوِرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ .

كتباب الزكاة الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ.

(۱۰۸۹۲) حضرت عمرو بن مساور بریشیلا سے مروی ہے کہ حضرت حسن دہانئو صداقة الفطر کو یوم عید سے ایک دو دن قبل ادا کرنے میں کوئی حرج نہ بچھتے تھے۔

( ١٠٨٩٧ ) أَبُو أُسَامَةً ، قَالَ :حَذَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَنْ يَقْبِضُ

< لَفِطُ، قَبْلَ الفطر بيَوْمَيْنِ ، أَوْ يَوْمٍ أَعْطَاهَا إِياه قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، وَلَا يَرَى بِلَـٰلِكَ بَأْسًا.

(۱۰۸۹۷) حضرت نا فع بیشید سے مروی ہے کہ یوم فطر سے ایک دودن پہلے صدقة الفطر لینے والا بیشے جاتا تو اس کوایک دودن پہلے ہی صدقتہ الفطرادا کیا جاتا ۔اورحضرت عبداللہ بن عمر جئ دیناس میں کوئی حرج والی بات نہ بھھتے ۔

## ( ١٥٤ ) فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ أَسْأَلُك بِاللَّهِ

کوئی شخص کسی ہے سوال کرتے وقت یوں کہے کہ میں جھھ سے اللہ کیلئے سوال کرتا ہوں ( ١٠٨٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ مَنْ سُئِلَ بِاللَّهِ فَأَعْطَى فَلَهُ سَبْعُونَ أَجْرًا. (بيهتى ٣٥٣٠) (۱۰۸۹۸) حضرت عبداللہ بنعمرو ٹھئاہ من فرماتے ہیں کہ جس تخص سے اللہ کا واسطہ دے کرسوال کیا گیا اوراس نے سوال کرنے

والے کوعطا کردیا تو اس کے لئے ستر • کا جر ہیں۔

( ١٠٨٩٩) حَلَثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ ، أَوْ بِالْقُرْآنِ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنيا.

(۱۰۸۹۹) حضرت ابن جریج بیشیهٔ سے مروی ہے کہ حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ اللہ کا یا قر آن کا واسطہ دے کرکسی دنیا کی چیز کا سوال کرنے کونا پیند سمجھتے تھے۔

( ١٠٩٠٠ ) حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ سَلَمَةُ لَا يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ بِوَجْهِ اللهِ شَيْنًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَيَكُوَهُهَا وَيَقُولُ هِيَ الْحَافُ.

( ۱۰۹۰۰ ) حضرت یزید جوحضرت سلمه کے غلام ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت سلمہ جانبی ہے جوشخص بھی اللہ کا واسطہ دے کرسوال کرتااس کوعطا فر ماتے الیکن اس کونا پیند سیجھتے اور فر ماتے یہ ( فاقے پرصبر نہ کرنا اورلوگوں ہے سوال کرنا ) الحاف ہے۔

( ١٠٩٠١) عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِدٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ. (ابوداؤد ٥٠٦٨ طبراني ١٣٥٣٠)

(۱۰۹۰۱) حضرت عبدالله بن عمر منی دین سے مردی ہے کہ حضورا کرم مِنْ اَنْفِظَةً اِنْهِ الله الله کا واسطه دے کرسوال کرے اس

ه این الی شیبه ستر مم (جلد ۱) کی ۱۹۵۸ کی ۱۹۵۸

كوعطا كردينا حاية\_

الى يناؤ ـ

( ١٥٥ ) فِي الْخَهُر تُعَشَّرُ أَمْرُ لاَ ؟

شراب يرعشرليا جائيگا كنهيس؟

( ١٠٩٠٢) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَّى ، عَنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَلَا يُعَشِّرُ الْخَمْرَ مُسْلِمٌ. (۱۰۹۰۲) حضرت منی پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مکتوب ہمارے سامنے پڑ ضامکیا (اس میں تحریرتھا) مسلمان

شراب پرعشروصول نبیں کرےگا۔

١٠٩٠٣) وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُعَشِّرُ الْخَمْرَ وَيُصَاعِفُ عَلَيْهِ.

(۱۰۹۰۳) حضرت ابراہیم بیشید فرماتے ہیں کہ شراب پرعشر وصول کیا جائے گا اور دو گنا وصول کیا جائے گا۔

١٠٩٠٤) وَكِيعٌ ، عَنُ إِسْرَائِيلَ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، أَنَّ عُمَّالَ عُمَرَ كَتَبُوا إِلَيْهِ فِي

شَأْن الْخَنَازِيرِ وَالْخَمْرِ يَأْخُذُونَهَا فِي الْجِزْيَةِ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ وَلُوهَا أَرْبَابَهَا.

( ۱۰۹۰۴ ) حضرت سوید بن غفلہ ویشیلا سے مردی ہے کہ حضرت عمر دلاٹیڈ کے تمال نے حضرت عمر دلاٹیڈ کوخنز پروں اور شراب کے

تعلق پوچھا کہ وہ اس میں جزیہ وصول قبول کریں یانہیں؟ حضرت عمر ڈاٹٹھ نے جواب تحریر فر مایا کہ اگر ان کے مالکوں کوان کا





#### (١) مَا قَالُوا فِي ثُوَابِ الحُمِّي وَالْمَرضِ بخاراور بماري رِثْواب كابيان

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال:

( ١.٩.٥) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : دَخُلْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ ، قَالَ فَمَسِسْتُهُ فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّك لَتُوعَكُ وَخُلَانٍ مِنْكُمْ قَال : قُلْتُ : لَأَنَّ لَكَ أَجْرَيْن ؟ فَقَالَ : نَعُمُ وَهُوَ يُوعِكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قَال : قُلْتُ : لَأَنَّ لَكَ أَجْرَيْن ؟ فَقَالَ : نَعُمُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ أَذَى فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. (بخارى ١٩٤٥ مسلم ١٩٩١)

(۱۰۹۰۵) حضرت عبداللہ جی فی فرماتے ہیں کہ میں حضورا کرم نیز فی فیکھ کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ کو بخارتھا، میں فی حضورا قدس میز فیل فیکھ کے حضورا قدس میز فیل کے جھوا اور پھرعرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ نیز فیل آپ کو فرمایا جی ہاں مجھے تم میں ہے وو آ دمیوں کے برابر بخار دیا جاتا ہے۔ میں تے عرض کیا بیاس وجہ سے ہے کہ آپ کے لئے دواجر ہیں؟ آپ میز فیل کی آپ اس وقت ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے زمین پرکوئی مسلمان نہیں جس کو کوئی تکلیف پنچ گر (اس کے بدلے) اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کوالے کراتے ہیں جیسے درخت اپنے بچوں کو گراتے ہیں۔

( ١.٩.٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا ذَرَجَةً أَوْ حَطَّ بِهَا عَنْهُ سَيْنَةً.

(مسلم ۱۹۹۱ ترمذی ۹۲۵)

کی سین بینی کی مسلمان کوکوئی کا نتایااس سے بری استان اور میان کی کا نتایااس سے بری استان کی مسلمان کوکوئی کا نتایااس سے بری تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک ورجہ بلند فریا دیتے ہیں یا اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ معاف کر

تعیف بین چی کراند ملی ای وجہ سے اس ۱۵ میں ورجہ بستر کر ماویے ہیں یا اس کی وجہ سے اس ۱ میں سال کا معالی سال کی سے ہیں۔ ۱.۹.۷ کَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي صَالِح

الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ عَادَ مَرِيطًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ وَكُلُهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ عَادَ مَرِيطًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ وَعَكِ كَانَ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْشِرْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : هِي نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنَ النَّالُ فِي الآخِرَةِ ( قَدَ مِذَى ٢٠٨٥ - ١ مِد ١/٢)

الْمُؤْمِنِ فِي اللَّهُ نِيَا لِيَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الآخِرَةِ. (تر مذى ٢٠٨٨- احمد ٢/ ٣٣٠) (١٠٩٠- عفرت ابو ہر یرہ دِیٰ ٹو ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِژَافِظَةِ نے ایک مریض کی عیادت فر مائی ۔حضرت ابوهر یرہ دیناؤ بھی ساتھ تھر آ یہ مَافِظَةَ نَرْفِر ملان خِشْخِری ہو مشک الله تعالی فر مل ترین نہ (نار) میری آگ سرحہ میں بند ومؤمن میرونیا

بھی ساتھ تھے آپ مَلِاَفْظَافِہُ نے فرمایا: خوشخبری ہو بیٹک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ (نار) میری آگ ہے جو میں بندہ مؤمن پر دنیا میں اس لیے مسلط کرتا ہوں تا کہ آخرت کی آگ کے بدلے میں اس کا حصہ ہوجائے۔

( ١٠٩٠٨) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْصِن ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُونًا يُجْزَ بِهِ ﴾ شَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبَلَغَ مِنْهُمْ وَشَكُواْ فَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبَلَغَ مِنْهُمْ وَشَكُواْ فَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَبَلَغَ مِنْهُمْ وَشَكُواْ فَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : قَارَبُوا وَسَدُّدُوا وَكُلُّ مَا أُصِيبَ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكُبَةُ يُنْكَبُهَا وَالشَّوْكَةُ

یُشَا کُھَا. (مسلم ۱۹۹۳۔ نر مذی ۳۰۳۸) (۱۰۹۰۸) حضرت ابو ہریرہ جائٹو سے مروی ہے کہ جب قرآن پاک کی آیت ﴿ مَنْ یَعْمَلْ سُوفًا یُعْجُوَّ بِیهِ ﴾ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بہت شاق گذرااوران میں سے بعض کو (مصیبت) پیچی بھی۔انہوں نے حضوراقدس مِرَّفِظَیَّ کی خدمت میں حاضر ہوکر شکایت کی تو آپ مِرَفِظَیَّ نے فرمایا:غلواور کی کے درمیان درمیان رہواور درست (راستے پر)رہو۔ ہرمصیبت مسلمان کے

ليے كفارہ ہے يہاں تك كدكوئى كا نناجواس كوچھتا ہے اس ميں بھى كفارہ ہے۔ ( ١٠٩.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمْرَ اللَّهُ

قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمْ : مَا مِنَ احْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْتَلَى بِبَلاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلا امْرَ اللهَ الْحَفَظَةَ، فَقَالَ : اكْتُبُو الِعَبْدِى مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مَا دَامَ مَشْدُودًا فِي وَثَاقِي. الْحَفَظَةَ، فَقَالَ : اكْتُبُو الْعَبْدِى مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مَا دَامَ مَشْدُودًا فِي وَثَاقِي. (احمد ١٥٩/٢ دارمي ٢٧٧٠)

(۱۰۹۰۹) حفزت عبداللہ بن عمرو پڑی دین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِّنْ اللّٰهِ نَا اِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن سے کسی کوکوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ فریاتے ہیں میرے بندے کے لئے لکھ دو جومل وہ صحیح

ہونے کی حالت میں کرتار ہا(اوراب بیاری کی وجہ سے نہیں کر پاتا) جب تک کدمیری بیڑی میں جکڑ اہوا ہے۔

هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلدس) كي مسخف ابن الي شيبرمترجم (جلدس) كي مسخف ابن الي شيبرمترجم (جلدس)

( ١٠٩١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَرِضَ ، أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا.

(بخاری ۲۹۹۲ ابوداؤد ۳۰۸۳)

(۱۰۹۱۰) حضرت ابومویٰ دلائٹۂ سے مروی ہے کہ حضور اکرم مِلْفِظَیْجَ نے ارشاد فر مایا: جو بیار ہوا یا سغر میں گیا اللہ تعالی اس کے لئے وہمل ککھ دیتا ہے جووہ تندرست یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا (جواب وہ مرض یا سفر کی وجہ ہے نہیں کریا تا )۔ ( ١٠٩١١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بن عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِى

سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُوَيْرَةَ أَنْهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبِ ، وَلَا نَصَبٍ ، وَلَا سَقَمٍ ، وَلَا حَزَنِ حَتَّى الْهُمْ يَهُمُّهُ إِلَّا كُفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ. (بخارى ٥١٣٢\_ مسلم ١٩٩٢)

(١٠٩١١) حفرت الوسعيد و الثير اور حضرت الو جريره والمؤو فرمات بين كه جم في رسول كريم مَرْفَظَةَ كويد فرمات بوع سناكه:

مسلمان کوجو بیاری ،مشقت ،لمبی بیاری ، پریشانی اورغم پنچها ہےاللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کا کفار ہ بنادیتا ہے۔ ( ١٠٩١٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِى سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ

عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ نَعُودُهُ فَإِذَا وَجُهُهُ مِمَّا يَلِى الْجِدَارَ وَالْمَرَأَتَّهُ قَاعِدَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ قُلْتُ : كَيْفَ بَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَتُ بَاتَ بِأَجْرٍ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَبِتُ

بِأُجْرٍ , وَمَنِ الْبَكَاهُ اللَّهُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ.

(۱۰۹۱۲) حفرت عیاض بن غطیف ولیشید فر مائتے ہیں کہ ہم حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلیٹی کی عیادت کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کا چبرہ دیوار کی جانب تھا اور آپ کی اہلیہ آپ کے سر کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے عرض کیا حضرت ابو عبیدہ وہ ٹاٹٹو نے رات کیے گذاری؟ اہلیہ نے فر مایا انہوں نے رات اجر کی حالت میں گذاری ۔حضرت ابوعبیدہ وہ ٹاٹٹو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں نے رات اجر کماتے ہوئے نہیں گذاری جس مخفس کواللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دے کر آ زیا تا ہے تو وہ تکلیف

· اس کے گناہوں کے گرنے کا سبب بنتی ہے۔ ( ١٠٩١٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ شَمِعَهُ ، مِنْ بَشَارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. (احمد 190 بخاري ٩٣) (۱۰۹۱۳) حضرت عیاض بن عطیف و ٹاٹٹھ سے اس کے مثل مرفو عابھی منقول ہے۔

( ١٠٩١٤ ) حَلَّتُنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ إِلَّا كُفْرَ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ.

(طبرانی ۸۳۲)

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) يو مستخط عسم ١٠٠٠ المحافظ عسم المعنف المنافذ المعنف المنافذ المعنف المنافذ ال

(۱۰۹۱۴) حضرت معاویه والنفئ سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضورا قدس مَطِّفَظَةَ کوفر ماتے ہوئے شاکہ:مسلمان کو جوکوئی چیز پہنچتی ہےاوراس کے جسم کو تکلیف پہنچاتی ہےاللہ تعالیٰ اس کے گناموں کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔

( ١٠٩١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : ذُكِرَتِ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْقِى

الذُّنُوبَ كَمَا تَنْقِي النَّارُ خَبَتُ الْحَدِيدِ. (ابن ماجه ٣٣٦٩) (١٠٩١٥) حضرت ابوهريره والثين سے مروى ہے كەحضوراقدس مَلِفَقَيَنَ كے سامنے بخار كا ذكر كيا گيا تواس كوا يك مخض نے برا بھلا كها ، آپ مِنْ الْفَصْحُ فَمْ الله : بخاركو برا بهلامت كهو، بيثك بيركنا مول كوايسے صاف كرديتا ہے جيسے آگ لوہے كى گندگى كو\_ ( ١٠٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِينَةٍ. (حاكم ٣٣١) (۱۰۹۱۲) حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹٹو سے مروی ہے کہ حضور اکرم مَلِّنْفَقَعَ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان مردیا مسلمان عورت کوکوئی تکلیف مسلسل رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں ( گناہوں ) کوگرادیتے ہیں۔

( ١٠٩١٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ يُبْلِغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ:إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، قَالَ اللَّهُ لِلْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ اكْتَبُوا لِعَبْدِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ حَتَّى أَقْبَضَهُ، أَوْ أَعَافِيهُ. (١٠٩١٧) حفرت عطاء بن بيار بيطينا سے مروى ہے كەحضورا لدس مُؤَشِيَّةً نے ارشا وفر مايا: جب كو كى مؤمن بنده بيار ہوتا ہے تو

الله تعالی کرا ما کاتبین کو بخکم فرماتے ہیں میرے بندے کے لئے لکھ دواس کے مثل جو بیتندرست ہونے کی حالت میں کرتا تھا یہاں تک کہ میں اس کواپنے پاس بلالوں یا اس کواس تکلیف سے عافیت عطافر مادوں۔

( ١٠٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنُ عُمَارَةً ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ مَوْهَبِ ، قَالَ انْطَلَقْت مَعَ سَلْمَانَ إلَى صَدِيقِ لَهُ يَعُودُهُ مِنْ كِنُدَةَ ، فَقَالَ : إنَّ الْمُؤْمِنَ يُصِيبُهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ ، ثُمَّ يُعَافِيهِ فَيَكُونُ كَفَّارَةً لِسَيْنَاتِهِ

وَيُسْتَعْتَبُ فِيمَا بَقِيَ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يُصِيبُهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ ، ثُمَّ يُعَافِيهِ فَيكُونُ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ لَا يَدُرِى لِمَ عَقَلُوهُ ، ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَا يَدُرِى لِمَ أَرْسَلُوهُ . (١٠٩١٨) حفرت سعيد بن موهب بيشيد فرمات بين كه مين حفرت سلمان ولاثيرُ كے ساتھ ان كے دوست كى عيادت كے لئے

کندہ سے چلا ،آپ ٹرباٹٹو نے فر مایامسلمان کو جب کوئی تکلیف اللہ پہنچا تا ہے پھراس کو دورکرتا ہے تو وہ اس کے گنا ہوں کا کفار ہ ہوجاتا ہے،اورراضی کر دیا جاتا ہے جو کچھ باقی ہے اس میں۔اور گناہ گاراور فاجر کو جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر اس کوعا فیت دیتا ہے تو د ہ اس اونٹ کی طرح ہوجا تا ہے جس کا ما لک اس کی ران اور کلائی کو باندھ دے تا کہ دہ چل نہ سکے اس کو

نہیں پتا کہاس کو کیوں با ندھا گیا ہےاور پھراس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کونہیں معلوم کہ کیوں چھوڑ اگیا ہے۔

(۱۰۹۱۹) حضرت سلمان وٹاٹیز سے مروی ہے کہ جب کوئی (مؤمن) بندہ بیار ہوتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے اے رب! تیرافلا ل بندہ بیاری میں مبتلا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: جب تک میرے عہد میں ہے اس کے لئے اس عمل کے مثل لکھتے رہوجو یہ ( تندرسی میں ) کرتا تھا۔

( عَدَرَى مِنْ) مِمَّا مُنَا -( ١٠٩٢ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ رُويْمٍ يَذْكُرُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاذِ ، قَالَ : إذَا انْتَكَرُّ اللَّهُ الْعَنْدَ بِالشَّفَةِ ، قَالَ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ ارْفَعْ ، وَقَالَ لِصَاحِبِ الْسَمِنِ اكْتُدُ

عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ : إِذَا ابْتَكَمَّى اللَّهُ الْعَبْدَ بِالسَّفَمِ ، قَالَ لِصَّاحِبِ الشِّمَالِ ارْفَعُ ، وَقَالَ لِصَّاحِبِ الْيَمِينِ الْحُتُّـ لِعَبْدِى مَا كَانَ يَعْمَلُ. (۱۰۹۲۰) حضرت معاذ ہائش ہے م وی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو ہماری سے آزما تا ہے تو ما کس کندھے والے فرشة

(۱۰۹۲) حضرت معاذر دی افزیس سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو بیاری سے آزما تا ہے تو با کیں کندھے والے فرشتہ سے کہتا قلم اٹھالے اور ( لکھناروک دے )اور با کیں کندھے والے فرشتے سے فرما تا ہے میرے بندے کے لئے وہ عمل لکھ لوج پید ( تندر تی میں ) کیا کرتا تھا۔

(١٠٩٢١) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ بِشُوكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً . (بخارى ٥٦٣٠ مسلم ١٩٩١)

(۱۰۹۲۱) حضرت عائشہ تفایشا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم مِنْ اَنْ اِنْ کا خارات ہوئے سنا: کوئی مؤمن ایسانہیں ہے جس کوئی کا ننایا اس سے بردی کوئی چیز گلے مگر اس کے بدلے اللہ تعالی اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کی خطا (گناہ) کم معاف فرماد بتا ہے۔ معاف فرماد بتا ہے۔

( ۱.۹۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِيَاسٍ بُنِ أَبِى تَمِيمَةَ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ ، قَالَ: مَا مِنُ وَجَعٍ يُصِيبُنِى أَحَدَ إِلَىَّ مِنَ الْحُمَّى إِنَّهَا تَذُخُلُ فِى كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ ابْنِ آدَمَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِى كُلَّ مَفْصِلٍ قِسُطًا مِنَ الْأَجْرِ . ( ١٠٩٢٢) حضرت ابوهر يره وَلَاثِرُ فر ماتے ہيں كہ جھے بخارے زياده كوئى تكليف پندنہيں ، (كيونكہ) بيثك وه ابن آ دم كے

جوڑ میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس کے ہر جوڑ کو اجر میں سے حصد عطافر ما تا ہے۔ ( ١٠٩٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ رَأَى أَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمًا رَجُلًا فَتَعَجَّبَ مِنْ جَلَدِهِ

١.٩٢٠) حَدَّثْنَا آبُو مُعَاوِيَّة ، عَنِ الاعْمَشِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قال رَاى ابْو الدَّرْدَاءِ يَوْمَا رَجُلا فَتَعَجَّبُ مِن جَلَدِهِ فَقَالَ أَبُّو الدَّرْدَاءِ هَلْ حُمِمْت قَطُّ هَلُ صُدِعْت قَطُّ ، فَقَالَ :الرَّجُلُ لَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ بُؤْسٌ لِهَذَا يَمُور

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۳) کي په ۱۳۵ کي ۱۳۵ کي ۱۳۵ کي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد ۳) (۱۰۹۲۳) حضرت سالم پریشین سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت ابودرداء دہا ٹیو نے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی صحت وطاقت کو

و کمچر آپ کو تعجب ہوا، آپ میں ہے اس سے پوچھا کہ تہمیں بھی بھی بخار نہیں ہوا؟ تہمیں بھی کوئی تکلیف (سر در دوغیرہ) نہیں موئی؟اس نے كبانبيں \_آپ والله نے فرمايا برائى ہاس كے لئے ،يكنا بول كے ساتھ مركا۔

( ١.٩٢٤ ) حَلَّاتُنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَهُ أَغْرَابِيٌّ فَذَكَرُوا الْوَجَعَ ، فَقَالَ :عَمَّارٌ هَلِ اشْتِكَيْت قَطُّ ، فَقَالَ :لَا فَقَالَ :عَمَّارٌ مَا أَنْتَ مِنَّا ، أَوْ لَسْت مِنَّا مَا مِنْ عَبْدٍ يُبْتَكَى إِلَّا حُطَّ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُطَّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا , وَإِنَّ الْكَافِرَ يُبْتَلَى فَمَنْلُهُ كَمَنَّلِ

الْبَعِيرِ عُقِلَ فَلَمْ يَدُرِ لِمَا عُقِلَ , وَأُطْلِقَ فَلَمْ يَدُرِ لِمَا أُطُلِقَ. (۱۰۹۲۳) حضرت رہجے بن عمیلہ وایٹھایا ہے مروی ہے کہ حضرت عمار دہاٹھ کے پاس ایک اعرابی تھا، ان کے سامنے لوگوں نے تکلیف اور بیاری کا ذکر کیا۔حضرت عمار والطائة نے فر مایا: تجھے بھی بیاری کی شکایت ہوئی ہے؟ اس نے کہانہیں آپ والنظ نے فر مایا تو ہم میں ہے نہیں ہے۔ کوئی مؤمن ایسانہیں ہے جس کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے مگراس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے

درخت کے پیتے اور پیٹک کا فرکو تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کی مثال تو اونٹ کی طرح ہے جب اس کو باندھا جائے تو وہ نہیں جانتا كه كيون باندها كيا ہے اور جب اس كوچھوڑ ديا جائے تونہيں جانتا كيوں چھوڑ اگيا۔

( ١٠٩٢٥ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : ذَخَلَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَلَى النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ يَعُودُهُ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ مُنذُ خَمْسِينَ سَنَةً ، أَنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْرَضُ إِلَّا قَامَ مِنْ مَرَضِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ مُنذُ خَمْسِينَ سَنَةً ، أَنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْرَضُ إِلا قَالَ اللَّهُ لِكَاتِبَيْهِ :اكْتَبَا لِعَبْدِى مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ.

(۱۰۹۲۵) حضرت عاصم ہے مروی ہے کہ حضرت ابوالعالیہ برایشیۂ حضرت نضر بن انس برایشیۂ کی عیادت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔فرمایا ہم پچاس سالوں سے حدیث بیان کرر ہے ہیں کہ کوئی بندہ مؤمن بیارنہیں ہوتا مگر جب وہ تندرست ہو کر اٹھتا ہےتو ایسے اٹھتا ہے جیسے وہ پیدائش کے دن تھا اور ہم بچاس سالوں سے روایت بیان کرتے ہیں کوئی بندہ مؤمن بیار نہیں ہوتا گر اللہ تعالیٰ کرا ما کاتبین سے فر ما تا ہے: میرے بندہ کے لئے وہمُل تح مریکر دوجو بیتندری کےوفت کرتا تھا۔

( ١.٩٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَمَّار ، عَنْ عَمْوِو بُنِ شُوَحْبِيلَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ الْوَجَعَ لَا يُكُتَبُ بِهِ الْأَجْرُ وَلَكِنْ تُكَفَّرُ بِهِ الْخَطَايَا. (۱۰۹۲۷)حضرت عمرو بن شرصیل بیشید ہے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ دلیٹو ارشاد فرماتے ہیں کہ تکلیف کی وجہ ہے اجرتو

نہیں لکھا جاتا البتہ بیرگنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ( ١.٩٢٧) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَا يَسُرُّنِى

بِلَيْلَةٍ أَمْرَضُهَا حُمْرُ النَّعَمِ.

هی مصنف ابن ابی شیبه متر مم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی شیبه متر مم (جلد ۳) کی مصنف ابن ابی شیبه متر مم (جلد ۳) جتنی خوشی ( ۱۰۹۳۷ ) حضرت ابوالدرداء و التی ارشاد فر ماتے ہیں جس رات میں بیار ہوتا ہوں تو مجھے سرخ اونٹ ( ملنے ) جتنی خوشی ۔ ...

(۱۰۹۲۷) حضرت ابوالدرداء رفات ارشاد فرمات میں بس رات میں بیار ہوتا ہوں تو بھے سرت اون (ملنے) جننی خوشی ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ (۱۰۹۲۸) حَدَّثَنَا النَّقَفِیُّ ، عَنْ أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی قِلاَبَةَ ، قَالَ :إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ جَرَى لَهُ مَا كَانَ

یکفمکُ فی صِحَیّتِ میں یو جسس بی یوربان میں بی وربان میں موربی میں طوی طون میں طون میں طون میں ہوتی کہ مان کان (۱۰۹۲۸)حضرت ابوقلا بہ رہائٹو فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص کس نیک عمل پریمار ہوتا ہے تو اس کواس عمل کا اجرماتا ہے جووہ تندری میں کرتا تھا۔۔

تندرَى مِيں كَرَتَا تَهَا۔ ( ١٠٩٢٩ ) حَلَّائَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ :إذَا مَرِضَ الرَّجُلُ رُفِعَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ مَا كَانَ يَعْمَلُ.

ما كان يعمل.
(۱۰۹۲۹) حضرت عكرمه وين فرمات بين كه جب آدى يهار بوتا بوتا بوتا كو بى اعمال الله كه بال بلند كه جات بين جووه تندر من مين كرتا تفاه.
تندر من مين كرتا تفاه.
(۱۰۹۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُكِيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ قَابِتِ ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : إِذَا مَرِضَ العبد

( ۱۰۹۳۰) حدثنا ابو اسامه ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، غن مسلِم بن ينسار ، قال :إذا مَرِضَ العبد كُتِبَ لَهُ أَحْسَنُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ. ( ۱۰۹۳۰) حفرت مسلم بن يبار يرتيط سے مروى ہے كہ جب كوئى بندہ بيار ہوتا ہے تواس كيكے اس سے اچھا عمل كھا جاتا ہے جووہ شدرتى ميں كرتا تھا۔

سرر الما المحسّنين إذا لَمْ يَمْوَضِ الْجَسَدُ (١٠٩٣١) حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِياتٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ عَلِيْ بْنُ الْحُسَنِينِ إِذَا لَمْ يَمْوَضِ الْجَسَدُ الْجَسَدُ أَشِرَ ، وَلَا خَيْرً فِي جَسَدٍ مَا يَأْشَر . أَشِرَ ، وَلَا خَيْرً فِي جَسَدٍ مَا يَأْشَر . (١٠٩٣١) حضرت على بن حسين بِيشِيدُ فرمات بيل كه جب جم يمارنه بوتو وه نعمت كى ناشكرى كرتا باوراس جم ميل كوكى خيرنبيل بيجوناشكرى كرتا باوراس جم ميل كوكى خيرنبيل بيجوناشكرى كرتا باوراس جم ميل كوكى خيرنبيل بيجوناشكرى كرب

، المعتبر المعتبر المحتمر ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : مَا شِيكَ امْرُوْ بِشَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ خَطَايَاهُ.

إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ خَطَايَاهُ.

(۱۰۹۳۲) حفرت عائشة تفاشُون ارشاد فرماتی بین که کمی عورت کوکوئی کا ثانین چجتا گراس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گنا ہوں کوختم فرما دیتے ہیں۔

( ١.٩٣٣ ) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعُدٍ، عَنْ أَبِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَى النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً ، قَالَ : النَّبِيُّونَ ، ثُمَّ الأَمْشَلُ مِنَ النَّاسِ وَمَا يَزَالُ بِالْعَبْدِ الْبَلَاءُ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِينَةٍ.

(ترمذی ۴۳۹۸ ابن حبان ۲۹۰۰)

المعنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ۳) کی سخت کا معنف ابن الی شیبه متر جم ( جلد ۳) کی سخت کا است الله کے معنف کی است مصعب بن سعد و الله الله کے والد سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے الله کے معرب مصعب بن سعد و لائے الله کے اللہ سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے الله کے معرب مصعب بن سعد و لائے الله کے اللہ سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے الله کے اللہ سے روایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے الله کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کی معرب کی ساتھ کی اللہ کی سے دوایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے الله کے اللہ کی معرب کی ساتھ کی معرب کی سے دوایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے الله کے اللہ کی معرب کی مع

ر ۱۹۱۰ کی سرت مسلب بن سعد ری و به والد سے روایت سرتے ہیں، وہ سرف میں ایدی سے سرس میا اے اللہ سے اللہ سے سرس میا رسول مُطْفِظَةً إلوگوں میں سے سب سے زیادہ تکالیف کس پر آتی ہیں؟ آپ مُطِفِظَةً نے ارشاد فر مایا: انبیاء کرام عیم لاقات کرتا ہے کہ لوگوں پر جوان کے مثل ہیں اور بندہ پر مسلسل مصائب آتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ

اس بركونى كناه نيس بهوتا . ( ١٠٩٣٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُميرة ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ : يَوَدُّ أَهْلُ

ر المعال) کو تینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ ( ۱۰۹۲۵) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِیَاثٍ، عَنْ لَیْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: یُکْتَبُ مِنَ الْمَرِیضِ کُلُّ شَیْءٍ حَتَّی أَنِینَهُ فِی مَرَضِهِ. ( ۱۰۹۳۵) حفرت مجاہر پیشین فرماتے ہیں کہ مریض کی ہر چیز (نامہ اعمال میں) کھی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ مرض میں اس کے

(۱۰۹۳۵) معرت كالمريت المريق المريق في مرجيز (نامه اعمال من ) عنى جائ بين - يهان تك كهمر من من اس ع كرا بن في آواز كو بهي لكم مرت من اس ع كرا بن في آواز كو بهي لكما جاتا ہے - (١٠٩٣٥) حَدَّثُنَا عَفَّانُ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرُنَا أَبُو رَبِيعَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ لَكُو الْمَانَ الله صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ مَنَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الله صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ مَن مَن الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَى الله عَلَيْهِ مَن مَن الله عَلْمَانَ الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ مَن الله عَلَيْهِ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، قَالَ لِلْمَلَكِ الْمُتُولُ : إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، قَالَ لِلْمَلَكِ الْمُتُولُ : إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ ، قَالَ لِلْمَلَكِ الْمُتُولُ اللَّهُ اللَّهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهْرَهُ , وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ . (احمد ١٣٥٠ عنوادي ٥٠١)

احمد ۱۳۸۔ بہخاری ۵۰۱) (۱۰۹۳۲) حضرت ابوربید پیشیو فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت انس بن مالک تناشؤ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم مِلَافِقَةِ سے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ جب مسلمان کے جسم کو تکلیف (اور آزمائش) میں مبتلا فرما تا ہے تو فرشتہ کو تکم دیتا ہے کہ

اس کیلئے نیک عمل لکھ دوجو میہ تندرتی کی حالت میں کرتا تھا، پھراگراللہ اس کوشفا عطا کرتا ہے تو اس کو گنا ہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے اوراگراللہ اس کی روح قبض کرلیتا ہے تو اس کے ساتھ رحمت اور مغفرت والا معاملہ فرما تا ہے اوراگر اسکی روح قبض ہو عملی تو اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اس پر رحم فرمائے گا۔

(٢) بَابٌ مَا جَاء فِي ثُوَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

## مریض کی عیادت کا تواب

(١٠٩٣٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمُ كتاب العِنائز هی مصنف این الی شیبه مترجم (جلد۳) کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلد۳) يَزُلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.

(١٠٩٣٧) حضرت ثوبان ٹاٹھ سے مروی ہے کہ حضور اکرم مَلِائقَةَ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی محض مریض کی عیادت کرتا ہے تو

وہ جنت کے میووں ( باغات ) میں ہوتا ہے یہاں تک کہوہ والیں لوث آئے۔ ( ١.٩٣٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ . (مسلم 19۸۹ ـ ترمذي ٩٦٨)

(۱۰۹۳۸) حضرت تُوبان تِناتُهُ سے اس طرح منقول ہے۔

( ١.٩٢٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بُنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلُ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا. (بخارى ٥٢٢ احمد ٣٠٣)

(۱۰۹۳۹) حضرت جابر بن عبد الله ٹنکھینئا سے مروی ہے کہ حضور اکرم مُؤْفِظَةً نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص مریض کی عیا دت کرتا ہے تو وہ مسلسل رحمت میں شامل رہتا ہے جب تک کہ وہ بیٹھ نہ جائے ۔اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس رحمت میں

( ١.٩٤٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ يَعُودُهُ وَكَانَ شَاكِيًّا ، فَقَالَ لَهُ :عَلِيٌّ :عَائِدًا جِنْتَ أَمْ شَامِتًا ؟ فَقَالَ : لَا بَلُ عَائِدًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَمَا إِذْ جِنْت عَائِدًا فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَنَى أَخَا ۗ الْمُسْلِمَ يَعُودُهُ مَشَى فِي خَرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ ، وَإِنْ كَانَ غدوة صَلَّم

عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمُسِى ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءٌ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. (ابوداؤد ۳۰۹۲ ترمذی ۱۲۹٪

( ۱۰۹۴۰) حضرت عبدالرحمٰن بن الي ليكل ويشينه فرماتے ہيں كەحضرت ابوموىٰ دفاشۇ حضرت حسن بن على مؤيدين كي عيادت كے ليئر تشریف لائے ،وہ یاری کی وجہ سے تکلیف محسوس کرر ہے تھے۔حضرت علی دہاؤ نے آپ سے فرمایا: مزاج پری کے لئے تشریف

لائے ہیں یا دوسرے کی مصیبت پرخوش ہونے کے لئے؟ آپ دہاٹھ نے فرمایانہیں بلکہ مزاج پری کے لئے ،حضرت علی دہاٹھ۔ ا ان سے فرمایا اگر آپ مزاج بری کیلئے تشریف لائے ہیں تو میں نے خود رسول کریم مِرَافِظَةَ ہے سنا آپ فرماتے ہیں جو تخفر مسلمان کی عیادت کے لئے آتا ہےوہ جنت کے بھلوں (باغات) میں چلتا ہے میہاں تک کہ بیٹھ جائے ، پھر جب بیٹھ جاتا ہے،

اس کورحت ڈھانپ لیتی ہے،اگر وہ صبح کے وفت آتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت فرماتے ہیر اوراگروہ شام کے وقت آتا ہے تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کے لئے دعائے مغفرت فوماتے رہتے ہیں۔ (١.٩٤١) حدَّثنا شَرِيك ، عن عَلْقَمة بن مَرْثَد ، عن بعض آل أَبى مُوسَى الْأَشْعَرِى ، أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا ، فَقَالَ لَهُ :مَا جَاءَ بِكَ ؟ أَجِنْتَ عَائِدًا ؟ قَالَ :مَا عَلِمْتُ لَآحَدٍ مِنْكُمْ بِشَكُوى ، فَقَالَ :بَلَى ، الْحَسَنُ بُنُ عَلِيًّ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيًّ : مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَهَارًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى ، وَمَنْ عَادَ لَيْلًا ، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، حَتَّى يُمْسِى .

(۱۰۹۴) حضرت علقمہ بن مرشد ویشید آل ابوموی اشعری وی نے سروایت کرتے ہیں کہ وہ جب حضرت علی وی نی کے پاس آئے تو حضرت علی وی نی کی نے تشریف لائے ؟ کیا آپ مزاج بری کیلئے تشریف لائے ہیں؟ آپ وی نی تو حضرت علی وی نی کی نے تشریف لائے ہیں؟ آپ وی نی کی خور مایا مجھے نہیں معلوم کہتم میں ہے کوئی بیار ہے، حضرت علی وی نی کی موضوت نے فرمایا کیوں نہیں حسن بن علی وی دی تاریب ) پھر حضرت علی وی نی کی موجوزت مریض کی عیادت کی اس کیلئے ستر ہزار فرشتے شام تک دعائے مغفرت فرمات ہیں، اور جوشام کے وقت مریض کی عیادت کرتا ہے اس کیلئے ستر ہزار فرشتے شام تک دعائے مغفرت فرماتے رہے ہیں۔

(١.٩٤٢) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ ، قَالَ : حُدَّثَتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَادَ مَرِيطًا خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ خَوْصًا فَإِذَا جَلَسَ اسْتَنْقَعَ فِيهَا اسْتِنْقَاعًا.

(۱۰۹۴۲) حضرت عکرمہ بن خالد پر طیلا سے مروی ہے کہ جب کو کی شخص مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت میں مسلسل غرق رہتا ہے، پھر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس رحمت سے خوب سیراب ہوتا ہے۔

(۱.۹٤٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِم ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بَشَارُ بُنُ أَبِى سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بَنِ الْجَرَّاحِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَنْ عَادَ مَرِيظًا ، أَوْ أَمَاطَ أَذَى عَنْ طَرِيقٍ فَحَسَنَتُهُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا. (احمد ا/ ١٩٥٥ - ابو يعلى ١٥٥٥) وَسَلَّمَ : هَنْ عَادَ مَرِيظًا ، أَوْ أَمَاطَ أَذَى عَنْ طَرِيقٍ فَحَسَنَتُهُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا. (احمد ا/ ١٩٥٥ - ابو يعلى ١٥٥٥) وسَلَّمَ : هَنْ عَادَ مَرِيظًا ، أَوْ أَمَاطَ أَذَى عَنْ طَرِيقٍ فَحَسَنَتُهُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا. (احمد ا/ ١٩٥٥ - ابو يعلى ١٥٥٥) وسَلَّمَ : عَنْ عَرِي وَرَيْطُ وَرَيْ عَنْ طَرِيقٍ عَنْ حَرَالَ اللهِ عَلَى مَرْيُقَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( ١.٩٤٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ أَبِي بُرُدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِى أَبِى ، أَنَّ أَبَا مُوسَى انَّطَلَقَ عَائِدًا لِلْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٌّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَعَائِدًا جِنْت ، أَوْ زَائِرًا ؟ قَالَ : لاَ بَلُ زَائِرًا ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمْنَعُنِى ، وَإِنْ كَانَ فِى نَفْسِكَ مَا فِى نَفْسِكَ أَنْ أُخْبِرَك؛ أَنَّ الْعَائِدَ إِذَا خَرَجَ لَا بَلُ زَائِرًا ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لاَ يَمُنَعُنِى ، وَإِنْ كَانَ فِى نَفْسِكَ مَا فِى نَفْسِكَ أَنْ أُخْبِرَك؛ أَنَّ الْعَائِدَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَعُودُ مَرِيطًا ، كَانَ يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ خَوْضًا ، فَإِذَا انْتَهَى إلَى الْمَرِيضِ فَجَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ وَيُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ نَهَارَه أَجْمَعَ ، وَإِنْ كَانَ وَلَهُ خَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ. وَيُرْجِع مِنْ عِنْدِ الْمَرْيِضِ ، حِينَ يَوْجِعُ ، يُشَيِّعُهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ، يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ نَهَارَه أَجْمَعَ ، وَإِنْ كَانَ لِيَكُونَ اللهُ اللهِ بَنَا لِلْكَ الْمَنْزِلِ حَتَى يُصْبِحَ ، وَلَهُ خَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ.

(۱۰۹۳۳) حضرت سعیدین ابو برده و تاثین سے مروی ہے کہ حضرت ابوموی اشعری و تاثین حضرت حسین بن علی جندین کی مزاج

ه مصنف ابن الى شيد مترجم (جلد٣) كي مسنف ابن الى شيد مترجم (جلد٣)

بری کیلئے تشریف لے گئے۔حضرت علی وہ کافٹو نے ارشاد فر مایا کیا آپ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں یا عیادت کے لئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ زیارت کے لیے تو حضرت علی ڈاٹٹو نے فرمایا کہ آپ کے دل میں جو پچھیجھی ہے بہر حال وہ یعنی دل کا خیال مجھ کو بیہ بات بیان کرنے سے نہیں روک سکتا کہ مریض کی مزاج پری کرنے والا جب گھرے مریض کی عیادت کے لئے نکاتا ہے تو اس کورحمت ڈھانپ لیتی ہےوہ رحمت میں تھس جاتا ہے اور جب وہ مریض کے پاس پینچ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر رحمت اس کوڈ ھانپ لیتی ہےاوروہ رحمت میں غرق ہوجاتا ہےاور جب وہ مریض کی عیادت کر کے واپس آتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے تمام دن مغفرت کی دعا کرتے ہیں اوراگر وہ رات کوعیادت کرتا ہے تب بھی اس کو بیہ مقام ومرتبہ حاصل رہتا ہے یہاں تک کہ جمع ہوجائے اوراس کے لئے جنت کے میوے ہیں۔

## (٣) مَنْ أَمَرَ بِعِيادَةِ الْمَرِيضِ وَاتَّبَاعِ الْجَنَانِزِ مریض کی عیادت اور جنازے کی اتباع کا حکم

( ١٠٩٤٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْكَانِيِّ ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ سُويْد ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتَّبَاعِ الْجَنَانِةِ.

(بخاری ۱۲۳۹ ترمذی ۱۷۲۰)

(۱۰۹۴۵) حضرت براء بن عازب و الثاوفر ماتے ہیں کہ نبی کریم مِلِقَطَةً نے ہمیں مریض کی عیادت اور جنازے کے

(١٠٩٤٦) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأَسْوَارِيّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجِنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ.

(عبد بن حميد ١٠٠١ ابويعلي ١١١٣)

(۱۰۹۳۲) حفرت ابوسعید دہاشئہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِفَظَيْمَ نے ارشاد فرمایا: مریض کی عمیادت کرواور جنازے کے ساتھ چلواس ہے مہیں آخرت کی یادآئے گی۔

( ١٠٩٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ وَيَحْضُرَ جِنَازَتَهُ. (ترمذى ٢٧٣٦ ـ احمد ١/ ٨٩)

(۱۰۹۴۷) حضرت علی دوان سے سروی ہے کہ رسول اکرم میزائے گئے نے ارشا دفر مایا:مسلمان کامسلمان پرحق ہے کہ جب وہ بیار ہوتو

ان کی عیادت کرے اور اس کے جنازے میں شریک ہو۔

( ١٠٩٤٨ ) حَلَثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَلْنَا يَا

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) کي مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) کي مسخف ابن الي شيرمتر جم (جلدم) رَسُولَ اللهِ كَيْفُ أَصْبَحْت ، قَالَ : بِخَيْرٍ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُصْبِحْ صَائِمًا ، وَلَمْ يَعُدُ سَقِيمًا. (بخارى ١٣٣١)

(۱۰۹۳۸) حضرت جابر ولي فرمات بين كه بهم في عرض كيا يارسول الله! آب مَلِفَظَةُ كيه صبح كرت بين ؟ آب مِلْفَظَةُ في

ارشا د فرمایا: آ دی کیلئے خیز نہیں ہےا گروہ روز ہے لی حالت میں صبح نہ کر ہےاور مریض کی عیادت نہ کرے۔

( ١٠٩٤٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَزْدَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْحَابِهِ : مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ جِنَازَةً ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ : مَنْ عَادَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ : مَنْ تَصَدَّقَ ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ صَائِمًا ؟ قَالَ عُمَرُ أَنَا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وُسُلَّمَ : وَجَبُتُ وَجَبَتُ . (احمد ٣/ ١١٨ ـ طبراني ١١) (۱۰۹۴۹) حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹو سے مروی ہے ایک مرتبدرسول اکرم مِزَّلِفَکَجَ نے صحابہ کرام جُمَاثِیْن سے دریا فت فر مایا: تم میں سے جنازہ میں کون حاضر ہوا ہے؟ حضرت عمر رہ اُٹھ نے عرض کیا میں ، آپ مِنْ اِلْفَظِیَّةِ نے دریا فت فر مایا: تم میں سے مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ حفرت عمر میں فونے عرض کیا میں نے ،آپ مَالِفْتِیَا آجَا دریافت فرمایا: صدقہ کس نے کیا ہے؟ حضرت

عمر مذافر نے عرض کیا میں نے ، آپ مِنْ النظریم آئے دریافت فر مایا: تم میں ہے کس نے روز سے کی حالت میں صبح کی؟ حضرت عمر تذافذ نے عرض کیا میں نے ،آپ مِنْ فَضَعَ فَهِ نے ارشاد فر مایا: واجب ہوگئی ، واجب ہوگئی ( جنت )۔

( ١٠٩٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مِنْ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ شُهُودُ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ. (بخاری ۵۱۹ احمد ۳۵۷)

(۱۰۹۵۰) حضرت ابوھریرہ ڈکاٹھ سے مروی ہے کہ حضور اکرم مِیَالْفَقِیَّةِ نے ارشاد فر مایا: مسلمان کامسلمان پرحق ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اور مریض کی عیادت کرے۔

# (٤) مَا يُقَالُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ وَمَا يُقَالُ إِذَا دُخِلَ عَلَيْهِ

جب مریض کے متعلق سوال کیا جائے تو کیا کہا جائے اور جب اس کے پاس آئیں تو وہ کیا کہے ١٠٩٥١) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يُعِجُّونَ إِذَا سُيِلُوا عَنِ الْمَرِيضِ أَنْ يَقُولُوا صَالِحٌ ،

ثُمَّ يَذُكُرُونَ وَجَعَهُ بَعْدُ.

(۱۰۹۵۱) حضرت ابراہیم پریٹیو؛ فرماتے ہیں کہ (صحابہ کرام ٹھکاٹیز) پہند فرماتے تھے کہ جب ان سے مریض کے متعلق دریافت کیا جائے تو دویوں کہیں: نیک آ دمی ہے، پھراس کے بعداس کی تکلیف کا ذکر کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شید متر جم (جلد۳) کی مصنف ابن ابی شید متر جم (جلد۳) کی مصنف ابن ابی شید متر جم (جلد۳)

# (٥) مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ

مریض کی جان کنی کے وقت کیا کہا جائے عَن الْاغْمَاثِ ، عَنْ أَمّْهِ سَلَمَةً قَالَتْ : قَالَا

( ١٠٩٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرْتُهُ الْمَرِيضَ ، أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ.

(مسلم ۱- ترمذی ۹۷۷) (۱۰۹۵۲) حضرت ام سلمہ پڑیانڈ نفا ہے مروی ہے کہ حضورا کرم مَرْاَفِظَةَ بنے ارشادفر مایا: جب تم لوگ مریف یا میت کے پاس جاؤ تواجھی بات کہو، کیونکہ جوتم کہتے ہوملا نکہ اس پرامین کہتے ہیں۔

( ۱.۹۵۲) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَقُرَوُونَ عِنْدَ الْمَيِّتِ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ( ۱۰۹۵۳) حضرت شعى طِيْنِيْ فرماتے بیں كمانصار (صحابة كرام فِيَأَنَيْمُ) میت كے پاس سورة البقره كى تلاوت فرما يا كرتے تھے۔

(١٠٩٥٣) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ : كُنْت عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ أَمْ سَلَمَةَ أَمْ سَلَمَةَ أَمْ سَلَمَةَ أَمْ سَلَمَةَ أَمْ سَلَمَةً أَمْ سَلَمَ أُنْ فِي الْمَوْتِ ، فَقَالَتْ لَهَا انْطَلِقِي , فَإِذَا احْتُضِرَ فَقُولِي : السَّلَامُ

عَلَى الْمُوْسَلِينَ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . (۱۰۹۵ هـ) حضرت ام الحن جن هذه فا فرماتی ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ ٹنی پیٹنا کے پاس موجود تھی اور ان کے سرکو دیکھر ہی تھی۔ ایک شخص نے آگر کہافلاں آ دمی مرنے والا ہے۔ آپ نے مجھ سے فر مایا کہ اس کے پاس جاؤ ، جب اس کا سانس اکھڑنے لگے

تو يہ کہو: سلام ہورسولوں پراورتمام تعریفیں رب العالمین کے لئے ہیں۔ ( ١٠٩٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : نَبِّنْت أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَضَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ , فَجَعَلَ يَقُولُ : قُولُوا سَلَامًا , قُولُوا سَلَامًا .

(۱۰۹۵۵) حضرت ابن عون سے مروی ہے کہ حضرت محمد بن سیرین پریٹیلڈ اپنے اهل میں سے کسی کی وفات پر حاضر ہوئے تو

( ١٠٩٥٦ ) حَلَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ حَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بن مُحَمَّدُ بُن إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفُسَ الْمَرِيضِ. (ترمذى ٢٠٨٤- ابن ماجه ١٣٣٨)

آ ب رہینی نے فر مایا: لوگو! سلام کبو،لوگو! سلام کبو۔

یطیب نفس انھویکیں. اور مدی ۱۰۸۵ ہے ابن مناجہ ۴۰۰۰) (۱۰۹۵۲) حضرت ابوسعید روائٹوئو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِٹوٹٹٹٹے نے ارشا دفر مایا: جبتم مریض کے پاس جاؤ تو اس کوموت هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) كي هي ٥٣٣ كي ٥٣٣ كي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) کے بارے میں تسلی دو، بیٹک بیہ بات کوئی چیز ر ذہبیں کرتی لیکن مریض خوش کرتی ہے۔

(۱۰۹۵۷) حضرت امیداز دی پرهیجیز سے مروی ہے کہ حضرت جابر بن زید جانجو میت کے پاس سورۃ الرعد کی تلاوت فر ماتے۔

( ١.٩٥٨) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهُدِيِّ ، عَنْ

(١٠٩٥٨) حضرت معقل بن يبار والوء سے مروى ہے كہ حضوراكرم مَلِّنظِيَّةً نے ارشاد فرمايا: اپنے مردول كے پاس سورة يلس برصوب

(٦) فِي الْحَائِضِ تَحْضُرُ الْمَيْتَ

حا نصد عورت کا میت کے یاس حاضر ہونا

(10909) حضرت ابراہیم ویطیع فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دیکا تین کسی میت کے پاس حاضر ہوتے تو حائضہ عورتوں کو باہر نکال دیتے۔

( ١.٩٦٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ جَانَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إنَّى أَعَالِجُ مَوِيضًا

(۱۰۹۱۰) حضرت ابراہیم ویشید سے مروی ہے حضرت علقمہ کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کیا میں مریض کا علاج کرتی ہول

تو کیا میں حائصہ ہونے کی حالت میں اس کے باس کھری ہوستی ہوں؟ آپ بیٹی نے فرمایا بال جب وہ تمہارے باس لایا

( ١.٩٦١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَحْضُرَ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ.

(٧) فِي تُلَقِيْنِ الْمَيْتِ

مرنے والے کوتلقین کرنے کا بیان

( ١٠٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ

(۱۰۹۲۱) حفرت حسن والميليط حا كضد عورت كے ميت كے پاس حاضر مونے ميں كو كى حرج نة مجھتے تھے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ. (مسلم ٢- ابن ماجه ١٣٣٣)

( ١٠٩٥٩ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا إذَا حَضَرُوا الرَّجُلَ يَمُوثُ أَخْرَجُوا الْحُيَّضَ.

فَأَقُومُ عَلَيْهِ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَقَالَ :نَعَمْ فَإِذَا حَضَرَ فَاجْتَنِبِي رَأْسَهُ.

جائے تواس کے سرے اجتناب کرو۔

أبِيهِ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَؤُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمُ ، يَعْنِي يُسَ.

(ابوداؤد ۱۱۱۳ ابن حبان ۳۰۰۲)

( ١.٩٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أُمَيَّةَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُرُأُ عِنْدَ الْمَيّْتِ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد T ) في مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد T ) في مصنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد T ) في (١٠٩٦٢) حضرت ابوهريره وين شي سي مروى ب كه حضورا كرم مِزَاللَّفَيَةَ في ارشا دفر مايا: ايني مردون كولا اله الا الله كي تلقين كروب

( ١.٩٦٣ ) حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ عُمَرُ احْضُرُوا مَوْتَاكُمْ وَذَكْرُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنَّهُمَا يَرُوْنَ وَيُقَالُ لَهُمْ.

(۱۰۹۶۳) حضرت عمر جلطنی فر ماتے ہیں اپنے مردوں کے پاس حاضر ہوا کرواوران کولا الدالا اللہ یا دولا یا کرو (تلقین کیا کرو)

بیثک وہ دیکھتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے۔ ( ١٠٩٦٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّة ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ : لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

(١٠٩٧٣) حضرت عائشه تفاهيم فارشا وفرماتي مين كه حضورا كرم مَطْفَظَةَ نه ارشا وفر ما يا: اين مردول كولا الدالا الله كي تلقين كروب ( ١٠٩٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ لَمَّا ثَقُلَ عَلْقَمَةُ ، قَالَ أَقْعِدُوا عِنْدِى مَنْ

يُذَكُّرُنِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (١٠٩١٥) حفزت ابراجيم ويشيخ فرمات مين حضرت علقمه ويشيخ كاجب نزع كا وفت آياتو آپ ويشيخ نے فرمايا ميرے پاس وه

بیٹھے جو مجھے لا الہالا اللہ یا دولائے اوراسکی تلقین کرے۔

( ١٠٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَوْصَى عَلْقَمَةُ وَالْأَسُوَد أَنْ لَقُنَّى لَا إِلَهَ إِلَّا (۱۰۹۲۱)حضرت ابرامیم بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویشید نے حضرت اسودکو وصیت فرمائی کہ مجھے لا الدالا اللہ کی تلقین کرو۔

( ١٠٩٦٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَو غَيره قَالَ: قَالَ عُمَر : لَقُنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (١٠٩٧٧) حضرت عمر ولا تو ارشا د فرمات بين اپنے مردوں کولا الدالا اللہ کے ملقین کرو۔ ( ١٠٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَيْتُ ؟ قَالَ نَعَمْ

حَسَنْ إِنِّي لَأَحِبُّ ذَلِكَ. (١٠٩١٨) حفرت ابن جريج ويشيد فرمات بين كدمين في حضرت عطاء سے يو جيها كدميت كوللقين كرنامستحب ہے؟ آپ ميشيد

نے فرمایا جی ہاں اچھاہے اور میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں۔ ( ١٠٩٦٩ ) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عُنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ إذَا مَرِضَ فَنَقُلَ ، قَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ

أَنْ لَا يُخْلُوهُ ويَعْتَقِبونه إذَا قَامَ نَاسٌ جَاءَ آخَرُونَ , وَيُلْقُنُونَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (۱۰۹۲۹) حضرت ابراہیم میشید فر ماتے ہیں کہ جب آ دی کی بیاری بڑھ جائے تو وہ ( صحابہ کرام ٹشکٹیز) پیند کرتے تھے کہ اس کو

تنبانہ چھوڑ اجائے اور اس کی مدد کی جائے ، جب کچھلوگ چلیں جائیں تو دوسرے آجائیں اوراس کولا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ ( ١٠٩٧ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ يَخْيَى بْنِ هُ مَسْنُ ابْنِ الْبِيْدِمْ جِم (جلد س) فَ هُ هُ مُنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقُنُوا مَوْتَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(ابو داؤد ۱۰۹۸- تر مذی ۹۷۱) (۱۰۹۷) حضرت ابوسعیدالخدری دیا تی سے مروی ہے کہ رسول کریم میر النظافی نے ارشاد فر مایا: اپنے مرنے والوں کو لا البالا الله سر ۱۳۰۶- سر

كَلَّقِين كرو\_ (١.٩٧١) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ الْأَسُود أَوْصَى رَجُلًا ، فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ يَكُونَ آخِرَ مَا أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَافْعَلْ ، وَلَا تَجْعَلُوا فِي قَبْرِى آجُرًّا.

(۱۰۹۷) حضرت ابراہیم بیٹیویا فرماتے ہیں کہ حضرت اسود بیٹیویا نے ایک شخص کو وصیت فرمائی اور کہا: اگر تو استطاعت رکھے اس بات کی کہ میرا آخری کلمہ لا الدالا اللہ ہو جائے تو ایسا ضرور کرنا اور میری قبر کو پختہ نہ بنانا۔

. (١٠٩٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جُعْفَرٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَكَى ، فَقَالَ : لَقُنُوهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا مَنْ كَانَتُ آخِرَ كَلامِهِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جُعْفَرٍ ، أَنَّ رَجُلًا اشْتَكَى ، فَقَالَ : لَقُنُوهُ لَا إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِنَّهَا مَنْ كَانَتُ آخِرَ كَلامِهِ وَخَا الْحَدَّةِ . (ال داؤ د ١٠٤٧ء احمد ٢٣١٢)

ذَخَلَ الْجَنَّةَ. (ابو داؤ د ٢٠١٠ ـ احَمد ٢٣٣) (١٠٩٤٢) حفرت عبدالله بن جعفر في دين سے ايک شخص نے آگر مريض کی تکليف کا تذکرہ کيا، آپ دلائٹ نے فرمايا اس کولا اله الا الله کی تلقین کرو، بيشک جس کا آخری کلمه لا اله الا الله ہوگيا وہ جنت ميں داخل ہوگا ۔

( ١.٩٧٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(۱۰۹۷۳) حضرت زاذان ويطين فرماتے بي جس خفس في مرتے وقت لا الدالا الله كہاوہ جنت ميں داخل ہوگا۔ (۱۰۹۷۴) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، عَنْ عُنْمَانَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ . (مسلم ٣٣ ـ احمد ٢٩) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ . (مسلم ٣٣ ـ احمد ٢٩) رسول اكرم مِنْفَظَةَ فَي ارشاد فر مايا: جوض اس حال مين ونيا سے رخصت بوا

كەدەلاالدالاالله كوجانتااور مانتاتھا جنت ميں داخل ہوگا۔ ( ١٠٩٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ،

قَالَ : لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لَا إِللَهِ إِلاَّ اللَّهُ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ آخِرَ كَلاَمِ امْدِءٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّادِ.

(1094) حضرت المسيب بن رافع ہے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ولٹین فرماتے ہیں کہ اپنے مرنے والوں کولا اله الله کی سند من س

تلقین کرو، بیتک جس مسلمان کا آخری کلمہ بیہوااس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔

### ( ٨ ) مَا قَالُوا فِي تَوْجِيهِ الْمَيَّتِ

### میت کارخ ( کس طرف )رکھاجائے۔اس کابیان

( ١٠٩٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ ، قَالَ :حدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ أَبِي رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لِإِيْنِهِ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ إِذَا حَضَرَتِ الْوَفَاةُ فَاحْرِفْنِي.

(۱۰۹۷ ) حضرت کیجیٰ بن راشدالبصر ی پیشینہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر دہائینہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تواپنے بیٹے

ے فرمایا: جب میراانقال ہوجائے تومیرارخ قبلے کی طرف کردینا۔

( ١٠٩٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُوَجَّهَ الْمَيِّتُ الْقِبْلَةَ إذًا حُضِرً.

(١٠٩٧٤) حضرت ابراہيم مِيشِيْ فرماتے ہيں صحابہ کرام ثنائشان اس بات کو پسندفر ماتے تھے کہ مرنے والے کارخ قبلہ کی طرف کر

( ١٠٩٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِالْمَيْتِ الْقِبْلَةُ إِذَا كَانَ فِي الْمَوْتِ.

(۱۰۹۷۸) حضرت المعت بریشین سے مروی ہے کہ حضرت حسن میناتی اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ مرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف کرد ما جائے۔

( ١٠٩٧٩ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَجَّهَ الْمَيْتُ عِنْدَ نَزُعِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ؟ قَالَ : نَعَمُ.

(۱۰۹۷۹) حضرت ابن جریج ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء ہے یو چھانز ع کے وقت میت کارخ قبلہ کی طرف کرنا متحب ہے؟ آپ رہی نے فرمایا جی ہاں۔

( ١٠٩٨٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ إِنْ شِنْتَ فَوَجِّهِ الْمَيْتَ وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تُوجِّهُهُ.

(۱۰۹۸۰) حضرت عامر بلاتین فرماتے ہیں کہ اگر آپ جا ہوتو مرنے والے کارخ قبلہ کی طرف کر دواگر نہ جا ہوتو نہ کرو ( کوئی

حرج نہیں )۔

( ١٠٩٨١ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : أَلَيْسَ الْمَيْتُ امْرَنَّا مُسْلِمًا ؟.

(۱۰۹۸۱) حفزت اساعیل بن امیه براتیمهٔ ہے مروی ہے کہ حضرت سعید بن المسیب بیتیمۂ اس کو ناپیند فر ماتے تھے اور فر ماتے تھے

معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) ( المعنائز عن ١٥٠٤ معنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) ( العبنائز عن العبنائ

كيام نے والا مسلمان بيس ہے؟۔ (١٠٩٨٢) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، عَنُ رِبْعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَتُ لَيْلَة مَاتَ فِيهَا حُذَيْفَةُ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: تَنَحَّ فَقَدُ طَالَ لَيُلك فَأَسْنَدَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَأَفَاقَ ، فَقَالَ: أَيُّ سَاعَةٍ فِيهَا حُذَيْفَةُ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ ، فَقَالَ: أَيَّ شَاعَةٍ هَذِهِ قَالُوا: السَّحَرُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ صَبَاحٍ إِلَى النَّارِ وَمَسَاءٍ بِهَا، ثُمَّ أَضْجَعُنَاهُ فَقَضَى.

آپ اُلَّا اُ نَا اَلْهُ خَابِی جَانِ جَانِ جَانِ اَلْعَقَدِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ اُنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِی زُرْعَةُ اُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ شَهِدَ سَعِیدَ ( ۱.۹۸۲ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِیُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ اَنِ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثِنِی زُرْعَةُ اَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ شَهِدَ سَعِیدَ

بُنَ الْمُسَتَّبِ فِي مَرَّضِهِ ، وَعِنْدَهُ أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِّ الرَّحْمَنِ , فَغُشِى عَلَى سَعِيدٍ , فَأَمَرَ أَبُو سَلَمَةَ أَنْ يُحَوَّلَ فِرَاشِى ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ , فَنَظَرَ إِلَى أَبِى سَلَمَةَ ، فَقَالَ : أَرَاهُ عَمَلَك ، فِرَاشُهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَفَاقَ ، فَقَالَ : أَرَاهُ عَمَلَك ، فَقَالَ أَجُل : أَنَا أَمَرُتُهُمْ ، فَقَالَ فَأَمَرَ سَعِيدٌ أَنْ يُعَادَ فِرَاشُهُ. فَقَالَ أَجُل : أَنَا أَمَرُتُهُمْ ، فَقَالَ فَأَمَرَ سَعِيدٌ أَنْ يُعَادَ فِرَاشُهُ. المَا اللهُ المَا المِنْ المَا ال

حفزت ابوسلمہ ابن عبد الرحمٰن تشریف فر ماتھے۔حفزت سعید بن المسیب پرغثی طاری ہوگئی،حفزت ابوسلمہ مِیشِید نے تھم دیا کہ حفزت سعید کا بستر کو حفزت سعید کا بستر قبلہ کی طرف چھرا جائے جس کی وجہ ہے آپ کوافاقہ ہوا۔حفزت سعید براٹید نے پوچھا کہتم نے میرے بستر کو پھیرا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی بال،حفزت سعید براٹید نے حضرت ابوسلمہ کی طرف دیکھا اور فر مایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ تیرا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ بال میں نے ہی انہیں کہا تھا،حضرت سعید براٹید نے اپنے بستر کو دوبارہ واپس اس طرف پھیرنے کا حکم دے دیا۔

## ( ۹ ) مَا يُقَالُ عِنْدَ تَغْمِيضِ الْمَيَّتِ مردے کی آئکھیں بند کرتے وقت کیا پڑھا جائے

( ١.٩٨٤) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنُ بَكْرٍ ، قَالَ :إِذَا أَغْمَضْت الْمَيْتَ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ وَعَلَى وفاة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(١٠٩٨ ٣) حضرت بكر بيشيز فرمات بي كه جب ميت كي آئكهي بندكروتو كهو: بينسم الله وَعَلَى و فاة رَسُولِ اللهِ صَلَّى

هي معنف ابن الجاشير بم (جلد ۳) في المستخطر على المستخطر من المستخطر المستح

(١٠) مَا قَالُوا فِي تَغْمِيضِ الْمَيْتِ

میت کی آنکھیں بند کرنے کا بیان

( ١٠٩٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بُنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْمَضَ أَبًا سَلَمَةَ. (عبدالرزاق ٢٠٥٠)

ر ۱۰۹۸۵) حضرت قبیصہ بن ذ وُیب ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُطِفِظَةُ نے حضرت ابوسلمہ ڈاٹٹو کی آنکھیں (ان کے انقال کے بعد ) بندفر مائیں۔

حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ لِإِبْنِهِ إِذَا قُبِضْتُ فَأَغُمِضَيني.

(۱۰۹۸۲) حضرت یکیٰ بن ابوراشد البصری ولیٹیئه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلیٹی کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹے ہے فرمایا: جب میری روح قبض کر لی جائے تو میری آئکھیں بند کر دیتا۔

( ١٠٩٨٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَغْمَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ رَجُلٍ.

(١٠٩٨٧) حفرت ابن فَحَّابَ بِيْ فَرْبِهِ بِيَّ مِينَ كَرْمُولَ كُرِيمُ مِنْ فَصَّاعَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١٠٩٨٨) حَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَو لَقَنُوا مَوْقَاكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَغْمِضُوا أَغْيَنَهُمْ إِذًا مَاتُوا.

واعیبصو۱۱عیتهم ادا مامو۱. (۱۰۹۸۸) حضرت عمر دلانتی ارشاد فرماتے ہیں کہاہنے مردوں کولا الدالا اللہ کی تلقین کرواور جب وہ مرجا کیں توان کی آئیسیں بند کردو۔

( ١١ ) فِي الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ مَنْ قَالَ يُسْتَرُّ وَلاَ يُجَرَّدُ

ميت كونسل دية وقت ستر ركها جائے گااس كو بر منه بيں كيا جائے گا ( ١٠٩٨٩) حَذَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِذَا غُسُّلِ الْمَيِّت جُعِلَ بَينَهُ

ر بین مسلم سلم المسلم المسلم

( .١٠٩٠ ) حَدَّثَنَا أَزْهَر السَّمَّان ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَسْتُرُ الْمَيْتَ بِجَهده.

مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مصنف ابن الی شیبه متر جم (جلد ۳) کی مصنف ابن الی شیب کا متر در کھتے تھے طاقت کے ساتھ (کوشش کے ساتھ )۔

(١٠٩١) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُل فِي الْفَضَاءِ

و كوه أنْ يُغَسَّلُ الْمَدِّتُ كَذَلِكَ. (۱۰۹۹۱) حضرت حسن ولي فرمات بين كه آدى كو كلى جله مين غسل دين مين كوئى حرج نهين ب-ليكن ميت كواس طرح غسل دين كونا پيند سمجها گيا ب-

( ١٠٩٩٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : غَسَّلَ عَلِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَادُهُ مَنَ لَذَهُ قَدْ صَ (الدواد ١٣٣٣ مالك ٢٢٢)

عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ. (ابو داؤ د ۱۳۳۳ مالك ۲۲۲) (۱۰۹۹۲) حفرت محد بن على بِينْ الد سے مروى ہے كہ حفرت على بنا اُنْ نِهِ آپِ مِنْ اَنْفَعَةَ مَ كَتِمِعَ مِينِ مُسل ديا۔

( ١٠٩٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ إِفَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ اسْتُرَهُ مَا اسْتَطَعْت.

(۱۰۹۹۳) حفرت ابوب بِلِيْنِ فرماتے بیں که حضرت ابوقلابہ والله الله الله بن الدّار بن الدّر بو سَكِمیت كاسترركھو۔ (۱۰۹۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیْل ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ )، قَالَ غَسَّلَ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلِیٌّ , وَعَلَى النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَصِیصُهُ , وَعَلَى یَدَیْ عَلِیٌّ خِرْفَةٌ یُغَسِّلُهُ بِهَا یُدُخِلُ یَدَهُ

وَسَلَّمَ عَلِيٌّ , وَعَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصُهُ , وَعَلَى يَدَى عَلِيٍّ حِرْقَة يَعْسَلُهُ إِ تَحْتَ الْقَمِيصِ فَيُغَسِّلُهُ وَالْقَمِيصُ عَلَيْهِ. (بيهقى ٣٨٨)

(۱۰۹۹۳) حضرت عبداللہ بن حارث ہو اپنو سے مروی ہے کہ حضرت علی ہوائٹو نے آپ مِنْرَافِقَافِعَ کَوْسُل دیا، آپ مِنْرَافِقَافَعَ کَا کَا کِیکُٹُورِ نَا ایک مُکُرُا تھا اس کے ساتھ عنسل دے رہے تھے، حضرت علی جوائٹو اپنا ہاتھ قیص کے بیچے لے جاکر آپ کونسل دے رہے تھے اس وقت بھی قمیص آپ کے جسم کے او پڑھی۔

ا الله الله الله عليه القطّانُ ، عَنْ جَعْفَو ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهُ فَسَمِعُوا نِدَاءً مِنَ الْبَيْتِ لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ. (ابن سعد ٢٥٥)
وسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهُ فَسَمِعُوا نِدَاءً مِنَ الْبَيْتِ لَا تَنْزِعُوا الْقَمِيصَ. (ابن سعد ٢٥٥)
(۱٠٩٩٥) حضرت جعفر يا الله الله عن والد سروايت كرت بي كرصابه كرام المَن الله في جب آپ كوشل دين كاراده في الآوال وقت آپ مَنْ الله عنه كاراده كياتو كمرك اندر سرفيبي) آواز آئى كه وقت آپ مَنْ الله عنه كرام الله كاراده كياتو كمرك اندر سرفيبي) آواز آئى كه

ي و و عنه ارود ( ١٠٩٩٦) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّخَّاكِ ، قَالَ : لاَ تُجَرِّدُونِي.

(۱۰۹۹۲)حفرت ضحاك مِلِيْظِيدُ فرماتے ہيں كه مجھے بر ہمنە گر کے شسل نیادینا۔

# (١٢) فِي الْمَيِّتِ يُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ الشَّيءُ

## میت کیطن پرکوئی چیز رکھنے کا بیان

( ١٠٩٩٧) حَلََّتُنَا يَخْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوضَعَ السَّيْفُ عَلَى بَطُنِ الْمَيِّتِ.

(۱۰۹۹۷)حضرت عامر حِلِيْفِيْ فرمات بين كهمرنے والے كے پيٹ پرتلوارر كھنامستحب ہے۔

(١٣) مَا أُوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنْ غُسْلِ الْمَيَّتِ

عسل میت کی ابتداء کس جانب سے کی جائے گی

( ١٠٩٩٨) حَلَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُنَّ فِي غُسُلِ ابْنَتِهِ : ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا. (بخارى ١٢٥٢ـ مسلم ٢٢)

(۱۰۹۹۸) حضرت ام عطیہ ٹنکالڈنٹا سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّلْتُنگِیجَ نے ان کے بیٹے کوٹسل دیتے وقت فر مایا:اس کی دہنی جانب اور وضو کے مقامات سے ابتدا کرو۔

( ١٠٩٩٩ ) حَلَّثَنَا عبد الوهاب النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ حَدَّثَنِنِي حَفْصَةُ ، عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ :ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا.

(ابوداؤد ۳۱۳۷ احمد ۸۵)

(۱۰۹۹۹) حضرت ام عطیہ ٹنکھنٹوٹنا ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کوشسل دے رہے تھے کہ آنخضرت مَثَرِّفَظَیَّمَ ہمارے پاس تقریف اور کا اور کا دور کی دھن اور میں ہیں ہوں سے اعتبار سی کا بیست

تشریف لائے اور فر مایا: اس کی دائی جانب اور وضو کے مقامات سے (غنسل) کی ابتدا کرو۔

( ١١٠٠٠ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ ، قَالَ : يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهُ

(۱۱۰۰۰) حضرت ابوب خاتی ہے مروی ہے کہ امام محمد میشید ہے میت کوشسل دینے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مِأْفِظَةَ فَيْ

( ۱۱۰۰۱ ) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْمَيْتِ فَيُوصَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَبدَأ بِمَيَامِينه. (۱۰۰۱) حضرت ابرائيم مِيَّيْةِ فرمات مِين ميت كوشس دية وقت اس كونما زوالا وضوكروايا جائے پھراس كى دانى جانب سے

غسل شروع کیا جائے۔

( ١١..٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُبدَأ بِالْمَيَّتِ فَيُوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ.

(۱۱۰۰۲) حضرت ابراہیم پاٹھیے فرماتے ہیں میت کونسل دینے میں نما زوالے دضو ہے ابتدا کی جائے گی۔ ( ١١..٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يُوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ.

(۱۱۰۰۳)حضرت ابراہیم پرتیمیز فرماتے ہیں کہ میت کونماز والا وضوکر وایا جائے گا مگراس کے پاؤں نہیں دھوئے جا کیں گے۔ ( ١١..٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَأَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :يُوَضَّأُ وُضُونَهُ لِلصَّلاّةِ.

(۱۱۰۰۴) حفرت ابوقلا به پیشیز فرماتے ہیں:میت کونماز والا وضوکر وایا جائے گا۔

( ١١٠.٥ ) حَدَّثَنَا حُمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِنْدَلِ ، عَنْ جَعْفَرِ بن أَبِى الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ يُوَضَّأُ الْمَيْتُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمَضَّمَضُ ، وَلَا يُنشَّقُ.

(۱۱۰۰۵) حضرت سعید بن جبیر پیشید ارشا دفر ماتے ہیں کہ میت کونما زوالا وضو کروایا جائے گا مگراس کوکلی اور تاک میں یانی نیدڈ الا

( ١١٠٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ يُوَضَّأُ الْمَبِّتُ كَمَا يُوضَّأُ الْحَيُّ. (۱۱۰۰۱) حضرت ابن سيرين ويشيو ارشا دفرمات بي كدميت كودضوكروايا جائے گا جيسے كه زنده وضوكرتا ہے۔

( ١١٠.٧ ) غُنْكُرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا قَالَا : فِي الْمَيِّتِ يُوَضَّأُ وُضُونَهُ ( ۱۱۰۰۷ ) حضرت حسن اور حضرت سعيد بن المسيب ويشيئه فر ماتے ہيں كەميت كونما زوالا وضوكروايا جائے گا۔

( ١١.٠٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَد ، قَالَ حَضَرَنَا مُجَاهِدٌ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ مَيْتًا ، فَقَالَ: وَضُنُوهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.

(١١٠٠٨) حضرت عثمان بن اسود مِيشِيدُ فرمات ميں كه ہم ميت كونسل دے رہے تھے كه حضرت مجاہد ہمارے ياس تشريف لائے

اورفر مایا:اس کونماز والا وضو کرواؤ۔

( ١٤ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيْتِ كُمْ يُغَسَّلُ مَرَّةً وَمَا يُجْعَلُ فِي الْمَاءِ مِمَّا يُغَسَّلُ بِهِ عسل دیتے وقت میت کوئٹنی مرتبده هو یا جائے گا؟ اورجس یانی سے سل دیا جارہا ہے اس

یانی میں کیا ملایا جائے گا؟ ( ١١٠.٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ

﴿ مَعنف ابن الْبِشِيرِ مَرْمِ (جلد ٣) ﴿ هُو كُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمٌ اللَّهِ عَلَمٌ اللَّهِ عَلَمٌ الأَخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنِّنِي ، فَلَمَّا فَرَغْتَا آذَنَّاهُ فَٱلْقَى

إِلَيْنَا حِقُومًهُ ۚ فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. (بخارى ١٢٥٩ـ مسلم ٢٣٢)

بیت میں معلوں، تعلق ، المیپیورٹ ایاں، ابتحاری ۱۹ ۱۱۔ مسلم ۱۱۱۱) (۱۱۰۰۹) حضرت ام عطیہ بنی مذم نما ارشاد فر ماتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کوشسل دے رہے تھے آنخضرت مِزَّشِظَیَّا ہمارے یاس تشریف

الان الان المعرف معظیہ جی انتظاار ساور مان ہیں لہ ہم اپنے جیے تو ان دے رہے تھے استطرت میں بھی ہمارے پاس کشریف لائے اور فر مایا: اس کو تین فیا پانچ یا اس سے زیادہ مرتبہ مسل دو۔اگرتم اس کومنا سب سمجھو پانی اور بیری کے پتوں کیساتھ ،اور آخر میں میں میں نہیں کریں نہ شد کا ہماری ہوئیں کے ساتھ کی ساتھ کے بیٹر میں استعمال کا میں کہ میں میں میں میں میں م

میں اس کو کا فوریا کوئی اورخوشبولگا دو، جب تم عسل دے کرفازغ ہو جاؤتو مجھے بلا کینا، راویہ ٹیکھٹیٹن کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے آپ سِرِ النظیظَ کے کو بلایا، آپ شِرِ النظیظَ نے اپنی جا درمبارک ہمیں عنایت فر مائی اور فر مایا اس کواس میں کفن دو۔

ہوتے ہو ہم نے اب شریطین کو بلایا ، آپ شریطین کے آپی جا درمبارک بیس عنایت فرمای اور فرمایا اس اواس میں نفن دو۔ ( ۱۱،۱۰ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمْ عَطِیّةَ فَالَتُ : لَمَّا مَاتَتُ زَیْنَبُ ابنة رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللَّهُ مِیَانُ مِیَانُ مِیْ رَبِیْ نِیْ مِیْ رَبِیْ وَمِیْ رَبِیْ کِیْ مِیْ رَبِیْ مِی مِی رِبِیْ مِی مِی مِی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اغْسِلْنَهَا وِتُرًا قَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا ، أَوْ شَيْنًا مِنْ كَافُورِ فَلَا غَسَلْنَاهَا أَغُلَمْنَاهُ فَأَعْطَانَا حِقُوهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. (مسلم ٣٠- احمد ٨٥) عُلِدًا غَسَلْنَاها أَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانَا حِقُوهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. (مسلم ٣٠- احمد ٨٥)

فَإِذَا غَسَلْتُنَهَا فَأَعْلِمَنَنِى، فَلَمَّا غَسَلْنَاهَا أَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانَا حِقُوهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. (مسلم ٢٠- احمد ٨٥) (١٠١٠) حفرت ام عطيه شيئة على عروى م كه جب حضوراكرم مِلْفَظِيَّةً كي صاحبز ادى حضرت زينب جي هذي كا انتقال جواتو آپ مِلْفَظِيَّةً نِهُ فِر مايا: اس كوطاق عنسل دينا تين يا يا في مرتبه اورآخر مين كا فوريا كوئي اورخوشبود ارچيز لگانا جب تم عنسل كممل كرلوتو

مجھے خبردینا، جب ہم نے خسل کمل کرلیا تو آنخضرت مِیْنَظَیَّةَ کوخبردی آپ مِیْنِظِیَّةَ نے اپنی چا درہمیں عنایت فرمائی اور فرمایا اس میں کفن دو۔ ( ۱۱.۱۱ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ فَالَا : يُغَسَّلُ الْمَيْتُ

تُلَاثُ عَسَلَاتٍ ، أَوْ فَلَاثَ مِرَادٍ ، مَرَّةً بِمَاءٍ وَسِدْدٍ ، وَمَرَّةً بِمَاءٍ قَرَاحٍ ، وَمَرَّةً بِمَاءٍ وَكَافُودٍ. (١١٠١١) حضرت سعيد بن المسيب ويطيرُ اور حضرت حسن والنو ارشاوفر مات بين كدميت كوتين بارغسل ديا جائ گا، ايك مرتبه بإني

رود المارا) حمرت معيد بن المسيب بيتين اور عفرت من وفائق ارشا وقرمات بين كميت توين بارس ويا جائے كا ، ايك مرتبه پالى اور بيرى سے ، ايك مرتبه پالى الله يك بيرى الله بيرى من منصور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيْتُ فَلَاكًا وَيُجْعَلُ السَّدُرُ فِي الْعُسْلَةِ الْوُسْطى .

(۱۱۰۱۲) حضرت ابراہیم بیشین ارشادفر ماتے ہیں میت کو تین بارشس دیا جائے گا اور درمیانے غسل کو ( دوسری بار ) بیری ہے دیا جائے گا۔

( ١١٠١٣) حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُغَسَّلُ الْمَيَّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ بِسِدُرٍ وَمَاءٍ. (١١٠١٣) حفرت ابراهيم يشِيَّة فرمات بين كدميت كوتين بارخسل ديا جائے گا ، بيرى اور يانى كرماتھ \_

(١١٠١٣) حَقْرَتُ الرَّاسِيمُ رَبِيَّ عِنْ فَرَمَاتُ مِنِينَ لِدَمِينَ بِالرَّسِّ وَيَا جَائِكُ مَا بَيرِي أُور بِالي كِهُ سَاتِهُ \_ ( ١١٠١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُوصَّنَّ الْمَيْتُ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا

رِجُكُنِهِ، ثُمَّ يُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَيُمْسَحُ بَطْنَهُ ، فَإِنْ كَانَ شَىْءٌ خَرَجَ ، ثُمَّ يُتُرَكُ ، حَتَّى إِذَا قُلْتَ جَفَّ ، أَوْ كَادَ ، غُسِلَ النَّانِيَةَ وَالثَّالِئَةَ ، وَتُجَمَّرُ ثِيَابُهُ ثَلَاثًا. ه معنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) كل معنف ابن الي شيب مترجم (جلدم) (١١٠١٣) حضرت ابراہيم واشيد فرماتے ہيں كرميت كو (سب سے يہلے ) نماز والا وضوكروايا جائے گاسوائے اس كے ياؤں ك (وہ نبیں دھوئیں جائیں گے ) بھراس کے سرکی جانب ہے یانی بہایا جائے گا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ بھیرا جائے گا تا کہ اگر

پیٹ میں کچھ ہےتو وہ نکل آئے پھراس کو ( کچھ دیر کیلئے ) جھوڑ دیا جائے گا تا کہوہ خشک ہوجائے ، پھر دوسری اور تیسری بارغسل

دیا جائے گااوراس کے کپڑوں کوتین بار (عودوغیرہ ہے ) دھونی دی جائے گی۔

( ١١٠١٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : يَقَعُد غَاسِل المَيت بَين كُل غُسلَين قَعْدَة قَدْر مَا يَسْتَرِيح.

( ١١.١٦ ) حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عن إبراهيم ، قَالَ : لَا يُمَضْمَضُ الْمَيْتُ ، وَلَا يُنَشَّقُ ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ خِرْقَةٌ

(۱۱۰۱۷) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کدمیت کو کلی اور ناک میں یانی نہ ڈ الا جائے گا۔لیکن صاف کپڑے کا نکڑا لے کراس

ثُمَّ جَفَّفُنِي في ثَوْبِ ، ثُمَّ اغْسِلْنِي الثَّانِيَةَ بِمَاءٍ قَوَاح ، ثُمَّ جَفَّفُنِي في ثَوْبِ ثم إِذَا ٱلْبُسْتِنِي النِّيَابَ فَأَزَّرْنِي. (۱۱۰۱۸) حضرت عبدالله بن عمرو تفاوین سے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان کووصیت فر مائی اے بیٹے! جب میں مرجاؤں تو مجھے پانی سے عسل دینا پھرکسی کیڑے ہے میرے جسم کو خشک کردینا اور پھر دوسری بارخالص پانی سے عسل دینا، اور پھر کیڑے

( ١١.١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُغسَلُ أَوَّلَ غَسْلَةٍ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَالثَّانِيَةَ بِمَاءٍ

(۱۱۰۱۵) حضرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ میت کوشسل دینے والا ہرشسل کے بعد استراحت کی بقدر بیٹھے گا۔

نَظِيفَةٌ فَيُمْسَحُ بِهَا فَمُهُ وَمَنْخِرَاهُ.

کے منداور ناک کوصاف کیا جائے گا۔ ( ١١٠١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ فَرْقَلٍ السَّبَخِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

الْحَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنِ اغْسِلْ ذَيْنِكَ بِالسِّلْدِ وَمَاءِ الرَّيْحَانِ. (۱۱۰۱۷) حضرت ابوتمیمہ البجیبی مخاتفہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دہاتیہ نے حضرت ابوموک اشعری وہاتیہ کولکھا کہ (میت ) کے

ٹاک کی گندگی کو ہیری اور ریجان سے دھودو۔

( ١١.١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو كَرْبِ، أو أَبُو حَرْبِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ، فَقَالَ: يَا بُنَّى إذَا مِتُّ فَاغْسِلْنِي غَسْلَةً بِالْمَاءِ،

> ے سکھادینا کچر جب تم مجھے کپڑے ( کفن ) پہنا دوتو مجھے از اربھی پہنا نا۔ وَسِدْرٍ ، وَالنَّالِئَةَ بِمَاءٍ وَكَافُورٍ ، ثُمَّ يُؤُخِّذُ الْكَافُورُ وَيُوضَعُ عَلَى مَوَاضِع مَسَاجِدِهِ.

(۱۱۰۱۹) حضرت حسن پیٹیو فرماتے ہیں کہ میت کو پہلی بار خالص پانی سے عسل دیا جائے گا اور دوسری ہاریانی اور بیری سے اور تیسری بارپانی اور کا فورے ، پھر کا فور لے کرمیت کی تجدے کی جنگہوں پر رکھی جائے گی۔ ( ١١.٢٠) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو قِلاَبَةَ إذَا غُسَّلَ هي مصنف ابن ابي شيبه متر تم ( جلد ٣) کي است ابن ابي شيبه متر تم ( جلد ٣)

كتاب العينائز كالم

الْمَيْتُ أَمَرَ بِالسِّدُرِ فَصُفِّي فِي ثَوْبٍ فَغُسِّلَ بِصَفُوهِ وَرُمِي بِثُفُلِهِ.

(۱۱۰۲۰) حضرت ابوقلا بہ زلائٹۂ جب میت کوئنسل دیتے تو بیری کا حکم فرماتے ، پھر خٹک کیا جاتا میت کو کپڑے میں اورننسل دیا جاتا خالص پانی سے اور برتن کے اندر کا بیا ہوایا نی بھی اس پرڈال دیتے۔

( ١١.٢١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَى ، عَنْ أُبَى ، قَالَ لَمَّا ثَقُلَ آدَم أَمَرَ يَنِيهِ أَنْ يَجِدُّوا مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَجَاوُوا فَتَلَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا :ارْجِعُوا فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِقَبْضِ أَبِيكُمْ فَرَجَعُوا مَعَهُمْ

فَقَبَضُوا رُوحَهُ وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكَفَيْهِ وَحَنَّطُوه ، وَقَالُوا لِيَنِيهِ : احْضُرُونًا ، فَاغْسِلُوهُ ، وَكَفَّنُوهُ ، وَحَنَّطُوهُ ، وَصَلُّوا عَلَيْهِ ، ثم قَالُوا : يَا بَنِي آدَمَ ، هَذِهِ سُنَّتَكُم بَيْنَكُمْ. (حاكم ٣٣٣)

(۱۱۰۲۱) حضرت الى د فاتن سے مروى ہے كه جب حضرت آ دم عَلائِنًا كا آخرى وقت آيا تو آپ نے اپنے بيٹوں كوتكم ديا كه وہ ان

کے لئے جنت کے پھل لے کرآئیں، پس وہ چلے گئے ، جب وہ فرشتوں سے ملے تو فرشتوں نے کہا،تم واپس لوٹو اللہ تع الی نے

تمہارے والد کی روح قبض کرنے کا تھم فر مایا ہے، وہ فرشتے ان کے ساتھ لوٹے اور ان کی روح قبض فر مائی اور وہ اپنے ساتھ کفن اورخوشبولا ئے اوران کے بیٹوں سے کہا،ان کے پاس حاضر ہو جاؤ،ان کوٹسل دو،ان کو کفن دواورخوشبولگا و اوران پرنماز

پڑھو، پھر فر مایا اے بن آ دم! بیتمہارے والد کی سنت ہے۔ ( ١١٠٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرِ الْأَحْمَسِيِّ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ الْأَشْعَثُ بْنُ

قَيْسِ وَكَانَتِ ابْنَتُهُ تَحْتَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِمَى ، قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِمْيِّ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ فَلاَ تُهَيجوهُ حَتَّى تُؤْذِنُونِي فَآذَنَّاهُ فَجَاءَ فَوَضَّاهُ بِالْحَنُوطِ وُضُوءًا. (۱۱۰۲۲) حضرت حکیم بن جابرالاحمسی ریشی فرماتے ہیں کہ جب حضرت اشعث بن قیس مذاتی کا نتقال ہوا،ان کی بیٹی حضرت

حسن بن علی پڑی پیشن کی زوجہ تھیں ،حضرت حسن بن علی پڑی پیشن نے فر مایا جب تم ان کوٹسل دیدوتو مجھے بتائے بغیران کو کفن نہ پہنا تا۔ ہم نے ان کو ہتایا تو آپ نے ان کوخوشبو کے ساتھ وضو کروایا۔ ( ١١٠٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِى ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُبْدَأُ بَعْدَ الْوُصُوءِ بِغَسْلِ الرَّأْسِ.

(۱۱۰۲۳)حضرت ابراہیم پیتیلا فرمائتے ہیں کدمیت کوئنسل دیتے وقت وضو کے بعد سر سے ابتدا کی جائے گی۔ ( ١١٠٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِئٌّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُوَضَّا الْمَيْتَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ

يُغْسَلُ بِمَاءٍ ، ثُمَّ يُغُسَلُ بِسِنْدٍ وَمَاءٍ ، ثُمَّ يُغُسَلُ بِمَاءٍ. (۱۱۰۲۳) حضرت ابراہیم پیشید فرماتے ہیں پہلے میت کونماز والا وضو کروایا جائے گا پھر پانی ہے حسل دیا جائے گا، پھر پانی اور بیری سے مسل دیا جائے گا اور پھر پانی سے مسل دیا جائے گا۔

( ١١٠٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ،

هُ مَعنف ابن الْب شير مَرْ (جلد ٣) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنَابِ العِنانِ ﴾ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ۱۵ ) فِی الْمَیّتِ إِذَا لَمْ یُوجَدُ لَهُ سِنْدٌ یُغَسَّلُ بِغَیْرِهِ خِطْمِیِّ ، أَوْ أَشْنَانٍ میت کونسل دینے کیلئے بیری کے پتے نہلیں توخطمی اوراشنان کے پودوں سے نسل دیا جائے گا میں بڑائی کے دوری میں اُن کے میں میٹری کے بیٹے نہلیں تو خطمی اوراشنان کے پودوں سے نسل دیا جائے گا

( ١١٠٢٦ ) حَدَّثُنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ يُفْسَلُ رَأْسُ الْمَيّْتِ بِخَطْمِتَى ؟ فَقَالَتُ لَا تُعَنُّوا مَيْتَكُمْ.

(۱۱۰۲۷) حفرت اسود دیشیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ مٹیکھٹوٹنا ہے عرض کیا میت کے سر کوٹھلی ہے دمتو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے مردوں کوخوانخواہ سامنے مت لا وُ ( ظاہر مت کرو )۔

ا پ نے قرمایا اپنے مردول کو حوالحواہ سامنے مت لاؤ ( طاہر مت کرو )۔ ( ۱۱۰۶۷ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ ابْرَاهِیمَ ، قَالَ : إِنْ لَمْ یَكُنْ سِدْرٌ فَلَا یَضُرُّك.

ر ۱۱۰۲۷) محلط ہوریں ، عن مصطبور ، عن ببواہیم ، عن بابل کم یکن سِندر عاریصار کا۔ (۱۱۰۲۷) حضرت ابراہیم ہیشین فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس میت کوشس دینے کے لئے بیری کے پتے نہوں تو کوئی حرج اور نقصان نہیں ہے

( ١١٠٢٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لَا يُغَسِّلُونَهُ بِحَطْمِيّ وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى السَّدُرِ.

(۱۱۰۲۸) حضرت محمد طِیْنِ فرماتے ہیں کہ (صحابہ گرام بنکائیم) ہیری کے بنوں پرقدرت کے وقت خطمی سے خسل ندویا کرتے تھے۔ (۱۱۰۲۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِی عَدِیٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَیِّتِ أَغَسَّلُهُ بِسِدْرٍ ، فَإِنْ لَمُ یُو جَدُ سِدُرٌ فَخَطُمِیٌ ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ خِطْمِیؓ فَبِأَشْنَان.

(۱۱۰۲۹) حضرت حسن بیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ میں میت کو بیری ئے پتوں سے شسل دوں گا،اگروہ بیری نہ پاؤں تو خطمی ہے شسل دوں،اورا گرخطمی بھی نہ ملے تواشنان کے پتوں سے شسل دول ۔ ( ۷۱۰۲ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَّاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَئِةَ ، قَالَ :إِذَا طَالَ صَنْبَ الْمَثْبَ عُشْهَا ، مَاشْنَان

( ۱۱۰۳ ) حَلَّاثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :إذَا طَالَ صَنَى الْمَيْتِ غُسَلَ بِأَشْنَان . ( ۱۱۰۳ ) حضرت ابوقلابه وَلَيْوْ فرمات مِين كه جب مريض كى بيارى لمبى موجائة واس كواشنان كے پتول سے عسل ديا جائے گا۔ ( ۱۱۰۳۱ ) حَدَّفَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّحَاكِ، قَالَ: لَا تُعَسَّلُونِي بِالسَّدْرِ.

( ۱۱.۲۲ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ سِدُرٌ فَحَطُمِيٌّ . ( ۱۱۰۳۳ ) حضرت معید بن جمیر ویشی فرماتے ہیں کہ جب میت گوشس دینے کیلئے بیری کے بیتے نہیں توضی سے شس دے دو۔

# (١٦) مَا قَالُوا فِيمَا يُجْزِئُ مِنْ غُسُلِ الْمَيْتِ

### میت کوکتناغسل دینا کافی ہوجائے گا

( ١١.٣٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ذَكَّرُوا عِنْدَهُ غُسْلَ الْمَيْتِ فَقَالُوا: كَاغْتِسَالِ الرَّجُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

(۱۱۰۳۳) حضرت ابراہیم پیٹیلا کے پاس میت کونسل دینے کا ذکر ہوا تو آپ پیٹیلا نے فرمایا: جس طرح ایک جنبی آ دی نئسل

کرتا ہے۔

( ١١٠٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ قَنَادَةً ، قَالَ يُجْزِئُ الْمَيِّتَ فِي الْغُسُلِ مَا يُجْزِئُ الْجُنْبَ.

(۱۳۱۳۳) حضرت قاد وربیعی فرماتے ہیں میت کے لئے اتناغسل کافی ہے جتناجنبی کیلئے کافی ہوجا تا ہے۔

( ١١٠٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ قَدِمْت الْمَدِينَةَ فَسَأَلْت عَنْ غُسْلِ الْمَيْتِ ،

فَقَالَ : بَعْضُهُمَ اصْنَعْ بِمَيْتِكَ كَمَا تَصْنَعُ بِعَرُوسِكَ غَيْرٌ أَنْ لَا تَحْلُقَهُ.

(۱۱۰۳۵) حضرت بکر پریشینه فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا اور میت کے عنسل ہے متعلق سوال کیا؟ بعض حضرات نے فرمایا:

میت کونسل دوجس طرح دلہن کو دیا جا تا ہے گریہ کہاس کوزعفران کی خوشبونہ لگائی جائے۔

( ١٧ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدُ غُسِلِهِ

## میت کوشس دینے کے بعد اگراس سے کچھ (گندگی) نکاے اس کابیان

( ١١.٣٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ فِى الْمَيْتِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّىءُ بَعْدَ

غُسْلِهِ، قَالَ يُفْسَلُ مَا خَرَجَ مِنْهُ ، قَالَ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ. (۱۱۰۳۱) حضرت حسن پیشید ہے یو چھا گیا کہ میت کونسل دینے کے بعد اگر بچھ گندگی نکلے تو؟ تو آپ پیشید نے فر مایا جو گندگی

نکلے اس کو دھویا جائے گا ،اور حضرت ابن سیرین پراٹیلئے فرماتے ہیں دوبارہ عسل دیا جائے گا۔

( ١١٠٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، فَالَ يُعَسَّلُ مَرّتَيْنِ.

( ۱۱۰۳۷ ) حضرت ابن سیرین میشید فر ماتے میں کہ دو بارمنسل دیا جائے گا۔

( ١١.٣٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْم ، عَنْ بَعْضِ الْكُولِيينَ ، عَنِ الشَّعْبِي مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.

(۱۱۰۳۸) حضرت فعمی ماتیطیز نے بھی حضرت حسن براثیمیز کے مثل فر مایا ہے۔

( ١١.٣٩ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِحَمَّادٍ الْمَيِّتُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الشَّىءُ بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْهُ ، قَالَ يُغْسَرُ

ذَلكَ الْمَكَانُ. (١١٠٣٩) حضرت شعبه مِراتِين فرماتے جیں کہ میں نے حضرت حماد مِراتِین سے یو چھامیت کونسل دینے کے بعدا کر پچھ گندگی نظے؟

آپ رہیں نے فر مایا (صرف) اس جگہ کو دھویا جائے گا۔ ( ١١.٤٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إن خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أُجُرِى عَلَيْهِ الْمَاءُ ، وَلَمْ

( ۱۱۰ ۴۰ ) حضرت حسن بایشی؛ فرماتے میں کہ جب عسل دینے کے بعد کوئی گندگی نظے تو اس پرپانی بہایا جائے گااور وضو (عسل ) کااعادہ تبیں کیا جائے گا۔

( ١١.٤١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ يُونُسَ فِي الْمَيْتِ يَخُرُجُ مِنْهُ الشَّيءُ بَعْدَ الْغُسْلِ ، قَالَ :يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ مَوَّتَيْنِ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَعِيدَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ مَوَّتَيْنِ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا أَنْ يَسْتَرْجِي فَيَفُسُدَ

(۱۱۰۴۱) حضرت یونس بانیچو فر ماتے ہیں کہ میت کونسل دینے کے بعد اگر پچھ گندگی نکلے تو پھر دوبار ونسل کا اعاد ہ کیا جائے گا یہاں تک کہ سات مرتبہای طرح اعادہ کیا جائے گا، ہاں اگرخوف ہو کہ اس کے اعضاء ڈھیلے ہو کر فاسد ہو جا کمیں گے تو (پھر اعا دہبیں کریں گئے )۔

## ( ١٨ ) في عَصْرِ بَطْنِ الْمَيْتِ میت کے پیٹ کونچوڑا( دبایا) جائے گا

( ١١٠٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالسَّلَامِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ:يُعْصَرُ بَطْنُ الْمَيِّتِ عَصْرًا رَفِيقًا فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ. (۱۱۰۳۲) حفزت ابراہیم پیشی فرماتے ہیں کہ میت کے پیٹ کوآ رام سے زی سے دبایا جائے گا پہلی اور دوسری مرتبہ۔ ( ١١٠٤٢ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ يُعْصَرُ بَطْنُ الْمَيَّتِ فِي أَوَّلِ عَسْلَةٍ عَصْرَةً خَفِيفَةً.

(۱۱۰۴۳) حفزت ابن سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ پہلی باعسل دیتے وقت میت کے پیٹ کو ہلکا ساد بائمیں گے۔ ( ١١٠٤٤ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ يُعْصَرُ بَطُّنَّهُ عَصْرًا رَفِيقًا.

(۱۱۰ ۴۴) حضرت حسن ویشید فرماتے ہیں کے میت کے بیٹ کونری سے دبایا جائے گا۔

( ١١٠٤٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : حَضَرَنَا وَنَحْنُ نُغَسِّلُ مَيْتًا ، فَقَال:انْفُضُوهُ نَفْضًا ، وَلَا تَعْصِرُوهُ فَإِنَّكُمْ لَا تَذْرُونَ مَا يَخُرُجُ فِي الْعَصْرِ.

(۷۵ ۱۱۰) حضرت عثمان بن اسود مِیشید فرماتے ہیں کہ ہم میت کوشسل دے رہے تھے کہ حضرت مجاہد مِیشید همارے پاس حاضر

هِي مصنف ابن الي شيبرمتر جم (جلد٣) كي المحائز علي المحائز علي المحائز المحائز

ہوئے اور فرمایا: اس کو ملکی می حرکت دواس کے پیٹ دباؤمت، بیشک تنہیں نہیں معلوم دبانے کے بعد کیا نکاتا ہے۔ ( ١١٠٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ:الْتَمَسَ عَلِيٌّ مِنَ

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمَيْتِ فَلَمْ يَجِدُهُ، فَقَالَ: بِأبِي طِبْت حَيًّا وَطِبْت مَيْتًا . (ابوداؤد ٣١٥) (۱۱۰۳۲) حضرت سعید بن المسیب مبیشمیا سے مروی ہے کہ حضرت علی ڈوٹٹو نے حضور مَالِشْقِیْقِ کا بھی دوسرے مردوں کی طرح

استصفاء کیا لیکن کوئی چیز نه نکلی -حضرت علی وافو نے فرمایا: میرے مال باپ آپ پر قربان آپ پا کیزه زنده رہے اور یا کیزه

( ١١٠٤٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، قَالَ :لاَ تَعْصِرُوا بَطْنِي.

( ۱۱۰ ۳۷ ) حضرت ابواسحاق بریشیز سے مروی ہے کہ حضرت ضحاک بریشیز نے فرمایا میرے پیٹ کومت دبانا۔

( ١٩ ) مَنْ كَانَ يَقُولُ انْفُض الْمَيَّتَ وَلاَ تَكُبُّهُ جوحضرات فرماتے ہیں کہ میت کوحرکت دی جائے کیکن الٹا ( اوند <u>ھے</u> منہ ) نہ کیا جائے

( ١١٠٤٨ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ انْفُضِ الْمَيِّتَ ، وَلَا تَكُبُّهُ. ( ۱۱۰ ۴۸ ) حضرت محمد بریشینه فر مات مبین میت کوحر کت د ولیکن اس کوالٹامت کرو په

( ١١.٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ :أَوْصَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ إِذًا أَنَا مِتُ فَانْفُضْنِي نَفْضَةً ، أَوْ نَفْضَتَيْنِ. (۱۱۰۴۹) حضرت ابن ابی ملیکه برتیمید فر ماتے ہیں که مجھے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر مؤلد یکنانے وصیت فر مائی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ایک دوبار حرکت دینا۔

( ١١٠٥٠ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَا تُحَرِّكُ رُأْسَ الْمَيَّتِ.

(۱۱۰۵۰) حضرت ابن ميرين ميشيخه فرماتے ہيں ميت كے سركور كت مت دو\_ ( ١١٠٥١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ تُقْعِدُونِي.

> ( ٢٠ ) مَا قَالُوا فِي الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيَّتُ میت کوگرم یانی سے عسل دینے کابیان

( ١١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ يُغَسِّلُ الْمَوْتَى بِالْحَمِيمِ.

(١١٠٥١) حضرت ضحاك بيشيد ارشا دفر مات بين مجهيمت بثها نا\_

کھی مصنف ہن ابن شیبہ مرزم (جلد ۱۳) کے معرف کا است میں کہ میت کوگرم یانی سے منسل دیا جائے گا۔ (۱۱۰۵۲) حضرت عبد الله بن حارث میں کوئر ماتے ہیں کہ میت کوگرم یانی سے منسل دیا جائے گا۔

( ١١٠٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُغْلَى لِلْمَيِّتِ الْمَاءُ.

(۱۱۰۵۳) حضرت ابراہیم پریشین فرماتے ہیں کہ میت کیلئے پانی کوگرم کیا جائے۔ ریر برجی جرمین سرحین برود برجو دوں فی دو ہی ہی ہو ہر و

( ٢٦ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيَّتِ إِذَا غُسِّلَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الظَّفْرُ ، أَوِ الشَّيءُ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ أَيُوْخَذَ أَمْ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ

میت کونسل دینے کے بعداس کے ناخن وغیرہ کا ٹیس گے کنہیں؟

( ١١.٥٤ ) حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ ، أَوْ ظُفْرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَانَ سُرُّ لُو سُرِّ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَنْ أَيْنَا أَنْ مَا اللَّهِ فَعَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

يَقُولُ يَنْبَغِي لِآهُلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ.

(۱۱۰۵۴) حضرت محمد میشنید اس بات کو نا پیند فر ماتے تھے کہ مرنے کے بعد ناخن اور بغلوں کے بال لئے جا کیں ،فر ماتے ہیں مریض پر جب مرض کی شدت ہوتو اس کے اہل وعیال کو بیاکا م کر لینا جا ہیے۔

( ٥٥-١١) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ تُقَلَّمُ أَظْفَارُ الْمَيْتِ ، قَالَ شُغْبَةُ: وَ ١٠-١٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ تُقَلَّمُ أَظْفَارُ الْمَيْتِ ، قَالَ شُغْبَةُ:

فَذَكُوْت ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكُرَهُ ، وَقَالَ : أَرَّأَيْت إِنْ كَانَ أَفْلَفَ أَيْخُتَنُ ؟. (١١٠٥٥) حفرت حن ولينيو فرماتے ہیں كەمیت كے ناخن كاٹے جائیں گے، حضرت شعبہ ولینیو فرماتے ہیں كہ میں نے اس كا

ذكر حضرت حماد والله ين كرما من كياتو آپ والله في اس كاانكار فرمايا اور فرمايا: آپ كاكيا خيال با كرا سك فقف نه و ي مون تو خفف بهى كيئه جائيں گے؟ ( ١١.٥٦ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُكِيَّةَ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيْنًا فَدَعَا بِمُوسَى فَحَلَقَهُ.

(۱۱۰۵۲) حفرت ابوقلاب ويني فرمات بي كه حفرت معد ولينوميت كونسل و برب تص آب ولينون استراما نگا-(۱۱۰۵۷) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا نَقُلَ الْمَرِيضُ أَنْ يُوْخَذَ مِنْ

شَارِبِهِ وَأَظْفَارِهِ وَعَانَتِهِ ، فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يَوْ خَذُ مِنْهُ شَيْءٌ. (١١٠٥٤) حضرت محمد مِيشِين فرماتے ہيں كه جب مريض پر مرض كى شدت بڑھ جائے تو جاہے كداس كى مونچھوں، ناخنوں اور

زائد بالوں كوكات دياجائے، جبوہ مرجائ توان ميں سے پھے بھی نه كا تاجائے گا۔ ( ١١٠٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكُرٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا فَاحِشًا مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ

الْحَدَّهُ وَقَلَمَهُ. أَحَدَهُ وَقَلَمَهُ. من محدد كي الناس من من الناس غيث عليا الناس علي الناس التاس التاس التاس التاس التاس التاس التاس التاس التاس ا

(۱۱۰۵۸) حضرت بكر ميت ين جب ميت كے ناخن يابال وغيره غير معمولي طور پر برتھے ہوئے و كيھتے تو كاث ديتے۔

ه معنف ابن الی شیر متر جم (جلرس) کی معنف ابن الی شیر متر جم (جلرس) کی معنف ابن الی شیر متر جم (جلرس) کی معنف ا

( ١١.٥٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ عُقْبَةَ بُنِ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ الْقَيْسِتُّ ، أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُذَلِيَّ أَوْصَاهُمْ ، فَقَالَ : إِذَا مَاتَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

الْهُذَلِيَّ أَوْصَاهُمْ ، فَقَالَ : إِذَا مَاتَ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ شَعُوهِ وَأَظْفَادِهِ. (۱۱۰۵۹) حفرت ابوالعاليه لقيس بِيشِيرُ فرماتے ہيں كه حضرت ابواكيلي الهذ لي نے مجھے وصيت فرمائی كه جب مرجا ئيں توان كے ناخن اور بالوں كوكا نا جائے۔

( ١١٠٦٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيْتًا فَدَعَا بِالْمُوسَى فَحَلَقَهُ. ( ١١٠٦٠) حفرت ابوقلا به طِيْتُي فرمات بين كه حضرت سعد رَيْتُو ميت غسل دے رہے تھے آپ رُنْتُو نے اسر اما نگا اور ميت كا حلق كرديا \_

(٢٢) فِي الْمَيِّتِ يَسْقُطُ مِنْهُ الشَّيءُ مَا يُصْنَعُ بِهِ

میت کے ناخن ما بال کاٹنے کے بعدان کا کیا جائے؟ (۱۱.٦١) حَدَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِیِّ وَوَکِیعٌ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ یَزِیدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِی لَیْلَی فِی

الْمَيِّتِ يَسُقُطُ مِنْ شَغْرِهِ وَمِن أَظْفَارِهِ ، قَالَ يُجْعَلُ مَعَهُ.

(۱۱۰ ۱۱) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی لیلی ہے دریافت کیا گیا میت کے ناخن اور بال کا فنے کے بعد (ان کا کیا کیا جائے)؟ آپ دیا نئے نے فرمایاس کے ساتھ ہی رکھے جائیں۔

(۱۱.۹۲) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَبَنَاتِ سِيرِينَ ، قَالُوا يُدُفَنُ مَعَ الْمَيْتِ مَا يَسْفُطُ مِنْ شَعْرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ . مِنْ شَعْرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ . مِنْ شَعْرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ . (۱۱۰۲۲) حضرت عاصم بِيشِيدُ حضرت ابن سيرين بياشِيد سے اور سيرين کی بيٹيوں سے روایت کرتے ہیں کہ میت کے بال وغیرہ

جوكائے جاكيں وه ميت كے ساتھ وَن كے جاكيں گے۔ ( ١١٠٦٣ ) حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ يُقَلَّمُ أَظُفَارُ الْمَيْتِ وَشَارِبُهُ إِذَا طَالَ ، قَالَ :قُلْتُ لِلْحَسَنِ يُوضَعُ مَعَهُ ، قَالَ نَعْمُ.

ر ۱۱۰ ۱۳) حضرت عثمان بن غیاث براتی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن مریشینے سے سنا کہ میت کے ناخن اور موخچیس اگر بردھی ہوئی ہوں تو کا ٹی جا کیں گی ، میں نے حضرت سے دریافت کیا کہ ان کو اس کے ساتھ قبر میں رکھا جائے گا؟ آپ نے

( ١١٠٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِی ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ ، عَنْ أَیُّوبَ ، عَنْ أَبِی قِلاَبَةَ ، قَالَ کَانَ یُوجَبُّ أَنْ یُجْعَلَ مَعَدُ. ( ١١٠ ١٣ ) حضرت ابوقلابه مِیٹُو فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ان کواس کے ساتھ ہی قبر میں رکھا جائے۔ معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المعنائد

, ١١٠٦٥ ) حَلَّانَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ مَرَّ عَلَى رَجُلِ قَدْ بَانَتْ إصْبَعُهُ مِنْهُ فَقُبِرَتْ مَعَهُ.

(۱۱۰۷۵) حفرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی پایتی فر ماتے ہیں کہ حضرت قیس بن سعد پایٹیا؛ ایک شخص کے باس سے گزرے اس کی انگل الگ ہوگئ تھی آپ ویشید نے اس کے ساتھ اس کوقبر میں رکھ دیا۔

( ١١.٦٦ ) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ سَرِّحْ شَعْرَ الْمَيِّتِ ، فَإِنَّهُ يُجْعَلُ مَعَهُ. (۱۱۰۲۱) حضرت حفصہ جیست فرماتی ہیں کہ میت کے بالوں کو کنگھا کر کے (سیدھا) کیا جائے اور اس کے ( ٹوٹے ہوئے ) بالوں کواس کے ساتھ قبر میں رکھا جائے گا۔

### ( ٢٢ ) في الْجِنْب والحائض يُغَسِّلَانِ الْمَيْتَ

### جنبی اور حائضہ عورت کا میت کونسل دینے کا بیان

( ١١.٦٧ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُالسَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ. ( ۱۱۰ ۱۷) حضرت عطاء پر پیشید فر ماتے ہیں کہ جنبی اور حاکصہ میت کوشسل دیں اس میں کوئی حرج نہیں ۔ ( ١١٠٦٨ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ يُغَسَّلَ الْجُنْبُ

والْحَائِضُ الْمَيْتَ. (۱۱۰ ۲۸) حضرت حسن ولینی اور حضرت این سیرین ولینیواس بات کو نا پیند سجھتے تھے کے جنبی اور حا نصه میت کونسل دیں۔

( ١١.٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ أَرْسَلَتْ أُمِّى الِمَ عَلْقَمَةَ تَسْأَلُهُ ،

عَنِ الْحَائِضِ تُغَسِّلُ الْمَيْتَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.

(۱۱۰۲۹) حفرت ابراهیم ویشید فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے حضرت علقمہ ویشید کے پاس بیدوریافت کرنے کے لیے بھیجا كە حائىنىد عورت مىت كۇنسل دىكى بىرات يايىلىد نے فرماياس يىس كوئى حرج نېيى ہے۔

( ٢٤ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلُ وَالْمَرْأَةُ

تَمُوتُ مَعَ الرَّجَالِ وَلَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةً

آ دمی عورتوں کے ساتھ مرجائے اور وہاں کوئی مرد نہ ہویا عورت مردوں کیساتھ مر

جائے اور وہاں عورت کوئی نہ ہو

( ١١.٧٠ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فِي

هي مصنف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدس) کي مستف ابن ابي شيبرمتر جم (جلدس)

الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ صُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءُ من فَوْقِ النِّيَابِ صَبًّا.

( ۵۰ ا ) حضرت ابرا ہیم بیٹیلۂ فر ماتے ہیں کہا گر کوئی عورت مر ذوں کے ساتھ مرجائے اوران کے ساتھ کوئی عورت نہ ہوتو اس

كتاب العينائز 🎇

یراس کے کپڑوں کے او برہے یانی بہا کراس کوٹنسل دیا جائے گا۔

( ١١٠٧١ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :قُلْتُ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَكُيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ قَالَتْ :يَدُفِنُونَهَا فِي لِيَابِهَا.

(۱۱۰۷) حضرت نافع بریشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ بنت الی عبید براٹیلیز سے پوچھا کدا گرعورت مردوں کے ساتھ مر

جائے اوران کے ساتھ کوئی عورت نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا اس کو ،اس کے کیٹروں میں ہی دفن کر دیا جائے گا۔

( ١١٠٧٢ ) أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ :تُيكَّمُ ، ثُمَّ تُذُفَّنُ فِي ثِيَابِهَا ، وَالرَّجُلُ مِثْلُ ذَلِكَ.

(۱۱۰۷۲) حفرت عطاء ویشیزے یو چھا گیا کہ عورت اگر مردول کے ساتھ مرجائے؟ آپ نے فرمایا اس کو تیم کروایا جائے اور

پھرا نہی کپڑوں میں دفن کردیا جائے ،اورمرد کا بھی یہی تھم ہے (اگروہ عورت میں مرے )۔

( ١١.٧٣ ) حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَخُوصِ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَهُ قَالَ :إذَا

مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، قَالَ :يُيَمِّمُونَهَا بِالصَّعِيدِ ، وَلَا يُعَسَّلُونَهَا ، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ فَكَذَلِكَ.

(۱۱۰۷۳) حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں کہ جبعورت مردوں کے ساتھ مرجائے اوران کے ساتھ کوئی عورت نہ ہوتو

مرداس کوٹی ہے تیم کرائیں گے اور شل نہیں دیں گے۔اوراگر آ دمی عورتوں کے ساتھ مرجائے تو بھی ای طرح کیا جائے گا۔ ( ١١٠٧٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ تُيمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَالرَّجُلُ كَذَلِكَ.

( ۱۱۰۷ ) حضرت حماد بریشید فر ماتے ہیں کہ اس کو پاک مٹی ہے تیم کروایا جائے اور مرد کا حکم بھی اس طرح ہے۔

( ١١.٧٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي

سَلَمَةً ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ ، قَالَ :تُغَسِّلُهُ الْمِرَأَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنّ الْمُرَأَتُهُ فَلْيَيِّمْمُ بِالصَّعِيدِ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَتْ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، قَالَ :يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ يَصُبُّو نَ لَهُنَّ فَيُغَسِّلْنَهَا.

(١١٠٧٥) حضرت ابوسلمه ولأفؤ سے دریافت کیا گیا کہ اگر آ دمی عورتوں کے ساتھ مرجائے؟ آپ ولائو نے فرمایاس کی بیوی اں کوشل دیدے۔اوراگراسکی بیوی بھی نہ ہوتو اسکوتیم کروایا جائے ،اوراگرعورت مردوں کےساتھ مرجائے اوران کے ساتھ

کوئی عورت نه ہوتو اس کا شو ہراس کونسل دیدے،اگر شو ہر بھی نه ہوتو اہل کتاب کی عورتیں اس پریانی بہا کیں گی اور اے نتسل

ه مسنف ابن الي شير مترجم (جلد۳) كي مسنف ابن الي شير مترجم (جلد٣) كي مسنف ابن الي شير مترجم (جلد٣)

( ١١٠٧٦ ) حَلَثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ يَصُبُّونَ عَلَيْهَا

الْمَاءَ صَبًّا ، ثُمَّ يَدُفِنُونَهَا ، وَفِي الرَّجُلِ يَمُونُ مَعَ النِّسَاءِ يَصُبُبُنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَدُفِنَهُ. (۷۱-۷۱) حفرت عطاء طِیٹیو فرماتے ہیں کہ عورت اگر مردوں کے ساتھ مرجائے ،فرماتے ہیں کہ مرداس پر پانی بہا کیں گے پھر دفن کردیں گے،اوراگرآ دمی عورنوں میں مرجائے تو وہ عورتیں اس پریانی بہائیں گی اوراس کو فن کردیں گے۔

( ١١.٧٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرَّجَالِ ، قَالَ تُرْمَسُ فِي الْمَاءِ.

(۱۱۰۷۷) حضرت عبدالله بن عمر تفاییئومارشا دفر ماتے ہیں کہ عورت اگر مردوں کے ساتھ مرجائے ،آپ مزاہی فر ماتے ہیں اس کو بانی میں غوطہ دیں گے۔

## ( ٢٥ ) فِي الْمَرْأَةِ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا أَلَهَا ذَلِكَ؟

# کیاعورت کااپنے شو ہر کونسل دینا جائز ہے؟

( ١١.٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ أَبَا بَكُمٍ أَوْصَى أُسْمَاءُ ابنة عُمَيْس أَنْ تُغُسِّلُهُ.

(۱۱۰۷۸) حضرت عبدالله بن شداد ویشیلا سے مروی ہے کہ حضرت ابو بمرصد بق دینٹوز نے حضرت اساءابیة عمیس بزیدنون کو وصیت فرمائی تھی کہان کوشسل وہ دیں۔

( ١١.٧٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِّيقَ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ أُوْصَى أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ أَنْ تُغَسِّلُهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً فَعَزَمَ عَلَيْهَا لَتُفْطِرَنَ.

(١١٠٤٩) حفرت ابن الى مليكه رفي الني المروى مع حفرت ابو بكرصد يق بن الني كل وفات كا وقت جب قريب آيا آپ نے حضرت اساء بنت عمیس مزکه نیمفا کو وصیت فر مائی کدان کوشسل دیں، وہ اس وقت نفلی روز ہے ہے تھیں۔ آپ نے انہیں روز ہ

( ١١٠٨٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنُ صَالِحِ الدَّهَّانِ ، أَوْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ أُوصَى أَنْ تُغَسِّلُهُ الْمُرَأَتَهُ.

( ۱۱۰۸۰) حضرت جابر بن زید پر پیشاید نے وصیت فر مائی تھی کدان کوان کی اہلیے نسل ویں۔

( ١١٠٨١ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بِشُوِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ ﴿ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ

کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلد۳) کی کی مصنف این الی شیبه مترجم (جلد۳)

(۱۰۸۱) حضرت عبداللہ بن بیارفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان بن موکی پریشیؤ سے سنا آپ پریشیؤ فر ماتے ہیں کہ وہ اس کو

عسل دیے گی۔ ( ١١.٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَا :يُغَسِّلُ كُلُّ

وَاحِدِ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ. (۱۱۰۸۲) حضرت مفیان اور حضرت حماد ویشید ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں ، بیوی میں سے ہرا کیک دوسرے کوشسل دے سکتا ہے۔

كتاب العِنائز

( ١١٠٨٣ ) حَلَّاتَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النَّسَاءِ ، قَالَ : تُعَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ. (۱۱۰۸۳) حضرت ابوسلمہ دانٹی ارشادفر ماتے ہیں کہ آ دمی اگر عورتوں کے ساتھ مرجائے تو اس کواس کی بیوی عسل دے گی۔

( ١١.٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :تُغَسِّلُ الْمَوْأَةُ زَوْجَهَا.

(١١٠٨٣) حضرت عطاء يريشي فرمات بين كه عورت ايخ شو بركونسل دے گا۔

( ١١٠٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى غَسَّلَتُهُ أَمْرَأَتُهُ. (۱۱۰۸۵) حضرت ابراتیم بایشید فرماتے بیں کہ حضرت ابوموی اشعری والوز کوان کی اہلیہ نے عسل دیا۔

( ٢٦ ) فِي الرَّجُل يُغَسِّلُ امراًتهُ

آ دمی این بیوی کوشسل دے گا

( ١١.٨٦ ) حَدَّثْنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقْيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسُلِ امْرَأْتِهِ.

(۱۱۰۸۶) حضرت عبدالله بن عباس جنه دين ارشا دفر ماتے ميں كه آوى اپنى بيوى كونسل دينے كا زياد وحق وار ہے۔ ( ١١٠٨٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ.

(١١٠٨٧) حفرت حسن واليلا مرد كا بني بيوى كوتسل دين مين كوئى حرج نهيں سمجھتے تھے۔ ( ١١٠٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسُودَ أَبَتْ أَمَّ امْرَأَتِي أَو أُخْتُهَا أَرْ

تُغَسِّلْهَا فَوَلِيت غَسُلَهَا بِنَفْسِي. (۱۱۰۸۸) حضرت عبدالرحمٰن بن اسود شائلۂ فرماتے ہیں کہ میری ساس یا سالی نے میری بوی کونسل دینے سے انکار کر دیا تو میر

نے خوداس کوسل دیا۔

( ١١.٨٩) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَوَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : يُغَسِّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

(۱۱۰۸۹) حفرت سفیان، حفرت عمرو، حفرت حسن والید وغیرهم فرماتے ہیں کدمیاں، بیوی میں سے ہرایک دوسرے کو عسل دے سکتا ہے۔

( ١١.٩٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي سَادَمَةَ فِي الْمَرْآةِ تَمُّ رَبُّ مَهَ الْأَحِالِ لَرْسَبُ مَعَهُمُ الْمُرَاقُ عَقَالَ بُغَسِّلُهَا ذَوْجُهَا

سَلَمَةَ فِي الْمَوْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَتْ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، قَالَ يُعَسِّلُهَا زَوْجُهَا. (١١٠٩٠) حفرت ابوسلمه ولا عن حدريافت كيا كيا كه عورت مردول كي ساته فوت موجائ اورومال كوئي عورت نه موتو؟

آپ ولائش نے فر مایا اس کا شو براس کومسل دے۔ ( ١١.٩١) حَدَّثُنَا حَفُصُ بُنُ غِیَاتٍ ، عَنْ أَشُعَتَ ، عَنِ الشَّغِیِّ ، قَالَ : إِذَا مَاتَتِ المَراة انْقَطَعَ عِصْمَة مَا بَينهَا وَبَين

زُوجها. مرور کون در فعم اش فر رتا چی در عربی کرد تال در برتاب کرد در کی شرک در در در شرک

(۱۱۰۹۱) حضرت اما م معنی برایط فرماتے ہیں کہ جب عورت کا انتقال ہوجائے تو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان رشته ختم ہو جاتا ہے۔

( ۱۱.۹۲ ) حَلَّنَذَا يَحْتَى بْنُ يَمَان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَتُ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: لاَ يُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْمُو أَتَهُ وَهُو رَأَى سُفْيَانَ.
( ۱۱.۹۲ ) حفرت معى بِشِيْ فرماً تے ہیں کہ آ دی اپنی بیوی کو سلنہیں دے سکتا۔ یہ حضرت امام سفیان کی رائے ہے۔
( ۱۱.۹۲ ) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ بِشُو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَادٍ ، قَالَ :، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى رَبِي وَ وَرِ وَرِبِي وَ وَرِ وَرِبِي وَ

يكُولُ يُغَسِّلُ الرَّجُلُ المُراْتَةُ. (۱۱۰۹۳) حضرت عبدالله بن بيار ويشيد فرمات بين كه مين في حضرت سليمان بن موى سے سنا آپ ويشيد فرماتے تھے كه آوى

ا بني بيوي کومسل د ہےگا۔

فَقَالَ : أَنَا كُنْت أُوْلَى بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً فَأَمَّا الآنَ فَأَنَّكُمْ أَوْلَى بِهَا. (١١٠٩٣) حضرت مسروق ويشط فرماتے بي كه حضرت عمر والتي كى الجيه كا انقال ہو ايا آپ والتي نے فرمايا جب بيزندو تقى اس

وقت مين اسكاسب سے زياده حقد ارتفاء اور آج تم اس كے زياده حق دار ہو۔ ( ١١٠٩٥ ) حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عنْ عَوْفٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِسِ فِيهِ قَسَامَةً بْنُ زُهَيْرٍ وَأَشْيَاحٌ قَدْ أَدُرَكُوا عُمَرَ بْنَ

١١.) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عنْ عَوْفٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِى مَجْلِس فِيهِ قَسَامَةٌ بْنُ زُهَيْرٍ وَأَشْيَاخٌ قَدْ أَدْرَكُوا عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ يُنْفِى عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَلَمَّا كَانَ رَجُطَّابٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ يُنْفِى عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ طَاعُونِ الْجَارِفِ طُعِنَتُ ، فَلَمَّا نُقُلَتُ قَالَتُ إِنِّى امْرَأَةٌ غَرِيبَةٌ فَلَا يَلِينِى غَيْرُك فَمَاتَتُ فَغَسَلْتَهَا ،

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) و المحالي العبنائز المحالي العبنائز المحالية المعنائز المحالية المعنائز المحالية المحالية

وَوَلِيتِهَا ، قَالَ عَوْفٌ فَمَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْ أُولِنِكَ الْأَشْيَاخِ عَتَبَ ، وَلَا عَابَ ذَلِكَ عَلَيه.

(۱۱۰۹۵) حضرت عوف ویشید فرماتے ہیں کہ میں قسامہ بن زهیر کی مجلس میں موجود تھا، اس مجلس میں پچھیشنج حضرات بھی تھے

جنہوں نے حضرت عمر مزایقو کا زمانہ پایا تھا، ایک شخص نے کہا: بنوعا مربن صعصعہ کی ایک عورت میری زوجہ تھی ،اوراس شخص نے اس کی خیر والی (خیر کے ساتھ ) مدح کی اور کہا جب خطرناک طاعون پھیلا تو اس کو بھی طاعون کی بیاری لگ گئی، جب وہ قریب

المرگ ہوئی تو کہنے گئی کہ میں ایک غریب عورت ہول تیرے علاوہ میرے لئے کوئی حقدار اور مناسب نہیں ہے اور پھروہ عورت مرگنی میں نے اس کونسل دیا اور وفن کر دیا۔ حضرت عوف مینٹیلڈ فرماتے ہیں کہ ان ہزرگوں میں سے کسی نے بھی اس کواس فعل پر ملامت نہ کی اور نہ ہی اس کی زجروتو بیخ کی۔

# ( ٢٧ ) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يُغَسِّلُ ابْنَتَهُ

آ دمی کااپنی بیٹی کوشسل دینے کا ذکر

( ١١.٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ غَسَّلَ البُنتَهُ.

(۱۱۰۹۱) حضرت ابوهاشم مِیتَّعِیدُ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوقلا بہ مِیتَّیدُ نے اپنی مِی کوخود عسل دیا۔

( ١١٠٩٧ ) حَدَّثْنَا شَبَابَةً ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيّ ، قَالَ غَسَلَ أَبُو قِلاَبَةَ ابْنَتَهُ فَقُلْت لَهُ مَا يُدُرِيك ،

فَقَالَ : كُنَّا فِي دَارِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ، قَالَ وَكَانَتُ جَارِيَةً شَابَّةً.

(١١٠٩٧) حضرت ابوالحسن الواسطى ويشيئ فرمات مين كه حضرت ابوقلابه ويشين نے اپنی بنی کوشس دیا، میں نے ان سے کہا: آپ کو

اس بارے میں کیامعلوم ہے؟ میں نے کہا ہم گھر میں موجود تھے تو وہ ھارے پاس آئے اور ہمیں بتایا کہ انہوں نے اپنی بٹی کو غسل دیا اوروہ جوان لڑکی تھی۔

# ( ٢٨ ) فِي النِّسَاءِ يُغَسَّلُنَ الْغُلاَمَ

عورتوں کا بچوں کوخسل دینے کا بیان

( ١١.٩٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيم ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُغَسِّلَ الْمَرْأَةُ الْفَلَامَ إِذَا كَانَ فَطِيمًا وَ قَهْ قَهُ شَدْءٌ.

(۱۱۰۹۸) حفرت حسن پیشیز فر ماتے ہیں کہ اسمیں کوئی حرج نہیں کہ عورت بچوں کو (لڑکوں) کونسل دے جب کہ دواس کا دود ھ چھوڑ ایا ہوا ہو یااس سے بچھز اکدعم ہو۔

( ١١٠٩٩ ) حَدَّثَنَا أَزْهَرُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ سُئِلَ مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْمَوْأَةِ تُغَسِّلُ الصَّبِيَّ ، فقَالَ : لاَ أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۱۱۰ ۹۹) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد ویشید سے دریافت کیا عورت کا بچے کوئسل دینا کیسا ہے؟ آپ ویشید نے فرمایا: آپ ویشید نے فرمایا: میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

ب (سه الله عَلَى الله عَنْ كَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُكُفَّنَ الصَّبِيُّ الَّذِي قَدْ سَعَى أَنْ يُجْعَلَ فِي خِرْقَةٍ تُعَسِّلُهُ النِّسَاءُ.

(۱۱۱۰۰) حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ جس بچے نے پیدائش کے بعد حرکت کی اے ایک کپڑے میں کفن دیا جائے گااور عورتیں اسے عسل دیں گی۔

## ( ٢٩ ) فِي شَعْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا غُسِّلَتْ كَيْفَ يُصنَعُ بِهِ

عنسل دینے کے بعد عورت کے بالوں کوئس طرح رکھا جائے؟

ر سے بعد اللہ الوقابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ مَشَطْتُهَا ثَلَاثَةَ

قُوُونِ تَغْنِی ابْنَهَ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. (۱۱۱۱) حَفِّرت ام عطیه تفاضُ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم مِلِفَظَةَ کی بیٹی (کوشس دینے کے بعداس) کے بالوں کی تین

( ١١١٠٢ ) حَلَّثُنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِذَا غُسِلَتِ الْمَرْأَة ذُوِّبَ شَعْرُهَا ثَلَاثَ ذَوَائِبَ ، ثُمَّ جُعِلَ خَلْفَهَا.

ذوً ائِبَ ، ثمّ جُعِل حلفها. (۱۱۱۰۲) حضرت ابن سیرین بیشین فر ماتے ہیں کہ عورت کونسل دینے کے بعداس کے بالوں کی تمین چوٹیاں بنا کران کواس کے

### تچپلی طرف ڈال دیا جائےگا۔ سے موروں موروں کو دروں و دروں موریا دورت کو ایک کا دورت کا دورت

# ( ٣٠ ) فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ ، أَوْ يُستَشْهَدُ يُدُفِّنُ كَمَا هُوَ ، أَوْ يُغَسَّلُ جوآ دمی قبل یا شہید ہوجائے اسکواسی طرح دفن کردیاجائے گایااسکونسل دیاجائے ؟

١١١٠٣) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِمٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بن بِلالِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ كَانُوا شَهِدُوا زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ حِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، قَالَ شُذُوا عَلَى ثِيَابِى ، وَلاَ تَغْسِلُوا عَنِّى دَمَّا وَلا ترابًا فَانَ يَحُدُّ مُنَاهِ " مُنَاهِ "

'۱۱۰۰ کا ایک حضرت مثنی بن بلال العبدی ویشید فر ماتے ہیں کہ مجھ سے ان حضرات نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت زید بن صوحان لو جنگ جمل میں جب زخم لگا تو وہ اسوقت و ہاں موجود تھے۔حضرت زید دواٹیو نے فر مایا میرے کپڑے میرے او پرکس دو، اور

عبات مان میں باب ہا ہوں موجوں روبوں و برارے ہے۔ سرت ریکو سے رہایا پیرے پیرے پیرے اوپر من دو،او ہرےاوپر سےخون اورمٹی کو نہ دھونا کیونکہ میں لڑنے والا انسان ہوں۔ ه مسنف ابن ابی شیر مترجم (جلدس) کی مستف ابن ابی شیر مترجم (جلدس) کی مستف ابن ابی شیر مترجم (جلدس)

( ١١١٠٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا سُيْلَ عَنْ غُسُلِ الشَّهيدِ حَدَّثَ بحدِيثِ حُجْرِ بْنِ عَلِيْكٌ ، قَالَ :قَالَ حُجْرُ بْنُ عَلِيْتَى لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ لَا تُعَسَّلُوا عَنَى دَمَّا ، وَلَا تُطْلِقُوا عَنَى

حَدِيدًا وَادُفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي أَلْتَقِي أَنَا وَمُعَاوِيَةُ عَلَى الْجَادَّةِ غَدًّا.

( ۱۱۱۰) حفرت ابن میرین میافید سے جب شھید کوئٹسل دینے کے بارے میں دریا فٹ کیا گیا تو انہوں نے حفرت حجر بن عدی کی حدیث بیان فرمائی که حضرت حجر بن عدی نے شہادت سے پہلے اپنے گھر کے ایک فرد سے کہا: فرمایا: میرا خون مت دھونا، اورمیرے ہتھیا رجھ ہے الگ نہ کرنا اور مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفن کرنا، بیشک میں اور حضرت معاویہ جاہڑ کل ایک ہی

دسترخوان برملا قات کریں گے۔ ( ١١١٠٥ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَامِهِ.

(١١١٠٥) حضرت ابواسحاق بيشير فرمات بين كه حضرت عبدالله كے ساتھيوں ميں سے ايك مخص كورشن نے قبل كر ديا تو ہم نے

اس کوائنی کیژوں میں دفن کر دیا۔

( ١١١٠٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قَالَ سَعد بْنُ عُبَيدٍ الْقَارِى يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوَّ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَإِنَّا مُسْتَشْهَدُونَ فَلَا تُعَسِّلُوا عَنَّا دَمًّا ،

وَلَا نَكُفَ إِلَّا فِي ثُوْبِ كَانَ عَلَيْنَا. (١١٠٦) حضرت عبد الرحمٰن بن ابی کیلی ویشید فرماتے ہیں کہ قادسیہ کے دن حضرت سعد بن عبید القاری دہاتی نے فر مایا: ہم کل

ان شاءالله دشمن سے ملا قات کرنے والے ہیں اور ہم شھید وں میں سے ہوں گے ہتم لوگ ہمار ہے خون کومت دھوتا اور ہمیں ہارےانہی کپڑوں میں گفن دینا۔ ( ١١١٠٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِهِ النَّهْدِيِّ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ خُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ

: قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا ، وَلَا تَغْسِلُوا عَنَّى دَمًّا ، وَلَا تَنْزِعُوا عَنَّى نُوبًا إِلَّا الْحُفَّيْنِ فَإِنِّي مُحَاجُّ أَحَاجُ. ( ۱۱۰ کا از کا از بن حارث برای و از می از مین که حضرت زید بن صوحان جنگ جمل کے دن فر مایا: مجھے دفیا دینا اور میرا خون

نہ دھونا اورموزے اتاردینالیکن کپڑے نہا تارنا۔ کیونکہ میں ان سب چیزوں کو قیامت کے دن اپنے حق میں پیش کروں گا۔ ( ١١١٠٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ ، وَقَالَ مِسْعَرٌ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ الْمُثْنَى ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْجَمَلِ ادْفِنُونَا وَمَا

أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَاثِنَا. (۱۱۱۰۸) حفرت زید بن صوحان برتیلانے جنگ جمل میں فر مایا تھا کہ ہمیں اور ہمارے زمین برگرے ہوئے لہو کو دفن کر دینا۔ (١١١.٩) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثْنَا شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا :الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ مَا مَاتَ مَيْتُ إِلَّا أَجْنَبَ.

(۱۱۱۰۹)حضرت سعیدین المسیب پرتیمیز اورحضرت حسن پرتیمیز ارشاد فر ماتے ہیں کہ قسید کوشسل دیا جائے گا اور جوجنبی حالت میں

( ١١١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَكُوِيًّا ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ. ( ١١١١ ) حفرت عامر بالطين ارشا وفر مات بين كه حضرت خطَّه جلائه الله على كوط الكه في مسل ديا-

( ١١١١١ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ :ادُفِنُونِي فِي

۔ (۱۱۱۱۱) حضرت ممار میشید فرماتے ہیں مجھے میرے کپڑوں میں ہی فن کردینا کیونکہ میں لڑنے والا (جہاد کرنے والا ) ہوں۔

( ١١١١٢ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ عَابِسٍ يُحَدُّثُ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ.

(۱۱۱۱۲) حفرت عمار ویشی سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١١١١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا رفع الْقَتِيلُ دُفِنَ فِى ثِيَابِهِ وَإِنْ رُفِعَ وَبِهِ رَمَقٌ صُنعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِ.

(۱۱۱۱۳) حضرت ابراہیم میشیلا فرماتے ہیں کہ جب مقتول (میدان جہاد) سے اٹھایا جائے گا تو اس کوانہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا،اوراگراس کوا تھایا اوراس میں زندگی کی پچھرمت باقی ہےتواس کے ساتھ وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو دوسروں کے

ساتھ کیا جاتا ہے۔

( ١١١١٤ ) جَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، قَالَ :حَلَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِى عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ فِى رَجُلٍ فَتَلَهُ اللَّصُوصُ ، قَالَ يُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ.

(۱۱۱۱۳) حضرت عامر بیشید ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مخص کو چوروں نے قتل کردیا ہے؟ آپ بیشید نے فرمایا: اس کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے گا اور خسل نہیں دیا جائے گا۔

( ١١١١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ غُنَيْمَ بُنَ قَيْسٍ يَقُولُ :يقال الشَّهِيدُ بُدُفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ.

(۱۱۱۱۵)حضرت ثابت بن عمارہ پرٹھید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت غنیم ابن قیس پرٹیٹید سے سنا وہ فرماتے ہیں: شہید کو انہی کپٹروں میں دفن کیا جائے گا اوراسکوشس نہیں دیا جائے گا۔ هي مصنف ابن الي شيرمتر فجم (جلد ٣) كي محرك المحمد المحرك ا

( ١١١١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الْقَتِيلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مُهْلٌ غُسَّلَ. (۱۱۱۱۲) حضرت حسن مِیشید فرماتے ہیں کہ مقتول براگر پیپ وغیرہ ہوتو اسکونسل دیا جائے گا۔

( ١١١١٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ وَنُزِعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ خُفٌّ ، أَوْ نَعْلِ ، وَإِذَا رُفِعَ وَبِهِ رَمَقٌ ، ثُمَّ مَاتَ صُنِعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمَيْتِ.

(۱۱۱۷) حضرت حماد برچیجیز فر ماتے ہیں کہ جب کوئی محض معرکہ میں مرے تو اس کو دفن کر دیا جائے گا ادراس کے موزے اور جوتے اتاردیئے جائمیں گے،اوراگراس کومیدان ہےاٹھایا گیااوراس میں زندگی کی رمق باقی تھی ، پھروہ مرگیا تواس کے ساتھ

عام مردوں والامعاملہ کریں گے (غسل وغیرہ دیں گے )۔

( ١١١١٨ ) حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَمْزَةَ حِينَ استشهد فَعُسلَ. (حاكم ١٩٥) (١١١٨) حفزت حسن طِينُفيدُ فرمات مين كه جب حضرت حمزه ﴿ وَأَنْهُ فَصِيدِ بُوحَ تَوْ حَضُورَ مِلْ الْفَضَعُ أَبِي أَن كُونُسل ديني كأحكم فرمايا

چنانچەانېيى غسل د يا گيا۔

( ١١١١٩ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا لِيْتُ بُنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا. (بخاری ۱۳۳۳ ابوداؤد ۳۱۳۰)

(۱۱۱۹) حضرت جابر بن عبدالله بریشین ہے مروی ہے کہ حضورا کرم مَرْفَقَعَةً نے غروہ احد کے متحداء کی نه نماز جناز ہ پڑھی اور نہ ہی ان کوسل دیا به

( ١١١٢ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ:حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُفِّنَ عُمَرٌ وَحُنَّطَ وَغُسْلَ. (۱۱۱۲۰) حضرت عبدالله بن عمر تفاویمن فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر وٹاٹیو کو گفن دیا گیا خسل دیا گیا اورخوشبولگائی گی۔ ( ١١١٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ فَالَ: كَانَ مِنُ أَفْضَلِ الشُّهَذَاءِ.

(۱۱۱۲) حضرت عبدالله بن عمر بنی دمن سے اس طرح منقول ہے ،اور آخر میں فرماتے ہیں کہ آپ افضل الشحد او میں ہے ہیں۔ ( ١١١٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ

دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَمْ يُغَسَّلُ. (۱۱۱۲۲) حضرت ابراهيم وليتيم؛ فرمات بيل كه جب كو ئي شخص معركه ميں شهيد ہوتو اس كوانېي كپژوں ميں دفن كر ديا جائے گا اور

غسل نہیں دیا جائے گا۔

### ( ٣١ ) فِي الْمُرجُومَةِ تُغَسَّلُ أَمْ لاَ

## جس کارجم ہواہے اسکونسل دیں گے کہبیں؟

( ١١١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ لَمَّا رَجَمَ عَلِيَّ شُرَاحَةَ جَانَتُ هَمُدَانُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالُوا : كَيْفَ يُصُنَعُ بِهَا ، فَقَالَ :اصْنَعُوا بِهَا كَمَا تَصْنَعُونَ بِنِسَائِكُمْ إِذَا مُنْنَ فِى بُيُوتِهِنَّ.

(۱۱۱۲۳) تصرت معمی میشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی دہنٹی نے شراحہ کا رجم کیا تو همدان حضرت علی دہنٹیز کے پاس آئ اور عرض کیا: اس کوکس طرح وفن کریں؟ (اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟) آپ دہائٹیز نے فرمایا عورت جب گھر میں فوت ہو

جائے اس کے ساتھ جومعالمہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی معالمہ برتو۔

( ١١١٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْتَدٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا رُجِمَ مَاعِزٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَصْنَعُ بِهِ ، قَالَ : اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْغُسُلِ وَالْكَفَنِ وَالْحَنُوطِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ.

(۱۱۱۳۳) حضرت ابن بریدہ دانٹو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ماعز دینٹیز کورجم کیا گیا تو صحابہ کرام دیکھٹنز نے عرض کیا اس کے ساتھ ( وفن کرنے میں ) کیا معاملہ کریں؟ آپ دینٹو نے فر مایا: اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جوتم اپنے مردول کے ساتھ کرتے ہو، کفن دو، خوشبولگا و اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔

# ( ٣٢ ) فِي الْغَرِيقِ مَا يُصْنَعُ بِهِ يُغَسَّلُ أَمْ لاَ

# جوغرق ہوکر ( ڈوب کر ) مرے اسکونسل دیں گے کنہیں؟

( ١١١٢٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ يُغَسَّلُ الْغَرِيقُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِ. ( ١١١٢٥ ) حضرت عطاء وليُشِيدُ فرماتے بيں كه جو شخص ڈوب كرمرے اسكونسل ديا جائے گا، كفن پہنايا جائے گا اور اسكوخوشبولگائی جائے گی اور اسكے ساتھ عام مردوں والا برتا ؤ ہوگا۔

### ( ٣٣ ) فِي الْجُنْبِ وَالْحَائِضِ يَهُوتَانِ مَا يُصْنَعُ بِهِمَا

جنبی اور حائضہ فوت ہوجا ئیں توان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟

( ١١١٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرّْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يُصْنَعُ بِهِمَا مَا

(۱۱۱۲ ) حضرت عطاء پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی جنبی یا حائضہ فوت ہوجائے توان دونوں کے ساتھ عام مردوں جیسا معاملہ

( ١١١٢٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الْجُنُبُ ، قَالَ يُغَسَّلُ غُسُلًا لِجَنَايَتِهِ وَيُغَسَّلُ

غُسُلَ الْمَيِّتِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِل.

(۱۱۱۲۷) حضرت حسن پیشینه فرماتے ہیں کہ جب جنبی فوت ہوجائے تو جنابت کاعسل دیا جائے گا اور پھرعسل میت دیا جائے گا اوراس طرح اگر کوئی حائضہ عورت یاک ہونے کے بعد عسل سے پہلے مرجائے اسکا بھی یہی حکم ہے۔

( ٣٤ ) فِي الْحَنُوطِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ وَأَيْنَ يَجْعَلُ

میت کوخوشبو کسے اور کہاں لگائی جائے گی؟

( ١١١٢٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلٍ ، عَنِ الْحَكِيمِ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ ابْنُ قَيْسِ ، قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيُّجُوهُ حَتَّى تُؤْذِنُونِي فَجَاءَ فَوَضَّأَهُ بِالْحَنُوطِ وُضُوءً.

(۱۱۱۲۸) حضرت ھکیم بن جابر پریتی ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن قیس پڑھٹنے کا انقال ہوا تو حضرت حسن بن علی بن پونون نے

فر مایا: جبتم اسے عسل وے دوتو دفن میں جلدی نہ کرنا جب تک کہ مجھے نہ بلالو، پھر ہم نے ان کو بلایا تو آپ وہا او تشریف

لائے اور وضو خوشبو کے ساتھ کروایا (وضو کے مقامات برخوشبولگائی)۔

( ١١١٢٩ ) حَدَّثَنَا مَعُنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ إذَا ذُكِرَ لَهُمَا طِيبُ الْمَيْتِ قَالَا : اجْعَلُوهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثِيَابِهِ.

(۱۱۱۲۹) حفرت سالم اور حضرت عبیدالله بن عبدالله والله علی جب میت کوخوشبولگانے کا ذکر ہوا تو فر مایا: خوشبومیت کے

بدن اور کیروں کے درمیان لگائی جائے۔

( ١١١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وَحَنُوطُهُ عَلَى مَسَاجِدِهِ.

( ۱۱۱۳۰) حضرت ابرا ہیم میشید فرماتے ہیں کہ میت کے کپڑوں ( کفن ) کو دھونی دی جائے گی اور تجدہ کی جگہوں پرخوشبولگائی

حائے گی۔

( ١١١٢١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ ، قَالَ يُبْدَأُ بِمَسَاجِدِهِ.

(۱۱۱۳۱) حضرت ابراہیم بیشی میت کوخوشبولگانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محدول کی جگہ سے ابتدا کی جائے گی۔

، ١١١٣٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْوَاهِيمَ ، قَالَ:إذَا فُرِغَ مِنْ غُسْلِهِ تُتَبَعُ مَسَاجِدُهُ بِالطُّيبِ.

( ۱۱۱۲۲) حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوُرَّاثِ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ شَيْحِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ زِيَادٌ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِ الْمَيَّتِ. (١١١٣٣) حضرت عبدالله بن مسعود ولِيُّ ارشاد فرمات بين كرميت كے بجدوں كى جگہ پركافور ( فوشبو ) لگائى جائے گى۔

> ( ۳۵ ) فِی الْقُطْنِ یُوضَعُ عَلَی وَجُهِ الْمَیْتِ میت کے چرے برروئی رکھی حائے گ

میت کے چہرے پرروئی رکھی جائے گ ( ۱۱۱۷۱ ) حَدَّثَنَا یَزِیدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : کَانَ أَیُّوبُ بَعْدَ مَا یَفُوعُ مِنْ غُسُلِ الْمَیْتِ یُطَبِّقُ وَجْهَهُ بِقُطُنَةٍ وَکَانَ مُحَمَّدٌ لَا یَفْعَلُ ذَلِكَ.

و كَانَ مُحَمَّدٌ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(۱۳۱۳) حفرت عشام وشير فرمات بين كه حفرت ايوب وشير جب ميت كونسل دے كرفارغ موت تو چرے كوروكى سے بندكر ديتے ، اور حفزت محمد وشير اس طرح ندكرتے ۔

بندكر ديتے ، اور حفزت محمد وشير اس طرح ندكرتے ۔

( ١١١٢٥ ) حَدَّنَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بُنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْمُشَاقَةَ تُجْزِءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ

(۱۱۱۳۵) حدالت عبد السارم بن حرب ، عن عمرو ، عن المحسن ، الله عن يوى ال المصف عبود بوا الم يعن في المحدث المربة فطن لِلْمَيْةِ. (۱۱۱۳۵) حضرت حسن بيشيد فرمات بين كداكرميت كے چبرے برركھنے كيلئے روكى نہ ملے تو روكى كے كرے براے دھا كے بھى كافى بين۔

( ٣٦ ) فِي الْمَوِّتِ يُحْشَى دُبُرُهُ وَمَا يَخَافُونَ مِنْهُ ميت كے پائخانے كى جگه پراور جہاں سے كچھ نُكلنے كاخوف ہووہاں كچھ لگاديا جائے

( ١١١٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلُتُ أَخْشُو الْكُرْسُفَ ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَأَنْ لَا يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ ، قَالَ نَعَمْ. (١١١٣١) حفرت ابن جريج ويشِير فرمات بين كه مِن في حضرت عطاء ويشير سے دريافت كيا: اس پرروكي ركه دين؟ آپ ويشير

نے فرمایا: ہاں، میں نے عرض کیا، یہاس وجہ ہے ہا کہ اس میں سے کوئی (گندگی) نہ نظے؟ آب بیشیز نے فرمایا ہاں۔ ( ۱۱۱۲۷) حَدَّثَنَا هُشَیْمٌ، عَنْ مُغِیرَةً، عَنْ اِبْرَاهِیمَ، قَالَ یُحْشَی مِنَ الْمَیْتِ لِمَا یَخَافُونَ أَنْ یَخُو جَ مِنْهُ. ( ۱۱۱۳۷) حضرت ابراہیم بیشیز فرماتے ہیں کہ میت کی ہروہ جگہ جہاں سے پھی (گندگی) نطخے کا خوف ہوو ہاں پر (روئی) چیکا

ویں گئے۔ ( ١١١٣٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ همام ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يُحْشَى دُبُرُهُ وَمَسَامِعُهُ وَأَنْفُهُ.

(١١١٣٨) حضرت حسن ميشيد فرمات بيس كدميت ك بإخاف كمقام ، كانول اورناك پرركددي جائكي ـ

( ١١١٣٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ يُحْشَى دُبُرُ الْمَيَّتِ وَفَاهُ وَمَنْخِرَاهُ قُطْنًا ،

وَقَالَ مُحَمَّدٌ مَا عَالَجُت دُبُرَهُ فَعَالِجُهُ بِيَسَارِك.

(۱۱۱۳۹) حضرت ربح میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرین میشید سے سنامیت کے دبر،منداور ناک پرروئی چیکا دی جائے گی ،حضرت محمر مِلِیٹیز کہتے ہیں اس کے پاخانے کی جگہ پر جوعلاج کرنا پڑے (کوئی چیز رکھنا پڑے)وہ اپنے ہائیں ہاتھ

ے کرنا ۔

(١١١٤٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَمَيَّةَ الْأَزْدِيُّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : إذَا حُشِي عَلَى الْمَيْتِ سُدَّ مُرَاقَهُ وَمَسَامِعُهُ بِالْمُشَاقَ.

(۱۱۱۳۰) حضرت جابر بن زید فرماتے ہیں کداگرمیت کے سوراخوں ہے کچھ نگلنے کا اندیشہ ہواس کے جسم کے سوراخ اور کان روئی سے بند کردیئے جائیں۔

### ( ٣٧ ) فِي الْمِسْكِ فِي الْحَنُوطِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

### مثلک میں اور خوشبو میں بعض حضرات نے رخصت دی ہے

( ١١١٤١ ) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ جُعِلَ فِي حَنُوطِهِ صَرَّةٌ مِنْ مِسْكٍ ، أَوْ مِسْكٌ فِيهِ

شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(۱۱۱۳) حفرت انس ولا فؤ نے مشک کی ایک تھیلی خوشبو بنائی ہوئی تھی یا مشک ملی ہوئی خوشبوتھی جس میں حضور مَرَ اَلْفَظَيْمَةِ کے بال مارك ميس سايك بالقار

( ١١١٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ

فِي الْحَنُوطِ ، قَالَ :أُوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ. (١١١٣٢) حضرت عبدالله بن عمر تفاه من الله عند الله بن عمر الفاه من الله عند كوركا في جانب والى خوشبو مين شاركيا جائے گا؟

آب روائو نے فرمایا کیا یہ تہاری خوشبوؤں میں ہے۔

( ١١١٤٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: سُأِلَ ابْن عُمَرُ أَيَقُرَبُ الْمَيِّتَ

الْمِسْكُ، قَالَ أَوْلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ.

كر كت ين (اس كولكا سكة بين؟) آپ ولائو نفر ما يا كيار تمهارى خوشبوؤل مين سيسب سن زياده خوشبودارنيس بي؟ ( ١١١٤٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ :سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ

( ١١١٤٥ ) حَلَّفْنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ أَيُطَيَّبُ الْمَيْتُ بِالْمِسْكِ ، قَالَ بِرِدِي مَا يَعْ الْمَيْتُ بِالْمِسْكِ ، قَالَ بِرِدِي مَا يَعْ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ أَيْطَيَّبُ الْمَيْتُ بِالْمِسْكِ ، قَالَ بِرِدِي مَا يَعْ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سُنِلَ أَيْطَيْبُ الْمَيْتُ بِالْمِسْكِ ، قَالَ

فر مامااس میں کوئی حرج تبیس یہ

نَعُمْ أُولَيْسَ يَجْعَلُونَ فِي الَّذِي يُجَمِّرُونَ بِهِ الْمِسْلَةَ. (١١١٣٥) حفرت عبدالملك مِشِيدُ فرمات بين كه حفرت عطاء مِشِيد عدديا فت كيا كيا ميت كومشك بطور خوشبولگا كت بين؟

آپ اللہ نے فرمایا: ہال کیالوگ اس کورهونی دینے کیلئے استعال نہیں کرتے۔ ( ١١١٤٦) حَدِّثُنَا حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ عَلِیًا أَوْصَى أَنْ یُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ

مِسْكٌ ، وَقَالَ هُوَ فَصُلُ حَنُوطِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۱۱۳۲) حضرت هارون بن سعيد رايني فرمات بين كه حضرت على كرم الله وجهه نے وصيت فرمائي هي كه ميرے مرنے كے بعد مثك بطور خوشبولگائى جائے ،اور فرماتے بين كه وه حضور مُؤَنْفَظَةَ كَى بْكِي بُولَ مسكنهى ـ

سَمَكَ بَوْرَو بُولِقُ لَ جَاكَ اوْرَمُوا عَنِي لَهُ وَهُ صَوْرِ رَاكِي فَيْ السَّانِ وَمُحَمَّدُ ابْنُ سُوقَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الله ، كَلَّنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سُوقَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ الله عَرَّا الله عَرَّا الله عَرَا الله عَرَا الله عَرَا الله عَلَمَ الله عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الرِّيعَ ، وَقَالَ : اخْوُجِی عَنِّی ، و تعاهَدِينی ، قَالَتُ : فَخَوَجْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَی.

(۱۱۱۴۷) حضرت امام صعی برتیما سے مروی ہے کہ جب حضرت سلمان بڑا تو لنجر کے غزوہ میں نثر یک ہوئے تو ننیمت کی تقسیم میں مثک کی تصلی ملی ، جب وہ واپس آئے تو وہ تھیلی اپنی اہلیہ کے پاس امانت رکھوا دی ، پھر جب وہ مریض ہوئے ، جس مرض میں ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فر مایا: جو تھیلی میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ لاکر مجھے دو، وہ تھیلی لے کر کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فر مایا: جو تھیلی میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ لاکر مجھے دو، وہ تھیلی لے کر کی بھی سے کہ بھی میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ لاکر مجھے دو، وہ تھیلی لے کر دور کا کہ بھی دور کی بھی دور کے بھی کی بھیلی کی دور کھیلی میں کے آپ کے باس امانت رکھوائی تھی وہ لاکر مجھے دو، وہ تھیلی میں کے آپ کے باس امانت رکھوائی تھی وہ لاکر مجھے دو، وہ تھیلی میں کے آپ کے باس امانت رکھوائی تھی دور لاکر مجھے دو، وہ تھیلی میں کے آپ کے باس امانت رکھوائی تھی دور لاکر مجھے دو، وہ تھیلی میں کے آپ کے باس امانت رکھوائی تھی دور لاکر مجھے دو، وہ تھیلی میں کے آپ کے باس امانت رکھوائی تھی دور لاکر مجھے دو، وہ تھیلی میں کے آپ کے باس امانت رکھوائی تھی دور المیان کے باس امانت رکھوائی تھی کی دور کے باس امانت رکھوائی تھی دور کے باس امانت رکھوائی تھی دور المیں کے باس امانت رکھوائی تھی دور کے باس امانت رکھوائی تھی دور کے باس امان کے بات کے باس کے باس امان کے باس امان کے باس امان کے باس امان کے باس کے بات کے باس کے با

حاضر ہوگئیں ،آپ ٹڈٹنو نے فرمایا اس کومیر ہے اردگر دچھڑک دو ، کیونکہ میر ہے اردگر دالی مخلوق عاضر ہوتی ہے جو کھاتی ( پہتی ) سبیں ہے مگر خوشبو ( محسوس ) کرتے ہیں اور پھر فرمایا اس کو لیے جاؤ میرے پاس سے اور مجھ سے عہد کرو ، وہ فرماتی ہیں کہ میں کی مصنف این انی شیرمتر جم (جلدس) کی کسی کی ایس کا ۱۹۵۸ کی کسی کتاب العبنائنر کی کسی مصنف این انی شیرمتر جم (جلدس)

نکل گئی پھر جب میں واپس آئی تو آپ وہاؤہ کی روح اس دنیا ہے کوچ کر چکی تھی۔

( ١١١٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ مَيَّنًا بِمِسْكٍ. (۱۱۱۳۸) حضرت نافع والأو فرماتے بیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ویدین میت کومشک سے خوشبولگایا کرتے تھے۔

( ٢٨ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ الْمِسْكَ فِي الْحَنُوطِ

لعض حفرات میت کومشک لگانے کونا پیند سمجھتے ہی<u>ں</u>

( ١١١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ مغفل ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لَا تُحَنَّطُونِي بِمِسْكٍ.

(۱۱۱۳۹) حفزت ابن مغفل ویشیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر جہانی ارشاد فر ماتے ہیں مجھے مشک بطور خوشبوتم نہ لگانا۔ ( ١١١٥. ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : شَهِدُت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ

الْعَزِيزِ ، قَالَ لَأَمَةٍ لَهُ إِنِّي أَرَاك تلين حِنَاطِي فَلَا تَجْعَلِينَ فِيهِ مِسْكًا.

( • ١١١ ) حضرت سفيان بن عاصم وينفيذ فر مات بين كه مين حضرت عمر بن عبدالعزيز بين ين عاصر موا آب بينفيذا بي خادمه سے فرمار ہے تھے، میرا خیال ہے کہ تو میرے مرنے کے بعدمیت کولگانی والی خوشبو تیار کرنے کا مطالبہ تجھ سے ہوگا تو اس میں مشك شامل نه كرنا \_

( ١١١٥١ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْعَنبَرِ فِي الْحَنُوطِ ، وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ صَمْعَةٌ وَكُرِهَ الْمِسْكَ لِلْحَى وَالْمَيْتِ ، وَقَالَ هُوَ مَيْتَةٌ.

(١١١٥) حفزت عطاء پر بینی فرماتے ہیں کدمیت کوعنر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیتو محوند (شیرے) کی مانند ہ،اورمثک کوزندہ اورمیت دونوں کیلئے ناپند سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ تو مردہ ہے۔ ( ١١١٥٢ ) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كُرِهَ الْمِسْكَ لِلْمَيِّتِ.

(١١١٥٢) حفرت مجابد ويثيير ميت كومشك لكانے كونا پيند فرماتے ہيں۔

( ١١١٥٣ ) حَدَّثَنَا سَهِلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمِسْكَ لِلْحَيْ وَالْمَيْتِ وَيَقُولُ كَانَ

الْمُسْلِمُونَ يَكُرُهُونَهُ وَيَقُولُونَ هُوَ مَيْتَةً. (۱۱۱۵۳) حفرت حسن بریشیدٔ مشک خوشبوزنده اور میت دونوں کیلئے ناپسند فریاتے ہیں اور فریاتے ہیں مسلمان تو اس کو ناپسند كرتے بين اور كہتے بين بيتو مرده ہے۔

( ١١١٥٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ ووَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي روَّاد ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْمِسْكَ فِي الْحَنُوطِ. ( ۱۱۱۵ ) حفزت ضحاك بيشيد ميت كومشك لكانے كونا پسند فرماتے ميں۔

### ( ٣٩ ) مَا قَالُوا فِي كُمْ يِكُفَّنِ الْمُيَّتِ؟

### میت کو کتنے کیڑوں سے کفن دیا جائے

( ١١١٥٥) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِضَامِ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِنَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَلا عِمَامَةٌ فَقُلْنَا لِعَائِشَةَ إِنَّهُمْ يَزُعُمُونَ ، أَنَّهُ كَانَ كُفُنَ فِي بُرُدٍ حِبَرَةٍ ، فَقَالَتُ قَدْ جَاؤُوا بِبُرُدٍ حِبَرَةٍ ، وَلَمْ يُكُفِّنُوهُ فِيهِ. (ابوداؤد ٣١٣٣- بخارى١٢٤٣)

کفن فی بر در حِبَرَةٍ ، فقالت قد جاؤوا ببر در حِبَرةٍ ، ولم یکفنوه فیده . (ابوداؤد ۱۳۵۳- بخاری۱۳۷۳) (۱۱۱۵۵) حضرت عائشہ میں ندین فرماتی ہیں کہ نبی کریم میر شکھنے کے کوتین سینی کپڑوں میں کفن دیا عمیا،اس میں (کفن میں) قیص اور عمامہ شامل نہ تھا، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ میں ندین سے عرض کیا کہ لوگوں کا توبیا گمان ہے کہ آپ میر شکھنے کے کوکاشن

ك جا در ميس كفن ديا كيا ہے؟ آپ من الد عن الله عن الله عن الله عن أور الله كا تو كئ تقى ليكن اس ميس كفن ندديا كيا آپ يَرِ النَّحَةَ كور ( ١١١٥٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مِفْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَيَةِ أَثْوَابٍ فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهٍ ۚ ، وَحُلَةٍ نَجُو َانِيَّةٍ . (١١١٥) حضرت عبدالله بن عباس مبن ينطفن ارشاد فرمات عبير كه حضورا كرم مَيْلِ ﷺ كُوتُون كِيْرُوں مِيس كفن ديا گيا،اس ميس ايك تو

كُمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: فِي ثَلَاثَةٍ أَنُوَابٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ ، وَلَا قَبَاءٌ ، وَلَا عِمَامَةٌ. عِمَامَةٌ. (١١١٥) حفرت ابواسحاق ويشِيد فرمات ميں كميں بوعبدالمطلب كى مجالس كے ياس سے گذرا تو ميں نے ان سے دريافت

كيا: آپ مِنْ اَلْهُ عَلَيْهُ كُوكَتَ كِيْرُول مِن كُفُن دَيا كَياتُهَا؟ انهول في فرمايا: تَيْن كَيْرُول مِن جَس مِن قَيْص ، قباءاور عَمامه نه قعا۔ ( ١١١٥٨ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تُوْبَيْنِ
صُحَدِد تَنْهُ وَدُنَّ وَمُنْ دُورَة مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تُوْبَيْنِ

صُحَارِ يَيْنِ وَبُوْدٍ حِبَرَةٍ ، فَالَ : وَأَوْصَانِي ۖ أَبِي بِلَالْكَ. (١١١٥٨) حفرت جعفر مِيْنِيدُ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مَرِّشَقَعَ ہِ کودو پمنی کپڑوں میں اور ایک یمنی حیا در میں

کفن دیا گیا، راوی فرماتے میں کہ مجھے میرے والدنے اس کی وصیت فرمائی تھی۔ ( ۱۱۷۵۹ ) حَدَّثَنَا جَرِیرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، قَالَ کُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِی حُلَّةٍ حَمْرًاءَ وَنَوْبٍ

مُمَشَّقِ. مُمَشَّقِ. (۱۱۱۵۹) حضرت منصور جانین فر ماتے ہیں کہ رسول الله مُؤنِّ فَقِیَّةَ کوسر خ رنگ کی جا دراور دوسر خ رنگ میں رئے کیٹروں میں گفن ه مسنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣) كي مسنف ابن الى شيبه متر جم ( جلد ٣)

( ١١١٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا حُضِرَ أَبُو بَكُرِ ، قَالَ فِي كُمْ كُفِّنَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُلْتُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ سَحُولِيَّةٍ ؟ قَالَ فَنَظَرَ إلَى ثَوْبَ خَلِق عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اغْسِلُوا هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ تَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ فَقُلْت بَلْ نَشْتَرِى لَكَ ثِيَابًا جُدُدًا ، فقَالَ :الْحَتَّى أَحَقَّ بِالْجَدِيدِ مِنَ

الْمَيْتِ إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهُلَةِ.

(۱۱۱۲۰) حضرت عائشہ ٹھامینی فرماتی ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر ٹھاٹھ کا وقت قریب آیا تو آپ جھاٹھ نے فرمایا: آپ مِنْ فَصَحَةَ مَ كُو كُتِنَهُ كِيرُوں مِيں كفن ديا گيا؟ ميں نے عرض كيا تين يمنى جا دروں ميں ( كپٹروں ميں ) آپ روائٹو نے اپنے پہنے

ہوئے کپڑوں کی طرف دیکھااور فرمایا اس کو دھو دواور اس پر دو کپڑوں کا اور اضافہ کر دو، میں نے عرض کیا کہ ہم آپ جاھؤ کے لیے دو نئے کپڑے خرید لیتے ہیں، آپ ڈٹاٹو نے فر مایا، نئے کپڑوں کے زیادہ حق دار زندہ لوگ ہیں، بیٹک بیتو مردہ کی پیپ

( ١١١٦١ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :قَالَ أَبُو بَكْرِ فِي كُمْ كَفَّنْتُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت فِى ثَلَائَةِ أَثْوَابٍ ، قَالَ فَاغْسِلُوا ثَوْبَتَ هَذَيْنِ وَاشْتَرُّوا لِى ثَوْبًا مِنَ

السُّوقِ قَالَتُ إِنَّا مُوسِرُونَ ، قَالَ : يَا بُنَيَّةُ الْحَيُّ أَحَقُّ بِالْجَدِيدِ مِنَ الْمَيْتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ وَالصَّدِيدِ. (١١١١) حفزت عائشہ میں ہونا ہے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق واٹھو نے فرمایا: تم نے رسول اللہ مَالِيْنَ اَنْتُمَا

میں کفن دیا تھا؟ میں نے عرض کیا تین کپڑوں میں آپ ڈاٹنو نے فرمایا میرے ان دو کپڑوں کو دھود واور بازار سے ایک اور کپڑا خریدلو، میں نے عرض کیا ہم آپ کے لیے نیا کپڑا تیار کر لیتے ہیں۔آپ دہائٹھ نے فر مایا مردوں کی بنسبت زندہ نئے کپڑے کے زیادہ حقدار ہیں، بیٹک میکفن تو مردے کی پیپاورخون کے لیے ہوتا ہے۔

( ١١١٦٢ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كُفِّنَ أَبُو بَكْرِ فِى تُؤْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ وَرِدَاءٍ لَهُ مُمَصَّر أَمَرَ بِهِ أَنْ يُغْسَلَ. (۱۱۱۲۲) حضرت قاسم مِیشیط اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکز دہاشنے کو دو پمنی چا دروں میں اور ایک میلی جیا در

جس میں کچھزر دی تھی کفن دیا گیا آپ دائون نے اس چا در کا دھونے کا تھم فر مایا۔ ( ١١١٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ أَثُوَابٍ.

(۱۱۱۲۳) حضرت عبدالله بن عمر مني پين فنه مل تے ہيں كه حضرت عمر جون في كوتين كپٹروں ميں كفن ديا گيا۔ ( ١١١٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِى ثَلَاثَةِ ٱثْوَابٍ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

تعالیٰ حدے تبجاوز کرنے والوں کو پیندنہیں فرماتے۔ حسین میر گئیں مردی دور میں میں اور کو ایک میں میر کی اصاحب کا میر میر قال مقال آئی ہور در کی میروں کا میرون ک

( ١١١٦٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن نَافِعٍ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَفَنُونِي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ لُقُونِي فِيهَا لَقًا.

(۱۱۱۷۵) حضرت ابوهریره و این ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تین کپڑوں میں گفن دینااوران کومیرے اوپر لپیٹ دینا۔

( ١١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو بن هرم ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُنِلَ جَابِرُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْمَيِّتِ كُمْ يَكْفِيه مِنَ الْكَفَنِ ، قَالَ :كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ ثَوْبٌ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ ، أَوْ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ.

المعلیب سے یعنی میں معنی المحصل المحصل المحصل المحصل بھوں توجہ الو مارے الواج الموج الموج المحصل الواج المحصل الم

دیا جائے گا؟ آپ دلٹٹو نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ٹیکھٹو کا اتنے ہیں ایک کپٹرے میں، تین کپٹروں میں یا پانچ کپٹروں میں (سب جائز ہیں)۔

( ١١١٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ كَفَنُونِي فِي ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ فِي ثَوْبَين كَانَا عَلَيْهِ خَلَقَيْنِ.

(۱۱۱۷۷) مضرت حذیفہ رہائے ہیں کہ مجھےان دو کپڑوں میں کفن دیناوہ دو کپڑے جوانہوں نے پہنے ہوئے تھے۔

( ١١١٦٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِوَ قَالَ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصٍ وَإِزَارِ وَلِفَافَةٍ.

بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ يُكَفَّنُ الْمَيْتُ فِي ثَلَاقَةِ أَنُوابٍ قَصِيصٍ وَإِذَارٍ وَلِفَافَةٍ. (١١١٨) حضرت عبدالله بن عمرو مِن دِين ارشاد فرمات مين كدميت كوتين كيرُوں ميں كفن ديا جائے گا جميص ،ازاراورلفا فد

( ١١١٦٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ وَاقِدَ بُنَ عَبْدِ اللهِ تُوُفِّى فَكَفَّنَهُ ابْنُ عُمَرَ فِى خَمْسَةِ أَنُوابٍ قَمِيصًا وَإِزَارًا وَثَلَاثَةَ لَفَانِفَ وَعِمَامَة.

(۱۱۱۲۹) حضرت نافع ویشین میں کہ واقد بن عبداللہ رہا تھال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رہ کھی تنزین نے اس کو پانچ کیٹروں میں کنیں برقب میں تاریخ

کفن دیا ،ایک قمیص ، تین لفانے اورا یک عمامہ۔ پر تیسر میری کور سر دیوری پر دیا ہے۔

( ۱۱۱۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوهَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ كُفَّنَ حَمْزَهُ فِي نَوْبٍ. ( ۱۱۱۷ ) حضرت هشام بن عروه ويشيز اپنو والد سے روايت كرتے ہيں كه حضرت حمزه دِينُورٌ كوايك كيژے مِن كفن ديا كيا۔

( ١١١٧٠ ) حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

٨٠) عَنْدُنُ عَسَيْنَ بَنْ عَنِي ، عَنْ رَوْعَهُ ، عَنْ طَبِيدُ النَّهِ مِنْ عَصَمِيدُ بَنِ عَنِيلٍ ، عَنْ جَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ فَرَلْكَ الثَّوْبُ نَهِرَةٌ. (ترمذي ١٩٥٤ احمد ٣/ ٣٢٩)

(۱۱۱۱۱) حضرت جابر چھٹے ارشاد فرمائے ہیں کہ حضورا کرم مَؤَفِظَةَ نے حضرت حمز ہ چھٹے کوایک کپڑے میں کفن دیااوروہ کپڑا

هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد٣) کي که کي که که کي که کاب العبنانر کي که کاب العبنانر

سفيداوردوسر برنكون والاتفابه

( ١١٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ صَفِيَّةَ ذَهَبَتْ يَوْمَ أُحُدٍ بِثَوْبَيْنِ تُرِيدُ أَنْ تُكُفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةً بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ وَأَحَدُ النَّوْبَيْنِ أَوْسَعٌ مِنَ الآخِرِ ، قَالَ فَوَجَدَتْ إلَى جَنْبِهِ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَقْرَعَتْ بَيْنَهُمَا فَكُفَّنَتِ الْفَارِعَ أَوْسَعَ النَّوْبَيْنِ وَالآخَرَ فِى الثَّوْبِ الْبَاقِى.

(۱۱۱۷) حضرت هشام مِراثِیما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صغیبہ ٹنکاملینا غزوہ احد کے دن دو کپڑے لے کر آئیں تا کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بڑائی کوکفن دیں ،فر ماتے ہیں کہ ایک کپڑا دوسرے سے لمباتھا ،فر ماتے ہیں کہ انہوں حضرت حمز ہ دیافیئہ کے پہلو میں ایک انصاری صحافی میافیئہ کی لاش کو پایا ،تو ان دونوں کے درمیان قرعہ ڈ الا ،اور جو بلند ہوا ( جس کا نام نکلا )اس کو لیج ہے گفن دیا اور دوسرے کو باقی رہ جانے والے کیڑے ہے۔

( ١١١٧٣ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، أَنَّ آبَا بَكُو كُفُّنَ فِي تَوْبَيْنِ.

( ۱۱۱۷ ) حضرت سوید برهیمین فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق دبی فوٹ کو دو کپٹروں میں کفن دیا حمیا۔

( ١١١٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، قَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ.

(۱۱۱۷) حفرت سوید پیشین فر ماتے ہیں کہ عورت اور مرد دونوں کو دو کیٹروں میں کفن دیا جائے گا۔

( ١١١٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا نُكَفَّنُ فِي النَّوْبَيْنِ وَالنَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ .

(۱۱۱۷)حضرت غنیم بن قیس بیشید فرماتے ہیں کہ ہم دو، تین ادر چار کیٹروں میں کفن دیا کرتے تھے۔

( ١١١٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زَيْدٍ مَوْلَي أَبِي أَسَيْدَ ، عَنْ أَبِي أُسَيْدً ، قَالَ إِنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ حَمْزَةً فَمُدَّتِ النَّمِرَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَانْكَشَفَتْ رِجُلَاهُ فَمُدَّتْ عَلَىٰ رِجُلَيْهِ فَانْكَشَفَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجُلَيْهِ مِنْ شَجَرِ الْحَرْمَلِ. (بخاري ٣٢٣٠ـ ابن سعد ١٥)

(١١١٤١) حضرت ابواسيد وين فخر مات بيل كه بيس نبي اكرم مَؤَلِفَ فَعَ اللهِ عَلَى الل والی چا در ( جوسفیدا ور دوسر ے رنگوں والی تھی ) کوآپ کی سر کی طرف تھینچا تو آپ بڑٹاٹٹو کے باؤں برہنہ ہو گئے ،اوراس کو پاؤں پر کیا گیا تو سربر ہند ہوگیا ،آپ مَلِفَظَةُ اِنے ارشاد فر مایا ،اس کفن کواس کے سرپرڈال دواور پاؤں پراسیدنا می بوٹی کے پتے ڈال دو۔ ( ١١١٧٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَمَيَّةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : لاَ يُعَمَّمُ الْمَيْتُ.

(۷۱۱۷) حضرت جابر بن زید مِیشی؛ فر ماتے ہیں کہ میت کے سر پر کپڑ انہیں با ندھا جائے گا ( گپڑی کے مثل )۔

( ١١١٧٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَثُ ، قَالَ هَاجَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ تَعَالَى ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ

هي مصنف ابن الي شيبرمتر جم ( جلد ٣) كي المحالي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدٌ لَهُ شَيْئًا يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً ، فَكُنَّا إذَا

وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجُلَاهُ ، فَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِر وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَةٌ فَهُوَ يَهْدُبُهَا.

(بخاری ۱۲۵۹ ابوداؤد ۲۸۹۸)

(١١١٧) حضرت خباب بن الارت وللتي فرمات ميں كهم نبي كريم مِين الله كى راه ميں الله كى رضاكى خاطر فطے، ہاراا جراللہ کے ذمہ ہے، فرماتے ہیں ہم میں ہے بعض تو گذر گئے ان کے اجر میں کوئی کی نہ کی گئی ، ان ہی میں حضرت مصعب بن عمیر رہائیؤ بھی ہیں جوغز وہ احد میں شریک ہو کر قصید ہوئے ،ہمیں کوئی کپڑا نہ ملاجس میں آپ جہٹنؤ کو گفن دیتے سوائے ایک كپڑے كے، جب اس كوہم سركى طرف كرتے تو پاؤل برہنہ ہوجاتے اور پاؤں كی طرف كرتے تو سر برہنہ ہوجا تا۔ آپ مَلِّلْفَ ﴿

نے ارشادفر مایا: اس کوسر کی جانب رکھ دواور یاؤں پر ازخر کے بیتے رکھ دو۔اور فرماتے ہیں کہ ہم میں سے پچھا ہیے بھی ہیں جن کے کھل لگنے والے ہیں اور وہ ان کوتو ڑتے ہیں۔

( ١١١٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُكُفَّنَ فِي ثُلَاثَةِ أَثُوابِ يُدُرَّجُ فِيهَا إِذْرَاجًا.

(9 کااا) حضرت عبدالله بن الي بكر ميلي اليه والد بروايت كرتے ہيں كه مجھے والدصاحب نے وصيت فر مائى كهان كوتين

کیٹروں میں گفن دیا جائے جن کوا بک دوسرے کےاویر لبیٹا جائے۔ ( ١١١٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَ صِ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوَابِ الْقَمِيصِ وَالإِزَارِ وَاللَّفَافَةِ.

( • ۱۱۱۸ ) حضرت ابراہیم پرتینے و فر ماتے ہیں کہ مر دکو تین کپڑوں میں گفن دیا جائے گا ،قبیص ،ازاراورلفا نے میں ۔ ( ١١١٨١ ) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغِبِيّ ، قَالَ : لَا يُعَمَّمُ الْمَيْتُ.

(۱۱۱۸۱) حفرت امام تعمی رفینی فر ماتے ہیں میت کے سر پر کیز انہیں با ندھا جائے گا۔ ( ١١١٨٢ ) حَدَّثَنَا عُبيد اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ الْأَسُوَد ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ الْمَيْتُ فِي قُوبَينِ.

(١١١٨٢) حضرت عطاء ويشير فرماتے ہيں كەميت كود وكيثروں ميں كفن ديا جائے گا۔ ( ١١١٨٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَلِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيْتُ فِي قَمِيصٍ لَهُ إِزَارٌ

وَ كُمَّانِ مِثْلَ الْحَيِّ. (۱۱۱۸۳) حضرت ابن سیرین دین طایع اس بات کو پیند فرماتے ہیں کہ میت کوقمیص میں گفن دیا جائے جس کے ازار اور آستین

زندوں کی طرح ہوں ۔ ( ١١١٨٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنٍ ، قَالَ كُفْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابِ أَحَدُهَا بُرُدٌ حِبَرَةٌ. (ابن سعد ٢٨٣) (۱۱۱۸۴) حضرت علی بن حسین برهید فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُؤَفِّقَةً کوتین کپڑوں میں گفن دیا گیا ،جن میں ہے ایک یمنی جا درتھی۔

( ١١١٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّي فِي بُرْدٍ حِبَرَةٍ ، فَصُدَّق ذَلِكَ عِنْدَه قُول على بن حسين. (بخاري ٥٨١٣ ـ مسلم ٢٨)

كتاب العنبائز 🎇

(۱۱۱۸۵) حصرت عا کشد تفاهنیز فارشا دفر ماتی میں که نبی اکرم مِیَافِظَیَّ کَمْ کُوا یک میمنی جا در میں لپیٹا ( کفن ) دیا گیا ،اس ہے ان کے یا س حضرت علی بن حسین پرانیجائی کے قول کی تصدیق کی گی۔

( ١١١٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا بُرْدٌ.

(۱۱۱۸ ۲) حضرت سعید بن المسیب جایشید ارشا وفر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَؤْفِظَةً کو تمن کیڑوں میں کفن دیا گیا جن میں ہے ایک تیمنی حیا در تھی۔ ( ١١١٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ إِنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُّنَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. ( ۱۱۱۸ ) حضرت هشام بن عروه وپاییجهٔ رسول الله مَثَرِّ فَتَشَعَعَ کُلُ صحابہ کوایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا۔ ( ١١١٨٨ ) حَدَّثُنَا عُبُدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُفِّنَ فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ.

( ۱۱۱۸۸ ) حضرت هشام اپنے والد پیٹیلا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حمز ہ ڈاٹنو کوایک کپڑے میں کفن دیا گیا۔ ( ١١١٨٩ ) حَلَّتُنَا عَبْدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، قَالَ : إذَا مِتُ فَاغُسِلِي مُلاء تي هَاتَيْنِ وَكَفْنِينِي فِيهِمَا فَإِنَّ الْحَيَّ أَخُوَّجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيَّتِ.

(۱۱۱۸۹) حضرت عائشہ تفاشین ارشاد فر ماتی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر مخطی کا وقت مرگ قریب آیا تو آپ مطافی نے فرمایا: جب مرجا وُل تو ان دونوں کپڑوں کودھودیٹا انہی میں مجھے گفن دینا، بیٹک زندہ لوگ نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار ہیں ۔ ( ١١١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ لَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَثْوَابِ لِمَنْ قَدَرَ.

( ١١١٩١ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ حَمْزَةَ كُفِّنَ فِي ثُوْبٍ. (۱۱۱۹۱) حضرت ابوالعاليه بيشيد ارشا دفر ماتے ہيں كەحضرت جمزه جوانيد كوايك كپڑے ميں كفن ديا گيا۔

( ١١١٩٢ ) حَدَّثُنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ خَيْثُمَةً ، عَنْ سُوِّيْد ، قَالَ : لَا تُكَفِّنُونِي إِلَّا فِي تَوْبَيْنِ.

( ۱۱۱۹۰ ) حضرت عا ئشہ مٹناہ فیارشا دفر ماتی ہیں کہ میت کو جو قا در ہو تین کپٹر وں ہے کم میں گفن نہیں دیا جائے گا۔

(۱۱۱۹۲) حفرت سويد برينين فرماتے ہيں كہ مجھے دوكيڑوں ميں كفن دينا۔ ( ۱۱۱۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إياسِ بْنِ دَغُفَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَيْسِ بْن عُبَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَوْصَى كَفَّنُونِى فِى

١١١٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِيَاسِ بُنِ دَغُفَلٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ قَيُسِ بُن عُبَادٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَوْصَى كَفَنَونِى فِى بُرْدَى عَصْبٍ وَجَلَّلُوا سَرِيرِى كِسَائِى الْأَبْيَصَ الَّذِى كُنْتِ أَصَلَى فِيهِ.

فر مائی کہ مجھے میری اس جا در میں کفن دینا جو کاتے ہوئے کپڑے کی بنی ہے اور میری جاریائی کواس سفید کپڑے سے ڈھاپنا جس میں میں ندر دیاں ہوئیں۔

مِين، مِين نماز بِرُ هاكرتا تها۔ ( ١١١٩٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ أَبِي الْعَاصِ كُفِّنَ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابِ.

(۱۱۱۹۳) معالات معنا بی بینی عربی می مست مین معاصر می معنی بی معامی بی بینی معامی این بینی معامی و مین الم المور (۱۱۱۹۳) حضرت حسن ریشینهٔ فرماتے میں که حضرت عثمان بن البی العاص دینینو کو پانچ کیٹروں میں گفن دیا گیا۔

( ١١١٩٥ ) حَدَّثَنَا سُوَيْد بُنُ عَمْرِو قَالَ :حدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ الْبَنِ الْبَنِ عُقِيلٍ ، عَنْ عَلِي بَنِ عَقِيلٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كُفِّنَ فِي سَبْعَةِ أَنُوابٍ. (احمد ١/ ١٠٢)

(۱۱۱۹۵) حضرت على كرم الله وجبه ارشاد فرمات بين كه نبى كريم مُؤَفِّقَةُ كُوسات كبِرُول مِينَ نفن ديا گيا-( ٤٠ ) منا قالوا في كه و تسكفن المهرأة ثوباً

### عورت کو کتنے کیڑوں میں کفن دیا جائے

( ١١١٩٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قد حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْهَ اب ، أَوْ ثَلاَئَة.

ٱَثْوَابٍ ، أَوْ فَلَا فَهِ. (١١١٩٢) حضرت مجمد بإیشی: فر ماتے ہیں کہ و وعورت جسکوحیض آتا ہواس کو پانچے یا تمین کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔

( ١١١٩٧ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَمِنْطَقٍ وَخِرْقَةٍ تَكُونُ عَلَى بَطَنِهَا.

ی محمسیہ انواب یعی پیری و پر مصادر وربطان و ویصف و رسون میں انداز ہے۔ (۱۱۱۹۷) حضرت امام شعبی ویٹیلیڈ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں گفن دیں گے، قیص میں ، دو پٹے میں ، لفاف

(حادر) میں، ٹیکایا پی میں اور خرقہ (برانے سے کیڑے) میں جواس کے پیٹ پر ہوگا۔ ( ۱۱۱۹۸) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْسَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَحِمَارٍ وَحِفْوٍ

( ۱۱۱۹۸ ) محدد الوصلي ، حق ليستام ، حق ، محق ، محتف ، من محت ، من المعر ، مربي محتفظ ، موهم و يوري و رحم و رسو و کلفافتين . ( ۱۱۱۹۸ ) حضرت حسن مربيط ارشاد فرمات مين که عورت کو يا نچ کپڑوں مين گفن ديں گے قيص ، دو پنداور از اربنداور دو جا دريں۔

( ١١١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَغْدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ.

(۱۱۱۹۹) حضرت عمر مذافخو ارشا دفر ماتے ہیں کہ عورت کو یا نچے کیٹروں میں کفن دیں گے۔

( ١١٢٠. ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :تُكَفَّنُ الْمَرْآةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ فِي الْمِنْطَقِ ، وَفِي الدِّرْعِ ، وَفِي الْخِمَارِ ، وَفِي اللَّفَافَةِ وَالْخِرُقَةِ الَّتِي تُشَدُّ عَلَيْهَا.

(۱۱۲۰۰) حضرت ابرا ہیم ہیٹیے؛ ارشاد فر ماتے ہیں کہ عورت کو پانچ کپڑوں میں گفن دیں گے، ٹپکا آمیص، چا در اور خرقہ اور لفا فیہ میں جس کواس پر ہاندھ دیا جائے گا۔

( ١١٢.١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ أَشُعَتْ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِى خَمْسَةِ أَثُوابٍ فِى الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ وَالرِّدَاءِ وَالإِزَارِ وَالْخِرْقَةِ.

(۱۱۲۰۱) حضرت ابن سیرین پیشید ارشاد فر ماتے ہیں کہ عورت کو پانچ کیٹروں میں کفن دیں گے اور وہ پانچ کیٹرے یہ ہیں، قیص، دویشہ، جا در،ازاراورخرقہ ۔

( ١١٢.٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، قَالَ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي تُوْبَيْنِ.

( ۱۱۲۰۲ ) حضرت سوید پریشینهٔ ارشا دفر ماتے ہیں کہ عورت اور مر درونوں کورو کپٹروں میں کفن دیں گے۔

( ١١٢.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَإِذَارٍ وَخِرْقَةٍ.

(۱۱۲۰۳) حضرت ابراہیم مِیشِیدُ ارشادفر ماتے ہیں کہ عورت کو قیص ، دو پیٹہ چا در ، از اراورخر قہ میں کفن دیں گے۔

### ( ٤١ ) فِي الْخِرْقَةِ أَيْنَ تُوضَعُ فِي الْمَرْأَةِ

خرقہ کو گفن دیتے وقت عورت کے کس جھے پر رکھیں گے؟

( ١١٢.٤ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ تِوضَعُ الْخِرْقَةُ عَلَى بَطْنِهَا وَتُعَصُّبُ بِهَا فَخِذَيْهَا.

(۱۱۲۰) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں کہ خرقہ کوعورت کے پیٹ پر تھیں گے اور اسکوعورت کی رانوں کے گردڈ الیں گے۔

( ١١٢.٥ ) حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْخِرْقَةِ الْخَامِسَةِ تَلُفُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ تَحْتَ الدُّرْعِ.

(۱۱۲۰۵) حضرت ابن سیرین میشید ارشادفر ماتے ہیں کہ پانچویں کپڑے ہے دورت کی رانوں کولپیٹیں ھے جا در کے نیچے ہے۔

( ١١٢٠٦ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ وَحِرْقَةٌ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا.

(۱۱۲۰۱)حضرت امام شعبی بیشید فرماتے ہیں کہ خرقہ کوعورت کے بیٹ پرڈالیں گے۔

( ١١٢.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُشَدُّ الْخِرْقَةُ فَوْقَ النّيابِ.

(۱۱۲۰۷) حضرت ابراہیم بریشیز ارشاد فرماتے ہیں کہ خرقہ کو کپڑوں کے اوپر سے باندھ دیں گے۔

## ( ٤٢ ) مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ فِي كُدُ يُكَفَّنُ

بچے کو کتنے کپڑوں سے گفن دیں گے؟

( ١١٢.٨ ) حُدِّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ.

(۱۱۲۰۸)حضرت سعید بن میتب رایشگذارشا دفر ماتے ہیں کہ بچے کوخرقہ میں گفن دیں ہے۔

( ١١٢.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْخِرْقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَاكَ كُفِّهَ فِي هَمِيهِ وَخِرُقَتُهُ

ذَلِكَ كُفُنَ فِی قَمِیصٍ وَخِوْ قَتَیُنِ. (۱۱۲۰۹) حفرت حسن بریشید فرمات میں کدو درھ پیتے بچے کواور دودھ چیزوائے ہوئے بچے کوفرقہ میں کفن دیں گے،اوراگراس سے

(۱۱۴۰۹) حکفرت من موقیظی مراح ہیں کہ دو دھ چیے بچے کو اور دو دھ پھر واقع ہونے بچے کو رفہ ک جن ک دیں ہے، اور اسرا ہڑا ہوتو اس کقیص اور دوخرقوں میں کفن دیں گے۔

( ١١٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي السَّفُطِ ، قَالَ إِنْ شَاءَ كَفَنَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. (١١٢١) حفرت محمد ولِيُنْ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنین کواکر جائے تین کپڑوں میں کفن دیں گے۔

( ١١٢١١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ يُكِّفَّنُ فِيمَا تَيَسَّرَ.

(۱۱۲۱۱) حضرت محمد پرتیمین ارشا دفر ماتے ہیں کہ جو ( کیٹر ۱) میسر ہواس سے گفن دیں گے۔

( ١١٢١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِوْفَةٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى. ( ١١٢١٢ ) حضرة عطاء طفيوارشاد في الترمين ، مَحَافِرة و مِن مُفورد مِن كُراكر حروه وَكُثَشْ كر دكارو ( حركت ) -

(۱۱۲۱۲) حضرت عطاء وليني ارشاد فرماًت بين بي كوفرة مين كفن دير كاركر چدوه كوشش كرچكا، و (حركت) -( ۱۱۲۱۲ ) حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يُكَفَّنُ السَّفْطُ فِي حِرْقَةٍ.

(۱۱۲۱۳) حصرت ابراہیم پریشیدارشاد فرماتے ہیں کہ جنین کوخرقہ میں گفن دیں گے۔ (۱۱۲۱۳) حصرت ابراہیم پریشیدارشاد فرماتے ہیں کہ جنین کوخرقہ میں گفن دیں گے۔

۱۱۲۱۳) حکرت ابرا دیم مرتبط ارساد کر مانے ہیں گذاہان کو کرفیہ کی جاد کا گئے۔ ریکیوں دو و مائیکے سرو موقع کے درئیا ہی در میں کہ بھی ان کا میں اور میں کا میں اور میں کا میں کا میں کا میں کا

( ١١٢١٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي ثَوْبٍ. (١١٢١٣) حضرت تماوطِيَّةِ ارشاوفر ماتے ہیں بچے کو ( کسی بھی ) کپڑے میں گفن دیں گے۔

( ١١٢١٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِى خِمَارٍ يُجْعَلُ مِنْهُ قَمْصٌ وَلَفَافَةٌ.

(۱۱۲۱۵)حضرت ابراہیم پرائیمیز ارشادفر ماتے ہیں کہ بچے کواوڑھنی میں کفن دیں گےاس ہے قبیص اور لفا فیہ بنائیں گے۔

( ٤٣ ) فِي الْجَارِيَةِ فِي كُمْ تُكَفَّنُ

بچی کو کتنے کپڑوں میں گفن دیں گے؟ بچی کو کتنے کپڑوں میں گفن دیں گے؟

( ١١٢١٦ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْجَارِيَةِ إِذَا مَاتَتُ هَلُ تُخَمَّرُ وَلَمْ تَحِضُ ؛ قَالَ :لَا

معنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) كي المحافظ ١٩٨٧ كي ١٩٨٨ كي معنف ابن الى شير متر جم (جلد ٣) كي المحافظ المحافظ

وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ.

(۱۱۲۱۷) حفزت عثمان پرلیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پرلیٹیئے ہے دریافت کیا گیا بچی جب مرجائے تو کیا اس کواوز حنی میں کفن دیا

جاے گاجب کہاس کوچیض ندآیا ہوا بھی تک؟ آپ ویشید نے فرمایا نہیں، بلکداس کوتین کیروں میں گفن دیں گے۔

. ( ١١٣١٧ ) حَدَّثَنَا الْكَقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ مَاتَتِ البَّنَّةُ لَأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَدْ أَعْصَرَتْ فَأَمَرَهُمَ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يُكَفِّنُوهَا فِي خُمُرٍ وَلِفَافَتَيْنِ.

(۱۱۲۱۷) حضرت ایوب بریشینهٔ فرماتے ہیں کہ انس بن سیرین بریشینه کی بیٹی فوت ہوگئی جس کو پہلاحیض آچکا تھا،حضرت ابن دیجا سے سریر سے قوم میں جب کہ بیت میں ساتھ ہے۔

( ١١٢١٨ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ:أُخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِى الْجَارِيَةِ الَّتِى لَمْ تَبْلُغُ ، قَالَ تُكَفَّنُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

(۱۱۲۱۸)حضرت حسن ویشی؛ فرماتے ہیں کہ جو بچی ابھی تک بالغہ نہ ہوئی اگروہ فوت ہوجائے تواس کوایک کپڑے میں کفن دیں گے۔

### ( ٤٤ ) فِي الْمَرَأَةِ كَيْفَ تَخْمَرُ

### عورت کو گفن دیتے وقت اوڑھنی کیسے اوڑھیں گے؟

( ١١٢١٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أُمُّ عَبْدِ الْحُمَيْدِ ابْنَةَ سِيرِينَ هَلْ رَأَيْت حَفْصَةَ إِذَا

غُسَّلَتُ كَيْفَ تُصُنَّعُ بِخِمَارِ الْمَرُأَةِ قَالَتُ نَعَمُ كَانَتُ تُخَمَّرُهَا كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ ، ثُمَّ تُفُضَلُ مِنَ الْخِمَارِ قَدُرْ ذِرَاعٍ فَتَفُرِشُهُ فِي مُؤَخِّرِهَا ، ثُمَّ تَعْطِفُ تِلْكَ الْفَضْلَةَ فَتَغَطَّى بِهَا وَجُهَهَا.

ر پروپ کے سیام برانگیا ہے مروی ہے کہ حضرت ام حمید برانگیا نے بنت سیرین برانٹھا سے دریافت فرمایا: جب حضرت حفصہ وہائٹو رین

کوخسل دیا گیا آپ پریشینانے دیکھا تھا کہان کواوڑھنی کس طرح اوڑھائی گئی تھی؟ آپ پریشینانے فرمایا ہاں،ان کواوڑھنی اس طرح اوڑھائی گئی تھی جس طرح زندہ کواوڑھائی جاتی ہے، بھرایک ذراع کی بفقدر نبکی ہوئی اوڑھنی کو بچھلی جانب بچھا دیا، پھراس بچے ہوئے حصہ کو پھیرااوراس سےان کے چہرہ کوڈھانپ دیا۔

### ( ٤٥ ) أَلْعَمَامَةُ لِلرَّجُل كَيْفَ تُصْنَعُ

### مردمیت کے سرکوکس طرح با ندھیں گے؟

( .١٦٢٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنُ هِشَامِ ، عَنُ قَتَادَةً ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِى الْمَيَّتِ تُوضَعُ الْعِمَامَةُ وَسَطَ رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُخَالَفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا هَكَذَا عَلَى جَسَدِهِ ، قَالَ :وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ .يُعَمَّمُ كَمَا يُعَمَّمُ الْحَيُّ.

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) كي مسخف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) كي مصنف ابن الي الي الي الي العبنائز (۱۱۲۲۰) حفرت حسن پیٹی میت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمامہ کومیت کے سر کے درمیان رکھیں گے اور پھراس کواس کے جسم

یر پیچیے کی طرف اس طرح دونوں طرف بھیریں گے،اورحضرت ابن سیرین رہتھیڈ ارشادفر ماتے ہیں کہ میت کواس طرح ممامہ (سر ہاند ھے گئے ) دیں گئے جس طرح زندہ کاباندھاجا تاہے۔

# (٤٦) فِي إِجْمَارِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ تُجَمَّرُ وَهِيَ عَلَيْهِ أَمْرُ لاَ

میت کے کیڑوں کو دھونی دینا، دھونی تب دیں گے جب کفن اس پر ہویا نہ ہو؟

( ١١٢٢١ ) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْبِسهَا إيَّاهُ. (۱۱۲۲۱) حضرت ابراہیم پیشیو فرماتے ہیں کہ میت کے کیڑوں دھونی دیں گے اس کو ففن دینے سے پہلے۔

( ١١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُجَمَّرُ ثِيَابُ الْمَيْتِ عَلَى مِشْجَبٍ ، أَوْ قَصْبَاتٍ، قَالَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَرَى ذَلِكَ إِنْ فَعَلُوا فَهُوَ حَسَنْ وَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ تُجَمَّرُ وَهِيَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يَلْبَسُ

فَهُوَ أَبْقَى لِرِيحِهَا.

(۱۱۲۲۲) حضرت حسن بیشینه فرماتے ہیں کہ میت کے کپڑوں کو ( کفن ) ہینگر وغیرہ پر لٹکا کر دھونی دیں گے، اور حضرت محمد مبیشیز فر ماتے ہیں کہ اگروہ اس طرح کریں تو اچھا ہے،اور مجھے یہ پہند ہے کہ اس کو کفن پہنانے کے بعد اس کے کیٹروں کو دھونی دی جائے

( ١١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَفْصٍ ، قَالَ : لَا تُجَمَّرُ مِنَ الْمَيْتِ إِلَّا ثِيَابُهُ. (۱۱۲۲۳) حضرت حفص ویشید ارشادفر ماتے ہیں کہ میت کے صرف کیٹروں کو دھونی دیں گے۔

تا کہاس کی خوشبوباتی رہے۔

( ١١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا قَالَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا إذَا أَنَا مِتُ

فَاغْسِلُونِي وَكُفُّنُونِي وَأَجْمِرُوا ثِيَابِي.

(۱۱۲۲۷) حضرت فاطمه هیپیشافر مانی میں که حضرت اساء منگاه نیونا کا جب آخری وقت آیا تو آپ بنگاه نیفانے فر مایا: جب میں مرجاؤں تو مجھے خسل دینااور پھر مجھے گفن پہنا نااور پھرمیرے کپڑوں کودھونی دینا۔

( ٤٧ ) مَنْ كَانَ يَقُول يَكُونُ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وتُرًّا

کفن کوطاق مرتبہ دھونی دیں گے

( ١١٢٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ ثَلَاثًا. (۱۱۲۲۵) حضرت ابراہیم پر پیلیز ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے کیڑوں کوطاق باردھوئی دیں گے۔ هي معنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) كي محمد المحمد المحمد

( ١١٢٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُهُ وِتُرًا. (۱۱۲۲۷) حضرت ابراہیم بریشین فرماتے ہیں کہ میت کے کپڑوں کوطاق عدد میں دھونی دیں گے۔

( ١١٢٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يُجَمِّرَانِ ثِيَابَ الْمَيْتِ وِتْرًا.

(۱۱۲۲۷) حضرت حسن واليميد اور حضرت ابن سيرين واليليد ارشا وفر ماتے ہيں ميت کے كپٹر وں كوطاق باردهوني ديں گے۔ ( ١١٢٢٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشُّعْبِيِّ ، قَالَ تُجَمَّرُ ثِيَابُ الْمَيْتِ وِتْرًا ، إِلَّا أَنَّ

ابْنَ مُسْهِرٍ ، قَالَ :مَا شِئْت.

۔ (۱۱۲۲۸) حضرت اما شعبی ولیٹے ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے گفن کو طاق بار دھونی دیں گے، جب کہ حضرت ابن سھر ارشاد فرماتے میں کہ جتنی بارآپ جا ہودھونی دے سکتے ہو۔

( ١١٢٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَّيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ يُجَمَّرُ الْمَيْتُ وِتُرًا.

(۱۱۲۲۹) حضرت ابوهریره دیانی ارشادفر ماتے ہیں کہ میت کے گفن کوطاق بار دهونی دی جائے گی۔

( ١١٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ غَسْلُهُ وِتْرًا

(۱۱۲۳۰) حضرت ابراہیم پیٹیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد رہ اٹنو کے اصحاب فرماتے ہیں میت کو طاق بارغنسل دیں گے، اوراس کے کیڑوں کوطاق ہار دھونی دیں گے۔

( ١١٢٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حُرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ تَجْمِيرُ الْمَيْت وِتْرُ.

(۱۱۲۳۱) حفرت حسن ریشیو ارشاد فر ماتے ہیں میت کو طاق بار دھونی ویں تھے۔

( ١١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجْمَرُتُمَ الْمَيْتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا (احمد ٣٣١- ابويعلى ٢٣٠٠) (۱۱۲۳۲) حضرت جابر داینو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُؤَنِّفَظَةً نے ارشاد فرمایا: جبتم میت کودھونی دوتو اس کوتین باردھونی دو۔

( ٤٨ ) فِي الْكَفَنِ مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا

جوحضرات یہ پیندکرتے ہیں کہ فن موٹے کپڑے کا ہواس کابیان ( ١١٢٣٢ ) حَدَّثَنَا سَهُل بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يُعْجِبُهُ الْكَفَنُ الصَّفِيقُ.

( ۱۱۲۳۳ ) حفرت ابن عون وليني ارشادفر مات بيل كه حفرت محد ولينيواس بات كو بهند فرمات تص كه كفن مو في كبر كابو-

( ۱۱۲۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونِ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي غِلَاظِ النَّيَابِ. ( ۱۳۳۳) حضرت ميمون ويشيز ہے مروى ہے كہ محابہ كرام فَكَانَيُّمَاس بات كو پسند فرماتے تھے كه عورت كاكفن مولے كيڑے كا ہو۔

( ١١٢٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ كَتَّانًا.

۱۱۲۳۵) حضرت هشام مراثیلیا ہے مروی ہے کہ حضرت حسن مراثیلیا اور حضرت محمد مراثیلیا کتان اور السی کے کپڑے کا کفن پسند کرتے تھے۔ ر دیس روٹ بریس مروث

( ٤٩ ) مَنْ قَالَ لِيَكُونَ الْكَفَنُ أَبِيضَ وَرُخِّصَ فِي غَيْرِةِ

کفن سفید کیٹر ہے کا ہونا جا ہے ،اوراس کےعلاوہ میں بھی رخصت دی گئی ہے ایر دیسے مردو ورئیں مرد دوئر میں مرد کر سیریں مدیر ورثر دو دوئر

( ١١٢٣٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ وَالْكَابِ الْسَاحِ فَلْكُرُسُوا أَجُوا أُكُونُ وَكُفُّهُ وَكُفُّهُ وَالْمَاتِ وَلَا اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالثَيَابِ الْبَيَاضِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. (نساني ٩٢٣٣ـ عبدالرزاق ٢٢٩٨)

(۱۱۲۳۲) حضرت سمرہ بن جندب دلاتھ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَوْفَقِیکَۃ نے ارشاد فرمایا :تم سفید کپڑوں کواپنے اوپر لا زم کرو، تمہار سے زندہ اس کو پہنیں اور اپنے مردوں کواس میں کفن دو۔

( ١١٢٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْبَسُوا النِّيَابَ الْبِيضَ وَكُفَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

(ترمذی ۲۸۱۰ حاکم ۳۵۳)

(۱۱۲۳۷) حضرت سمره بن جندب و في ضمروى ب كه حضورا قدس مِرْ النَّحَةَ في ارشاد فرمایا: سفید كپڑے پہنا كرو،اورا پن مردول كواس ميس كفن ديا كرو۔ كواس ميس كفن ديا كرو۔ ( ۱۱۲۲۸ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خُتَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ

( ۱۱۲۲۸) محدثنا یکی بن ۱دم ، عن سفیان ، عن ابن حثیم ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ، قال : قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : حَیْرُ ثِیَابِکُمَ الْبِیَاضُ . (ابو داؤ د ۳۸۷- احمد ۱/ ۳۲۷) ( ۱۱۲۳۸) حضرت ابن عباس بن وین شن سے مردی ہے کہ حضوراقدس مِنْ اَنْ اَنْ اَرْشَادِ فَر مایا: تمہارے بہترین کپڑوں میں سفید کپڑا ہے۔

( ١١٢٣٩ ) حَلَّتُنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنِ أَشُعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْهَرَوِيِّ.

(۱۱۲۳۹) حَضرت حَسن مِرْشِيْ اور حضرت محمد مِرْشِيْ ارشاد فر ماتے ہيں كەمردكو بروى كپٹر ہے ہيں ( زردى مائل ) كفن دينے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔ ( ١١٢٤ ) حَذَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْب ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِى الْحُويْرِثِ ، أَنَّ امْرَأَةً عَرُوسًا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ فَمَاتَتْ حِينَ أُدْخِلَتُ عَلَيْهِ فَسُخِلَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَتِ ادْفِنُوهَا فِي ثِيَابِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا.

(۱۱۲۴۰) حضرت ابوالحویرث بیشین سے مروی ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی تو وہ زردی مائل کپڑے پہن کرشو ہر کے پاس آئی اوروہ اس دن انتقال کر گئی۔ حضرت عائشہ ٹھا نئین سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ٹھا نٹین نے فر مایا: جو کپڑے اس نے بہن رکھے ہیں اس کواس میں دفن کردو۔

( ٥٠ ) مَا قَالُوا فِي تَحْسِينِ الْكَفَنِ وَمَنْ أَحَبَّهُ وَمَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لاَ يُفْعَلَ ميت كَفَن كُوزيب وزينت وينااورجس نے اس كو پيند كيا ہے، اور بعض نے رخصت دى ہے كہ وہ اگرايبانہ بھى كرتے كو كى حرج نہيں

( ١١٣٤١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْسَنُ كَفَنُهُ ، قَالَ : فَإِنْ لَمُّ يَجِدُ فَلْيُكَفَّنَهُ فِي بُرُدَى حِبَرَةٍ. (مسلم ٣٩ ـ أحمد ٣/ ٣٢٩)

(۱۱۲۴۱) حضرت جابر ڈاٹٹو سے مرفوعا مردی ہے کہ جبتم میں سے کو کی شخص فوت ہو جائے تو اس کوا چھا ( زیب وزینت والا ) کفن \* دو،ادرا گرتم اسکونہ یا وُ تو اس کو پمنی حیا در میں ہی کفن دیدو۔

( ١١٢٤٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى الْعُمَيْسِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ خُنَيْمِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ عَبْدٌ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِى حُلَّةٍ ثَمَنْهَا ثمن مِائتَى دِرْهَم.

(۱۱۲۳۲) حضرت خیثم بن عمر و میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود میں دین نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کوعمہ و پوشاک میں کفن دیا جائے جس کی قیمت دوسودر هم ہو۔

( ١١٢٤٣ ) حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَطَّلٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :كَانَ يُعِحبُّ حُسْنَ الْكَفَنِ وَيُقَالُ إنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكُفَانِهِمْ.

(۱۱۲۳۳) حضرت ابن سیرین میتیداس بات کو به ندفر ماتے تھے کہ گفن انچھااور عمدہ ہو۔اور فر ماتے ہیں کہ بیٹک وہ اپنے گفنوں میں ملا قات کرتے ہیں۔

١٦٢٤١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ هَانِءٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ الْاسُود السَّكُونِيِّ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَوْصَى بامْرَأْتِهِ وَخَرَّجَ فَمَاتَتُ وَكَفَّنَاهَا فِي ثِيَابٍ لَهَا خُلْقَانِ فَقَدِمَ وقد رَفَعْنَا أَيْدِينَا عَنْ قَبْرِهَا سَاعَتَنذ ، فَقَالَ :فِيمَا كَفَّنْتُمُوهَا قُلْنَا فِي ثِيَابِهَا الْخُلْقَانِ فَنَبَشَهَا وَكَفَّنَهَا فِي ثِيَابٍ جُدُدٍ ، وَقَالَ أَحْسِنُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ ، فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ فِيهَا.

(۱۱۲۳۳) حضرت عمير بن اسود السكو في ويشيد مردي ب كه حضرت معاذ بن جبل دين في اني المبيد كووسيت فرما كي اور حلي سكة ، ان کی اہلیے انتقال کرگئی تو ان کو پرانے کپڑوں میں کفن دیا ، اور جس وقت ہم نے ان کو دفن کرنے کے لئے ان کو ہاتھوں پراٹھار کھا تھا آپ جا ٹی حاضر ہوئے اور پوچھاکس کیڑے میں اس کوکفن دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا پرانے کیٹروں میں ،تو آپ جیٹی نے اس کوکھولا

اور نے کپڑوں میں گفن دیااور فر مایا: اپنے مردوں کوا چھااور عمد ہ گفن دو بیشک وہ اس میں جمع کئے جا کیں گے۔ ( ١١٣٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي يَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ لَيْسَ لِلْمَيَّتِ مِنَ الْكَفَنِ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ تَكُرِمَةُ الْحَيِّ.

(۱۱۲۳۵) حضرت ابن الحسنیفه ویشید ارشا دفر ماتے ہیں کہ میت کیلئے (عمدہ) کفن میں کچھنہیں رکھا، پیتو زندہ کاا کرام ہے۔

### (٥١) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى غَاسِلِ الْمَيَّتِ غُسُلْ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو تخص میت کونسل دے اسکونسل کرنا ضروری نہیں ہے ( ١١٢٤٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُنَجَّسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ

لَيْسَ بِنَجِسِ حَيًّا ، وَلَا مَيْنًا. (۱۱۳۳۲) حضرت این عباس بنی پین ارشاد فر ماتے ہیں: اپنے مردوں کو نا پاک مت سمجھو، بیٹنک مؤمن زندہ اور مردہ حالت ہیں

نایا کتبیں ہوتا۔ \* ( ١١٣٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَغْتَسِلُ مِنْ

غُسُلِ الْمَيْتِ ، قَالَ : لاَ.

(١١٢٣٤) حضرت سعيد بن جبير جاليني فرمات جي كه مين نے حضرت عبدالله بن عمر تؤار افت فرمايا: ميت كونسل وينے والا

خود بھی عسل کرے؟ آپ دائٹھ نے فر مایا نہیں۔ ( ١١٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا تُنجَّسُوا مَيْتُكُمْ

يَغْنِي لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ. (۱۱۲۴۸) حضرت ابن عباس بئ پین نارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کونا یا ک مت مجھو یعنی غاسل پر خسل نہیں ہے۔

( ١١٢٤٩ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ غَسَّلَتُ أُمِّى مَيْتَةً ، فَقَالَ : أَنْبِحِسًّا غَسَّلَتُ ؟ ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَيْتَةً ، فَقَالَ : أَنْبِحِسًّا غَسَّلَتُ ؟ ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَنْجِسًا غَسَّلَتُ؟.

کے سرت سعید بن جبیر دنافی فرماتے ہیں کہ میری والدہ محتر مہنے ایک میت کونسل دینے کے بعد مجھ سے فرمایا: پوچھ کر بتاؤ کا مرب بنہ غنسل کرنا سرع میں حضہ وعمد اللہ بن عمر من بعندی کر اس آبان آب جائشوں سرن اف قربان آب جائشوں زارشاد

کیا میرے ذرمنخسل کرنا ہے؟ میں حضرت عبداللہ بن عمر ہی وین کے پاس آیا اور آپ دلائٹو سے دریا فٹ قر مایا: آپ دہائو نے ارشاد فر مایا: کیا تمہاری والدہ نے کسی نا پاک چیز کونسل دیا (جوخو دنسل کررہی ہیں ) پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس دی ونشن کے پاس آیا اور

آب جل تؤر سے دریافت کیا، آپ جل تو نے بھی اس طرح جواب دیا کہ کیا تمہاری والدہ نے ناپاک چیز کونسل دیا ہے۔ ( ۱۱۲۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ ، فَالَ : سُنِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الْغُسُلِ مِنْ غُسُلِ الْمَیْتِ ، فَقَالَ انْ عَنْ مَا اِمِهُ مُنْ ذَهِ مَا الْهُوَ مُنَا مِنْ الْمُورِدِ اللّهِ عَنِ الْغُسُلِ مِنْ غُسُلِ الْمَیْتِ ،

ر ۱۱۲۵۰) خدات ابرائيم مرافظ في المعلى المعلى المرافظ المنه المائية المحتوي المعلى المحتوي المحتوي المحتوي المعلى المحتوية المحتو

(۱۱۲۵۰) حضرت ابراہیم بینیوز فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جھاٹی سے دریافت کیا حمیا کہ میت کومسل دینے والے پرمسل ہے آپ بڑاٹیز نے فرمایا اگرتمہاراصا حب تاباک ہے تواس کومسل دے کرنہالو۔

آپ رُوْتُوْ نَے فَرَ مَا يَا اَرْمَهَا رَاصا حَبِ تَا پَاکَ جِنَّواسُ لُوسِسُ وَ حَکْرَهُهَالُو۔ ( ١١٢٥١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتُ أُوذِنَ سَعْدٌ بِجِنَازَةِ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، وَهُوَ بِالْبَقِيعِ فَجَاءَ فَغَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ ، ثُمَّ أَتَى دَارَةً فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ قَالَ :

زَيْدٍ ، وَهُوَ بِالْبَقِيعِ فَجَاءً فَهُمَسَّلَهُ وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ ، ثُمَّ أَتَى ذَارَةً فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَّعَا بِمَاءٍ فَا غُتَسَلَ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّى لَمْ أَغْتَسِلُ مِنْ غُسُلِهِ وَلَوْ كَانَ نَجِسًّا مَا غَسَّلْتُهُ وَلَكِنِّى اغْتَسَلْت مِنَ الْحَرِّ. (١١٢٥١) حضرت عائش بنت سعد رَبُيْ فِر ماتى بين كه حضرت سعد رَبُيْ فِر كوصرت سعيد بن زيد في يناف عنازے بر بلايا كيا وه بقيع

کے ساتھ تھے، آپ جھٹو تشریف لائے اور آپ نے ان کوشسل دیا، کفن پہنایا اور پھران کوخوشبولگائی، پھر آپ بڑتو تشریف لائے اور ان کی نماز جناز و پڑھی۔اور ایکے بعد پانی منگوا کرخسل فر مایا اور ارشا و فر مایا: میں نے اس لیے خسل نہیں کیا کہ میں نے میت کوخسل دیا تھا،اگر چہ جس کوخسل دیا تھاوہ نا پاک ہی کیوں نہ ہو، بلکہ میں تو گرمی کی وجہ سے نہایا ہوں۔ ( ۱۲۵۲ ) حَدَثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ قَالًا : لَبْسَ عَلَى غَاسِلِ

الْمَيَّتِ غُسْلٌ. (۱۳۵۲) حضرت عبدالله بن عباس بنی پیشاه رحضرت عبدالله بن عمر بنی پین ارشاه فرماتے ہیں کے میت کونسل دینے والے پرغسل نہیں ہے۔ (۱۳۵۲) حَدِّنَا وَکِ وَی عَنْ شُرُوْرَهُ مَی عَنْ اَنْ مِدَ اللَّهِ شَاءُ مِنْ وَالْاَوْرُ مَا يَجَا لَهُ اللَّ

( ۱۱۲۵۲) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ الرَّشُكِ ، عَنْ مُعَادَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَلَى الَّذِى يُعَسَّلُ الْمُتَوِّفِينَ غُسُلٌ ؟ قَالَتْ : لاَ . (۱۱۲۵۳) حضرت معاذه بني هذا عام وي بر كه حضرت عائشه بني هذا الله عن يا طيا كيا كيم دول كونهلان والے يرغسل ب

َ رَبِّ وَعَدْمُونَا نَے فُرِ مَا يَانِینِ اللهِ عَنْ حَسِبِ لَهُ الشَّصِدِ ، عَنْ لَکُ لُهُ عَنْدِ اللهِ ، قَالَ :حِدَّوَنَهُ عَلْمُومَةُ لُنُّ عَنْدِ اللهِ ، قَالَ :حِدَّوَنَهُ عَلْمُومَةُ لُنُّ عَنْدِ اللهِ ، قَالَ :حِدَّوْنَهُ عَلْمُومَةُ لُنُّ عَنْدِ اللهِ ،

( ١١٢٥٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ :غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ كَقُوا

الْمُزَنِيّ ، قَالَ :غَشَلَ أَبَاكُ أَرْبَعَةً مِنْ أَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَادُوا عَا أَكُمَامَهُمْ وَأَدْخَلُوا قُمُصَهُمْ فِي حُجَزِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ غُسْلِهِ تَوَضَّوُوا وُضُونَهُمْ لِلصَّلَاةِ.

(١١٢٥ ) حضرت علقمہ بن عبدالله الهذني ويشين فرماتے ہيں كه مير ب والدصاحب ويشين كوچار صحاب كرام تفكين في مرنے كے بعد عنسل دیا، پس زیادہ نہیں ہوئے مگران کی آسٹین کھول دیں اوران کی قیصوں کوازار باندھنے کی جگہ ڈال دیں، جب وہ ان کومسل

دے کرفارغ ہوئے توانہوں نے (صرف) نماز والا وضو کیا (عسل نبیس کیا)۔

( ١١٢٥٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي خُزَاعِيٌّ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ ، قَالَ أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلِ أَنْ لَا يَخْضُرَهُ ابْنُ زِيَادٍ وَأَنْ يَلِيَنِي ٱصْحَابِي فَأَرْسَلُوا إلَى عَائِذِ بْنِ عَمْرِو ، وَأَبِي بَرْزَةَ وَأَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ كَفُوا أَكِمَّتَهُم وَجَعَلُوا مَا فَضَلَ مَنْ قُمُصِهِمْ فِي حُجَزِهِمْ ، فَلَمَّا فَرَغُوا لَمُ يَزِيدُوا عَلَى الْوُضُوءِ.

(۱۱۲۵۵) حضرت خذاعی بن زیاد مرشید فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن مغفل میں شونے نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے وقت ابن زیاد میرے پاس ندآئے اور بیک میرے ساتھی ہی میرے پاس رہیں، پس لوگوں نے ان کے شاگردوں میں سے عائذ بن عمر وابو

برز ہ پایٹھیز اور دوسرے لوگوں کو بلایا انہوں نے عبداللہ بن مغفل وہ ٹنو کونسل دینے کے لئے اپنی آسٹین جڑھائی اور قبیصوں کوسمیٹا اور جب عسل دیے سے فارغ ہوئے تو صرف وضو کیا۔

( ١١٢٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُورةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ مَيْنًا وَحَنَّطَهُ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.

(۱۱۲۵۲) حضرت عروہ ویا فیز ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جن پینا ایک میت کو گفن بہنا یا (عنسل دینے کے بعد )اوراسکو خوشبولگائی \_ پھر (غسل كرناتو دوركى بات ) پانى كوچھوا تكنبيس \_

( ١١٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسَلُوا مِنْهُ. (۱۱۲۵۷) حضرت ابراہیم پریٹی ہے مروی ہے کہ صحابہ کرام ٹھی کہتے فرماتے تھے اگر تمہارا صاحب ناپاک ہے تو اسے خسل دے کر غسل

( ١١٢٥٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسَلُوا مِنْهُ.

(۱۱۲۵۸) حضرت اما شعمی بایشانه فرماتے بین کداگر مردہ ناپاک ہوتو تم اسے شمل دے کر شمسل کرو۔

### (٥٢) مَنْ قَالَ عَلَى غَاسِلِ الْمَيَّتِ غُسْلٌ

### جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ میت کوشس دینے والے بیشسل کرنالازم ہے

( ١١٢٥٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ زَكَرِيًّا ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثُتُهُ ، أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : يُغْتَسَلُ مِنْ غُسُلِ الْمَيْتِ.

(١١٢٥٩) حضرت عاكثه بني هذه في المعالي عروى ب كه حضورا كرم مُؤَلِفَكَ فَيْ فِي ارشاد فرمايا: جوميت كونسل دے وہ مسل كر لے۔

مسنف این الی شیبرمتر جم (جدس ) کی مسنف این الی شیبرمتر جم (جدس ) کی مسنف این الی شیبرمتر جم (جدس )

( ١١٢٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكُحُولِ ، قَالَ :سَأَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةَ كَيْفَ أَصْنَعُ ، قَالَ

اغْسِلْهُ كَيْتَ وَكَيْتَ فَإِذَا فَرَغْت فَاغْتَسِلْ. (۱۱۲۷۰) حضرت مکول رہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حذیفہ دہا ہو ہے دریافت کیا میں کیے عسل دوں؟ آپ وہ ہو نے

فر مایا ایسے ایسے اور پھر جب تم عسل دے کرفارغ ہوجاؤ تو خود عسل کرلو۔

( ١١٢٦١ ) حَلَقَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَانِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيُّنَّا فَلْيَغْتَسِلْ. (۱۲ ۱۱۲) حضرت على كرم الله وجهه ارشاد فرياتے ہيں كه جوميت كوشش دے اس كوشس كر لينا جاہتے ۔

( ١١٢٦٢ ) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ ، مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا

(۱۱۲۹۲) حضرت سعید بن المسیب برایسی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنت میں سے بیات ہے کہ میت کونسل دینے والاغسل کرلے۔

(١٢٦٣) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٌّ وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ غَسَّلًا مَيْتًا فَاغْتَسَلَ الَّذِي مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٌّ وَتَوَصَّأُ الَّذِي مِنْ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ.

(۱۲۲۳) حضرت ابواسحاق ويشينه فرمات ميں كەحضرت على تزائمتو اورحضرت عبدالله حالتو كيانتيوں ميں ہے و ومحصوں نے ميت كو عنسل دیا، پھرحضرت علی جاہنو کے ساتھیوں نے بعد میں خو دشس کیالیکن حضرت عبداللہ جہاہنو کے ساتھیوں نے عسل نہ کیا۔ ( ١١٢٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ

غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلُ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتُوضَّا.

(۱۱۲۷۴) حضرت ابوهریره ژاپینو ارشادفر ماتے ہیں جومیت کونسل دے وہ بعد میں (خود بھی )غسل کرے اور جومیت کو کندھادے وہ ( ١١٢٦٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنُبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ غُسَّلَ مَيَّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حُمَّلَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ. (احمد ٣٣٣\_ بيهقي ٣٠٣) (۱۱۲۷۵) جضرت ابوهریرہ زنونٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلِّنْ فَتَغَفَّقِ نے ارشاد قر مایا جومیت کونسل دے وہ وخو نخسل کرے اور جواس کو کندھادیےوہوضوکرلے\_

( ١١٢٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَسَّلَ مَيَّتًا اغْتَسَلَ. (١١٢٦٢) حضرت ابوقلابه رُواهُوْ جب ميت كونسل دينة تو خود بھي غسل كريليتے \_

## (٥٢) فِي الْمُسْلِم يُغَسِّلُ الْمُشْرِكَ يَغْتَسِلُ أَمْ لاَ مسلمان کسی مشرک کونسل دینے کے بعد غسل کریں کہ نہ کریں؟

( ١١٢٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِب أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الصَّالَّ قَدُ مَاتَ ، قَالَ : فَقَالَ : انْطَلِقْ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُأْتِينِي ، قَالَ فَوَارَيْتُهُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْت ، ثُمَّ دَعَا لِي

بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي ، أَنَّ لِي بِهِنَّ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ. (ابوداؤد ٣٢٠٦ ـ احمد ١/ ١٠٣) (۱۲۶۷) حضرت علی کرم الله و جهدارشاد فر ماتے ہیں کہ جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو میں حضورا کرم مُرَفِّنْ فَجَفَع کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کا گمراہ اور بوڑھا چھا مر گیا ہے، آپ مِنْ اللَّهُ اَوْرَ اللَّهُ اللَّ كو و هانب دواور پھر جب تك ميرے ياس نه آ جاؤ كچھ نه كرنا، چنانچه ميں نے انہيں و هانپ ديا اور حاضر خدمت ہوا آپ مَلِفَظَةً

نے تھم دیا آئبیں عنسل دواور آپ نے میرے لیے مچھ دعائیں کیں جومیرے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں کے ال جانے سے زیادہ قابل حسرت ہیں۔

## ( ٥٤ ) فِي ثُواب غَاسِل الْمَيْتِ میت کونسل دینے کا ثواب

( ١١٢٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَكَانَهُ أُمَّهُ.

(۱۱۲۷۸) حضرت معاذبن جبل والتي فرماتے ہيں جو محض ميت كونسل دے اور اس امانت كو (احسن طریقے ہے ) ادا كرے وہ گناہوں ہےاس طرح نکلتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کواس دن جناہو۔

# ( ٥٥ ) مَا قَالُوا فِي الذَّرِيرَةِ تَكُونُ عَلَى النَّعْش

جوحضرات پیفر ماتے ہیں کہخوشبودار( یا وُ ڈریامٹی ) چاریائی یا تابوت پر ہو ( ١٢٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّهَا أَوْصَتُ أَنْ لَا يَجْعَلُوا عَلَى كَفَنِى چنَاطًا.

(۱۲۲۹) حضرت فاطمه مینی هذیفاسے مروی ہے کہ حضرت اساء شیعذ مینی نے وصیت فر مائی کہ میر کے گفن برخوشبومت لگا نا۔

( ١١٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْحَنُوطَ عَلَى النَّعُشِ.

(۱۱۲۷)حضرت نافع جلیٹی فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تنکافین حیار یا کی یا تابوت پرخوشبولگانے کونا پسندفر ماتے تھے۔

( ١١٢٧١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى جِنَازَةِ الْحَارِثِ ذَرِيرَةً.

(۱۱۲۷۱) حضرت ابواسحاق مِلِیشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حارث مِلِیٹیو کے جناز ہ پرخوشبودار (یا وُڈر ) دیکھا۔

( ١١٢٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ كَرِهَ الذَّرِيرَةَ عَلَى النَّعُشِ.

(١١٢٧) حفرت عمر بن عبدالعزيز ويشيئه جاريائي پرخوشبولگانے كونا يسته بحصة تھے۔

( ١١٢٧٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُجْعَلَ الْحَنُوطُ عَلَى النَّعْشِ. (١١٢٧٣) حفرت حسن بيتية اور حضرت ابن سيرين وينية عاريا كي برخوشبودار (يا وُوْر ) لگانے كو تا پيند سجھتے تھے۔

( ١١٢٧٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ صَاحِبِ لَهُ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلُهُ.

(۱۱۲۷) حضرت ابراہیم ویشین ہے بھی ائی طرح منقول ہے۔

( ١١٢٧٥ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّانِفِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الذَّرِيرَةَ الَّتِي تُجْعَلُ فَوْقَ النَّعْشِ وَيَقُولُ نَفُخٌ فِي الْحَيَاةِ وَنَفُخٌ فِي الْمَمَاتِ !.

(۱۱۲۷۵) حضرت عطاء ولیٹین چار پائی پرخوشبودار پاؤڈرلگانے کو ناپسند سمجھتے تھے اور فرماتے تھے خوشبو ہے زندگی میں،خوشبو ہے مرنے کے بعد بھی؟

(٥٦) مَا قَالُوا فِي الْجِنَازَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالسَّرِيرِ يُرْفَعُ لَهُ شَيْءً أَمْ لاَ وَمَا يُصْنَعُ فِيهِ بِالْمَرْأَةِ

### میت کوچاریائی پر کیسے تھیں گے؟اس کابیان

( ١١٢٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ النَّعْشَ.

(١١٢٧) حضرت هشام اب والدي روايت كرت بين كه حضرت اساء بنت عميس مين مبلي خاتون بين جنهول في تابوت

( جار پائی )ایجاد کی (متعارف کروائی )۔

( ١١٢٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فَيْسِ بْنِ مُسلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنْ أُمَّ أَيْمَزَ أَمَرَتْ بِالنَّعْشِ لِلنَّسَاءِ.

ر سیارت طارق بن شہاب رہیں۔ فر ماتے ہیں کہ حضرت ام ایمن نئی ملیونا نے عورتوں کے لیے تا بوت ( عیار پائی ) کا تکم فر مایا۔ ( ١١٢٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ مَرُّوا عَلَى أَبِى مِجْلَزٍ بِنَعْشٍ كَبِيرٍ ، فَقَالَ : رَفَعَتِ الْيَهُوه وَالنَّصَارَى فَخَالِفُوهُمْ.

هي مصنف ابن الي شيدمتر تم (جلدس) کي په هي مصنف ابن الي شيدمتر تم (جلدس) کي په هي مصنف ابن الي شيدمتر تم (جلدس)

(۱۱۲۷۸) حضرت عمران بن حدر پر پیٹیا فرماتے ہیں کہ ہم ابو مجلز پر پیٹیا کے پاس سے ایک برا تابوت (حیاریائی) لے کر گذرے تو

آب وطین نے فرمایا: یہودونصاری نے اس کو بلند کیا، پستم لوگ ان کی مخالفت کرو۔

( ١١٢٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إذَا كَانَتُ جِنَازَةُ امْرَأَةٍ أَكُفُوا السَّرِيرَ

فَجَافُوا عَنْهَا بِقَوَائِمِهِ ، وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ وُضِعَ عَلَى بَطْنِ السَّرِيرِ. (۱۱۲۷۹) حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ عورت کے جنازے کے شختے کے نیچے پائے لگا کرمرداینے اور شختے کے درمیان خلا پیدا

كريں گے۔مرد كے جنازے ييں ايساكرنے كى ضرورت نہيں البتداسے تنخة كے درميان ميں ركھيں۔

( ٥٧ ) مَا قَالُوا فِي إِجْمَارِ سَرِيرِ الْمَيْتِ يُجَمَّرُ أَمْ لاَ

میت کی حیار یائی کودھونی دیں گے کنہیں؟

( ١١٢٨ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُجَمَّرَ سَرِيرُ الْمَيّْتِ. (١١٢٨) حضرت حسن بيشيد اور حضرت ابن سيرين ويشيد ميت كي حيار باكي كودهوني دين كونا يسند بجصة تتهيه

( ٥٨ ) مَا قَالُوا فِي الْمَيَّتِ يُتَبَعُ بِالْمِجْمَر

دھونی دان کومیت کے ساتھ ( بیچھے ) لے جانے کا بیان

( ١١٢٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ مُفَضَّلٍ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ لَا تَتَبَعُنِّي بِمِجْمَرٍ. (۱۱۲۸۱) حضرت ابن معفل ویشید سے مروی ہے کہ حضرت عمر دی تو نے ارشاد فرمایا: میرے جنازے کے ساتھ دھونی دان مت لے

( ١١٢٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعُدِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا تَتَبَعُونِي بِنَارٍ. (۱۱۲۸۲) حضرت ابوهریره و والله فرماتے بین کهآگ لے کر (دهونی دان) میرے جنازے کے بیچھے مت آتا۔

( ١١٢٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ ، عَنْ عَمَّتِهِ أَمْ النَّعْمَانِ بنت مُجَمِّعِ ، عَنِ ابْنَةِ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ، قَالَ : لَا تَتُبَعُونِي بِنَارٍ ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى سَرِيرِي قَطِيفَةَ نَصْرَانِيٌّ.

(۱۱۲۸۳) حضرت ابوسعید دور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ کیکرمت آنا ،اور میری جاریا کی پرنصرانی مخمل کی

( ١١٢٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَارُونَ بن أبي إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّهَا أَوْصَتْ

أَنْ لَا تَتَبَعُونِي بِمِجْمَرٍ ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَطِيفَةً حَمْرَاءً.

هي مصنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدس) و محمد المحمد معنف ابن ابي شيرمتر جم (جلدس)

(۱۱۲۸ ) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر رایش اسے مروی ہے کہ حضرت عاکشہ ٹنینڈینانے وصیت فر مائی تھی کہ میرے جنازے کے

پیچیے دھونی دان کیکرنہ آنا،اور مجھ پرلال مخمل کی جا درمت ڈالنا۔

( ١١٢٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ ، عَنْ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَا تَتَبَعُونِي بِصَوْتٍ ،

وَلَا بِنَارٍ وَلَا تَرْمُونِي بِالْبِحِجَارَةِ يَغْنِي الْمَدَرَ الَّذِي يَكُونُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبُّرِ. (۱۱۲۸۵) حضرت بکر ویشین سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل ڈاٹٹو نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کی اتباع نہ کرتا

آ واز اورآ گ کے ساتھ ،اور مجھے پھر نہ مارنا ، یعنی وہ گارا جو کہ قبر کے کناروں پر ہوتا ہے۔

( ١١٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَهُ رَأَى مِجْمَرًا فِي جِنَازَةٍ فَكَسَرَه

، وَقَالَ سَمِعْت ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تُشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ.

(۱۱۲۸ ۲) حضرت عبدالاعلی بیشینه فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر میافوز نے ایک جنازہ میں دھوتی وان و یکھا تو اس کوتو ژ دیا اور

فر مایا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس <sub>تنکاف</sub>ینئ سے سنا ہے کہ اھل کتاب کی مشابہت اختیار مت کرو<sub>۔</sub> ١ ١١٢٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ تُتَبَعَ الْجِنَازَةُ بِمِجْمَرٍ.

(۱۱۲۸۷) حضرت حسن ویشین اور حضرت ابن سیرین ویشین جنازه کے ساتھ دھونی دان لے جانے کو ناپسند سمجھتے تھے۔ ( ١١٢٨٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :إِذَا أَخْرَجْتَهُ فَلَا تَتَبَعَهُ نَارًا. (۱۱۲۸۸) حضرت امام طعمی برایشین ارشا دفر ماتے ہیں کہ جبتم جنازے کو لے کرنکلوتو اسکے پیچھے آگ لے کرمت چلو۔

( ١١٢٨٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَبَعَهُ مُجْمِرٌ. (۱۱۲۸۹) حفرت منصور جاینی ارشا دفرمات ہیں کہ حضرت ابراہیم جایٹیو جنازے کے ساتھ دھونی دان لے کرجانے کونا پسند سمجھتے تھے۔

( ١١٢٩. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ غَدَوْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَأَخْبَرُونَا ، أَنَّهُ مَاتَ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلَ ، قَالَ فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْأَسُود ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَا تَتْبَعُوا جِنَازَتَهُ بِنَارٍ ، وَلَا تَجْعَلُوا عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِنِ

الْعُرْزَمِيِّ الَّذِي يُصْنَعُ مِنَ الْكُنَاسَاتِ.

(۱۱۲۹۰) حضرت ابن عون پیشید فرماتے ہیں کہ ہم صبح کے وفت حضرت ابرا ہیم تخفی پیشید کے پاس تشریف لے گئے تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور رات کو فن کر دیئے گئے ہیں ، پھر ہمیں حضرت عبد الرحمٰن بن اسود پریٹین نے بتلایا کہ انہوں نے وصیت

فر مائی تھی کہ میرے جنازے کے بیچھے آگ لے کرمت آنا،اور میری قبر پرعرزی (جگہ کا نام) پھرمت رکھنا جس ہے کر جا کی تغییری

( ١١٢٩١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ أَتَيْنَا إِلَى مَنْزِلِ إِبْرَاهِيمَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقُلْنَا بِأَى شَيْءٍ أَوْصَى ؟ قَالُوا : أَوْصَى أَنْ لَا يُتْبَعَ بِنَارٍ وَٱلْحِدُوالِّي لَحْدًا ، وَلَا تَجْعَلُوا فِي قَبْرِي لَبِنَّا عَرْزَمِيًّا.

(۱۲۹۱) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم ویشید کی وفات کے بعدان کے گھر آئے اور ہم نے دریافت کیا کہ انہوں نے کس چیز کی وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے بتایا انہوں نے وصیت فر مائی تھی کدمیرے جنازے کے پیچھے آگ لے کرمت

جانا،اورمیری قبرلحد کھودنا،اورمیری قبر برعرزی جگہ کے پھر ندر کھنا۔ ( ١١٢٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُتبعُ الْجِنَازَةُ بِصَوْتٍ ، وَلَا بِنَارٍ ، وَلَا يُمْشَى أَمَامَهَا.

(ابو داؤ د ۱۲۳۳ احمد ۲/ ۵۲۸)

(١١٢٩٢) حضرت ابوسعيد روافق عصمروي ب كرحضور اقدس مَرِ الشَّفَيَّةِ في ارشاد فرمايا: جناز د كا اتباع ندكيا جائي آگ اور آواز ك ساتھ اور نہاں کے آگے چلا جائے۔

( ١١٢٩٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَة فَرَأَى امْرَأَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ ، فَقَالَ :اطْرُدُوهَا ، فَمَا زَالَ قَائِمًا حَتَّى قَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تُوَارَثُ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ.

(١١٢٩٣) حفرت حنش بن معتمر ولي فرمات بين كدرسول اكرم مُؤْفِقَةُ أيك جنازه مين تقيء آب مُؤْفِقَةُ في خاتون كوديكها اس کے پاس دھونی دان تھا، آپ مِنَافِظَةَ انے فرمایا اس کوچھوڑ دو، آپ مِنَوْفِظَةَ مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ مِزْفَظِيَّةً بعوض كيا: اے الله كرسول! بيدينه كے محلات سے بيجھي آرى تھى \_

( ٥٩ ) فِي وَضْعِ الرَّجُلِ عُنْقَهُ فِيمَا بَيْنَ عُودَى السَّرير

یہ باب اس بیان میں ہے کہ آ دمی کواپنی گردن تختہ کے دونوں یا وُں کے درمیان رکھنا جا ہمیں یانہیں ( ١١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ وَاضِعًا

السُّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ. (۱۱۲۹۴) حضرت یوسف بن ماهک اینیو فرماتے میں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر مُؤمَدُ من کود یکھا ایک جنازہ میں آپ نے

چار پائی این دونوں کندھول کے درمیان مونڈے پررکھی ہوئی تھی۔ ( ١١٢٩٥ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، فَالَ :رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَيْنَ عَمُو دَى سَرِيرِ أُمَّهِ

حَتَّى خَرَجَ بِهَا مِنَ الدَّارِ وَحَمْزَةُ ، وَعُبَيْدُ اللهِ أَحَدُهُمَا أَخَذَ بِعِضَادَاة السَّرِيرِ الْيُمْنَى وَالآخَرُ بِالْيُسْرَى. (۱۱۲۹۵) حضرت غالد بن ابی بکر پیشینه فرماتے ہیں ہمیں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو والدہ کی جنازہ کی چارپائی کے دونوں ٹانگوں

کے درمیان دیکھا یہاں تک کدان کو لے کر گھرے نکے ،اور حمزہ اور عبیداللہ میں سے ایک نے چار پائی کی دائی جانب (ہاتھ)اور

ھی مصنف ابن ابی شیبہ متر جم (جلد ۳) کی گھی۔ دوسرے نے بائس جانب پکڑر کھی تھی۔

دوسرے نے اِس جانب پررس ی۔ ( ۱۲۹۱ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى ، عَنْ مَعْرُوفٍ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْمُطَّلِبَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطَبٍ بَيْنَ عَمُودَى سَريو ابْنِهِ الْحَارِثِ.

(۱۲۹۷) حضرت معروف رہیتے قرماتے ہیں کہ میں نے مطلب بن عبداللہ بن حطب کوحارث کے بیٹے کی میت کی جارپائی کو دونوں بازوؤں کے درمیان دیکھا۔ (۱۷۶۷۷) حَدَدُنَا وَ کِیجَوْ وَ عُنْدِکُنْ عَیْنَہ اُلْ وَمُنْ مِی مُنْدِکُنْ مِی وَاکْ رَبِیْکُو مِی مَاکْ وَاکْ مِی وَاکْ رَبِیْکُو مِی مُنْدِکُنْ وَ وَاکْ مِی وَاکْ رَبِیْکُو وَاکْ مِی وَاکْ رَبِیْکُو وَاکْ مِی وَاکْ رَبِیْکُو وَاکْ مِی وَاکْ مِی وَاکْ رَبِیْکُ وَ وَاکْ مِی وَاکْ رَبِیْکُ وَاکْ مِی وَاکْ رَبِیْکُ وَاکْ مِی وَاکْ رَبِیْکُ وَ مِی وَاکْ رَبِیْکُ وَاکْ مِی وَاکْ وَاکْ وَکُونُوںِ مِی وَاکْ مِی وَاکْ رَبِیْکُ وَاکْ مِی وَاکْ مِی وَاکْ رَبِیْکُ وَاکْ وَکُونُوںِ مِی وَاکْ مِی وَاکْ رَبِیْکُ وَکُونُوںِ مِی وَاکْ رَبِیْکُ وَاکْ وَکُونُوںِ مِی وَاکْ مِی وَاکْ وَکُونُوںِ مِی وَاکْ مِی وَاکْ وَاکُونُوںِ وَالْ وَاکْ وَاکُ وَالْ وَاکْ وَالْدُولُ وَالْ وَاکْ وَاکْ وَاکْ وَالْ وَاکُ وَالْ وَاکُونِ وَالْمِی وَالْ وَالْ وَاکُونُ وَالْ وَاکُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ

( ۱۱۲۹۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعُدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعُدًا عِنْدَ قَانِمَةِ سَرِيوِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ : وَاجَبَلَاه. ( ١١٢٩٤ ) حفرت سعد بن ابرا تيم عِيْنِيُ اسِنِ والدس روايت كرتے بيں كه بيں نے حضرت سعد جان كو حضرت عبد الله بن

عوف ولله كى جاربائى كے بائے كے باس و يكھا آپ ولاؤ فر مار ہے تھے، ہائے سر داراور عالم ۔ ( ١١٢٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ فِي جِنَازَةِ أَبِي مَيْسَرَةَ آخِذًا بقائِمَةِ السَّرِير ، وَجَعَلَ يَقُولُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا مَيْسَرَةً .

( ۱۱۲۹۸) محدثنا ورکیع ، عن اسراییل ، عن ابی اِسحاق ، قال : رایت آبا جحیفه فِی جِنازهِ آبِی میسرهٔ الحِدا بِقَائِمَةِ السَّرِيرِ ، وَجَعَلَ يَفُولُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا مَيْسَرَةً . (۱۱۲۹۸) حضرت ابواسحاق بِشِيْ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جمیفہ واٹیو کو حضرت ابومیسرہ وٹائیو کے جنازے میں دیکھا سے بیار نہ کہ کے سے میں کہ میں نے سے اس کہ میں ان کے سے ابو جمیعہ واٹیو کو سے ابومیسرہ وٹائیو کے جنازے میں دیکھا

(۱۲۹۹) حضرت مغیرہ پریٹی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پریٹی اس بات کونا پیندفر ماتے سے کہ آدی چار پائی کے دونوں پاؤں کے درمیان کھڑ اہوااس کواٹھائے۔ درمیان کھڑ اہوااس کواٹھائے۔ (۱۳۰۰) حَدَّثُنَا کَشِیرٌ ہُنٌ هِشَامٍ ، عَنْ فُرَاتِ بُنِ سَلْمَانَ ، قَالَ أُخْرِ جَتْ جِنَازَةٌ مِنْ دَارِ بَنِي ذِي الْخِمَارِ ، قَالَ :

وَشَالَتُ مِنْهُمْ فَد وَضَعَ الشَّرِيرَ عَلَى كَاهِلِهِ فَأَحَذَ مَيْمُونٌ بِيدِهِ فَأَخْرَ جَدُ. (١١٣٠٠) حضرت فرات بن سليمان ولِيْمِيْ فرماتے ہيں كه دار بنوالخمار سے ايك جنازه نكالا گيا،ان ميں نو جوان تھا جس نے مونڈ ھے

برچار پائى ركھى بموئى تھى، حضرت ميمون ويشيئ فياس كا ہاتھ بكر كراس كو باہر تكال ديا۔ ( ١١٣٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ فِي جِنَازَةِ أَبِي مَيْسَرَةَ وَالسَّرِيرُ

عَلَى عَاتِقِهِ وَهُو َ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَبِي مَيْسَرَةَ. (۱۳۰۱) حضرت اساعيل بيشيد فرماتے جي كه ميں نے حضرت ابو جميفہ جلائش كو حضرت ابوميسرہ جنائش كے جنازے پر ديكھا چارپائى تر سر كريں ہے ہوں نے سر اللہ من من اللہ من من اللہ من من اللہ من اللہ من اللہ من من اللہ من ا

آپ کے کا ندھے پڑھی اور فر مارہے تھے ،اےاللہ!ایومیسرہ ٹڑٹٹو کی مغفرت فرما۔

( ١١٣.٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُومَ فِي مُقَدَّمِ السَّرِيرِ ، أَوْ مُؤَخَّرِهِ .

(۱۳۰۲) حضرت رئيع بيشين فرماتے بين كه حضرت حسن ميشين اس بأت كونا پيند تجھتے تھے كہ جار پائى كے آگے يا ليجھے كھڑا ہوا جائے۔

(٦٠) مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ خَلْفَ الْمَيْتِ اسْتَغْفِرُوا لَهُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ

کوئی شخص جنازے کے پیچھے نیے کہتا ہو چلے کہا سکے لیے استغفار کرواللہ تمہاری مغفرت

### کرے گا ،اس کا کیا تھم ہے

(١٣.٣) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَبَعَ الرَّجُلُ الْجِنَازَةَ يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.

(۱۳۰۳) حفرت مغیرہ بیٹیل سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم بیٹیلا اس بات کو ناپسند تجھتے تھے آ دمی جنازے کے بیچھے یوں کہتا ہوا چلے کہ اس کے لیے استغفار کرواللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔

( ١١٣.٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَتِيقٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ فِيهَا سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : اسْتَغْفِرُوا لَهُ عَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ سَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَك.

(۱۱۳۰۳) حفرت بكير بن عتق ويشط فرماتے بين كه مين جنازه مين تفاجس مين حضرت سعيد بن جبير واتو بھى تھے، ايك خف نے كها اس كيلئے استفار كرواللہ تعالى تهرى مغفرت فرمائے كا، حفرت سعيد بن جبير واثن نے فرمايا: الله تعالى تيرى مغفرت نهيں كرے گا۔ (١١٣٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَهُ فِي جِنَازَةٍ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ اسْتَغْفِرُ واللهُ غَفَرَ اللّهُ لَكُمْ فَنَهَاهُ.

( ١١٣٠٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.

(۱۳۰۷) حضرت عطاء بیشین اس بات کو تا پیند شیخصتہ تقے کہ کوئی شخص (جنازہ) میں یوں کیے،اس کیلئے استعفار کرواللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔

( ١١٣.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّى ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ أَوَّلُ مَا سَمِعْت فِي جِنَازَةِ اسْتَغْفِرُوا لَهُ فِي جِنَازَةٍ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ.

(۱۳۰۷) حفرت ابن سیرین ویشید فرماتے ہیں کہ پہلی بار میں نے ریکمات کداس کیلئے استعفار کہو حضرت سعید بن اوس ٹواٹنو کے جنازے میں سنا۔

- ( ١١٣.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولُهُ.
  - (۱۱۳۰۸) حفرت ابراہیم پیٹیلا اس طرح کہنے کونالپند سمجھتے تھے۔
  - ( ١١٣.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ اسْتَغْفِرُوا غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ.
- (۱۱۳۰۹) حضرت حسن بِشَيْدُاس بات كونا پُند مجھتے نتھے كه كو كَ فخص يوں كيج،اس كيلئے استغفار كہوتا كەللەتغالى تمہارى مغفرت فرمائے ۔
- ( ١١٣١ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُطِيعٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُه ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ :مَا يَقُولُ زَاجِز كُمْ هَذَا ؟!.
- (۱۱۳۱۰) حضرت عبدالرحمٰن بن حرمله باليطية ايك جنازے ميں شريك تصانبوں نے ايك مخص كوسنا جويہ كهدر ما تھا، حضرت سعيد بن ميتب باليطية نے فرمايا: تمہارايد جزير صنے والا كيا كهدر ما ہے؟ (رجزيداشعار پڑھنا)۔
- ( ١١٣١١ ) حَدَّثَنَا قَبِيصَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ أَبِي رَاشِد ، أَنَّ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ فِي جِنَازَةٍ : اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ، فَغَضِبَ.
- (۱۱۳۱۱) حفرت رئیج بن الی را شدیر پیلیا فر ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر وہ کٹئے نے ایک شخص کو جنازہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کیلئے استعفار کرواللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فر مائے گا ، تو آپ پراٹھیا اس شخص کوغصہ ہوئے۔

### ( ٦١ ) فِي رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْجِنَازَةِ

#### جنازه میں آواز بلند کرنے کابیان

- ( ١١٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : كُنَّا فِي جِنَازَةٍ فَرَفَعَ نَاسٌ مِنَ الْقُصَّاصِ أَصُواتَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ كَانُوا يُعَظِّمُونَ الْمَيْتَ بِالسَّكِينَةِ.
- ( ۱۱۳۱۲ ) حضرت ایوب پیشید فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے،قصہ گولوگوں میں سے بعض نے اپنی آ واز کو بلند کیا تو حضرت ابوقلا بہ دیکٹو نے ارشاد فرمایا: و ولوگ (صحابہ کرام مین کیٹیز) خاموش رہ کرمیت کی تعظیم کرتے تھے۔
- ( ١١٣١٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَوْتٍ عِنْدَ ثَلَاثٍ ، عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَعِنْدَ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْجَنَائِزِ.
- (۱۱۳۱۳) حفرت قیس بن عباد بریشینهٔ ارشاد فر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام نتائشتم تین موقعوں پر آ واز بست رکھنے کو پسند فر ماتے بتھے، قال کے وقت، تلاوت قر آن کے وقت اور جنازے میں ۔

( ١١٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ نَحْوَهُ. (ابوداؤد ٢٧٣٩ ـ حاكم ١١١)

(۱۱۳۱۳) حضرت قیس بن عباد پرهیمیز سے اس طرح منقول ہے۔

( ١١٣١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي جِنَازُةٍ أَكْثَرَ السُّكُوتَ وَحَدَّثَ نَفْسَهُ. (عبدالرزَاق ١٣٨٢)

۔ (۱۱۳۱۵) حضرت ابن جرتج رافیل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُؤلِفِیکی جب کسی جنازے میں شریک ہوتے تو زیادہ خاموش رہتے اور

ایخنس ہے ہم کلام رہتے۔

( ١١٣١٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الصَّوْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ الْجِنَازَةِ ، وَإِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ ، وَعِنْدَ قِرَانَةِ الْقُرْآنِ. (ابو داؤد ۲۲۳۹ ـ حاکم ۱۱۰

(۱۳۱۷) حضرت حسن پایٹیا: ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلِّاتِیَجَةً تمین موقعوں پر آواز بلند کرنے کونا پیند سمجھتے تھے، جناز ہ میں ، جب دولشكرآ پس ميسليس اورقر آن ياك كى تلاوت كےوقت۔

## ( ٦٢ ) مَا قَالُوا فِي الإِذْنِ بِالْجِنَازَةِ مَنْ كَرِهَهُ

### جنازہ کے اعلان کرنے کو مکروہ کہا گیاہے

( ١١٣١٧ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّعْيِ. (احمد ١٥/ ٥٠١ ترمذي ٩٨١)

(۱۱۳۱۷) حضرت حذیفه مزاهی سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّاتَفَقَعَ أنے جنازے کا اعلان کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١١٣١٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : النَّغْيُ مِنْ

(۱۱۳۱۸) حضرت عبدالله رفاف ارشا وفرماتے ہیں کہ جنازے کا اعلان کرنا جا بلیت کے کامول میں سے ہے۔

(١١٣١٨) مَعْرِت عَبِدَاللَّهِ يَنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَوْصَى الرَّبِيعُ بُنُ خُتَيْمٍ أَنْ لَا تُشْعِرُوا بِي أَحَدًا ، وَسُلُونِي إِلَى رَبِّي سَلًّا.

(١١٣١٩) حضرت ابوحيان برافيظ اپ والد بروايت كرت بيل كدحفرت رئع بن فيثم والدي وصيت فرماني،مير ، (مرن کی ) کسی ایک کوبھی اطلاع نہ کرنا اور مجھے خفیہ طور پر (آرام ہے ) فن کرنا۔

ه ابن الي شيه مترجم (جلدم) كي المحاسب العنداند المحاسب العنداند المحاسب العنداند المحاسب العنداند المحاسب العنداند المحاسب العنداند المحاسب ال ( ١١٣٢٠ ) عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عِنْدَ مَوْتِهِ يَقُولُ : إِذَا أَنَا مِتْ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي

(۱۱۳۲۰) حضرت زبرقان بلیٹیلا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو وائل میٹیلا ہے موت کے وقت سنا وہ فرمار ہے تھے کہ جب میرا

انقال ہوجائے تومیرے بارے میں کسی کواطلاع مت دینا۔

( ١١٣٢١ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَوْصَى أَبُو مَيْسَرَةَ أَخَاهُ أَنْ لَا تُؤْذِنَ لِي أَحَدًا ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِذَلِكَ أَوْصَى عَلْقَمَةُ الْأَسُودَ.

(۱۱۳۲۱) حضرت ابواسحاق بایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابومیسرہ ڈٹاٹیز اپنے بھائی کو وصیت فرمائی کہ (میرے مرنے پر) کسی کوبھی

اطلاع (اعلان)مت دینا۔ راوی ابواسحاق بریشید فر ماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ویشید نے حضرت اسودکو بھی یہی وصیت فرمائی تھی۔

( ١١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا ، فَإِنِّي أَحَافُ أَنْ يَكُونَ النَّهُيُّ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. (١١٣٢٢) حفرت ابراہيم بيلينيد فرماتے ہيں كەحفرت علقمہ ويليد نے وصيت فرمائي تھى كەمبرے مرنے پرتم كسى كواطلاع مت دينا،

بینک مجھ خوف ہے کہ جنازہ کے لیے اعلان کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ ( ١١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُمَنِّي ، عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا كُنتُمْ أَرْبَعَةٌ فَلَا تُؤْذِنُوا أَحَدًا.

(۱۱۳۲۳) حضرت ابراہیم پیٹینے فرماتے ہیں کہ جب تم جنازے میں چار بندے ہوجا وُتو پھرکسی کواطلاع مت دو۔ ( ١١٣٢٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو ِنُعَيْمٍ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ ثُويْرٍ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرَ ، أَنَّ عَلِى بْنَ حُسَيْنٍ أَوْصَى أَنْ لَا تُعْلِمُوا بِي أَحَدًا.

(۱۱۳۲۲) حضرت ابوجعفر برایشید فرماتے بیں کہ حضرت علی بن حسین وافق نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کی کسی کو بھی اطلاع ( ١١٣٢٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عن أبيه ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ تَحَيَّنَ غَفَلَةَ

(١١٣٢٥) حضرت عاصم بن محمد مِيشِيدُ اپنے والدے روايت كرتے جيل كەحضرت عبدالله بنعمر تؤريد من جب كوكى شخص فوت ہوتا تو لوگوں کی غفلت کا انتظار فر ماتے۔ ( ١١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ خَيْثَمَةً ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةً ، قَالَ :إِذَا أَنَا مِتْ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًّا. (۱۳۲۹)حضرت موید بن غفله جینئو فرماتے ہیں کہ جب میں مرجاؤں تومیرے بارے میں کسی کواطلاع مت دینا۔

( ١١٣٢٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَخِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ :لَا تُؤُذِنُوا لِجنَازَتِي أَحَدًّا.

(۱۱۳۲۷) حفرت مطرف ویشیط فرماتے یہ کرمیرے جنازے کی کسی کواطلاع مت دینا۔

( ١١٣٢٨ ) حَلَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ :حَلَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ تُؤْذِنُوا بِجِنَازَتِي أَهْلَ مَسْجِدي.

(١١٣٢٨) حضرت ابوجمره ويشيخ اپنے والدے روايت كرتے ہيں كەمىرے جنازے كى اطلاع ميرى مىجد والوں كومت ديتا۔

### ( ٦٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الإِذْنِ بِالْجِنَازَةِ

### بعض حضرات نے جنازے کے اعلان کی اجازت دی ہے

( ١١٣٢٩) حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَكَانَ الْكُبُرَ مِنْ زَيْدٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرِ جَدِيدٍ ، فَكَرَّ مِنْ زَيْدٍ ، قَالَ : فَكَرَ جُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُو بَقَبْرِ جَدِيدٍ ، فَكَرَ مِنْ زَيْدٍ ، قَالَ : فَقَالَ : أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي بِهَا ؟ قَالُوا : كُنْتَ قَائِلاً فَكَرِهُنَا أَنْ نُوْذِنَك ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : كُنْتَ قَائِلاً فَكَرِهُنَا أَنْ نُوْذِنَك ، فَقَالَ : لاَ تَفْعَلُوا ، لاَ أَعْرِفَنَ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيْتَ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلاَتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ . فَقَالَ : لاَ تَفْعَلُوا ، لاَ أَعْرِفَنَ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيْتُ بَيْنَ أَظُهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلاَتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً .

(۱۳۲۹) حضرت خارجہ بن زید براٹی ہی حضرت پرید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت زید براٹی سے بڑے تھے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اگرم مُرَّافِقَافِ کے ساتھ لکے، جب ہم جنت البقیع میں آئے تو وہاں پر ایک نی قبرتی، آپ مُرَّافِقَافِ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا: لوگوں نے عرض کیا فلاں عورت کی قبر ہے۔ آپ مُرَّافِقَافِ نے اس کو پہچان لیا اور فرمایا: تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہ دکی؟ لوگوں نے عرض کیا آپ مُرَّافِقَافِ نے خود فرمایا تھا اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع دینا ناپند سمجھا۔ آپ مُرَافِقَقَافِ نے ارشاوفرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص فوت ہوجائے تو تم ہرگز اس کا اعلان مت کرومگر مجھے اس کے بارے میں اطلاع دیدو۔ بیٹک میر ااس پرنماز پڑھنا سکے لیے رحمت کا باعث ہے۔

( .١١٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ الرَّجُلُ حَمِيمَهُ وَصَدِيقَهُ بِالْجِنَازَةِ.

(۱۱۳۳۰) حضرت ابن عون ولیشید فرماتے ہیں حضرت محمد ولیشید اس بات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ آ دمی جنازے کی اطلاع رشتہ داروں اور دوستوں کوکر دے۔

( ١١٣٣١ ) حَلَّاثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُؤْذِنُ بِالْجِنَازَةِ فَيَمُرُّ

بِالْمَسْجِدِ فَيَقُولُ عَبْدُ اللهِ دُعِيَ فَأَجَابَ ، أَوْ أَمَةُ اللهِ دُعِيَتُ فَأَجَابَتُ ، فَلاَ يَقُومُ مَعَهَا إِلاَّ الْقَلِيلُ مِنْهُمْ. (۱۳۳۱) حفرت عبدالله بن عروه بلِيتُيز ہے مروی ہے کہ حضرت ابوھریرہ دِیْ ٹِی کوایک جنازے پر بلایا گیا تو وہ مجدے گذرے اور بوں فرمارے تھے کہ اللہ کا بند وطایا گیا ہے ہیں اس نرتبول کیا ، ہلانڈ کی لونڈ کی ملائے گئی ہیں اس نرقبول کیا، ہی

یوں فرمار ہے تھے کہ اللہ کا بندہ بلایا گیا ہے ہی اس نے قبول کیا، یا اللہ کی لونڈی بلائی گئی ہی اس نے قبول کیا، پس ان کے ساتھ ان میں سے چندلوگ ہی کھڑے ہوتے۔

( ١١٣٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ أَبِي حَيَّانَ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ عَمْرُو بُنُ مَيْمُون صِدِّيقًا لِلرَّبِيعِ بُنِ خُنَيْمٍ ، فَلَمَّا ثَقُلَ ، قَالَ عَمْرُو لَأُمْ وَلَدِ الرَّبِيعِ بُنِ خُنْيُمٍ أَعْلِمِينِي إِذَا مَاتَ ، فَقَالَتُ : إِنَّهُ قَالَ : إِذَا أَنَا مِتُ فَلَا تُشْعِرِى بِى أَحَدًّا ، وَسُلُّونِي إِلَى رَبِّي سَلاً ، قَالَ فَبَاتُ عَمْرٌو عَلَى ذَكَاكِينِ يَنِي ثَوْرٍ حَتَّى أَصْبَحَ فَشَهِدَهُ.

(۱۳۳۲) حضرت ابوحیان اپنے والد پریٹی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن میمون پریٹی حضرت رہیج بن قیٹم پریٹی کے دوست تھے، جب حضرت رہیے بن قیٹم پریٹی کے دوست تھے، جب حضرت رہیے بن فیٹم پریٹی پر زندگی دشوار ہوگئی تو حضرت عمرو بن میمون پریٹی نے ان کے ام ولد سے کہا جب وہ فوت ہوجا کیں تو مجھے اطلاع دینا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت رہیے پریٹی نے کہا ہے کہ جب میں مرجا وک تو میرے بارے میں کی کو خبر مت: ینا اور مجھے خفیہ طور پر فن کر دینا۔ راوی پریٹی کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن میمون پریٹی نے بی تو رکے چبوتر سے پر رات گذاری بیاں تک کہ مجمع ہوگی بھروہ اس کے یاس حاضر ہوئے۔

( ١١٣٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ بِالْمَيِّتِ صَدِيقَهُ ، وَقَالَ :إنَّمَا كَانُوا يَكُرَهُونَ نَعْيًا كَنَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْعِي فُلَانًا.

(۱۱۳۳۳) حفزت حماد طیشین سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم طبیعین اس بات میں کوئی حرج نہیں سجھتے کہ مرنے کے بعد میت کے دوست کواطلاع کی جائے۔وہ فر ماتے تھے کہ صحابہ کرام ٹنگائی جا بلیت کی طرح اطلاع دینے کو ناپند سجھتے تھے کہ فلال کوخبر دی جائے۔

( ١١٣٣٤) حَلَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيِّ إِذَا دُعِيَ إِلَى جَالِدٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا دُعِيَ إِلَى جَنَازَةٍ ، قَالَ : إِنَّا لَقَائِمُونَ وَمَا يُصَلِّى عَلَى الْمَرْءِ إِلَّا عَمَلُهُ.

(۱۳۱۳۳) حضرت نعمان پڑتیز ہے مردی ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ و جبہ کو کسی جنازے پر بلایا جاتا تو آپ مٹاٹیز فرماتے بیٹک ہم کھڑے ہونے والے ہیں اور آ دمی پرنماز نہیں پڑھی جاتی گراس کے مل ( کیوجہ ہے )۔

﴿ ١١٣٣٥ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى الْحِمْيَرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهُوِيِّ ، عَنْ أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ ، عَنْ

أَبِيهِ ، قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمُ إِذَا مَاتُوا ، قَالَ :فَتُوْفُينِتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا حَضَرَتُ فَآذِنُونِي بِهَا ، قَالَ فَأَتُوهُ لِيُؤْذِنُوهُ فَوَجَدُوهُ نَائِمًا وَقَدْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ فَكْرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ وَتَخَوَّفُوا عَلَيْهِ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَهَوَامَّ الْأَرْضِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ أَتَيْنَاكَ لِنُؤْذِنَكَ بِهَا فَوَجَدُنَاكَ نَانِمًا فَكَرِهْنَا أَنُ نُوقِظَك وَتَخَوَّفُنَا عَلَيْك ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَهَوَامَّ الأَرْضِ ، قَالَ : فَدَفَنَّاهَا ، قَالَ : فَمَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (حَاكِم ٢٦٣)

(۱۱۳۳۵) حفرت ابوامام بن سمل و النواب و الدے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سِوَ الله سِوَاء کی عیادت فرماتے اوران کے جنازے میں شرکت فرماتے ، اهل عوالی میں سے ایک عورت مرکی آنحضرت سِوَ اَنْ اَنْ اَلَا اِجب اس کے باس موت آجائے تو مجھ اطلاع دینا۔ جب لوگ اطلاع دینے کے لیے آپ سِوَ اُنْ اَنْ اَجْ اِس آئے تو آپ و آرام کرتا ہوا پایا اوراس وقت رات کا پھھ حصہ گذر چکا تھا۔ انہوں نے اس بات کو تا بسند کیا گہ آپ سِوَ اُنْ اَنْ اَلَٰهُ کَا اِجا ہے ، انہوں نے خوف محسوں کیا رات کی تاریکی اورز مین کے کیڑے ہونگوں کی وجہ سے۔ جب مجمع ہوئی تو حضور مِ اِنْ اَنْ اِجْ اَس عورت کے بارے میں دریا فت فرمایا: لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے تھے لیکن ہم نے آپ و نیند میں پیا تو جگا تا مناسب نہ مجما اور رات کی تاریکی اور زمین کے شیر نے ہمیں خوف زدہ کر دیا۔ اس لیے ہم نے اس کو وفن کر دیا۔ آنخضرت سُونِ اُنْ اُنْ اِنْ اُنْ اُنْ اِنْ اُنْ کُونِ کُونِ

### ( ٦٤ ) فِي الْمَشِي أَمَامَ الْجِنَازَةِ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ

### بعض حفرات نے جنازے کے آگے چلنے کی اجازت دی ہے

( ١١٣٣٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. (ابوداؤد ١٣١٦ ـ ترمذی ١٠٠٧)

(۱۱۳۳۷) حفرت سالم مِرْشِطِدُ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مِرْشِفِیَنَمَ کو،حفرت ابو بکر صدیق مزانی و اور حبنوت عرون کے مدان سے سے سے سات سے میں ک

عُمرِ ثُوْاَتُوْ كُوجِنَازَ ہے كِے آ مِنْ چَلِتے ہوئے ديكھا ہے۔ ( ١٣٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابن عُمَرَ يَمُشِى أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

(١١٣٣٧)حفرت سالم ويشط فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبدالله بن عمر منية عن كو جنازے كے آگے چلتے ہوئے ديكھا۔

( ١١٣٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِى حَازِم ، قَالَ :رَأَيُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنَ بُنَ عَلِمَّى يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

(۱۱۳۳۸) حضرت ابو حازم بریشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ دہائی اور حضرت حسن دہائی کو جنازے کے آگے جلتے ہوئے دیکھا۔

( ١١٣٢٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا قَتَادَةَ ، وَابْنَ

ه معنف ابن الی شیر مترجم (جلدس) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلدس) کی معنف ابن الی شیر مترجم (جلدس) کی معنف از م و در روجم افح رود در دو می در افکاری الی می در او می در این الی می در این الی می در استان الی می در این الی می

عُمَرَ وَأَكِما أَسَيْدَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. (۱۱۳۳۹) حضرت صالح طِنْدِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ رہ اپنٹو، حضرت ابوقنادہ، حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت ابو

اسیر ٹھکائٹنے کو جنازے کے آئے چلتے ہوئے دیکھا۔ ( .۱۲۶ ) حَدَّثَنَا جَرِیرُ ہُنُ عَبْدِ الْحَمِیْدِ ، عَنْ سُھَیْلِ بُنِ أَبِی صَالِح ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ :کَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّی

١٨١ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إِذَا تَبَاعَدُوا عَنْهَا قَامُوا يَنْتَظِرُونَهَا.

(۱۱۳۲۰) حضرت ابوصالح ویشین اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی کشنے کو جنازے کے آگے چلتے ، پھر جب وہ چلتے چلتے بہت آگے (دور) نکل جاتے تو وہاں پر کھڑے ہوکر جنازے کا ( آنے کا ) انتظار فرماتے۔

چلتے بہت ائے (دور) نقل جائے تو وہاں پر لھڑے ہو کر جنازے کا ( اے کا ) انظار فرمائے۔ ( ۱۱۳٤١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأسود يَمْشِيانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۴۲۱) محدثنا جریر ، عن منصور ، عن إبراهیم ، قال از ایت علقمه والا سود یمینیان امام البجنارو. (۱۱۳۳۱) حضرت ابرا هیم پیتید فرماتے میں کہ میں نے حضرت علقمہ پیلید اور حضرت اسود پیلید کو جنازے کے آگے چلتے ہوئ ، کمها

و یلھا۔ ( ۱۱۳۶۲ ) حَلَّانَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْبِحِنَازَةِ. ( ۱۱۳۲۲ ) حضرت ابن عون ولِشِيْ فرماتے ہیں گہ میں نے حضرت سالم ولٹین اور حضرت قاسم ولٹین کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے

وكما-( ١١٣٤٣ ) حَذَّتُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : لَا أَعُلَمُ بِهِ ﴿ ١١٣٤٣ ) حَذَّتُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : لَا أَعُلَمُ بِهِ

بُنْسًا ، قَالَ : وَكَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمْ يَفْعَلَانُو. (۱۱۳۳۳) حفرت ابن عون والثيو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد والثین سے جنازے کے آگے چلنے سے متعلق دریافت کیا؟ آپ نے فرمایا ہیں تو اس میں کچھرج نہیں مجھتا اور حضرت قاسم والثیوا اور حضرت سالم والٹیوا اس طرح کرتے تھے۔

( ١٧٣٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ فِي الْجِنَازَةِ أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ لَهَا تَمْشُونَ أَمَامَهَا وَخَلْفَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا.

(۱۱۳۳۷) حضرت انس طافز ارشاد فرماتے ہیں: تم لوگ اس کے مددگار ہو، اس کے آگے، پیچے، داکیں اور ہاکیں چلا کرو۔ (۱۱۳۲۵) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ مَشَيْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. (بيهقى ٢٧) وأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. (بيهقى ٢٧) (١٣٣٥) حضرت ابوحازم بِشِيْدِ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی شی دائن حضرت ابوحریرہ، اور حضرت ابن زير شاکش ک

ساتھ جنازے کے آگے چلاہموں۔ ( ١٦٣٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : خَلْفَهَا قَرِيبٌ وَأَمَامَهَا قَرِيبٌ ، الم معنف ابن الي شيرمتر جم (جلرس) و المحاشر على المحاشر المعنائز المحاشر المعنائز المحاشر المعنائز المحاشر الم

۱۳۳۲) حضرت ابوالعاليه ويشيط ارشاد فرمات مين كه جنازے كے بيچھے چننے والا قريب ہے، آ محے چلنے والا قريب ہے، دائيس نب چلنے والا قريب ہےاور بائيں جانب چلنے والا قريب ہے۔

١١٣٤٧) حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَعُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْحِنَازَة.

یہ میں ۱۱۳۴۷) حضرت عطاء پر اپنے اور ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر میں ایس اور حضرت عبید بن عمیر میں ایس کو جنازے کے آگے جلتے

١٦٣٤٨) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي حَلَّفَ الْجِنَازَةِ ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَوَضَعَ فَقَارِى بَيْنَ إصْبَعَيْهِ ، ثُمَّ دَفَعَنِي حَتَّى تَقَدَّمُت أَمَامَ الْجِنَازَةِ .

۱۱۳۷۸) حفزت عقار بن مغیرہ بایشید فرماتے ہیں کہ میں ایک جنازے کے پیچھے چل رہا تھا۔حفزت ابوھریرہ وٹاٹٹو تشریف لائ درمیری ریڑھ کی ہڈی کے درمیان اٹکلیاں رکھ کر مجھے دھکیلا یہاں تک کہ میں جنازے کے آگے پہنچ گیا۔

## ( ٦٥ ) مَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَشْيَ خَلْفَ الجَنَازَةِ

### جو خص جنازے کے پیچھے چلنے کو پیند کرتا ہے

، و س بن رئي مي بن سَعِيدٍ وَعَبد الرَّحمَّان بن مَهْدِى ، عَنْ سُفْيانَ ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ

غَفْلَةٍ قَالَ : ٱلْمَلَائِكَةُ يُمْشُونَ خَلْفَ الْجِنَازَةِ. (عبدالرزاق ۱۲۷۷) ۱۱۳) حضرت مو مدین غفلہ جائیز ارشادفر ماتے ہیں کہ ملائکہ حنازے کے پچھے حلتے ہیں۔

(١١٣٨٩) حفرت ويدبن غفله ولي فرارشا وفر مات بين كه ملا كله جناز عد يجهي چلتے بين -١١٢٥٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جشيب وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالُوا : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :

إِن مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا.

(۱۱۳۵۰) حضرت ابوالدرداء دلی فیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازے کا مکمل اجران کے اهل کواس کی اطلاع دینے اوراس کے پیچھے چلنے

١١٣٥١ ) حَلَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، قَالَ :قَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ فِى جِنَازَةِ أَبِى مَيْسَرَةَ · امْشُوا خَلْفَ جِنَازَةِ أَبِى مَيْسَرَةَ ، فَإِنَّهُ كَانَ مَشَّاءً خَلْفَ الْجَنَائِزِ .

۱۱۳۵۱) حضرت تمارہ تیجہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابومعمر میاثین حضرت ابومیسرہ انٹین کے جنازے میں فرمار ہے تھے کہ ابومیسرہ انٹین کے جنازے کے پیچھے چلو میٹک وہ جنازوں کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ه مصنف ابن الي شيبه مترجم ( جلد ۳) المجان العبنائز ( ١١٣٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَأَيْتُ أَبَا قِلاَبَةَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَجْعَلُ الْجَنَائِزَ عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۳۵۲) حضرت سلیمان اپنے والد بیٹھیا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوقلا بہ دلاٹھ کوئی باردیکھا کہ وہ جناز \_ ا بی دائمی جانب رکھتے تھے۔

( ١١٣٥٢ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى ، قَا

كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ ، وَأَبُو بَكُرِ ، وَعُمَرُ أَمَامَهَا وَعَلِنَّ يَمْشِي خَلْفَهَا ، قَالَ فَجنْت إلَى عَلِتَّى فَقُلْت لَهُ الْمَهْ حَلْفَهَا أَفْضَلُ ، أَوِ الْمَشْيُ أَمَامَهَا ، فَإِنِّي أَرَاك تَمْشِي خَلْفَهَا ، وَهَذَانِ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا ، قَالَ :فَقَالَ لِي :لَ عَلِمَا أَنَّ الْمَشْىَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنْ أَمَامِهَا ، مِثْلَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَذَّ ، وَلَكِنَّهُمَا يَسِيرَان مُيَسِّر

يُحِبَّانِ أَنْ يُيسِّرًا عَلَى النَّاسِ. (احمد ١/ ٩٤ طحاوى ٣٨٣) (۱۱۳۵۳) حضرت ابن البزی پیشید فر ماتے ہیں کہ میں جناز ہ میں تھا،حضرت ابو بکرصدیق فٹاٹیڈہ اورحضرت عمر دہانچہ اس جناز ہ۔ آ گے تھے اور حفرت علی وٹاٹٹو بیچھے چل رہے تھے۔ میں حضرت علی وٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا جنازے کے بیچھے ج انفل ہے یا آ گے؟ کیونکہ میں آپ کودیکھتا ہوں کہ آپ بیچھے چل رہے ہیں اور بید دونوں حضرات آ گے چل رہے ہیں۔حضر، علی دانٹونے ارشاد فر مایا: جنازے کے پیچیے چلنااس کے آگے چلنے ہے افضل ہے، جیسے اکیلی محف کی نماز، وہ دونوں حضرات آپ كيلية آ كي چل رہے ہيں۔وه لوگول پر آساني كو پندكرتے ہيں۔

( ١١٣٥٤ ) حَلَّتُنَا ابْنُ فُضَيْلِ ، عَنْ يَحْيَى الْجَابِرِ ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، عَنِ السَّيْرِ بِالْجِنَازَ قَالَ : السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبِبِ ، الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ ، وَلاَ تَتْبَعُ ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَقَدُمُهَا. (مسنده ٣٥١) (۱۱۳۵۳) حفرت ابو ماجد بیشینه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹھ جنازے میں ہے متعلق دریا فت کیا؟ آ ۔

نے فر مایا نرم ہلکی حیال ہے بچھ کم چلنا ہے،اور جناز ہمتبوع ہے تابع نہیں ہے ( یعنی لوگ اسکے پیچھے جل کر اسکی اتباع کرتے ہیں اور جو جنازے ہے آ گے رہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ( ١١٣٥٥ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَ ، عَنْ ثَوْدٍ ، عَنْ مُرَيْح بْنِ مَسْرُوقِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَا

وَسَلَّمَ زِلِكُلِّ أُمَّةٍ قُرْبَانٌ ، وإِنَّ قُرْبَانُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَوْتَاهَا ، فَاجْعَلُوا مَوْتَاكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ.

(۱۱۳۵۵) حضرت جریج بن مسروق ولیٹیز سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرَّفِظَةَ بِنے ارشاد فرمایا: ہرامت کے لیے نذراور قربانی ب اوراس امت کی قربانی ان کی موت ہے، پس تم اپنے مردوں کو (جنازے میں ) اپنے آ محر کھو۔ ( ١١٣٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي النَّعْمَانِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَمَا أَمَامَةً يَقُولُ : لأَنْ لَا أَخُرُجُ مَعَهَا أَحَبُّ إِ، مِنْ أَنْ أَمْشِيرُ أَمَامُهَا.

(۱۳۵۷) حضرت ابوالنعمان مِلِیٹیمیز فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوامامہ حِلیٹھ سے سناوہ فرماتے ہیں: میں جنازے کے ساتھ نہ لکا

يه مجھ زياده پند ہے اس بات سے كہ ميں اس كے آ كے چلوں۔ ( ١١٣٥٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُكِيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِیِّ ، عَنْ أَبِی السَّلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ ، قَالَ : لِلْمَاشِی فِی الْجِنَازَةِ قِيرَاطَان وَلِلرَّاكِبِ قِيرَاطُ.

(۱۱۳۵۷) حفرت عبدالله بن رباح والنو ارشاد فرمات بي كه جنازے ميں پيدل چلنے والے كيلئے دو قيراط اجر ہے، اور سوار ك

### ( ٦٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الرُّكُوبِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

بعض حفرات نے جنازے کے آگے سوار ہوکر چلنے کی اجازت دی ہے

( ١١٣٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَبَّاسٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ معقل ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى بَغُلٍ رَاكِبًا أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

(١١٣٥٨) حضرت ابن معقل ميشيد فرماتے ہيں كہ ميں نے حضرت عبد الله بن عمر تن شِهن خچر برسوار جنازے كے آگے چلتے

( ١١٣٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ عُيَيْنَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا بَكُرَةَ فِي جِنَازَةِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ سَمُرَةَ عَلَى بَغُلَةٍ لَهُ.

سمرہ علی بغلو لہ. (۱۱۳۵۹) حضرت عیبینہ بن عبد الرحمٰن اپنے والدیر تینی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ ٹی پیشن کے

جنازے شں حضرت ابو بمرہ رہائٹو کونچر پرسوار (آگے چلتے ہوئے) دیکھا۔ ( ١١٣٦. ) حِدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِمِيتُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

.١٣٦٠ ) حَدَّثُنا ابُو دَاوَدَ الطيَّالِيِسَى ، عَنْ شَعْبَة ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قال :رَايَتَ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جِنَازَةِ ابْنِ الدُّحْدَاحِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَتَوَقَّصُّ بِهِ وَنَحْنُ حَوْلَهُ.

(مسلم ۲۲۳- ابوداؤد ۱۳۱۰)

(۱۱۳۹۰) حضرت جابر دہائش ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم میں شیقی کے ابن وحداح دہائش کے جنازے میں گھوڑے پرسوار و یکھاوہ چھوٹی چھوٹی چھلا تک لگا کرچل رہاتھا اور ہم آپ میں تین کھی کے اردگر دہتے۔

( ١١٣٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جُبَارٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي جِنَازَةٍ أُم مصعب على أتان له قمراء .

(۱۳ ۱۱) حضرت جبار الطائی پرتھید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس بن دختن کو حضرت ام مصعب ن من کے جنازے میں سفید گدھی پرسوارد یکھا۔

( ١١٣٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جُبَارٍ الطَّائِثِي ، قَالَ :رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي جِنَازَةٍ ، فَذَكَرَ

(۱۱۳۷۲) حفزت جبارالطائی پیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت ابن عباس ٹفایڈین کوایک جنازے میں دیکھا۔ آگے حدیث ای طرح ذكر فرمائي \_

( ١١٣٦٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَّمِ ، قَالَ :رَأَيْتُ شُرَيْحًا عَلَى بَغُلَةٍ يَسِيرُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ :عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ ، يَسِيرُ حَلْفَ الْجِنَازَةِ.

(۱۳۷۳) حضرت تھم موہنی فرماتے ہیں کہ میں ب ضرت شرح کیٹیٹی کو خچر پرسوار جنازے کے آھے چلتے ہوئے دیکھا۔اور حضرت ابومعاویہ طافیا فرماتے ہیں کہ مفید خچر برسوار جنازے کے پیچھے ویکھا۔

( ١١٣٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ نُعَيْمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ أَبَا وَائِلٍ فِي جِنَازَةِ خَيْثَمَةَ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ يَقُولُ وَاحَزُنَاهِ ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.

(۱۱۳ ۱۴) حضرت نعیم ویشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوواکل جانٹو کوحضرت خیثمہ مخافثو کے جناز ہے میں گدھے برسوار دیکھا

آپ دانٹو فرمار ہے تھے ہائے تم ، یااس جیسا کوئی اورکلمہ کہدر ہے تھے۔ ( ١١٣٦٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ :قَالَ :رَأَيْتُ عَطَاءً يَسِيرُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا.

(۱۱۳ ۲۵) حفرت خالد بن دینار ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پریشید جنازے کے آ گے سوار ( چلتے ہوئے ) دیکھا۔

( ١١٣٦٦ ) حَلَّتْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ رَاكِبًا.

(١١٣٦٢) حضرت ابن ابوعروبه ويشي فرمات بيل كه ميس في حضرت حسن جانثي كوجناز ، كم الحي سوارد يكها ـ

( ١٣٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:رَأَيْتُ شُرَيْحًا رَاكِبًا فِي جِنَازَةِ أَبِي مَيْسَرَةً.

(١١٣٧٧) حفرت ابواسحاق مِينِيْظِ فرماتے ہيں ميں نے حضرت ابوميسره وَ اللّٰهِ كے جنازے ميں حضرت شرح مِينيْظِ كوسوارد يكھا۔

( ١١٣٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيد بن عُبَيْدِ اللهِ النَّقَفِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ حَيَّةَ النَّقَفِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ، وَالْمَاشِي خَيْثُ شَاءَ

مِنْهَا وَالطُّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. (احمد ٣/ ٢٣٨- ابوداؤد ٣١٤٢)

(۱۱۳۷۸) حضرت مغیره بن شعبه رفاغ سے مردی ہے کہ حضور اقدس مُؤَفِظَةً نے ارشاد فر مایا: سوار جنازے کے بیچے رہے، پیدل چلنے والا جہاں مرضی چلے ،اور چھوٹے بیچے پر نماز پڑھی جائے گی۔

### ( ٦٧ ) مَنْ كَرِهَ الرُّكُوبَ مَعَهَا وَالسَّيْرَ أَمَامَهَا

#### بعض حفرات نے جنازے میں سوار ہوکرا دراسکے آگے چلنے کو ناپند سمجھا ہے

( ١١٣٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى هَمَّامِ السَّكُونِيِّ وَهُوَ الْوَلِيدُ بُنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِى هبيرة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِدَابَّةٍ وَهُوَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمْ يَرْكُبُ ، فَلَمَّا انْصَرَفُ رَكِبَ.

(ابوداؤد ٣١٦٩ حاكم ٣٥٥)

- (۱۱۳۷۹) حفزت ابوهبیر و جھان ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ آيک جنازہ میں سواری لائی گئی کیکن آپ اس پر سوار نہ ہوئے ، پھر جب آپ مِنْ النَّحَةَ فِيْهِ الْهِس لوٹے تواس برسوار ہوئے۔
- ( ١١٣٧ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ أَيُكُرَهُ الْمَشْى خَلْفَ الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : لاَ إِنَّمَا يُكُونَهُ الْمَشْى خَلْفَ الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : لاَ إِنَّمَا يُكُونَهُ السَّيْرُ أَمَامَهَا.
- (۱۱۳۷۰) حفرت ابراہیم مرشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علقمہ ورشید سے دریافت کیا، کیا جنازے کے پیچھے چلنا مکروہ ہے؟ آپ ورشید نے فرمایانہیں بلکہ اس کے آگے چلنا ناپندیدہ ہے۔
- ( ١١٣٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقُمَ ، قَالَ :لَوْ يَعْلَمُ رِجَالٌ يَوْكَبُونَ فِي الْجِنَازَةِ مَا لِرِجَالِ يَمْشُونَ مَا رَكِبُوا.
- (۱۱۳۷۱) حضرت زید بن ارقم ویشید فرماتے ہیں جنازے میں جولوگ سوار ہوکر جاتے ہیں اگروہ بیجان لیں کہ بیدل چلنے والول کے لئے کتناا جر ہے تو وہ سوار نہ ہوں۔
- ( ١١٣٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ تَوُرٍ ، عَنُ رَاشِدِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا رَاكِبًا فِي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ يِلِجَامِ دَائِيَهِ فَجَعَلَ يَكْبَحُهَا ، وَقَالَ :تَوْكَبُ وَعِبَادُ اللهِ يَمْشُونَ.
- (۱۱۳۷۲) حضرت راشد بن سعد پرتین فر ماتے ہیں کہ حضرت تو بان پاٹین نے ایک شخص کو جنازے میں سوار دیکھا تو اس کی سوار کی ک لگام پکڑ کراس کوروک دیااور فر مایا تو سوار ہوکر چاتا ہے جبکہ اللہ کے بندے پیدل چل رہے ہیں۔
  - ( ١١٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَسِيرَ الرَّاكِبُ أَمَامَهَا.
  - (١١٣٧٣) حفرت ابراہيم بيٹين فرماتے ہيں صحابہ کرام نتائيز اس بات کونا پسند سجھتے تھے کہ موار ہوکر جنازے کے آگے چلا جائے۔
- ( ١١٣٧٤ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الزَّاكِبُ فِى الْجِنَازَةِ كَالْجَالِسِ فِى بَيْتِهِ.
  - (۱۱۳۷ ) حضرت ابن عباس من دين فرمات بين كه جناز بي ميس سوار بوكر جانے والا ايسا بي ہے جيسے گھر ميں بيشے والا۔

( ١١٣٧٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ لَا يَسِيرَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.

( ۱۱۳۷۵ ) حضرت ابن عون بیشیو فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن پریشید اور ابن سیرین پریشید جناز ہ کے آ گے نہ جلا کرتے تھے۔

( ١١٣٧٦ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : الرَّاكِبُ فِي الْجِنَازَةِ كَالْجَالِس فِي بَيْتِهِ.

(۱۱۳۷۲) حضرت ابن عباس بن وین ارشاد فرماتے ہیں جنازے میں سوار ہوکر جانے والا ایسا ہی ہے جیسے گھر میں بیٹھنے والا۔

#### ( ٦٨ ) مَنْ كَرةَ السُّرْعَةَ فِي الْجنَازَةِ

جنازے میں جلدی چلنے کونا پیند کہا گیا ہے

( ١١٣٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنُ لَيث ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ :مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ وَهِيَ تُمْحَضُ كَمَا يُمَخَضُ الزَّقَ ، فَقَالَ :عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي جَنَانِزِكُمْ

(احمد ٣/ ٣٠٦ ابن ماجه ١٣٤٩)

جس طرح مشك كو ہلا ياجا تا ہے،آپ مَلِّ فَصَحَةَ إِنْ ارشاد فرمايا بتم پر جنازے ميں مياندروي لا زم ہے۔

( ٦٩ ) فِي الْجَنَازَةِ يُسْرَعُ بِهَا إِذَا خُرجَ بِهَا أَمْرِ لاَ

جب جنازے کو قبرستان کی طرف کیکر جائیں تو تیز کے کر جائیں یانہیں؟

( ١١٣٧٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهُوِى ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَسُرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا الِيْهِ وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ

رِقَابِكُمْ. (بخارى ١٣١٥ - مسلم ١٥١)

ُ (۱۱۳۷۸) حضرت ابوهریره دخانی ہے مروی ہے کہ حضور اکرم مِنَّرِ النظامَةِ نے ارشاد فرمایا: جنازے کوجلدی لے کر جاؤ ( قبرستان کی طرف ) کیونکدا گرتو وہ نیک ہے تو جس کی طرف اس کو لے کر جارہے ہووہ اس کے لیے بہتر ہے۔اورا گروہ اس کے علاوہ ہے تو تم شرکوا بی گردنوں سے (جلدی) اتاردو۔

( ١١٣٧٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُبَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُ وَأَنَا مَعَ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَادُ أَنْ يَرْمُلَ بِالْجِنَازَةِ رَمَلًا. (ابوداؤد ١١٢٥- احمد ٥/ ٣٥)

(۱۳۷۹) حضرت ابو بکرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی پاک مَالِنفَغَاقِ اور ہم جنازے کو تیزی ہے لے کر جلا کرتے تھے۔

مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدس) کی کسی ۱۱۵ کی مصنف ابن ابی شیرمترجم (جلدس) کی کسی استفارز کی کسی مصنف ابن ابی کسی

.١١٣٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ عَلْقَمَةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : أَوْصَى عِمْرَانُ بْنُ حَصَيْنِ ، قَالَ :

إِذَا أَنَا مِتْ فَأَسُرِعُوا ، وَلاَ تَهُوَّدُوا كَمَا يُهُوَّدُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. ۱۱۳۸۰) حصرت حسن پریشینه فر ماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین منافش نے وصیت فر مائی جب میں مرجاؤں تو میرے جنازے کو

یر لے کرجانا ،اور آہتدمت چلنا جیسے یہودونصاری چلا کرتے ہیں۔

١١٣٨١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى رَاشِدٍ النَّصْرِيُّ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ حِينَ حَضَرَتُهُ الْوَقَاةُ لِإِيْنِهِ إِذَا خَرَجْتُمْ فَأَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ. (ابن سعد ٣٥٨)

١١٣٨١) حضرت يحي بن ابوراشد ويشيط فرماتے ہيں كه جب حضرت عمر وفات الرگ قريب آيا تو آپ وفاتو نے اپنے بينے

مفرمایا:جبتم میرے جنازے کو لے کر نکلنا تو مجھے تیز اور جلدی لے کرجاتا۔ ١١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:أَسْرِعُوا بِي إلَى رَبِّي. (۱۱۳۸۲) حضرت ابوهریره زوانوز ارشا دفر ماتے ہیں مجھے میرے رب کے پاس جلدی کے کرجاؤ۔

١١٣٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ زَيدٍ العَمِّى ، عَنْ أَبِي الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، قَالَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْقَطِعُ شِسْعُهُ فِي الْجِنَازَةِ فَمَا يُدُرِكُهَا ، أَوْ مَا يَكَادُ أَنْ يُدُرِكُهَا.

السر ۱۱۳۸۳) حضرت ابوالصدیق الناجی پیشیلا فرماتے ہیں جب جنازے میں چلتے ہوئے کسی کاتسمہ ٹوٹ جاتا تو اس کیلئے جنازے کے باتحد چلنامشكل ہوجا تا۔

١١٣٨٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عن علقمة قَالَ: إِذَا أَنَا مِتُ فَأَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ. (۱۱۳۸۴) حضرت علقمه ویشید فرماتے ہیں جب میں مرجاؤں تو مجھے جلدی جلدی اور تیز لے کر چلنا۔

١١٣٨٥) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا أَنَا مِتْ فَأَسْرِعُوا

(۱۱۳۸۵) حضرت زبرقان بایشی؛ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابووائل بڑاٹھ سے سناوہ اپنی موت کے وقت فرمار ہے تھے جب میں رجاؤل تو مجھے جلدی لے کرجانا۔

١٣٨٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلَ، عَنْ ثُويُوٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ حُسَيْنِ أَوْصَى أَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ. (۱۱۳۸۲) حضرت ابوجعفر مطیلاً فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین دالٹھڑنے وصیت فرمائی کہ مجھے جلدی لے کر چلنا۔

َ ١١٣٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ مَكْحُولِ الْأَزْدِى ، قَالَ :سَمِعَ ابن عمر رَجُلاً يَقُول :ارفُقُوا بِهَا - رَحِمَكُم الله - فقال : هَوَّدوا، لَتُسُرِعُنَّ بها ، أَو لأَرجِعَنَّ.

(۱۱۳۸۷) حضرت کمحول الاز دی پرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر مؤینڈ بنزنے ایک مخص کویہ کہتے ہوئے سنا ،اس کوآ ہستہ لے

المن المن شير متر جم (جلدس) المن الذي المنافذ كرچلوالله تعالى تم پررم كرے \_ آپ من فرز فرمايا: آسته؟ اسكوجلدى اور تيز لے كرچلويا والس لوٹ جاؤ \_

( ١١٣٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ انْبَسِطُوا بِجَنَائِزِكُمْ ، وَلَا تَدِبُّو بِهَا دُبَّ الْيَهُودِ.

(۱۱۳۸۸) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ اپنے جنازوں کو تیز لے کر جلو، یبودیوں کی طرح آہتہ آہتہ (رینگتے ہوئے ) میت

( ١١٣٨٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُغْجِبُهُمَا أَنْ يُسُرَّعَ بِالْجِنَازَةِ. (١١٣٨٩) حفرت حسن ييفيد اورحضرت محمد ويشيد جنازے كوتيز لے جانے كو پيندفر مايا كرتے تھے۔

( ١١٣٩٠ ) حَدَّثَنَا الْفَصْٰلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ أَبِي المُعْتَمِر ، قَالَ : كُنَّا فِي جِنَازَةٍ ، فَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا رَأَى مِنْهُمُ إِبْطَاءً ، قَالَ :امُضُوا لَا تَحْبِسُوا مَيَّتَكُمْ.

(۱۱۳۹۰)حضرت ابولمعتمر مراینی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے،حضرت حسن مِلیٹیئی نے دیکھاوہ جنازہ آ ہت۔ (تاخیر ) لے

کرجارہے ہیں۔آپ مِیٹیزنے فر مایا سکوتیز لے کرچلوا پی میت کوقید میں مت رکھو( بلکہ جلدی جا کر ذن کر دو )۔ ( ١١٣٩١ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا إِسُوَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَرْبِ ، أَوْ أَبُو حَرْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ ، قَالَ :إذَا أَنْتَ حَمَلْتنِي عَلَى

السَّرِيرِ فَامْشِ بِي مَشْيًا بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ، وَكُنْ خَلْفَ الْجِنَازَةِ فَإِنَّ مُقَدَّمَهَا لِلْمَلانِكَةِ، وَخَلْفَهَا لِيَنِي آدَمَ. (۱۱۳۹۱) حضرت عبدالله بن عمرو تزید پین فرماتے ہیں کہ میرے والد نے وصیت فرمائی کہ جب تم مجھے حیار یائی پراٹھاؤ تو مجھے لے کر میا نداز میں چلو،اور جنازے کے پیچھے رہو، بیٹک اس کے آ گے ملائکہ ہوتے ہیں اور بچھلا حصہ انسانوں کے لیے ہے۔ ( ١١٣٩٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، قَالَ : لَا تَلِدِّتُوا

بِالْجِنَازَةِ دَبِيبَ النَّصَارَى. (۱۱۳۹۲) حضرت علقمه مِلتُنْ ارشاوفر ماتے ہیں جنازہ کونصاریٰ کی طرح آ ہستہ آ ہستہ مت لے کرچلو \_

(٧٠) بِأَيِّ جَوَانِبِ السَّرِيرِ يُبْدَأُ بِهِ فِي الْحَمْلِ

جنازے کی حیاریائی اٹھاتے وقت کس جانب سے پہل کرے؟ ( ١١٣٩٣ ) حَدَّثَنَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ يَعْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَحَمَلُوا

بِجَوَانِبِ السَّوِيرِ الْأَرْبَعِ فَبَدَأَ بِالْمَيَامِنِ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا ، فَكَانَ مِنْهَا بِمُزْجِرِ كُلْبِ. (۱۱۳۹۳) حضرت علی الاز دی مِیشِیدِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بنی پین کو جناز ہ میں دیکھا آپ نے چار پائی کے چارول طرف سے اٹھایا اور داہنی جانب پہلے کندھادیا بھروہاں سے ہٹ کرا لگ ہو گئے ۔ قریب رہے زیادہ دور نہ گئے۔

- ( ١٢٩٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى ، عَنْ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لاَ تَبَالِي بِأَيِّ جَوَانِبِ السَّرِيرِ بَدَأْت.
  - (۱۱۳۹۳) حضرت حسن ہیٹیے؛ فرماتے ہیں کہ جاریائی کے جس مرضی جانب سے ابتداء کر وکوئی حرج نہیں ہے،
- ( ١١٣٩٥ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ مِنْدَل ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى الْمُغِيرَةِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إنِ اسْتَطَعْت فَابْدَأْ بِالْقَائِمَةِ الَّتِى تَلِى يَدَه الْيُمْنَى ، ثُمَّ طِفْ بِالسَّرِيرِ ، وَإِلَا فَكُنْ مِنْهُ قَرِيبًا.
- (۱۱۳۹۵) حضرت عبدالله بن عباس بنی پین ارشاد فرماتے ہیں اگراستطاعت اور قدرت ہوتو جار پائی کے داہنی جانب (کے پائیوں) سے اہتداء کرے، پھرچار پائی کے قریب ہوجائے ، وگرنداس کے قریب ہوجا۔
- ( ١٢٩٦) حَذَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ تَبِعَ جِنَازَةً فَحَمَلَ فَوَضَعَ السَّرِيرَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَحُولَ فَحَمَلَ مُقَدَّمَ السَّرِيرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ تَأَخَرَ فَوَضَعَ مُؤَخَّرَ السَّرِيرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ فَوَضَعَ مُؤَخَّرَ السَّرِيرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ ، ثُمَّ حَلَّى عَنْهَا.

ر السور المرسور المرسوريور المار المرسور المرسور المرسوريور المرسوريور المرسوريور المرسور الم

### ( ۷۱ ) مَا قَالُوا فِيمَا يُجْزِىء مِنْ حَمْلِ جِنَازَةٍ ميت كوكتنا كندهادينا (اٹھانا) كافى ہے

( ١١٣٩٧) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نِسْطَاسٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِى عُبَيْدَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ فِى جِنَازَةٍ وَلَيَحُمِلُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلَّهِ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ فِى جِنَازَةٍ فَلْيَحُمِلُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلَّهِ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ فِى جِنَازَةٍ فَلْيَحُمِلُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلَّهِ ، فَإِنَّهُ مِنَ اللهِ فِي جِنَازَةٍ ، ثَم لِيَتَطَوَّعَ ، أَو لِيَدَعَ.

(۱۱۳۹۷) حضرت عبید بن نسطاس پیشید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ کے ساتھ ایک جنازے میں تھے حضرت عبد اللّه والیّی نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص کسی جنازے میں ہوتو وہ چار پائی کے جاروں حصوں کو کندھادے بیشک بیسنت میں سے ہے۔ پھراس کو (نفلی طور پر)اٹھائے یا (دوسروں کیلئے) چھوڑ دے۔

( ١١٣٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبَّادِ بُنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِى الْمُهَزِّمِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ ثَلَاثًا فَقَدُ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا. (١١٣٩٨) حضرت ابوهريره والنفيز ارشادفر مات بي كه جس في جناز كوتين بارا شاياس في و وحق اداكرديا جواس برتها\_

( ١١٣٩٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ قَالُوا : قَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ: مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَأَنْ يَحْمِلَ بِأَرْكَانِهَا الْأَرْبَعِ وَأَنْ يَحْمُو فِي الْقَبْرِ.

(۱۱۳۹۹) حفرت ابوالدرداء دخافی ارشادفر ماتے ہیں کہ جنازے کا کامل اجربیہ ہے کہاس کے رشتہ داروں کواطلاع دی جائے اوراسکو چاروں جانب سے کندھادیا جائے اور پھراسکوقبر میں اتار دیا جائے۔

### ( ٧٢ ) فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ مَعَ الْجِنَازَةِ مَنْ كَرِهَهُ

#### بعض حضرات نے عورتوں کا جنازہ کے ساتھ نکلنے کونا بیند کیا ہے

( ١١٤٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ كَيْثٍ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جِنَازَةٍ وَمَعَهَا امْرَأَةٌ فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْبُيُوتِ.

(۱۱۳۰۰) حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اَشْدَعُ اَلْفَظَافِهُم کسی جنازہ کے لیے نکلے جس میں عورتیں بھی تھیں تو آپ اس وقت تک نہ ٹلے کہ جب تک عورتیں گھروں کونہ چلی گئیں۔

( ١١٤٠١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، فَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تَتَبَعْنِي الْمُوَأَةُ.

(۱۳۰۱) حضرت عمر دن تُنوفر ماتے ہیں (میرے جنازے) کے بیچھے عور تیں نہ آئیں۔

( ١١٤٠٢ ) حَلَّانَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا إِذَا أَخْرَجُوا الْجِنَازَةَ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَى النِّسَاءِ.

(۱۱۳۰۲) حضرت ابراہیم پیشیز ارشاد فر ماغے ہیں کہ (صحابہ کرام بیمکنٹیز) جب جنازے کے لیے نکلتے تو عورتوں پر درواز ہبند

کردیتے۔

( ١١٤.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُنَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْتَشِوِ ، قَالَ : كَانَ مَسْرُوقٌ لَا يُصَلِّى عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا امْرَأَةٌ

(۱۱۳۰۳) حفرت محمہ بن المنتشر براثینیڈ فرماتے ہیں کہ جس جنازے کے ساتھ عورتیں ہوتی حفرت مسروق برٹینیڈ اس کا جنازہ نہ روحیة

( ١١٤٠١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُوسَى بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ يَزِيدٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا كَانَتُ دَارٌ فِيهَا جِنَازَةٌ أَمَرَ بِبَابِ اللَّارِ فَأَغْلِقَ ، فَلاَ تَتَبعُهَا الْمُرَأَةُ. فِيهَا جِنَازَةٌ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ فَدَخَلَ الْعُوَّادُ فَإِذَا خُرِجَ بِالْجِنَازَةِ أَمَرَ بِبَابِ اللَّارِ فَأَغْلِقَ ، فَلاَ تَتَبعُهَا الْمُرَأَةُ. (١١٣٠٣) حضرت موىٰ بنعبرالله بن يريشِي فرمات بين كه جب مير الدصاحب كي كمريس بوت جس ميں جنازه بوتا تو كمر يردواز ح

ور مصنف ابن ابی شیدمترجم (جلد۳) کی کی این این ابی شیدمترجم (جلد۳) كتاب العنائز 🖁

(والوں کو ) تھم دیتے تو وہ بند کردیئے جاتے ۔ پس عورتیں جناز ہ کے ساتھ نہ آتیں ۔ ١١٤٠٥) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نُهِينَا أَنْ نَتْبَعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّة.

(ابن ماجه ۱۵۸۳ طبرانی ۱۲)

(۱۱۴۰۵) حضرت عبدالله بن عمر مئی دنین ارشا د فرماتے ہیں کہ جمیں اس جنازے کے ساتھ چلنے سے روکا گیا ہے جس میں زور سے ونے کی آواز ہو۔

١١٤.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ ، قَالَ :كَانَا يَكُرَهَان أَنْ تَتَبَعَ النَّسَاءُ الْجَنَائِزَ. (۲ ۱۱۳۰) حضرت حسن بریشین اور حضرت محمر بریشینه عورتوں کے جنازے کے ساتھ جانے کونا پسند مجھتے تھے۔

١١٤.٧ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْد،

قَالَ : لَا يُنْبَغِي لِلْمَوْأَةِ أَنْ تَخُورُ جَ مِنْ بَابِ الدَّارِ مَعَ الْجِنَازَةِ. (۱۳۰۷)حضرت موید دوانٹو ارشا دفر ماتے ہیں کہ عورت کا گھر کے دروازے سے جنازے کے ساتھ نکلنا مناسب نہیں ہے۔

١١٤.٨ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ :كُنَّا فِي

جِنَازَةٍ وَفِيهَا أَبُو أَمَامَةَ فَرَأَى نِسُوةً فِي الْجِنَازَةِ فَطَرَدهُنَّ. ﴿٨٠٨١) حضرت عمرو بن قيس ويشيز فرماتے ميں ہم ايک جنازے ميں تھے اور اس جنازے ميں حضرت ابوامامہ جانٹو بھی تھے،

آپ جانٹواس جنازے میں ایک عورت دیکھی تواس کود ورکر دیا۔ ،١٤٠٩ ) حَلَّاتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، قَالَ :رَأَيْتُه يَحْشِي التُّرَابَ فِي

وُجُوهِ النُّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ وَيَقُولُ لَهُنَّ :ارْجِعْنَ ، فَإِنْ رَجَعْنَ مَضَى مَعَ الْجِنَازَةِ ، وَإِلَّا رَجَعَ وَتَرَكَّهَا. (۹ ۱۱۳۰۹) حضرت عبدالقد بن مرہ پرشینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مسروق پرشینہ کودیکھاوہ جناز ہ میںعورتوں کے چبروں برمٹی

چینکتے تھے اوران کو کہتے تھے واپس لوٹ جاؤ۔اگر وہ لوٹ جا تیں تو جناز ہ میں شرکت کرتے ورنہ واپس ہو جاتے اور جناز ہ میں

١١٤١. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَ : نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَانِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمُ عَكَيْنًا. (مسلم ١٣٦- ابوداؤد ١٥٩)

(\*۱۱۲۱) حضرت ام عطیہ منی منافظ فر ماتی ہیں کہ ہمیں جنازے کے پیچھے جانے ہے منع کیا گیا ہے اوریہ ہم پر لازم اور ضروری

ہیں ہے۔

# ( ٧٣ ) مَنْ رَخَّصَ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مَعَ الْجِنَازَةِ وَالصِّيَاحُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا

بعض حضرات نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے اوران کے

#### چنخے میں کو کی حرج نہیں سمجھتے

( ١١٤١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ ، عَنْ وَهْبِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةٌ فَصَاحَ بِهَا ، فَقَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَّةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ.

(احمد ۲/ ۱۳۳۰ حاکم ۳۸۱)

(۱۱۳۱۱) حضرت ابوهریره و واثور سے مردی ہے کہ حضورا قدس مُلِفَقِقِهُ ایک جنازہ میں شریک تھے حضرت عمر جناثور نے ایک عورت کو و یکھا جو جیخ رہی تھی۔ آنخضرت مُلِّنْفِیْکُیْجَ نے حضرت عمر دہاٹیڈ سے فر مایا: اے عمر دہاٹیڈ حیصور دو بیشک آنکھیں اشک بار ہیں اورنفس غم میں مبتلا ہےاور عہد (وعدہ مقررہ) قریب ہے۔

( ١١٤١٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جُبَارِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : شَهِدْت جِنَازَةَ أَمْ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَلِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أَتَانِ لَهُ قمراء يقاد وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، وَابْنُ عَمْرِو ، قَالَ : فَسَمِعُوا أَصْوَاتَ صَوَائِحَ ، قَالَ : قُلْتُ يَّا ابْنَ عَبَّاسٍ يُصْنَعُ هَذَا وَأَنْتَ هَاهُنَا ؟ قَالَ :دَعْنَا مِنْكَ يَا جُبَارٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ أَضْحَكَ وَ أَبْكُمِ .

(۱۱۲۱۲) حضرت جبارالطائی پریشینهٔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام مصعب بن زبیر وزاینو کے جنازہ میں حاضر ہوا وہاں حضرت ابن عباس تفاه بننا بھی سفید گدھی پر سوار موجود تھے جس کو لگام پکڑ کر چلا جا رہا تھا۔ اور حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن عباس ٹھ کھٹے بھی موجود تھے تو انہوں نے چلانے اور چیخنے کی آواز سی تو میں نے ابن عباس سے عرض کیا یہاں پریہ ہور ہا ہے اور آپ بھر بھی یہاں موجود ہیں؟ آپ جہا تھے نے فرمایا: اے جبارهم سےخود کودورر کھو (ہم اس کے مکلف نبیس) بیشک اللہ تعالیٰ ہی ہنسا تا ہے

( ١١٤١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :خَرَّجَ فِي جِنَازَةٍ فَجَعَلُوا يَصِيحُونَ عَلَيْهَا فَرَجَعَ ثَابِتٌ ، فَقَالَ لَهُ : الْحَسَنُ تَدَعُ حَقًّا لِبَاطِلٍ ، قَالَ : فَمَضَى.

( ۱۱۳۱۳ ) حضرت حسن میشید ایک جنازے کے ساتھ نکلے تو اس میں چیننے کی آوازیں تھی، حضرت ٹابت جہاٹی لوٹے تو حضرت حسن برشید نے ان سے کہا کیا آپ باطل کے لیے (کی وجہ سے )حق کوچھوڑ رہے ہیں؟ راوی کہتے ہیں (بین کر)وہ جنازے کے

( ١١٤١٤ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنُ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَالنَّسَاءَ خَلْفَهَا.

(۱۱۳۱۳) حضرت خالد بن الى بكر ويشين فرماتے ہيں ميں نے حضرت سالم اور حضرت قاسم ويشين كوديكھا آپ جنازے كے آگے آمے چل رہے ہيں اور عورتيں جنازے كے بيچھے۔

#### ( ٧٤ ) مَا قَالُوا فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الرَّجُلُ كَ كَشْخُهِ مِن مَن الشِّخْصِ مِن الشَّخْصِ مِن الشَّخْصِ مِن الشَّخْصِ الم

اگرکوئی شخص بیوصیت کرے کہ میری نماز جنازہ فلال شخص پڑھائے . ( ۱۱۶۱۵ ) حَدَّثَنَا جَوِیرٌ بُنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّانِبِ ، عَنْ مَحَادِبِ بُنِ دِنَارٍ ، قَالَ :أَوْصَتْ الْمُّ سَلَمَةَ أَنْ مَدِّ آئِ يَا دَنِي مِي وَمُو بِنِ

یُصَلِّی عَلَیْهَا سَیْعِیدُ بْنُ زَیْدٍ. (۱۳۱۵) حضرت محارب بن د ثار رایشید فر ماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ بنی اندینانے وصیت فر مائی تھی کہ میری نماز جناز ہ حضرت سعید

بن زيد فئ يوهن إلى حاكميل -( ١١٤١٦ ) حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَوْصَى يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ أَنَسُ بُنُ مَالِكِ.

بُنُ مَالِكِ. (۱۳۱۲) حضرت محمد برتیمید فرماتے ہیں كەحضرت يونس بن جبير برتیفید نے وصیت فرمائی تھی كدان كی نماز جنازہ حضرت انس بن مالك وفائد برحاكيں۔

> ( ۱۱۶۱۷ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ ، عَنْ أَبِي حَصِين : أَنَّ عَبِيلَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْأَسوَ دَ. ( ۱۱۴۱۷ ) حضرت عبيده نے وصيت فرماً کي کمان کي نماز جنازه حضرت اسود پڙها ئيں۔

( ١١٤١٨ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ قَاضِى الْمُسْلِمِينَ شُرَيْحٌ.

(۱۱۳۱۸) حفرت ابواسحاق بریشید فرمات بین که حفرت ابومیسره ژوانو نے وصیت فرمائی تھی که میری نماز جنازه مسلمان کے قاضی حضرت شرت کریشید پڑھا کمیں۔

( ١١٤١٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةً ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ :أَوْصَىٰ الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ.

(۱۱۳۱۹) حفرت ابو اُسحاق والینین فرماتے میں که حضرت حارث والینین نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت عبدالله بن

( ١١٤٢٠ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَرُن ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : مَا عَلِمْت أَنَّ أَحَدًا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُوصِىَ الْمَيْتُ ، فَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ صَلَّى عَلَيْهِ ٱفْضَلُ أَهْل بَيْتِهِ.

(۱۱۳۲۰) حضرت محمد بیشید فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی شخص کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے ہاں مگر وہ شخص ( زیادہ حقدار ہے ) جس کے لیے مرنے والا وصیت کرے، اور اگر مرنے والا وصیت نہ کرے تو اهل بیت میں ہے جو سب سے

افضل ہےوہ جنازہ کی نماز پڑھائے۔

( ١١٤٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ أَنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَوْصَتْ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا بيوكى الإمام.

(۱۱۳۲۱) حفرت محارب ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت امسلمہ ٹی مین نانے وصیت فرما کی تھی کہ میری نماز جنازہ امام وقت کے علاوہ کو کی اوریڑھائے۔

# ( ٧٥ ) مَا قَالُوا فِي تَقَدُّم الإمَام عَلَى الْجِنَازَةِ

امام وفت (امام محلّه) کو جناز ہ پڑھانے کے لیے مقدم کرنا

( ١١٤٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عبد العزيز بن عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِي ، قَالَ : الإِمَامُ أَحَقُّ مَنْ صَلَّى عَلَى الجنَّازَةِ

(۱۱۳۲۲) حفرت على كرم الله وجهدار شادفر ماتے بيل كدامام زياده حقدار بے جونماز پڑھائے كى جناز بى كى۔ (۱۱۲۲) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ذَهَبْت مَعَ إِبْوَاهِيمَ إِلَى جِنَازَةٍ هُوَ وَلِيَّهَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى إِمَامِ الْحَيِّ فَصَلَّم عُلَيْهَا.

(۱۱۲۲۳) حفرت منصور ویشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم ویشید کے ساتھ ایک جنازے پر گیا جس کے والی حضرت

ابراہیم براٹین (خود) تھے۔آپ براٹین نے محلّہ کے امام کی طرف پیغام بھیجاتواس نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔

( ١١٤٢٤ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ عَمِّهِ غَنَّامٍ بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ :شَهِدَ أَبُو بُرْدَةَ مَوْلَاةً لَهُ فَأَمَرَ إِمَامَ الْحَيِّ فَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا.

(١١٣٢٣) حفرت غنام بن طلق مِيشِيدُ فرمات بين حفرت ابو برده ويشيدُ اپنے غلام كے جنازے برحاضر ہوئے آپ ويشيد نے محلّہ كے ا مام کو حکم فر مایا که ده و آگے بڑھ کرنماز جناز ہ پڑھا ئیں۔

( ١١٤٢٥ ) حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :تُوفِّيتِ ابْنَةُ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ فَشَهَّدَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي جَنَازَتها ، فَأَمَرَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِي إمَّامَ النَّيْمِ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهَا ، وَقَالَ :هُوَ السُّنَّةُ.

(۱۳۲۵) حضرت محمد بن السائب ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابرا ہیم تھی دیشید کے صاحبزادے وفات پا عجئے تو ان کے جنازے پر حضرت ابرا ہیم نخعی ویشید حاضر ہوئے ۔حضرت ابرا ہیم نخعی ویشید نے بنوتیم کے امام کو حکم فرمایا کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے ،اور پھر ارشاد فرمایا: یبی سنت طریقہ ہے۔

( ١١٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ أَبِى لَيْلَى قَدَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَكِيمٍ عَلَى أُمَّهِ وَكَانَ إِمَامَ الْحَيِّ.

(۱۱۳۲۷) حضرت مسلم رہیجی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالرحمٰن بن ابی کیلیٰ دہاؤی کودیکھا آپ نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن حکیم دہائی کومقدم فرمایا۔وہ ان کے محلّہ کے امام تھے۔

( ١١٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : الإِمَامُ أَحَقُّ.

(۱۱۳۴۷) حضرت موید بن غفله مخافی ارشاد فرمات میں امام (محلّه ) جناز ه پر هانے کا زیاد ه حقد ار ہے۔

( ١١٤٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ.

(۱۱۳۲۸) حضرت جریر ویشید ارشادفر ماتے ہیں کہ امام (محلّه ) کو جنازے کے لیے مقدم کریں گے۔

( ١١٤٢٩ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسُود ، أَنَّهُ كَانَ يُقَدَّمُ · عَلَى الْجَنَاثِزِ لِسُنَّةٍ.

(۱۱۳۲۹) حضرت اسود دین فو ارشاد فرماتے ہیں کہ جنازوں پرمقدم امام (محلّہ ) ہوں گے۔سنت کی وجہ سے (سنت طریقہ یہی ہے)۔

( ١١٤٣ ) حَدَّثَنَا حُسَين بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :كُنْتُ أُقَدِّمُ الْأَسُود عَلَى الْجَنَائِزِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ :وَكَانَ إِمَامَهُمُ.

(۱۱۳۳۰) حضرت ابراہیم پرتینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت اسود پرتینی کو جناز ہ کی نماز کے لیے مقدم کیا، ( کیونکہ ) وہ ان کے امام (محآ ) تھ

( ١١٤٣١ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ :مَاتَ ابْنٌ لَأَبِى مَعْشَرٍ فَلَمْ يَحُضُرَ الإِمَامُ ، فَقَالَ :لِيَتَقَدَّمُ مَنْ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الإِمَام.

(۱۱۳۳۱) حضرت حسن بن عمر و پیٹیئے سے مروی ہے کہ حضرت ابومعشر کے بیٹے وفات پا گئے تو اس دفت امام حاضر نہ تھے ،فر مایا جو شخص امام کی عدم موجود گی میں نماز پڑھایا کرتا ہے وہ آ گئے ہڑھ کر جناز ہ پڑھائے ۔

( ١١٤٣٢ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَدِّمُونَ الإِمَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۳۳۲) حضرت سالم مِليَّعِد ،حضرت قاسم مِلِيَّيد ،حضرت طاؤس مِلِيَّعيد ،حضرت مجامع مِلِيَّعيد المازي على مازي كالمرات على مازيك

ه ابن الی شیبه متر جم (جلد۳) کی مستف ابن الی شیبه متر جم (جلد۳) کی کار

كتاب العنائز ليےامام كومقدم كرتے تھے۔ ( ١١٤٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ شَهِدَت طَلْحَةَ وَزُبَيْدًا وَقَدْ مَاتَتِ الْمَرَأَةُ ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهُمْ

فَقَدُّمُوا إِمَامَ الْحَيِّ. (۱۱۴۳۳) حضرت حفص بن عمیاث اپنے چیا ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ دہانٹو اور حضرت زبیر ہزانٹو اپنے قریبی خاتون کے جنازے پر حاضر ہوئے ، دونوں حضرات نے محلّہ کے امام کو جنازے کے لیے مقدم کیا۔

( ١١٤٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يُقَدِّمُونَ الْأَيْمَةَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ. (۱۳۱۳۷) حضرت ابراہیم دیشیئے ہے مروی ہے کہ (صحابہ کرام تفکیشے، فقہاء کرام بڑھیاہے) اماموں کو جنازہ پڑھانے کے لیے آعے کیا کرتے تھے۔

( ١١٤٣٥ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُعِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ يُقَدِّمُ الْوَلِيُّ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ أَحَبَّ. (۱۱۳۳۵) حفرت تماد پر بینی دارشا دفر ماتے ہیں کہ دلی جس کو چاہے جناز ہ کی نماز کے لیے آھے کر دے۔

( ١١٤٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُود وَعَلْقَمَةَ فَالَا : يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ. (۱۱۳۳۷)حضرت عبدالرحمٰن بن اسوداورحضرت علقمه بمُعَيَّدٌ ارشا دفر ماتے ہیں کدا مام کو جناز ہ کے لیے آ گے کریں گے۔ ( ١١٤٣٧ ) حَدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، أَنَّ عَلْقَمَةَ كَانَ يُصَلَّى عَلَى جَنَائِزِ الْحَيِّ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ. (۱۱۳۳۷) حضرت حسن عبیدالله ولیفید فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ ولیٹیدا پے محلّہ کے جنازوں کی نماز پڑھا کرتے تھے حالانکہ وہ امام نەتھے۔

( ٧٦ ) مَا قَالُوا فِي الْجَنَانِزِ يُصَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا طلوع ممس اورغروب آفتاب کے وقت نماز جناز ہ پڑھانے کا بیان

( ١١٤٣٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَنْيُسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ جِنَازَةٌ وُضِعَتْ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ قَائِمًا، فَقَالَ :أَيْنَ وَلِيٌّ هَلِهِ الْجِنَازَةِ لِيُصَلِّى عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطُلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ؟. (۱۱۳۳۸) حضرت انیس بن ابی کیلی پیشید اپنے والد پیشید ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک جنازہ رکھا گیا تو حضرت ابن عمر مزین پینا یہ

فرماتے ہوئے کھڑے ہوگئے کہا**ں جنازہ کاولی کہاں ہےتا کہ طلوع تنس**ے پہلے پہلےاس کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ ( ١١٤٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَزَّانِ قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو مُ بَةَ ، قَالَ صَلَّيْت مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْجُدُّرِ.

(۱۱۴۳۹) حضرت ابولبا بہ براتینید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ دیائٹیز کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی اس وقت سورج ( کی

روشنی ) دیواروں کے اطراف میں تقی ۔

رَ ، ١١٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، أَنَّ عَبِيْدَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْأَسُود ، قَالَ : فَجَاؤُوا بِهِ قَبُلَ أَنْ تَغُرُبَ الشَّمْسُ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ قَبُلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

(۱۱۳۳۰) حضرت ابوقصین وایشی فرماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ وایشی نے وصیت فرمائی تھی کدان کی نماز جنازہ حضرت اسود وایشی نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت اسود وایشی نرچھائے۔ان کوغروب مسلم جنازہ جنازہ جنازہ جنازہ جنازہ جنازہ المجنازہ ا

( ۱۱۶۵۱) حکاتنا و کِیع ، عن جعفرِ بنِ برقان ، عن میمون ، قال : کان ابن عمر یکره انصاره علی البجنارهِ اِدا طَفَلَتِ الشَّمْسُ وَحِینَ تَغِیبُ. (۱۱۳۴۱) حضرت میمون بریشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مین دین طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز جنازہ کو ناپبند فرماتے تھے۔

حرماتے ہے۔ ( ۱۱٤٤٢ ) حَلَّثُنَا يَنِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيب ، عَنْ عَمْرٍوَ قَالَ :سُنِلَ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ هَلْ تَدُفَنُ الْجِنَازَةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، أَوْ غُرُوبِ بَعْضِهَا ، قَالَ : لاَ . ( ۱۱۳۳۲ ) حضرت عمروبِ فِيْ فَرَاتِ بِين كه حضرت جابر وَنَافِيْ سے دریافت كیا گیا كه طلوع شم، غروب شمس یا بعض حصه غروب

ہونے کے وقت جنازہ کو فُن کیا جائے گا؟ آپ ڑھ ٹُؤنے نے فرمایا تہیں۔ ( ۱۱۶۲۲) حَدَّثْنَا مَعَنْ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِیِّ، قَالَ: تَکُرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعُدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ. ( ۱۱۳۳۳) حضرت امام زہری اِیٹیٹے فرماتے ہیں کے عصر کے بعداور فجر کے بعدنماز جنازہ پڑھاٹا تا پہندیدہ ہے۔ ( ۱۱۶۶٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَدِیِّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ : کَانَ مُحَمَّدٌ یُوجِبُّ أَنْ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ

یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ کَانَ یَکُرَّهُ أَنْ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَّةِ بَعْدَ الْعَصْرِ . (۱۱۳۳۳) حفرت محمر مِیشِیُا اس بات کو پیند فرماتے تھے کہ پہلے جنازہ کی نماز پڑھی جائے پھرعصر کی ،وہ اس بات کو ناپیند فرماتے تھے کہ پہلے عصر کی نماز ہواس کے بعد نماز جنازہ۔ سیسر موٹر موٹر میں میں دور میں میں جس میں بیسر بیٹر موٹر کی میں میں میں میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں می

( ١١٤٤٥) حدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنُ عُنُمَانَ بُنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَأَلَتُ الْحَسَنَ عَنِ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعُدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : نَعُمُ إِذَا كَانَتُ نَقِيَّةً بَيْضَاءَ فَإِذَا أَزِفَتُ لِلإِيَابِ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغُوْبَ الشَّمُسُ. ( ١١٣٣٥) حفرت عثمان بن غياث بينيُو فرمات بين كه حضرت حسن بينيُو سه عصر كے بعد نماز جنازہ پڑھنے ہے متعلق وريافت كيا

گیا؟ آپ پیشیز نے فرمایا، ہاں جب خالص سفیدی ہوتو پڑھاو۔اور جب سورج غروب کے قریب ہوتو مت پڑھو جب تک کدوہ غروب نہ ہوجائے۔ ( ۱۱٤٤٦ ) حَدَّثْنَا أَبُو الْأَخْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بَكُمٍ يَعْنِي ابْنَ حَفْصٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : عَجُلُوا بِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ.

(۱۳۳۲) حضرت این حفص پیشتیز سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جب جناز ہ موجود ہوتا تو عصر کی نماز پڑھ کرفر ماتے ہیں جلدی کر قبل اس کے کہ سورج غروب ہوجائے۔

# ( ٧٧ ) فِي الْجَنَازَةِ تَخْضُرُ وَصَلاَةُ الْمَكْتُوبَةِ بِأَيَّتِهِمَا يُبْدَأُ

# نماز جنازہ اور فرض نماز میں سے پہلے س کوادا کریں گے

( ١١٤٧ ) حَلَّاثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِى مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وعَنْ أَشْعَك، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : إِذَا حَضَّرَتِ الْجِنَازَةُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

(۱۱۳۴۷) حفرت افعث مِلِیُّین ،حضرت حسن بیٹیلا اور حفرت ابن سیرین بیٹیلا فر ماتے ہیں جب نماز جناز ہ اور فرض نماز کا وقت ایک ساتھ آ جائے تو پہلے فرض نماز برحیس محے۔

( ١١٤٤٨ ) حَذَثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَان بُنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۱۱۳۴۸) حضرت عثان بن الی هند بیشیر فرماتے ہیں کہ فرض نماز اور نماز جنازہ ایک ساتھ حاضر ہوتے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز دیشیر ابتداء فرض نماز سے فرماتے ۔

( ١١٤٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ.

(۱۱۲۲۹) حفرت مجامد ویشید فرماتے ہیں کدابتدا وفرض نماز ہے کی جائے گی۔

( ١١٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ مَاتَ ابْنٌ لِي ، قَالَ : فَقَالَ :لِي ابْنُ سِيرِينَ إِنِ اسْتَطَعْت أَنْ تُخُرِجَهُ فِي وَفْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ تُصَلَّى ٱلْعَصْرُ.

(۱۱۳۵۰) حضرت ابن عون پیشیونهٔ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو حضرت ابن سیرین پیشیونے نے مجھ سے فرمایا: اگر طاقت ہو تداریسہ ہتیں دون سال بھاری حسر میں سراریوں کے زین دیا ہمین نہیں

توایے وقت جناز ہ لے کرنگلنا کہ جس میں پہلے جناز ہ کی نماز پڑھاہ پھرنماز عصر۔

( ١١٤٥١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ :سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الْجَنَائِزِ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازِةِ قَبْلَ ثُمَّ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ. عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِب ، أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازِةِ قَبْلَ ثُمَّ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ.

مغرب سے پہلے اداکیا جائے یا بعد میں؟ آپ مِیشِیْ نے فرمایا نماز جنازہ پہلے پڑھی جائے پھرمغرب کی نماز اداکی جائے۔

#### ( ٧٨ ) مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا حَمَلَ الْجِنَازَةَ

#### کوئی شخص جناز ہے کو کندھاد ہے تواس وقت کیا کیے

( ١١٤٥٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : إذَا حَمَلْتَ الْجِنَازَةَ فَسَبِّحْ مَا دُمْت تَحْمِلُهَا.

(۱۱۲۵۲) حضرت بمروشفيد فرمات بي كه جب جناز بي كوكند هادوتو جب تك اس كوا تفائ ر كوتبيع يز هت ربور

( ١١٤٥٣ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا حَمَلَ ، قَالَ بِسْمِ اللهِ وَيُسَبِّحُ مَا حَمَلَهُ.

(۱۱۲۵۳) حفزت بکربن عبدالله مِراطِية فرماتے ہیں کہ جب کندھادوتو بسم الله پڑھواور جب تک کندھادیےر کھوتبیج پڑھتے رہو۔

# ( ٧٩ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ

#### مرد یاعورت کاسواری پرسوار ہو کرنماز جناز ہادا کرنا

( ١١٤٥٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُصَلِّى عَلَى جِنَازَةِ أَبِى رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَلَى حِمَارِ.

(۱۱۲۵۳) حفرت الی خلدہ پر بیٹی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت حسن پر بیٹی کودیکھا آپ پر بیٹی دراز گوٹ پر سوار حضرت ابورجاء العطار دی پر بیٹی کی نماز جنازہ ادافر مار ہے تھے۔

( ١١٤٥٥ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ عَلَى جِنَازَةٍ وَهِىَ وَاقِفَةٌ عَلَى حِمَارِهَا.

(۱۱۳۵۵) حضرت حسن میشید فرماتے ہیں کداس میں کوئی حرج نہیں کے عورت دراز گوش پرسوار نماز جناز ہادا کرے۔

( ٨٠ ) مَا يُنْهَى عَنْهُ مِمَّا يُصْنَعُ عَلَى الْمَيْتِ مِنَ الصِّيَاحِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ

میت پرنوحه کرنے ( چیخ و پکار )اورگریبان چاک کرنے سے منع کیا گیاہے

( ١١٤٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدُعَاءِ أَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

(بخاری ۱۲۹۳ مسلم ۱۲۵)

(۱۱۳۵۲) حضرت عبدالله والنوس مروى ہے كه رسول الله مِيَّزِ فَقَعَ فَي ارشاد فر مايا: وہ ہم ميں سے نبيس جو گالوں پرطمانچ مارے، اورگر يبان جاك كرے اور جاہليت كى طرح (جاہلوں كى طرح) پكارے۔

( ١١٤٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبُدُ الرَّحْمَن بُنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (بخارى ١٣٩٤ ـ ترمذى ٩٩٩)

(۱۱۳۵۷) حفرت عبداللہ ہن تو سے مروی ہے کہ رسول اکرم مِنْزِفَقِیَّةً نے ارشاد فرمایا: وہ ہم میں سے نہیں جو چہروں پر مارے، گریبان جاک کرے اور جاہلوں کی طرح یکارے۔

( ١١٤٥٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عِيَاضِ الْآشُعَرِى ، قَالَ لَمَّا أُغُمِى عَلَى أَبِى مُوسَى صَاحَتِ الْمُواَّتُهُ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : أَمَا عَلِمْتِ مَا قُلْتُ لَكَ ؟ قَالَت : فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَصِحْ عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : مَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَصِحْ عَلَيْهِ ، فَقُلْنَا : مَا قَالَ لَكَ ؟ قَالَتْ : قَالَ : كَيْسَ مِنَّا مَنْ خَرَقَ ، أَوْ حَلَقَ ، أَوْ سَلَقَ. (مسلم ١٠٠- ابوداؤد ٣١٢٢)

(۱۱۲۵۸) حضرت عیاض اشعری ویشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی وی تین طاری ہوئی تو ان کی اہلیہ نے چیخانشروع کر دیا، جب ان کوافاقہ ہوا تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ فرماتی ہیں پھر جب ان کا انتقال ہوا تو اس نے ان پر واو بلانہیں کیا، ہم منے عرض کیا ابوموی وی فی فیز نے آپ وی میشنو کیا کہا تھا؟ اہلیہ نے فرمایا انہوں نے کہا تھا وہ ہم میں نے بیں جو گلے پر (چبر سے پر) مارے، یا گریبان جا کے کرے یا جیخ جلائے۔

( ١١٤٥٩) حَلَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن سَهْمِ بْنِ مِنْجَابِ ، عَنِ الْقَرْفَعِ ، قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ : لَهَا أَمَا عَلِمُتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ : بَلَى ، ثُمَّ سَكَّتَتُ ، فَقِيلَ لَهَا بَعُدُ أَيُّ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَقَالَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَقَ . (احمد ٣/ ٢٠٥٥ نسانى ١٩٩٧)

(۱۱۴۵۹) حضرت قرقع بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوموی پر زندگی تقبل ہوگئ تو ان کی اہلیہ نے چیخنا شروع کر دیا۔انہوں نے ان سے فر مایا کیا کجھے نہیں معلوم حضورا کرم مِرَافِقَعَ ہَے کیا فرمایا ہے؟ کہا کیوں نہیں پھر خاموش ہوگئی۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ حضورا کرم مِرَافِقَعَ ہَے نے کیا فرمایا رسول اللہ مِرَافِقَعَ ہَے نے لعنت فرمائی ہے اس پر جوگر یبان جاک کرے، گلے یا چرے پر مارے اور چیخ اور چلائے۔

( ١١٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، قَالَ لَمَّا مَاتَ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَتَمَعَن نِسْوَةُ بَنِى الْمُغِيرَةِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لِعُمَرَ أَرْسِلُ إِلَيْهِنَّ فَانْهَهُنَّ لَا يَبْلُغُك عَنْهُنَّ شَيْءٌ تَكُرَهُهُ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ : وَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهُرِ قُنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ ، أَوْ لَقَلَقَةٌ.

(۱۱۳۷۰) حضرت ثقیق بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالدین ولید جھاٹند کا انقال ہوا تو بنی مغیرہ کی عورتوں نے جمع ہوکررونا شروع کردیا۔لوگوں نے حضرت عمر جھاٹند سے عرض کیا۔آپان کی طرف پیغام جیجیں اوران کواس ہے منع کریں کیا آپ تک ان کی طرف ہے وہ چیزنہیں پینچی جوناپندیدہ ہو! حضرت عمر ہٹائٹو نے فرمایاان پرآنسو بہانے میں کوئی گناہ نہیں جووہ ایوسلیمان پر بہار ہی ہیں جب تک کہ وہ اپنے سروں پرمٹی نہ ڈالیں اور بہت زیادہ چینیں اور شور نہ مچائیں۔

( ١١٤٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَنَ الْخَامِشَةَ وَجُهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا. (ابنِ ماجه ١٥٨٥ ـ دارمي ٢٣٧٢)

( ١١٤٦٢) حَكَّنَنَا وَكِيعٌ ، وَعَلِيَّ بُنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَيْتُ عَنْ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ . (بيه فَى ١٩) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : نَهَيْتُ عَنْ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ . (بيه فَى ١٩٠) (١٣٦٢) حضرت جابر وَلَيْ شَيْتُ عِلى اللهِ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

( ١١٤٦٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ ، عَنْ مُحَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْمِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَلَا سَلَقَ وَلَا خَرَقَ.

(۱۱۳۷۳) حضرت جابر بن عبدالله وفائد و مروى بكرسول اكرم مَوَّفَظَةً نے فرمایا: وہ ہم میں سے نہیں جوگر یبان جاك كرے، چيخ جلائے اور چېردل، گالول برمارے۔

#### ( ٨١ ) مَا قَالُوا فِي الإِطْعَامِ عَلَيْهِ وَالنَّيَاحَةِ

# مرنے برکھا نا کھلا نا اورنو حہ کرنا

( ١١٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِتَى ، قَالَ : الطَّعَامُ عَلَى الْمَيْتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . الْمَيْتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالنَّوْحُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ .

(۱۱۲۷۴) حضرت ابوالبختر کی پیشیلا ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے پر کھا نا کھلا نا اور نوحہ کرنا دونوں جاہلیت کے کام ہیں۔

( ١١٤٦٥ ) حَدَّثَنَا فُضَالَةُ بُنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ :ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ بَيْتُونَةُ الْمَوْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ وَالنِّيَاحَةُ وَنَحْرُ الْجَزُورِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

(۱۱۳۷۵) حضرت سعید بن جبیر روز تنو ارشاد فرماتے ہیں کہ تین کام جا بلیت والے ہیں، غیرعورت کا مصیبت والوں کے ہال رات گزارنا ، نو حہ کرنا اورمصیبت کے وقت جانور ذرج کرنا (کھانے کیلئے)۔

( ١١٤٦٦ ) حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أَذْرَكْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَمْنَعُ أَهْلَ الْمَيْتِ

معنف ابن الي شيبه مترجم (جلدس) في المعنائذ المعنائد المعنائذ المعن

الْجَمَاعَاتِ يَقُولُ يُرْزَؤُونِ وَيَغُرِمُونَ.

(۱۱۳۱۱) حضرت قیس میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیشید میت کے گھر میں اجتماع لگانے ہے منع کرتے تھے اور

فرماتے تھے کدایک طرف توبید کھ کاشکار ہیں اور دوسری طرف جرمانہ بحریں۔

( ١١٤٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مَالِكِ بْنِ مِغُولِ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ:قَدِمَ جَرِيرٌ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ:هَلْ يُنَاحُ قِبَلَكُمْ عَلَى الْمَيَّتِ؟ قَالَ:لاَ قَالَ نَعُمْ، فَقَالَ: تِلْكَ النَّيَاحَةُ. الْمَيَّتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ، قَالَ نَعُمْ، فَقَالَ: تِلْكَ النَّيَاحَةُ.

(۱۱۳۷۷) حضرت طلحہ دفائی فرماتے ہیں کہ حضرت جربر وٹائی حضرت عمر میں ٹیٹر یف لائے اور فرمایا کیا تمہارے پاس (تمہارے ہاں) میت پرنوحہ کیا جاتا ہے؟ آپ دلائٹو نے فرمایا نہیں، حضرت جربر دہائٹو نے پوچھا کیا تمہارے ہاں میت کے پاس عورتیں جمع ہوتی ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے؟ فرمایا ہاں۔حضرت جربر دہائٹو نے فرمایا یہی تو نوحہ ہے۔

( ٨٢ ) فِي الرَّجُل يَقْرَأُ خَلْف الْجِنَازَةِ

جنازے کے پیچھے (مقتدی کا) تلاوت کرنا

( ١١٤٦٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَمْشِى خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَيَقُرَأُ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فَسُنِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ.

نے اس سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ پھرآپ ویشین نے اس کونا پیند فر مایا۔

( ٨٣ ) مَنْ رَخَّصَ فِي أَنْ لاَ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ حَتَّى يَرْجِعَ

کوئی شخص جنازے میں شریک ہولیکن اسکو کندھانہ دے

( ۱۱٤٦٩ ) حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَمُحَمَّدًا فِي جِنَازَةٍ فَلَمْ يَحْمِلاً حَتَّى رَجَعَا. (۱۱۳۲۹) حضرت ابن عون ولِيُنظِ فرماتے ہيں كہ مِّس نے حضرت حسن ولِيُنظِ اور حضرت محمد بِلِيْنظِ كود يَعِما ايك جنازے مِس آپ دونوں نے جنازے كوكندهاندد مااورواليس لوٹ آئے۔

( ۱۱٤٧٠) حَدَّثَنَا الْفُضْلُ بُنُ دُكِيْنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بُنُ يَزِيدَ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّغْبِيَّ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَيْتُهُ يَمْشِي خَلْفَهَا ، وَلَا يَحْمِلُهَا ، وَلَمْ يَمْسَ عُو دَهَا حَتَّى وُضِعَتْ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَجَلَسَ وَكَانَ شَيْحًا. خَلْفَهَا ، وَلَا يَحْمِلُهَا ، وَلَمْ يَمْسَ عُو دَهَا حَتَّى وُضِعَتْ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ ، ثُمَّ تَنَحَى فَجَلَسَ وَكَانَ شَيْحًا. (١١٥٤٠) حضرت البراء بن يزير بيشي فرمات بي كه يس نه ايك جنازے ميں حضرت البراء بن يزير بيشي فرمات بي كه يس نه ايك جنازے ميں حضرت كو بي بين كود يكھاكه آپ بين الله الله كه ميت كو قبر كانارے آپ بنازے كے بيجھے بھل رہے تقاوراس كوكندها ندويا ورنه بي اس كے پائيوں كو ہاتھ لگايا يہاں تك كه ميت كوقبر كانارے

مسنف ابن ابی شیرمتر جم (جلدس) کی کسی ۱۳۱ کی کسی ۱۳۳ کی کسی کتاب العبنائز

ر کادیا گیا پھرآ ب وہاں سے ہٹ کر بیٹھ گئے اورآ پ اسوقت بوڑھے تھے۔

# ( ٨٤ ) مَا قَالُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ مِنَ الدُّعَاءِلَهُ

#### نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان

(١١٤٧١) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِى حَبِيبُ بُنُ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ عُوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْوَلُ عَلَى الْمُعَلِّمِ بُنِ نَفُيْرِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ عَلَى الْمُعَيِّ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ وَأُوسِعُ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقَهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ أَبُدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُؤْمِ وَأَوْجِهِ ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْجِلْهُ الْجَنَّةُ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ ، أَوَ قَالَ : وَقِه عَذَابَ الْقَبْرِ وَزَوْجِهِ ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَأَدْجِلْهُ الْجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ ، أَوَ قَالَ : وَقِه عَذَابَ الْقَبْرِ وَتَتَى تَمَنَّيْتَ أَنْ أَكُونَ هُو.

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ وَارْحَمُهُ وَعَافِهِ وَاغْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمُ نُؤَلَهُ وَأُوسِعُ مَدْحَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ اللَّهُمَّ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، مِنَ الدَّنسِ اللَّهُمَّ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَالْعُلْمَ الْبَيْنُ مِنَ الدَّنسِ اللَّهُمَّ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَالْعُلْمُ الْجَنَّةُ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ. وَقِه عَذَابَ النَّارِ. (مسلم ٢٧٢- احمد ٢/ ٢٣)

(١١٣٥١) حضرت عوف بن مالك المجعى والمثينة فرمات مين كديس في ايك ميت برآ تخضرت مَيْلَفَيْنَا كَمْ كُويد دعا بره صلح منا:

حضرت عوف بن ما لک جھٹے فرماتے ہیں کہ مجھے بری حسرت ہوئی کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتا (اور بیددعا کمیں مجھے لتی )۔

( ١١٤٧٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ اخبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِقُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ : اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيْنَا

وَمَيْتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَالِبِنَا وَذَكِرِنَا وَأَنْثَانًا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا. (ترمذى ١٠٢٣ـ نسائى ٢١١٣)

(۱۱۳۷۲) حفرت ابوابراہیم انصاری وہن او الدے روایت کرتے ہیں کہیں نے نبی اکرم سِلِّ اَنْتَافَا وَ کوایک میت پرنماز پڑھتے وقت سے پڑھتے ہوئے سنا:اللَّھُمَّ اغْفِر لِحَیْنَا وَمَیْتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَانِبِنَا وَذَکّرِنَا وَأَنْثَانَا وَصَغِیرِ نَا وَ کَبِیرِنَا.

( ١١٤٧٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنُ شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُلَاسِ ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ شَمَّاسِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ فَمَرَّ بِهِ مَرْوَانُ ، فَقَالَ له بَغْضَ حَدِيثك عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ مَضَى ، ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْنَا الآنَ يَقَعُ بِهِ ، فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ :أَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسُلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْت رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا ، جِنْنَاك شُفَعَاءَ ، فَاغْفِرْ لَهَا. (۱۱۲۷۳) حضرت عثان بن شاس وليني فرمات بيل كه بم حضرت ابوهريره وثوثؤ كه پاس بينه بوئ تف كه مروان آب كه پاس است كندرا، آب نے باس سينه بوئ تف كه مروان آب كه پاس سے گذرا، آب نے ان سے فرمایا: آپ كى حدیث كا پچه حصه جو نبى اكرم فرافظة فرات به بعروه چاا گيا اور پچه در بعدوائي آيا ، بم نے عرض كيا آپ رسول الله فرافظة كو جناز كى نماز ميں كيا پڑھتے ہوئے سا ہم نے عرض كيا آپ رسول الله فرافظة كو جناز كى نماز ميں كيا پڑھتے ہوئے ساتھ، آپ وائت قبضت ہوئے سا: أنْتَ هَدَيْتها لِلإِسْلامِ وَأَنْتَ قَبَضْت

رُوحَهَا تَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلَانِيَتَهَا، جِنْنَاك شُفَعَاءَ، فَاغْفِرْ لَهَا. ( ١١٤٧٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، وَعَنْ عَلِى بُنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ :اللَّهُمَّ

يه ليبى النصر بي المسلمة المورد ا الحفورُ لِحَيْنَا وَمَيْتِنَا وَذَكْرِنَا وَأَنْنَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَخْيَيْتُه مِنَّا فَأَخْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ. (ابن ماجه ۳۵۸)

(١١٣٧) حضرت ابوسلمه والله عن مروى م كدرول اكرم مِنَافِظَةَ ثماز جنازه مين بيه برُها كرتے تص اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيْنَا وَمَيْتِنَا وَمَيْتَنَا وَمُنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا وَمَعْتَلِنَا وَمُنْ تَوَقَيْتُهُ مِنْ اللَّهُمْ مَنْ أَخْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَخْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا وَمُعْتَلِمَا وَمَعْتَلِهِ وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا وَمُنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَا وَمُنْ مَوْقَلَتُهُ مِنْ الْمُعْتَالَ وَمُنْ الْمُعْتَمِنَا وَمُعْتَلِقًا وَمُنْ مَالِيلًا وَمُنْ الْمُؤْمَانِ وَمُنْ مِنْ وَمِومُ مِنْ وَمِومُ مِنْ وَمُومُ وَمِنْ مِنْ وَمِومُ مِنْ وَمِومُ مِنْ وَمِومُ مِنْ وَمِومُ مَالِيلًا مُعَلِينَا وَمُنْتُونَا وَمُنْتُونَا وَمُنْ الْمُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُومُ مِنْ وَمِومُ مِنْ وَمِومُ مِنْ وَمِومُ مِنْ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُو

( ١١٤٧٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيَّتِ ، قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُك أَسْلَمَهُ الْأَهْلُ والعال وَالْعَشِيرَةُ وَالذَّنْبُ عَظِيمُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

(۵۷/۱۱)حفرت ابو ما لک پایشمیز سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹؤ جب نماز جناز ہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے :

( ١١٤٧٦ ) حَدَّثُنَا أَبُو الْأَخُوصِ، عَنُ طَارِق، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَّرُ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَسَاءً، فَقَالَ :اللَّهُمَّ أَمُسَى عَبُدُك ، وَإِنْ كَانَ صَبَاحًا ، قَالَ اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبُدُك قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لَا هُمَّ أَصْبَحَ عَبُدُك قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لَا هُمِهَا وَاسْتَغْنَيت ، عَنْه وَافْتَقَرَ إِلَيْكِ ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُك وَرَسُولُك ، فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبُهُ.

(۱۱۲۷۲) حضرت سعيد بن المسيب بيطين فرمات بي كه حضرت عمر والني نماز جنازه بن يدعا پر صنة : اللَّهُمَّ أَمُسَى (اگرشام بوتى تو) اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُك (اگرضح بوتى تو) قَدُ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لأَهُلِهَا وَاسْتَغْنَيت، عَنْه وَافْتَقَرَ إلَيْك، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْت، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك، فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ.

( ١١٤٧٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَحْيَائِنَا وَأَمُواتِنَا وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاجْعَلُ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ ارْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اللَّهُمَّ عَفُوك. (١١٣٧٤) مَعْرَت عَبِدَاللهُ بَنَ عَبُوالِحَمْنَ ابْرَى إِيَّتِيْ فَرِمَاتِ بِينَ كَهُ مَعْرَت عَلَى فِيَّةُ ثَمَازُ جِنَازُهُ مِن بِدِمَا بِرُحَةَ تَصَـَّ اللَّهُمَّ اغْفِوْ لَاَحْيَائِنَا وَأَمُوَاتِنَا وَأَلْفُ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَادِنَا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ اللَّهُمَّ ادْحَمُهُ اللَّهُمَّ ارْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اللَّهُمَّ عَفُوكَ.

( ١١٤٧٨) حَدَّثَنَا النَّقَفِيُّ ، عَنُ خَالِد ، قَالَ : كُنْتُ فِي جِنَازَةِ غُنَيْمٍ فَحَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا

مُوسَى صَلَّى عَلَى مَيْتٍ فَكَبَّرَ ، وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ كَمَا اسْتَغْفَرَكَ وَأَغْطِهِ مَا سَأَلَكَ وَزِدْهُ مِنْ فَضَلِكَ. (١١٢٥٨) حفرت غالد مِيِّيِّ فرماتے بين كه مِن ننيم كے جنازے مِين تقامجھان مِين ہے ايک څخص نے بتلايا كه انہوں نے حضرت الله مساحد الله من كارور من من الله من كليم والله من الله مناور

ابوموكُ وَلَيْ كُوسًا آپ وَلَيْ فَضِ فِن حِن زے كِي نماز مِين تَكبير بِرُهى اور پُعربيدعا بِرُهى۔اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ كَمَا اسْتَغْفَرَكُ وَأَعْطِهِ مَا سَالُكُ وَزَدْهُ مِنُ فَضَلِك.

( ١١٤٧٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامِ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيْتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكْرِنَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَخَائِبِنَا اللَّهُمَّ

على الإسارة الله على الإيمان ومن أَبْقَيْته مِنْهُمْ فَأَبْقِهِ عَلَى الإِسْلَامِ.

(9 ١١٨٧) حضرت ابوسلمه رقائنو فرمات بين كه حضرت عبدالله بن سلام وثانو جب نماز جنازه پڙھتے تو بيدعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيْنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكْرِنَا وَأَنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَانِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنْهُمْ فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ. الإِيمَانِ وَمَنْ أَبُقَيْتِه مِنْهُمْ فَأَبْقِهِ عَلَى الإِسْلَامِ.

( ١١٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم ، قَالَ :حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بُنِ غَيْلَانَ ، عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَحْيَائِنَا وَأَمُواتِنَا الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُ لَنَا وَلَهُ وَلَا تُعْرِينَ وَلَا تُعْرِينَ اللَّهُمُ اللَّهُ وَلَا تُعْرِينَ اللَّهُ وَلَا تُعْلِيلُونَ اللَّهُ وَلَا لَعَلَالِمِينَ ، اللَّهُمُ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَنَا بُعُدَهُ.

(• ۱۱۴۸) حضرت ابن عمر و بن غیلان میشیخ فرمات میں که حضرت ابوالدرداء مزاشخهٔ نماز جناز ه میں بیددعا پڑھتے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَحْيَانِنَا وَآمُوَاتِنَا الْمُسُلِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُسُلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَآلَفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلُ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبٍ خِيَارِهِمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِفُلَانِ بُنِ فُلَانِ ذَنْبَهُ، وَأَلْحِقُهُ بِنَيِّهِ مُحَمَد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْفُلُ كِتَابَهُ فِى عِلْيِّينَ، وَاغْفِرُ لَنَا وَلَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَنَا بَعْدَهُ. ( ١١٤٨١ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّى ، عَنْ أَبِى الصِّدِّيقِ النَّاجِى ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمِخَازَةِ ، فَقَالَ : كُنَّا نَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبَّنَا وَرَبَّهُ خَلَقْتِه وَرَزَقْتِه وَأَخْيَيْتِه وَكَفَيْتِه ، فَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ، وَلَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

(۱۱۲۸۱) حضرت ابوالصدیق الناجی پرشیط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید جنافظ سے نماز جنازہ کے متعلق دریافت کیا؟ آپ ڈٹاٹٹو نے فرمایا ہم یوں پڑھتے ہیں:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبَّنَا وَرَبَّهُ خَلَقُته وَرَزَقُته وَأَحْيَيْته وَكَفَيْته، فَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ، وَلَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَضِلَنَا بَعُدَهُ.
( ١١٤٨٢ ) حَلَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا اللّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَأُورِدُهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فِي قِيَامٍ كَنِيرٍ اللّهَ مَنْهُ غَيْرٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ غَيْرَ هَذَا.

(۱۱۲۸۲) حضرت نافع والمينية فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عمر شينة من جب جنازه كى نماز پڑھتے توبيد عاپڑھتے:

اللَّهُمَّ بَادِكُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَأَوْدِ دُهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے لمباتیام کیااور بہت زیادہ دعا کیں پڑھیں لیکن میں اس کے علادہ کچھ نہجھ سکا۔

( ١١٤٨٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِنَّا نَحْنُ فَنَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَفُته وَأَنْتَ هَدَيْته لِلإِسْلَامِ وَأَنْتَ فَبَضْت رُوحَهُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ وَعَلَانِيَتِهِ جِنْنَا نَشْفَعُ لَهُ ، فَاغْفِرُ لَهُ.

(۱۱۲۸۳) حفرت یونس پیشین فرماتے ہیں کہ میں حفرت مجاہد پیشینہ سے دریافت کیا کہ نماز جنازہ میں کون می دعا پڑھنی چاہے؟ آپ پیشینہ نے فرمایا ہم تو یہ بڑھتے ہیں۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتِه وَأَنْتَ هَدَيْتِه لِلإِسْلَامِ وَأَنْتَ قَبَضْت رُوحَهُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ وَعَلَانِيَتِهِ جِئْنَا نَشْفَعُ لَهُ ، فَاغْفِرُ لَهُ.

( ١١٤٨٤) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ لُحَى الْهُوْزَنِيّ ، أَنَهُ شَهِدَ جِنَازَةَ شُرَحْبِلَ بْنِ السِّمْطِ فَقَدَّمَ عَلَيْهَا حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الفَهْرِي فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا كَالْمُشْرِفِ عَلَيْنَا مِنْ طُولِهِ ، فَقَالَ: اجْتَهِدُوا لَآجِيكُمْ فِي الدُّعَاءِ ، وَلَيْكُنْ فِيمَا تَدْعُونَ لَهُ ؛ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِهَذِهِ النَّفُسِ الْحَنِيفِيَّةِ طُولِهِ ، فَقَالَ: اجْتَهِدُوا لَآجِيكُمْ فِي الدُّعَاءِ ، وَلَيْكُنْ فِيمَا تَدْعُونَ لَهُ ؛ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِهَذِهِ النَّفُسِ الْحَنِيفِيَّةِ النَّهُ مِن الَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ، وَقِهَا عَذَابَ الْجَوِيمِ، وَاسْتَنْصِرُوا اللَّهُ عَلَى عَدُولُكُمْ. الْمُسْلِمَةِ، وَاجْعَلْهَا مِنَ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ، وَقِهَا عَذَابَ الْجَوِيمِ، وَاسْتَنْصِرُوا اللَّهُ عَلَى عَدُولُكُمْ. الْمُصْلِمَةِ، وَاجْعَلْهَا مِنَ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ، وَقِهَا عَذَابَ الْجَوِيمِ، وَاسْتَنْصِرُوا اللَّهُ عَلَى عَدُولُكُمْ. الْمُسْلِمَةِ، وَاجْعَلْهَا مِنَ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ، وَقِهَا عَذَابَ الْجَوِيمِ، وَاسْتَنْصِرُوا اللَّهُ عَلَى عَدُولُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدُولُ كُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُهُ مِن اللَّهُ عَلَى عَدُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَدُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُعَالِقُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَى عَدُولُ مِنْ الْهُ فِي اللَّهُ عَلَى عَدُولُ اللَّهُ عَلَى عَدُولُ اللَّهُ عَلَى عَدُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَدُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِقُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِي عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِي الْمُعُولُ الْمُعُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُلِي الْمُعُولُ الْمُؤْلِ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعَالِمُ الْمُعُولُ

هي مصنف ابن الي شير مترجم ( جلد ٣) كي مستف ابن الي شير مترجم ( جلد ٣) كي مستف ابن الي شير مترجم ( جلد ٣) جس طرح بلندی والا محض اپنی لسبائی ہے متوجہ ہوتا ہے پھر فر مایا اپنے بھائی کے لیے خوب دعا کر وہ کین جود عاتم کرواس کے لیے (وہ

يول بو)-اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِهَذِهِ النَّفُسِ الْحَنِيفِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَاجْعَلْهَا مِنَ الَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، وَقِهَا عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَاسْتَنْصِرُوا اللَّهَ عَلَى عَدُوِّكُمْ.

( ٨٥ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دُغَاءٌ مُوقَتَّ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَادْعُ بِمَا بَدَا لَك بعض حضرات فرماتے ہیں کہنماز جناز ہ کے لیے کوئی مقرر دعانہیں ہے بلکہ جو جی میں وہ کر لیے

( ١١٤٨٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :مَا بَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا أَبُو بَكُمٍ ، وَلَا عُمَوُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ بِشَيْء . (ابن ماجه ١٥٥١ـ احمد ٣/ ٣٥٧) (۱۱۳۸۵) حضرت جابر مربائنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم میڑ ﷺ نے ،حضرت ابو بکر وعمر ٹنی شنز مارے لیے نماز جنازہ میں ( کوئی

مخصوص) دعا ظاہر نہیں فر مائی۔ ( ١١٤٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، أَنَّهُمْ لَمْ يَقُومُوا عَلَى شَيْءٍ فِى أَمْرِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۴۸۲) حضرت عمرو بن شعیب اپنے والداور دادا ہے اور تمیں صحابہ کرام بنگائنڈ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نماز جناز و کے بارے میں نہیں دوام کرتے تھے کی چیز کے بارے میں (کوئی مخصوص دعانہ پڑھتے تھے)۔ ( ١١٤٨٧ ) حَدَّثُنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيَّتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ،

فَادُعُ بِمَا شِئْت. (۱۱۳۸۷) حفرت ابراهیم پیشید فر ماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی مخصوص دعانہیں ہے جودل جا ہے مانگو۔ ( ١١٤٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالشَّغْبِيِّ ، قَالَا : لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ

دُعَاءٌ مُوقَّتُ.

(١١٢٨٨) حفرت معيد بن المسيب بإيليا اورحفرت معى وينيا فرمات بي كدميت كيكو في مخصوص اورمقرره عانبيس بيد. ١١٢٨٨) حفر تن عَنْ عِمْوَانَ بنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ، فَقَالَ : مَا نَعْلَمُ لَهُ شَيْئًا مُوَقَّتًا ادْعُ بِأَحْسَنَ مَا تَعْلَمُ.

(۱۱۲۸۹) حضرت عمران بن حدمر پریشیو فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد پریشیو سے نماز جنازہ کی دعا کے بارے میں دریافت کیا؟ آپ پراٹیٹیڈنے فرمایا ہمیں تو کوئی مخصوص اور مقرر دعامعلوم نہیں ہے۔ جواجھی دعا آپ کومعلوم ہووہ پڑھلو۔

١١٤٩. كَذَّنَّنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى

هي معنف ابن ابي شيبرمترجم (جلدس) کي په ۱۳۷ کي ۱۳۷ کي کتاب الجنائز الْمَيْتِ شَيْءَ مُوَقَّتٍ.

(۱۱۳۹۰) حضرت بكربن عبدالله ويثينة فرماتے ہيں كەنماز جناز ہ كے لئے كوئى مقرراور مخصوص دعانہيں ہے۔

( ١١٤٩١ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَالشَّعْبِيُّ وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا أَفِي

الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ ؟ فَقَالُوا : لاَ إِنَّمَا أَنْتَ شَفِيعٌ فَاشْفَعْ بِأَحْسَنَ مَا تَعْلَمُ.

(۱۱۳۹۱) حضرت مویٰ الجعنی بیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حکم بیشین ،حضرت معمل بیشین ،حضرت عطاء بیشین اورحضرت مجاہد بیشین ے دریافت کیا کہ نماز جنازہ کے لیے کوئی مخصوص دعاہے۔سب حضرات نے فرمایا نبیس ،آپ تواس کی سفارش (شفاعت ) کرنے

والے ہیں، بس جواچھی سفارش آپ جانے ہودہ پڑھاو۔ ( کرلو)۔

( ١١٤٩٢ ) حَلَّثُنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشُّعْبِيَّ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ لَيْسَ

(۱۱۳۹۲) حضرت ابوسلمہ ویشیخ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعصی پیشیز ہے سنا۔ آپ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں کوئی مقرر دعا تہیں ہے۔

( ٨٥ ) مَا يُبْدَأُ بِهِ في التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي الصَّلَةِ عَلَيْهِ وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ

جنازے کی تکبیرات اربع کے بعد کیا پڑھے گا

( ١١٤٩٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، يُبْدَأُ بِحَمْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ

عَلَيْهِ ، وَالنَّانِيَّةُ صَلَّاةٌ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنَّالِئَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيْتِ ، وَالرَّابِعَةُ لِلتَّسْلِيمِ. (۱۱۳۹۳) حفرت شعبی بیشید فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر میں ابتدا کرے گاحمد وثنا ہے ، دوسری تکبیر میں درود پڑھے گااور تیسری تکبیر میں

میت کے لیے دعااور چوتھی کے بعدسلام۔ ( ١١٤٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيّ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيْتٍ

يَبْدَأُ بِحَمْدِ اللهِ وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَآخَيَانِنَا وَأَمْوَاتِنَا ، وَٱلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا ، وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِنَا ، وَاجْعَلُ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا.

(۱۱۳۹۴) حضرت علاء بن المسيب اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں كەحضرت على جناثن جبنماز جناز ہ پڑھتے تو الله كى حمد ہے ابتدا

كرتے كجردرود يراحتے كجربيد عايرا ھتے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لَأَحْيَانِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَأَلَّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا.

( ١١٤٩٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بن ابى سعيد الْمَقْبُرِى ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَ

هُرَيْرَةَ فَقَالَ: كَيْفَ تُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُ اللهِ أُخْبِرُكُ أَكَبُرُ ، ثُمَّ أَصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُك ، أَوْ أَمَتُك ، كَانَ يَعْبُدُك لَا يُشْرِكُ بِكَ شَيْنًا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، وَلَى مُخْطِئًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ لَا يَفْتِنَا بَعْدَهُ ، وَلَا تَخْرِمْنَا أَجْرَهُ.

إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِهُ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْطِنًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ .

(١٣٩٥) حفرت سعيد بن الى المقبر كي يشير فرمات بين كدا يك مخص في حضرت الوهريره وثائر سعيد بن الى المقبر كي يشير فرمات بين كدا يك مخص

جنازه كييادا فرماتے بين؟ آپ بن افؤ نے فرمايا الله كاتم مين ته بين بناؤل كا ، تكبير پر هتا مول ، بھرآپ مِنْ اَف بحرمين بيدعا پر هتا موں اللَّهُمَّ عَبْدُك ، أَوْ أَمَّتُك، كَانَ يَعْبُدُك لاَ يُشُولُ بِكَ شَيْنًا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا

فَزِدُ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ ، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ.
( ١١٤٩٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُه يَقُولُ : فِي الْأُولَى ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَفِي النَّالِيَةِ وَسَلَّمَ ، وَفِي النَّالِيَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَفِي الرَّابِعَةِ تَسُلِيمٌ.

(۱۱۴۹۷) حضرت ابوھاشم عِلَيْنِ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اما شععی عِلَیْن سے سنا، آپ فرماتے ہیں، پہلی تکمیر میں اللہ تعالیٰ کی حدوثنا پڑھے، دوسری میں حضور مُؤَفِّفَ آ پُر درود پڑھے، تیسری میں میت کے لئے دعا کرے اور چوتھی کے بعد سلام ہے۔ (۱۱٤۹۷) حَدَّثُنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الزُّهُوِتِی ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ ،

وَ اللَّهُ عَلَى السَّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ تَقُرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، ثُمَّ تُصَلِّى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَبَّتِ حَتَّى يَفُرُغُ ، وَلَا تَقُرَأَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تُسَلَّمَ فِي نَفْسِكِ.

(مراا : أَنَّ مُرَّتُكُم اللهُ عَاءَ لِلْمَبَّتِ حَتَّى يَفُرُغُ ، وَلَا تَقُرَأَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ تُسَلِّمَ فِي نَفْسِكِ.

(عبدالرزاق ۱۳۲۸ ابن الجارود ۵۳۰) .

(۱۱۳۹۷) حفرت امام زہری پالیمیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوا مامہ پراٹیلا سے سنا وہ حضرت سعید بن المسیب پراٹیلا سے بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھرحضورا کرم مِنْ الْفَلْظَافِح پر درود پڑھیں، پھرمیت کے لیے دعا کی جائے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہوجا و اور پیصرف ایک بار پڑھنا اور پھرا ہے جی میں سلام پھیرنا۔

( ۸۷ ) فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ يَكَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ قَالَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَمَنْ قَالَ مَرَّةً

آدمی کانماز جنازہ کی تکبیرات میں رفع یدین کرنا بعض کہتے ہیں ہرتکبیر میں رفع یدین ہے،اوربعض حضرات فرماتے ہیں صرف ایک بارر فع یدین ہے

( ١١٤٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ. (۱۱۳۹۸) حفرت نافع ویشید فرماتے ہیں کہ حفرت عبداللہ بن عمر مین دینازے کی ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔

( ١١٤٩٩ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِن تكبيرِ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۳۹۹)حضرت غیلان بن انس مِیشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مِاثِید نماز جناز ہ کی ہرتکبیر میں رفع یدین کرتے۔

( .١٥٠. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَمَنْ خَلْفَهُ

(۱۱۵۰۰) حضرت ابن جریج بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت عطاء پیشیئ نماز جنازہ کی ہرتکبیر میں رفع یدین فرماتے ،اور جوان کے پیچیے

(مقتدی) تھے وہ بھی رفع یدین کرتے۔

( ١١٥.١ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نُعَيْمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَرُفَعَ يَدَيْك فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الْحِنَازَةِ.

(۱۱۵۰۱) حضرت مویٰ بن نتیم جو که حضرت زید بن ثابت بئ پینزا کے غلام تھے، فر ماتے ہیں سنت میں سے ہے کہ نماز جنازہ کی ہر تھمیر میں رفع پدین کیا جائے۔

( ١١٥.٢ ) حَدَّثَنَا مَغْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلُّ تَكْبِيرَةٍ.

(۱۱۵۰۲) حفرت خالد بن ابو بكر بإیشید فرماتے ہیں كه میں نے حضرت سالم بریشید كو دیکھا كه آپ نے جنازے پر چارتكبيرات یڑھیں اور ہرتمبیر میں پر ہاتھ اٹھار ہے تھے۔

( ١١٥.٣ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُِمَرٍ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، يَرْفَعُ يَدُيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

(۱۱۵۰۳) حضرت عمر بن ابی زا کده ژاپنُو فر مات میں کہ میں نے حضرت قبیں بن ابی حازم ژاپنُو کے بیچھے نماز پڑھی ،آپ مثانُو نے

( ١١٥.٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ لا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيمَا بَقِيَ وَكَانَ يُكَّبِّرُ أَرْبَعًا.

( ۱۱۵۰۴) حفزت امام ز ہری ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضزت ابراہیم ویشیئ کودیکھا جب آپنماز جتازہ پڑھتے تو کہلی تکبیر میں

ر فع یدین کرتے پھر ہاتی تکبیرات میں رفع یدین نہ کرتے ،اوروہ چارتکبیرات کہتے تھے۔

( ١١٥٠٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۵۰۵۱) حضرت سفیان پرشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن عبیداللہ پریشینهٔ نماز جناز ہ کی صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے۔

( ١٥٠٦) حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنُ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ. (١٥٠٦) حضرت نافع بِينِي فَرمات بِي كه حضرت عبدالله بن عمر تفايض نماز جنازه كي برتكبير ميں رفع يدين فرمات \_

( ١١٥.٧ ) حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ : كَانَ مُحَمَّدٌ يُرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَكَعَ ،

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنَّعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ. (٤٠٤) حفرت ابن عون ويشي سے مروی ہے كہ حضرت محمد ويشين نماز ميں رفع يدين فرماتے ، جب ركوع كرتے اور جب ركوع

رے میں) سرت ہیں رس ویونیو سے سرت اور جی ہیں ہیں۔ سے سراٹھ تے ( تو رفع یدین فرماتے )اوروہ نماز جتازہ کی بھی ہر تکبیر میں رفع یدین فرماتے۔

( ١١٥٠٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ نَفَاعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ: كَانَ سُوَيْد يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا، فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّل تَكْبِيرَةٍ.

ر (۸۰۵۱) حضرت نفاعہ بن مسلم میریٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت سوید دلاڑؤ ھاری نماز جنازہ پڑھاتے ، آپ صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین فرماتے۔

، ٨٨) مَنْ كَانَ يُتَابِعُ بَيْنَ تَكْبِيرِةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

# جونماز جنازہ کی دونکبیروں کے درمیان اتصال موافقت اختیار کرتاہے

( ١١٥٠٩ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلُفَ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَلَى جَازَةٍ ، فَكَانَ يُتَابِعُ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ.

(۱۱۵۰۹) حضرت اساعیل بن الی خالد پرتیز فرماتے ہیں لہ ہیں نے حضرت نیس بن ابی حازم پرتیز کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی،وہ دو تکبیروں کے درمیان اتصال متابعت اختیار کرتے۔

( ١١٥١ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهُلِ بْنِ خُنَيْفٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّهُ حَلَّنَهُ، أَنَّهُ رَأَى سَهُلَ بْنَ خُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ فِى أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ تَابَعَ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ يَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا بَقِيَتُ تَكْبِيرَةٌ نَشَهَّدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ كَبَرَ وَانْصَرَفَ.

(۱۱۵۱۰) حضرت عبید بن سباق برجید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سھل بن حنیف براتید کونماز جنازہ بڑھتے ہوئے دیکھا، آپ برچید نے پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھراس کے متصل دوسری تکبیر جس میں آپ نے دعا کی، پھر تکبیر تشھد باتی رہ گئی جس میں آپ برچید نے نماز والاتشھد پڑھا، پھردوبارہ تکبیر پڑھی اورنماز سے سلام پھیرا۔

# ( ٨٩ ) مَنْ كَانَ يَقُرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

#### جوحضرات نماز جنازه میں سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں

( ١١٥١١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُمَرَ بُنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ أَبِي العُرْيَانِ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : صَلَيْت خَلْفَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا فَرَّغَ أَخَذُت بِيَدِهِ فَقُلُت كَيْفَ صَنَعْت ؟ قَالَ : قرَأْتُ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۱۱) حضرت ابوالعریان الحذاء پیشجیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی بنی پینا کے پیچھے نماز جناز ہ پڑھی ، جب نماز سے

فارغ ہوئے میں نے ان کا ہاتھ پکڑ كرعرض كيا كه آپ نے كيا كيا؟ آپ زائشُ نے فرمايا ميں نے اس برسور 5 الفاتحد بردھی۔ ( ١١٥١٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِينَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قرَأً عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۱۲) حفرت قمادہ ویشین همدان کے مخص ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دیا تھ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے۔

( ١١٥١٣ ) حَذَثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّان، عَنِ ابْنِ عَوْن قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَفُوّاً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۵۱۳) حضرت ابن عون مِیشیدِ فر ماتے ہیں کہ حضرت حسن مِیشیدِ نماز جناز ہ کی ہر تکبیر میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے ۔

( ١١٥١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَهَ ، عَنِ الصَّحَّاكِ ، قَالَ : اقْرَأْ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۱۳) حضرت ضحاک پیشید فرمات میں کہ نماز جنازہ کی پہلی دوئیمیروں کے درمیان سورۃ الفاتحہ پڑھو۔

( ١١٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَفُرَأُ فِى التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ أَمْهَلُوهُ أَنْ يَدْعُو فِيهَا دَعَا.

(۱۱۵۱۵) حضرت برد پیشید فرمات میں که حضرت مکحول پیشید نماز جنازه کی پہلی دوتکبیرات میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے۔اگرلوگ انہیں د ما کاموقع دیتے تو نماز میں دعا ما تکتے۔

( ١١٥١٦ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مِنَ السِّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تَقُرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(١١٥١١) حضرت سعيد بن المسيب مِيشِيدُ فرمات مين كه نماز جنازه مين سنت طريقه بيه بيك يسورة الفاتحه بريهي جائه -

( ١١٥١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ

حُنيُفٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيْتٍ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ

(۱۱۵۱۷) حضرت عبید بن سباق مِیشِید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھل بن حنیف مِیشِید کونماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔

. ( ١١٥١٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ عَلَى جِنَازَةٍ وَجَهَرَ ، وَقَالَ : إِنَّمَا فَعَلْتُهُ لِتَعْلَمُوا أَنَّ فِيهَا قِرَائَةً.

(۱۱۵۱۸) حضرت سعید جان فنه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس بنی پیشن نے نماز جناز ہ میں اونچی آ واز سے تلاوت فرمائی اور پھر

فر مایا میں نے اس لیے بلند آواز میں تلاوت کی تا کہ آپ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ نماز جنازہ میں تلاوت ہے۔

( ١١٥١٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعبَد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ كَانَ يُسْمع النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَبُّرُ عَلَى الْجنَازَةِ ثَلَاثًا.

(۱۱۵۱۹) حصرت ابومعبد مِیشِیدِ فرماتے ہیں کہلوگوں نے حضرت ابن عباس مزی دینئ سے نماز جنازہ میں بلندآ واز سے سورہ فاتحہ بڑھتے

اور جنازے میں تین تکبیرات کہتے۔

( ١١٥٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (١١٥٢ ) حضرت زيد بن طلح طِيْنِي فرماتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عباس بن ه مِن مُناز جناز ه ميں سورة الفاتحہ پڑھتے۔

( ١١٥٢١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِى هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ فُضَالَةَ مَوْلَى عُمر ان الَّذِى صَلَّى عَلَى أَبِى بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ قَرَأَ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(۱۱۵۲۱)حفزت فضاً لہ ہائٹینے فرماتے ہیں کہ جن لوگول نے حضرت ابو بکر دیائٹے اورحضرت عمر دلائٹے کی نماز جناز ہ پڑھی انہوں نے اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی۔

#### ( ٩٠ ) مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَائَةٌ

# بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنازے میں قراءت نہیں ہے

( ١١٥٢٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقُرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ.

(۱۱۵۲۲) حضرت نافع بریشیهٔ فرماتے ہیں که حضرت عبداللہ بن عمر جنگه یعنا جنازے کی نماز میں قراءت نہیں کرتے تھے۔

( ١١٥٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقُرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيّْتِ.

(۱۱۵۲۳) حفرت ایوب میشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد میشید نماز جناز ہیں قراءت نہیں کرتے تھے۔

( ١١٥٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَغُنْدَرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَائَةِ فِى

الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقُرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ.

(۱۱۵۲۴) حضرت ابوالمنهال پریشیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالعالیہ پیٹیز سے جناز سے میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے متعلق دریافت کیا؟ آپ پریشور نے فرمایا: میرے خیال میں سورۃ الفاتحہ اس نماز میں پڑھی جاتی ہے جس میں رکوع و بجود ہو۔

( ١١٥٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِفَضَالَةَ بُنِ عُبَيْد هَلْ يُقُرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ شَىْءٌ ؟ قَالَ : لَا

(۱۱۵۲۵) حضرت مویٰ بن علی اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فضالہ بن عبید پریٹینئے ہے دریافت کیا کیا میت پر (نماز حناز ومیں ) کچھ پڑھا واتا سرکا آپ ماہوں زفر انہیں

(نماز جنازہ میں) کچھ پڑھاجاتا ہے؟ آپ پیٹیزنے فرمایانہیں۔ ( ۱۱۵۲۷) حَدَّنَهَا أَبُو مُعَاوِیَةَ ، عَن الشَّیْسَانِیِّ ، عَنْ سَعِید یُن

( ١١٥٢٦) حَلَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلُ أَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : لَا تَقْرَأُ.

(۱۱۵۲۷) حضرت سعید بن الی برده مرتشید اپنو والد سے روایت کرتے ہیں کدا یک شخص نے ان سے دریافت کیا ، کیا میں نماز جناز ہ میں سورة الفاتحہ پڑھوں؟ آپ مرتشید نے فرمایانہیں۔

( ١١٥٢٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ عَطَاءٌ عَنِ الْقِرَائَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ :مَا سَمِعْنَا بِهَذَا إِلَّا حَدِيثًا.

(۱۱۵۲۷) حفرت حجاج بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پیشید سے نماز جنازہ میں قراء ت کے متعلق دریافت کیا؟ آپ پیشید نے فرمایا: میں نے اس بارے میں صرف ایک حدیث نی ہے۔

( ١١٥٢٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَنْ أَبِى الْحَصِينِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَا : لَيْسَ فِي الْجِنَازَةِ قِرَانَةٌ.

۔ (۱۱۵۲۸) حضرت ابوحصین مراتی بیزاور حضرت شعمی مایشیو فر ماتے ہیں کہ نماز جناز ہ میں قراءت ( فاتحہ )نہیں ہے۔

( ١١٥٢٩ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ زَمْعَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُنْكِرَانِ الْقِرَانَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ. (١١٥٢٩) حضرت ابن طاوُس سے مروی ہے کہ ان کے والد اور حضرت عطاء بیٹینے نماز جنازہ میں قراء ت ( فاتحہ ) کا انکار

ڤر ماتے تھے۔ ( ١١٥٢ ) حَدَّثْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ : لَا أَعْلَمُ فِيهَا قِرَالَةً.

ر ۱۱۵۳۰) مصنف مصنوعر بن مصیفان مسل ہے ہیں کہ مجھے ہیں معلوم کہ جنازہ میں قراء ت ہے کہ نہیں۔ ( ۱۱۵۳۰) حضرت بکر بن عبداللّٰد مِیشِیْ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ جنازہ میں قراء ت ہے کہ نہیں۔

( ١١٥٣١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْمُونًا عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَائَةٌ ، أَوْ صَلَاةٌ عَلَى

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ :مَا عَلِمُت.

(۱۱۵۳۱) حفرت معقل بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمون بیشید سے نماز جنازہ میں قراءت (فاتحہ)اور درود کے بارے میں دریافت کیا؟ تو آپ بیشید نے فرمایا مجھے نہیں معلوم (میں کچھییں جانتا)۔

( ١١٥٣٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِي بُكِيرٍ ، قَالَ : حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ : سَإَلْتُ سَالِمًا فَقُلْت :

الْقِرَانَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ : لَا قِرَانَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۵۳۲) حفرت عبدالله بن الى ساره ويشفيذ فرماتے ہيں كدميں نے حضرت سالم ويشفيز سے نماز جنازه ميں قراء ت(فاتحه ) كے متعلق دريافت كيا؟ آپ ويشور نے فرمايا نماز جنازه ميں قراء تنہيں ہے۔

( ١١٥٣٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَهُ كَانَ يُسمع النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۵۳۳) حضرت حضرت ابومعبد بریشی؛ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت ابن عباس بنی دین سے نماز جناز ہ میں سور ۃ الفاتحہ سنتے اور جنازے برتمن تکبیریں کبی گئی۔

### ( ٩١ ) مَا قَالُوا فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ كَبَّرَ أَرْبَعًا

### بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نماز جناز ہ میں چار تکبیریں ہیں

( ١١٥٣٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا خَارِجَةٌ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

· (۱۳۱۳۴) حفزت یزید بن ثابت سے مردی ہے حضوراقد س خِلِقَطَعُ آنے آیک خاتون کی قبر پرنماز (جنازہ) پڑھی آپ مِنْزَفَظُةِ نے اس میں جارتکبیرات کہیں۔

( ١١٥٣٥ ) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ الْمُرَّأَةِ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۳۵) حضرت اہامہ بن تھل جانٹو اپنے والد ڈانٹو ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُؤفِّفِیَّ آئے ایک خاتون کی قبر پرنماز جناز ہ پڑھی اور جارتکبیرات کہیں۔

. ( ١١٥٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيّ - أَنَّ مِنَاءً ، أَنْ مَارُونَ ، عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِي فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (بخارى ٣٨٧- مسلم ٦٢) (١١٥٣١) حفرت جابر بن عبرالله في ينزا سے مروى ہے حضوراقدس مَلِّنَ الْحَامِهِ نَجاثَى كى نماز جنازه پرُ هائى ،اوراس مِس جا هي مصنف ابن الى شيرمتر جم (جلد٣) كي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحاليز المحاليز المحاليز المحاليز

( ١١٥٣٧ ) حَدَّثَنَا الْهِنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إلَى الْمَهِيعِ

فَصَلَّى عَلَى النَّجَاشِيُّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

(١١٥٣٧) حضرت سعيد من الثير ہے مروى ہے كەحضور اقدس مَؤَنفَظَةً بقيع كى طرف نكلے اور نجاشى كى نماز جنازہ برد حمائى اور جار

( ١١٥٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَصَفَفُنَا خَلْفَهُ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبْرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(بخاری ۱۳۳۳ مسلم ۲۲) (١١٥٣٨) حضرت الوهرميره والنفي سے مروى بے كه حضور اقدس مَالِّنْ الْفَيْفَةِ فِي أَنْ فَانِي مَالِنَّ فَافِيةً اور آپ

ك صحابه الكافية بقيع كى طرف فكله، بم في آب مَ إِنفَقَاقِهَا كَ يَتِي مَفْسِ باندهيس، اورحضور مَ الفَقَعَةَ بهار ي آك تته آب مِ مَ الفَقَاقِةَ في ( ١١٥٣٩ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ ووَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

أَبْزَى ، قَالَ :مَاتَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا عُمَرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ سَأَلَ أَزُوَا جَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُدُخِلُهَا قَبْرَهَا فَقُلْنَ مَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا. (۱۱۵۳۹) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی وافی فر ماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش بڑیلڈمٹا کا انقال ہوا تو حضرت عمر بڑی ٹونے نماز

جنازه میں چارتکبیرات پڑھیں، پھرازواج مطہرات ہے دریافت کیا کہان کوقبر میں کون اتارے؟ انہوں نے فرمایا: جوان کی زندگی میں ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ (جس کا ان سے پر دہبیں تھاوہ)۔ ( ١١٥٤٠ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : قَبِضَ عَلِيٌّ وَهُوَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۴۰) حضرت عبدخير مِيشِيدُ فرماتے ہيں كه حضرت على وي في كا انقال موااس حال ميں كه آپ نماز جنازه ميں چارتگبيرات پڑھا ( ١١٥٤١ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ

فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (۱۱۵۴) حضرت عمیر بن معید میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی زائش کے پیچھے حضرت یزید بن المکفف میشید کی نماز جناز د پڑھی۔آپ واٹنونے نماز جناز ہیں جارتکبیرات پڑھیں۔

( ١١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيَّ مِثْلُهُ.

(١١٥٣٢) حفرت على جن في ساى طرح منقول ب-

( ١١٥٤٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سُئِلَ عَبْدُ اللهِ ، عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ ، فَقَالَ :

كُلَّ ذَلِكَ قَدْ صُنِعَ وَرَأَيْتِ النَّاسَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَرْبَعِ.

(۱۱۵۳۳) حضرت ابراہیم مرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ دہا تھ گئے ہیں از جنازہ کی تکبیرات کے متعلق دریافت کیا گیا؟ آپ ڈڈٹٹو نے فر مایا کہ جنازے میں ہرطرح کاعمل کیا گیا ہے اور میں نے لوگوں کو ( صحابہ کرام اٹٹائٹٹر) کو جیارتکبیرات برجمع پایا۔

( ١١٥٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرِ وَسُفْيَانَ وَشُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِى عَطِيَّةَ ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللهِ التَّكْبِيرُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرِ الْخُرُوجِ.

(۱۱۵۴۴) حضرت عبدالله خلطهٔ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں چارتکبیرات ہیں تکبیرخروج سمیت۔

( ١١٥٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ مُهَاجِر أَبِي الْحَسَنَ ، قَالَ:صَلَّيْت خَلْفَ الْبَرَاءِ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَرَ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۴۵) حضرت مہاجرانی الحسن بیٹیلیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء دناٹیؤ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ ژانٹو نے اس میں

( ١١٥٤٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُلَمٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ ، قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ :أَرْبَعًا فَقُلْتِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قَالَ :فَقَالَ :اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ.

(۱۱۵۳۷) حضرت عقبہ بن عامر وہ نی ہے ایک محص نے دریافت کیا جنازے میں کتنی تکبیرات ہیں؟ آپ نے فرمایا جار، میں نے عرض كيادن اوررات برابر بين؟ آپ دياڻون في مايادن اوررات برابر بين -

( ١١٥٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :شَهِدُت ابْنَ عَبَّاسِ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ أَرْبَعًا.

(۱۱۵ محرت زید بن طلحه یک پیشافر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس بن پیشان کے پاس حاضر ہوا آپ دائٹو نے جنازے بر جار

( ١١٥٤٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَبَّرَ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۴۸) حفرت ٹابت عبید ہیتینے فرمائتے ہیں کہ حضرت زید بن ٹابت نماز جنازہ میں چارتکبیرات پڑھا کرتے تھے،اور حضرت ابوھر رہ و نٹاٹنڈ بھی چارتجمبیرات پڑھاکرتے تھے۔

( ١١٥٤٩ ) حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ

(۱۱۵۴۹) حضرت ابوالعنبس مِیشید اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوھریرہ وزی ٹی کے چیچے نماز جنازہ بڑھی

ه مصنف ابن الي شيبه متر في ( جلد ٣) كي ١٣٧ كي ١٣٧ كي مصنف ابن الي شيبه متر في ( جلد ٣)

آپ مٹائٹونے اس پر چارتگبیرات پڑھیں۔ ( ١١٥٥٠ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ ، عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ الْحَارِثِ أَبِي رَوْقٍ ، عَنْ مَوْلَى لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ

صَلَّى عَلَى عَلِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (۱۱۵۵۰) حضرت حسن بن ملی مین پیشنز کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت حسن بن علی بڑی ڈینز نے حضرت علی جانٹوز کی نماز جناز ہ پڑھائی

اوراس میں چارتکبیرات پڑھیں۔ ( ١١٥٥١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ عَلَى الْمَيُّتِ.

(۱۱۵۵۱) حضرت نافع مِرْتِیْمید فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللّٰہ بنَ عمر مُزیَد پیناز ہ میں چارتکمبیرات سے زیادہ نہ کہتے تھے۔ ( ١١٥٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ.

(۱۱۵۵۲) حضرت زید بن ثابت ٹنگ ﴿ مَنْ اِسْ مَعْول ہے۔

( ١١٥٥٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ ، قَالَ : كَبَّرَ عَلِيٌّ فِي سُلُطَانِهِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا هَاهُنَا إِلَّا عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ اللِّهِمُ، فَقَالَ: إِنَّهُ بَدُرِيٌّ.

(۱۱۵۵۳) حضرت عبدالله بن معقل مِيشِيدُ فرمات بين كه حضرت على كرم الله وجهه نے اپنی خلافت میں ہرنماز جناز ہ میں چارتمبیرات پڑھیں۔ سوائے حضرت مھل بن حنیف دہاؤن کے ان پر چھ تکبیرات پڑھیں۔ پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: (میں نے چھ تکبیرات اس لیے پڑھی ہیں ) کیونکہ یہ بدری سحابی ہیں۔

( ١١٥٥٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أُخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :كُنَّا نُكَّبُّو عَلَى الْمَيّْتِ خَمْسًا وَسِتًا ، ثُمَّ اجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ.

(۱۱۵۵۳) حضرت ابن مسعود جھٹھ فرماتے ہیں کہ ہم نماز جناز و میں پانچ یا چھ تکبیرات کہا کرتے تھے، پھر ہم سب جار پرمتفق ہو گئے۔(اجماع چار پر ہوگیا)۔ ( ١١٥٥٥ ) حَدَّثُنَا هُشَيم ، عَنْ عَوْنِ ، أَنَّ مُحَمَّدًا كَبَر أَرْبُعًا.

(۱۱۵۵۵) حفرت ابن عون ولیٹیو فر مائتے ہیں کہ حضرت محمد ولیٹیو نماز جناز ہ میں چارتکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ ( ١١٥٥٦ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ أَبِي عَطَاءٍ ، قَالَ :شَهِدُت وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلَاهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ

(۱۱۵۵۲) حضرت عمران بن ابوعطاء بيتيلا فرماتے ہيں كه ميں حضرت ابن عباس بندينيئنا كى وفات پر حاضر ہوا تو حضرت ابن

الجنفيه براتنی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور چارتکبیرات پڑھیں۔ ( ١١٥٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا.

هم مسنف ابن الى شيد متر جم (جلدم) كر المسلم ١١٧٧ كر ١١٧٧ كر كناب العبنائد

(۱۱۵۵۷)حضرت عمرابن حدیر پرتیلیو فرماتے ہیں کہ حضرت ابوکبلز جھاٹی جتازہ میں جارتکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ ( ١١٥٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْهَجَرِيُّ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا

، ثُمَّ قَامَ هُنَيْهَةً حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ يُكَبِّرُ خَمْسًا ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَالَ :أَكُنْتُمْ تُرَوْنَ أَنِّي أَكَبِّرُ خَمْسًا إنَّمَا قُمْت كَمَا

رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ. (احمد ٣/ ٣٥٦ـ عبدالرزاق٣٣٠٣) (۱۱۵۵۸) حضرت المحجر ی بیشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن الی اونی ڈاٹیز کے بیچھیے نماز جنازہ پڑھی ، آپ نے اس میں چارتکبیرات پڑھیں ، پھرتھوڑی در کھڑے رہے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ آپ بڑھڑ یا نچویں تکبیر کہیں گے، پھر

آپ دہشی نے سلام پھیرااور فر مایا: کیاتمہارا خیال بیتھا کہ میں پانچویں تکبیر کہوں گا؟ میں ای طرح کھڑار ہاجس طرح میں نے رسول اكرم مَزَّنْ يَغَيَّجَ لَوكُمْ او يكها ـ

( ١١٥٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُمَيْعٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ إبْرَاهِيمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ

(١١٥٥٩) حضرت عبدالله بن جميع بيشطة فرمات بين كهيس في حضرت ابرا بيم بيشية كونماز جنازه ميں چارتكبيرات بڑھتے ہوئے ديكھا۔ ( ١١٥٦ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ عُمَرِ بُنِ أَبِى زَائِدَةَ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ قَيْسِ بُنِ أَبِى خَازِمٍ عَلَى جنَازَةِ فَكُبُّرَ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۲۰) حضرت عمر بن الی زائدہ پریشینہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قیس بن ابی حازم بریشینہ کے بیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ نے اس میں جارتگبیرات کہیں۔

( ١١٥٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ كُلٌّ قَدْ فَعَلَ فَقَالُوا :فتعالوا نَجْتَمِعُ عَلَى أَمْرٍ يَأْخُذُ بِهِ مَنْ بَعْدَنَا فَكَبَّرُوا عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا.

(١١٥١١) حضرت عمرو بن مره پرتیمیز ہے مردی ہے کہ حضرت عمر زناتیز نے فر مایا: سب کام (مکمل) ہو بچکے، آ جاؤ ہم ایسے معاملہ پر ا جماع کریں جس سے ہمارے بعد والے دلیل بنائیس۔ پھرسب نے جناز ہ پر چارتکبیرات پڑھیں۔

( ١١٥٦٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِر ، قَالَ :صَليتُ خَلفَ وَاثِلَةَ فكتَّبَرَ أَرْبَعًا. ( ۱۱۵ ۱۲ ) حصرت عمرو بن مهاجر مِراشِيد فر مانتے ہيں كه ميں نے حضرت واثله والله والله عليہ عليہ ختازه پڑھى آپ روائو نے خار

( ١١٥٦٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بُنُ عَوْنِ ، عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ ، أَنَّ سُوَيْدًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (۱۱۵۲۳) حفرت ابونصیب مِیتنا فر ماتے ہیں کہ حضرت سوید دواٹنو نے نماز جنازہ میں عیار تکبیرات پڑھیں۔

( ١١٥٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلِ ، قَالَ :جَمَعَ عُمَرُ النَّاسَ فَاسْتَشَارَهُمْ

هي مصنف ابن الي شيرمتر جم (جلد ٣) کي که ۱۲۸ کي کاب العنائن کي کاب العنائن کي کاب العنائن

فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ بَغْضُهُمْ كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَبَّرَ

سَبْعًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَبَّرَ أَرْبَعًا ، قَالَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطُولِ الصَّلَاةِ. (عبدالرزاق ١٣٩٥)

(۱۱۵۲۴) حضرت ابو واکل مینید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائیز نے صحابہ کرام ڈوائینز کو جمع فرمایا اوران سے نماز جنازہ کی تنجبیرات ك بارے ميں مشوره كيا (رائے دريافت كى)-ان ميں سے بعض نے فر ماياحضوراكرم مَؤْفَظَةُ إِلَى تَحْكِيري برُ هاكرتے تھاور

بعض نے فرمایا سات تکبیرات بڑھا کرتے اوربعض نے فرمایا چارتکبیرات بڑھا کرتے تھے۔راوی کہتے ہیں کہ پھران سب کا چار تلبيرات يراجماع ہوگيا۔

( ١١٥٦٥ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :قَالَ إبْرَاهِيمُ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ اتَّفَقُوا بَعْدُ عَلَى أَرْبَع تَكْبِيرَاتٍ.

(۱۱۵۷۵) حضرت ابراہیم بیٹیمیو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ڈی کٹٹے کا نماز جنازہ کی تکبیرات کے بارے میں اختلاف تھا، پھرسب کا جار تكبيرات يراتفاق ہوگيا۔

### ( ٩٢ ) مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ خَمْسًا

### بعض حضرات فرماتے ہیں کہنماز جنازہ میں یانچ تکبیرات ہیں

( ١١٥٦٦ ) حَدَّثُنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى مَيْتٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ حَمْسًا. (١١٥٦١) حضرت شعبی وایشیا فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم دایشونے ایک شخص کی نماز جناز ہیں یانچ تکبیرات پڑھیں۔

( ١١٥٦٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلَتُهُ ، فَقَالَ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُكْبُرُهَا. (مسلم ٢٦- ابوداؤد ١٨٩) (١١٥٦٤) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی جھانیو فرماتے ہیں کہ حضرت زید جھانئو ہمارے جنازوں پر چارتکبیریں پڑھا کرتے تھے، پھر

انہوں نے ایک جنازے پر پانچ تکبیریں پڑھیں۔ ہم نے دریافت کیا تو آپ ڈاٹھ نے فرمایا آپ مِرْفِظَةَ (ای طرح) تحبیریں ( ١١٥٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زِرٌّ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَبَّرَ عَلَى رَجُلٍ

مِنْ بلعدان خَمْسًا. (۱۵۷۸) حضرت زرفرہ تے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وٹاٹٹو نے بلعدان کے ایک شخص کی نماز جناز ہیں یانچ تکہیریں پڑھیں۔

( ١١٥٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّهُ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ ، فَقَالَ :لِعَبْدِ اللهِ

إِنِّى رَأَيْت مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ وَأَصْحَابَهُ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا فَوَقَتُوا لَنَا وَقُتًا نَتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ ، قَالَ: فَأَطُرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ :كَبِّرُوا مَا كَبَّرَ إِمَامُكُمْ لَا وَقُتَ ، وَلَا عَدَدَ.

(۱۱۵۲۹) حضرت علقمہ بن قیس پریٹیلی فرماتے ہیں کہ میں شام ہے واپس آیا تو میں نے حضرت عبداللہ دی ٹی ہے کہا: میں نے شام میں حضرت معاذبین جبل جانٹی اوران کے ساتھیوں کودیکھاوہ نماز جنازہ میں پانچے تکبیریں پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے ایک عددمقرر کر

دیں تا کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ آپ رہائٹو تھوڑی دیر سر جھکا کر خاموش رہے پھر فر مایا: جتنی تمہارا امام تکبیریں کہتم بھی اتن تھے۔ یہ کہ کی بیرمقہ نہیں۔ و

تَكْبِيرِ يَنْ كَهُولُولَى عَدَّمْ مَقْرَرَتَبِينَ ہِے۔ ( ١١٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ عَنْ مَوْلِّى لِحُذَيْفَةَ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ

كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا زَادَ فِيهِ غَيْرُ وَكِيعٍ ، ثُمَّ قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

(احمد ۵/ ۲۰۱۸ دار قطنی ۹)

(۱۱۵۷) حضرت حذیفہ ڈاٹٹو کے غلام فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ڈاٹٹو جنازے پرپانچ تکبیریں پڑھیں۔حضرت وکیج کے علاوہ سب راوی اس بات کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ پھرانہوں نے فرمایا: میں نے رسول اکرم شِرِ ﷺ کوای طرح کرتے ویکھا ہے۔ سیجیں سے \* سید \* سید \* سید دیس کے بیر کہ کہ سید کرتے ہیں ہے کہ کہ اس کے دیس کا ایک گئے کہ گئے کہ انگرائے کے دیس کا معرف کرتے دیس کے دیس کرتے دیس کرنے کے دیس کے دیس کے دیس کرتے دیس کے دیس کو دیس کرتے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کرتے دیس کے دیس کے دیس کرتے دیس کے دیس کے دیس کرتے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کرتے دیس کے دیس کرتے دیس کے دیس کرتے دیس کرتے دیس کے دیس کرتے دیس کے دیس کرتے دیس کے دیس کرتے دیس کے دیس کرتے دیس کرتے دیس کے دیس کرتے دیس کرتے دیس کے دیس کرتے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کے دیس کرتے دیس کرتے دیس کے دیس کرتے دیس کرتے دیس کرتے دیس کے دیس کرتے دیس

( ۱۱۵۷۱ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ إِسُوائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ كَاتِبٍ لِعَلِقٌ ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ حَمْسًا. (۱۱۵۷۱) حضرت على جائِيْ نے ایک جنازہ پر پانچ تکبیرات پڑھیں۔ یہ یہ دو و میں دیں و میں یہ دیں ہے ہیں ہے ہیں ہے تاہی کہ ایک بیٹر دی آئے ہی تاہی کہ ایک میں ایک میں ایک میانی

( ١١٥٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ النَّعْمَانِ، قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرَقْمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا.

(۱۱۵۷۲) حفرت ایوب بن نعمان پریشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم پڑھٹی کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ پڑٹیؤ نے

( ١١٥٧٣ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا ، وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا.

(۱۱۵۷۳) حضرت عبدخیر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہداصحاب بدر کے جنازے میں چھیکبیریں پڑھتے ، دوسرے صحابہ کرام ٹھیکنڈ کے جنازوں میں پانچ تکبیریں پڑھتے اور عام لوگوں کی نماز جنازہ میں چا تکبیریں پڑھتے۔

#### ( ٩٣ ) مَنْ كَبَّرَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلَاثًا

#### ر ۲٫۲۰) مین خبو حتی اوبعارهِ عرف بعض حضرات نماز جنازه میں تین کبیریں پڑھتے ہیں

( ١١٥٧٤ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَبِّرُ

(۱۱۵۷ ) حضرت ابومعبد مِلِیْمیٔ فرما نے ہیں کہلوگوں نے حضرت ابن عباس میں پینانماز جناز ہ میں سور ۂ فاتحہ پڑھتے اور تنین بارتکمپیر

( ١١٥٧٥ ) حَلَّثَنَا مُعَادٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا لَمْ يَزِدُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ انْصَرَف.

(۱۱۵۷۵)حضرت عمران بن حدیر پرتیمیز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک پرپیٹو کے بیچھے نماز جنازہ پرچسی آپ دہائو نے تین تکبیریں پڑھیں اس پراضا فدنہ کیااور پھرآپ واپس لوٹ گئے ۔

( ١١٥٧٦ ) حَدَّ نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ بْنُ زَيْدٍ تَقَدُّمُ ، فَكُبِّرُ عَلَيْهَا ثَلَاثًا.

(۱۱۵۷) حضرت قاسم پیشید فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والدصاحب پیشید نے بتایا کہ وہ ایک جنازے میں تھے تو ان سے حضرت جابر بن زید تُدُونِین نے فر مایا آپ آ گے ہوجا ؤ۔اوراس پر تین تکبیریں پڑھو۔

### ( ٩٤ ) مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ سَبْعًا وَتِسْعًا

بعض ّحضرات فرماتے ہیں کہنماز جنازہ میںسات یانوتکبیریں ہیں

( ١١٥٧٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةً فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا ، ثُمَّ جِيءَ بِالْأَخُرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا سَبْعًا ، ثُمَّ جِيءَ بِالْأَخُرَى فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا حَتَّى فَرَ عَ عَنْهِنَّ غَيْرٌ أَنْهُنَّ وِتُو. (بيهقى ١٣ـ ابن سعد ١١)

(۱۱۵۷۷) حضرت عبدالله بن حارث ولا تونو سے مروی ہے کہ حضورا کرم مَرَّفَظَةَ بِنے حضرت حمز ہ تِواتِیْ کی نماز جناز ہ پڑھائی تو نو (۹) تحبیری پڑھیں۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ مِنْطِفِظَةِ نے سات تکبیریں پڑھیں۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے پانچ

تكبيري پڑھيں۔ يہاں تك كه آپ سب جنازوں سے فارغ ہو گئے ۔ آپ مَلْفَظَةَ فَانے ہر جنازے پر طاق تكبيري پڑھيں۔ ( ١١٥٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ووَكِيعٌ قَالَ :حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا. (۱۱۵۷۸) حضرت مویٰ بن عبدالله بن بزید ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت قیادہ ڈواٹیو کی نماز جناز ہ پڑھائی

اوراس میں سات تکبیریں پڑھیں۔

( ١١٥٧٩ ) حدثت عن جَرِير ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُزَادُ عَلَى سَبْع تَكْبِيرَاتٍ ، وَلَا

(۱۵۷۹)حضرت ابرانہیم مِلیٹی فرماتے ہیں کہ سات تکبیروں سے زیادہ اور چارتکبیروں سے کمنہیں کہی جا کیں گی۔

( ١١٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ فَجَعَلُوا يَرْفَعُونَ وَحَمْزَةُ بَيْنَ أَيُدِيهِمْ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ. (ابن سعد ١٦ـ ابوداؤد ٣٣٥) (۱۱۵۸۰) حضرت ابو مالک و فاتن ہے مروی ہے کہ حضور اکرم مُؤَفِّفِيَّ آنے حضرت حمزہ و فاتنو کی نماز جنازہ پڑھائی ، صحابہ کرام و وَکُنْتُ

جنازوں کوآپ ئِسَوْفَقَاقِ کے سامنے سے اٹھارہے تھے جبکہ حضرت حمزہ واٹھنے کا جنازہ (ہردفعہ) آپ ئِلِوْفِقَاقِ کے سامنے رہا۔ یہاں تک کہ آپ سب جنازوں سے فارغ ہو گئے۔

( ١١٥٨١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ ، قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ ، فَكَانَ يُجَاءُ يِتِسْعَةٍ فَيُوضَغُونَ مَعَهُ ، فَيُصَلِّى عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَيُتْرَكُ ، وَيُجَاءُ يِتِسْعَةٍ آخَرِينَ ، فَلَمْ يَزَلُ كَلْلِكَ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.

(١١٥٨١) حضرت ابوما لك جلي في فرمات بيل كه حضوراكرم مُؤَنَّفَ فَجَ فَ حضرت حمزه وَ الله في كماز جنازه اس طرح يرهاني كدان ك ساتھ نو جنازے اور رکھے جاتے (نماز جنازہ کے بعد) وہ نواٹھا لیے جاتے اور حضرت حمزہ کا جنازہ وہیں رہتا پھرنو اور جنازے

لائے جانے ،ای طرح ہوتار ہا یہاں تک کے حضور مَلِفَظَةَ مَمّام جنازوں سے فارغ ہوگئے۔ ( ١١٥٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ:أُخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا.

(۱۱۵۸۲) حضرت امام معنی مرتبطی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت تھل بن حنیف وہا ہونے کی نماز جناز ویڑ ھا کی اور اں میں چھ تبیریں پڑھیں۔

( ١١٥٨٣ ) حَدَّثَنَا معتمرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا يُنْقَصُ مِنْ ثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى سَبْعِ.

(۱۱۵۸۳) حضرت بکرا بنعبدالله ننگ دین نفر ماتے ہیں کہ نماز جناز ہ میں تین تکبیروں ہے کم اور سات ہے زائد نبیس کیا جائے گا۔

( ١١٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِتَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَقَلٍ ، عَنْ عَلِي ، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بُنِ حُنَيْفٍ سِتًا. (بخاری ۴۰۰۳)

(۱۱۵۸۳) حضرت عبدالله بن معقل بن في يحد سے مروى ہے كه حضرت على كرم الله وجهد نے حضرت تصل بن حنیف بزائنو كى نماز جناز ،

( ١١٥٨٥ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا.

(۱۱۵۸۵) حضرت ابن مغفل ہے مروی ہے کی جائے نے بہل بن صنیف کے جناز کے پر چھ تکبیریں کہیں۔

## ( ٩٥ ) فِي الرَّجُلِ يَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَازَةِ وَهُوَ غَيْرُ مَتَوضِّيءٍ

سی شخص کا وضونه ہواً دراس کو بیخوف ہو کہا گروضو کیلئے گیا تو نماز جناز ہفوت ہوجائے گ

( ١١٥٨٦ ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِتُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا خِفْتَ أَنْ تَقُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُصُّوءٍ فَتَيَمَّمُ وَصَلَّ.

(۱۱۵۸۲) حفزت ابن عباس بنی دینین ارشاد فر ماتے ہیں جب آپ کوخوف ہو کہ آپ کی نماز جنازہ قضا ہوجائے گی اوراس دفت آپ کاوضونہ ہوتو آپ تیم کرلواور نماز جنازہ اوا کرلو۔

( ١١٥٨٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنُ أَبِى الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إذَا فَجَأَتْك الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلَّ عَلَيْهَا.

(۱۱۵۸۷) حضرت عکرمہ بیٹینیا فرماتے ہیں جنازہ آپ کے پاس آئے اور آپ کا وضو نہ ہوتو تیم کرکے اس کی نماز جنازہ ادا کرلو۔

( ١١٥٨٨ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إذَا فَجَأَتْك الْجِنَازَةُ وَلَسُت عَلَى وُضُوءٍ ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّ وَإِنْ لَمُّ يَكُنْ عِنْدَكَ مَاءٌ فَتَيَمَّمُ وَصَلَ

(۱۱۵۸۸)حضرت ابراہیم پراپیمی فرماتے ہیں جب نماز جنازہ ( کا وقت ) آ جائے اور آپ کا وضو نہ ہوتو اگر اس وقت آپ کے پاس یانی موجود ہےتو وضو کر کے نماز ادا کرلو،اورا گریانی نہ ہوتو تیم کر کے نماز جنازہ ادا کرلو۔

( ١١٥٨٩ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِي الْفَوْتَ.

(١١٥٨٩) حضرت ابراہيم پيني فرماتے ہيں جب نماز جناز وفوت ہونے كاانديشہ ہوتو تيم كرلے۔

( ١١٥٩٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا خِفْت أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ فَتَيَمَّمُ وَصَلَّ.

(۱۱۵۹۰) حضرت عطاء بيشيد فرماتے ہيں كہ جب نماز جنازے كافوت ہوجانے كانديشہ ہوتو تيم كر كے نماز أواكرلو\_

( ١١٥٩١ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْحَكَمِ وحَمَّاد ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَه الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَيَمَّمُ.

(١١٥٩١) حضرت ابراہيم مِنتِيْ فرماتے ہيں جب آپ کونماز جناز وٺوت ہوجائے کا اندیشہ ہوتو تیم کرلو۔

( ١١٥٩٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَتَيَكَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ.

(١١٥٩٢) حفرت شعمی مرافعید فرماتے ہیں جب نماز جناز ہفوت ہوجائے کا خوف ہوتو تیم کرلو۔

( ١١٥٩٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عِن أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا خِفْتَ أَنْ تَقُوتَكَ الصَّلَاةُ رَبِّ رَبِّ رَبِّ مِهُ مِنْ مِهِرِيَّهُ

وَأَنْتَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمُ.

(١١٥٩٣) حضرت تَكُم بِلِيْلِيْ فرمات بِين كه جب آپ كونماز جنازه فوت بوجانے كا نديشہ واور آپ كاوضو بھى نہ بوتو تيم مُ كراو۔ ( ١١٥٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شَيْبانَ، عَنْ جَابِرٍ، عن سَالِمٍ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ، وَقَالَ الْقَاسِمُ: لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا حَتَّى يَتَوَشَّأَ.

(١١٥٩٣)حضرت قاسم ويشير فرمات ميں كدوضو كيے بغيرنماز جناز ومت ادا كرو\_

( ١١٥٩٥ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ ، وَلَا يُصَلِّى إِلَّا عَلَى طُهُرٍ.

(۱۱۵۹۵)حضرت حسن مِلْتِيْطِ فرماتے ہیں نہ تیم کرے اور نہ نماز جناز ہ ادا کرے جب تک وضو نہ کرے۔

( ١١٥٩٦ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، قَالَ :لاَ يَتَيَمَّمُ.

مصورت عطاء میں میں میں ہے۔ (۱۱۵۹۲) حضرت عطاء میشینے سے دریافت کیا گیاا کیشخص ( کا وضونہیں ہے )اور نماز جناز ہفوت ہوجانے کا اندیشہ ہے ( کیاوہ تیم

> کرسکتاہے؟) آپ دلیٹینے نے فرمایا نہیں وہ تیم نہ کرے۔ در میں یہ تائیک میں وہ مور کا فریک تائی کے در قبلہ کا کہ تائیک میں قبلاک ریستا ہو مرقوق آئے جما ''

( ١١٥٩٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :يَتَيَمَّمُ وَيُصَلَّى عَلَيْهَا.

(۱۱۵۹۷) حضرت حسن مِنتِظِهُ فرماتے ہیں کہ تیم کرے اور نماز جنازہ ادا کرے۔

## ( ٩٦ ) مَن رَخُصَ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهَا وَلَا يَتَيَمَّمُ

بعض حضرات نے اجازت دی ہے کہوہ نماز جنازہ ادا کرے تیمتم نہ کرے

( ١١٥٩٨ ) حَلَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ:أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ؛ فِى الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ ، قَالَ :يُصَلِّى عَلَيْهَا.

(۱۱۵۹۸) حصرت اساعیل بن ابی خالد طِیٹید فرماتے ہیں کہ حضرت علی طِیٹیز سے دریافت کیا گیا: جنازہ حاضر ہوجائے اورکسی شخص معمد میں میں سے معمد میں میں میں میں میں میں میں کہ حضرت علی طِیٹیز سے دریافت کیا گیا: جنازہ حاضر ہوجائے اورکسی

کا وضونہ ہوتو (وہ کیا کرے؟) آپ واٹھیزنے فرمایا: وہ نماز جنازہ ادا کرے۔

( ١١٥٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسمَاعِيل وَمُطِيعٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :يُصَلِّى عَلَيْهَا زَادَ فِيهِ مُطِيعٌ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ ، وَلاَ سُجُودٌ.

(۱۱۵۹۹) حضرت فعمی بیشید فرماتے ہیں کہ نماز جناز ہادا کرے،حضرت مطبع بیشید نے اس میں اس بات کا بھی اضافہ فرمایا ہے کہ اس میں رکوع و جو دنبیں ہیں ۔ ( ٩٧ ) فِي الرَّجُل يَفُوتُهُ بَغْضُ التَّكْبير عَلَى الْجِنَازَةِ يَقْضِيهِ أَمْر لاَ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ کسی شخص کی نماز جنازہ کی کچھ نگبیریں فوت ہوجا ئیں تو کیاوہ ان کی قضا کرے یا نہ

### کرےاں بارے میں جووارد ہواہےاں کا بیان

مِنَ التُّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(١١٦٠٠) حفرت عبدالله بن عمر في وظن ارشاد فرمات بين كه نماز جنازه كى جوتكبيري فوت بوجا كين ان كى وه قضائبين كرے گـ (١١٦٠١) حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَاتَتْكَ تَكْبِيرَةٌ ، أَوْ تَكْبِيرَتَانِ عَلَى الْجِنَازَةِ

فَبَادِرْ فَكُبِّرْ مَا فَاتَكَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ.

(۱۱۲۰۱) حضرت ابراہیم پیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ جب نماز جنازہ کی ایک دوتکہیریں فوت ہوجا کیں تو اٹھنے ہے قبل ان تکہیروں کوجلدی

( ١١٦٠٢ ) حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ يَيْنِي عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۲۰۲) حضرت سعید بن المسیب ویشید فر ماتے ہیں کہ نماز جنازہ کی جوتکبیری فوت ہوجا کیں ان کی بنا (قضا) کرے گا۔ (۱۱۶۰۳) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : یُکَبِّرُ مَا أَذْرَكَ وَیَقْضِی مَا سَبَقَهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : یُکَبِّرُ مَا أَدُرَكَ ، وَلَا يَقُصِى مَا سَبَقَهُ

(۱۱۲۰۳) حضرت محمد مِلِینُمیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی تکبیریںمل جائیں وہ ادا کرے اور جوگز رچکی ہیں ان کی قضا کرے۔اورحضرت حسن بیٹی فرماتے ہیں جول جائیں وہ تو کہہ لے کیکن جورہ گئی ہیں ان کی قضانہ کرے۔ ( ١١٦٠٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ اِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ قَالَا : لَا تَقْضِى مَا فَاتَكَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى

(۱۱۲۰۴)حضرت محقعی میشید اورحضرت عطاء میشید فرماتے ہیں کہ جوتکبیرات فوت ہوجا کیں ان کی قضانہیں ہے۔

( ١١٦٠٥ ) حَلَّاثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : يَقْضِى.

(۱۱۲۰۵)حضرت حماد میشید فر ماتے میں قضا کرے گا۔

( ١٦٠.٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :يُكَبِّرُ مَا أَذْرَكَ ، وَلَا يَفْضِي مَا فَاتَهُ. (١٦٠١) حضرت تماده پڑیٹو فرماتے ہیں کہ جتنی تکبیریں ال جائیں ان کو کہدلےاور جوفوت ہوگئی ہیں ان کی قضانہ کرے۔

( ١١٦.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ مُبَارِكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ خُمَيْدِ بل عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :يَقْضِى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(ے۱۱۷) حضرت حمید بن عبدالرحمٰن مِلتِیْظِ فر ماتے ہیں نماز جناز ہ کی جتنی تکبیریں فوت ہوگئی ہیں ان کی قضاء کرے۔

( ۹۸ ) فِی الرَّجُلِ یَنْتَهِی إِلَی الإِمَامِ وَقَدُ كَبَّرَ أَیَدُخُلُ مَعَهُ ، أَوْ یَنْتَظِرُ حَتَّی یُبْتَدَأَ بِالتَّلَّکْبِیرِ جو شخص (نماز جنازه میں )امام تک <u>پنچ</u>تووه تکبیر کہہ چکا ہوتو کیاوه فورا نماز میں شامل ہو

#### جائے یاامام کی تکبیر کاانتظار کرے؟

( ١١٦.٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا الْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْجِنَازَةِ وَقَدُّ سُبِقَ بِبَغْضِ التَّكْبِيرِ لَمْ يُكَبِّرُ حَتَّى يُكَبِّرَ الإِمَامُ.

(۱۱۷۰۸) حضرت حارث مِیْتِیْدِ فرماتے ہیں جبآ دمی نماز جناز ہ میں اس وقت پنچے جبامام پھھ تکبیریں کہہ چکا بوتو و ہورا تکبیر نہ کہے بلکہ امام کی تکبیر کاانتظار کرے(پھرنماز میں داخل ہو)۔

( ١١٦.٩ ) حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِى إِلَى الْجِنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَلْدُخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةِ.

(۱۱۲۰۹) حضرت حسن پیٹیو فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نماز جنازہ کے لئے آئے اورلوگ نماز جنازہ ادا کررہے ہوں تو وہ بھی تکبیر کہد کر ان کے ساتھ شامل ہوجائے ، (امام کی تکبیر کاانظار نہ کرے)۔

### ( ٩٩ ) مَنْ كَانَ لاَ يَجْهَرُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ

بعض حضرات فرماتے ہیں نماز جنازہ کاسلام بلندآ واز سے نہ پھیرے

( ١١٦١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِالتَّسُلِيمِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(۱۱۲۱۰)حضرت ابرا ہیم پیٹی نماز جنازہ کا سلام بلندآ واز سے نہ پھیرتے تھے۔

#### ( ١٠٠ ) فِي التَّسْلِيْمِ عَلَى الْجِنَازَةِ كُمْ هُوَ

#### نماز جنازه میں کتنے سلام ہیں؟

( ١١٦١١ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ ، فَإِذَا فَرَ غَ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ وَاحِدَةً. (١١٧١١) حضرت نافع بيتيميذ فرماتے ہيں كەحصرت عبدالله بن عمر پني دينئ جب نماز جنازه ادا فرماتے تو تنكبير كہتے وقت رفع يدين

فر ماتے ، جب نمازے فارغ ہوتے تو دائی طرف صرف ایک سلام پھیرتے۔

( ١١٦١٢ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعيد ، قَالَ :صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً خَفِيَّةً عُنْ يَمِينِهِ.

(۱۱۷۱۲) حفرت عمیرین معید بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت علی کرم اللہ و جہہ نے حضرت پزیدین المکفف بیشید کی نماز جناز واوافر مائی

اوراس میں جارتمبیرات پڑھیں اورآ ہتہ آ واز میں دہنی طرف صرف ایک سلام پھیرا۔

( ١١٦١٣ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسُلِيمَةً.

(١١٦١٣) حفرت مجامِد مِيشِيدِ فرماتے ہيں كەحفرت عبدالله بن عباس بني پينز نماز جناز ه ميں ايك سلام پھيرتے تھے۔

( ١١٦١٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَهُ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَسَلَّمَ عَنْ يَصِينِهِ حِينَ فَرَ عَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ.

(١٦١٣) حضرت ابواسحاق وایشید فرماتے ہیں میں نے حضرت حارث ویشید کے پیچھے نماز جناز دادا کی ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو

آپ نے دائن جانب ایک سلام السلام علیم کہتے ہوئے چھرا۔

( ١١٦١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةً.

(١٦١٥) حضرت اعمش ولينيو فرماتے ہيں كه حضرت ابراہيم ولينيو نماز جنازه ميں ايك سلام پھيرا كرتے تھے۔

( ١٦٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:تَسْليم السَّهو وَالْجِنَازَةِ وَاحِد.

(١١٢١٢) حضرت ابراتيم مِلِيَّة فرمات بين كر تجده مهواور نماز جنازه مين ايك بي سلام بـ

( ١١٦١٧ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:سَلَّم عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةٌ.

(۱۱۷۱۷) حفرت ابراہیم پیٹینیز فرماتے ہیں نماز جناز ہیں صرف ایک سلام پھیرو۔

( ١١٦١٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّام عَنْ هِلَالِ بن مَزيدٍ ، قَالَ :صَلَّيْت خَلْفَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فَسَلَمَ تَسْلِيمَةً أَوَّلُهَا عَنْ يَهِينِهِ ، وَآخِرُهَا عَنْ يساره.

(۱۱۲۱۸) حضرت هلال بن مزید براتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن زید براتی بیج نے نماز جناز وادا کی ،آپ نے پہلے دہنی جانب سلام پھیرا، پھر دوسراسلام ہائیں جانب پھیرا۔

( ١١٦١٩ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّى ابْنُ سِيرِينَ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةٌ فَأَسْمَعَ عَلَى الْجِنَازَةِ.

(١١٦١٩) حضرت معتمر بن سليمان اپنے والد ہے روايت كرتے ہيں كەحضرت ابن سيرين ويشيز نے نماز جناز ہ پڑھائی اور بلندآ واز

ہے ایک م تبدیملام چھرا۔

( ١١٦٢٠) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَبِي الْعَنبِسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةِ فَكَيْرَ عَلَيْهَا أَرْبُعًا ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً.

فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ تَسُلِيمَةً. (١١٢٢) حضرت ابوالتنبس ولِشْيرُ اپ والدے روايت كرتے ہيں كه ميں ئے حضرت ابوھريره رُفائِرُ كے پيچھے نماز جنازه اواكى آپ

نے اس میں چارتھبیری کہیں اور دانی جانب ایک سلام پھیرا۔ ( ١١٦٢١) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ وَالْفَصْلُ بْنُ ذُکیْنٍ ، عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَیَّانَ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ

یُسَلِّمُ عَلَی الْجِنَازَةِ تَسْلِیمَةً. (۱۱۲۲۱) حفرت منصور بن حیان مِیشین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر وہا تئو نماز جنازہ پرایک سلام پھیرتے۔ بریجن میریقی وم آب میں قرمانے میں اور ایک ایس کے سات کا ایس ک

( ١١٦٢٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً تِلْقَاءَ وَجُهِهِ ، وَيَرُدُّ مَنْ خَلْفَ الامَام.

صف ہو ہیں. (۱۱۲۲) حضرت میں بیٹین فرماتے ہیں کہ ایک سلام میت کے چبرے کی طرف کر کے پھیرے اور مقتدی بھی سلام کو دہرائیں۔

( ١١٦٢٣ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُرِيْثٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ. (١١٦٢٣) حفرت حريث مِيْنِيْهِ فرمات بين كدين في حضرت عام مِيْنِيْ كونماز جنازه اداكرت بوع ديكها آپ مِيْنِيْ ن واكين

( ١١٦٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ

ر میں ہوئی ہے۔ تسلیمةً وَاحِدَةً. (۱۱۲۳)حضرت اعمش بیٹی فیزماتے ہیں کہ جب حضرت کی نماز جناز وادا فرماتے تواکی سلام بھیرتے۔

( ١١٦٢٥ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : صَلَّيْت مَعَ وَاثِلَةَ عَلَى سِتِّينَ جِنَازَةً مِنَ الطَّاعُونِ ، خَالَ وَنَسَاء ، فَكَنَّ أَدْبَعَ تَكُسَّات ، وَسَلَّمَةً تُسْلِمَةً

الطَّاعُونِ ، رِجَالٍ وَنِسَاءٍ ، فَكَبَّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَسَلَّمَ تُسْلِيمَةً. (١٦٢٥) حفرت عمروبن مهاجر ويتي فرمات بي كمين في حضرت واثله ويتين كما تعطاعون كن مافي مين مردول اورعوراتول

( ١١٦٢٦ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ مَكْحُولٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِهِ.

(۱۱۷۲۷) حضرت عبداللہ بن البعلاء طِیٹین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مکحول طِیٹینے کے بیچھے نماز جنازہ پڑھی آپ نے دہنی جانب سے سیم

ایک سلام پھیرا۔

( ١١٦٢٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ غُنَيْمًا قُلْتُ :أُسَلِّمُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : نَعَمُ أَلَسْت فِى الصَّلَاةِ ؟.

(۱۱۶۲۷) حضرت عاصم ویشیدُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نتیم ویشیدُ ہے دریافت کیا کیا میں نماز جنازہ میں سلام پھیروں۔ آپ ویشیدُ نے فرمایاہاں! کیاتو نماز میں نہیں ہے؟

( ١١٦٢٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّم عَلَى الْجِنَازَةِ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يساره.

(١١٦٢٨) حضرت ابراہيم مِيشين نماز جنازه ميں دائيں اور بائيں ( دو ) سلام پھيرتے تھے۔

# ( ١١٠ ) في الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ مَنْ قَالَ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ

کوئی شخص جنازے کے ساتھ ( قبرستان ) جائے توجب تک جنازہ ندر کھ دیا جائے وہ نہ بیٹھے

( ١١٦٢٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ ::كَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ.

(۱۶۲۹) حضرت امام زہری ہایٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخر مہ مخافی جب جنازہ میں حاضر ہوتے تو جب تک وہ رکھ نہ دیا جاتا آ یہ بھے ۔

( ١١٦٣٠ ) حدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ، عَنْ أَبِي الْعَنْسِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفَعْدُ حَتَّى يُوضَعَ السَّرِيرُ.

(١٦٣٠) حضرت ابوالعنبس مِيشِيز اپنے والدہے روایت کرتے ہیں جب تک جناز ہ ندر کھ دیا جا تا حضرت ابوهر برہ وُڈاٹُوڈ نه میٹھے۔

( ١٦٣١ ) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَكَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :إذَا كُنْتُمْ فِي جِنَازَةٍ فَلاَ تَجْلِسُوا حَتَّى يُوضَعَ السَّرِيرُ.

(ابوداؤد ۱۲۵۵ احمد ۳۸)

(۱۱۶۳۱) حضرت ابوسعید رہی ٹیٹے سے مرفوعا مروی ہے کہ حضور اقدس مَرِّفْظَیَّا آجے ارشاد فرمایا: جب تم کسی جناز ہ میں شریک ہوتو جب تک جناز ہے کی حیاریا کی ندر کھ دی جائے تم نہ میٹھو۔

( ١١٦٣٢ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشْعَتُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَأَبِى هُبَيْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَحِبَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ.

(۱۹۳۲) حفرت ابوهبیر ہویٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نئی ڈھن جب کسی جنازے میں ہوتے تو جب جاریا کی نہ ر کھ دی جاتی آیے تشریف نہ ر کھتے۔ مسنف ابن الي شير مترجم (جلد ٣) كي المحالية المعنائذ المحالية المعنائذ المعن

(١١٦٣٣) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ فُصْيُلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :إِذَا وُضِعَ السَّرِيرُ فَاجْلِسُ. (١١٦٣) حفرت ابراجيم ولِينْ فرمات تين جب جاريا كي ركدي جائة تبتم جيهو. د مسهور سيتي سو " يه دي آريو و روس مان سيئو في وريو دي العجود في العرود في سيئر بينا مان سيئر المان سيئرا سيئر

ُ ( ١١٦٣٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، قَالَ :رَأَيْتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فِى جِنَازَةٍ فَاتَكَأَ عَلَى حَائِطٍ ، فَجَعَلَ يَقُولُ :وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ ؟ فَلَمْ يَجْلِسُ حَتَّى وُضِعَتْ.

(۱۳۱۳) حفرت طلحہ بن کی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ بن زبیر وہن کو ایک جنازے میں دیکھا آپ رہ اٹن نے ایک دیوارے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی اور فرمارے تھے کیا جنازہ رکھ دیا گیا ہے؟ جب تک جنازہ ندر کھا آپ نہ بیٹے۔ (۱۷۲۵) حدَّفَنَا یَکْیکی بُنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَیْر ، عَنْ مُغِیرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ وَالشَّغْبِیِّ قَالَا : کَانُوا یَکُرَهُونَ أَنْ یَجْلِسُوا

( ١١٦٣٥ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيِّ قَالَا : كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ الْجِنَازَةُ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ. ( ١٣٩٧ ) حصر من البحر الفرار حصر مصحور الشرائي ، كران في التربي ، عن الكرب كروس من التربية المعالم المعالم الم

کی وسک میں اور میں اور حضرت کو میں ہوئیں۔ (۱۱۶۳۵) حضرت ابراہیم پرلیٹیں اور حضرت محملی پرلیٹیں اس بات کو ناپہند فرماتے تھے کہ جناز ہ لوگوں کے کندھوں ہے اتر نے ہے قبل ہی کوئی شخص ہیٹھ جائے۔ تیب ہر میں ور دور ہر دور میں دور کو میں دور کو میں دور کو میں دور کی میں میں میں میں میں دور میں جس میں میں می

( ١١٦٣٦ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ :مَشَيْت مَعَ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْقَبْرِ قَامُوا يَتَحَدَّثُونَ خَتَى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ ، فَلَمَّا وُضِعَتْ جَلَسُوا.

جعسوں الا ۱۱۲۳۷) حضرت ابو حازم بیتے یو فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی بڑی ٹین، حضرت ابو هریرہ و ڈاٹنو کے ساتھ (جنازے میں) چلا، جب وہ قبر کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر گفتگو کرنے گئے، یہاں تک کہ جنازہ رکھ دیا گیا، جب جنازہ رکھا گیا تب وہ حضرات بعضے۔ گیا تب وہ حضرات بعضے۔

(١١٦٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ ، قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا.

(۱۱۲۳۷) حفرت هشام پرتینیا فرماتے ہیں جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جاتا حفرت محمد پرتینیڈ تشریف نہ کھتے۔اور فرماتے ہیں کہ حفرت حسن پرتینیا ہیشنے میں کوئی حرج نہ بچھتے۔ ۱۱۶۲۸) حدّثنًا عَائِذُ بْنُ حَبِیبِ ، عَنُ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، قَالَ : کُنْتُ فِی

جِنَازَةٍ فَلَمْ أَجُلِسْ حَتَّى وُضِعَتْ إلى الأَرْضِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ فَجَلَسْت إلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا لِي لَمْ أَرَكَ جَلَسْت حَتَّى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَقُلْت ذَاكَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِى عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، فَقَالَ نَافِعٌ : حَدَّثِنِى مَسْعُودُ بْنُ الْحَكِمِ ، أَنَّ عَلِيًّا حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ، ثُمَّ قَعَدَ. (مسلم ٨٣- ابوداؤد ٣١٧٧)

الحكم ، ان عليا حدته ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ، تم فعد. (مسلم ۸۳- ابو داؤد ٣١٦٧) 
١٦٣٨ عفرت واقد بن عمرو بن سعد بن معاذم يشير فرمات بين كه مين ايك جناز عين تها، جب تك جنازه ندر كادير كي مين

وي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٣) كي المسائز المالي معنف ابن الي شيرمتر جم ( جلد ٣) كالم

نہیں بیضا، پھر میں حضرت نافع بن جبیر رہیں کے پاس آیا اوران کے پاس بیٹھ گیا،انہوں نے مجھے سے بوچھا کیابات ہے کہ جب تک جنازہ نہیں رکھا گیا آپ ہیٹھے نہیں؟ میں نے کہااس لیے کہ مجھے حدیث پیچی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد فرماتے ہیں کہ حضور اكرم مَوْفَقَعَةَ كَفِرْ ب رب ( پھر جب جنازه ركه ديا كيا) پھر بيھے۔

### ( ١٠٢ ) مَن رَخَصَ فِي أَن يُجلَسَ قَبلَ أَن تُوضُعُ

## بعض حضرات نے جناز ہ رکھنے ہے بل بیٹھنے کی اجازت دی ہے

( ١١٦٣٩ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَنَيْسِ بُنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلاً آتَحَرَ يُجُلِسَان قَبْلَ أَنْ تُوصَعَ الْجِنَازَةُ.

(١١٦٣٩) خضرت انيس بن الى يحي ويشيه اپ والد بروايت كرتے بي كه بين فضرت عبد الله بن عمر وي دين اورايك دوسر مخف کود کھا کہ دونوں جناز ہ رکھ دینے ہے قبل بیٹھ گئے۔

( ١١٦٤٠ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، أَنَّ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا كَانَا يَمْشِيانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

( ۱۱۲۴۰) حضرت محمد بن عمر و ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم ویشید اور حضرت سالم براٹید دونوں حضرات جنازے کے آگے چلتے تھے

اور جنازہ رکھ دینے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔ ( ١١٦٤١ ) حدَّثَنَا عَيَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ جَلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ عَلَى الْقَبْرِ.

(١٦٢١١) حضرت سعيد ويشيلا فرماتے ہيں كه بيس نے حضرت حسن ويشيله كود يكھا كدوہ جناز وكوقبر يرر كھ دينے سے قبل ہى بيٹھ گئے۔

( ١٦٤٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَامِرٍ قَالَا : لَا بَأْسَ أَنْ يُجْلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الُجنَازَةُ فِي الْقَبْرِ.

(۱۱۲۴۲) حضرت ابوجعفر پیشین اور حضرت عامر برایشینه فرماتے ہیں کہ جناز کے در کھ دینے سے قبل بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٦٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، قَالَ :حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ ، قَالَ : فَجَلَسَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَانَّمًا عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرُ. (ابوداذ ٣٢٠٣٠ ابن خزيمة ١٢) (۱۱۲۳۳) حفرت براء مِن ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مَؤْفِظَةَ کے ساتھ ایک انصاری فخف کے جنازے میں گئے ، پھر جب ہم قبر کے پاس پہنچ گئے اور لحد ابھی نہیں بی تھی ، تو حضور اکرم مِلْفِضَةَ مَ تشریف فر ماہوئے ، اور ہم بھی آپ مِلْفَضَةِ کے اردگر داس طرح بیٹھ

گئے جس طرح ہمارے سرول پریرندے بیٹھ گئے ہوں۔

معنف ابن الى شيرمتر جم (جلاس) في معنف ابن الى شيرمتر جم (جلاس) في معنف ابن الى تعدد المعنف ا

( ١٧٦٤٤ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ مُوّرٌقِ الْعِجْلِتّى ، قَالَ:مَا أَنْتَ بِعَادِلٍ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ وَجَدُت أَمْنَكَهُمَا عِنْدَ اللهِ أَيْسَرَهُمَا ، فَأَجْلِسُ فِي قِيَامِ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۲۴۳) حضرت مورق العجلي ويشيد فرمات بين كه آپ دوكاموں ميں انصاف كرنے والے نہيں ہيں مگر آپ ان دونوں كے مثل

پالیں گے عبداللہ کے نزدیک جوان میں سے آسان ہو، لیس جب جنازہ ( کندھوں پر ) کھڑا ہوتو تم بیٹے جاؤ۔ ( ١١٦٤٥ ) حَلَّثَنَا وَکِیعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِیدِ الْمَقْبُرِیِّ ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : وَأَیْتُ أَبَا هُرِیْرَةَ وَمَرُوانَ یَمْشِیانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ جَلَسَا فَجَاءَ أَبُو سَعِیدٍ الْحُدْرِیُّ ، فقالَ :قُمْ أَیُّهَا الْأِمِیرُ فَقَدُ عَلِمَ هَذَا ، یَعْنِی آبًا

هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اتَّبُعَ الْجِنَازَةَ لَمُ يَجْلِسُ حَنَّى تُوصَعَ.

(بخاری ۱۳۱۰ مسلم ۲۲۰)

(۱۱۲۵) حفزت سعیدالمقمری ویشیدا پن والد بروایت کرتے ہیں کہ میں نے حفزت ابوهریرہ دی پی اور مروان کو جنازے کے آئے چلتے ہوئے ویکھا، پھروہ دونوں بیٹھ گئے ،حفزت ابوسعیدالخدری دی پی اگر میں نے اور فرمایا: اے امیر کھڑے ہوجاؤ ،اس کو (ابوهریرہ دی پی کہ معلوم ہے کہ جب نبی اکرم میر فیلی کئی جنازے کے ساتھ جاتے تو جب تک جنازہ ندر کھویا جاتا آپ میر کھئے کئے تشریف ندر کھتے ۔

# (١٠٢) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ أَلَهُ أَنْ لاَ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ

### كُونَى تَخْصَ نَمَازَ جِنَازَهَ اوَاكْرِ بِي السَّكُوبِغِيرَا جَازَتَ وَالِسِ جَانِے كَى اَجَازَتَ ہِے؟ ( ١٦٤٦ ) حَدَّنَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَغْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِ تِي ، قَالَ : كَانَ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُوْذَنَ لَهُ.

(۱۱۲۳۲) حضرت امام زہری بالٹی فرماتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخر مد رہائٹی نماز جنازہ کے بعد واپس نہ لو متے جب تک کمان سے

زت ندلے لیتے۔ سیریو ور رسیدی و در سردی پر دیرد دیا ہے کی بی پرکود سرکی تربیر بیاد

( ١١٦٤٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقَدُ قَضَيْتُمْ مَا عَلَيْكُمْ ، فَخَلُّوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا .

(۱۱۲۴۷) حضرت زید بن ثابت بی و بن فرماتے میں جبتم نے نماز جناز وادا کر لی تو تم نے اپناحق ادا کرلیا، اب اس کے اور اس

( ١٦٦٨) حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : امْشِ مَعَ الْجِنَازَةِ مَا شِنْت ، ثُمَّ ارْجِعُ إِذَا بَدَا لَك.

(۱۱۲۴۸) حضرت جابر خلقی ارشادفر ماتے ہیں کہ جتنا چاہو جنازے کے ساتھ چلو پھرواپس لوٹ آؤجب تمہارے لیے ظاہر ہوجا گئے۔

. (١٦٤٩) حدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى لَهُمْ إِذْنًا وَيَقُولُ :مَا سُلْطَانُهُمْ عَلَيْنَا. (۱۱۲۳۹) حضرت ابن عون بایشید فر ماتے ہیں کہ حضرت محمد بریشید اجازت لینے کوضروری نہ بھتے تھے،ادر فر ماتے تھے کہ وہ ہم پر جمہبان

( ١١٦٥٠) حدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ. (١١٦٥٠) حفرت مویٰ بن نافع بيشيا فرماتے بي كه ميں نے حضرت سعيد بن جبير بيشيد كود يكھا كه آپ نے نماز جنازه پرهى اور

والبس لوث محيّے۔

(١١٦٥١) حَذَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ رَجُلٌ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَوْجِعُ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ

أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ بَعْدَ فَرَاعِهِمْ ، قَالَ : مَا كَانَ يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ.

(١١٦٥١) حضرت ابن جرت كم بيشيخ فرمات بين كه ايك مخض نے حضرت نافع بيليا سے دريا ونت كيا كيا حضرت عبدالله بن عمر وي پينزنماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اجازت ہے قبل ہی واپس لوٹ جایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اجازت لینے ہے قبل نہیں لوٹا

( ١١٦٥٢ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرِينَ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَيْهَا لَمْ تَرْجِعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفُقَتِهَا إِذَا حَاضَتُ.

(۱۱۷۵۲) حضرت ابراہیم پرٹیٹیز فر ماتے ہیں کہ دفخص عہد ہ امارت پر نہ ہونے کے باوجود بھی امیر ہی سمجھے جاتے ہیں ایک جناز کے

ما لک جبتم نماز جناز ہ ادا کرلوتو ا جازت کے بغیر نہ لوثو ،اور حاجن عورت اپنے ساتھیوں کے پاس جب وہ حائضہ ہو جائے۔

( ١١٦٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرِينَ صَاحِبُ الْجِنَازَةِ وَالْحَائِضُ فِي الرُّفُقَةِ.

(١١٦٥٣) حضرت عبدالله رقافز فرماتے ہیں کہ دوآ دمی ندامیر ہونے کے باوجود بھی امیر ہی سمجھے جاتے ہیں، جنازے والا،اور حائضه عورت اپنے ساتھیوں میں۔

( ١١٦٥٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنْ طَلَّحَةَ ، عَنْ عُمَّرَ مِثْلَهُ.

(۱۱۲۵۳) حفرت عمر دافغہ سے اس کے مثل منقول ہے۔

( ١١٦٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوَصِ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِآمِرَيْنِ الْجِنَازَةُ عَلَى مَنْ يَتَبَعُهَا وَالْمَرْأَةُ الْحَاجَّةُ عَلَى رُفْقَتِهَا إِذَا حَاصَتُ.

(۱۱۲۵۵) حفزت طلحہ الیا می پیشین فرماتے ہیں دوآ دمی امیر نہ ہوتے ہوئے بھی امیر ہیں۔ جناز ہ امیر ہے اس مخض کا جواس کی اتباع کرےاور حاجن عورت اپنے ساتھیوں پر جب وہ حائضہ ہو جائے ۔ ( ١١٦٥٦ ) حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي القصاف ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَبِي قِلاَبَةَ فِي جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا صَلَّى انْصَرَفَ ، قَالَ :فَقُلْت لَهُ قَبُلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ ، فَالَ :فَقَالَ :أَهُمُ أَمَرَاءُ عَلَيْنَا.

(۱۲۵۷) حضرت دا وُدین البی القصاف ولینیمیز فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوقلابہ ولینیمیز کے ساتھ ایک جنازے میں تھا، جب آپ نے نماز پڑھی آپ واپس لوٹ گئے، میں نے ان سے عرض کمیا اجازت سے پہلے ہی آپ ولینی اپس جارہے ہیں؟ آپ ولینیمیز نے

فرمایا کیاده جم پرحکمران (اور مسلط) بیں؟۔ ( ١١٦٥٧ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنُ أَبِي عَقِيلٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ عَلَى مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ إِذْنٌ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنْ يَحْتَشِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُوْذَنَ لَهُ.

(۱۱۷۵۷) حضرت ابوداؤدالطیالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوعقیل ویشید سے دریافت کیا جو مخص جنازے کے ساتھ ہواس کے لیے (واپس جانے کے لیے )اجازت ہے؟ آپ ویشید نے فرمایانہیں، لیکن آ دمی کی حیامیں یہ بات داخل ہے کہ وہ اجازت کے بغیر نہلو نے۔

( ١٦٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمِيرَانِ وَكَيْسًا بِآمِرَيْنِ :الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الرُّفُقَةِ فَتَحُجُّ ، أَوْ تَغْتَمِرُ فَيُصِيبُهَا أَذَّى مِنَ الْحَيْضِ ؟ قَالَ : لَا تَنْفِرُوا حَتَّى تَطْهُرً وَتَأْذَنَ لَهُمْ وَالرَّجُلُ يَخُرُجُ مَعَ الْجِنَازَةِ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ ، أَوْ يَدُفِئُوهَا ، أَوْ يُوَارُوهَا.

(۱۱۲۵۸) حضرت ابوھریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں دوامیرا لیے ہیں جوحقیقت میں امیرنہیں ایک وہ عورت جو کسی جماعت کے ساتھ حج یا عمرہ کے لیے جائے اور وہ حائضہ ہوجائے یا ، پاکی کی حالت عمرہ کے لیے جائے اور وہ حائضہ ہوجائے یا ، پاکی کی حالت میں انہیں چلے جانے کی اجازت نہ دے دے۔اور دوسرا وہ آ دمی جو کسی جنازے کے ساتھ چلا جائے اب وہ اس وقت تک واپس نہیں جاسکتا جب تک کداس کو اجازت نہل جائے یا جب تک میت کو فن نہ کر دیا جائے۔

( ١٦٥٩ ) حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ فِي جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا أَذِنَ لَهُمْ ، قَالَ :وَهَلْ عَلَيْنَا إِذْنٌ.

(۱۱۷۵۹) حفرت صبیب بن ابی محمد براتینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن براتینیا کے ساتھ ایک جنازے میں تھا، پھر جب لوگوں کو اجازت دی گئی تو میں نے حضرت حسن براتینا سے کہا اجازت دے دی گئی ہے۔حضرت حسن براتینیا نے فرمایا کیا ہمارے لئے اذن (ضروری)ہے؟

( ١١٦٦٠) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَشُعَتُ ، عَنُ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : يَتَبَعُ الْجِنَازَةَ مَا بَدَا لَهُ وَيَرْجِعُ إِذَا بَدَا لَهُ. (١١٦٦٠) حضرت جابر تفاقهُ فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلے جتنا اُس کے لیے ظاہر بھو ( مُخَبِائش ہو ) اور واپس لوٹ جائے جب اس کے لیے ظاہر ہوجائے۔

- ( ١١٦٦١ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
  - (۱۲۲۱) حضرت حسن براتیمیزے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١١٦٦٢ ) حَلَّاثُنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنُ لَيْتٍ ، عَنُ طَلْحَةَ ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ ، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَمِيرَان وَلَيْسَا بِآمِرَيْنِ الرَّجُلُ يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، وَالْمَرُأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلاَّ بِإِذْنِهَا.

(۱۲۷۲) حضرت ابوهریرہ خانو فرماتے ہیں کہ دوآ دمی امیر نہ ہونے کے باوجود بھی امیر ہیں، کوئی شخص نماز جنازہ اداکر ہے تو وہ بغیر اجازت کے واپس نہ لوٹے ،اورکوئی عورت (جج کے سفر میں) ہے اور اس کوطواف سے پہلے یوم النحر میں حیض آ جائے ، تو ان کے لیے اس عورت کی اجازت کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہے۔

### ( ١٠٤ ) فِي الْمَرْأَةِ أَيْنَ يُقَامُ مِنْهَا فِي الصَّلاَّةِ وَالرَّجْلِ أَيْنَ يُقَامُ مِنْهُ

عورت کے ہاں کھڑا ہوا جائے نماز جنازہ میں اور مرد کے کہاں کھڑا ہوا جائے

( ١١٦٦٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عُلْدِهِ وَسَلَّهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا. (بخارى ١٣٣٢ـ ابوداؤد ٣١٨٨)

(۱۱۲۲۳) حضرت سمرہ بن جندب وہ گڑو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلْفَظَيَّةَ نے ایک عورت کا جنازہ پڑھایا تو آپ مِنْفِظَیَّةَ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔

(۱۱۹۱۶) حدَّثَنَا وَكِبعٌ ، عَنْ هَمَّامٌ ، عَنْ عالب او أَبِي غَالِب ، عَنْ أنَس ، أنَهُ أُتِي بِجِنَازَةِ رَجُلِ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ وَجِيءَ بِجِنَازَةِ الْمَرَأَةِ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدُ السَّرِيرِ ، فَقَالَ : الْعَلاَءُ بُنُ زِيَادٍ هَكُذُا رَأَيْت رَسُولَ السَّرِيرِ وَجِيءَ بِجِنَازَةِ الْمَرَأَةِ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدُ السَّرِيرِ ، فَقَالَ : الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ هَكُذُا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ، فَالَ : نَعُمْ ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : الْحَفَظُوهُ . (ترمذی ۱۰۳۸ ـ احمد ۱۱۸۲۳ منز تا الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ، فَالَ : نَعُمْ ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : الْحَفَظُوهُ . (ترمذی ۱۰۳۸ ـ احمد ۱۱۸۲۳ ) مفرت ابوالغالب بِشِیْ فرات می کرخرت السِ والیْور کی پاس کی خواری الله مِن الله مُنازَة الله الله مِن الله مُن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مُن الله مُن الله مَن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مَن الله مُن الله مِن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله مُن الله من الله مُن اله مُن الله الله مُن ال

( ١١٦٦٥ ) حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي رَافِعٍ أَيْنَ أَقُومُ مِنَ الْجِنَازَةِ قَالَ : فَخَلَعَ نَعْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَاهُنَا ، يَعْنِي وَسَطَهَا.

(١١٢١٥) حفرت يزيد بن الى منصور وإيني فرمات بيل كديس في حضرت ابورا فع والنيخ سے دريافت كيا كديس جنازے كے كبال

کھڑاہوں؟ آپ نے اپنے جوتے اتارے پھر فر مایا یبال، مینی درمیان میں۔

( ١٦٦٦) حدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ الْحَسَنِ مَا لَا أُحْصِى عَلَى الْجَنَائِزِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُبَالِي أَيْنَ قَامَ مِنْهَا.

(۱۲۷۱) حضرت حمید واٹنچیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ولٹیلا کے پیچھے مردوں اورعورتوں کے بیٹیار جنازے پڑھے ہیں، معمر انتعمر کے این نہ انسان کی ساک میں کا کوئٹ میں تا

میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس بات کی پرواکی ہو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ( ۱۱۶۷۷) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا.

(۱۱۷۷۷) حضرت شعمی میشید فرماتے ہیں جونماز جناز دادا کرر ہاہے دہ میت کے سینے کے پاس کھڑا ہو۔

( ١١٦٦٨) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يُقَامُ مِنَ الْمَرْأَةِ حِيَالَ فَلْيَنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ فَوْقَ ذَلِكَ. (١١٢٨) حضرت حسن بِيَّيِّ فرماتے بِس عورت كے سينے كرما سے اور مردكے جنازے كاس سے تعور ااو پر كھرا ہو۔

( ١١٦٦٩) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : الْمَوْأَةُ عِنْدَ فَخِذَيْهَا وَالرَّجُلُ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الْقِيَاهِ.

(١١٦٦٩) حفرت حسن واللي فرماتے ہیں كورت كران كے پاس اور مرد كے سينے كے پاس كفر امو-

( ١١٦٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ أَبِي الْعُمَيْسِ ، عَنُ أَبِي خُصَيْنِ ، قَالَ : كَانَ عَبُدُ اللهِ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ وَسَطَهَا وَيَرُتَفِعُ عَنْ صَدْرِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا.

(۱۱۷۷۰) حضرت الی حصین پرلیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ پرلیٹیز جب جنازہ پڑھتے تو اس کے درمیان میں کھڑے ہوتے اور عورت کے سینے سے کچھاد پر کھڑے ہوتے ۔

( ١١٦٧١ ) حدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا صَلَى الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ عِنْدَ الصَّدُرِ.

(۱۱۷۷)حضرت عطاء پریشید فرماتے ہیں جب آ دمی نماز جناز ہ پڑھائے تو اس کے سینے کے پاس کھڑا ہو۔

( ١٦٧٢ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا.

(۱۱۷۷)حضرت ابراہیم ویشینہ فرماتے ہیں کہ جوخص نماز جناز ہیڑھائے وہ اس کے سینے کے پاس کھڑا ہو۔

( ١٠٥ ) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَامْرَأَةً كَيْفَ يُصْنَعُ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِمَا

جب مرداورعورت کا جناز ہ اکھٹا ہوتو اس کے کہاں کھڑا ہوا جائے

( ١٦٧٧ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ عَمَّنُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، قَالَ :إذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ جِيءَ

هي مصنف ابن الي شيرمترجم (جلدس) کي که ۱۲۷ کي ۱۲۷ کي کتاب العبنائز

بِالْمَرْأَةِ فَوَضَعَ رَأْسَهَا عِنْدَ كَتِفَي الرَّجُلِ ، ثُمَّ يَقُومُ الإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرْأَةِ ، وَوَسَطِ الرَّجُلِ. (۱۱۲۷۳) حضرت سعید بن جبیر برایشید فرماتے ہیں جب مرداورعورت دونوں کا جناز ہا کھٹا ہوتو عورت ( کی میت کے ) کے سرکومر د

کے کندھول کے پاس تھیں گے، پھرامام عورت کے سرکے پاس اور مرد کے درمیان ( سینے ) میں کھڑا ہوگا۔

( ١٦٧٤ ) حَلَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمُوو بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ :صَلَيْت مَعَ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَلَى سِتِّينَ جِنَازَةً مِنَ الطَّاعُون رِجَالِ وَيِسَاءٍ فَجَعَلَهُمْ صَفَّيْنِ صَفَّ النَّسَاءِ بَيْنَ أَيْدِى الرِّجَالِ ، رَأْسَ سَرِيرِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ

رِجْلَى صَاحِيَتِهَا ، وَرَأْسَ الرَّجُلِ عِنْدَ رِجْلَى سَرِيرِ صَاحِيهِ.

(۱۱۶۷) حضرت عمرو بن مهاجر مِليني فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت واثلہ بن اسقع مِن ﷺ کے ساتھ طاعون کے زمانہ میں مردوں اور عور توں کے ساٹھ جنازے پڑھے۔ان سب کی دو صفیں بنائی تئیں عور توں کی صف مردوں کے سامنے ،عورت کی جیار پائی کا سر

اس کی ساتھی (عورت ) کے ٹانگول کے پاس ،اور مرد کاسراس کے ساتھی ( مرد ) کے ٹانگوں کے پاس۔ ( ١١٦٧٥ ) حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ : قَلِيمَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَلَى

أَهْلِ مَكَّةً وَهُمْ يُسَوُّونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّوْا عَلَيْهِمَا فِي رُؤُوسِهِمَا وَأَرْجُلِهِمَا ، فَأَرَادَهُمْ عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَأْسَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ وَسَطِ الرَّجُلِ.

(۱۱۷۷۵) حفرت حبیب بن الی ثابت بیتی نو ماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر پرتین اہل مکہ کے پاس آئے وہ مر داورعورت کے جنازے کو برابرر کھ کر(ان کے سروں اور ٹانگوں کو ) جناز ہ ادا کرتے تھے۔حضرت سعید بن جبیر مِیٹیویئے نے ان کو بتلایا کہ وہ عورت کے

سرکومرد کے درمیان میں رکھیں۔ ( ١١٦٧٦ ) حَدَّثَنَا هُشِيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَائِزِ رِجَالٌ وَيُسَاءٌ تُسَوُّونَ رُؤُوسَهُمْ وَيَكُونُ صَفَّانِ

بَيْنَ الإمّام وَ الْقِبْلَةِ. (١٦٧٦) حفرت ابراہيم مِلِينْين سے دريافت كيا گيا كه ايك جنازے ميں كئي مرداورعورتيں ہوں تو كيا كريں؟ آپ بيٹين نے فرمايا

ان کے سرول کو برابر کیا جائے اور ہوجا کیں گی دو صفیں امام اور قبلہ کے درمیان۔ ( ١١٦٧٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيًّا ، عَنِ الشُّعْبِيِّ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ.

(۱۱۷۷۷) حفرت فعمی برینیو بھی حضرت ابراہیم برینیو کے شل بیان کرتے ہیں۔

( ١١٦٧٨ ) حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ ذَلِكَ. (۱۱۷۷۸) حضرت دا وُدومِیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن المسیب میشید ہے ای طرح سنا۔

( ١١٦٧٩ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ وَالِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ ، قَالَ : كَانَ

يَجْعَلُ رُؤُوسَ الرِّجَالِ إِلَى رُكَبِ النَّسَاءِ.

العبائز کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳) کی معنف ابن الی شیبه مترجم (جلد۳) کی در تا کار در تا کی در تا کار د

(۱۱۲۷) حضرت سلیمان بن موی پرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت واثلہ بن اسقع پرتینی مردوں کے سرول کوعورتوں کے گھٹنوں کے پاس رکھتے۔ در مددر کے قبل کرسی تھی ہے ڈرو فرمازی ہے ڈرائی الْمرد قبل میں میں میں میں اللہ میں مقال میں کھٹے کی ملائے کی سائے کہ

و ١١٦٨) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْمِفْدَامِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : يُفَضَّلُ الرَّجُلُ بِالرَّأْسِ.
(١١٨٠) حفرت سعيد بن المسيب والتَّيَاةِ فرمات بين كه مرد كرسركوفضليت دى جائ كى \_ (مرد كرسركوآ كَ كياجات كا) \_
(١٢٨٠) و حَرِيدُ كَانَ السَّحِمَالِ وَالشَّرَاءِ وَرَ قَالَ السَّحِمُ وَمَنْ مَا لَيْ اللَّهُ وَلَا مَا وَرَالْ مَا وَرَالُونَ اللَّهُ وَالسَّرَاءِ وَرَالُ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرِينَ السَّمِولِينَا وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَيَعْمَالَ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَالسَّرَاءِ وَسَرَاءُ وَلَا وَالسَّرَاءُ وَلَالْ وَالسَّرَاءُ وَلَا وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَلَالْ وَالسَالَّ وَالسَّرَاءُ وَالسُّرَاءُ وَالسَّرَاءُ وَالْعَامُ وَالْمُعَامِ وَالْعَامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعَامُ وَالْمُوالِمُ وَالْعَامُ وَالْمُعَامِينَ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعَامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُو

( ۱۰٦) فِی جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَنْ قَالَ الرَّجُلُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ وَالنِّسَاء أَمَامَ ذَلِكَ مردوں اور عور توں کے جنازے میں بعض فرماتے ہیں مردوں کوامام کے قریب اور

عورتول كوان كَ آكَر كها جائكًا (١١٦٨١) حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِلَالِ الْمَازِنِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رِجَالِ وَنِسَاءٍ يِسْع ، أَوْ سَبْع فَقَدَّمَ النِّسَاءِ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةُ ، وَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ.

ر ۱۱۸۸۱) حدم حبود المحتاجية المحتاج

( ١٦٨٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ وَالنِّسَاءَ خُلُفَ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ وَالنِّسَاءَ خُلُفَ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. (١١٦٨٢) حضرت نافع بِإِيْنِ فرمات بِين كه حضرت عبدالله بن عمر مؤون اور عور توں كي نماز جنازه پرُ هات تو مردول و

(امام) كَقَريب رَصَة اورعورتوں كوان كے بعد قبلہ كقريب -( ١١٦٨٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ. ( ١١٦٨٣ ) حضرت عثان بن عبدالله بن موهب مِيشِيْ فرماتے بي كه حضرت زيد بن تابت بن وعن اور حضرت ابوهريره جَنْ في اس

طرح کرتے۔ ( ۱۱۷۸۶) حدَّثْنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُعِيرَةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ فِي جَنَائِزِ رِ جَالٍ وَنِسَاءٍ ، قَالَ : تَكُونُ النَّسَاءُ أَمَامَ الرِّ جَالِ. (۱۱۲۸۳) حضرت ابراہیم طِینُی مردول اورعورتول کے جنازے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کومردول کے آگ رَصا

جائےگا۔ (١١٦٨٥) حَذَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّغْبِيِّ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ. (١١٦٨٥) حضرت تعمى طِيْنِ بھى حضرت ابراہيم طِيْنِيْ كِمثل فرماتے ہيں۔ مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) مي مسنف ابن الي شيبه مترجم (جلد۳) ( ١٦٨٦ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ ، قَالَ :سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُول ذَلِكَ.

(١٦٨٦) حفرت داؤد بيشيخ فرمات بي كديس نے حفرت سعيد بن المسيب بيشيخ سے اس طرح سا۔ ( ١١٦٨٧ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ الْحَارِثُ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ جَعَلَ

الرِّجَالَ يَلُونَهُ وَيُقَدِّمُ النِّسَاءَ.

(١١٨٨) حضرت ابواسحاق براثينية فرماتے ہيں كەحضرت حارث براثينية جب مردوں اورعورتوں كى نماز جناز وادا فرماتے تو مردوں

کے جنازے امام کے قریب رکھتے اور عورتوں کوان ہے آ گے رکھتے۔ ( ١٦٨٨ ) حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ وَرُدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ أُمَّ كُلْنُومٍ وَزَيْدَ بْنَ

عُمَرَ مَاتَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَخْرَجُوهُمَا فَصَلَّى عَلَيْهِمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ ، فَجَعَلَ زَيْدًا مِمَّا يَلِيهِ ، وَجَعَلَ

أُمَّ كُلْثُومٍ بَيْنَ يَدَىٰ زَيْدٍ ، وَفِى النَّاسِ يَوْمَئِذٍ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فِي الْجِنَازَةِ.

(١١٨٨) حضرت عمار جوبنو ہاشم كے غلام بيں فرماتے بيں حضرت ام كلثوم و الدين اور حضرت زيد بن عمر وزائو ايك بى دن فوت ہوئے اور میں ان کے جنازے میں شریک تھا۔ان دونوں کو ایک ساتھ جنازے کے لیے نکالا گیا۔حضرت سعید بن عاص تراثونے نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی ، انہوں نے حضرت زید کوامام کے قریب رکھا اور حضرت ام کلثوم شی مذیخ کو زید کے سامنے ، اور اس دن نماز جنازہ اداکرنے والوں میں صحابہ کرام خوکھٹے بھی تھے ان میں حضرت حسین اور حضرت حسن ٹھکھٹی بھی تھے۔ ( کسی نے اس پر

اختلاف نه کما)۔ ( ١١٦٨٩ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عن الحارث ، عَنْ عَلِقٌ ، قَالَ : إذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ رِجَالٍ وَيْسَاءٍ ، جُعِلَ الرَّجَالُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ ، وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ يُجْعَلُ الْحُرُّ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ ، وَالْعَبْدُ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ.

(۱۲۸۹) حضرت حارث بریطین فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب غورتوں اور مردوں کا جنازہ اکٹھا ہوتا تو مردوں کوامام کے تریب رکھتے اورعورتوں کوقبلہ کے قریب اگر آزاداور غلام کا جنازہ ہوتا تو آزادکوامام کے قریب اورغلام کوقبلہ کے قریب ( ١١٦٩. ) حَلَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ فِي طَاعُونِ الْجَارِفِ يُصَلُّونَ عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مُتَفَرِّقِينَ ، قَالَ : فَجَاءَ جَابِرٌ بُنُ زَيْدٍ فِيمَا يَحْسَبُ عَبْدُ رَبِّهِ ، فَجَعَلَ النَّسَاءَ أَمَامَ

الرِّجَالِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا. (۱۱۲۹۰) حضرت عبدر به بن ابی راشد ریشید فرماتے ہیں کہ لوگ ہمہ گیرتباہی مجانے والے طاعون میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے تو مردول اورعورتوں کی نماز جنازہ تنہا ادا کی گئی۔ پھر حضرت جابر بن زید <sub>ٹنکھ</sub>نئ (حضرت عبدر بہ کے گمان کے مطابق ) تشریف لائے ،انہوں نے عورتوں کی میت کومرد کے آ گے رکھ کران سب پرا کھٹے نماز ادا کی۔ ( ١١٦٩١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا صَلَّى عَلَى جَنَائِزِ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ جَعَلَ

الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي ، الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ. (١١٦٩١) حضرت معمر بيشيد فرماتے ہيں كەحصرت زہرى بيشيد جب مردوں اورعورتوں كى الكھنے نماز جنازہ ادا فرماتے تو مردوں كوامام کے قریب رکھتے اور عور توں کوان کے بیچھے۔

( ١١٦٩٢ ) حدَّثَنَا وَكِيع ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى

ورَجُلِ وَامْرَأَةٍ فَجَعَلَ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِيهِ. (١١٦٩٢) حضرت مویٰ بن طلحه و التحرُ فرماتے ہیں که حطرت عثان والتو نے مرداورعورت کا جناز واکٹھاپڑھایا، آپ نے مرد کی میت کو

( ١١٦٩٣ ) حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ فَمَاتَ فِيهِ بَشَرٌ كَثِيرٌ، فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا يَجْعَلُ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. (١١٦٩٣) حفرت واثله مروى م كرشام مي طاعون كهيلاجس كي وجد بهت الوگ هلاك موئ ،تو مردول اورعورتول

ک نماز جناز ہ اعظمی اوا کی گئی ،مردول کی میت کوامام کے قریب رکھااورعورتوں کی میت قبلہ کے قریب۔ ( ١٦٩٤ ) حَدَّثَنَا عَلِتُى بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِتَى ، عَنِ الشَّعْبِيُّ ، قَالَ : إِذَا اجتَمَعَ جَنَائِزُ رِجَالِ وَنِسَاء جُعِلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

(۱۱۷۹۳) حضرت مجععی پراپیمیز فرماتے ہیں کہ جبعورتوں اور مردوں کی نماز جناز ہاکٹھی ادا کی جائے تو مردوں کوامام کے قریب اور عورتوں کو تبلہ کے قریب رکھا جائے گا۔ ( ١١٦٩٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى أَمْ كُلْتُومٍ بِنْتِ عَلِيٌّ

وَالْبِهَا زَيْدٍ ، قَالَ : فَجَعَلَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِيهِ وَالْمَرْأَةَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. (۱۱۷۹۵) حضرت معنمی مِلیٹینے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پڑی پیٹنا نے حضرت ام کلثوم بنت علی اور ان کے بیٹے حضرت زید تفکیتیم کی نماز جنازه پر هائی۔ آپ واٹن نے لڑکے کوامام کے قریب اورعورت کوقبلہ کے قریب رکھا۔

( ١٠٧ ) مَنْ كَانَ يَجْعَلُ النِّسَاءَ مِثَّا يَلِي الإِمَامَ

بعض حضرات فرماتے ہیںعورت کی میت کوامام کے قریب رکھا جائے گا ( ١١٦٩٦ ) حدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالَا:النِّسَاءُ مِمَّا يَلِى الإِمَامَ وَالرِّجَالُ

مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.

(۱۲۹۲) حضرت سالم بینی اور حضرت قاسم بینی فرماتے بیں عورت کی میت کوامام کے قریب اور مردوں کے جنازے کو قبلہ کے قریب رکھیں گے۔

( ١١٦٩٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :الرِّجَالُ بَيْنَ يَدَى النِّسَاءِ.

(۱۱۲۹۷) حضرت عطاء مِیتَیْدِ فرماتے ہیں مردوں کی میت کوعورتوں کے سامنے رکھیں گے۔

( ١١٦٩٨) حَذَّنَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ بِمِصْرٍ ، قَالَ : فَجَاؤُونَا بِرِجَالِ وَيْسَاءٍ فَجَعَلُوا لَا يَذْرُونَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، فَقَالَ مَسْلَمَةُ :سُنَتُكُمْ فِي الْمَوْتِ سُنَتُكُمْ فِي الْحَيَاةِ ، قَالَ : فَجُعِلَ النِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ وَالرِّجَالُ أَمَامَ ذَلِكَ.

(۱۱۹۹۸) حفرت بکر براتین فرماتے ہیں کہ حفرت مسلمہ بن مخلد براتین مصر میں تھے، ہمارے پاس مرداور عور تیں (ان کے جنازے) لائے گئے ،ان لوگوں کومعلوم نہیں تھا کہ ان کو کیسے رکھ کر جنازہ ادا کیا جائے ۔حضرت مسلمہ براتین نے فرمایا تمہارے مرنے کا طریقہ تمہاری زندگی کے طریقہ کی طرح ہے۔انہوں نے عورتوں کے جنازے کوامام کے قریب اور مردوں کوان کے آگے رکھا۔

( ۱۰۸ ) مَنْ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الرِّجَالِ عَلَى حِدَةٍ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى خِنَةٍ بعض حضرات فرماتے ہیں مردوں کی نماز جنازہ علیحدہ (الگ)اورعورتوں کی نماز جنازہ

#### علیحدہ ادا کی جائے گی

( ١١٦٩٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ ابْنِ معقل، أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ عَلَى حِدَةٍ وَعَلَى الْمُرْأَةِ عَلَى حِدَةٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَقَالَ :هَذَا الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ.

(۱۲۹۹) حضرت عطاء بن سائب ہڑتین فرماتے ہیں کہ حضرت معقل ہڑتینے نے مردوں کی نماز جنازہ الگ پڑھائی ،اورعورتوں کی الگ (مستقل طور پر )اور پھرتو م کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا:اس طریقے میں کوئی شک (وشبہ )نہیں ہے۔

( ١١٧٠ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ ، قَالَ : نُبُّنُت أَنَّا أَبَّا الْاَسُودَ لَشَّا اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ صَلَّى عَلَى هَؤُلَاءِ ضَرْبَةً ، وَعَلَى هَؤُلَاءِ ضَرْبَةً .

( ۱۱۷۰) حضرت الوب ہلیٹیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ہلیٹیڈ جب مردوں اور عورتوں کے جنازے میں بتھے ،فرمایا کہ مجھے حضرت ابواسود ہنائٹو نے بتایا کہ جب لوگوں نے ان کے پاس اس مسئلہ میں اختلاف کیا تو انہوں نے مردوں اور عورتوں پر علیحد ہ علیحد ہنماز جناز ہادا کی۔

# ( ١٠٩) مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا اجْتَمَعَتْ جِنَازَةٌ صَبِيٌّ وَرَجُلٍ

### جب كسى مرداور بچ كاجناز ه ا كھٹا ہوجائے تو!

( ١١٧٠١ ) حَلَّاثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : صَلَّى الشَّغْبِيُّ عَلَى جِنَازَةِ صَبِيٍّ وَرَجُلٍ ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِيهِ ، وَالصَّبِيَّ أَمَامَ الرَّجُلِ.

(۱۰ک۱۱) حضرت ابواسحاق ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت امام تعلی ویشید نے ایک بچے اور مرد کی نماز جناز ہ پڑھائی۔ آپ ویشید نے مرد کوامام کے قریب اور نیچ کومرد کے آگے رکھا۔

# ( ١١٠ ) فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ وَقَدْ وَضَعُوا الْجِنَازَةَ يَنْتَظِرُ

جنازہ رکھنے کے بعد کسی شخص کاانتظار کیا جائے گا؟

( ١١٧٠٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الْقَوْمِ يَصُفُّونَ على الْجِنَازَةِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ يَنْتَظِرُونَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ.

فَيَجِيءُ الرَّجُلُ يَنتَظِرُونَهُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ. (۱۷-۲۱) حضرت عثمان بن غياث بلينظيدُ فرماتے ہيں كه ميں حضرت حسن برائيد كوفرماتے ہوئے سالوگوں نے جنازے كے ليے

صفيں باندھ رکھی تھیں، ایک شخص کے آنے کا انظاروہ کر سکتے ہیں؟ آپ پایٹیڈنے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ( ۱۷۰۳ ) حدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِیسَ ، عَنِ الْمَسْعُودِیِّ ، قَالَ :أَرَاهُ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عُمَرَ الْتَظَرَ ابْنَ أُمْ عَبْدٍ بِالصَّلَاقِ عَلَى

۱۱۱۱) معتقد بن بروريس به عن مستسوري به عن الرام ، عن العالميم ، ان عمر النظر ابن ام عبد بالطهارة على عتبة بن مسعود. مرد الانجاد التاسي الله مراكز عن المستسوري ، عن الله المدون المستسور النظر النظر النظر المام عبد بالمستسوري ا

(۱۱۷۰۳) حضرت قاسم بلیٹھیۂ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلیٹھ نے حضرت بہتبہ بن مسعود رٹیٹیٹو کے جنازے میں ام عبد کے بیٹے کا انتظار فرمایا۔

#### ( ١١١ ) مَا قَالُوا فِي السِّقْطِ مَنْ قَالَ يُصَلَّى عَلَيْهِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جنین کی نماز جناز وادا کی جائے گی

( ١١٧٠٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :الطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

(۳۰ کاا) حضرت مغیرہ بن شعبہ جی پیننے سروی ہے کہ حضوراقدی مُؤافِظَةُ نے ارشادفر مایا: بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ د مرودن حدَّدُ اَلْ اِنْ عُلْمَا تَعْرِ مِن اَنْ اِنْ مِن مِنْ اَلَافِهِ مِنْ اَنْ اِنْ مُؤْمِدِ مِنْ اللّٰهِ

( ١١٧٠٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى السَّقْطِ ، قَالَ نَافِعٌ : لَا أَدْرِى أَحَيًّا

(۵۰ کاا) حضرت نافع بیشید فر ماتے میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر منی پیشانے جنین کی نماز جناز ہ ادا فر مائی ۔حضرت نافع میشید فر ماتے

( 60 - 121) مطرت ناش پرتیزیز مر مانے ہیں کہ مطرت حبداللہ بن ممر ہی دھنا ہے : ین ق مار جبار ہ ادا مر ماں۔ مسرت ماس پرتیزیز مر ماسے میں کہ مجھے نہیں معلوم وہ ( بوقت پیدائش ) زندہ تھا کہ مردہ؟

الدوما) حضرت الى بكر ويشين فرمات بين كه جن كى نماز جنازه بهم اداكرت بين ان مين سب سے زياده حق دار بهارے يے بين۔

ر ١١٧٠٧) حدَّثَنَا عَبُدَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِذَا تَمَّ خَلُقُهُ وَنُفِخَ فِيهِ

الزُّوحُ صُلِّى عَكِيْهِ.

( ۷- ۱۱۷ ) حضرت سعید بن المسیب میشید فرماتے ہیں جب بچے کی خلقت مکمل ہوجائے اوراس میں روح پھونک دی جائے تو اس کی نماز جناز دادا کی جائے گی۔

( ١١٧.٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً ، أَنَهُ كَانَ يَقُومُ عَلَى المَنْفُوسِ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِى لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً فَيَقُولُ :اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

المنتقون میں وروہ اوری من ملک حیست میلوں المنهم الجموں کے مار جازہ ہے۔ (۱۱۷۰۸) حضرت سعید میتی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوھریرہ والٹونے نوزائیدہ بچے کی نماز جنازہ پڑھائی جس نے کوئی گناہ نہ کیا تھا،

ر (اس میں دعاما تکتے ہوئے فرمایا)! ہے اللہ!اس کوعذاب قبرہے محفوظ فرما۔

( ١١٧.٩ ) حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ؛ فِي السِّقُطِ إِنِ اسْتَوَى خَلْقُهُ سُمِّى وَصُلِّى عَلَيْهِ كَمَا يُصَلِّى عَلَى الْكَبِيرِ .

ر میں سیر سی سیرین طبیعی میں بیریں ہے۔ (۱۱۷۰۹) حضرت ابن سیرین طبیعید فرماتے ہیں کہ جب جنین کی خلقت کممل ہو جائے تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا اوراس کی نماز

جنازه ابھی اداکی جائے گی جس طرح بزے کی کرتے ہیں۔ ( ۱۱۷۱۰) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّةَ ، عَنْ یُونُسَ ، عَنْ زِیَادِ بْنِ جُبَیْرِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنِ الْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ: السِّفُطُ یُصَلّی

ر ١٨٧١) عند بن حيب عن يونس ، عن رِيدٍ بن جبيرٍ ، عن الميدِ ، عن المعدِرةِ بنِ سعبه ، قال السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، عَلَيْهِ ، يُدْعَى لَابَوَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ، قَالَ يُونُسُّ : وَأَهْلُ زِيَادٍ يَرْفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا لَا أَحْفَظُهُ .

(۱۱۵۱۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ اُنٹو فرماتے ہیں کہ جنین کی نماز جنازہ اداکی جائے گی ،جس میں اس کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ ایک راوی حضرت یونس والیلا فرماتے ہیں اھل زیاد والیلیلا نے اس کو اس کو اس کو منوظ نہیں کیا۔
طرح محفوظ نہیں کیا۔

( ١١٧١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى ، قَالَ :مَا نَدَّعُ أَحَدًا مِنْ

هي مصنف ابن ابي شيرمترجم (جلد۳) کي حرک ۱۷۳ کي ۱۷۳ کي کتاب العبنانز أَوْلَادِنَا إِلاَّ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ.

(۱۱۷۱۱) حضرت عبدالرحمٰن بن ابی لیلی دانی فر ماتے ہیں ہم نے اپنی اولا دمیں ہے کسی کونماز جناز ہ پڑھائے بغیرنہیں چھوڑا، (فمن

( ١١٧١٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :يُصَلَّى عَلَى الصَّغِيرِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْكَبِيرِ. (۱۱۷) حضرت ابن سیرین میشید فرماتے ہیں بوے کی طرح بیجے کی نماز جنازہ بھی اوا کی جائے گی۔

( ١١٧١٣ ) حدَّثَنَا معاذ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : صَلَّ عَلَى السَّقُطِ وَسَمِّيهِ،

فَإِنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطُرَةِ. (۱۱۷ ا) حضرت این سیرین بیشید فرماتے ہیں کہ جنین کی نماز جنازہ پڑھواوراس کا نام رکھو کیونکہ وہ فطرت اسلام پرپیدا ہوا ہے۔

( ١١٧١٤ ) حِدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى ، فقَالَ : اذْرَكْت بَقَايَا الْأَنْصَارِ

يُصَلُّونَ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ صِبْيَانِهِمُ. (١١٤١٣) حضرت عمرو بن مره ويشيد فرمات بيل كدميس في حضرت ابن سيرين ويشيد سے اس كے متعلق دريافت كيا؟ آپ ويشيد نے

فرمایا: میں نے انصار کو پایا کہ وہ اپنے بچوں کی نماز جناز ہ اوا کرتے تھے۔ ( ١١٧١٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ فِي السَّقُطِ إِذَا وَقَعَ مَيْتًا ،

قَالَ :إِذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ صُلِّي عَلَيْهِ وَذَلِكَ لَأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. (۱۵۱۵) حضرت سعید بن المسیب ویشین اس جنین کے بارے میں کہ جومردہ ہی پیدا ہوا ہوفر ماتے کہ جب اس میں روح بھونکی جا

چکی ہوتواس پرنماز جنازہ پڑھی جائے گی ،اور بیروح جار ماہ میں پھوٹی جاتی ہے۔

( ١١٧١٦ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَخُولُ ، عَنْ خَالِدٍ الْأَحْدَبِ ، قَالَ:سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَطْفَالِ، فقَالَ: لأَنْ أَصَلَّى عَلَى مَنْ لا ذَنْبَ لَهُ أَحَبُّ إلَىَّ. (۱۱۷۱) حضرت خالدالا حدب پیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نئی پینئا ہے بچوں کی نماز جنازہ کے بارے میں سوال کیا

كيا؟ آپ ولافون فرماياجس كاكوني كناه نبيس اس كى نمار جناز وپر صنا مجھے زياد و بيند ہے۔

( ١١٢ ) مَنْ قَالَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا

بعض حضرات فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک چیخے نہ تب کہاس کی نماز

## جنازہ نہیں ادا کریں گے

( ١١٧١٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ ، عَنْ إَبْوَاهِيمَ ؟ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى

(۱۷۱۷) حفرت ابراہیم ویشید فرماتے ہیں کہ بچے کی نماز جناز ہنیں اداکریں گے جب تک کہ وہ چیج نہیں۔

( ١١٧١٨ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؟ قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

(۱۱۷۱۸) حفرت ابراہیم چینیا ہے ای طرح منقول ہے۔

( ١١٧١٩ ) حدَّثَنَا عُنْدُرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يَقُولُ: لَا يُصَلَّى عَلَى الصَّبِيّ.

(۱۱۷۱۹) حضرت عمرو بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر رہا تھؤ سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ بیجے کی نماز جناز ہنبیں

ادا لی جائے لی۔

( ١١٧٢ ) حَلَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُلاسٌ الشَّامِى ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ جِحَّاشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُمُرَةَ بْنَ جُنْدُبِ وَمَاتَ ابْنُ لَهُ صَغِيرًا ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِهِ فَادْفِنُوهُ ، وَلَا يُصَلَّى عَكَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَكَيْهِ إِنْهُ لَيْسَ عَكَيْهِ أَنْ يَجْعَلَهُ لَهُمَا فَرَطًا وَأَجْرًا ، نَحْوَهُ.

(۱۱۷۲۰) حضرت عثمان بن بحاش پیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت سمرہ بن جندب دار ہی کو بیفرماتے ہوئے سنا جب ان کا جھوٹا بیٹا فوت ہوا، آپ نے فر مایا: اسکو لے جاؤ اور دفنا دو، اس پرنماز جناز ہبیں پڑھی جائے گی کہ اس پر گناہ نہیں ہے۔اللہ پاک سے اس کے والدین کے لیے دعائے مغفرت کروکہ وہ اس بچہ کوان کے لیے مغفرت کا ذریعہ اور سفارشی بنائے۔

( ١١٧٢١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَوْلُودِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَلَا يُوَرَّكُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ.

(۱۱۷۲۱) حضرت زہری چیشید فرماتے ہیں کہ نومولود کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی ،اور نہ ہی دہ وارث بنایا جائے گا جب تک کہ وہ • حن

( ١١٧٢٢ ) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَن شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ ، أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ السَّقُطِ يَقَعُ مَيِّنًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ فَالَا : لَا.

(۱۱۷۲۲) حفزت عکم پرینیجی اور حفزت حماد پرینیج سے دریافت کیا گیا کہ جنین اگر مردہ حالت میں پیدا ہوتو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ فرمایانہیں۔

( ١١٧٢٣ ) حدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لاَ يُصَلَّى عَلَى السَّقْطِ ، وَلاَ يُورَّكُ.

(١١٤٢٣) حضرت العلاء بن المسيب ويشير اپنے والدے روايت كرتے ہيں كہ جنين پرنماز جناز ہنيں اداكى جائے گی اور نہ بی وہ

وارث ہوگا۔

( ١١٧٢٤ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :إذَا اسْتَهَلَّ صُلَّىَ عَلَيْهِ وَوُرَّتُ فَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُورَّثُ. هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) في المستخطف ١٤٥٥ في ١٤٥٨ في معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد ٣) في الم

(۱۱۷۲۳) حضرت جابر دلائٹو فرما ہے ہیں جب بچہ پیدائش کے بعد چیخ تو اس کی نماز جناز ہ ادا کی جائے گی اوروہ وارث ہوگا،اور اگرند چیخ تو نه نمازاداکی جائے گی اور ندہی وہ وارث ہوگا۔

( ١١٧٢٥ ) حدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُطرِّفٍ ، عَنِ الشُّغْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلَّىَ عَلَيْهِ وَوُرِّتَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُورَّكْ.

(۱۱۷۲۵) حفرت امام معمی بیشیو سے بھی ای طرح منقول ہے۔

( ١٧٢٦ ) حدَّثَنَا معاذ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ، يَعْنِي السِّيقُطَ. (١١٥٢١) حضرت حسن ييفيد فرمات بين جنين كى نماز جناز ونبيس اداكى جائے گا۔

( ١١٧٢٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : كَانَ الزُّبَيْرُ لَا يُصَلَّى عَلَى وَلَذِهِ إِذَا

(۱۱۷۲) حضرت کمحول بیشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر وہاتئو کا حصونا بچیفوت ہواتو آپ نے اس پرنماز جناز ہنیس پڑھی۔ ( ١١٧٢٨ ) حدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى

الْمَوْلُودِ ، قَالَ : لاَ يُورَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. (۱۱۷۲۸) حضرت سعید بن المسیب ویشیهٔ فرماتے ہیں بچہ جب تک پیدائش کے بعد چیخے نہیں وہ وارث نہیں ہوگا۔

( ١١٧٢٩ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ السَّمَاعِيلَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ مَقَالَ :كُنَّا ، وَمَا نُصَلِّي عَلَى الْمَوْلُودِ.

(۱۱۷۲۹)حضرت موید بن غفلہ رہ پیٹر فرماتے ہیں کہ ہم نومولود کی نماز جناز ونہیں ادا کرتے تھے۔

( ١١٧٣ ) حدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنْ سُوَيْد ، قَالَ : كُنَّا ، وَمَا نُصَلِّى عَلَى الْمَوْلُودِ.

(۱۱۷۳۰)حضرت موید دافتنے سے ای طرح منقول ہے۔

( ١١٣ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى وَلَدِ الزُّنَّى

ولدالزنا يرنماز جنازه كاحكم

( ١١٧٣١ ) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَى إِذَا صَلَّى.

(۱۱۷ ا) حضرت ابراہیم مِلیٹیز فر ماتے ہیں ولد زنا کی نماز جناز ہ ادا فر ماتے اگروہ نمازی ہوتا۔

( ١١٧٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بُنِ غَزُوانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزُّنَى صَغِيرًا ، وَلَا كَبِيرًا.

هي مصنف ابن الي شير مترجم (جلدس) في المحال المعنائد المعن

(۱۱۷ ۳۲) حضرت نافع مِیشِیدِ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ندَمیشِنزولدالز نا کی نماز جناز ہ اوانہ فر ماتے خواہ وہ جیمونا ہوتایا بردا۔ ( ١١٧٣٣ ) حَدَّثَنَا حَفْص ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى وَلَدَ الزُّنَى عَلَى فِرَاشِهِ فِي

بَيْتِهِ يَمُوتُ وَتَمُوتُ أَمَّهُ وَيُصَلِّى عَلَيْهِمَا. (۱۱۷۳۳) حضرت ناقع بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پڑی پینانے ولد الزنا اور اس کی ماں کو گھر کے بستر میں مراہوا دیکھا، اوران دونوں کی نماز جناز وادا کی۔

( ١١٤ ) في ثواب مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَتَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ

نماز جنازه ادا کرنے اور میت کو دفنانے تک ساتھ رہے کا ثواب ( ١١٧٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَعُ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَان ، قَالُوا : وَمَا الْقِيرَاطَان ؟ قَالَ : مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. (بخارى ١٣٢٥ مسلم ١٥٢)

(۱۳۱۳۴) حضرت ابوهریرہ زخاتی ہے مروی ہے کہ حضورا کرم میر شفی کیج نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے نماز جنازہ اوا کی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے،اور جو دفنانے تک انتظار کرتا رہااس کے لیے دو قیراط اجر ہے۔صحابہ کرام میکائٹنے نے عرض کیا قیراط کتنا ہوتا ہے؟ آپ نیرِ اُنگیکھ نے ارشاد فر مایا دوبرے بہاڑوں کے برابر۔

( ١١٧٣٥ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَدِيٌّ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ أُبَى بْنِ كُعْبٍ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَّلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدُفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، الْقِيرَاطُ

ورو مو مِثلُ أُحدٍ. (احمد ۵/ ۱۳۱ - ابن ماجه ۱۵۱) (١١٥٣٥) حضرت ابى بن كعب ولا تنفي سے مروى ہے كہ حضور اقدس مَلِّنْ النَّهِ فَيْ ارشاد فرمایا: جس نے نماز جناز واداكى اس كے ليے ایک قیراط اجر ہاور جودفنانے تک ساتھ رہااورا تظار کرتار ہااس کے لیے ایک دو قیراط اجر ہےاور قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔

( ١١٧٣٦ ) حدَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : انْظُرْ مَا تَقُولُ ، قَالَ : فَبَعَنُوا إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ صَدَقَ. (احمد ٣) (۱۱۷۳۷) حضرت ابوهریرہ بڑاتن سے مروی ہے کہ حضورا کرم مُطِّلْتُ کَیْجَ نے ارشاد فرمایا: جس نے نماز جنازہ اداکی اس کے لیے ایک

قیراط اجر ہےاور جود فنانے تک حاضر رہااس کے لیے دو قیراط اجر ہےاور قیراط احدیباڑ کے برابر ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر پڑی ڈینز نے آپ جانٹی سے فر مایاغور کروآپ کیا کہدرہے ہو؟ پھر حضرت عائشہ ندی مینینا کے پاس تصدیق کے لیے بھیجاتو حضرت عائشہ مجی ہندموں نے اس کی تصدیق فرمائی۔ سیر بھو سی میرد میں میں دیر میں میں دیر میں میں دیکہ جمہ دور میں دیروں میں دیروں میں جمہ دور

( ١١٧٣٧) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنُ قَتَادَةَ ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعُدِ ، عَنْ مَعُدَانَ بُنِ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعُمُرِيِّ، عَنْ تَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُذُفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالُوا : وَمِثْلُ أَيْشٍ الْقِيرَاطُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ.

(مسلم ۵۵ ابن ماجه ۱۵۳۰)

(۱۱۷۳۷) حضرت ثوبان رہ ہو ہوں ہے کہ حضورا کرم مِنْ النظام ہے ارشاد فر مایا: جس نے جنازہ کی اتباع کی (نماز ادا کی )اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے۔اور جو دفنانے تک ساتھ رہااس کے لیے دو قیراط اجر ہے۔صحابہ کرام جھ کھٹیم نے عرض کیا اے اللہ کے

نے لیے ایک فیراط اجر ہے۔اور جودفتائے تک ساتھ رہائی نے لیے دو فیراط اجر ہے۔ سخابہ کرام ٹھکاتی کے عرص کیا اے اللہ رسول! قیراط کتنا ہوتا ہے؟ آپ مِنْفِضَةَ کَمْ نے فر مایا اس میں سب سے جھوٹا احد پہاڑ کے برابر۔

( ١١٧٣٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالُوا :مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى يُفْضَى قَضَاؤُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ.

(۱۱۷۳۸) حفرت عبدالله بن عمر، حفرت سعیدالمقبری، حفرت ابوهریره اور حفرت عبدالله بیزانله بیزارشاه فرماتے ہیں جس نے نماز

جنازهادا کی اس کے لیے ایک قیراطاجر ہے۔اورجوڈن تک ساتھ رہااس کے لیے دوقیراطاجر ہے اور قیراطاحد پہاڑ کے برابر ہے۔ ( ۱۷۷۹ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَیْلٍ ، عَنْ یَزِیدَ ، عَنْ جُبَیْرِ بْنِ أَبِی صَالِحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَیْرَةَ یَقُولُ مَنْ صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ فَلَهُ قِیرَاظٌ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّی یُفْرَ عَ مِنْهَا فَلَهُ قِیرَاطَانِ ، الْقِیرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ.

(١١٤٣٩) حفرت جبير بن صالح ويشيَّه فرمات مين كه مين في حفرت ابوهريره وفاتو ساى كمثل سا-

( ١١٧٤ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ :حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَتَى
الْجِنَازَةَ عِنْدَ أَهْلِهَا فَمَشَى مَعْهَا حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ،
الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ. (احمد ٢٤)

(۱۱۷۳) حفرت ابوسعیدالخدری بڑا تھے سے سروی ہے حضورا کرم مُرَالَّتُ بِنَا وَ ارشاد فرمایا: جو محض جنازہ کے اہل کے پاس آیا اور ان کے ساتھ چلا یہاں تک کداس نے نماز جنازہ اواکی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے۔ اور جو دفن تک ساتھ رہااس کے لیے دو قیراط اجر ہے، اور قیراط احد پہاڑ کے مثل ہے۔

( ١١٧٤١) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ الْعَبُدِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ. (احمد ٢/١٦) (۱۱۷ ا) حضرت عبدالله بن عمر ین هندن سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلْفَقِیَّا نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کی نماز جنازہ اوا کی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے۔

( ١١٧٤٢ ) حَلَّثُنَا الْعَلَاءُ بْنُ عُصَيْمٍ ، قَالَ :حَلَّثَنَا عَبَثْرٌ أَبُو زُبَيْدٍ ، عَنْ بُرُدِ بْنِ أَبِى زِيَادٍ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، قَالَ :سَمِغْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَان. (نسائى ٢٠٧٤)

(۹۲) حفزت براء بن عازب و الثون ہے مروی ہے کہ حضوراً کرم مُلِقَطِّ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی کی نماز جنازہ ادا کی اس کے لیے ایک قیراط اجر ہےاور جودفن تک ساتھ رہااس کے لیے دو قیراط۔

( ١١٥ ) فِي الْمَيَّتِ مَا يَتَبَعُهُ مِنْ صَلاَةِ النَّاسِ عَلَيْهِ

لوگوں کی دعائے جنازہ میں سے کیا چیزمیت تک نیپنجتی ہے

( ١٧٤٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَمُوتُ أَحَدٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَبُلُعُوا أَنْ يَكُونُوا مِنَة فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلَّا شُفَعُوا فِيهِ. (مسلم ٥٨۔ احمد ٢٢٢/٣)

(۱۱۷۳۳) حفرت عائشہ ٹھی میڈئ کے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرِّ اَنْتُکَا اِنْتُ اِنْتُ اِنْدِ مِلَانُوں میں ہے کو کی مخفی نہیں مرہا مگراس پرایک جماعت نماز اداکرتی ہے جن کی تعداد سوتک بہنچ جاتی ہے اوروہ اس کے لیے شفاعت (دعائے مغفرت) کرتے ہیں مگران کی شفاعت اس کے حق میں قبول کرلی جاتی ہے۔

( ١٧٧٤) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ أَبِى بَكَّارٍ ، قَالَ :صَلَّيْت مَعَ أَبِى الْمَلِيحِ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ :سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَلُتَحْسُنْ شَفَاعَتُكُمْ وَلَوْ خُيِّرُت رَجُلاَّ لَاخْتَرْتُهُ ، حَدَّثَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ بن السليل ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَيْمُونَة ، وَكَان أَخاهَا مِن الرِّضَاعَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ إِلَّا شُفَعُوا فِيهِ.

قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ : وَالْأُمَّةُ مَّا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْمِنَةِ.

سر الاست کر اواوراس کے لیے تم خوبا چھے طریقے ہے۔ شفاعت (وعائے میٹویٹ کے ساتھ نماز جنازہ اوا کی ، آپ پیٹیلا نے فرمایا صفیں درست کر لواوراس کے لیے تم خوب اچھے طریقے سے شفاعت (وعائے مغفرت) کرو۔اگر مجھے کسی شخص کا اختیار ویا جاتا تو میں اسکو اختیار کرتا۔ مجھ سے حضرت عبداللہ بن السلیل براٹیلا نے بیان کیا کہ حضرت میمونہ براٹیلا سے حوان کے رضائی بھائی تھے حضوراقدی براٹیلا نے ارشاد فرمایا بنیں ہے کوئی مسلمان جس کی نماز جنازہ ایک جماعت اواکر ے گراس کی شفاعت کر دی جاتی

ہے۔ چینرت ابواملیح ولیٹی: فرماتے ہیں جماعت ہے مراد چالیس سے سوتک لوگ ہیں۔

( ١١٧٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَلِد بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِیِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةً الشَّامِیِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، قَالَ : كَانَ إِذَا أَتِی بِجَنَازَةٍ ، فَتَقَالَّ مَنْ مَعَهَا ، جَزَّأَهُمْ صُفُوفًا ثَلَاثَةً ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ، وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صُفُوفٌ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا أَوْجَبَ. (ترمذى ١٠٢٨ـ ابوداؤد ٣١٥٨)

(۳۵) دھزت مالک بن همير هالشامي هن النه کي جي جب کوئي جنازه لايا جاتا تو جوان کے ساتھ ہوتے آپ ان سے فرماتے ان لوگوں کی تين صفيں بناؤ، پھراس پرتين صفيں بنيں اور آپ نے جنازه پڑھا کر فرمايا که رسول الله سَرُفَقَعَ اَ کَارِشَاد ہے کہ کسی میت پر بھی تين صفيل نہيں بنتيں گراس کے ليے شفاعت واجب ہوجاتی ہے۔

( ١١٧٤٦) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا بُكْيُر بُنُ أَبِي السُّمَيْطِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَسْعَسِ بُنِ سَلَامَةَ ، قَالَ : مَنْ شَفَعَ لَهُ أَرْبَعُونَ قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُمْ وَمَنْ شَهِدَ لَهُ عَشَرَةٌ قُلَتُ شَهَادَتُهُمْ.

(۲۷ مار) حضرت عسعس بن سلامه ویشید فرماتے ہیں جس کے حق میں جالیس لوگ شفاعت کریں ان کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔ ہے۔اور جس کے حق میں دس لوگ شفاعت کریں (گواہی دیں) ان کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے۔

( ١١٧٤٧ ) حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنَة مِنَ الْمُسُلِمِينَ غُفِرَ لَهُ.

( ۱۱۷ مار) حفزت ابوهریره دی پی از شادفر ماتے ہیں کہ جس پرسوسلمان نماز ادا کریں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

( ١١٦ ) فِي اللَّحْدِ لِلْمَيِّتِ مَنْ أَمَرَ بِهِ وَكُرِهَ الشَّقَّ

میت کے لیے لحد کا حکم ہے اور شق کونا پسند کیا گیا ہے

( ۱۱۷۶۸ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ جَرِيرٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا. (ابن ماجه ۱۵۵۵ـ طبرانی ۲۳۲۳)

(۱۱۷ ۴۸) حفرت جریر مین فوسی مرفوعا مروی ہے کہ حضورا قدس مُلِفَقِیکَ آنے ارشاد فرمایا: لحد همارے لیے ہے اورشق ہمارے غیر کے لیے ہے۔

( ١١٧٤٩ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٣٩) حضرت حفص والينياب والد بروايت كرتے بين كه حضوراكرم مَرْ النفاقية كے ليے لحد (بغلي قبر) بنائي تن

( ١١٧٥ ) حَلَّاثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ :لُعِحدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرُهُ ، وَلَابِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، ثُمَّ تَفَاخَرُتُمُ. (ابن سعد ٢٩٢)

(۱۱۷۵۰) حضرت نافع مِیتُنیوَ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مِیَوَنیکیَّیَ ، حضرت ابو بحرصدیق اور حضرت عمر بی پینا کے لیے لحد قبر کھودی گئی ، پھرتم نے اس پرفخر کیا۔

( ١١٧٥١ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : دُفِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَحْدٍ.

(١١٤٥١) حضرت ابراميم وليني فرمات مين كدرسول الله مُؤَلِّفَ فَيْ كولحد مين وفن كيا كميا\_

( ١١٧٥٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يَخْفُرَانِ الْقُبُورَ ، قَالَ :فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَشُقُّ وَالآخَرُ يَلْحَدُ ، فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا:أَيْهُمَا طَلَعَ فَمُرُّوهُ فَلْيَغْمَلْ بِعَمَلِهِ الَّذِى كَانَ يَغْمَلُ فَطَلَعَ الَّذِى كَانَ يَلْحَدُ فَأَمَرُّوهُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابن سعد ٢٩٥)

( ١٧٥٣ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :اجْتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَلْحَدُ وَالآخَرُ يَشُقُّ فَقَالُوا : اللَّهُمَّ خِرْه لَنَا فَطَلَعَ الَّذِى كَانَ يَلْحَدُ فَلَحَدَ لَهُ. (ابن ماجه ١٣٢٨ ـ احمد ٨)

(۱۱۷۵۳) حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم مِرْقِينَة اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم مِزْفِقَظَیْم کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ کرام ٹنڈائٹیز جمع ہوگئے ،ایک شخص تھا جولحدوالی قبریں بنا تا تھا اور دوسراشخص شق والی قبریں ،صحابہ کرام ٹزڈنٹیز ان میں سے کی ایک کوچن لے (اختیار فرما) تو جو محض لحدوالی قبریں کھودتا تھاوہ آیا اور آپ مِزْفِقْظِیم کے لیے لحدوالی قبر کھودی۔

( ١١٧٥٤ ) حدَّثُنَا شَرِيكُ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ أَبِي جَعْفَر وَسَالِم وَالْقَاسِمِ قَالُوا : كَانَ قَبْرُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَّرَ جُنَّا قِبْلَةً نُصِّبَ لَهُمُ اللَّبِنَ نَصِّبًا وَلُجِّدَ لَهُمْ لَحُدًا. (ابن سعد ٢٩٨)

(۱۱۷۵۳) حفرت ابوجعفر،حفرت سالم،اورحفزت قاسم بُئِيَّة فرماتے ہیں نبی کریم مَثِّوْفَقُغَ ابو بکرصدیق،اورحفزت عمر <sub>تنک</sub>وینئا کی مبارک قبور قبلہ کی طرف جھکی ہوئی (رخ قبلہ کی طرف ہیں )اوران میں ( کبجی )اینٹیں نصب ہیں اور وہ لحد کی صورت میں کھو دک گئی ہیں ۔ ( ١١٧٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَابِى بَكْرٍ وَعُمَرَ.

(۱۱۷۵۵) حفرت عبدالله بن عمر جي دين ارشا دفر ماتے جين نبي كريم مَشِلِّفَتَكَةِ ،ابو بكرصديق ،اورحفزت عمر مي دين من كي بغلي قبر بنائي گئي ۔

( ١٧٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لُجِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُدٌ.

(١١٧٥) حضرت ابراہيم بياثيد فرماتے ہيں كه آنخضرت مَثِلِ الْفَصَاحُ لِي بغلى قبر بنا كَي مُلْ \_\_\_\_\_\_\_

ر ۱۷۵۸) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَدُوا لَهُ. (۱۷۵۸) حفرت سعيد وَنَ فَيْ فرمات بِي كُهُ بِي الرَّمْ مِئَرِ فَيَقَعَ إِلَى عَلْ سَعِيدٍ ، أَنَّ النبى صَلَّى

: عبدالرزاق ۱۳۸۱ : عبدالرزاق ۱۳۸۱

( ۱۱۷۵۹ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِ تِي ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، وَعَنِ الْعُمَرِ تِي ، عَنْ الْمُعَدِيّ ، عَنْ الْمُعَدِيّ ، عَنْ الْمِنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْصَى أَنْ يُلْحَدَ لَهُ. (احمد ٣/ ٢٣- ابن سعد ٢) (١٤٥٩) حضرت عبدالله بن عمر في يمن فرمات عبل كه بي اكرم شِرَافِيَجَ في وصيت فرماني هي كدمير ب لي بغلى قبر بنائي جائ -

( ١١٧٦ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ المُجَالِدِ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً لَحَدْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (١٤٦٠) حضرت مغيره بن شعبه جن ينظن فرمات بين كرجم نے نبى كريم مِنْ الشَّخَةَ كے ليے لحدوالى قبر بنوائى۔

( ١١٧٦١) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى القَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ لَهُ.

(۱۱۷ ۱۱) حضرت البراء و التي فرمات بي كريم مِنْ الله عنه كريم مِنْ الله عنه ال

( ١١٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :انْظُرُوا أَيَّهُمْ أَكْثَرُ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ فَقَدَّمُوهُ فِي اللَّحُدِ. (ترمذي ١٠١٧. ابوداؤد ٣١٢٩) ( ١٣٣٠ ما ١٠٥٠ من السروين من من كُونُ مِنْ مِنْ النَّائِةُ وَ ذِنْ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن

( ۱۲ کاا) حضرت الس جھائٹے سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئرِ فِنْ ﷺ نے ( غز وہ احد کے موقع پر ) ارشاد فرمایا: دیکھوان میں ہے جس کوزیادہ قر آن پاک یاد تھااس کولحد میں مقدم رکھو۔ ﴿ ١٧٧٨) حَدِثنا حَالِد بن مَحْلَدٍ، قال بحدثنا عبدالرحمنِ بن عبدِ العزيزِ، عنِ الزهرِی، عن عبدِ الرحمنِ بنِ تعب بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي اللَّحُدِ. (بيهقي ١١) (٦٣ ١٤) حفرت عبدالرحمٰن بن كعب بن ما لك فِي في الدسروايت كرت بين كه بي كريم مَرَفِقَ فَي قَدو، تَمَن فَخْصُول كوليد مِن جَع فر ما يا: (اكتما فن كيا) ـ

## (١١٧) مَا قَالُوا فِي الْقَبْرِ كُمْ يَدْخُلُهُ

ِمیت کوقبر میں کتنے لوگ داخل کریں گے دید دیں تاریخ کا بیار سے میں گارد کا بیار بیا تاریخ کا بیا ہے۔

( ١١٧٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : غَسَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَصْلُ وَأَسَامَةُ وَأَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ ، وَجَعَلَ عَلِيٌّ يَقُولُ :بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى طِبْت حَيَّا وَمَيْتًا.

قَالَ :وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ دَخَلَ مَعَهُمُ الْقَبْرَ ، قَالَ :وَقَالَ الشَّغْبِيُّ :مَنْ يَلِي الْمَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ ؟. (ابوداؤد ٣٢٠١- ابن سعد ٢٧٧)

( ۱۳۷ ۱۳) حضرت امام صعبی ولیلین فرماتے ہیں کہ نبی کریم میٹر شکھیج کوحضرت علی ،حضرت فصل اور حضرت اسامہ شکاکٹیزنے نے منسل دیا اور قبر میں داخل کیا۔حضرت علی جہاڑنے فرمار ہے تھے یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور موت بھی یا کیزہ ہے۔

ابن ابی مرحب پرتینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف وُڈاٹو ُو بھی ان کے ساتھ قبر میں داخل ہوئے تھے، حضرت شعبی پرتینی فرماتے ہیں میت کے اھل سے زیادہ کون قریبی ہوسکتا ہے؟

( ١١٧٦٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِئِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ الَّذِى وَلِى دَفْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِجْنَانَهُ أَرْبَعَهُ نَفَرٍ دُونَ النَّاسِ ، عَلِيٌّ ، وَالْعَبَّاسُ ، وَالْفُضُلُ ، وَصَالِحٌ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (حاكم ٣١٣)

(۱۱۷۷۵) حضرت سعید دی ثون فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ہے (صرف) چار اشخاص تھے جنہوں نے نبی اکرم مِلِّ اَنْتَحَاقِمَ کو فن کیا، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت صالح دی کھٹے جو نبی اکرم مِلِّوْلِنْتَکِیَّ کے غلام تھے۔

( ١١٧٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :أَدْخِلَ الْقَبْرَ كُمْ شِنْت.

(۲۱۷ ا) حضرت ابراہیم مِلِیْلا فر ماتے ہیں کہ جتنے مرضی لوگ جاپی قبر میں (مردے کو) اتار سکتے ہیں۔

( ١١٧٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَضُرُّك شَفْعٌ ، أَوْ وِتُرُّ.

( ١١٧ ١١ ) حضرت حسن ويشيد فرمات من كركوني نقصاً ن نبين قبر مين اتار نے والے طاق موں يا جفت \_

( ١١٧٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قَالَ : لاَ يضرك شفعٌ أو وتو.

مصنف ابن الي شيبر مترجم (جلد ٣) كل ١٨٣ كا ١٨٣ كا ١٨٣ كا كا العندانز

(١٨٧٨) حفرت عامر ولا في ساى طرح منقول ہے۔ ( ١١٧٦٩) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدُخُلَ الْقَبْرَ شَفْعٌ، أَوْ وَتُوْ.

(١٩ ١١) حفرت قاده وليطية فرماتے ہيں كەحفرت حسن وليطية سے اسى طرح منقول ہے۔

#### ( ١١٨ ) فِي الْمُرَأَةِ كُمْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا وَمَنْ يَلِيهَا

عورت کو کتنے لوگ قبر میں اتاریں گےا درعورت کا قریبی کون ہے جواس کا زیادہ حقدار ہو

( ١١٧٧ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفُصَةَ قَالَتْ أَوْصَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَتْ : إِذَا سَوَّى عَلَىَّ ذَكُوَانُ قَبْرِى فَهُوَ حُرٌّ أَرَادَتْ أَنْ يَذْخُلَ قَبْرَهُا وكان ذَكُوانُ قَدُ دَخَلَ قَبْرَهَا وَهُوَ مَمْلُوكٌ.

(+۷۱۷) حفرت هضه منی تا فیمنی فرماتی بین که حفرت عاکثه صدیقه جنی تا مین نامی و صیت فرمانی تقلی که جس وقت ذکوان میری قبر برابر کردیاس وقت وه آزاد ہے، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ذکوان ان کوقبر میں اتارے، (ان کی وفات کے بعد ) حضرت ذکوان نے

سردیے آل وقت وہ آراد ہے، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ د توان ان توہریں آثار ہے، ( ان ن وفات نے بعد ) حضرت د توان نے ان کوقبر میں اتارا اور اس وقت وہ غلام تھے۔

( ١١٧٧١ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ يَلِي سِفْلَةَ الْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ أَفْرَبُهُمْ إلَيْهَا. (١١٧١ ) حضرت العلاء بن المسيب بِإِيْنِيا بِين والديروايت كرتے بين كر عورت كى جانب بِشت بروى خض موكا جواس كاسب

اعطانا) مشرک مقلاعات المسلیب جمه یونان کے والد سے روایت مرسے این کہ کورٹ کی جانب پسٹ پروہ کی ان ہوتا ہوا کا عب ہے قریبی ہو۔

ہے قربی ہو۔ پیکٹی مرد ہو میں میں میں میں اور بی کی اس میں انجاد ہو مرد مرد رہاد ہو انجاد ہیں۔

( ١١٧٧٢) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبْزَى ، قَالَ : مَاتَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا عُمَرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ سَأَلَ أَزُوَا جَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُدُخِلُهَا فِي قَبْرِهَا ؟ فَقُلْنَ : مَنْ كَانَ يَدُخُلُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهَا.

(۱۱۷۷۲) حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی بیشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت زینب بنت جحش نفی مدین کا انتقال ہوا تو حضرت عمر جائیڈو نے ان کی نماز جناز ہ میں چارتکبیریں کہیں اور پھراز واج مطہرات سے دریافت فر مایا کہ ان کوقبر میں کون داخل کرے؟ انہوں نے

نے ان کی نماز جنازہ میں چارتکبیریں کہیں اور پھراز واج مطہرات سے دریافت فر مایا کہ ان کوقبر میں کون داخل کرے؟انہوں نے فر مایا جوزندگی میں ان کے پاس آیا کرتا تھاو ہی داخل کرے۔ (جس رشتہ دار سے ان کاپر دہ نہ تھا )۔ سیریں مورو دو مورس سیریں کردیں ہر جو میں میں میں میں دیں سیریں دو وجب سے وجہ میں موجہ دیا ہے۔

( ۱۱۷۷۳ ) حدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ يَدُخُلُ الرَّجُلُ قَبْرَ الْمُواَّتِهِ وَيَلِى سَفَلَتَهَا ( ۱۱۷۷۳ ) حفرت صن بِيتِي فَرَمَاتِ بِين كه آدى ( شوم ) عورت كوقبر من اتارك كاوراس عورت كيزيرين حصه كي طرف وه خود موكا -

### ( ۱۱۹ ) فِی الرَّ جُلَیْنِ یُدُفَنَانِ فِی قَبْرِ وَاحِدٍ دو شخصوں کوایک ہی قبر میں دفن کرنا

( ١١٧٧٤ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَشْيَاخٍ من الأنصَارِ قَالُوا : أُتِى رَسُولُ

هي مسنف ابن ابي شيرمتر جم (جلد۳) کي په ۱۸۳ کي کتاب العبنائز کي کاب اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحُدٍ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ قتيلين ، فَقَالَ :

ادْفِنُوهُمَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُمَا كَانَا مُتَصَافِيَيْنِ فِي الدُّنْيَا.

(۱۷۷۳) حضرت ابو اسحاق بیٹین اپنے والد ہے اور وہ انصار کے شیوخ ہے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن حضور

ا كرم مِرْ النَّنِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ بن عمرو بن حرام ها في اورعمرو بن جموح وثاثثة كى لاشيس لا ئى تَمْيَس آب مِرْ النَّنِينِ النَّارِينِ ان دونوں کوا کیک ہی قبر میں دفن کردو۔ بیٹک بیددونوں دنیا میں سیچے دوست اور ساتھی تھے۔

( ١١٧٧٥ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعُلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ۚ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى قَبْرٍ

وَاحِدٍ وَيَقُولُ : أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أُخُذًا لِلْقُرْآنِ ؟ فَإِذَا أُشِيرَ بِهِ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ ، يَغْنِي فِي اللَّحْدِ.

(بخاری ۱۳۳۳ ابوداؤد ۳۱۳۰)

(۱۱۷۵۵) حضرت جابر بن عبدالله بني دين سے مروى ہے كہ جنگ احد كے دن حضورا كرم مِيَرَّفْتِيَجَ كے پاس دوشھيدوں كى لاشيں لاكى جاتیں ایک ہی قبر میں دفنانے کے لئے تو آپ مِرافِظَ اُور یافت فرماتے: دونوں میں سے کس کوقر آن کا زیادہ حصہ یاد تھا؟ جب ان

میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ مُؤْفِقَعُ آس کولحد میں مقدم کرتے۔ ( ١١٧٧٦ ) حَذَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. (۲ کے ۱۱۷) حضرت حسن مِلِیٹیو فر ماتے ہیں دوشخصوں (لاشوں ) کاایک ہی قبر میں ڈن کرنا ناپسندیدہ ہے۔

( ١١٧٧٧ ) حلَّتَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ أَسَامَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :انْظُرُوا أَيُّهُمْ أَكُثُرُ جَمُّعًا لِلْقُرْآنِ فَقَدَّمُوهُ فِي اللَّحْدِ. (۱۷۷۷) حضرت انس ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس شِزِلْتَظَیّن ارشاد فرماتے: دیکھود ونوں میں سے کس کوقر آن پاک کا زیادہ

حصه ما دتھاءاس کولحد میں مقدم کرو۔ ( ١١٧٧٨ ) حدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي اللَّحْدِ.

( ۱۷۷۸) حضرت عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک بن پیمزاپنے والد ہے روایت کرتے ہیں آنخضرت مَلِّفَظَیْمَ ایک ہی لحد ( قبر ) میں ( ١٢٠ ) مَا قَالُوا فِي إِعْمَاقِ الْقَبْرِ

# قبر کی گہرائی کے متلعق جو وار دہوا ہے اس کا بیان

( ١١٧٧٩ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ أَبَا هُوسَى أَوْصَى حَفَرَةً قَبْرِهِ أَنْ يُعَمِّقُوا لَهُ قَبْرَهُ.

دوتین شخصوں کوجمع فرماتے۔

ه مسنف ابن الي شيد مترجم ( جلد ٣) كي المحاسر من الي شيد مترجم ( جلد ٣) كي المحاسر المعنائز المحاسر المعنائز المحاسر المعنائز المحاسر المعنائز المحاسر المعنائز المحاسر المعنائز المحاسر المحا

(۱۱۷۹) حضرت ابوالعلاء پیشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابومویٰ دیاشنو نے قبر کھود نے کے بارے میں وصیت فرمائی تھی کہ قبر گہری

( ١١٧٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَوْصَى أَنْ يُعَمَّقَ قَبْرُهُ. (۱۱۷۸۰) حضرت ضحاك بن عبدالرحن والثيلات بهي اى طرح منقول بـ

( ١١٧٨١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ.

(۸۱ کا۱) حفرت حسن اور حفرت محمر بُوانياس بات کو پيند فرماتے تھے کہ قبر گہری ہو۔

ُ ( ١١٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَام ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَان يُعَمَّقُ الْقَبْرُ.

(١٤٨٢) حفرت هشام مِيتُنايذ سے مروى ہے كدحفرت حسن بايني اور حفرت محد بايني فرماتے تھے كر قبر كبرى كھودى جائے۔ ( ١١٧٨٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : يُحْفَرُ الْقَبْرُ إِلَى السُّرَّة.

(۱۱۷۸۳) حفرت ابراہیم پیشی فرماتے ہیں کہ قبرناف تک کھودی جائے۔ ( ١١٧٨١ ) حَلَّتُنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:أَوْصَى عُمَرُ أَنْ يُجْعَلَ عُمْقُ قَبْرِهِ قَامَةً وَبَسطَةً.

(۱۱۷۸۴) حضرت حسن بیطین فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دی ٹی نے وصیت فرمائی تھی کہ قبر لمبائی اور چوڑائی میں گہری کھودی جائے۔

( ١٢١ ) مَا قَالُوا فِي مَكِّ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ

### قبر بر کپڑالٹکانے کابیان

( ١١٧٨٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ :شَهِدُت جِنَازَةَ الْحَارِثِ فَمَدُّوا عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبًا فَكَشَفَهُ عَبْدُ اللهِ

بْنُ يَزيدَ ، قَالَ :إنَّمَا هُوَ رَجُلٌ.

(۸۵ ا) حضرت ابواسحاق مِیشِید فرماتے ہیں کہ میں حضرت حارث ویل شرکے جنازے میں حاضر موالوگوں نے آپ کی قبر پر کیڑا

الكايا (برده كيليم ) حضرت عبدالله بن يزيد رفافخو نے اس كو هينج ديا اور فرمايا بيمرد بيں۔ ( ١١٧٨٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ قَيْسٍ، أَنَّ شُرَيْحًا أَوْصَى أَنْ لَا يَمُدُّوا عَلَى قَبْرِهِ تَوْبًا. (١٤٨٦) حضرت بيچي بن قيس ويشيء فرمات ميں كه حضرت شريح ويشيد نے وصيت فرمائي تھي كه ميري قبرير كيثران لاكانا۔

( ١١٧٨٧ ) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ شَهِدُت جِنَازَةَ رَجُلِ فِيهَا الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ فَمُدَّ عَلَى قَبْرِهِ ثَوْبٌ،

فَقَالَ :الْحَسَنُ اكْشِفُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِهِ بُأْسًا.

(۱۷۸۷) حضرت عاصم مِقْتُلِهُ فرماتے بیں کہ میں ایک شخص کے جنازے میں شریک تھا جس میں حضرت حسن مِلِقَتِيدُ اور حضرت ابن سیرین طِیٹی بھی تھے،اس کی قبر پر کیٹر الٹکا یا گیا تو حضرت حسن طِیٹی نے فرمایا: (اس کی کیاضرورت ہے) بیتو مرد ہیں،اور حضرت ابن سير بن جانبيذاس ميں کوئی حربے نہيں سجھتے ۔



( ١١٧٨٨ ) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فَبْرَ سَعد فَمَدَّ عَلَيْهِ ثَوْبًا. (عبدالرزاق ١٣٧٧)

(١١٤٨٨) حفرت ابرابيم والله في مات بي كه حضور مَرَّ النَّكَايا - فحضرت سعد ولا لي كوفريس ا تاراتواس يركبر النكايا -

### ( ١٢٢ ) مَا قَالُوا فِي حَلِّ الْعُقَدِ عَنِ الْمَيَّتِ

### میت کی گرہ کھو لنے کا بیان

( ١١٧٨٩ ) حدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ ، عَنُ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ نُعَيْمَ بُنَ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ وَنَزَعَ الأَخِلَّةَ بِفِيهِ ، يَعُنِى الْعُقَدَ. (ابن سعد ٢٧٩)

(۱۱۷۸۹) حضرت خلف بن خلیفه بایشیدای والدے روایت کرتے ہیں که انہوں نے سنا کہ نبی اکرم مَیَّافِیْکَیَّیَ نے جب حضرت نعیم بن مسعود الانتجعی مِیْنَافِیْر کوقبر میں اتا راتو ان کے منہ سے گرہ کھول دی۔

( ١١٧٩ ) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرُدَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَدَفَنَاهُ فَنَسِينَا أَنْ نَحِلَّ الْعُقَدَ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ قَبْرَهُ ، قَالَ فَرَفَعْنَا عَنْهُ اللَّبِنَ فَلَمْ نَرَ فِي الْقَبْرِ شَيْنًا.

(۹۰) حضرت ابوھریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں حضرت العلاء بن الحضر می ڈاٹٹو کے دفنانے کے وقت عاضرتھا، ہم ان کی گرہ کھولنا بھول گئے اور آنہیں قبر میں دفنادیا، پھرہم نے قبر سے اینٹ اٹھائی تو ہمیں قبر میں پچھ بھی نظرنہ آیا۔

( ١١٧٩١ ) حدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُعِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ حُلَّتْ عَنْهُ الْعُقَدُ كُلُّهَا.

(١١٤٩١) حضرت ابراہيم مِرشِيْ فرماتٌ بين كه جب ميت كوقبر ميں داخل كيا جائے تواسكى تمام كر بين كھول دى جائيں گ ۔

( ١١٧٩٢ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : تُحَلُّ عَنِ الْمَيَّتِ الْعُقَدُ.

(۱۱۷۹۲) حفرت عامر رہیں فرماتے ہیں کیمیت ہے کرہ کھول دی جائے گ۔

( ١١٧٩٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، قَالَ :أُوْصَانِي الضَّحَّاكُ بِهِ.

(١١٤٩٣)حفرت جويبر مِيَّتْ يِرْ مَاتِحَ مِين كه حفرت ضحاك بِيشِيلا نے اس كى وصيت فر مائى تقى \_

( ١١٧٩٤ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا :تُحَلُّ عَنِ الْمَيْتِ الْعُقَدُ.

(١١٤٩٣) حضرت حسن طِيَّتِيدُ اور حضرت ابن سيرين طِيْتَيْدُ فرمات مِين كرميت كي سره كھول دى جائے گ ۔

( ۱۱۷۹۵ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُويْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُحلَّ عَنْهُ الْعُقَدُ وَيُبْرِزَ وَجُهُهُ مِنَ الْكُفَنِ. (۱۱۷۹۵ ) حفرت جو يبر بِلِيُّلِهُ فرماتے بيل كه حفرت ضحاك بِلِيُّلِهُ نَهُ وصيت فرمائي هي كه ان كي گره كھول دى جائے اور چبره كفن ے تكال دياجائے۔

### ( ۱۲۳ ) مَا قَالُوا فِي شَقِّ الْكَفَنِ كَفْ كُمِي از دِي مِنْ أَيْ الْكَفَنِ

كُفْن كُمُولِكِ ( پِيَا رُّ نُ ) كَابِيان ( ١١٧٩٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنُ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَكُرَهَانِ أَنْ يُشَقَّ كَفَنُ الْمَيِّتِ إِذَا

اُڈ خِلَ الْقَبْرَ. (۱۱۷۹۲) حضرت حسن بایٹی اور حضرت محمد بایٹی اس بات کو نا پہند فر ماتے تھے کہ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت اس کے گفن کو کمان سرور

ر ۱۷۹۷) حرت في ويد اور صرت مرويود ان بات وما پسر مات عظ رسيك وجر بن وال مرت وف ان عن فوجر من و الله مورد وف ان عن فوجر من والله مورد وف ان عن معلام الله مورد من الله مورد من أبيد، أنّه أوضى إذا وَضَعْتُمُونِي ( ۱۷۹۷ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِيّاسٍ بُنِ دَغْفَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ بُنِ عُبَادٍ، عَنْ أَبِيدٍ، أَنّهُ أَوْضَى إذَا وَضَعْتُمُونِي

ر ۱۱۷۷۷) عدم ورجی میں بیاس بین مصورہ میں میروہ میں جیس میں عبادہ میں بیدوہ اللہ او صلی بادہ و صفحه وربی فی مُخفُرتی فَجو بُوا مَا يَلِی جَسَدِی مِنَ الْكَفَنِ حَتَّى تُفْضُوا بِی إِلَى الْأَرْضِ. (۱۷۹۷) حفرت عبدالله بن قیس بن عبادا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے وصیت فرمائی جب مجھے قبر میں رکھوتو

میرے جسم کاجو حصہ کفن سے ملا ہو پھاڑ دوتا کہ مجھے حقیقی معنیٰ میں زمین کے بپر دکر دو۔ ( ۱۲۶ ) مَا قَالُوا فِی الْمَیّتِ مَنْ قَالَ یُسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ

# 

( ١١٧٩٨ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ أَنَسٍ فِى جِنَازَةٍ فَأَمَرَ بِالْمَيْتِ فَأَدُحِلَ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ.

مِن قِبلِ دِ جلیدہ. (۱۱۷۹۸) حضرت ابن سیرین بیٹینی فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس جی تئی کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا آپ بڑی ٹی نے تھم دیا کہ میت کو پاؤں کی جانب سے قبر میں داخل کیا جائے۔

( ۱۱۷۹۹) حدَّثُنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَامِرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَذْ خَلَ مَيِّنًا مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ. ( ۱۱۷۹۹) حفرت عامر پيشيز فرمات بي كه حضرت عبدالله بن عمر تن پيشن ميت كو پاؤل كى جانب سے قبر ميں اتارتے تھے۔ ( ۱۱۸۰۰) حدَّثُنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : شَهِدْنَا جِنَازَةَ ابْنِ مَعْقِلٍ ، فَقَالَ رَجُلٌّ : إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ أَوْصَى أَنْ يُسَلَّ.

ر ۱۱۸۰۰) حضرت ابن اسحاق میشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن معقل ڈاٹٹو کے جنازے میں شریک تھا، ایک محض نے کہا: تمہارے ساتھی نے وصیت کی تھی کہان کو یا وُس کی جانب ہے قبر میں اتارا جائے۔

> ( ۱۱۸۰۱ ) حدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، فَالَ : كَانُوا يَسلَونَ. (۱۸۰۱) حفرت ابراہیم بیشین فرماتے ہیں صحابہ کرام تفائش میت کو پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارتے تھے۔

هي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) کي مسنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس)

(۱۸۰۲) حفرت منصور بن عبدالرحمٰن ولیٹیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ولیٹیو سے عرض کیا: ایک شخص میت کو دفن کرتے وقت

پاؤں کی جانب سے قبر میں اتار تا ہے ( کیابید درست ہے؟ ) آپ راٹیلئانے فرمایا ہاں اللہ کی قتم ! بیسنت طریقہ ہے۔ سیمیں دو موروں میں در اور میں ایک میں اور اس کے ایک میں اور اس کی میں اور اس کی اس کی میں اور اس کی میں اور اس

( ۱۱۸۰۳) حدَّقَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَبُمَانَ وَوَ كِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ قَيْسًا أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُسَلَّ سَلَّا. ( ۱۱۸۰۳) حفرت اساعيل بن ابي خالد برهي فرمات بي كه حفرت قيس برايين في صيت فرمائي هي كدم نے كے بعد ان كو پاؤس كي

جانب سے داخل کیا جائے۔ جانب سے داخل کیا جائے۔

( ١١٨٠٤) حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ لَمَّا تُوْفَى ابْنَهُ أَمَرَ بِهِ فَأَذْخِلَ مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ.

(۱۱۸۰ ۱۱۸) حضرت عمرو بن مباجر مِنْ عِيْد فرمات بي كه حضرت عمر بن عبدالعزيز مِنْ ثِيدُ كا بينا وفات پا گيا تو آپ نے تعکم فرمايا كه ان كو پاؤں كى جانب سے قبر ميں اتارا جائے۔

( ١١٨٠٥ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ " شَهِدْت عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ أَدْخَلَ الْحَارِثَ مِنْ قِبَلِ ، خُلُه، وَقَالَ : هَكُذَا السُّنَّةُ (الدِداة ٢٠٥٣ ، مَة ٢٥٠٠)

رِ جُلَیْهِ ، وَقَالَ : هَکَذَا السَّنَّةُ. (ابو داؤد ۳۲۰۳ بیهقی ۵۳) (۱۱۸۰۵) حضرت ابواسحاق بریشی فرماتے میں که میں حضرت عبداللہ بن بزیر شائن کے پاس حاضر ہوا آپ رٹائن نے حضرت

عارث زلائو کو پاؤل کی جانب سے قبر میں اتارااور فرمایا یمی سنت طریقہ ہے۔ عارث زلائو کو پاؤل کی جانب سے قبر میں اتارااور فرمایا یمی سنت طریقہ ہے۔

( ۱۸۰۸) حدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسُو َالِيلَ، عَنْ عِيسَى بُنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ شَهِدُت الشَّعْبِيَّ أَدُحَلَ مَيْتًا مِنْ قِبَلِ رِجُلَيْهِ. (۱۸۰۷) حفرت مين بن الجاعز ه فرماتے ہيں كه ميں حضرت تعلى بِيَّيْنِ كَ پاس حاضر ہوا آپ ميت كو پاؤں كى جانب سے قبر ميں اتارر ہے تھے۔

( ١٢٥ ) مَنْ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میت کوقبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا جائے گا

( ١١٨.٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبُراهِيمَ ، قَالَ : لَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخِذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَرَفَعَ قَبْرُهُ حَتَّى يُغُرَفَ. (عبدالرزاق ٣١٤١)

(۱۰۰) حضرت ابراہیم میشید فرماتے ہیں کہ آنخضرت مِلِفَظَةَ کی قبر مبارک لحدینائی گئی اور آپ مِلِفظَیَّۃ کو قبلہ کی طرف سے قبر میں رکھا گیااور آپ مِلِفِظَةَ کی قبر مبارک بلند کی گئی یہاں تک کہوہ پہچانی جاتی تھی۔ ه مصنف ابن الی شید مترجم (جلد۳) کی ۱۸۹ کی ۱۸۹ کی مصنف ابن الی شید مترجم (جلد۳) ( ١١٨.٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :حُدِّثَتْ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا أَذْخَلَ مَيْتًا مِنْ

(۸۰ ۱۱۸) حفرت عمیر بن سعید ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت علی دہاشی نے میت کو قبلہ کی جانب ہے قبر میں اتارا۔

(۱۱۸۰۹) حضرت امام معنی ویشید فرماتے ہیں کہ میت کو قبلہ کی جانب سے پکڑا جائے گا۔

الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ :فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَأَدْخَلَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.

الْمُكَفَّفِ أَرْبُعًا وَأَدْخَلَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.

اوراس میں جارتجبیری پڑھیں اوران کوقبلہ کی جانب سے قبر میں اتارا۔

(۱۱۸۱۳) حضرت حسن بن عبيد الله ويشيز سے اى كے مثل منقول ہے۔

جانب سے قبر میں اتارا۔

عارتگبيري پڙھيں۔

( ١١٨.٩ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الشَّغْيِيُّ ، قَالَ :يُؤُخَذُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.

( ١١٨٠. ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : شَهِدُت وَفَاةَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابْنُ

(۱۱۸۱۰) حضرت عمران بن ابی عطاء پرتیٹی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس پڑیڈینز کی وفات کے وقت حاضر ہوا تو

آپ دیا ہے کی نماز جناز ہ حضرت ابن الحفیہ واٹیونے پڑھائی (جنازے کا انتظام کیا) اوراس میں جارتکبیریں کہیں اورمیت کو قبلہ کی

( ١١٨١١ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ

(۱۱۸۱۱) حضرت عميسر بن سعيد ويشيخ فرمات بين كه حضرت على كرم الله وجهه نے حضرت يزيد بن المكفف واثين كى نماز جناز ہر پڑھائى

( ١١٨١٢ ) حلَّاتُنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

(۱۱۸۱۲) حضرت عبدالله بن عباس بن و بن الماه عبروى ب كه حضور اقدس مَرْافِظَةَ نِهِ ميت كوقبله كي جانب سے قبر ميس اتارا اور اس پر

( ١٢٦ ) مَا قَالُوا إِذَا وُضِعَ الْمَيَّتُ فِي قَبْرِهِ

میت کوقبر میں اتارتے وقت کون می دعا پڑھی جائے گی

( ١١٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِى الصَّذِّيقِ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُ مِّنُ قِبَلِ الْقِبْلَةِ ، وَكُبِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا يعني أَلميت. (ترمذي ١٠٥٧)

( ١١٨١٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ سُفُيان ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنُ إبْرَاهِيمَ بِمِثْلِهِ.

( ١١٨١٣ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُصَيْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ أَذْ حَلَ مَيَّتًا مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ.

(۱۱۸۱۳) حضرت حسن بن مبیدالله والتی فرمات بین که حضرت ابراجیم پیشید نے میت کوقبله کی جانب ہے قبر میں اتارا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا : بِسْمِ اللّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٣٠٠٥ ـ احمد ٢٠/٢)

(۱۸۱۵) حفرت عبدالله بن عمر بناه بنزئ ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مَلِّنْفِئَا نَے ارشاد فرمایا: جبتم اپنے مردوں کوقبروں میں اتاروتو مورور مصن '' سالم مربح آب منتق میں سالمہ مربح آب را آئم ہم آئیں تا آپ

بددعا پُرْ هو:بِسُمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ١١٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ فَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى الصَّدِّيقِ النَّاجِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. (١٨٨٧ ) وهذا عند الله عند و الله عند الله ع

(١٨١٧) حضرت عبدالله بن عمر جئ ويناسياس اس كمثل منقول ہے۔

( ١١٨١٧ ) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا وَجَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ. (ترمذى ١٩٨١- ابن ماجه ١٥٥٠)

(١١٨١٤) حفرت عبدالله بن عمر بن و من عمر وى ب كه حضورا قدس مُؤلِفَقَةَ جب ميت كوقبريس اتارت تويول فرمات : بيسم الله وَ بِاللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ.

( ١١٨١٨ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ وَأَبُو الْأَحُوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي مُدُرِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيْتَ فِي قَبْرِهِ ، وَقَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ إِذًا سَوَّى عَلَيْهِ اللَّهُمَّ أَسْلِمُهُ اِلْيْك الْمَالَ وَالْأَهُا ۖ وَالْعَشِيهُ وَا

أَدْخَلَ الْمَيْتَ فَى قَبْرِهِ ، وَقَالَ أَبُو الْأَخُوَصِ إِذًا سَوَّىَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ أَسْلِمُهُ إِلَيْك الْمَالَ وَالْأَهْلَ وَالْعَشِيرَةَ وَالذَّنْبَ الْعَظِيمَ فَاغْفِرُ لِلَّهُ.

(١١٨١٨) حفرت ابو مدرك المجعى ويشط فرمات بين كه حضرت عمر ولاتنو جب ميت كوقبر مين اتارت تو فرمات اور حضرت ابو الاحوص ولاتنو فرمات بين كه جب اس برمني برابر كرت تو فرمات: بيسيم الله واليك الْمَالُ وَالْأَهْلُ وَالْعَشِيرَةَ وَالذَّنْبَ

الْعَظِيمَ فَاغْفِوْ لَهُ. الله كِنام كِساتِه، السّال كامال ،ابل، خاندان اورگناه تيرے حوالے ہيں۔اس كى مغفرت فرما "" يَنْ رَبِير " مِنْ دُور مِنْ رِبِير و برور و دور وي تربير و بروي روز وي مورد وير و من مربير و دور و سور

( ١١٨١٩ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ خَيْنَمَةً ، قَالَ :كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا وَضَعُوا الْمَيِّتَ فِى الْقَبْرِ أَنْ يَقُولُوا : بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ، اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ،

ی اللبر النگار ، وقور ، بیسم الله وقعی سبیل الله و علی میله رسون الله ، اللهم الجره مِن عدابِ الفبر ، و عَذَاب وعَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطانِ. (١٨١٩) حضرت فيثمه قرمات بين كه صحابه كرام لِمُنَّالَةُ جب ميت كوقبر مين اتارت تو وه پند فرمات كه يون كها جائز بيشم الله

وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ أَجِرُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ. الله كَ مَن عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ. الله كَ مَا تَعْدَابِ عَلَى مِلَة بِمَا اللهِ عَلَى مِلَة بِمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِلْهِ اللهِ عَلَى مِلْهِ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِلْهِ اللهِ عَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهِ اللهِ وَعَلَى مِلَة مِن اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهِ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهُ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلَّةُ وَمِنْ اللهِ وَعَلَى مِلَّةُ مَا اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلَّا اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَعَلَى مِلْهُ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَعَلَى مِلْهُ اللهِي الللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الل

( ١١٨٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :بِسُمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، اللَّهُمَّ افْســحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوِّرُ لَهُ فِيهِ ، وَٱلْحِقْهُ بِنَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ. ﴿ مَعنف ابن الْبِ شِيرِ مِرْجِ (جند ٣) فَي اللهِ عَلَى اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، اللَّهُمَّ افْسِمُ لَهُ فِي قَبْرِه، وَيَوِّرُ

(۱۱۸۲۰) حضرت مجام راثین جب میت کوتبر میں اتارتے تو فرماتے: پیسٹی اللّٰهِ وَفِی سَبِیلِ اللّٰهِ، اللَّهُ مَّ افْسٹ لَهُ فِی قَبْرِهِ، وَنَوَّرُ لَهُ فِیهِ، وَٱلْحِقْهُ بِنَبِیَّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، وَٱنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَیْرُ غَضْبَانَ. اللّٰه کے تام کے ساتھ اور الله کے راستے میں، اے الله اس کی قبر کوشادہ فرماناس کی قبر کوروش فرمانا۔ سے اس کے ٹی مَنَّ فَطَوْلَةَ کے ساتھ مان اس سرخش جوادر ناراض نہ ہونا۔

ا الله الله الله وفر ما الله وفر ما الله وقر ما الله الله وقر ما الله الله والله الله الله والله الله والله والله

الْقَبْرِ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، وَإِلَى اللهِ ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (۱۱۸۲۱) حفزت ابراہیم التی پیٹین فرماتے ہیں کہ جبتم میت کوقبر میں اتاروتو یوں کبو:بِسُمِ اللهِ، وَإِلَى اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ''الله کِنام کِساتھ اوراللہ کے حوالے اوررسول الله مَنِلِظَیَّةَ کی سنت پر۔''

رُسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. "الله كنام كماتها ورالله كه والداور رسول الله مَلَى اللهُ عَلَيه ( ١١٨٢٢) حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَضَعُت الْمَيْتَ فِي الْقَبْرِ فَقُلُ : بِسُمِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ( ١١٨٢٢) حفرت ابراتيم بِرَّيْمَا فرمات بين كه جب ميت كوقبر مِن اتاروتو يون كهو: بسُم اللهِ، وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ

(١١٨٢٢) حفرت ايراتيم مِرْتِيَّةُ فرمات بين كدجب ميت كوقبر بين اتاروتو يون كهو بيشيم الله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "الله عَنْ مَا تَصَاوررسول الله مِرْفَقَعَةَ كالمت ير" (١١٨٢٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ دَفَنَ ابْنَا لَهُ ، فَقَالَ : اللهم جَافِ الأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَافْتَحُ أَبُوابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ ، وَأَبْدِلْهُ بِدَارِهِ دَارًا حَيْرًا مِنْ دَارِهِ.

ابواب السَماء لروجه ، وابلوله بداره دارا خیرا مِن داره.

(۱۸۲۳) حضرت قاده بیشین فرماتے میں کہ حضرت انس دائن نے اپنے بینے کو دفن کیا تو یوں (دعا) کہا: بجافِ الأرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَافْتَحْ أَبُوابَ الْسَمَاءِ لِرُوحِهِ، وَأَبْدِلُهُ بِدَارِهِ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ. ''اے اللہ! زمین کواس کے دونوں پہلوؤں سے الگ کردے، اس کی روح کے لیے آسان کے دروازے کھول دے اوراسے اس گھرے بہتر گھر عطافر ما۔''

عَنْ اللهِ ، وَلَكِنْ قُلْ فِى سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اللهِ ، وَلَكِنْ قُلْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ بِسُمِ اللهِ ، وَلَكِنْ قُلْ فِى سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ بِسُمِ اللهِ ، وَلَكِنْ قُلْ فِى سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ كَنِيهُ اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ وَعَلَى مُنْ اللهُ مُعْدَلًا اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى مَا اللهِ وَعَلَى مُنْ اللهُ مُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُمْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَعَلَى مَا عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهِ وَعَلَى اللّهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَعَلَى اللّهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللّهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى مُنْ اللّهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ال

تھے۔اےاللہ!اے آخرت میں قولِ ٹابت کے ساتھ تقویت عطافر ما۔اےاللہ!انے پہلے سے زیادہ بھلائی عطافر ما،اےاللہ ہمیں اس کے اجرے محروم نہ فر ماادرہمیں اس کے بعد فتنے میں مبتلا نہ فر ما''اور فرماتے قر آن پاک کی بیآیت ﴿ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ الْمَتُوْا هي مصنف ابن الي شيبرمترجم (جلدس) کي مستف ابن الي شيبرمترجم (جلدس)

بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيَا وَ فِي الْأَخِرَةِ ﴾ صاحب قبرك بارے من نازل بوئى ہے۔ ( ١١٨٢٥ ) حدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِذَا وَضَعْتُ الْمَيِّتَ فِي اللَّحْدِ مَا أَقُولُ ؟

(۱۱۸۲۵) حضرت ابن عون رمیشیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد رمیشیؤ ہے دریافت کیا کہ جب میں میت کوقبر میں ا تاروں تو کیا کہوں؟ آپ رہیں نے فر مایا کچھنیں۔

( ١١٨٢٦ ) حَلَّتُنَا عُبَيْدُ اللهِ ، قَالَ : أُخْبَرُنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ عِنْدَ الْمَنَامِ إِذَا نَامَ بِسُمِ اللهِ وَفَى سَبِيلِ اللهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُهُ إِذَا أُدْخِلَ الرَّجُلَ الْقَبْرَ.

(۱۱۸۲۷) حفرت عاصم بن حمزه فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سوتے وقت اور میت کوقبر میں اتار تے وقت یوں فرماتے: بِسْمِ اللهِ وَفَى سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ "الله كنام كماته،الله كراسة ميں اوررسول الله يَتِلِفَظَةَ كَي ملت يرين

# ( ١٢٧ ) فِي النُّكَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْنَ مَا يُنْفَوُ وَيُسَوَّى عَلَيْهِ میت کودفنانے اوراس پرمٹی برابر کرنے کے بعد دعا کرنا

( ١١٨٢٧ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ إِذَا سُوَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرَهُ قَامَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ عَبْدُك رُدَّ إِلَيْك فَارْأَفْ بِهِ وَارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَهِ ، وَافْتَحْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوحِهِ ، وَتَقَبَّلُهُ مِنْك بِقَبُولِ حَسَنِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَضَاعِفُ لَهُ فِي إحْسَانِهِ ، أَوّ قَالَ: فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِينًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ.

(١١٨٢٧) حفرت عبدالله بن الي بكر يشيلا فرماتے ہيں كەحفرت انس بن ما لك زائور جب ميت كو فن كرنے كے بعدمٹي برابركر 

وَإِنْ كَانَ مُسِينًا فَتَجَاوَزُ عَنْهُ. ''ا الله! أكروه نيكوكارتها تواس كي نيكي كودگنا فرمااورا كرييگناه كار جتواس مدركز رفرما.'' ( ١١٨٢٨ ) حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ أَرْبَعًا ، قَالَ : اللَّهُمَّ عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، اللَّهُمَّ وَسِّعْ لَهُ مُدْخَلَهُ ، وَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبُهُ ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ.

(۱۱۸۲۸) حضرت عمیر بن سعید دلیثید فر ماتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹھنو نے حضرت یزید کی نماز جناز ہ پڑھائی اور چارتکبیریں پڑھیں پھر ي دعا يُرْكِ : اللَّهُمَّ عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ وَسِّعْ لَهُ مُدْخَلَهُ، وَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ،

هي معنف ابن الي شيرم (جلدس) يون منف ابن الي شيرم (جلدس) يون منف ابن الي شيرم (جلدس) يون منف ابن الي منف ابن الي منف ابن الي منف ابن الي منف ال فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. ''ا الله! تيرابنده اورتير ، بند ، كابينا آج تير باس آيا به ، تواس كابهترين ٹھکا نہ ہے،اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اس کے گناہوں کومعاف فرما،ہم تو صرف خیر کو جانتے ہیں اور تو اے زیادہ جانے

( ١١٨٢٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَامَ ابُنُ عَبَّاسِ عَلَى الْقَبُرِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

(١١٨٢٩) حضرت ابن الى مليكه ويشيء فرمات بين كه جب حضرت عبد الله بن السائب والنوك كوفن كرفارغ بوئ تو حضرت عبد الله بن عباس ٹن پیشن قبر پر کچھ دیر کھڑے رہے پھر دعافر مائی اور پھرلو ٹے۔ ( ١١٨٣٠ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنِ الْأَسُود بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ الْأَحْنَفِ فِي

جِنَازَةٍ فَجَلَسَ الْأَحْنَفُ وَجَلَسُت مَعَهُ ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهَا وَهُوَ ضِرَارٌ بْنُ الْقَعْقَاعِ التَّمِيمِتُّ رَأَيْت الْأَحْنَفَ انْتَهَى إِلَى قَبْرِهِ فَقَامَ عَلَيْهِ فَبَكَأَ بِالثَّنَاءِ قَبْلَ الدُّعَاءِ ، فَقَالَ :كُنْت وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ كَذَا ، كُنْت وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ كَذَا ، ثُمَّ دَعَا لَهُ.

(۱۸۳۰) حضرت خالد بن ممير بيشية فرماتے ہیں کہ میں حضرت احنف پیشید کے ساتھ حضرت ضرار بن تعقاع الممیمی کے جنازے میں تھا،حضرت احنف بیٹھ گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے حضرت احنف بیٹینے کودیکھا آپ قبر کے کنارے پر کھڑے

ہوئے اور دعا سے قبل ان الفاظ میں حمد بیان کی: بخدا میں اس طرح نہیں جانتا تھا، بخدا میں اس طرح نہیں جانتا تھا۔ پھرآپ نے ان مستسلئے دعا فرمائی۔ (١١٨٣١) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، قَالَ صَلَّيْت مَعَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنَ

الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَاهُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ عَبْدُك ، وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ فَاغْفِوْرُ لَهُ ذَنْبُهُ ، وَوَسَّعُ عَلَيْهِ مُدْخَلَهُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (۱۱۸۳۱) حضرت عميرين سعيد طيني فرمات جي كه ميس نے حضرت على ذائن كے ساتھ حضرت يزيد بن المكفف كي نماز جنازه پرجى،

وَابْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ ، وَوَسِّعْ عَلَيْهِ مُدْخَلَهُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. ''اےاللہ! تیرابندہ اور تیرے بندے کا بیٹا آج تیرے پاس آیا ہے، تواس کے گنا ہوں کومعاف فر مااوراس کی قبر کو کشادہ فر ما۔ ہم تو صرف خیر کو جانتے ہیں اور تواسے زیادہ جانے والاہے۔" ( ١١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، قَالَ :رَأَيْتُ أَيُّوبَ يقوم عَلَى الْقَبْرِ فَيَدْعُو لِلْمَيْتِ ، قَالَ :وَرُبَّمَا رَأَيْتُهُ يَدْعُو لَهُ وَهُوَ

فِي الْقَبْرِ قَبْلَ أَنْ يَخُرُجَ.

آپ نے اس پر چارتکبیریں پڑھیں، پھرآپ جنازے کے ساتھ چل کر جب قبر کے پاس آئے تو یوں وعا ما تکی: اللَّهُمَّ عَبْدُك ،

(۱۱۸۳۲)حفرت ابن علیہ بریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوب بریشید کودیکھا کہ قبر پر کھڑے میت کیلئے دعا ما نگ رہے ہیں

اور بھی بھی میں آپ کود کھنا کہ آپ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد قبر میں سے نکلتے سے پہلے اس کے لیے دعا کرتے تھے۔

### ( ١٢٨ ) فِي الْمُيَّتِ يُحْثَى فِي قَبْرِهِ قبرمیںمیت برمٹی ڈالی جائے گی

( ١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ حُجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا حَنَى فِي قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ.

(۱۱۸۳۳) حضرت عمير بن سعيد ويشيؤ فر مات بين كه حضرت على دانشو نے حضرت ابن المكفف ويشيو كى قبر ميں مثى ۋالى ـ

( ١١٨٣٤ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بُنِ مِغُولٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا حَنَى فِي قَبْرِ ابْنِ الْمُكَفَّفِ.

(١٣١٣٣) حفرت عمير بن سعيد ويشيُّ الساس طرح منقول ٢-

( ١١٨٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بن زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُيثِيَ فِي قُبُرهِ.

(١١٨٣٥) حضرت يعقوب بن زيد مِين في الله عن الله مِينك حضورا كرم مَين في في قَر مِين ملى واللَّ في \_

( ١٨٣٦ ) حَلَّتُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَامِر بْنُ جَشِيبٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ أَبِي اللَّوْدَاءِ ، قَالَ : مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يَحْثُو فِي الْقَبْرِ.

(۱۱۸۳۷)حضرت ابوالدرداء دی و ارش دفر ماتے ہیں کہ جنازے کا مکمل اجر ( تب ملتا ہے ) کہ قبریر مٹی ڈالی جائے۔

( ١١٨٣٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْلَافِي، قَالَ:أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ حَتَا فِي قَبْرِ ثَلَاثًا.

(١١٨٣٧) حضرت يعقوب الاحلافي ويشيد فرمات بين كه مجھے الصفحص نے بتلایا جس نے حضرت زید بن ارقم رہا تھے كو قبر ميں تين بار

( ١١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَن عَمُّه :أَنَّ عَلِيًّا حثى فِي قَبْر .

(۱۱۸۳۸) حفرت یزید بن ابی زیاد پایشیوا پنے بچپاہے روایت کرتے ہیں کہ حفزت علی کرم اللہ و جہدنے قبریرمٹی ڈالی۔

( ١١٨٣٩ ) حَلَّتُنَا دَاوُد عن مبارك ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إِنْ شِنْتَ فَاحْثُ فِي الْقَبْرِ وَإِنْ شِنْتَ فَلَا تَحْثُ فِيهِ.

(۱۱۸۳۹) حضرت حسن بیشید فرماتے ہیں کدا گرتو چاہتو قبر پر مٹی ڈال لے،اورا گرنہ چاہے تو مت ڈال۔

( ١١٨٤٠ ) حدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ حَالِدِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى شَفِيرٍ قَبْرٍ ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَكُمْ يَحْثُ فِيهِ شَيْئًا مِنْ تُرَاب.

(۱۱۸۴۰) حضرت غالد بن الى بكر باينيلا فرماتے ہیں كەمیں نے حضرت سالم بن عبدالله «نافور كوقبر كے كنار ب كھڑاديكھا، آپ باينيلا

واپس چلے گئے اور آپ نے قبر پرمٹی بالکل نہ ڈالی۔

( ١١٨٤١ ) حَلَّانَنَا الفَصْٰلِ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نُعْمٍ ، قَالَ :حَلَّانِينَ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، قَالَ :كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي جِنَازَةٍ فَحَنَّى فِي قَبْرِهِ.

(۱۱۸۴۱) حضرت عبدالرحمٰن بن انی نعم ویشیئهٔ فرمائتے ہیں کہ مجھ کے جھینہ کے ایک شخص نے ذکر کیا کہ میں حضرت ابوھریرہ وہائیڈ کے ساتھ تھا آپ مٹاٹٹونے قبر پرمٹی ڈالی۔

# ( ١٢٩ ) مِنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُحْتَى عَلَيْهِ التَّرَابُ حَثَيًا

جو شخص یہ ببند کرے کہاس پرمٹی ڈالی جائے

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بَنُ يُونُسَ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ :

( ١١٨٤٢ ) حدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ أَمْرَ أَنْ يُحْتَى عَلَيْهِ

ر ۱۱۸۳۲) حفرت عبدالكريم بيتيد فرمات بيل كه حضرت ميمون بن مهران بينفيد نظم ديا تفاكدان برمنى والى جائے۔ ( ۱۱۸٤٢) حدَّثَنَا عَنَّامُ بْنُ عَلِمْ ، عَنُ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، قَالَ شَهِدْت عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ دُفِنَ سُنَّ عَلَيْهِ

ر . (۱۱۸۳۳) حضرت عاصم بن بھدلہ فر ماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن العزیز طیفی یا گوفن کیا گیا میں اس وقت حاضرتھا آپ پر تھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالی گئی۔

( ١١٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عُبَيْد اللهِ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، قَالَ :حَدَّثَنِى أَبُو كُرْبٍ ، أَوْ أَبُو حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ ، قَالَ : إِذَا أَنْتَ وَضَعْتِنِي فِي الْقَبُرِ فَسُنَّ على التُّرَابَ سَنًّا.

(۱۱۸۳۷) حفرت عبدالله بن عمرورات الله سعمروي بكران كوالدصاحب والله المعنان كوالدصاحب والله المعنان كالمعربين ا تاروتو مجھ برتھوڑی تھوڑی کر کے مٹی ڈالنا۔

# ( ١٣٠ ) مَا قَالُوا فِي الْقَصَبِ يُوضَعُ عَلَى اللَّحْدِ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لحدیر باتس ،سرکنڈے رکھے جائیں گے

( ١١٨٤٥ ) حدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ عَلَى لَحُدِهِ طُنُّ قَصَب.

(١١٨٣٥) حضرت امام شعبي ويشيئ فرمات بين حضوراكرم مِيَزَفِينَ فِي كي لحد مبارك يربانسوں كي تشري ركھي گئي \_

ه معنف ابن الي شيرمتر مم (جلد۳) کي که ۱۹۲ کي کاب العبنائز کي که استان که کاب العبنائز کي کاب العبنائز کي که کاب

( ١١٨٤٦ ) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، أَنَّهُ قَالَ : اطُرَحُوا عَلَى أَطْنَانًا مِنْ قَصَبِ ، فَإِنِّي رَأَيْتِ الْمُهَاجِرِينَ يَسْتَحِبُّونَهُ عَلَى مَا سِوَاهُ.

(۱۱۸۴۷) حفزت ابووائل والطیلا فرمات میں که حضرت عمرو بن شرحبیل والٹیلا فرماتے ہیں (میرے مرنے کے بعد) مجھ پر بانسوں کی عظمیٰ رکھ دینا، بیشک میں نے دیکھا ہے کہ مہاجرین (صحابہ کرام ٹھکائٹے) دوسری چیزوں سے زیادہ اس کو ببند فر ماتے ہیں ۔

( ١١٨٤٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يُجْعَلَ فِي اللَّحْدِ إِلَّا لَبِنْ نَظِيفٌ ، قَالَ : وَكَانَ يَكُرَهُ الآجُرَّ ، وَقَالَ :إِنْ لَمْ يَجِدُوا لَبِنَا فَقَصَبٌ.

( ۱۱۸ ۴۷ ) حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پراتین اس بات کوضروری سجھتے تھے کہ قبر کے اندریاک اینٹ استعال کی جائے۔اور فرماتے ہیں کہوہ کچی اینوں کے رکھنے کو تا پسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے اگر اینٹیں نہ ملیں تو لکڑی (بانس) ہے

( ١١٨٤٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَوَةَ ، أَنَّهُ أَوْصَى ، قَالَ : اجْعَلُوا عَلَى قَبْرِى

(۱۱۸ ۴۸) حضرت البواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت میسر ہ بیشید نے وصیت فر مائی تھی کہ میری قبر پرلکڑیوں (بانسوں) کی تمخری

(١١٨١٩) حَذَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّاجِ وَالْقَصَبِ وَكُرِهَ الآجُرَّ ، يَعْنِي فِي الْقَبْرِ. ۔ (۱۱۸۴۹) حضرت هشام پیشاید فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشاید کوئی حرج نہیں مجھتے کہ قبر پرسا گوان کی یابانس کی ککڑی رکھی جائے۔

ليكن كي اينون كونا پيند سجھتے تھے۔ ( ١٣١ ) فِي اللَّبِنِ يُنصَبُ عَلَى الْقَبْرِ ، أَوْ يَبْنَى بِنَاءً

اینٹوں کوقبر پر گاڑ دیا جائے گایاان کو کھڑا کیا جائے گا؟ ( ١١٨٥٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عَلِيّ بُنِ حُسَيْنِ ، قَالَ نُصِبَ

اللَّيِنُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبًّا. (ابن سعد ٢٩٧)

(۱۱۸۵۰) حفرت على بن حسين ويشيد فرمات بين كه نبي اكرم مِؤْفِظَةُ في قبرمبارك براينون كوگا ژويا كيا تقا\_

( ١١٨٥١ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِنْ شِنْتَ بَنَيْتِ الْقَبْرَ بِنَاءً ، وَإِنْ شِئْتَ نَصَبْتِ اللَّبِنَ نَصْبًا.

(۱۱۸۵۱) حضرت حسن جلينين اور حضرت محمد بيينين فرمات بين كها گر جيا بيوتو اينتون كو كهتر اكر كه لگا د واورا گر جيا بهوتو ان كوگا ژ دو\_

هي مصنف ابن الي شيبه مترجم (جلاس) في حلاس العبنائد العبن

( ١١٨٥٢ ) حِدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبُوا عَلَيه اللَّبِنَ نَصْبًا.

(١٨٥٢) حضرت على بن حسين ويطيئ فرماتے جي كه نبي اكرم مَلِفْظَةَ فَي قبرمبارك براينوں كوگا ژديا كيا تھا۔ ( ١١٨٥٢ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا :كَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ جُنَّا قِبْلَةً ، نُصِبَ لَهُمُ اللَّينُ نَصْبًا. (١٨٥٣) حضرت الوجعفر، حضرت سالم اور حضرت قاسم مِيَّتَهِ فرمات بين نبي كريم مَيْلِيَّتَكَافَعَ كي قبرمبارك، حضرت صديق اكبر، اور حضرت عمر مئي دين كى قبرمبارك قبله كى طرف جھكى ہوئى ( قبلدرخ )تھيں اوران پراينيس گا رُدي مُن تھيں ۔

( ١٣٢ ) مَا قَالُوا فِي الْقَبْرِ يُسْنَمُ

قبر کوکو ہان نما بنایا جائے گا

( ١١٨٥٤ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ قَالُوا : كَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

وَأْبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ جُنَّا قِبْلَةً. (۱۱۸۵۴) حضرت ابوجعفر، حضرت سالم اور حضرت قاسم عِينيه فرمات بين نبي كريم مَ الْفَطَحَةُ فَي قبر مبارك، حضرت صديق اكبر، اور

حضرت عمر تعَايِّه عَمَا كي قبرمبارك قبله كي طرف جعكي هوئي ( قبله رخ ) تقيس اوران براينيس گاژ دي گني تقيس \_ ( ١١٨٥٥ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ قُبُورَ شُهَدَاءِ جُثًّا قَدْ نبتت عَلَيْهَا النَّصِي. (۱۱۸۵۵) حضرت عامر بیشید فرماتے میں کہ میں نے شہداء کی قبروں کو دیکھا جوجھکی ہوئی تھیں اوران پر (عمدہشم کی ) گھاس اگ

ہوئی تھی۔ ( ١١٨٥٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسُ ، عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ ، قَالَ : دُخَلَتُ الْبَيْتُ الَّذِي فِيهِ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، فَرَأَيْت قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُسَنَّمَةً. (بخارى١٣٩٠) (۱۱۸۵۲) حضرت سفیان التمار میشید فرمات میں کہ میں اس مکان میں داخل ہواجس میں نبی اکرم مُؤَمِّنَ فَحَیْمَ کَی قبرمبارک ہے۔ میں نة ت بِمَوْنَفَيْكَة كَ قَرِمبارك اور حضرت الوبكرصديق، اور حضرت عمر ولي وين كقركود يكهاوه كومان نما تقيس -

( ١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ ، قَالَ شَهِدْت مَعَ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ جِنَازَةً ، فَقَالَ :جَمهرُوه ، جَمهرُوه ، يَغْنِي سَنْمُوهُ.

(١١٨٥٤) حضرت الى نعامه ويشي فرمات ميں كه ميں حضرت موىٰ بن طلحه وي وين كے ساتھ ايك جنازے ميں شريك مواآپ نے (جنازے کے بعد) فر مایاس کی قبرائھی ہوئی کو ہان نما بناؤ۔

( ١١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :رَأَيْتُ قُبُورَ شُهَدَاءِ أُحْدٍ

(۱۱۸۵۸) حضرت امام شعبی مِلِیُشِطِ؛ فرماتے ہیں کہ میں شہداءا حد کی قبریں دیکھی وہ جھکی ہوئمیں کو ہان نماتھیں ۔

( ١١٨٥٩ ) حَلَّاثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِتُّ ، عَنْ خَالِدٍ بُنِ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ قَبْرَ ابْنِ عُمَرَ بَعْدَ مَا دُفِنَ بأَيَّام مُسَنَّمًا.

(۱۱۸۵۹) مصرت خالد بن عثان مِیشِیز ایک شخص ہے روایت کرتے ہیں کہ میں حصرت عبداللہ بن عمر ہیں ہیں کو فن کرنے کے بچھ دنوں بعدان کی قبرکودیکھا تو وہ اُٹھی ہوئی کو ہان نماتھی۔

### ( ۱۳۳ ) في القبر يُحُتَّبُ وَيُعَلَّمُ عَلَيْهِ قبر يرنشاني لگانااوراس ير يجه لكھنا

( ١١٨٦٠ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعَلَّمَ الْقَبْرِ.

(۱۱۸ ۲۰) حضرت عمران بن حدیر پرچین فرماتے ہیں کہ حضرت محمد پرچینی قبر پرنشانی لگانے کونا پیند فرماتے تھے۔

( ١١٨٦١ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكُرَهُونَ أَنْ يُعْلِمَ الرَّجُلُ قَبْرَهُ.

(۱۱۸ ۱۱) حضرت سلیم بن حیان، حضرت جماداور حضرت ابراہیم بیشیر قبر پرنشانی نگانے کو ناپسندفر ماتے تھے۔

( ١١٨٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنُ كَثِيرِ بُنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ خَنْطِبٍ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ عُثْمَانَ بُنُ مَظْعُونَ دُفَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ ، وَقَالَ لِرَجُلٍ اذْهَبُ إِلَى تِلْكَ الصَّخُرَةِ فَآتِنِى بِهَا حَتَّى أَضَّعَهَا عِنْدَ قَبْرِهِ حَتَّى أُعَرِّفَهُ بِهَا. (ابوداؤد ٣١٩٨)

(۱۱۸ ۹۲) حفزت المطلب بن عبدالله بن حطب ولیشی سے مروی ہے کہ جب حضرت عثان بن مظعون واٹی کی وفات ہوئی تو نبی اکرم ﷺ نے ان کو جنت البقیع میں دفن فر مایا اور پھرا کی شخص سے فر مایا: فلاں چٹان کے پاس جا کرا کی پیٹر لے کرآؤ تا کہ میں اس کواس کی قبر پربطورنشانی نصب کردوں جس کی وجہ سے اس کو (بعد میں ) ہم پہچان لیس۔

( ١١٨٦٣ ) حَلَّتُنَا أَبُو بَكُرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَفلَح ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّهُ أَوْصَى ، قَالَ :يَا بُنَىَّ لَا تَكْتُبُ عَلَى قَبْرِى ، وَلَا تُشَرِّفَنَّهُ إِلَّا قَذْرِ مَا يَرُدُّ عَنِّى الْمَاءَ.

(۱۱۸ ۱۳) حضرت اللح ویشیز فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم پیشیز نے وصیت فر مائی کدا سے بیٹے! میری قبر پرمت لکھنا،اور میری قبر کو زیادہ بلندنہ کرنا تما کہ اس سے یانی ہٹ جائے،(یانی ندرو کے )۔

( ۱۱۸٦٤) حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ جَابِرٍ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ. (ابوداؤد ٣٢١٥- ترمذى ١٠٥٢) ( ١٨٦٣) حضرت جابر وَيُ فَرْ سے مروى ہے كه حضور اقدس سَلِّ الْفَيْنَ فِي نِتْمِير كرنے سے منع فرمايا، اور دومرى روايت مِن آيا ہے

اس پر لکھنے ہے منع فر مایا ہے۔

( ١١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ اللَّوْحُ عَلَى الْقَبْرِ.

(۱۱۸۷۵) حضرت مبارک پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشین قبر سیختی لگانے کو تاپیندفر ماتے تھے۔

( ١٨٦٦ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ مَسْجِدًا.

(١١٨ ٦٢) حضرت مغيره وإيني فرمات بي كه حضرت ابراتيم ويني قير پرمجد بنانے كونا پسندفر ماتے تھے۔

( ١٣٤ ) فِيمَن كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَرُفَعُ الْقَبْرَ

بعض<ھزات قبر بلند بنانے کو پسندفر ماتے ہیں

( ١١٨٦٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، قَالَ لُجِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُفِعَ فَبُرُهُ حَتَّى يُعْرَفَ.

(١١٨٦٤) حفرت ابراہيم بيشيد فرماتے ہيں كه آنخضرت سُلِفَيْغَ أَسِلِيَّ لحد بنائي كُنَّ اور آپ مِنْفِظَةَ كَا قبرمبارك بلند كى كُنَّى اتنى كه يبچانى جائے۔ يبچانی جائے۔

( ۱۸۶۸) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ قَبْرَ عُنْمَانَ بُنِ مَظْعُونِ مُرْتَفِعًا. (۱۸۷۸) حضرت عبدالله بن ابی بر راتین فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن مظعون راتی کی قبر دیکھی جو بلند (زیمن سے اضی ہوئی) تقی۔

( ١٨٦٩ ) حَلَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ بْنُ أَبِى مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ أَوْصَى أَنْ يَجْعَلُوا قَبْرَهُ مُرَبَّعًا ، وَأَنْ يَرْفَعُوهُ أِرْبَعَ أَصَابِعَ ، أَوْ نَحُو ذَلِكَ.

(۱۱۸ ۱۹) حضرت عطاء بن ابی میمونداین والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین دین فیے نے وصیت فر مائی تھی کہ ان کی قبر کو چوکور بنایا جائے۔اتن بلند (اونچی) کہ زمین سے جارانگلیاں او پر ہو۔

### ( ١٣٥ ) فِي الْفُسطاطِ يُضُرَّبُ عَلَى الْقَبْرِ قبرير هركا خيمه لگانا

( ١١٨٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسُطًاطًا.

(۱۱۸۷۰) حفرت عبدالرطن بن مهران وليني فرمات بين كه حفرت ابوهريره رفاقة نه وصيت فرما في همي كه ميرى قبر پر خيمه مت لگانا ـ (۱۱۸۷۱) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِبْوَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ النَّعْمَانِ ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ هي معنف ابن الي شيبه مترجم (جلد) كي المحالي ال

الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ، قَالَ : لا تَضُرِبُوا عَلَى قَبْرِي فُسُطَاطًا.

(۱۱۸۷۱) حضرت بنت انی سعیدالخدری وانتی سے مروی ہے کہ حضرت ابوسعیدالخدری ویانٹونے فرمایا: میری قبر پر خیمہ ندلگانا۔ ( ١١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى عَطَاءٍ ، قَالَ :شَهِدْت وَفَاةَ ابْنِ عَبَاسٍ فَوَلِيّهُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ فَبَنَى عَلَيْهِ

كتاب العنبائز 💮

(۱۱۸۷۳) حضرت عمران بن الی عطاء ویشجهٔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس تکھین کی وفات پر حاضر ہوا تو جناز ہ ادرقبر کا ا تظام حضرت ابن الحفيد مِيشِيدُ نے كيا، آپ ريشِيدُ نے ان كي قبر پرتين دن تك خيمه ( گھر) بنايا۔

( ١٨٧٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ عُمَرَ ضَرّبَ عَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ فُسُطَاطًا.

(١١٨٤٣) حضرت محمد بن المنكد روايطية فرمات بين كه حضرت عمر وفاقة نے حضرت زينب وفائد مفا كي قبر مبارك برخيمه لكايا-( ١١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : هَذِهِ الْفَسَاطِيطُ الَّتِي عَلَى

الْقُبُورِ مُحْدَثُةٌ. (۱۱۸۷۴) حضرت تقلبه ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن کعب پریشید سے سنا آپ فرماتے تھے کہ قبروں پر خیمہ لگانا

( ١٣٦ ) فِي اللَّحْدِ يُوضَعُ فِيهِ شَيءٌ يَكُونُ تَحْتَ الْمَيَّتِ

قبرمیںمیت کے نیچکوئی چیزرکھنا

( ١١٨٧٥ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أُخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :جُعِلَ فِي لَحْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرًاءُ كَانَ أَصَابَهَا يَوْمَ خَيبَرَ ، قَالَ :فَجَعَلُوهَا لَأَنَّ الْمَدِينَةَ أَرْضٌ سَبْخَةٌ.

(۱۱۸۷۵) حضرت حسن مرتشینه فرماتے ہیں کہ آنخضرت مُنِوَّنِیَّا تَجَمِّ کی قبرمبارک میں لال رنگ کامخمل کا کپڑ ارکھا گیا تھا جوغز وہ خیبر کے غنیمت میں آیا تھا، کیونکہ مدینہ کی زمین مکین اور ول د کی تھی۔

( ١١٨٧٦ ) حَدَّثْنَا غُنْدَرُ وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّهُ وُضِعَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفُةٌ حَمْرًاءُ. (مسلم ١١- احمد ١/ ٣٥٥)

(١٨٤٦) حفرت ابن عباس تفاه من فرمات بين كه المخضرت مَلِ اللَّهِ فَي قَبِر مبارك بين لا المخمل كاكير اركها كيا\_

( ١١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَلْقَى شُقْرَانُ فِي قَبْرِهِ قَطِيفَةً كَانَ يَرْكَبُ بها فِي حَيَاتِهِ. (ترمذي ١٠٣٧ـ عبدالرزاق ٢٣٨٧)

' (۱۱۸۷۷) حفزت جعفر مِیشیدا ہے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت مَیْلِ ﷺ کی قبرمبارک میں سفید سرخی ماُل مُخمل کا کپڑ ارکھا گیا جو کپڑا آپ مِنْزِفْظُوَّهٔ اپنی حیات مبارکه میں استعال فرماتے تھے۔

### ( ۱۳۷ ) فِی الرَّجُلِ یَقُومٌ عَلَی قَبْرِ الْمَیِّتِ حَتَّی یُدُفَنَ وَیَفُوعُ مِنْهُ آدمی کا قبر برکھ اہونا تا کہ دفن کر کے اس سے فارغ ہوجائے

( ١١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ بُنِ سُلِيمٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عَلِيًّا قَامَ عَلَى قَبْرٍ حَتَّى دُفِنَ ، وَقَالَ :لِيَكُنْ لَأَحَدِكُمْ قِيَامٌ عَلَى قَبْرٍ وَحَتَّى يُدُفَنَ.

(۱۱۸۷۸) حضرت عمیر بن سعید جایشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدا یک قبر پر کھڑے رہے جب تک کہ اس کو وفن نہ کر دیا

۔ گیا،اور فرمایا:تم میں سے کی ایک کوچاہئے کہ وہ مردے کو دفنانے تک قبر پر کھڑ ارہے۔

( ١١٨٧٩ ) حَلََّتُنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ ، قَالَ :شَهِلْأَتَ عَلْقُمَةَ قَامَ علَى مَيْتٍ حَتَّى دُفِنَ.

(١١٨٧٩) حفرت الوقيس ويشين فرمات بين كه حفرت علقم ويشين ايك ميت كى قبر پر كفر حد به يهال تك كهاس كوفن كرديا كيار (١١٨٨٠) حدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثُمَامَةً ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ إلَى أَرْضِ الرُّومِ ، قَالَ : وَكَانَ عَامِلًا لِمُعَاوِيَةً عَلَى الدَّرْبِ ، فَأْصِيبَ ابْنُ عَمَّ لَنَا يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَصَالَةُ وَقَامَ عَلَى حَفْرَتِهِ حَتَّى وَارَاهُ.

رمہ) ملی مصرور ملی روم، (۱۱۸۸۰) حفرت ثمامہ بیٹی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت فضالہ بن عبید بیٹیلا کے ساتھ ملک روم کی طرف گئے، آپ بیٹیلا حضرت معاویہ ڈاٹوٹو کی طرف سے راستوں کے گران تھے، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت نافع بیٹیلا کا انتقال ہوا تو آپ نے اس کی نماز

> جنازہ پڑھائی اوراس کی قبر پر کھڑے رہے جب تک کہان کو دفنا کرلوگ فارغ نہیں ہو گئے۔ در دوروں حدیث کا کور گئے اور قبر بھی تھیں ہے ۔ یہ بھی نے اندور بھی نے میں سالمہ نی میروں نے میروں

( ١١٨٨١ ) حدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ جَرِيرِ بُنِ حَازِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بُنُ الزَّبَيْرِ إذَا مَاتَ له الميت لَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى يَدُفِنَّهُ.

(۱۱۸۸۱) حضرت عبدالله بن عبید بن عمیر مرتبطهٔ فرماتے ہیں که حضرت عبدالله بن زبیر نفیظ من جب کو کی شخص فوت ہوتا تواس کی قبر پر دفنانے تک کھڑے رہے۔

# ( ١٣٨ ) مَنْ كَرِهُ الْقِيَامَ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يُدُونَ

بعض حضرات نے قبر پر کھڑے ہونے کونا پسندفر مایا ہے

( ١١٨٨٢ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ :وَاللَّهِ إِنَّ قِيَامَهُمْ عَلَى الْقَبْرِ لَبِدُعَةٌ حَتَّى تُوضَعَ فِي قَبْرِهَا إِذَا صُلِّى عَلَيْهَا.

(۱۱۸۸۲) حضرت ابوقلابہ مِیشِید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قتم! لوگوں کا نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد تدفین تک قبر پر کھڑے ہوتا بدعت ہے۔ ( ١٨٨٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ ابْنِ عَوْن ، قَالَ :سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْت أَحَدًا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا أَبَا مَرْحُوم ذَاكَ الشَّامِيِّ ، وَكَانُوا يَهْزَؤُونَ بيه.

(۱۱۸۸۳) حضرت ابن عون ویشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی ویشید ہے دریافت کیا جنازے کے لئے کھڑے رہنا یبال تك كداس كولحديس ركه دياجائ (كيسائ) آپ ويشيد فرمايايس في كى كوايسا كرتے نبيس ديكھاسوائ ابومرحوم جوكه شامي

تصے اور لوگ ان پر ہنتے تھے۔

( ١١٨٨٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنَ دُكَيْنٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ الْقِيَامَ عِنْدَ الْقَبْرِ .

(۱۱۸۸۴)حفرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویٹیو: قبر کے پاس کھڑے ہونے کو تاپیند فرماتے تھے۔

( ١١٨٨٥ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنِّ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ : ذُكِرَ لِلشَّعْبِيِّ الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفُ ذَلِكَ ، قَالَ :فَذَكُرُت ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ ، قَالَ :إنَّمَا ذَلِكَ إذَا صُلَّىَ عَلَيْهَا لاَ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ.

(۱۱۸۸۵) حضرت ابن عون رہیٹیے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فتعمی رہیٹی ہے جناز ہ رکھے جانے ہے قبل اس کے لیے کھڑے ر بنے کے متعلق دریافت کیا تو محویا کدان کواس کے بارے میں علم ہی نہ تھا۔ (وہ اس کو جانبتے ہی نہ تھے )۔ پھر میں نے حضرت

عجابد مِیشید سے اس کا ذکر کیا آپ مِیشید نے فرمایا: بیتب ہے جب اس پرنماز پڑھی گئی ہوتو دفنانے سے پہلے نہ بیٹھا جائے۔

# ( ١٣٩ ) فِي تَجْصِيص الْقَبْرِ وَالاَّجْرِ يُجعَلُ لَهُ

( ١١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدُّ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

(۱۱۸۸۲) حفرت جابر والنو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِزافظی اُ نے قبر کی کرنے سے منع فر مایا ہے۔ اور اس بات سے کہ اس پر

بیشا جائے اور اس پرعمارت بنائی جائے۔

( ١١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَيْنِي حَمَادَةُ ، عَنْ أَنْيُسَةَ بِنُتِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَتْ :مَاتَ ابْنٌ لِزَيْدٍ يُقَالُ لَهُ سُوَيْد ، فَاشْتَرَى غُلَامٌ لَهُ ، أَوْ جَارِيَةٌ جِصًّا وَآجُرًّا ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ :مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا ، قَالَ :أَرَدْت أَنْ أَيْنِي قَبْرَهُ وَأَجَصَّصَهُ ، قَالَ : حَقِرْت ونَقِرْت لَا تُقَرِّبُهُ شَيْئًا مَسَّنَّهُ النَّارُ.

(۱۱۸۸۷) حضرت انیسہ بنت زید بن ارقم مین شیندافر ماتی ہیں کہ حضرت زید کے بینے حضرت سوید مینیج کا انتقال ہوا تو ان کے لیے ایک غلام یا با ندی نے چونااورا منٹیں ( کی )خریدیں۔حضرت زید پر اٹھیے نے فرمایاان چیزوں سے کیا کرنے کاارادہ ہے؟ انہوں نے کہا قبر برعمارت بنانے اوراس کو کِی کرنے کا ارادہ ہے، آپ نے فرمایا تیراستیاناس ہو، ہروہ چیز جس کوآگ نے چھوا ہے اس کواس میت کے قریب مت لاؤ۔

( ١١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عيسى بنِ أَبِي عَزَّةً ، قَالَ : سَمِعْتُه ينهَى عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ ، قَالَ : لاَ تُجَصِّصُوهُ.

۔ الم ۱۱۸۸۸) حفرت حسن بن صالح مرتبط فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ بن ابی عز ہورتی ہی سے قبروں کو کی کرنے کی ممانعت می ہے وہ فرماتے ہیں قبریں کی مت کرو۔

( ١١٨٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّد ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سُوِيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَلَا تَعُدُّهُ مَا مَا لَا عَبْدُ الرَّغُونَ الْمَا أَقَالَ الْمَا أَنَا مِثْ فَلَا اللهِ عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَلَا اللهِ عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَلَا اللهِ عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَلَا اللهِ عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةً ، قَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَلَا اللهِ عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةً ، قَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَلَا اللهِ عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةً ، قَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَلَا اللهُ اللهِ عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةً ، قَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَلَا اللهِ عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةً ، فَالَ : إِذَا أَنَا مِثُ فَلَا اللهِ عَنْ سُويْد بْنِ غَفَلَةً ، فَاللهَ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَةً عَلْمُ اللّهُ الل

تُوْذِنُوا بِي أَحَدًا ، وَلاَ تُقَرِّبُونِي حِصًّا ، وَلاَ آجُرًا ، وَلاَ عُودًا ، وَلاَ تَصْحَيْنِي آمْرَأَة ١٨٨٧ كف وسد مداغفا والله في ترس من مراك التجميك أفخص تكانب مهنا برور و الم

(۱۱۸۸۹) حضرت سوید بن غفلہ میں گؤفر ماتے ہیں کہ جب میں مرجا دُل تو مجھے کوئی فخص تکلیف نہ پہنچائے ،میرے قریب چونے ، کی اینٹ اورلکڑی نہ لائے ،اورمیر سے ساتھ عورت نہ جائے ، (جنازے میں )۔

( ١١٨٩٠ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْوَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الآجُرَّ. ( ١١٨٩٠) حضرت مغيره بإينيا فرمات بين كه حضرت ابراتيم بينينه يكي اينون كونا پسند فرمات تھے۔

(١١٨٩١) حدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِتَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ الْآجُرَّ فِي قُبُورِهِمْ.

(١٨٩١) حضرت ابرائيم ويشي فرمات بيل كه (صحابه كرام ثَنَائَيْمُ) إلى قبرول من كي اينكونا لِبندفر مات تقيد (١٨٩٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَعِجْبُونَ اللَّبِنَ وَيَكُوهُونَ الآجُوَّ

وَیَسْتَحِبُّونَ الْفَصَبَ وَیَکُرَهُونَ الْحَشَبَ. (۱۱۸۹۲) حضرت ابراہیم مِراثیع فرماتے ہیں کہ وہ (صحابہ کرام ٹھکٹیز) کچی اینے کو پیند فرماتے تھے اور کی اینٹوں کو ناپیند کرتے

ر ۱۱۲۹۱) مسرت ابرات ہوئی مراہ ہی کہ دوہ ر حابہ برام تفاقدہ) ہی ایٹ و پسد سرماے سے اور پی ایپوں و ناپسد سر نے تھے،اور بانس کو پسند کرتے اور دوسری لکڑی کونا پسند کرتے تھے۔

# ( ١٤٠ ) مَنْ كُرِةً أَنْ يَطَأُ عَلَى الْقَبْرِ

# قبروں کو یا وُں ہے روندنے کونا پسند سمجھا گیاہے

( ١٨٩٣ ) حَلَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، عَنْ أَبِى حَصِينٍ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللهِ فِى الْجَبَّانَةِ ، فَقَالَ : لأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تُطْفَأَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ .

(۱۱۸۹۳) حضرت ابوسعید برانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبدالله والنافیات جبانہ میں جل رہا تھا، آپ نے فرمایا: میں انگاروں

رچلوں جس سے وہ بھ جا کیں یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں قبروں کوروندوں۔ ( ۱۸۹۱ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : لأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى

۱۸۸ ) صلاف بن عليه ، عن عليب بن عبر ، تو عن إبير ، عن إبير ، عن إبي بعنوه ، عن . دن العاطمي جموع على تطفأ أحب إلى مِن أَنْ أَطأَ عَلَى قَبْرٍ . معدد من الكراك الله في الراح من رها من العال الله كران من المراح من المراج العالم المراج المراج المراج المراج

(١١٨٩٣) حضرت الى بكر وطِيتُي فرمات مين كما نكارول برچل چل كران كو بجهاديا جائي يه مجھے زياده پند ہے اس سے كه قبر كو پاؤل

\_سےرونداجاؤں\_

( ١١٨٩٥) حَذَثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَالِمِ أَبِى عَبْدِ اللهِ الْبَرَّادُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ لِأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْر رَجُلِ مُسْلِمٍ.

(۱۱۸۹۵) حضرت سالم ابی عبدالله البراد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن مسعود و الله عند سے سنا آپ فرماتے ہیں میں

انگاروں پر چلوں جس سے و دبچھ جائیں یہ مجھے زیادہ پند ہے اس بات سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر کوروندوں۔

( ١٨٩٦) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالَ : لأَنْ أَطَأَ عَلَى خَمْرَةٍ ، أَوْ عَلَى حَدِّ سَيْفٍ حَتَّى تُخْتَطَفَ رِجُلَىّ أَحَبُّ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَمْشِى عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَمَا أَبَالِى أَفِى الْقُبُورِ قَضَيْت حَاجَتِى أَمْ فِى السُّوقِ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

(۱۱۸۹۷) حفزت عقبہ بن عامر میں ہین فرماتے ہیں کہ میں آگ کے انگاروں پریا تلوار کی دھار پرچلوں یہاں تک کہ میرے پاؤں حملس جائیں یہ مجھے زیادہ پہند ہے اس بات ہے کہ میں کس مسلمان کی قبر پرچلوں۔میرے نزدیکے قبرستان میں رفع حاجت کرتا اور بازار میں لوگوں کے درمیان جبکہ لوگ دکھے رہے ہوں برابرہے۔

( ١١٨٩٧ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ أَنَهُمَا كَانَ يَكُرَهَانِ الْقُعُودَ عَلَيْهَا وَالْمَشْيَ عَلَيْهَا.

( ۱۱۸ ۹۷ ) حفرت حسن مِلِیْمِین اور حضرت محمد مِلِیٹین قبرول پر میٹھنے اوران کے او پر سے چلنے کو تا پسند فر ماتے تھے۔

( ١١٨٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ بُنِ الشَّخْيرِ ، قَالَ : فُلَان ، تَمْشُونَ عَلَى قُبُورِكُمْ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : كَيْفَ تُمُطَرُونَ.

(۱۱۸۹۸) حضرت عمران بن حدیر بیشید فرماتے ہیں کہ حضرت العلاء بن الشخیر ریشید نے فرمایا: فلاں تم اپنی قبروں کے اوپر سے گن میں درجات پر دوملہ میں میں میں میں نفس بھرت میں شرک میں میں کہ آپ

گزرتے (چلتے) ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا: پھرتم پر بارش کس طرح برسائی جاتی ہے۔ ( ۱۸۹۹ ) حدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یَحْیَی ، عَنْ أَبِیهِ ، قَالَ : كُنْتُ أَتَبَعُ أَبَا هُرَیْرَةَ فِی الْجَنَائِزِ ،

فَكَّانَ يَنَقَضَّى الْقُبُورَ ، قَالٌ : لأَنْ يَجُلِسَ أَحَدُّكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ ، ثُمَّ قَمِيصَهُ ، ثُمَّ إِزَارَهُ حَتَّى تَخُلُصَ إِلَى جِلْدِهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يَجُلِسَ عَلَى قَبُرٍ. (مسلم ٩١- ابوداؤد ٣٢٢٠)

(۱۱۸۹۹) حضرت محمد بن الی کی اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوهریرہ بڑنٹو کے بیچھے ایک جنازے کے ساتھ جا رہا تھا، آپ قبروں سے دور تھے، (تا کہ کسی قبر پر پاؤں وغیرہ نہ آجائے) اور فرمایا: تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹے جس سے اس کے کیڑے قبیص پھر شلوار جل جائے یہاں تک کہ آگ بدن تک پہنچ جائے یہ مجھے زیادہ پیند ہے اس بات سے کہ کوئی شخص قبر پر بیٹھے۔

( ..١١٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ الْقُعُودَ عَلَى الْقُبُورِ أَوْ يُمْشَى عَلَيْهَا.

(۱۱۹۰۰) حفرت برور يشي فرماتے بي كه حفرت كمحول يشي قبرول بر بيشنا دران كاو برے گذرنے كونا پندكرتے تھے۔ (۱۱۹۰۱) حَذَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنِ ابْنِ جُويْمِ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۱۹۰۱) محالت محلص بحق بهن جربيع ، من اين الوبير ، عن جابر ، قال الله و الله صلى الله عليه و سَلَمَ أَنْ يُفْعَدُ عَلَيْهَا. (۱۱۹۰۱) حضرت جابر زلان سے مردی ہے کہ حضورا قدس مَلِفَظَةَ نے قبروں پر بیٹھنے سے منع فر مایا۔

> ( ۱٤۱ ) فِی الرَّجُلِ یَبُولُ، أَوْ یُحْدِثُ بَیْنَ الْقَبُورِ کوئی شخص قبرول کے درمیان بیشاب یا قضائے حاجت کرے اس کابیان

وَلَ مُ سَرِولَ مِن مِينَ الْعُلَاءِ بَنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُطَيْلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لاَ يُحْدَثُ وَسَطَ

مَقْبَرَةٍ ، وَ لاَ يَبُولُ فِيهَا. (۱۹۰۲) حضرت مجاہد مِلِیَمِیْ فرماتے ہیں کہ مقبروں کے درمیان قضائے حاجت یا پیٹا ب مت کرو۔

( ١٩٠٣ ) حدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، قَالَ :مَا أَبَالِي فِي الْقَبُورِ قَضَيْت حَاجَتِي ، أَوُ فِي السُّوقِ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

(۱۱۹۰۳) حَضرت عقبہ بن عامر ہی دین فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کوئی پر وانبیں ہے کہ میں قبروں کے درمیان قضائے حاجت کروں یا بازار میں اورلوگ مجھے دکھے رہے ہوں۔

( ١٤٢ ) مَا ذُكِرَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْقَبُورِ إِذَا مُرَّ بِهَا مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ

جب قبرول کے باس سے گزر سے توان کوسلام کرے،اور کچھ حضرات نے اس میں رخصت دی ہے ( ۱۹۰۶) حدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَیْلِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ ، عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيٌّ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرِ ، قَالَ : السَّلَامُ عَلَى مَنْ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْتُمُ لَنَا فَرَطُّ وَلَكُمْ لَكُمْ لَكَ حِقُونَ ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

(۱۱۹۰۴) حضرت زاذان بریشیز فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہد کسی قبرستان میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔اس جگہ کے مومنوں اور مسلمانوں تم پرسلامتی ہو،تم پہلے چلے گئے ہم تمہارے بعد آئیں گے اور تم سے ل جائیں گے۔ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

١١٩.٥) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنْدُبِ الْأَزْدِى ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ سَلْمَانَ إِلَى الحيرة حُتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقُبُورِ الْتَفَتَّ عَنْ يَمِينِهِ ، فَقَالَ :السَّلَّامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ نَبُعٌ ، وَإِنَّا عَلَى آثَارِكُمْ وَارِدُونَ. (۱۱۹۰۵) حضرت جندب الاز دی پیشین فر ماتے ہیں کہ میں حضرت سلمان ڈٹاٹن کے ساتھ حیرہ کی طرف عمیا جب ہم قبرستان مپنچ تو آپ اپنی داہنی جانب متوجہ ہوئے اور دعا پڑھی: اس جگہ کے مومن مردوں اور عورتوں! تم پرسلامتی ہو،تم پہلے چلے گئے ہم بعد میں

آئیں گے اور تمہارے نشانِ قدم پر چلتے ہوئے آئیں گے۔

( ١١٩٠٦ ) حدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدٍ الْأَعْمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ خَيْثَمَةَ وَالْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى الْقُبُورِ .

(۱۹۰۱) حضرت مجامد میشید فرماتے میں کہوہ (صحابہ کرام دیکٹیئر) قبروں کوسلام کیا کرتے تھے۔

( ١١٩٠٧ ) حدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْقَبْرَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ.

(۱۱۹۰۷) حضرت محمد والطیط فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی مخص قبر برآئے اوراس کوسلام کرے۔

( ١١٩٠٨ ) حَلَّاثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنُ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ لَا يَمُرُّ بِلَيْلِ ، وَلَا نَهَارٍ بِقَبْرٍ إِلَّا سَلَمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ مَعَهُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْت لَهُ فِى ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِيهِ ، عَنُّ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كُانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

(۱۱۹۰۸) حفرت موی بن عقبہ ویشی فرماتے ہیں کہ میں نے حفرت سلام بن عبداللہ ویشین کودیکھادن ہویا رات وہ جس قبر کے پاس سے بھی گزرتے تو اسکوسلام کرتے ،اور ہم آپ کے ساتھ سفر کررہے تھے، آپ فرماتے السّلامُ عَلَیْکُمْ میں نے آپ ویشین سے اس کے متعلق دریافت کیا؟ تو مجھے اس کے بارے میں بتلایا کہ ان کے والدصاحب ویشین اس طرح کرتے تھے۔

( ١٩٠٨) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِضَامٍ ، حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إذَا خَرَجُوا إلَى الْمَقَابِرِ ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ اللَّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسُلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. (ابوداؤد ٣٢٣٠ـ احمد ٣٥٣)

(۱۱۹۰۹) حضرت سلیمان بن بریده ویشیدا پنه والد ویشید سے روایت کرتے ہیں کہ حضورا قدس مَزَفَظَةَ فِی صحابہ کرام شکائیز کو تعلیم دی تھی کہ جب وہ قبرستان جا کمیں تو یوں کہیں: اس جگہ کے مومن اور مسلم لوگو! تم پرسلامتی ہو، اگر اللہ نے جاہا تو ہم تمہار سے ساتھ آسلنے والے ہیں ،تم پہلے گئے ہم بعد میں آ کمیں گے ،ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

( ١١٩٠ ) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْجِعُ مِنْ ضَيْعَتِهِ فَيَمُرُّ بِقُبُورِ الشَّهَدَاءِ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ لَأَصْحَابِهِ : أَلَا تُسَلِّمُونَ عَلَى الشَّهَدَاءِ فَيَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ.

(۱۱۹۱۰) حضرت عامر بن سعد براثیمیز اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ ضیعہ (گاؤں ) ہے واپس آئے تو شھد اء کی قبروں

کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے۔السَّلامُ عَلَیْکُمْ وَإِنَّا بِکُمْ لَلاَحِقُونَ پُھراپے ساتھیوں سے فرمایا:تم نے شہداءکوسلام کیوں نہ کیا تا کہ وہمہیں جواب دیتے؟۔

( ١١٩١١ ) حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَارِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ الْجَارِى ، قَالَ :قَالَ لِى أَبُو هُرَيْرَةَ يَا عَبْدَ اللهِ إِذَا مَرَرْت بِالْقُبُورِ قَدْ كُنْت تَعْرِفُهُمْ فَقُلُ :السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابَ الْقُبُورِ ، وَإِذَا مَرَرْت بِالْقَبُورِ لَا تَعْرِفُهُمْ فَقُلُ :السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

سورت بالمبور م سولهم عل المسارم على المسوليون. (۱۱۹۱۱) حضرت عبدالله بن سعدالجارى ويلا فرمات بيل كه مجمع عضرت ابوهريره والله فرمايا: اعبدالله! جبتم كى الى قبر كه باس سر كرروجس كوتم جانع موتويول كهو: السّلامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابَ الْقُبُورِ اور جب كى الى قبر يركز ربوجس وتم نبيل

ك پاس سل الروجس كوتم جانت موتو يول كهو: السّلامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابَ الْقُبُورِ اور جب كى الى قبر پر گزر موجس وتم نبيس جانتے تو يول كهو: السّلامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. ( ١٩٩٢) حَذَّتُنَا هَاشِهُ بُنُ الْقَاسِم حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ فَصِيل ، عَنْ يَعْلَم بْن عَطَاء ، عَنْ عُسُد بْن جُسُ ، عَنْ أَسِر

( ١١٩١٢ ) حدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ فَصِيل ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِى مُوَيْهِبَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخُوجُ إلَى الْبَقِيعِ فَيُصَلِّى عَلَيْهِمُ ، أَوْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمُ. (احمد ٣/ ٣٨٩\_ دارمى ٤٥)

بری یک میں ایومو بھی میں ہوگا ہو ۔ (۱۱۹۱۲) حضرت ابومو بھیہ ڈیاٹٹو جورسول اکرم مَٹِونٹٹٹٹٹ کے غلام تھے فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مِئِنٹٹٹٹٹ کو حکم دیا گیا کہ آپ جنت البقیع جائیں اور مردوں پرنماز پڑھیں یاان پرسلام پڑھیں۔

### ( ۱۶۳ ) مَنْ كَانَ يَكُرَهُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْقُبُورِ لِعض حضرات قبروستان والوں کوسلام کرنے کونا پسند کرتے ہیں

( ١١٩١٣ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ حَمَّادٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ ، فَقَالَ :مَا كَانَ مِنْ صَنِيعِهِمْ.

(۱۱۹۱۳) حضرت حماد برجیمین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم برجیمینے سے قبروں کوسلام کرنے کے متعلق دریافت کیا؟ آپ برجیمین نے فرمایا: بیان کے (صحابہ کرام ٹذکر میں کے اطریقوں میں سے نہیں ہے۔

سيان عـ ( المَّالِيَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَكَانَ عُرُّوَةً يَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ الْكَانَ عُرُّوَةً يَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ المَّادِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لاَ.

(۱۱۹۱۳) حضرت خالد بن حارث ولیٹیوز فر ماتے ہیں کہ حضرت هشام برائیٹیز ہے سوال کیا گیا کیا حضرت عروہ ڈوٹیٹوز حضوراقدس مَلِّوْتِیکَیْزَ کی قب بر کے مدیر مضرب تربیر ہوئی ہے ۔ بنا میں برنیو

( ١٤٤ ) مَنْ كَانَ يَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُّ سَعِ

( ١١٩١٥ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُرُجَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ

فَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكُو السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا أَنْ بَكُونَ وَجُهَهُ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَى المسجد فَفَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَذُكُلَ مَنْزِلَهُ. يَذُكُّلَ مَنْزِلَهُ.

(۱۱۹۱۵) حضرت نافع ولینی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تف ہن جب مجد نبوی فیل اللہ علی اللہ میں داخل ہونے لکتے تو نماز اداکرتے پھردوضة رسول پر آتے اور بول سلام پیش فرماتے: السّداکم عَلَیْك یا رَسُولَ اللهِ السّدَاکم عَلَیْك یا آبا بَکْرِ السّدَکم عَلَیْك یا اللهِ السّدَاکم عَلَیْك یا آبا بَکْرِ السّدَکم عَلَیْك یا اللهِ السّدَاکم عَلَیْك یا آبا کہ الله علی الله السّد کو السّد کا مول کی طرف متوجہ ہوجاتے ، اس طرح جب آپ سفر سے تشریف لاتے تو گھرداخل ہونے سے بہلے سے کام کرتے۔

### ( ۱٤٥ ) فِی تَسُوِیَةِ الْقَبْرِ وَمَا جَاءَ فِیهِ قبروں کو برابر کرنے کا بیان

( ١١٩١٦) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شُفَىّ ، قَالَ :خَرَجْنَا غُزَاةً فِى زَمَانِ مُعَاوِيَةَ إِلَى هَذَا الذَّرْبِ وَعَلَيْنَا فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ فَتُوقِّى ابْنُ عَبِّرِلِى يُقَالُ لَهُ نَافِعْ فَقَامَ مَعَنَا فَضَالَةُ عَلَى خُفُرَتِهِ ، فَلَمَّا دَفَنَّاهُ ، قَالَ :خَفَفُوا عَنْ حُفُرَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ.

(احمد ۲/ ۱۸ بيهقي ۳۱۱)

(۱۹۱۲) حفرت تمامہ بن شفی بایشیز فرماتے ہیں کہ ہم حفرت معاویہ ڈٹاٹٹو کے دور میں غزوہ (جنگ) کے لئے اس شہر سے نکلے، ہمارے ساتھ حفرت نفالہ بن عبید جاٹٹو بھی تھے، آپ بایشیز کے چپا کے لڑکے حضرت نافع بایشیز انقال کر گئے، حضرت نفالہ ہمارے ساتھ آپ کی قبر پر کھڑے ہوئے، جب ہم نے اس کو فن کر دیا، تو آپ جہاٹٹو نے فرمایا اس کی قبر ہلکی اور برابر کرو، بیشک رسول اللہ مَرِائِنَظِیَا آئے قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا ہے۔

( ١١٩١٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الزَّهْرِى ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ شُرَخْبِيلَ ، أَنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ فَأَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقَبُرُ فَقَالُوا : قَبُرُ أَمَّ عَمْرٍ و ، ابْنَة عُثْمَانَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الْقَبُرُ فَقَالُوا : قَبُرُ أَمَّ عَمْرٍ و فَأَمْرَ بِهِ فَسُوّى . فَأَمْرَ بِهِ فَسُوِّى.

(۱۱۹۱۷) حضرت عبداللہ بن شرصیل پریٹیلۂ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان بڑاٹھ نکلے اور قبروں کو برابر کرنے کا عکم فرمایا: ہم نے تمام قبریں برابر کردیں سوائے ام عمرو بنت عثان کی قبر کے ،آپ جہاٹھ نے بوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے عرض کیاام عمرو کی قبر ہے ، آپ نے اس کوبھی برابر کرنے کا حکم فرمایا چنانچہو ہ بھی برابر کردی گئی۔

( ١١٩١٨ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ ابْنِ أَشُوعَ، عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ: ذَخَلَ عَلَى عَلِيَّ صَاحِبَ شُرَطِهِ ، فَقَالَ : انْطَلِقُ فَلَا تُدَعُ زُخُوُفًا إِلاَّ أَلْقَيْنَهُ ، وَلاَ قَبْرًا إِلاَّ سَوَّيْنَهُ ، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرِى إِلَى أَيْنَ بَعَنْتُك بَعَثْنُك إِلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ابوداؤد ٣١٠- احمد ١/ ١٣٥) (۱۹۱۸) حضرت صنش الکنانی بیشید فرماتے ہیں کہ سپاہی والاحضرت علی خلائی کے پاس آیا، آب بڑیٹو کواس نے فرمایا، چلنا جا، کوئی سامان نہ جھوڑ نا گرا تھالینا، اور کوئی قبر بغیر برابر کیے نہ چھوڑ نا، آ پ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تجھے معلوم ہے میں نے تجھے کس کام کیلئے بھیجا ہے؟ اس کام کیلئے بھیجا ہے۔ جس کام کیلئے رسول اکرم مِنوْفِظَيْؤَةِ نے مجھے بھیجا تھا۔

( ١١٩١٩ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنُ أَبِى فَزَارَةَ ، عَنْ مَوْلَى لابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا رَأَيْت الْقَوْمَ قَدْ دَفَنُوا مَيْنَاً فَأَخْدَثُوا فِى قَبْرِهِ مَا لَيْسَ فِى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَسَّوِّهِ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ.

(۱۱۹۱۹) حضرت ابن عباس بنی پینئ کے غلام فر ماتے ہیں مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس ٹنکاٹینئ نے فر مایا: جب تو کسی قوم کو دیکھیے جس نے مرد سے ودفن کر کے قبرالیں بنائی ہوجومسلمانوں کی قبروں کی طرح نہ ہوتو تم اس کومسلمانوں کی قبروں کے برابر کردو۔

( ١١٩٢٠ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْوَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :تَسْوِيَةُ الْقَبُورِ مِنَ السُّنَّةِ

(۱۱۹۲۰) حضرت الونجلز مِلِيمَا فرماتے ہیں کہ قبروں کر برابر کرنا سنت میں ہے ہے۔

( ١١٩٢١ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ مِثْلَهُ.

(۱۱۹۲۱) حضرت ابونجلو ولينفيز ساس كمثل منقول بــــ

( ١١٩٢٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :فَالَ رَجُلٌ لِلشَّغْبِيِّ رَجُلٌ دَفَنَ مَيْتًا فَسُوِّى قَبْرُهُ بِالْأَرْضِ ، فَقَالَ :أَتَيْتُ عَلَى قُبُورِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ فَإِذَا هِىَ مُشَخَّصَةٌ مِنَ الْأَرْضِ.

(۱۱۹۲۲) حضرت منصور بن عبدالرحمٰن ولیٹین فَرماتے ہیں کہ ایک خص نے حضرت امام معمی ولیٹی کئے عرض کیا ایک شخص نے اپنی مہت کو فن کیا اور اس کی قبر زمین کے برابر بنائی ( کیا درست ہے؟) آپ ولیٹینے نے فرمایا میں نے شھد اے احد کی قبریں دیکھی ہیں وہ زمین سے بلنداویرائھی ہوئی ہیں۔

### ( ۱٤٦ ) فِی تَطْیِیْنِ الْقَبْرِ وَمَا ذُکِرَ فِیهِ قبرکوگارے سے لینے کابیان

( ١١٩٢٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ :سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ هَلْ تُطَيَّنُ الْقُبُورُ ؟ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا.

(۱۱۹۲۳) حضرت ابن عون برایشید فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن سیرین برایشید سے قبر کو لیپنے کے بارے میں سوال کیا گیا؟ آپ بریشید نے فرمایا میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

( ١١٩٢٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ تَطْيِينَ الْقُبُورِ .

(۱۱۹۲۴) حضرت یونس بریشی فرمات میں کدحضرت حسن براتین قبرول کے لینے کو تا پیندفر ماتے تھے۔

( ١١٩٢٥ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرُدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَرِهَهُ.

(۱۱۹۲۵) حضرت برد ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت کمول ویشید قبروں کے لیپنے کو تا پندفر ماتے تھے۔

### ( ۱٤٧ ) مَنْ رَخَّصَ فِي زِيارَةِ الْقَبُورِ قبرول كى زيارت كى رخصت كابيان

﴿ ١١٩٢٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَان ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُّورُوهَا. (ابوداؤد ٣٢٢٧)

(۱۹۲۲) حضرت ابو ہریدہ بیٹیوا پنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مَالِظَنَیْکَا آج نے ارشاد فر مایا: میں نے پہلے تہمیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، پس ابتم زیارت کیا کرو۔

( ١١٩٢٧ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ :زُورُوهَا ، وَلَا تَقُولُوا هُجُرًّا.

(احمد ٣/ ٢٥٠ حاكم ١٣٤٦)

(۱۱۹۳۷) حضرت انس بن ما لک چاہیئہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مَثَرِّفَظَیْمَ نے زیارت تبور سے منع فرمایا، پھر (بعد میں ) فرمایا قبروں کی زیارت کرلیا کرواور بیہودہ کلام مت کرو۔

( ١١٩٢٨ ) حَلَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ النَّابِغَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بُنِ النَّابِغَةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ غِيلًا ، قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ إِيَارَةِ الْقَبُورِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّى كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ إِيَارَةِ الْقَبُورِ فَلْأُورُوهَا تُذَكِّرُ كُمُ الآخِرَةَ . (احمد ١/ ١٣٥٥ ـ ابويعلى ٢٥٨)

(مسلم ۱۰۸ احمد ۲/ ۳۲۱)

(۱۹۲۹) حضرت ابوهریرہ ڈاٹو ارشادفر ماتے ہیں کہ حضور اقدس مَؤَفَظَةً نے اپنی والدہ محتر مدکی قبرکی زیارت کی اور آپرو پڑے اور آپ کے اردگرد جو حضرات تھے وہ بھی رونے گئے، آپ مُؤَفِظَةً نے ارشاد فر مایا: میں نے اپنے رب سے اجازت جاہی کہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کروں، تو مجھے اجازت نہیں ملی، اور میں نے اپنے رب سے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت کیا کرواس سے تہیں موت یاد آئے گی۔ (موت کی یاد تازہ ہوگی)۔

( . ١٩٩٣ ) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوْتَلاٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُويَدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَتَى جِزُم قَبْرٍ فَجَلَسَ إلَيْهِ فَجَعَلَ كَهَيْنَةِ الْمُخَاطِبِ ، وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ فَقَامَ وَهُو يَبْكِى فَتَلَقَّاهُ عُمَرُ وَكَانَ مِنْ اَجُرُّ أَلْنَاسٍ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : بأبي أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ مَا الَّذِى أَبْكَاك ، قَالَ : هَذَا قَبْرُ أُمِّى سَأَلْت رَبِّى الزَّيَارَةَ فَأَذِنَ لِى وَسَأَلْتَهُ الاِسْتِغْفَارَ فَلَمْ يَأُذَنُ لِى فَذَكَرْتِهَا فَرَقَّتُ نَفْسِى فَبَكَيْت ، قَالَ فَلَمْ يُرُومَا كَانَ أَكْنَرَ بَاكِيًّا مِنْهُ يَوْمَنِذٍ.

(احمد ۵۳۹- ابن حبان ۵۳۹۰)

(۱۹۳۰) حفرت سلیمان بن بریده ویطیدا پ والد بروایت کرتے ہیں کہ جب حضورا قدس مِنْوَفِیَا آبِ کا درگر دبیت آبِ مُؤاطب کی طرح ہو گئے ، اور لوگ آب کے اردگر دبیتے گئے ، جب آپ مُؤاطب کی طرح ہو گئے ، اور لوگ آپ کے اردگر دبیتے گئے ، جب آپ مِنْوَفِیَا آبِ مُؤاطب کی طرح ہو گئے ، اور لوگ آپ کے اردگر دبیتے گئے ، جب آپ مِنْوَفِیَا آبِ مُؤافِقِیَا آبِ مُور بیٹے گئے ، جب آپ مِنْوَفِیَا آبِ مُؤافِقِیَا آبِ مِن مُؤافِقِیَقِ آبِ مُؤافِقِیَا آبِ مُؤافِقِیَقِ آبِ مُؤافِقِیَا آبِ مُؤافِقِیَا آبِ مُؤافِقِیَا آبِ مُؤافِقِیَا آبِ مُؤافِقِیَا آبِ مُؤافِقِیَا آبِ مُؤافِقِیَقِ آبِ مُؤافِقِیَا آبِ مُؤَافِقِیَا آبِ مُؤَافِقِیَا آبِ مُؤافِقِیَا آبِ مُؤَافِقِیَ آبِ مُؤَافِقِیَا آبِ مُؤْفِقِیَا مُؤْفِقِیَا مُؤْفِقِیَا مُؤْفِقِیَا آبِ مُؤْفِقِیَا آبِ مُؤْفِقِیَا آبِ مُؤْفِقِی مُؤْفِقِیَا مُوفِیَا مُؤْفِقِیَا مُؤْف

( ١١٩٣١ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يزيد ، حَدَّثَنَا مَسْرُوقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنِّى نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِى زِيَارَةِ قَبْرِ أُمْهِ ، فَزُورُوهَا تُذَكِّرْكُمُ. (دارقطنی ٦٩ـ عبدالرزاق ٦٤٣)

(۱۹۳۱) حضرت عبداللہ دی تئو سے مروی ہے کہ حضوراقد س مِنْوَفِقَائِم نے ارشاد فر مایا: بیٹک میں نے (پہلے) تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، بیٹک مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت وے دی گئی ، تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرویہ تمہیں موت اور آخرت یاد دلائے گی۔

( ١١٩٣٢ ) حلَّتَنَا عِيسَى بْنُ يُونِّسَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ تُوُفِّى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ سَاعَةً يَذْعُو .

(۱۱۹۳۲) حضرت نافع مِلِیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر خانٹی کا انقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بیٰ پین موجود نہ تتے ، جب وہ تشریف لائے تو فرمایا: مجھےان کی قبر ہتلا ؤ ، پھراس کے پاس کچھ در کھڑے رہے اور دعا فرمائی ۔

( ١١٩٣٣ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ تُوفِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

بَكْرٍ بِالْحَبْشِى ، قَالَ ابن جَريْجٍ الْحَبْشِى اتَّنَى عَشْرُ مِيلًا مِن مُكَةً فَدَفِنَ بِمُكَةً ، **فَلَ** قَبْرَهُ ، فَقَالَتُ :

وَكُنَّا كَنَدُمَانَى جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَى قِيلَ لَنُ يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقُنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِلطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتُ لَيْلَةً مَعًا

ثُمَّ قَالَتْ :أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ حَضَرْتُك لَدَفَنْتُك حَيْثْ مِتَّ وَلَوْ شَهِدْتُك مَّا زُرْتُك.

(۱۱۹۳۳) حضرت عبدالله بن الى مليكه فرماتے بيل كه حضرت عبدالرحلن بن الى بكر مؤل و بن كا كي مقام پر انتقال بوا، حضرت ابن جريخ فرماتے بيل كحريخ فرماتے بيل كم حضرت عاكشہ مؤل في فاصله پر ايك مقام ہے۔ ان كو كمه ميل دفن كيا گيا جب حضرت عاكشہ مؤل في آئكي تو تو كا فرماتے بيل كہ جب عامات كى تيم بيال تك كه يہ بجھا جاتا تھا ان كى قبر پر تشريف لا كيل اور بياشعار پڑھے۔ ہم لمجز مانے ہے مقبوط جدانه ہونے والے ساتھى تھے يہاں تك كه يہ بجھا جاتا تھا كہ جم بھى جدا ہوں گئے ہى نہيں الى خاص كے باوجود بھى كہ جم بھى جدا ہوں كے بى نہيں الى خاص كے باوجود بھى الك خاص كے باوجود بھى الك حال كے اس لمجا جتاع كے باوجود بھى الك دات بھى الكھے نگر ارى ہو۔

پھرفر مایا:اللہ کی قتم!اگر میں اس وقت حاضر ہوتی تو جہاں انتقال ہوا تھاو ہیں دفن کرواتی اورا گرمیں اس کے جنازے میں حاضر ہوتی تو اس کی قبر کی زیارت نہ کرتی ۔

( ١١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَدِمَ وَقَدُ مَاتَ بَعْضُ وَلَذِهِ ، فَقَالَ :دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ فَيَدُلُونَهُ عَلَيْهِ فَيَنْطَلِقُ فَيَقُومُ عَلَيْهِ وَيَدُعُو لَهُ.

(۱۳۱۳) حضرت نافع باینچه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مؤد کوئن تشریف لائے ان کی اولا دمیں سے کسی کا انتقال ہو چکاتھا، - میں مناب مناب کی مناب کے اس کے معارت عبداللہ بن عمر مؤد کوئن تشریف لائے ان کی اولا دمیں سے کسی کا انتقال ہو

آپ ڈاٹوز نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتلا ؤ۔ آپ کو جب ان کی قبر دکھائی گئی تو آپ وہاں کھڑے ہوئے اوران کے لئے دعا فرمائی۔

( ١١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي فَرُوّةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ ، عَنِ ابن بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،

قَالَ : جَالَسُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَجْلِسِ فَرَأَيْنَهُ حَزِينًا ، فَقَالٌ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتَ نَهَيْنُكُمُ عَنُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتَ نَهَيْنُكُمُ عَنُ لِيَارَةِ الْقُبُورِ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاذَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ ، وَنَهَيْنُكُمْ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ قَبْرَ أَمْهِ فَلْيَزُرُهُ ، وَكُنْتَ نَهَيْنُكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقِّتِ وَالنَّقِيرِ ، فَاجْتَنِبُوا كُلُّ مُنْ أَرَادَ أَنْ يَزُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ.

 گوشت کھانے سے منع کیا تھا، پس (اب) تم خود کھاؤاور دومروں کو کھلاؤاور جتنا چا ہوذ خیرہ کرو،اور میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، پس جواپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ زیارت کرے،اور میں نے تمہیں کدو کے برتن سے،سبر رنگ کے برتن سے ،سبزرنگ کے روغن سے رنگے ہوئے برتن سے ادر پیالہ نما گڑھا کی ہوئی لکڑی جس میں تھجور کی شراب بنائی جاتی ہے اس برتن سے منع کیا تھا، پس تم ہرنشہ والی چیز سے اجتناب کرواور باتی جتنی چاہو چیؤ، (جس میں نشر نہ ہو)۔

# ( ١٤٨ ) مَنْ كُرِهُ زِيارَةُ الْقَبُورِ

### بعض حضرات قبرول کی زیارت کونایسندفر ماتے ہیں

( ١١٩٣٦) حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَوَّاحِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا صَالِح يُحَدِّثُ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجُّ.

(۱۱۹۳۷) حفزت عبدالله بن عباس بن من من عمروی ہے کہ حضورا قدس مُؤْتِنَقِئَةً نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں ،ان کو تجدہ گاہ (مساجد) بنانے والیوں اوران پر چراغاں کرنے والیوں پرلعنت فر مائی ہے۔

(۱۹۳۷) حدَّنَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَسَةِ رَأَتُهَا فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةَ ، فَذَكَرَتُ لَهُ مَا رَأَتُ فِيهَا مِنَ الصَّلِحُ ، بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُولِئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُولِئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمَ الْعَبْدُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الصَّالِحُ ، بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْعِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ يَلْكَ الصَّورَ، فَأُولِئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (بخارى ٣٣٨ ـ مسلم ٣٤٥) مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فِيهِ يَلْكَ الصَّورَ، فَأُولِئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (بخارى ٣٣٨ ـ مسلم ٣٤٥) مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فِيهِ يَلْكَ الصَّورَ، فَأُولِئِكَ شِرَارُ الْحَلْقِ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (بخارى ٣٣٨ ـ مسلم ٣٤٥) مسلم مَنْ اللهِ عَزْ وَجَلَّ مَا مَانِهُ عَنْ مَامُ وَمُعْرَتُ الْمِي وَمُورا قَدَى مَا مِنْ اللهِ عَنْ مَعْورا قَدَى مَا مِنْ اللهِ عَنْ وَمُولِ عَلَيْهِ وَلَهُ مَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَى اللهُ عَنْ وَكُولُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَمِيهِ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِقُ اللهُ المُعَلِقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِّقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِلَ اللهُ المُعَلِّ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُو

( ١١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَالِدَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ؛ عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : سَمِعُتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَخْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. (ابن خزيمة 2٨٩ـ احمد ١/ ٣٠٥)

(۱۱۹۳۸) حضرت عبداللہ جھٹنے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مِئونِفَیْغَ ہِ کوفر ماتے ہوئے سنا کہلوگوں میں سب سے بدتر اوگ وہ ہیں جن کوقیامت نے اس حال میں پایا کہوہ زندہ ہیں اور وہلوگ جنہوں نے قبروں کو بحدہ گاہ بنایا۔

( ١١٩٣٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُزَارَ الْقَبْرُ وَيُصَلَّى عِنْدَهُ.

(۱۹۳۹) حضرت عمران ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن سیرین ویشید قبروں کی زیارت کرنے اوران کے پاس نماز پڑھنے کو ناپسند ف ت تنہ

( ١٩٤٠) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشَخِذُوا قَبْرِى عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَصَلُّوا عَلَى ّحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِى.

(۱۱۹۴۰) حضرت حسن بن حسن ولا توزي سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِزَ الفَظِيَّةِ نے ارشاد فرمایا: میری قبر کوعیدگاہ (سجدہ گاہ) نہ بنا تا، اور نہ

ہی اپنے گھروں کوقبرستان بناؤ ،اورتم جہال کہیں بھی ہوجمھ پر درود پڑھو ، بیٹک تمہارا درود مجھے بہنچایا جاتا ہے۔

( ١١٩٤١ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِى وَنَنَّا يُصَلَّى لَهُ اشْتَذَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَهْ مِ اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَانِهِمْ مَسَاجِدَ.

(۱۱۹۳۱) حضرت زید بن اسلم دلایند سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِن الفظائة نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! میری قبر کو بت نه بناجس کی

عبادت کی جائے ، بیشک ان لوگوں پر اللہ کا شدید غضب دغصہ واجنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگا ہ بنایا۔

( ١٩٤٢) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَالَمُ مَا أَنَّ مَا اللهُ عَالَمُ عَالِمُ اللهُ عَنْ سَعِيدٍ اللهِ صَلَّ اللهُ عَالَمُ عَالْمُ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَالَمُ عَالِمُ اللهُ عَنْ عَانِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالِمُ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَانِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَالَمُ عَالِمُ الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ أَقُرَاهًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. (۱۱۹۳۲) حضرت عائشہ تفعین سے مردی ہے کہ حضور اقدس مِلِفَظَیَّ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت فرمائی ہے

(۱۱۹۳۴) مطرت عائشہ رفخاند منگا سے مروق ہے کہ مصور اقد سی میرانظیے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی نے اس فوم پر لعنت فر ماتی ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔

( ١١٩٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ أَبِى سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ :قَالَ عُمَرُ : لَأَنَّا لَا نَجِدُ أَضَلَّ مِنْ زَانِرِ الْقَبْرِ.

(۱۱۹۳۳) حضرت عمر ولا تنز ارشاد فرماتے ہیں یقینا ہم نے عبادت کے طور پر قبروں کی زیارت کرنے والے سے ہو ھاکر کوئی عمراہ مخص نہیں دیکھا۔

( ١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَكُرَهُونَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ.

( ۱۱۹۳۴) حضرت ابراہیم میشید فر ماتے ہیں کہ (صحابہ کرام میکنید) زیارت قبورکو تابسندفر ماتے تھے۔

( ۱۷۹٤٥) حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ بَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ مَسْمَانَ بَعْ مُلْدِهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقَبُودِ . (احمد ۳۳۲) بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقَبُودِ . (احمد ۳۳۲) (۱۹۳۵) حضرت عبدالرحُن بن حسان بن ثابت تَنَاتُوْ سے مروی ہے کہ حضورا قدس مُؤَفِّظَةً فَ قِروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر احذت فرمائی ہے۔

( ١١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لَزُرُت قَبْرَ ابْنَتِي.

(۱۱۹۳۲) حضرت معنی برایطید فرماتے ہیں کہ اگر حضورا قدس بَرِ اَنظِیمَ اِنج نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع ندفر مایا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کی قبر کی زیارت کرتا۔

### ( ۱٤٩) مَا جَاءَ فِي الدَّنْنِ بِاللَّيْلِ رات كودفن كرنے كابيان

( ١٩٤٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْبَاهِلِتَى ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ كَانَ أَصْلُهُ رُومِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : كَانَ رَجُلَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَقُولُ أَوْهُ أَوْهُ ، قَالَ أَبُو ذَرً : خَرَجْت ذَاتَ لَيْلَةٍ فَإِذَا

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَابِرِ يَدُفِنُ فَرَلَكَ الرَّجُلِ وَمَعَهُ مِصْبَاحٌ. (ابوداؤد ١٥٧٦) (١١٩٣٤) حضرت ابوينس الباهلي وليُّو فرمات بين كه مين في مكه مين ايك يَثْخ سے سنا جواصل ميں رومي تصوه و حضرت ابوذر وليُّو

ے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بیت اللّٰہ کا طواف کرتے ہوئے اوہ اوہ کررہاتھا،حضرت ابوذ رہیٰ تینے نے ارشاوفر مایا: میں ایک رات مرید دور میں مریخ نے میں میں اللّٰہ کا طواف کرتے ہوئے اوہ اوہ کررہاتھا،حضرت ابوذ رہیٰ تینے نے ارشاوفر مایا: میں

كونكا (توميس نے ديكھا) آنخضرت يَرِّشَفَيُّةِ اس وقت قبرستان ميں بيں اى آدى كودنن كررہے تصاور آپ كے پاس چراغ بھى تھا۔ ( ١١٩٤٨ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِ و ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ دُفِنَتُ لَيُلاً.

> (۱۱۹۴۸) حضرت حسن بن محمد بمئيتها فرمات مين كه حضرت فاطمه رئي مندمنا كورات كے وقت وفن كيا گيا۔ پيپس رور دور رو رہا ہے دور در رہا ہے ہے يا

( ۱۱۹۴۹ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا دَفَنَ فَاطِمَةَ لَيْلاً. (۱۱۹۳۹) حضرت عروه زاینُو فرمات میں که حضرت علی کرم الله وجهه نے حضرت فاطمہ بزیهندین کورات کے وقت دُن کیا۔

( ١١٩٥٠) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ فَسُنِلَ عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيْتِ ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ قُلْتُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قُلْتُ : يُدْفَنُ الْمَيْتُ بِاللَّيْلِ ، قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قُلْتُ : يُدْفَنُ الْمَيْتُ بِاللَّيْلِ ، قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قُلْتُ اللَّيْلِ . قَالَ : اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَوَاءٌ ، قُلْتُ اللَّيْلِ .

(۱۱۹۵۰) حضرت موی بن علی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عقبہ بن عامر جن پینٹن کے پاس تھا کہ آپ ہوائیو سے جنازے کی تکبیروں کے بارے میں دریافت کیا گیا؟ آپ ہواٹو نے فرمایا جارہیں میں نے عرض کیا دن اور رات میں برابرہیں؟ آپ دہاٹو نے فرمایا رات اور دن برابرہیں، میں نے عرض کیا میت کورات کے وقت وفن کیا جاسکتا ہے؟ آپ بڑاٹو نے فرمایا حضرت

ابو بُمرصد يق وليَّوْ كُورات كوفت وفن كيا كيا-( ١١٩٥١ ) حدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، دُوْنَ أَبُو بَكْرِ بِاللَّيْلِ.

(١١٩٥١) حضرت قاسم بن محمد ويشيد فريات بين كه حضرت أبو بكرصد يق بناتين كورات كروقت وفن كيا كيا\_

( ١١٩٥٢ ) حدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ دُفِنَ لَيْلًا ، قَالَ:وَكَانَ قَتَادَةٌ يَكُرَهُ ذَلِكَ.

(۱۱۹۵۲) حضرت ابن الی عروبه فرماتے ہیں کہ حضرت قنادہ دیا ہی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود دی این کورات کے وقت وفن کیا گیا ، حضرت ابوقنادہ دین بین اس کونا پیند کرتے تھے۔

( ١١٩٥٣ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّ عُمَرَ دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ لَيْلًا ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأُوْتَرَ بِفَلَاثٍ.

(۱۱۹۵۳) حضرت ابن السباقَ ويشيئ فرماتَت بي كه حضرت عمر ولا فيؤنے خضرت ابو بكر صديق ولا في كورات كے وقت وفن فرمايا: پھر مجديس تشريف لائے اورنماز وتر اوا فرمائی۔

( ١١٩٥٤ ) حدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرِيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَدُفِنُ بَعْضَ وَلَدِهِ لَيْلاً كَرَاهِيَةَ الزِّحَامِ. (١١٩٥٣) حضرت معمى بِإِثْنِيْ فرمات بين كه حضرت شرح بِيْنِيْ نے اپنی بعض اولادكواز وحام ك ورسے رات كے وقت وفن فرمايا:

(از دحام کونالیند کرتے ہوئے )۔

( ١١٩٥٥ ) حَدَّثَنَا خَالِلٌا الزَّيَّاتُ ، عَنْ زُرْعَةَ بُنِ عَمْرُو ، مَوْلَى لآلِ حُبَابِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : دَفَنَا عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ بِالْبَقِيعِ ، قَالَ وَكُنْت رَابِعَ أَرْبَعَةٍ فِيمَّنْ حَمَلَهُ.

(۱۱۹۵۵) حضرت زرعہ بن عمر و پریشیا اپنے والد حضرت عمر و پریشیا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان بن عفان حیائی کو عشاء کے بعد جنت البقیع میں فن کیا،اور میں ان چاروں میں سے ایک تھا جنہوں نے ان کی میت کوا تھار کھا تھا۔

( ١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ :مَاتَ أَبُو بَكُرٍ لَيُلَةَ الثَّلَاثَاءِ ، وَدُفِنَ لَـُلُـلَةَ ثُلَاثَاءً.

(۱۹۵۲) حضرت عائشہ مخاطفۂ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق ٹٹاٹٹو متگل کی رات و نیا ہے تشریف لے گئے اور منگل کی رات کو ہمی ان کو فرن کہا گیا۔

( ١١٩٥٧ ) حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَأَبُو دَاوُد ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالدَّفْنِ بِاللَّيْلِ.

(١١٩٥٤) حضرت قماده ويشفيذ فرمات ميں كەحضرت معيد بن المسيب ويشفيز رات كو ذن كرنے ميں كو كى حرج نہيں سمجھتے تھے۔

( ١١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، عَنِ الْأَسْوَد بْنِ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرِ السَّدُوسِيّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَنَسًا

عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِاللِّيْلِ ، فَقَالَ : مَا الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ بِاللَّيْلِ إِلَّا كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ بِالنَّهَارِ.

(۱۱۹۵۸) حفرت خالد بن تمير السد وى مِيْتُون فرمات بي كه مين نے حضرت اُنس جُوانُون سے رات كونماز جنازه پر صَّخ كے مُتعلق دريافت كيا؟ آپ رُوانُون نے فرمايارات كونماز جنازه پرُ صناايهاى ہے جيسے دن كو پرُ صنا۔

( ١١٩٥٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، قَالَ دُوْنَ إِبْرَاهِيمُ لَيْلاً وَنَحْنُ خَائِفُونَ.

ه کان مسئف این انی شیرمتر جم (جلد۳) کی مسئف این انی شیرمتر جم (جلد۳) کی ده می اور این می این می می نام این می (۱۹۹۸) جهند به این می داد این می دهند به اور این می این این می داد در این می داد در این می داد در این می داد در

(۱۱۹۵۹) حضرت ابن عون ميليد فرمات بيل كه حضرت ابرائيم بيليد كوجم في رات كوفت دفن كيااورجم سب خوف زده تقير. ۱۱۹۶۰ ) حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَدُفِنَ لَيْلاً.

> (۱۱۹۲۰) حفرت ابوحرہ مِلِیْمِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن مِلِیْمِیْ رات کو دُفن کرنے کو نا پہند فرماتے تھے۔ و

١١٩٦١) حَذَّنَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : مَا عَلِمُنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ لَيْلَةَ

الأربعًاء ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْمَسَاحِي المَوور . (احمد ۷۲- ابن راهویه ۹۹۳) (۱۹۹۱) حضرت عائشہ ری پین فارشاد فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اکرم مِنْ النظامَ آ کے دفنانے کاعلم ندتھا کہ ہم نے ایک گذرنے والوں کی آواز رات کے آخری پہر میں نی۔وہ رات بدھ کی رات تھی۔

# ( ١٥٠ ) فِي الرَّجْلِ يَمُوتُ لَهُ الْقَرَابَةُ الْمُشْرِكُ يَحْضُرُهُ أَمْرُ لاَ

سی شخص کا قریبی رشتہ دار مشرک مرجائے تو کیاوہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا؟

١١٩٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبِ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَمَّكِ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ ، فَقَالَ لِي : اذْهَبُ فَوَّارِهِ ، وَلاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئًا عَلَيْهِ وَعَلَيْ أَثَرُ التُّرَابِ وَالْفَبَارِ فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا حَتَّى تَأْتِينِي ، قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَوَارَيْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعْت إلِيْهِ وَعَلَى آثَرُ التُّرَابِ وَالْفَبَارِ فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرَّنِي ، أَنَّ لِي بِهَا مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ.

ِ ۱۱۹۲۲) حضرت علی جن پی فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو میں نبی پاک مِنْفِقِفَظَ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ اے نند کے رسول! آپ کا نگراہ پچامر گیا ہے آپ مِنْفِقِفَظَ نے فرمایا جاؤاوران کوڈ ھانپ دواور جب تک میرے پاس ندآ جانا کچھ نہ کرنا ہی گیا اوران کوڈ ھانپ دیا پھر میں واپس آیا تو میرے او پر مٹی اور گردوغبار کے آٹار تھے آپ مِنْفِقَظَ نِے نے مجھے پچھ دعائمیں دیں جو

ہی جو اوران وو ھاپ دیا چرے ان واپس ایا تو غیرے اوپر ہی اور کردو حبارے اٹار تھے اپ پر کھیے ہے جھے پھو عامی ان وی ہرے لیے دنیا کی چیزوں کے مل جانے ہے زیادہ قابل مسرت ہیں۔ معدود در حد آذاکہ وائے کے فید کو فوڈ کرنٹ ہے آئے گئے ان کہ ان کے انکٹ کا آئے ہے کہ مالا کا میں کا آئے کہ کا کہ دیکہ آگ

١١٩٦٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ نَاجِيَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ، وَقَالَ فَأَمَرَنِي بِالْغَسُلِ.

۱۱۹۲۳) حضرت علی کرم الله و جهد ہے ای طرح منقول ہے اور فر ماتے ہیں کہ مجھے شسل کرنے کا حکم فر مایا۔ پیپس سیس \* سر د موجہ ہیں سر و سرقار سے دور ہی ہیں۔

١١٩٦٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ : مَاتَتُ أُمُّ الْحَارِثِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَشَهِدَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

۱۱۹۷۳) حفزت معنی مِیشِیدُ فرماتے ہیں کہ ام الحارث بن الی رہید جونصرانیے تھی اس کا انقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں نبی رمیم مِیشِ النظامِیَ اُلِی مُنتِیمُ شریک ہوئے۔ هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) كي المحانز ١٨٥ كي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣)

ر ١١٩٦٥) حدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : مَاتَتُ أُمُّ الْحَارِثِ وَكَانَتُ نَصْرَانِيَّةً ، فَشَهِدَهَا أَصْحَابُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ.

(۱۱۹۲۵) حضرت عامر دلیلید ہے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١١٩٦٦ ) حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِى إسْمَاعِيلَ ، عَنُ عَامِرِ بُنِ شَقِيقٍ ، عَنُ أَبِى وَائِلٍ ، قَالَ مَاتَتُ أُمِّى وَهِىَ نَصُرَانِيَّةٌ فَأَتَيْت عُمَرَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ :ارْكِبْ دَابَّةٌ وَسِرْ أَمَّامَهَا.

(۱۱۹۲۲) حضرت ابو واکل بیشینهٔ فرماتے ہیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا جو کہ نصرانی تھی ، میں حضرت عمر رہ انٹو کے پاس آیا اور ان کو سیست

بتلایا،آپ رہائشے نے فرمایا:سواری پرسوار ہوجا ؤاوراس کے آگے خاموشی سے جلو۔

( ١١٩٦٧ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: مَاتَتُ أُمُّ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ وَهِى نَصُرَانِيَّةٌ فَسَالَ ابْنَ معقل، فَقَالَ: إنِّى أُحِبُّ أَنْ أَحْضُرَهَا، وَلَا أَتْبَعُهَا، قَالَ ارْكَبْ دَابَّةً وَسِرْ أَمَامِهَا غَلُوَةً فَإِنَّك إذَا سِرْتَ أَمَامَهَا فَلَسْتَ مَعَهَا.

(۱۱۹۷۷) حضرت عطاء بن السائب پیشیا فرماتے ہیں کہ ثقیف کے ایک شخص کی والدّہ کا انقال ہو گیا جو کہ نصرانی تھی۔اس نے حضرت ابن معقل پیشیا ہے اس کے متعلق دریافت کیا، آپ پیشیا نے فرمایا جھے تو یہ پہند ہے کہ اس کے جنازے میں حاضر ہوا جائے لیکن اس کے جنازے کے ساتھ (پیچیے ) نہ چلا جائے ، بھر فرمایا: سواری پرسوار ہو جا دُاوراس کے آگے تمن سے جارسوگز چلو کیونکہ

کیکن اس کے جنازے کے ساتھ ( پیچیے ) نہ چلا جائے ، بھرفر مایا:سواری پرسوار ہو جب تم اس کے آ گے چلو گے تو اس کے ساتھ شارنہیں ہو گے۔ میریہ سے اس کے استعمال کے ساتھ شارنہیں ہو گے۔

( ١١٩٦٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَوِيكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوِيكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَتَبِعُ أُمَّةُ النَّصْرَانِيَّةَ تَمُوتُ ، قَالَ: يَتَبَعُهَا وَيَمْشِى أَمَامَهَا.

(۱۱۹۲۸) حفرت عبداللہ بن شریک پیٹیل فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عبداللہ بن عمر بڑی ڈین سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اس کی نصرانیہ ماں فوت ہوگئ ہے اس کے جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے؟ آپ تؤڈٹو نے فرمایا: اس کے ساتھ تو جائے لیکن اس کے جنازے کے آگے چلے۔

( ١١٩٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسُوَائِيلَ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ مَاتَ رَجُلَّ نَصُرَانِيَّ وَلَهُ ابْنٌ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَتُبَعُهُ ، فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ وَيَدُفِنَهُ وَيَسْتَغْفِرَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ. ( ١٩٧٩) حَمْدُ مَا مِن مِن مِنْ مِنْ وَلِمِ النَّهِ فِي لَهُ أَنْ يَتَبَعَهُ وَيَدُفِنَهُ وَيَسْتَغْفِرَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ.

(۱۱۹۲۹) حضرت سعید بن جبیر میشید فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی کا انقال ہوا اس کا ایک مسلمان بیٹا تھا جواس کے جتازے میں شریک نہیں ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس جی دیننانے فرمایا: مناسب تھا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ جا تا اس کو فن کرتا اور اپنی زندگی میں اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا۔

( .١١٩٧ ) حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسُهِرٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:لَمَّا مَاتَ أَبُو طَالِبِ جَاءَ عَلِيٌّ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:إِنَّ عَمَّكُ الشَّيْخَ الْكَافِرَ قَدْ مَاتَ فَمَا تَرَى فِيهِ، قَالَ:أَرَى أَنُّ تَغْسِلَهُ وَتُجِنَّهُ وَأَمَرَهُ بِالْغُسُلِ. (۱۱۹۷۰) حضرت محتمی مریشیط فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجبہ حضور اکرم مَرَّفِظَةُ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آپ کا کا فرچیافوت ہوگیا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیارائے ہے؟ آپ مَرَّفظَةُ مَ نے فرمایا:اس کونسل دواور دفنا دو،اوران کو (بعد میں ) خسل کرنے کا حکم فرمایا۔

( ١١٩٧١) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : مَاتَ رَجُلْ نَصُرَانِيَّ فَوَ كَلَهُ ابْنُهُ إلى أَهْلِ دِينِهِ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : مَا كَانَ عَلَيْهِ لَوْ مَشَى مَعَهُ وَأَجَنَّه وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَا كَانَ حَيًّا ، ثُمَّ تَلَا : ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لَأْبِيهِ ﴾ الآيَة.

(۱۹۷۱) حضرت سعید بن جبیر والی فرماتے میں کہ ایک نصرانی فخض کا انقال ہوا تو اس کے بیٹے نے اس کوان کے ذہب والوں کے سپرد کر دیا، حضرت عبد اللہ بن عباس وی فوٹون کے پاس جب اس کا ذکر ہوا تو آپ واٹو نے فرمایا: کوئی حرج نہ تھا اگریہ اس کے ساتھ جاتا اور اس کو دفنا تا اور اپنی زندگی میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا، پھر آپ واٹونو نے بیآیت تلاوت فرمائی: ﴿ وَمَا كَانَ السّیفَفُارُ اِبْوَاهِیمَ لَا بِیهِ ﴾۔

# ( ۱۵۱ ) فِي الرَّجُلِ يَهُوتُ فِي الْبَحْرِ مَا يُصْنَعُ بِهِ كُونَى شَخْصَ سمندر مِين ہلاك ہوجائے اس كا كيا كيا جائے گا

( ١١٩٧٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :إذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي الْبَحْرِ جُعِلَ فِي زِبِّيلٍ ، ثُمَّ قُذِفَ بِهِ.

(۱۹۷۲) حضرت حسن بیٹیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اگر کو کی شخص سمندر میں فوت ہوجائے (بحری جہاز وغیرہ میں) تو اس کوٹو کری ( بکسہ ) میں ڈال کرسمندر میں ڈال دیا جائے۔

( ۱۱۹۷۳ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌ ، غَنْ حَجَّاجٍ ، غَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الَّذِي يَمُوتُ فِي الْبَحْرِ ، قَالَ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُرْبَطُ فِي رِجُلِّيْهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ يُرْمَى بِهِ فِي الْبَحْرِ .

(۱۱۹۷۳) حضرت عطاء پیشیز اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس کا سمندر میں انقال ہوجائے اس کوٹسل دیا جائے گا ،کفن پہنایا جائے گا ،خوشبولگائی جائے گی ،اور پھراس کی نماز جناز ہ پڑھائی جائے گی پھراس کی ٹانگوں کے ساتھ کوئی (وزنی) چیز باندھ کراس کو سمندر میں بہادیا جائے گا۔

### ( ۱۵۲ ) فِی الرَّجُلِ یَأْخُذُ غَیْرَ طَرِیقِ الْجِنَازَةِ وَیُعَارِضُهَا راستہ بدل کر جنازے کے ساتھ ملنے کا بیان

( ١١٩٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : خَرَجْت مَعَ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي جِنَازَةٍ

فَأَخَذَ غَيْرً طَرِيقِهَا فَعَارَضَهَا ، فَلَمَّا الْتَهَى إِلَى الْقَبْرِ جَلَسَ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ.

( ۱۱۹۷ ) حضرت کی بن ابی اسحاق برفیزین فرماتے ہیں کہ میں حضرت سالم بن عبد اللہ بیٹینئ کے ساتھ ایک جنازے میں نکلا

آپ بینی رسته بدل کر چلے اور جنازے کے ساتھ آ یلے۔ جب قبرستان پنچے تو جنازہ رکھنے نے پہلے ہی بیٹھ گئے۔

( ١١٩٧٥ ) حَلَّتَنَا ابْنُ مَهْدِئٌّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يَأْخُذَانِ غَيْرَ طَرِيقِ الْجِنَازَةِ.

(۱۱۹۷۵) حضرت شعمی میشید فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کیشید اور حضرت زید بن ارقم میشید راستہ بدل کر جنازے کے ساتھ ملا کرتے تھے

#### ( ۱۵۳ ) فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُدُفَنَ فِي الْمَوْضِعِ كُونَيُ شَخْصَ الرَّيهِ وصِيتَ كرے كه مجھے فلا ل جگه وفن كيا جائے

( ١١٩٧٦ ) حَذَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ أَوْصَى عروة أَنْ لَا يُقْبَرَ فِي الْبَقِيعِ ، وَقَالَ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أُضَيِّقَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَمَا أُحِبُّ أضامَه فِيهِ.

(۱۹۷۲) حضرت هشام مِلِینیلا فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ مِلینیلا نے وصیت فر مائی تھی کہ مجھے جنت اُبقیع میں وفن نہ کرنا ، کیونکہ اگر مؤمن ہےتو میں پسندنبیں کرتا کہ اس پرینگی کروں اورا گرفا جربوتو میں نہیں جا ہتا کہ اس بارے میں ان سے مزاحمت کروں۔

( ١١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :ادْفِنُونِي فِي قَبْرِ عُثْمَانَ بُنِ مَظْعُون.

(۱۱۹۷۷) حفرت الوَّعبيده ولِيشْطُ فرمات مِين كدحفرت عبد الله بن متعود والنَّوْ أَنْ وصيت فرما كَي تقى كه مجھے حضرت عثان بن مظعون والنَّوْ كَي قبر مِين وفن كرنا۔

( ۱۱۹۷۸ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ خَيْضَهَةَ أَوْصَى أَنْ يُدُفَنَ فِي مَفْبَرَةٍ فُقُرَاءِ قَوْمه. ( ۱۱۹۷۸ ) حفرت سفيان بيشير ايك تحص سے روايت كرتے بين كه حفرت خيشمہ رُفَاتُو نے وصيت فرمائى تھى كه مجھے ميرى قوم كے فقراء كے قريب دفن كرنا۔

( ١١٩٧٩ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَمَّا حَضَرَتُهَا الْوَفَاةُ ادْفِنُونِي مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي كُنْت أُخْدِثْتُ بَعْدَهُ.

(۱۹۷۹)حضرت قیس مِیتَعَیْد فرماً تے ہیں کہ جب حضرت عائشہ مُنیاتین کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ بڑیانڈ طانے فر مایا مجھے دیگر از واج مطہرات کے ساتھ دفن کرنا ، مجھے یہ بات بعد میں بتائی گئی تھی۔

( ١١٩٨ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اذْهَبُ إلَى عَانِشَةَ فَسَلِّمْ وَقُلْ يَسُتَأْذِنُ عُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ أَنْ يُدْقَنَ مَعٌّ صَاحِبَيْهِ فَاتَاهَا عَبْدُ اللهِ فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِى فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : يَسْتُأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَنْ يُدُفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَتُ قَدْ كُنْت وَاللَّهِ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي ، وَلَا وِثِوَ نَهُ الْيُوهُ عَلَى نَفْسِي.

(۱۱۹۸۰) حضرت عمر و بن میمون ولیٹیو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلیٹو نے حضرت عبداللہ بن عمر تک پیشوں سے فرمایا: ای عائشہ خکا بیشوں کے پاس جا دَان کومیراسلام دواور عرض کروعمر ولیٹو اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اس کواس کے ساتھیوں کے ساتھ وفن کیا جائے ، حضرت عبداللہ ولیٹو جب ان کے پاس آئے ان کو بیٹھ کر روتے ہوئے پایا، آپ ولیٹو نے ان پر سلام عرض کیا اور فرمایا حضرت عبداللہ ولیٹو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں؟ آپ ولیٹو نیا اللہ کو جماعہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں آج حضرت عمر ولیٹو کو اپنے نفس برتر جمع دیتے ہوں۔

( ۱۵٤) فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ نَفْسَهُ وَالنَّفَسَاءُ مِنَ الزِّنَا هَلْ یُصَلَّی عَلَیْهِمْ کُولَیْ مِنَ الزِّنَا هَلْ یُصَلَّی عَلَیْهِمْ کُولَیْ مُن الرَّبِی اللَّهُ کُیاان کی کوئی مُخص خود کشی کرلے یا عورت کوزنا کے بعد نفاس آئے (بچیہ وجائے ) تو کیاان کی خائے گئی ؟

( ١١٩٨١ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَشُعَتَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :سَأَلَتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الْفُجُورِ أَيُصَلَّى عَلَيْهَا ، فَقَالَ :صَلِّ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(۱۱۹۸۱) حضرت ابوز بیر پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر دی شئی سے سوال کیا کہ کوئی عورت اس نفاس میں مرجائے جو گناہ کی وجہ سے تھا کیا اس کی نماز جنازہ اوا کی جائے گی؟ آپ دی شئی نے فرمایا ہروہ شخص جو لاَ اِللّهُ اِللّهُ کا اقرار کرتا ہے اس کی نماز جنازہ پر صو۔

( ١١٩٨٢ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ يَخْيَى ، عَنِ أَبَى النَّعْمَانِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَاءِ وَعَلَّى أَمَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا.

(۱۱۹۸۲) حضرت ابوالنعمان پرتینی ہے مردی ہے کہ حضوراقدس مِرَّالْفَقِیَّةِ نے ولد زیااوراس کی ماں کی نماز جناز ہاوافر مائی جو حالت نفاس میں فوت ہو کی تھی۔

( ١٩٨٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ :قُلْتُ لَأَبِي أَمَامَةَ الرَّجُلُ يَشُرَبُ الْخَمْرَ فَيَمُوتُ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، قَالَ نَعَمُ لَعَلَّهُ اصْطُجَعَ عَلَى فِرَاشِهِ مُرَّةً ، فَقَالَ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَغُفِرَ لَهُ بِهَا.

(۱۱۹۸۳) حضرت ابوغالب ویشین فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ سے دریافت کیا کوئی مخص شراب بی کرفوت ہوجائے کیا اس کی نماز جناز ہ اداکیا جائے گی؟ آپ دیشین نے فرمایا: ہاں شایداس نے بستر پر لیٹے ہوئے لا الله اِلله پڑھا ہواس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوجائے۔ ( ١١٩٨٤ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُصَلَّى عَلَى الَّذِى قَتَلَ نَفْسَهُ وَعَلَى النَّفَسَاءِ مِنَ الزُّنَّا وَعَلَى الَّذِى يَمُوتُ عريقًا مِنَ الْخَمْرِ.

(۱۱۹۸۳) حفرت ابراہیم پرتیجی فرماتے ہیں کہ جو تحص خود کشی کرے، یاعورت حالت نفاس میں مرجائے جونفاس زنا کی وجہ ہے آیا تھا، یا کوئی مخص شراب پیتے ہوئے مرجائے ان سب کی نماز جناز وادا کی جائے گا۔

( ١١٩٨٥ ) حدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الزَّبُرِقَانِ السَّوَّاجِ ، قَالَ :صَلَّى أَبُو وَاثِلٍ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتُ فَقُلُت لَهُ :إِنَّهَا تُرَهَّقُ ، فَقَالَ : أَى بُنَّى صَلِّ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ.

(١١٩٨٥) حضرت زبرقان السراج بيليمية فرمات بين كه حضرت ابووائل ويليمية نے ايك عورت كى نماز جنازه پر حاكى، ميں نے كہا يہ عورت توبرائی کی طرف منسوب تھی ،آپ والھلانے فر مایا میں نے اس کی نماز جناز وادا کی ہے جوقبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی (مسلمان تقی)۔

( ١٩٨٦ ) حَلَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسُوَد ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :صَلَّ عَلَى مَنْ صَلَّى إلَى قبلتك.

(۱۱۹۸۲) حضرت عطاء پیشین فرماتے میں کہ جوآپ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے (وہ جیسا بھی ہو)اس کے جنازے میں شرکت کی حائے گی۔

( ١١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :مَا أَعْلَمُ ، أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهُلِ الْعِلْمِ ، وَلاَ التَّابِعِينَ تركَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ تَأْثُمًّا.

(۱۱۹۸۷) حضرت ابن سیرین برایطین فر ماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اہل علم اور تا بعین میں ہے کسی نے اهل قبلہ کی نماز جناز ہ ترک

کی ہو گنہگار شجھتے ہوئے۔

( ١١٩٨٨ ) حَلَّتُنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ إِنَّ لِى جَارًا مِنَ الْخَوَارِجِ مَاتَ أَأَشْهَدُ جِنَازَتَهُ ؟ قَالَ أَخَرَجَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ لَا قَالَ فَاشْهَذْ جِنَازَتَهُ فَإِنَّ الْعَمَلَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَ الرَّأْيِ.

(۱۱۹۸۸) حضرت عاصم ولیطیو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن ولیٹیو سے دریافت کیا میرا خارجی پڑوی فوت ہوگیا ہے کیا میں اس کے جنازے میں شریک ہوسکتا ہوں؟ آپ ویشیدنے فرمایا کیا وہ مسلمانوں کے خروج کیا کرتاتھا؟ میں نے عرض کیا کہنیں، آپ نے فر مایا: تم اس کے جنازے پر جاؤ عمل رائے سے زیادہ اہم ہے۔

( ١٩٨٩ ) حِدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرٍ بُنِ سُمْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ فَالَمَتُهُ بِهِ فَدَبَّ إِلَى قَرُنِ لَهُ فِي سَيْفِهِ فَأَخَذَ مِشْقَصًا فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ فَلَمْ يُصَلُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَ شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : إنَّمَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ أَدَبًا لَهُ.

(مسلم ۱۰۵ ابوداؤد ۱۳۵۵)

(۱۱۹۸۹) حضرت جابرین سمرہ وٹائٹو ہے مروی ہے کہ اصحاب رسول مِنْرِفْتِنْ قَقِیم میں ہے ایک مخص کو زخم لگا جس ہے اس کو بہت

( ١١٩٩. ) حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عِمْرَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ عَنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ نَفْسَهُ أَيُصَلِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، إِنَّمَا الصَّلَاةُ سُنَّةٌ.

(۱۱۹۹۰) حضرت عمران پر بیطید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نخفی پر بیلی ہے دریافت کیا کہ ایک مخف نے خود کشی کرلی ہے کیا اس کی نماز جناز دادا کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ،نماز جناز وتوسنت ہے۔

( ١٥٥ ) فِي الْكَافِرِ أَو السَّبِيِّ يَتَشَهَّدُ مَرَّةً ثُمَّ يَمُوتُ أَيْصَلَّى عَلَيْهِ

· کافریا قیدی ایک بارشها دت کااقر ارکرےاور پھرفوت ہوجائے تو کیااس کی نماز جناز ہ

#### ادا کی جائے گی

( ١١٩٩١) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أصحابِه ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي السَّبِيِّ يُسْبَى مِنْ أَرْضِ الْعَدُو ، وَقَالَ :إِذَا أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَبِالشَّهَادَتَيْنِ صُلِّى عَلَيْهِ.

(۱۱۹۹۱) حصرت ابراہیم ویشین سے دریافت کیا گیا جس قیدی کودتمن کی زمین سے پکڑا کیا گیا ہواس کا کیا تھم ہے؟ آپ ویشین نے فرمایا اگردہ تو حیداورشہادتین کا قرار کرتا ہوتو اس کی نماز جنازہ اداکی جائے گی۔

( ١١٩٩٢ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ :إذْ صَلَّى مَرَّةٌ صُلَّى عَلَيْهِ.

(۱۱۹۹۲) حضرت خیثمہ پراٹینے فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک بارنمازادا کی ہوتواس کی نماز جناز ہادا کی جائے گی۔

( ١١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ صُلَّى عَلَيْهِ.

(١١٩٩٣) حضرت حسن مراتيمية فرمات مي كه جب وه لا الله الا الله يزحد ليواس كي نماز جنازه اواكي جائ كي \_

( ١١٩٩٤) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِاللهِ بُنِ جَبْر، عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ شَابٌ يَهُودِيٌ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : أَتَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ يَخُدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : أَتَشُهدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَى أَبِيهِ ، فَقَالَ : قُلْ كَمَا يَقُولُ لَكَ مُحَمَّدٌ ، فَقَالَ : ثُمَّ مَاتَ ،

فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. (حاكم ٣٦٣- بخارى ٥٦٥٢- احمد ٣/ ٢٦٠) (١١٩٩٣) حضرت انس بن ما لك رَبِي فَر مات مِين كما يك يهود كي نوجوان تفاجو حضور اقدس مَلِقَتَقَعَ فَي خدمت كيا كرتا تفاوه بيار وع التحق من تابيد مَنْ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ

ہو گیا تو حضورا قدس مِئرِ شَفِیَغَ اِس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا: کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں

الله کارسول ہوں؟ اس یہودی نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اس کے والد نے کہا اس طرح کہوجیسا محمد مَثِرِ اَفْظَافَةَ آ نے اس طرح کہااوراس کا انقال ہوگیا ، آپ مِیْرِ اَفْظَافَةَ آپ ارشا دفر مایا اپنے ساتھی کی نماز جناز ہ اواکرو۔

( ١١٩٩٥) حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ سَهْلِ السَّرَّاجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ أَفَيُلُوا بِسَبْيِ فَكَانُوا إِذَا أَمَرُوهُمْ أَنْ يُصَلُّوا صَلُّوا ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَمَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ : تَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ فَقَالُوا : لاَ مَا تَبَيَّنَ لَنَا ، قَالَ : اغْسِلُوهُ وَكَفْنُوهُ وَحَنْظُوهُ وَصَلُّوا عَلَيْهِ.

(۱۱۹۹۵) حضرت مل بن سراح بیشید فرماتے ہیں کہ محد بن سیرین بیشید سے سوال کیا گیا کہ پچھلوگ تیری بنا کرلائے گئے۔ان کی حالت پر کہی کہ اگر انہیں نماز کا کہا جاتا تو نماز پڑھتے ،اگر نہ کہا جاتا تو نہ پڑھتے ۔ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوگیا ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ اداکی جائے گی؟ فرمایا کیاتم پر ظاہر ہوگیا ہے کہ یہ جہنمی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیانہیں تو فرمایا اس کوشسل دو ، کفن بہنا و ،خوشبولگا و ادراس کی نماز جنازہ اداکرو۔

( ١١٩٩٦) حدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الشَّفِرِى ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌّ عِنْدَ الشَّغْرِى إِنِّى أَجْلِبُ الرَّقِيقَ فَيَمُوتُ بَغْضُهُمْ أَفَاصَلَّى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنْ صَلَّى فَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فَلاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ .

(۱۱۹۹۲) حضرت ایک شخص نے حضرت شعبی پرچین ہے عرض کیا میں غلاموں کو جمع کرتا ہوں ان میں سے کوئی مرجا تا ہے تو کیا میں اس کی نماز جناز ہ ادا کروں؟ آپ پرچین نے فر مایا اگروہ نماز ادا کرتا ہواس کی نماز جناز ہ ادا کرودگر ندمت ادا کرو۔

( ١١٩٩٧ ) حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :إذَا تَشَهَّدَ الْكَافِرُ وَهُوَ فِى السَّوقِ صُلِّى عَلَيْهِ.

(۱۱۹۹۷)حضرت زہری پریشیو فرماتے ہیں کہا گر کا فرحالت نزع میں مصادت کا اقرار کرے تواس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔

## ( ١٥٦ ) فِي ثُوَابِ الْوَلَدِ يُقَدِّمُهُ الرَّجُلُ

# سمشخص کا کوئی بچہانقال کرجائے تواس کے ثواب کابیان

( ۱۹۹۸) حَلَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِي ، قَالَ : أَتَانِي أَبُو صَالِح يُعَزِّينِي ، عَنِ ابْن لِي ، فَأَحَدَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لَهُ النَّسَاءُ اجْعَلُ لَّنَا يَوْمًا كَمَا جَعَلْتِه لِلرِّجَالِ ، قَالَ : فَجَاءَ إلَى النِّسَاءِ فَوَعَظَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ ، وَقَالَ لَهُنَّ : مَا مِنِ امْرَأَةً تَدُفِنُ ثَلَاثَةَ جَعَلْتِه لِلرِّجَالِ ، قَالَ : فَجَاءً إلَى النِّسَاءِ فَوَعَظَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ ، وَقَالَ لَهُنَّ : مَا مِنِ امْرَأَةً تَدُفِنُ ثَلَاثَةً فَرَطٍ إِلاَّ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ، قَالَ : فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : يَا رَسُولِ الله قَدَّمُتُ اثْنَيْنِ قَالَ : ثَلَاثَةً ، ثم قَالَ : فَرَانُ اللهُ قَدَّمُتُ اثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَقَلْ أَبُو هُرَيْرَةً : مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ. (بخارى ۱۰- مسلم ۱۵۳)

(۱۱۹۹۸) حضرت عبدالرحمٰن بن الاصمعانی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوصالی ویشید میرے بیٹے کی تعزیت کے لئے تشریف لائے اور انہوں نے حضرت ابوسعید جائے اور حضرت ابوسطیرہ ہوائے سے مردوں کے لئے کر رکھا ہے، حضور اکرم مَنْ اللّٰهُ عُورتوں کے باس تشریف ایک دن خاص فرما دیں جس طرح آپ نے مردوں کے لئے کر رکھا ہے، چنا نچہ آپ مِنْ اللّٰهُ عُورتوں کے باس تشریف ایک وعظ فرما یا ہمیں ہے دی اور ان سے فرما یا جہیں ہے کوئی عورت جس کے تین نومولود بج وفن کردیئے گئے ہول مگروہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے جاب بنیں گے۔ ایک خاتون نے عرض کیا یارسول اللہ! میر نے تو دو بج فوت ہوئے ہیں آپ مِنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰہ عَنْ

( ١١٩٩٩ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِ تِي ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهِ لَنْ يَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ. (بخارى ١٢٥١ ـ مسلم ٢٠٢٨)

(۱۱۹۹۹) حضرت ابو هریره چان کو سے مرفوعا مروی ہے جس کے تین نیچ فوت ہو گئے ،اس کو آگ نبیس جھوئے گی مگر بالکل خفیف اور آسانی ہے۔

( ... ۱۲ ) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ طَلْقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنُ أَبِى زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امُوَأَةٌ بِصَبِيٍّ ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللَّهَ لَهُ فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً ، قَالَ : دَفَنْتِ ثَلَاثَةً ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : لَقَدِ احْتَظُرْت بِحِظَارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ. (بخارى ١٣٠٤ مسلم ١٥١)

(۱۲۰۰۰) حضرت ابوهریره دون می می می می می می می می ایک می ورت اپنا بچه لے کر خدمت نبوی میز فیفی فیقی می حاضر ہوئی اور عرض کیا یار سول الله! اس بچ کیلئے الله تعالی سے دعا فرما کیں (الله اس کی عمر دراز کرے) تحقیق میں تین بیچے دفنا چکی ہوں، آپ میز فیفی فیقی نے فرمایا: تین سنگ وہ تیرے لیے آگ کی شدت سے رکاوٹ ہیں (قیامت بی رفاعی ہو؟ اس نے عرض کیا: ہاں آپ میز فیفی فی آئی ارشاد فرمایا: بیشک وہ تیرے لیے آگ کی شدت سے رکاوٹ ہیں (قیامت کے دن)۔

(١٢..١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي اللهِ عَبُدُ اللهِ بَنُ قَيْسٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بُرُدَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَرُدُةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: مَا مِنَ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا أَرْبَعَةُ أَفْرَاطٍ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَلاَثَةٌ وَلَا ثَنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ : وَاثْنَانِ ، قَالَ : وَاثْنَانِ . (ابن ماجه ٣٣٣٣ ـ احمد ٣/ ٢١٢)

(۱۲۰۰۱) حفزت عبداللہ بن قیس راہیے فرماتے ہیں کہ میں حفزت ابو بردہ دون کے پاس ایک رات بیٹھا ہوا تھا،حضرت عارث بن اقیش ہمارے پاس تشریف لائے اور اس رات ہمیں حدیث بیان فرمائی کہ حضورا قدس مَلِفَظَیَّا آئِم نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان شوہرو بیوی کے چارچھوٹے بچے انتقال کر جا کیں اللہ پاک ان دونوں کو جنت میں داخل فرما کیں گے،صحابہ کرام ٹوکا کیٹیز نے عرض کیا یارسول الله! ثمن بج؟ آپ مَلِنَّفَيَّةً نِ فرمايا ثمن ، صحاب كرام ثِمَا يُنْهُ نَ عُرض كيايار سول الله ادو بج؟ آپ مَلِنَفَقَةً نَ فرمايا اور دو بحى \_ ( ١٢٠٠٢) حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ قَيْس ، عَنْ أَبِي رَمُلَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، أَنَهُ قَالً : أَوْجَبَ ذُو النّلَاثَةِ قَالُوا: وَذُو الإِنْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالً : وَذُو الإِنْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالً : وَذُو الإِنْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالً : وَذُو الإِنْنَيْنِ . (ابن ماجه ١٠٥٩ ـ احمد ٥/ ٢٣٥)

(۱۲۰۰۲) حضرت معاذبن جبل ثناثثو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِفَظِیَّا نِے ارشاد فرمایا: تین جھوٹے بچے فوت ہو جانے والوں پر جنت واجب ہے،صحابہ ٹھکٹیئرنے عرض کیایا رسول اللہ! دو بچے والوں پر؟ آپ مِلِفظِیَّم نے دو بچوں والوں بھی جنت واجب ہوچکی۔

( ١٢.٠٣) حدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَزِيدَ ، حدَّثَنَا الْقَاسِمُ ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلَادِ لَمْ يَبْلُعُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَذْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ. (احمد ٣/ ٣٨٧)

(۱۲۰۰۳) حضرت ابوامامہ مزافق سے مروئ ہے کہ حضور اقد س مِنْلِقَطَّقَ نے ارشاد فرمایا: جن مسلمان والدین کے تین چھوٹے نابالغ بچےفوت ہو پچکے ہوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کےفضل سے ان کو (والدین کو) جنت میں داخل فرمائیں گے۔

( ١٢٠٠٤) مِحدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ ابنة مِلْحَانَ وَهِى أُمُّ أَنَسٍ ، أَنَّهَا سَمِعْت النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثُهُ مِنْ أَوْلَادٍ لَمْ يَبُلُعُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ. (احمد ١/ ٣٤٦ ـ طبرانى ٣٠٦)

(۱۲۰۰۳) حضرت ام سلیم ٹی مین فار ماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم مِنَ النظافِیَّ اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ: جن مسلمان والدین کے تین چھوٹے نابالغ بچے فوت ہو چکے ہول اللہ تعالی اپنی رحمت کے فضل سے ان کو (والدین کو) جنت میں واخل فرما کیں گے۔ ( ۱۲۰۰۵) حدَّنَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعُوَّامِ ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : مَنْ قَدَّمَ فَلَاَتُهُ مِنْ وَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا حَجَبُوهُ بِياذُنِ اللهِ مِنَ النَّادِ .

(۱۲۰۰۵) حفرت عا کشہ ٹھکاٹیوننا فر ماتی ہیں کہ جس کے تین چھوٹے بچے اس حالت میں انتقال کر گئے کہ وہ صابر ہےاور ثو اب کا امید وار ہے تو وہ اس کے لئے اللہ کے تھکم ہے آگ ہے تجاب ہوں گے۔

( ١٢.٠٦) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :حدَّثَنِي صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :لَقِيت أَبَا ذَرِّ فَقُلْت :حَدِّثِنِي حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا حِنْنًا إِلَّا أَوْدَالَهُ اللّهَ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ. (نسانى ٢٠٠٢ ـ احمد ٥/ ١٥١)

(۱۲۰۰۱) حضرت ابوذ رمزالینو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَرْائِنْ کَا رشاد فرماتے ہوئے سنا: جن مسلمان والدین کے تین چھوٹے نا بالغ بچے فوت ہو چکے ہوں اللہ تعالی اپنی رحمت کے فضل سے ان کو ( والدین کو ) جنت میں داخل فر مائیں مے۔ ( ١٢٠.٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، قَالَ :حَدَّثِنِي أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا مُسُلِمَيْنِ مَضَى لَهُمَا مِنْ أَوْلَادِهِمَا ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبُلُغُوا حِنْثًا إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ مَضَى لِي اثْنَان يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاثْنَان ، فَقَالَ أَبُو الْمُنْذِرِ سَيَّدُ الْقُرَّاءِ مَضَى لِي وَاحِدٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَوَاحِدٌ وَذَلِكَ فِي الصَّدُمَةِ الْأُولَى. (ترمذي ١٠٦١- احمد ١/ ٢٣٩) (۱۲۰۰۷) حضرت عبداللہ ہی ہی ہے مروی ہے کہ حضوراقدس مِلَّافِقَیَقَ نے ارشاد فر مایا: جن مسلمان والدین کے تین نابالغ بچے وفات یا جا کیں اللّٰہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں داخل فر ما کیں گے ،حضرت ابوذ ریزا ہی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے دو بیجے فوت ہو چکے ہیں آپ مَلِّفَقِیَّةً نے فر مایا اور دو میں بھی (جنت داجب ہے) حضرت ابوالمنذ ریزا ٹیڈ نے عرض کیایا رسول اللہ! میرا ایک بچیفوت ہو چکا ہے آپ مِنْلِفِنْ کُنْجَ نے ارشاد فرما تا ایک میں بھی اور (بیتب ہے جب)مصیبت کے آغاز پر ہی صبر کیا جائے۔ ( ١٢..٨ ) حدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ :رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَتُحِبُّهُ ؟ قَالَ :أَحَبَّك اللَّهُ كَمَا أَحِبُّهُ ، قَالَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَا فَعَلَ ابْنُك ، فَقَالَ :أَشَعَرْتَ أَنَّهُ تُوُفِّيَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا يَسُرُّك ، أَنَّهُ لَا تُأْتِي بَابًا مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ تَسْتَفْتِحُهُ إِلَّا جَاءَ يَسْعَى حَتَّى يَفْتَحَهُ لَكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ قَالَ :لكُمْ عَامَّةً. (نساني ١٩٩٧ـ احمد ٣٣٢)

ر ۱۲۰۰۸) حفرت معاویہ بن قرہ پر این این والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضورا قدس کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے ساتھ اس کا جھوٹا بیٹا بھی تھا، آپ بِر اَلَّیْ اِللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( ١٢..٩ ) حدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حدَّثَنَا مِنْدَلٌ ، حدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِس ، عَنْ أَبِيهًا ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إنَّ السَّقُطَ لَيْرَاغِمُ رَبَّهُ إِن ادْخِلَ أَبَوَّاهُ النَّارَ حَتَّى يُقَالَ أَيُّهَا السِّفُطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ اربفَعْ فَإِنِّى أَذْخَلْت أَبَوَيْك الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَجُرَّهُمَا بِسَرَرِهِ ، حَتَّى يُقَالَ الْجَنَّةَ ، قَالَ : فَيَجُرَّهُمَا بِسَرَرِهِ ، حَتَّى يُدُخِلَهُمَا الْجَنَّةَ . (ابن ماجه ۱۲۰۸ـ بزار ۸۱۵)

(۱۲۰۰۹) حضرت علی کرم الله وجهد سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِلَّفَظَیَّمَ نے ارشا دفر مایا: بیشک جنین اپنے رب سے پناہ مائے گا کہ اس کے والدین کوآگ میں داخل کیا جائے ، یہاں تک کہ اس کو کہا جائے گا ، اے اپنے رب سے پناہ مائلنے والے بچھبر جا: بیشک میں نے تیرے والدین کو جنت میں داخل کردیا ہے ، اور فر مایا: وہ بچہ ان دونوں کو (والدین کو) ناف کا شنے کی جگہ سے محینج کر جنت میں داخل کروادے گا۔

( ١٢.١٠ ) حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَسِقُط أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَىَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ فَارِسٍ أَخْلُفُهُ خَلْفِي.

(ابن ماجه ۱۲۰۷)

(۱۲۰۱۰) حضرت ابوهریرہ ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِّنْفِیکَۃ نے ارشادفر مایا: چھوٹا بچہ مقدم کیا جائے میرے آ گے بیہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ دہ شہسوار بن کر (میدان جہاد ) میں میرے پیچھے آئے۔

(۱۲.۱۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ، عَنْ هِ شَامِ بُنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيْرِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمَرَأَةُ كَانَتُ تَأْتِينَا يُقَالُ لَهَا مَاوِيَةٌ ، أَنَهَا دَحَلَتُ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مَعْمَو ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْمَرَأَةُ أَتَتُهُ بِصَبِي لَهَا ، وَسَلَّمَ فَحَدَّتُ ذَلِكَ الرَّجُلُ عُبَيْدَ اللهِ بُنَ مَعْمَو : عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْمَرَأَةُ آتَتُهُ بِصَبِي لَهَا ، وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْمَرَأَةُ آتَتُهُ بِصَبِي لَهَا ، فَقَالَ : لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمُنْدُ أَسُلَمْتَ ثَلَاثُةٌ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ مِنَ النَّارِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَهَا : أَمُنْذُ أَسُلَمْتَ ثَلَاثُةٌ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ مِنَ النَّارِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَهَا : أَمُنْذُ أَسُلَمْتَ ثَلَاثُهُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ مِنَ النَّارِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَهَا : أَمُنْذُ أَسُلَمْتَ ثَلَاثُهُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ مِنَ النَّارِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَهَا : أَمُنْذُ أَسُلَمْتَ ثَلَاثُهُ جُنَّةٌ حَصِينَةٌ مِنَ النَّارِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَهَا : فَلَاتُ : فَسَمِعْتُهُ ، ثُمَّ خَرَجَتُ مِنْ عَنْهِ فَالَ لَهُ اللهِ فَآتَنُنَا ، وَحَدَّتُنَا بِهِ.

(۱۲۰۱۱) حفرت محمد بن سیر مین بیشید فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک عورت نے بیان کیا جو ہمارے پاس آئی تھی جس کا نام ماویہ تھا،
وہ کہتی ہے کہ میں حضرت عبیداللہ بن معمر بیشید کی خدمت میں حاضر ہوئی ان کے پاس نبی کر یم سِئِفَفِیَجَ کے صحابہ نشکائیم میں سے
ایک صحابی دی تھی موجود سے ،اس صحابی دی تھی نے بیان کیا کہ حضور اقدس مِئِفِفِیَجَ کی خدمت میں ایک خاتون اپنا بچہ لے کر حاضر
ہوئی اور عرض کیاا ہے اللہ کے رسول! اس کے لیے دعا فر ما کیں کہ اللہ تعالی اس کو باتی رکھیں بیشک میرے تین بچے فوت ہو چکے
ہیں ، آنخضرت مِئِفَفِیَجَ نے اس سے فر مایا: کیا جب سے تو مسلمان ہوئی ہے تب سے؟ اس نے کہا جی ہاں ، آپ مِؤفِقَعَ جَ نے ارشاد فر مایا: وہ تیرے لیے آگ سے محفوظ ڈوحال ہے۔

## ( ١٥٧ ) فِي الرَّجُلِ وَالْمَدْأَةِ يُدُفَنَانِ فِي الْقَبْرِ مرداورعورت كاليك بى قبر مين دفن كياجانا

(١٢.١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :إذَا دُفِنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي قَبْرٍ قُدُّمَ الرَّجُلُ امام الْمَرْأَةِ.

(۱۲۰۱۲) حضرت عطاء پیشین فرماتے ہیں کہ اگر مرداورعورت کوایک ہی قبر میں فن کیا جائے تو مردکوعورت کے آ گے مقدم کریں گے۔

( ١٢٠١٢ ) حدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُدُفَنَانِ فِي الْقَبْرِ قَالَا :يُقَدَّمُ الرَّجُلُ أَمَامَ الْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ .

(۱۲۰۱۳) حضرت مجاہد پیشین اور حضرت عطاء پیشین فر مائتے ہیں کدا گرم داور عورت کوایک ہی قبر میں دفن کیا جائے تو مر دکوعورت کے آگے مقدم کرس گے۔

( ١٢.١٤ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَشِعَتَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلُونَهُ وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَإِذَا دَفَنَهُمْ قَدَّمَ الرَّجُلَ وَأَخَّرَ النِّسَاءَ.

(۱۲۰۱۳) حضرت ابواسحاق بیشیخ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب مردوں اورعورتوں کا اکٹھا جنازہ پڑھاتے تو مردوں کوامام کی طرف ( قریب) رکھتے اورعورتوں کوقبلہ کے قریب رکھتے۔اور جب ان کو فن فرماتے تو پہلے مردوں کور کھتے پھرعی تن ک

( ١٣.١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةً ؛ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُدْفَنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، قَالَ : يُقَدَّمُ الرَّجُلُ أَمَامَهَا.

ر ۱۲۰۱۵) حضرت قاده بالله فرماتے بین که اگرایک قبر میں مرداور عورت کو دفن کیا جائے تو مردکواس کے آگے مقدم کیا جائے گا۔ (۱۲۰۱۵) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ یَزِیدَ ، عَنْ أَیُّوبَ ، عَنْ فَتَادَةً ، قَالَ : إِذَا دُفِنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي فَبْرٍ وَاحِدٍ جُعِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي فَبْرٍ وَاحِدٍ جُعِلَ الرَّجُا فَدَّاهَ الْمَا أَقَ

(۱۲۰۱۷) حفزت قماره پیشیز سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ۱۵۸ ) فِی النَّصْرَانِیَّةِ تَمُّوتُ وَفِی بَطْنِهَا وَلَکٌ مِنْ مُسْلِمِ أَیْنَ تُدُفَّنُ نُصرانیهٔ و درت فوت ہوجائے کیکناس کے پیٹ میں کسی مسلمان کا بچہ ہوتواس عورت کو

#### كہال دفن كيا جائے گا؟

( ١٢.١٧ ) حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ؛ فِى الْمَرَأَةِ

نَصْرَانِيَّةٍ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ مِنْ مُسْلِمٍ ، قَالَ : تُدُفَّنُ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَت مَقْبَرَةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

- (۱۲۰۱۷) حضرت واثله بن استفع پر طین فر مائتے ہیں کہ وہ نصرانی عورت جس کے پیٹ میں مسلمان کا بچہ ہوتو اس مقبرہ میں دفن کریں مجے جو یہودونصاری کا نہ ہو۔
- ( ١٢٠١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ مَاتَتِ امْرَأَةٌ بِالشَّامِ وَفِى بَطْنِهَا وَلَدَّ مِنْ مُسُلِمٍ وَهِى نَصْرَانِيَّةٌ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ تُدْفَنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَجُل وَلَدِهَا.
- (۱۲۰۱۸) حضرت عمر د پرلیجیز فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی عورت کا انقال ہو گیا اس کے پیپ میں مسلمان کا بچیرتھا،حضرت عمر جھٹنے نے فرمایا اس کواس کے بیچے کی وجہ ہے مسلمانو ں کے قبرستان میں فن کرو۔

#### ( ۱۵۹ ) فِی الْحَانِضِ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَةِ حائضہ عورت نماز جنازہ اداکرے کہ نہ کرے؟

- ( ١٢.١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : الْحَائِضُ لَا تُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ.
  - (۱۲۰۱۹) حضرت قاسم بينيليا فرمات مين كه حاكضه عورت نماز جنازه نبيس ادا كرے گا۔
- ( ١٢-٢٠) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحِلِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، قَالَ :سُئِلَ عَنِ الْحَانِضِ تُصَلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ ، قَالَ : لَا وَلَا الطَّاهِرَ.
- (۱۲۰۲۰) حضرت محل بیشین فر ماتے ہیں کہ حضرت امام شعبی بیشین سے حائضہ عورت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا وہ نماز جناز ہ ادا کرے گی؟ آپ بیشین نے فرمایا: نہ حائضہ ادا کرے گی اور نہ ہی طاحرہ عورت ۔
- ( ١٢.٢١ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيب بنِ أَبِى ثَابِتٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً تُصَلَّى الْحَائِضُ عَلَى الْجِنَازَةِ ؟ قَالَ : لَا .
- (۱۲۰۲۱) حضرت عبدالله بن صبیب بن ابی ثابت پرهیمینه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء پرهیمینے سے دریافت کیا حاکھ عورت نماز جناز ہادا کرئے گی؟ آپ پرهیمین نے فرمایانہیں۔

## ( ١٦٠ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعِظَامِ وَعَلَى الرُّؤُوسِ بدُ يوں اور کھو پر یوں کی نماز جنازہ ادا کرنا

( ۱۲۰۲۲) حدَّنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، عَنْ قَوْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُوُوسِ بِالشَّامِ. ﴿ ( ۱۲۰۲۲) حَفْرت أَوْ مِيلِي مَعْرَت أَبِعِيدِه وَلِيَّيْ نَهِ حَمَور لِيلِ بِنَمَاز جَنَاز وادا فرماً كَلَ . ( ۱۲۰۲۲) حدَّنَنَا عِيسَى ، عَنْ فَوْرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مِثْلَهُ.

- (۱۲۰۲۳) حضرت خالد بن معدان بيشيؤ سے ای کے مثل منقول ہے۔
- ( ١٢٠٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ صَلَّى عَلَى رِجُلٍ .
- (۱۲۰۲۳) حضرت سفیان بیلیمیز ایک مخص سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوابوب مٹائٹونے نے ایک ٹا نگ پرنماز پڑھائی۔ سیمیر میں م
  - ( ١٢٠٢٥) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُمَرَ صَلَّى عَلَى عِظَامٍ بِالشَّامِ.
- (۱۲۰۲۵) حفزت عامر بیلیجیز سے مروی ہے کہ حضرت عمر دہائیؤ نے بٹریوں پرنماز جنازہ اوافر مائی شام کے علاقہ میں۔
- ( ١٢.٢٦) حدَّثَنَا مَرُوَانُ ، عَنْ صَاعِدٍ بُنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِي سُنِلَ عَنْ قَتِيلٍ وُجِدَ فِي ثَلَاثَةِ أَحْيَاءَ رَأْسُهُ فِي حَتَّى ، وَوَسَطُهُ فِي حَتَّى الْأَسُو.
- (۱۲۰۲۱) حفزت صاعد بن مسلم طِیشِیز فرماتے ہیں کہ حفزت فعمی طِیشِیز ہے دریا فٹ کیا گیا کہ مقتول نین جگہوں میں (محلوں) پایا گیا ،اس کاسرا کیک جگہ، درمیانہ حصہ ایک جگہ اور ٹائلیں دوسری جگہ؟ آپ طِیشِیز نے فرمایا اس کے درمیانی حصہ پرنماز جناز ہادا کی جائے گی۔

#### ( ١٦١ ) مَنْ قَالَ يُقَامُ لِلْجِنَازَةِ إِذَا مَرَّتُ

#### جب جنازہ گزرے اس کے لیے کھڑا ہوا جائے گا

( ١٢.٢٧) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حُتَّى تُخَلِّفَكُمْ ، أَوْ تُوضَعَ.

(بخاری ۱۳۰۷ ابوداؤد ۱۲۱۲۳)

(١٢٠٢٤) حفرت عامر بن ربيعه ويتعيد فرمات بيل كه مجھ نبى كريم مَلِقَظَةَ سے بيد بات كينجى ہے كدآپ مَلِقظَةَ نے ارشادفر مايا:

جبتم جنازہ گزرتے ہوئے دیکھوتو کھڑے ہوجاؤیہاں تک کہوہ تہہیں پیچھے چھوڑ ( کرآ گےنگل جائے )یاوہ رکھ دیا جائے۔

( ١٢.٢٨ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ، مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، أَوْ نَحُوهُ. (بخارى ١٣٠٨ ـ مسلم ٤٥)

(۱۲۰۲۸) حفرت عامر بن ربیعہ سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢.٢٩ ) حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَّازَةٍ فَقَامَ ، وَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ ، قُومُوا فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا.

(ابن ماجه ۱۵۴۳ احمد ۲/ ۲۸۷)

(۱۲۰۲۹) حضرت ابوھریرہ دلیٹن سے مروی ہے کہ حضور اقد س مِرَّا نَصَیْجَ کے پاس سے ایک جنازہ گزراتو آپ مِرَانِ نَصَیَّجَ کھڑ ہے ہو گئے اور اپنے ساتھ والوں سے فرمایا: کھڑے ہوجاؤ بیٹک موت کے لیے خوف اور گھبراہٹ ہے۔ ( ١٢.٣ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ :عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى أَصْحَابِهِ فَطَلَعَتُ جِنَازَةٌ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى أَصْحَابِهِ فَطَلَعَتُ جِنَازَةٌ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَ وَثَارَ أَصْحَابُهُ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى تَعَدَّتُ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مِنْ تَأَذُّ بِهَا ، أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَمَا أَدْرِى مِنْ تَأَذُّ بِهَا ، أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَمَا أَدْرِى مِنْ تَأَذُّ بِهَا ، أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَمَا أَدْرِى مِنْ تَأَذُّ بِهَا ، أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَمَا أَدْرِى مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلِيَّامِهِ (احمد ٣/ ٨٨٥ ـ حاكم ١٩٥)

(۱۲۰۳۰) حضرت خارجہ بن زید بیشیڈ اپنے بچا حضرت بزید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور اقد س مَوْفَقَعَةً کے ساتھ تشریف فرماتھ کہ ایک جنازہ نکا ، جب حضور اقد س مَوْفَقَعَةً نے اس کود یکھا تو آپ مَوْفَقَعَةً کھڑے ہوگئے اور آپ مَوْفَقَعَةً کے اس کو کھا تو آپ مَوْفَقَعَةً کھڑے ہوگئے اور آپ مَوْفَقَعَةً کے اور آپ مَوْفَقَعَةً کے اور جنازے کے گزرنے تک کھڑے رہے ، میں نہیں جھتا کہ آپ کی تکلیف یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہوں ، اور میراخیال ہے کہ یہ یہودی مردیا عورت کا جنازہ تھا ہم نے نبی مَوْفَقَعَةً سے اس کھڑے ہونے کی وجہ دریافت نہ کی۔

( ١٢.٣١ ) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَخْبَرَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَخْبَرَهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ. (ابويعلى ٢٦٢)

(۱۲۰۳۱) حفزت ابوموی واٹن سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُطِفِّقَائِعَ کے پاس سے جب کوئی جنازہ گزرتا تو آپ کھڑے ہو جاتے جب تک کدوہ گزرنہ جاتا۔

( ١٢.٣٢) حدَّثَنَا الْفَضُلُ ، وَكَثِيرُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا.

(۱۲۰۳۲) حضرت ابوسعید ٹھاٹھ ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مَالِنَصَّے بنے ارشا دفر مایا جبتم جناز ہ دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ۔

( ١٣.٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّغْبِيِّ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقَالَ لَهُ مَرُوانُ : الجُلِسُ ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقَامَ مَرُوَانُ.

(نسائی ۲۰۲۱ احمد ۳/ ۵۳)

(۱۲۰۳۳) حفرت معنی ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید وہ افتی کے پاس سے جنازہ گزراتو آپ کھڑے ہوگئے ،مروان نے کہا بیٹھ جائے ،آپ دہان کے درسول الله مَرْافِقَةَ مَمَّ کودیکھا کہ آپ مِرْافِقَةَ مَازے کودیکھ کے کمارے ہوگئے یہ من کرمروان بھی کھڑا ہوگیا۔

( ۱۲۰۲۶) حدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ قَيْسًا وَأَبَا مَسْعُودٍ مَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا. ( ۱۳۱۳) حفرت ابن الى ليل بيشير فرماتے بي كه حفرت قيس اور حضرت ابومسعود تفاهر عن لي سے جنازه گذرتا تو يہ دونوں كھڑے ہوجاتے۔ ( ١٢.٣٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ :قالُوا لِعَلِيِّ : إِنَّ أَبَا مُوسَى أَمَرَ بِلَـٰلِكَ ، وَقَالَ :إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَكُونُونَ مَعَهَا فَقُومُوا لَهَا.

(۱۲۰۳۵) حضرت ابن الی کیلی پیشینهٔ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی تفاشیر سے کہا کہ حضرت ابومویٰ اس کا تھم دیتے ہیں۔ دہمری کر میں بریم پریم

(آپ کی کیارائے ہے) آپ والٹو نے فر مایا: بیٹک ملائکداس کے ساتھ ہوتے ہیں تم ان کے لئے کھڑے ہوجایا کرو۔ ( ١٢.٣٦) حدَّثَنَا خُندُرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا عَلِمْت أَحَدًا كَانَ يَقُومُ إِذَا مَرُّوا عَلَيْهِ

١٢٠١) حَذَّثَنَا غُنَدَرٌ ، عَنُ شُغْبَةً ، عَنُ مَنْصُورٍ ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :مَا عَلِيمُت أَحَدًّا كَانَ يَقُومَ إِذَا مَرَّوا عَلَيْهِ بِالْجِنَازَةِ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ.

(۱۲۰۳۷) حضرت ابراہیم ویٹھیڈ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمرو بن میمون ویٹھیڈ کے علاوہ کسی کونبیں جانتا کہ جس کے پاس سے جنازہ گزرتا ہواوروہ کھڑا ہوجاتا ہو( صرف حضرت عمر و کھڑے ہوا کرتے تھے )۔

( ١٢.٣٧ ) حدَّثَنَا نُحُنْدُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بشر ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ شَهِدَه وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَمَرَّتُ رَبِهُ مَا اللهِ وَمَرَّتُ

بِهِمَا جِنَازُةٌ فَقَامَ سَالِمٌ ، وَلَمْ يَقُمْ سَعِيدٌ. (۱۲۰۳۷) حضرت ابوبشر بِيشْطِ؛ فرمات مي كه حضرت سعيد بن المسيب بريشطِ: اور حضرت سالم بن عبدالله بُؤسَلِيا حاضر تتھے كه ان

رے ۱۰۰۱) مطرف ہو ہمر پرویوں کرا سے بیان کہ سرت مسید بی انہاں ہوئی ہوت کا من جراملہ بھالیہ کا کرتے ہوئی کے پاس سے جناز اگر را احضرت سالم براٹیلیٹ کھڑے ہو گئے لیکن حضرت سعید براٹیلیٹ کھڑے نہ ہوئے۔

( ١٢.٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ.

(۱۲۰ ۳۸) حضرت ولید بن المباجر والیمیل فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعمی ولیمیلا کودیکھا کہ ان کے پاس سے جناز ہ گز را تووہ کھڑے ہوگئے۔

( ١٢.٣٩) حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ جَعْفَرِ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ جَالِسًا فَمُوَّ عَلَيْهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ النَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ الْجِنَازَةُ ، فَقَالَ : الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِنَّمَا مُوَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ يَهُودِي وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِسًا فَكَرِهَ أَنُ يَعْلُو رَأْسَهُ جِنَازَةُ يَهُودِيّة فَقَامَ. (نسانى ٢٠٥٣- احمد ١/ ٢٠١)

﴿ ١٢٠٣٩) حفرت جعفر ولیٹی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی خوند من تشریف فر ما تھے کہ آپ کے پاس سے جناز ہ گزرا، جب جنازہ ان کے پاس سے گزرا تو لوگ کھڑے ہو گئے ،حضرت حسن بن علی جوزی پین نے ارشا دفر مایا ایک دفعہ حضورا کرم مَؤْفِظَةَ ہِ کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرااور حضور مَؤْفِظَةُ اس کے راستہ ہیں تشریف فر ما تھے، آپ مِؤْفِظَةً بِ نے

( ١٢.٤٠) حدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرَّتُ بِهِمَا جِنَازَةٌ فَقَامَا ، فَقِيلَ لَهُمَا : إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالًا : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوَّتَ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ ، أَنَّهُ يَهُو دِيٌّ ، فَقَالَ : أَلَيْسَتُ نَفُسًا. (بخاری ١٣١١۔ مسلم ٢٦١) حفرت ابن الى ليكى بين الى الله على بين كه حضرت قيس بن سعد اور حضرت عمل بن حنيف تَخَالَيْنُ قاوسيه عِن سَق كه آپ كے پاس سے جنازہ گزراتو آپ دوتوں حضرات كم سے ہو گئے ، آپ سے عرض كيا گيا بدالى ارض عيں سے ہے (مسلمان نہيں ہے) تو انہوں نے فرمايا ايك بار حضور اقدس مَرِّ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ جنازہ گزرا آپ مِرَافِظَةَ مَا كُور ہے ہو گئے ، آپ كوكہا گيا بيتو يہودى تھا، آپ مَرَافِظَةَ نَے ارشاد فرمايا: كيا بيا نسان نہيں ہے؟۔

#### ( ١٦٢ ) مَنْ كُرةَ الْقِيَامَ لِلْجِنَازَةِ

# بعض حضرات نے جنازے کیلئے کھڑے ہونے کونا پسد کیا ہے

( ١٢.٤١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا فَمَرَّتُ جِنَازَةٌ فَقُمْنَا ، فَقَالَ : مَا هَذَا فَقُلْنَا هَذَا أَمْرُ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَرَّتَ جَنَازَةٌ فَقُمْنَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً ، ثُمَّ لَمْ يَعُدُ. (احمد ١٣٠- نسانى ٢٠٥٠)

(۱۲۰ ۳۱) حضرت الی معمر طِیْتِین فر ماتے ہیں کہ هم لوگ بیٹے ہوئے تھے کہ جنازہ گذرا ہم کھڑے ہو گئے،حضرت علی جِیْتُو نے فرمایا یہ کیا ہے؟ هم نے عرض کیا حضرت الوموی تُوْتُوْ نے ہمیں اس کا تھم فرمایا ہے، آپ تِوَاتُوْ نے فرمایا حضوراقدس مَالِّفَظِیْقَةَ صرف ایک بارکھڑے ہوئے تھے پھرآپ مِرَافِظِیَّةَ نے کھڑے ہونے کااعادہ نہ فرمایا۔

( ١٢.٤٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَمُرَّ عَلَيْنَا بِجِنَازَةٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ :مَا هَذَا لكَأَنَ هَذَا مِنْ صَنِيعِ الْيَهُودِ.

(۱۲۰ ۳۲) حضرت عبدالرحمٰن بن الى ليكى يايشي؛ فر ماتے ہیں كەھمُ حضرت على كرم الله وجهد كے پاس تھے كه ہمارے پاس سے ايك جناز ه گذراءا كيشخص كھڑا ہوگيا،حضرت على كرم الله وجهدنے فر مايا يہ كيا ہے؟ بيتو يہود كے طريقوں ميں ہے ہے۔

( ١٢.٤٣ ) حدَّثَنَا عبد الوهاب النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُمَا رَأَيًا جِنَازَةً فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الآخَرُ ، فَقَالَ الَّذِى قَامَ لِلَّذِى لَمْ يَقُمْ أَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَكْيُهِ وَسَلَّمَ ؟ فَالَ :بَكَى ، ثُمَّ قَعَدَ. (نسائى ٢٠٥٣- طبرانى ٢٧٣٧)

(۱۲۰ ۳۳) حضرت محمد بریٹین فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی ہی دینا اور حضرت عبداللہ بن عمباس میں دینا نے جنازہ دیکھا تو ان میں سے ایک کھڑے ہوگئے اور دوسرے بیٹھے رہے، جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ان سے پوچھا جو کھڑے نہ ہوئے تھے کہ کیا حضورا کرم مِزَافِظَةَ فَہِ کھڑے نہ ہوتے تھے؟ انہوں کہا کیوں نہیں پھر بیٹھ گئے۔

( ١٢.٤٤) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ ، قَالَ :كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ وَأَصْحَابُ عَبُدِ اللهِ لَا يَقُومُونَ لِلْجَنَائِزِ إِذَا مَرَّثُ بِهِمْ. (۱۲۰۳۳) جفرت ابواسحاق بیشید فرماتے ہیں کہ حفرت علی جہائی اور حضرت عبداللہ جہائی کے اصحاب کے پاس سے جب جنازہ گذرتا تو کھڑے نہ ہوتے۔

( ١٢.٤٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ تَمُرُّ بِهِمُ الْجَنَائِزُ فَلَا يَقُومُ مِنْهُمْ أَحَدٌ.

( ۴۵ -۱۲۰) حضرت ابراہیم پیٹین فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹو کے اصحاب کے پاس سے جناز ہ گز را تو ان میں سے کوئی بھی کھڑ انہ ہوا۔

( ١٢.٤٦) حدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَمْ يَكُونُوا يَقُومُوا لِلْجَنَائِزِ إِذَا مَرَّتْ بِهِمْ.

(۱۲۰۳۱)حضرت ابراہیم پیٹیے فرماتے ہیں کہ (صحابہ کرام) کے پاس سے جب جنازہ گزرتا تووہ کھڑے نہوتے تھے۔

( ١٢.٤٧ ) حَلَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، قَالَ :كَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ يَرَيَانِ الْجِنَازَةَ ، فَلَا يَقُومَانِ إليُّهَا.

( ۱۲۰ ۳۷ ) حضرت لیٹ پریٹیجا فر ماتے ہیں کہ حضرت عطاء پریٹیجا اور حضرت مجاہد پریٹیجا نے جنازہ دیکھالیکن کھڑے نہ ہوئے۔

( ١٢.٤٨ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكِمِ ، قَالَ :قَالَ عَلِيَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجِنَازَةِ فَقُمْنَا ، ثُمَّ جَلَسَ فَجَلَسُنَا. (ابوداؤد ٢١٢٧ ـ ترمذى ١٠٣٣)

(۱۲۰ ۳۸) حضرت علی کرم الله و جہے فر ماتے ہیں کہ حضور اقد س مَرِّ فَضَعَةً جنازے کے لئے کھڑے ہوئے تو هم بھی کھڑے ہو گئے ، پھرآپ مَرِّ فَضِعَةً قَرْ ریف فر ماہوئے تو هم بھی ہیٹھ گئے ۔

## ( ١٦٣ ) فِي عِيادَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

#### یہودونصاریٰ( کافروں) کی عیادت کابیان

( ١٢.٤٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَادَ جَارًا لَهُ يَهُودِيًّا.

(۱۲۰ ۳۹) حضرت ارطا ۃ بن المنذ روپیٹیڈ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء دیا ٹیز نے اپنے پڑوی یہودی کی عیاوت کی۔

( ١٢.٥٠ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ :أَنَّ أَبَا طَالِبٍ مَرِضَ فَعَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ٣٢٣٢ـ حاكم ٣٣٢)

( ۱۲۰۵۰ ) حضرت عبدالله بن عباس بن ومن فرماتے ہیں که ابوطالب بیار ہوئے تو حضورا قدس مَثِرَ فَظَيْحَةُ نے ان کی عیادت فی مائی۔

( ١٢.٥١ ) حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ شَابٌ يَهُودِتٌ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ.

(۱۲۰۵۱) حضرت انس دی شی فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نو جون حضور اکرم مِنْلِفَظِیَّمْ کی خدمت کرتا تھا وہ بیار ہوا تو حضور اکرم مِنْلِفَظِیَّمْ اس کے پاس تشریف لائے اوراس کی عیادت کی۔ ( ١٢.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ :حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَبَا طَالِبٍ مَرِضَ فَعَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

# ( ١٦٤ ) فِي الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَيْهِ بَعْنَ مَا دُفِنَ مَنْ فَعَلَهُ

#### میت کودفنانے کے بعداس کی نماز جنازہ اداکرنا،کس نے اس طرح کیا ہے؟

( ١٣.٥٢ ) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَحَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :قَالَ :صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ. (بخارى ١٣١٩ـ ابوداؤد ٥٣)

(۱۲۰۵۳) حضرت عبدالله بن عباس تفاهیم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم مَرْاَفِظَةَ میت کو دفنانے کی بعداس کی قبر پرنماز جنازہ ادافر مائی۔

( ١٢.٥٤) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ ، أَخْبَرَنَا خَارِجَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ ، قَالَ :خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا :هَذِهِ فُلاَنَةٌ فَعَرَفَهَا ، فَأَتَى الْقَبْرَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا.

(۱۲۰۵۳) حضرت خارجہ بن زید پرایٹی اپنے چچا حضرت بزید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اقد س مَزَّفَتُ کَا َ ساتھ ایک بار نکلے جب ہم جنت البقیع میں آئے تو وہاں ایک نئی قبرتھی ، آپ مِزَّلِفَتُ کَا اس کے بارے میں دریافت فر مایا؟ صحابہ کرام شکائی نے عرض کیا فلاں خاتون کی قبر ہے۔ آپ مِزَّفِتُ کَا اُس کو پہچانا اور اس کی قبر کے پاس آئے ہم نے آپ کے چھے ضغیں بنا کمیں اور آپ نے اس پر چار تکبیریں پڑھیں ، (نماز جناز ہا دافر مائی)۔

( ١٢.٥٥ ) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنُ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ تُوُفِّى قَبْلَ قُدُومِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهِ.

(۱۲۰۵۵) حضرت حمید بن هلال بیشین فرماتے ہیں کہ حضرت البراء بن معرور جائیں حضور اکرم مُرَافِقَعَ اِ کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہی وفات پاچکے تھے، جب حضورا قدس مُرَافِقَعَ اللہ یہ تشریف لائے تو آپ مُرَافِقَعَ اِن کی نماز جناز وادا فرمائی۔

( ١٢.٥٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سِنَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ. (ابويعلى ٢٥١٤)

(۱۲۰۵۶) حضرت عبدالله بن عباس ٹنکھ ٹنز ارشا دفر ماتے ہیں کہ حضورا کرم مَلِّفْظَةَ بِنے میت کو دفتا نے کے بعداس کی نماز جناز ہ ادافر مائی ۔

( ١٢.٥٧ ) حدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أُمَّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مَاتَتُ

وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَلِمَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى أُحِبُّ أَنُ تُصَلِّى عَلَى أُمُّ سَعُدٍ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا. (ترمذى ١٠٣٨- بيهةى ٣٨)

(۱۲۰۵۷) حضرت سُعید بن المسیب برانین فر ماتے ہیں کہ حضرت ام سعد بن عبادہ تنک پینئ کا انتقال ہوا تو حضور اکرم مَرَّ شَقِیَّةً موجود

نه تھے، جب حضور مِنْاَفِقِيَّةً تشريف لائے تو وہ حضورا كرم مِنْافِقِيَّةً كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيايا رسول الله! ميں جا ہتا

ہوں کہ آپ ام سعد کی نماز جناز ہ ادا فر ماکیں ، چنانچہ حضور اکرم مَؤْفِظَةَ ان کی قبر برتشریف لائے اور نماز جناز ہ ادا فر مائی۔

( ١٢.٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْبَقِيعَ فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا ، فَقَالَ :مَا هَذَا الْقَبْرُ ؟ فَقِيلَ : فُلاَنَةُ مَوْلاَةُ يَنِى غَنْمِ الَّتِى كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى عَلَيْهَا.

(عبدالرزاق ۲۵۴۱)

(۱۲۰۵۸) حضرت قاسم میشید فرماتے ہیں کہ حضور اقدس میشینی جنت البقیع میں تشریف لائے اور آپ نے وہاں ایک نی قبر دیکھی تو دریافت فرمایا بیرس کی قبر ہے؟ عرض کیا گیا فلاں خاتون کی جو بنوغنم کی باندی تھی اور مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی ، آپ میڈینی کی فیزنے اس کی نماز جنازہ اوا فرمائی۔

( ١٢.٥٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَحَبَرَنَا أَشْعَتُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : جَاءَ قَرَظَةٌ بُنُ كَعْبِ فِي رَهْطٍ مَعَهُ ، وَقَدُ صلَّى عَلِيٌّ على ابْنِ حُنَيْفٍ وَدُفِنَ ، فَأَمَرَهُ عَلِيٌّ أَنْ يُصَلِّى هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْقَبْرِ ، فَفَعَلَ.

(۱۲۰۵۹) حفرت فعمی پرتیمیز فرماتے ہیں کہ حفرت علی کرم اللہ و جہہ حفرت ابن حنیف کی نماز جناز ہلدا کر کے ان کو دفنا چکے تھے، اتنے میں قرظہ بن کعب چندر فقاء کے ساتھ تشریف لے آئے ، حفرت علی کرم اللہ و جہہ نے ان کو تھم فر مایا کہ وہ اور ان کے ساتھی ان کی قبر پر جا کرنماز جنازہ اواکریں، چنانچے انہوں نے اسی طرح کیا۔

( ١٢.٦٠) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :جَاءَ سَلْمَانُ بُنُ رَبِيعَةَ وَقَدْ صَلَّى عَبُدُ اللهِ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبُدُ اللهِ :تَقَدَّمُ فَصَلِّ عَلَى أَخِيك بِأَصْحَابِك.

(۱۲۰ ۱۰) حفرت تھم میشین فرماتے ہیں کہ حفرت سلمان بن رہیعہ ڈاٹیٹو تشریف لائے اس وقت حفرت عبداللہ نماز جناز ہادا کر چکے تھے، حفرت عبداللہ ڈاٹٹو نے ان سے فرمایا: آ گے بڑھواورا پنے ساتھیوں کے ساتھوا پنے بھائی کی نماز جناز ہادا کرو۔ دید جدر کے تیزی کر دیم دوم سرمین کے جم بی ان کسی کے دیم دیم کی سین کئی سائرہ کا تا کہ میں کہ تاکہ کا کہ تاریخ

( ١٢-٦١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنُ أَبَانٍ الْعَطَّارِ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّه بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسًا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ بعد أَنَّ صُلِّمَ عَلَيْهَا.

(۱۲۰۷۱) حفرت كيلى بن الى سعيد بالشيئ فرمات بي كه حفرت انس والشون فناز جنازه اداكي جائے بعداس كى نماز جنازه ادافرمائى۔ ( ۱۲۰۵۲) حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ ، قَالَ تُوُفِّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ فِى مَنْزِلٍ كَانَ فِيهِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى رِقَابِنَا سِتَّةَ أَمْيَالٍ إلَى مَكَّةَ وَعَائِشَةٌ غَائِبَةٌ فَقَدِمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ أَرُونِي (۱۲۰ ۱۲) حضرت ابن ابی ملیکه فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن ابی بکر دی ٹی کا اانتقال ہو گیا جہاں وہ تھے، تو ان کے ساتھیوں نے ابن کے جناز کے کواٹھا کر چھمیل سفر کر کے مکہ لائے اور دنن کر دیا، حضرت عائشہ ٹنکا لائٹا موجود نہ تھیں، جب آپ

تشریف لائیں تو فرمایا بچھے قبر دکھلاؤ، جب آپ تفاہنی کوقبر دکھائی تو آپ تفاہنی نے ان کی نماز جناز ہا دا فرمائی۔

( ١٢٠٦٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ تُوَفِّى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ فَقَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ أَيُّوبُ أَحْسَبُهُ ، قَالَ بِثَلَاثٍ ، قَالَ :فَقَالَ :أَرُونِي قَبْرَ أَحِي فَأَرُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

(۱۲۰ ۱۳) حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عاصم بن عمر تفاوین کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر تفاوین حاضر نہ تھے، پھر بعد میں جب آپ جھاٹئو تشریف لائے ،ابوب میشید راوی کہتے ہیں کہ میراخیال ہے تین دن بعد آئے ،تو فر مایا مجھے بھائی کی قبرد کھلاؤ ، آپ کود کھائی گئی تو آپ نے اس پرنماز ادا فر مائی۔

( ١٢٠٦٤) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةً، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سُيقَ الرِّجلُ بِالْجِنَازَةِ فليُصَلَّ عَلَى الْقَبْرِ. ( ١٢٠ ١٢٠) حضرت ابن سِر بن بِيْشِيْ فرماتے بیں کہ جب کی مخص سے نماز جنازہ سبقت کرجائے (وہ نماز جنازہ اواند کر سکے ) تواس کوچا ہے کہ قبر پرجا کرنماز اواکر لے۔

( ١٢٠٦٥) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْن ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ وَنَحْنُ نُوِيدُ جِنَازَةً فَسُبِقْنَا بِهَا حَتَّى دُونَتْ ، قَالَ : فَكَالَ ابْنُ سِيرِينَ : تَعَالَ حَتَّى نَصْنَعَ كَمَا صَنَعُوا ، قَالَ : فَكَبَّرَ عَلَى الْقَبْرِ أَرْبُعًا.

(۱۲۰ ۱۵) حفرت ابن عون رابطید فرماتے ہیں کہ میں حفرت ابن سیرین واٹھید کے پاس تھا اور ہم جنازے کا انظار کررہے تھے وہ ہم سے پہلے ہی اداکرلیا گیا اور دفن کردیا گیا۔حضرت ابن سیرین واٹھید نے فرمایا آجا وَ ہم وہی کرتے ہیں جوانہوں نے کیا پھر آپ نے قبر پر چارتکبیریں کہیں۔

( ١٢.٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُرَادِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ خَيْنَمَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى عَلَى الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِ بَعْدَ مَا صُلِّى عَلَيْهِ ، أَدْرَكَهُمْ فِى الْجَبَّانَةِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ مَا صُلِّى عَلَيْهِ ، قَالَ يَحْيَى :وَقَالُ شَرِيكٌ مَرَّةً :أَمَّ أَبُو مُوسَى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ.

(۱۲۰ ۱۲) حضرت خیثمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوموی دی ٹونے خضرت حارث بن قیس ٹی دین کی نماز جنازہ اوا ہو جانے کے بعد ان کی نماز جنازہ اوا کی ہے گئی راوی کہتے ہیں کہ بعد ان کی نماز جنازہ اوا فرمائی ، یجی راوی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت شریک دی ٹونے نے فرمایا: حضرت ابوموی ڈی ٹونے نے امامت کروائی اور ان کے لیے استغفار کیا۔

(١٢٠٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْمُثَنَّى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلَّىَ عَلَيْهَا فَصَلَّى. (۱۲۰ ۱۷) حفرت قادہ پر بیٹی فرماتے ہیں کہ حفرت بشیر بن کعب پر بیٹی جب جنازے کے پاس پہنچے تو نماز جنازہ ہو چکی تھی، آپ پر بیٹیلائے پھرنماز جنازہ پڑھی۔

( ١٢.٦٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى ، عَنْ سُفَيَانَ بُنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِى ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ فُقَرَّاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، قَالَ : فَعَشَى رَبُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرِهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

(۱۲۰ ۲۸) حضرت ابوامامہ بن سمل پر بیجاز اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم میر افتیکی فقرائے اهل مدینہ کی عیادت فرماتے اوران کے مرنے پران کی نماز جنازہ اوا فرماتے ، فرماتے ہیں اهل عوالی میں سے ایک خاتون کا انتقال ہوا تو اس کوفن کردیا گیا ، حضورا کرم میر استی تیج پر تشریف لائے اوراس کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور چار تکبیریں پر حمیس۔

ر ١٢.٦٩) حكّ ثَنّا دَاوُد بُنُ عَبُدِ اللهِ ، حكّ ثَنّا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ زَيُدِ بُنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنُفُذٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ حَدِيثٍ ، فَقَالَ : مَا عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ حَدِيثٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا الْقَبْرُ ؟ فَقَالُوا : قَبْرُ فُلاَنَةٍ ، قَالَ : فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي ، فَصَفَّ عَلَيْهِ فَصَلَى . (ابن ماجه ١٥٢٩ ـ احمد ٣/ ٣٣٨) هَذَا الْقَبْرُ ؟ فَقَالُوا : قَبْرُ فُلاَنَةٍ ، قَالَ : فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي ، فَصَفَّ عَلَيْهِ فَصَلَى . (ابن ماجه ١٥٠ ـ احمد ٣/ ٣٨٨) عفرت عبدالله بن عامر بن ربيع برات والد ب روايت كرتے بي كه حضوراقدس مَافِقَهُمْ ايك فَرَاي بِي اللهِ عَلَيْهِ وَمُ مَا يَعْدَ عَرَا مَا يَعْدَ كُولُ اطلاع بَالَ مَا وَمُ مَا يَعْمَ مُنْ مِنْ بِي اللّهِ عَلَيْهِ فَلَال عَاتُون كَى بَ، آبِ مَافِقَهُمْ فَ فَرَايا بِحِي كُول اطلاع نَدى؟ آبِ مَافِقَهُمْ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَلْ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ مَا مَا عَلَيْهُ مَا مِنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَالُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### ( ١٦٥ ) مَنْ كَانَ لاَ يَرَى الصَّلاَةَ عَلَيْهَا إِذَا دُفِنَتُ وَقَدُ صُلِّي عَلَيْهَا

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میت کو فن کرنے کے بعداس کی نماز جناز ہنیں ادا کی جائے گی

- ( ١٢٠٧ ) حدَّثْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيْتِ مَرَّتَيْنِ.
  - ( ١٣٠٧) حضرت ابراہيم ويشيء فرماتے ہيں ميت كى نماز جناز ه دو بارنبيس پڑھى جائے گا۔
- ( ١٢.٧١) حلَّاثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَجْلِسُ ، أَوْ يَنْصَرِفُ.
- (۱۲۰۷۱) حضرت حسن بالشيئة فرماتے ہیں کہ جب نماز جناز واداہو چکی ہوتو اسکے لیے استغفار کرے،اور بیٹھ جائے یا چلا جائے۔
  - ( ١٢.٧٢ ) حلَّاثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنُ أَشْعَتَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى أَنْ يُصَلِّى عَلَى الْقَبْرِ .
  - ( ۱۲۰۷۲ ) حضرت اشعث ویشی؛ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ویشینہ قبر پرنماز جناز ہ ادا کرنے کوا حیما نہ سجھتے تھے۔

# ( ١٦٦ ) مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ عَلَى النَّجَاشِيِّ نجاشى بادشاه كى نماز جنازه سے متعلق جودار دہوا ہے اس كابيان

( ١٢.٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، يَغْنِي النَّجَاشِيَّ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ ، يَغْنِي النَّجَاشِيَّ. (ترمذي ١٠٣٩ـ مسلم ١٤)

(۱۲۰۷۳) حفرت عمران بن حقین دیاشی ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَنْفِظَیَّ نے ارشا دفر مایا: تمہارے بھائی کا انقال ہو چکا ہے، کھڑے ہوجا وُاوراس کی نماز جنازہ ادا کرو، یعن نجاشی کی ۔

( ١٢.٧٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ. (احمد ٣/ ٣٣١)

(۱۲۰۷۳) حفرت عمران بن حصین ٹی ہوئن سے مروی ہے کہ حضوراقدس مِلِفَظِیَّة نے ارشادفر مایا: تمہارے بھائی نجاشی کا انقال ہوگیا ہے،ان کی نماز جناز وادا کرو۔

(۱۲.۷۵) حَدَّثَنَا عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُفَضَّلِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرًانَ بْنِ حَصَيْنٍ ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرًانَ بْنِ حَصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ ، بِنَحُو مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى. (ترمذى ١٠٣٩ ـ نسانى ٢١٠٢) حَصْرت عَمَان مَن اللهُ عَلَيْهِ عَالَى عَمْلُ مُنْقُول ہے۔ (١٢٠٤٥) حضرت عمران بن صین من الله عالى كمثل منقول ہے۔

( ١٢.٧٦) حدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ ، عَنُ سُفْيَانَ ، عَنُ حُمْرَانَ بُنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيْلِ ، عَنْ ابن جارية الْأَنْصَارِكَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدُ مَاتَ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ.

(ابن ماجه ۱۵۳۷ احمد ۳/ ۹۳)

(۱۲۰۷۱) حضرت ابن جاریہ انصاری دی نئو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِئرِ شَقِیَعَ نے ارشادفر مایا: تمہارے بھائی نجاشی کا انقال ہوگیا ہے،ان کی نماز جتازہ ادا کرو۔

( ١٢.٧٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إنَّ النَّجَاشِیَّ قَدْ مَاتَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ وأصحابه فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَرَ أَرْبُعَ تَكْبِيرَاتٍ.

(۱۲۰۷۷) حضرت ابوهریرہ (ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ جب نجاشی کا انقال ہوا تو حضور الدس مَرِّشَفِیکَا قِبَا اور آپ کے صحابہ مِناکَلَیْم جنت القیع تشریف لے گئے ہم نے آپ کے پیچھے مفیس بنا ئیس ،حضور الدس مِرِّشَفِیکَا آگے بڑھے اور جپارتجبیریں کہیں۔

( ١٢.٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغُفِرُوا لَهُ.

(احمد ۱/ ۳۲۳ طبرانی ۲۳۳۷)

(۱۲۰۷۸) حضرت جریر دایش سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَثَرِّ اَنْتَقَاقِ نے ارشا دفر مایا :تمہارے بھائی نجاثی کا انتقال ہو چکا ہے اس کے لیے استغفار کرو۔

( ١٢.٧٩ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخبرَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ ، حذَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

ر کری سیر مہای ہے۔ (۱۲۰۷۹) حضرت جاہر بن عبداللہ ہی ہوئی سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَا اَلْفَظَیَّا نے اصحمہ نجاشی کی نماز جناز ہادا کی اوراس پر چار

عَمِير يَں رِدِّعَيْں۔ ( .١٢.٨ ) حَدَّثَنَا حَفُصٌّ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى

( ١١٠٨) محدث محمل ، عن السعب ، عن المحسن و ابن تسيرين ، أن النبي طلق الله عليه و تسم طلق على النَّجاشِيّ ، وقال الْحَسَنُ إنَّمَا دَعَا لَهُ.

(۱۲۰۸۰) حفرت ابن سیرین بیلین سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِلْفَقِیَّ آ نے نجاثی کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور حضرت حسن بیٹین فرماتے ہیں اس کے لیے دعا فرمائی۔

## ( ١٦٧ ) فِي الزَّوْجِ وَالَّاخِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ

شوہراور بھائی میں سے نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار کون ہے

( ١٢.٨١ ) حدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ الرجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأْتِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا.

(۱۲۰۸۱) حصرت عبدالله بن عباس می دیندارشا دفر ماتے ہیں کہ شو ہرعورت کوئنسل دینے اور اس کی نماز جناز ہ پڑھانے کا زیادہ حق دار سب

حَنْ واربي-( ١٢.٨٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ الأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ

(١٢.٨٢) حدَّثنا إسَمَاعِيل ابَنَ عَلَيَّة ، عَنَ يَونسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، انهَ كَانَ إذا سَبِقَ بِالجِنازَةِ الابَ احَقَّ بِالصَّلاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الأُخُ.

(۱۲۰۸۲) حضرت حسن پرٹیجیئے فرماتے ہیں کہ عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق داراس کا والد ہے، پھراس کا شدہ تھرای کا ہوائی

( ١٢.٨٣ ) حدَّثَنَا شَوِيكٌ ، عَنْ عَبُدِ الْكَوِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِالْمَرَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَهَا.

(۱۲۰۸۳) حضرت عطاء پیشید فر ماتے ہیں کہ شو ہرعورت کی نماز جنازہ کا زیادہ حق دار ہے۔

( ١٢.٨٤ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنُ لَيْثٍ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ :مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ ، فَقَالَ :أَنَا

كُنْت أُولَى بِهَا إِذْ كَانَتْ حَيَّةً ، أَمَّا الآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا.

- (۱۲۰۸۳) حضرت مسروق برانیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت عمر دلائٹو کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو آپ دواٹو نے فرمایا: جب بیرزندہ تھی تو میں اس کا زیادہ حق دارتھا ،اوراب (مرنے کے بعد )تم اس کے زیادہ حق دار ہو۔
- ( ١٢٠٨٥ ) حلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى المراة ، فَقَالَ الْحَكُمُ :الأخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ :قَالَ إِبْرَاهِيمُ :الإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَوُا فَالْوَلِيُّ ، ثُمَّ الزَّوْجُ.
- (۱۲۰۸۵) حضرت شعبہ ویشیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھم اور حضرت تمادیکی شیرا سے دریا فنت کیا عورت کی نماز جنازہ کا زیادہ حق دارکون ہے؟ حضرت تھم ویشیر فرماتے ہیں کہ امام زیادہ حق دار ہے، اگر امام اور بھائی جمع ہوجا کیں تو ولی زیادہ حق دار ہے پھر خاوند کا زیادہ حق ہے۔
- ( ١٢٠٨٦) حدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتْ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا.
- (۱۲۰۸۷) حضرت فعلی مرتبطی فرماتے ہیں کہ جب عورت کا انقال ہو جائے تو اس کے اور اس کے شوہر کا از دواجی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔
- ( ١٢٠٨٧ ) حدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِى ، قَالَ :الأَبُّ وَالإَبْنُ وَالْأَخُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الزَّوْجِ.
  - (۱۲۰۸۷) حضرت زہری پوٹیٹیز فر ماتے ہیں کہ عورت کے اولیاء شوہر سے زیادہ نماز جنازہ کے حق دار ہیں۔
  - ( ١٢٠٨٨ ) حدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الأولِيَاءُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنَ الزَّوْجِ.
    - (۱۲۰۸۸) حضرت قماً د ومِراتِيمَةِ فر مات بين عورت كے اوليا ءشو ہرے زياد ہ نماز جناز ہ كے حق دار ہيں۔
- ( ١٢٠٨٩) حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِى غَنِيةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَأَوْلِيَاوُهَا أَحَقُّ بِهَا.
- (۱۲۰۸۹) حضرت تھم میلیٹی فرماتے ہیں کہ جب عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان جو رشتہ
  - از دواج ہے وہ ختم ہوجا تا ہے،اس عورت کے اولیا واس کی نماز جناز ہ کے زیادہ حق دار ہوتے ہیں۔
  - ( ١٢.٩٠ ) حَدَّثْنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الأخ.
    - (۱۲۰۹۰) حضرت فعمی ویتی فرماتے ہیں کہ شو ہر بھائی سے زیادہ حق وار ہے۔
- ( ١٢.٩١ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ :كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، امْرَأَةٌ لَأَبِي بَكْرَةَ ، فَمَاتَتُ فَتَنَازَعُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا أَبُو بَكُرُّةً ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي

أَحَقَّكُم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا صَلَّيْت عَلَيْهَا.

(۱۲۰۹۱) حضرَت عبدالعزیز بن ابی بکره پیشیئ فرماتے میں کہ بن تمیم کی ایک خاتون حضرت ابو بکره دی پیشی کے عقد نکاح میں تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ کے بارے مین جھگڑا ہوا، اس کی نماز جنازِ ہ حضرت ابو بکرہ جھڑٹونے پڑھائی اور فرمایا اگر میں تم سے زیادہ حق دار نہ ہوتا تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا تا۔

# ( ١٦٨ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيَّتِ فِي الْمَسْجِدِ مَنْ لَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا

بعض حصرات کے نزویک مسجد میں نماز جنازہ اوا کرنے میں کوئی حرِّج نہیں ہے

( ١٢.٩٢ ) حَلَّتُنَا حَفُصٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَا صَّلَّى عَلَى أَبِي بَكُرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۲۰۹۲) حفرت هشام بن عروہ مِرْتِيْنِ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جفرت ابو بکرصد بین ڈیٹٹو کی نماز جنازہ معجد میں ہی ادا کی گئی۔

( ١٢.٩٣ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْلٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، قَالَ : صُلِّى عَلَى أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ تُجَاهَ الْمِنْبَرِ.

(۱۲۰۹۳) حضرت عبدالمطلب بن عبدالله بن حطب وليط فرمات بين كه حضرت ابو بكراور حضرت عمر تفادين كي نماز جناز همنبر كي طرف رخ كركادا كي تفافي مناز جناز همنبر كي طرف رخ كركادا كي تفيي

( ١٣٠٩٤ ) حَلَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ صُلِّى عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۲۰۹۴) حضرت عبدالله بن عمر رئي دين فرماتے ہيں كه حضرت عمر دوائي كى نماز جناز ه مسجد ميں اداكى گئى۔

( ١٢.٩٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا فُكَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صَالِح بْنِ الْعَجْلَانِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ:عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِى الْمَسْجِدِ. (مسلم ١٠٠- ترمذى ١٠٣٣)

(۱۲۰۹۵) حضرت عائشہ بی مینی فرماتی ہیں کہ خدا کی قتم حضورا کرم مِزَّ فِنْفِیکَا فِی نے حضرت تصمیل بن بیضاء جن ہے کی نماز جناز ہ مبجد میں ادا فرمائی۔

( ١٢.٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا ، أَنَّ عُمَرَ صُلِّى عَلَيْهِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ أَفْوَاجًا.

(۱۲۰۹۱) حضرت محمد بن عمر و پیشین سے مروی ہے کہ حضرت عمر وہا تی کی نماز جنازہ منبر کے قریب اداکی گئی لوگ فوج در فوج ان کی نماز جنازہ اداکرر ہے تھے۔

## ( ۱۶۹ ) مَنْ كَرِهُ الصَّلاَةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ بعض حضرات مسجد میں نماز جناز ہادا کرنے کونا پبند سجھتے ہیں

( ١٢٠٩٧) حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْآمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَلاَ صلاة لَهُ ، قَالَ : وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَايَقَ بِهِمُ الْمَكَانُ رَجَعُوا ، وَلَمْ يُصَلَّوا.

(ابوداؤد ۱۵۱۳ ابن ماجه ۱۵۱۷)

(۱۲۰۹۷) حضرت ابوھریرہ دخالٹو سے مردی ہے کہ حضورا قدس ئِراَفِیکی آئے ارشاد فرمایا: جس نے نماز جناز ہ مجد میں ادا کی اس کی نماز نہیں ہوئی ۔رادی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹذکا فیڈ جب جگہ تنگ ہو جاتی تو واپس لوٹ جاتے لیکن نماز ادانہ کرتے ۔

( ١٢.٩٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَمَّنْ أَذْرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَضَايَقَ بِهِمُ الْمُصَلَّى انْصَرَفُوا ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ.

(۱۲۰۹۸) حضرت صالح مِیشِین ان حضرات ہے روایت کرتے ہیں جنہوں نے شیخین جیکٹینٹوک کا زمانہ پایا وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جِیَاکٹینُ واپس لوٹ جاتے جب جناز گاہ میں جگہ تنگ ہوجاتی لیکن نماز جناز ہمجد میں ادا نہ فرماتے ۔

( ١٢.٩٩) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَيمَن ، عَنُ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا أَعْرِفَنَّ مَا صَلَّيْت عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ.

# ( ١٧٠ ) فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إلَيْهِ نَعْيُ الرَّجُلِ مَا يَقُولُ كَسَى كَيْ مُوتَ كَيْ جَرِينَ كَرَكِيا كَمِ

حدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيٌّ بْنُ مَخْلَدٍ ، حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً.

( ١٢١٠ ) حَذَثَنَا سَلاَّمْ أَبُو الْأَخُوصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبْزَى ، قَالَ : كَانَ عَلِى الْهُ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ نَعْىُ الرَّجُلِ ، قَالَ : إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ ، وَاخْلُفُهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ ، وَنَحْتَسِبُهُ عِنْدَكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ، وَلَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ.

(۱۲۰۱۰۰) حَفَرَت عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابزگی ویشید فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ و جبہ کسی کی موت کی خبر سنتے تو فرماتے: انا لله و انا الیه د اجعون، اے اللہ! اس کے درجات کو جنت میں بلند فرما، اور باقی ماندہ لوگوں میں دشوارگز اررستہ میں اس کا قائم مقام بنا، اور اے رب العالمین! ہم اس کے لیے ثواب کی امیدر کھتے ہیں، ہمیں اس کے بعد راہ سے نہ ہٹانا (عمراہ نہ کرنا) اور اس کے اجروثواب سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔

( ١٢١.١) حدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ : أَنَّهُ لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ زَيْدٍ وَجَعْفَرٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ذَكَرَ أَمْرَهُمْ ، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِزَيْدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِزَيْدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِزَيْدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِجَعْفَدٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ. (ابن سعد ٣٦)

(۱۲۱۰) حضرت ابومیسره و افزائد سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس مِنَّوْتَهُ آئِمَ کو حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبد الله بن رواحہ و کا کتابے کی صحادت کی اطلاع ملی تو آپ مِنِرِّفْتِی آئِم نے ان کے کام (معاملہ) کو ذکر فرمایا اور پھر فرمایا: اے الله! تو زید کی مغفرت فرما۔ فرمااے اللہ! تو زید کی مغفرت فرما، اے الله! تو زید کی مغفرت فرما، اے الله! تو جعفر اور عبد الله بن رواحہ کی مغفرت فرما۔

( ١٢١.٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا نُعِى عَبْدُ اللهِ إِلَى أَبِى اللَّارُدَاءِ ، قَالَ : مَا خَلَّفَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

(۱۲۱۰۲) حفرت حریث بن طهیر میشید فرماتے ہیں کہ جب حفرت عبدالله دائش کو حضرت ابوالدرداء شاہی کی وفات کی اطلاع ملی تو فرمایا:ان کے بعدان کی طرح کا قائم مقام نہ ہوگا۔

( ١٢١.٢) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرُتُ الْحَسَنَ بِمَوْتِ الشَّغْبِيِّ ، فَقَالَ : رحمه الله ، وَاللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الإِسُلَامِ لَبِمَكَانِ.

(۱۲۱۰۳) حضرت عاصم بریشید فرمات بین که جب میں نے حضرت حسن بریشید کو حضرت شعبی بریشید کی وفات کی اطلاع دی تو

آپ راهینے نے فر مایا: اللہ تعالی ان پررحم فر مائے ،خدا کی قتم! اسلام میں ان کاعظیم مقام تھا۔

( ١٢١٠٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْل ، عَنِ ابنِ أَبْجَر ، قَالَ : أَخْبَرْتُ الشَّغْبِيَّ بِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : يرحمه الله أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُخَلِّفُ خَلْفَهُ مِثْلَهُ ، أَمَا إِنَّهُ مَيْتًا أَفْقَهُ مِنْهُ حَيَّا.

(۱۲۱۰۳) حضرت ابن ابجر پریشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فعمی بیشید کو حضرت ابراہیم بیشید کی وفات کی اطلاع دی تو آپ پریشید نے فرمایا:اللہ تعالی ان پر حم فرمائے بہر حال ان کے بعد ان کی طرح ان کا قائم مقام نہ ہوگا، بہر حال مرنے کے بعد بھی زندوں سے زیادہ فقیہ ہیں۔

( ١٢١.٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِي جَنَانَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَبِي جُحَيْفَةَ ، قَالَ :اسْتَرَاحَ ، وَاسْتُرِيحَ مِنْهُ.

(۱۲۱۰۵) حفرت بزید بن ابی زیاد مرتبطینه فرمات بین که حضرت ابوعبدالرحمٰن کا جناز ہ لے کرلوگ حضرت ابو جحیفه و کاٹیو کے پاس ہے گز رہے تو آپ مِرتبطینہ نے فر مایا: آ رام وسکون پایااوران سے آ رام وراحت لوگوں نے پایا۔

( ١٢١.٦) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَغِي التَّعْمَانِ بُنِ

مُقَرِّنٍ ، قَالَ : فَوَضَع يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبْكِي.

(۱۲۱۰ ۲) حضرت ابوعثان پریشیو فر ماتے ہیں کہ میں حضرت نعمان بن مقرن پریشیو کی دفات کی خبر لے کر حضرت عمر حداثیو کے پاس آیا تو آپ جہاٹیو نے اپناہا تھ سر پر رکھ کررونا شروع کردیا۔

( ١٢١.٧ ) حَلَّاثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِى الشُّوقِ فَنُعِىَ إِلَيْهِ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ فَأَطْلَقَ حُبُونَهُ ، وَقَامَ وَغَلَبَهُ النَّحِيبُّ.

(۱۲۱۰۷) حضرت نافع ویشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نفی دین بازار میں تھے آپ کو واکل بن حجر رویشید کی وفات کی اطلاع دی گئی تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ پررونے کا غلبہ ہوگیا۔

( ١٢١٠٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَان ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِى حَفْصَةَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أبو كُلْتُوم ، قَالَ :سَمِعْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ فِى جِنَازَةِ ابْنِ عَبَّاسِ الْيَوْمَ مَاتَ ربانى الْعِلْمِ. (حاكم ٥٣٥)

(۱۲۱۰۸) حضرت ابوکلثوم پیشید فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الحنفیہ جانٹی سے سنا وہ حضرت عبداللہ بن عباس جن پیشائے جنازے میں فر مار ہے تھے: آج علوم کا ماہراورعلوم میں کامل و فات یا حمیا۔

( ١٢١.٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى يَنِى هَاشِمٍ ، قَالَ :جَلَسْنَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جِنَازَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ :لَقَدْ دُفِنَ الْيَوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ.

(۱۲۱۰۹) خضرت عمار پرلٹیۂ فرمائتے ہیں کہ ہم حضرت زید بن ٹابت ٹئ پوئٹن کے جنا زے میں حضرت ابن عباس ٹئ پوئٹن کے ساتھ محل کے سامید میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: آج بہت زیاد ہلم وفن کر دیا گیا۔

# ( ١٧١ ) مَا قَالُوا فِي سَبِّ الْمَوْتَى وَمَا كُرِهَ مِنْ ذَلِكَ

#### مردوں کو گالی وینے کونا پسند کیا گیاہے

( ١٢١٠ ) حَلَّثْنَا وَكِيعٌ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى. (ترمذى ١٩٨٢ـ احمد ٣/ ٢٥٢)

(۱۲۱۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹئا پینز سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَلِّفْظِیَّا بِیَّا نے مردوں کو گالی دینے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢١١) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعُرٍ ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ مَوْلَى بَنِى ثَعْلَبَةَ ، عَنْ قُطْبَةَ بُنِ مَالِكِ ، قَالَ : سَبَّ أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ عَلِيًّا ، فَقَامَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّى قَدْ عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى ، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ. (احمد ٣/ ٣١٩ـ طبراني ٣٩٧٣)

(۱۲۱۱) حضرت قطبہ بن مالک پایشی؛ سے مروی ہے کہ امراء میں سے ایک امیر نے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کو گالی دی تو حضرت زید بن ارقم ٹئ پینٹن کھڑے ہو گئے اور فر مایا: بیٹک مجھے معلوم ہے کہ حضور اقدس مِنْزِنْتَ عَلَيْ نَے مردوں کو گالی دینے ہے منع فر مایا ہے، تو حضرت علی ڈٹاٹوڈ کو گالی مت دو چھیت وہ وفات یا چکے ہیں۔ ( ١٢١١٢ ) حَلَّنَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ خَطَبَ بِمِنَّى عَلَى جَبَلِ ، فَقَالَ : لَا تَسُبُّوا الْأَمُوَاتَ فَإِنَّ مَا يُسَبُّ بِهِ الْمَيت يُؤْذَى بِهِ الْحَيُّ.

(۱۲۱۱۲) حضر ت هلال بن يباف ويطيح بيآن كرت بي كه حضرت عمر والنو في منى ك بها زير خطبه ديا اور فرمايا: مروول كوگالى مت دو، كيونكه جومردول كوگالي ديتا ہے اس سے زندول كوتكليف ہوتى ہے۔

( ١٢١١٢) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ : سَابُ الْمَيْتِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ.

(۱۲۱۱س) حضرت عبدالله بن عمر مي وين ارشا دفر ماتے بين مردوں كوگالي دينے والاضخص هلاكت كے قريب اور سامنے ہے۔

( ١٢١١٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: لاَ تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إلاَّ بِخَيْرٍ. ( ١٢١١٤) حضرت عاكث تفاد فارشادفر ماتى بين كدائ مردول كاذكر صرف فيرادرا حِمالَى كساته كرو-

( ١٢١٥) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ :أَذَى الْمُؤْمِنِ فِي مَوْتِهِ كَأَذَاهُ فِي حَيَاتِهِ

(۱۲۱۱۵) حضرت عبداللہ بن مسعود وہا ہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد مؤمن کو تکلیف دینا ایسے ہی ہے جیسے اس کو زندگی میں تکلیف دینا۔

#### ( ١٧٢ ) مَنْ كُرِهُ الزُّحَامُ فِي الْجِنَازَةِ

## بعض حضرات نے جناز کے میں از دحام کو ناپسند فر مایا ہے

( ١٢١١٦) حدَّثَنَا وُكِيعٌ ، عَنُ هَمَّامِ بُنِ يَحْيَى ، عَنُ قَنَادَةً ، قَالَ :شَهِدْت جِنَازَةً فِى الْأَسَاوِرَةِ ، فَازْدَحَمُوا عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ أَبُو السِّوَارِ الْعَدَوِيُّ :تُوَى هَؤُلَاءِ أَفْضَلَ أَوْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحَدُهُمْ إِن رَأَى مَحْمَلاً حَمَلَ وَإِلَّا اعْتَزَلَ ، فَلَمْ يُؤْذُوا أَحَدًّا.

(۱۲۱۱۷) حضرت قنادہ وطنیخ فرماتے ہیں کہ میں اساورہ (بھرہ کے رہنے دالے عجمی) میں سے ایک شخص کے جنازے میں شریک ہوا، انہوں نے جنازے کو کندھادی جا ان ان کو کوں کو دیکھویہ افضل ہیں ہوا، انہوں نے جنازے کو کندھادی ان کو کی کہ میں از دھام کیا تو حضرت ابوالسوار العدوی پیٹیوٹر نے فرمایا: ان لوگوں کو دیکھویہ افضل ہیں یا نبی کریم میں گوئی سے اب کرام شکائٹٹر میں کوئی سے ابی اگر جنازے کو کندھا دینامکن دیکھا تو کندھا دیتا وگرنہ ہٹ جا تا اور کسی کو تکلیف نہ پہنچا تا۔

( ١٢١١٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَهْدِيٍّ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ الْجَحْدَرِيُّ ، قَالَ : خَرَجُنَا فِي جِنَازَةٍ فَنَسِهِدَهَا الْحَسَنُ ، قَالَ : فَرَأَى قَوْمًا ازْدَحَمُوا عَلَى السَّرِيرِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا شَأْنُ هَوُلَاءِ إِنِّى لَأَظُنُّ الشَّيْطَانُ حَسَّ مِنَ النَّاسِ فَاتَبَعَهُمْ لِيُحْبِطُ أُجُورَهُمُ.

کی مصنف ابن ابی شیبہ سرتم (جلد ۳) کی کی کاب العبنائز کے مصنف ابن ابی شیبہ سرتم (جلد ۳) کی کاب العبنائز کے مصنف ابن العبنائز کے مصنف العبنائز کے میں انکار تو اس میں حضرت اسماعیل الحجد ری پرشیخ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں نکلے تو اس میں حضرت حسن پرشیخ نے فرمایا: ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ میر الگمان انہوں نے لوگوں کو کیا حال ہے؟ میر الگمان

ہے کہ شیطان نے لوگوں میں خیرادرا جر کااحساس دیکھا تو ان کے ساتھ مل گیا اوران کے دل میں وسوسہ ڈالا تا کہ وہ جناز کے کو کندھادینے میں از دعام سے کام لیس اوراس سے دوسروں کو تکلیف ہواوروہ ان کے اجرکوضا کع کردے۔

## ( ١٧٣ ) فِي الْجَنَازَةِ يُمَرُّ بِهَا فَيُثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا

#### جناز ہ قریب ہے گزرنے پراس کی تعریف بیان کرنا

( ١٢١٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ صُهَيْبِ البُنَانِي ، عَنِ الْحَسَنِ : قَالَ : مَرَّتُ جِنَازَةٌ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ : وَجَبَتُ ، فَقَالَ : عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَا رَسُولُ اللهِ فَلْتَ فِى الْجِنَازَةِ الْأُولَى حَيْثُ أَثْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا وَجَبَتُ ، وَقُلْتَ فِى النَّانِيَةِ كَنَيْلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ شُهُودُ اللهِ فِى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا.

(۱۲۱۱۸) حفرت حسن بیشید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم میلائے گئے ہیں سے ایک جناز ہ گزیراتو تو کسی نے اس کی تعریف بیان کی اس کی دیکھا دیکھی میں کئی اور زبانوں پر بھی اس کی تعریف تھی ، حضور اقدس میلوٹھے نے ارشاد فرمایا: اس پرواجب ہوگئی ، (بھرایک دفعہ) حضور میلوٹھی میں کئی اور زبانوں پر اس کی برائی بیان کی اس کی و یکھادیکھی میں کئی اور زبانوں پر اس کی برائی میان کی اس کی و یکھادیکھی میں کئی اور زبانوں پر اس کی برائی میان کی محضور اقدس میلوٹھی نے بیار سول اللہ! جب بہلا تھی ، حضور اقدس میلوٹھی نے نے ارشاد فرمایا: اس پرواجب ہوگئی ، حضرت عمر بن خطاب ٹینھی تن نے عرض کیا: یارسول اللہ! جب بہلا جناز ہ گزرااور اس کی تعریف کی گئی ، تو آپ نے فرمایا واجب ہوگئی ، اور دوسر سے میں بھی آپ نے فرمایا واجب ہوگئی (کیا واجب ہوئی ) آپ میلوٹھی نے نے فرمایا واجب ہوگئی (کیا واجب ہوئی ) آپ میلوٹھی نے نے فرمایا واجب ہوگئی اللہ کے گواہ ہو، دویا تین باریہ جملہ مبارکہ ارشاد فرمایا۔

( ١٢١١٩) حُذَّنَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنُ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلْمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَنْنِى عَلَيْهَا خَيْرًا ، فَقَالَ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا أُخْرَى فَأَنْنِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا وَجَبَتْ ، قَالَ : الْمَلَائِكَةُ شُهُودُ اللهِ فِي الْأَرْضِ . (طبراني ١٢٦٢)

(۱۲۱۹) حضرت ایاس بن سلمه ولیشید اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ انصار میں ہے آیک شخص کا جنازہ حضور اقدس مَلِقَتَقَافِمَ کے پاس سے گزرا تو اس کی تعریف بیان کی گئی ، آپ مِلِقَقِقَافِ نے ارشاد فر مایا واجب ہوگئی ، پھرایک جنازہ گذرا تو اس کی برائی بیان کی گئی ، آپ مِلِقَقِقَافِمَ نے ارشاد فر مایا: واجب ہوگئی ،صحابہ کرام تشکیلا نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا واجب ہوگیا؟ آپ مِلِقَقِقَافِم نے ارشاد فر مایا: ملا نکہ آسان میں اللہ کے گواہ ہیں اورتم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ ( ١٢١٢) حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِوٍ ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَرُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ فَأَنْنِي عَلَيْهَا خَيْرًا فِي مَنَاقِبِ الْحَيْرِ ، فَقَالَ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَنْنِي عَلَيْهَا صَلَّى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ . (احمد ٢/ ٢٦١ - ابويعلى ٥٩٤٩) عَلَيْهَا شَرَّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ ، فَقَالَ : وَجَبَتْ إِنَّكُمْ شُهدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ . (احمد ٢/ ٢٦١ - ابويعلى ٥٩٤٩) عَلَيْهَا شَرَّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِ ، فَقَالَ : وَجَبَتْ إِنَّكُمْ شُهدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ . (احمد ٢/ ٢٦١ - ابويعلى ٩٩٥٩) (١٢١٢٠) حضرت ابوهريه وَيُحدُّ فِر مَاتِ بِي كَالُوكَ حضوراقدس مَنْفَقَةَ إِلَى عالى جنازه لِي كَالْ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

( ١٦٦١) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، حَلَّثَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسُود الدِّيْلِيِّ ، قَالَ : قَلِمْت الْمَدِينَة وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضَّ ، فَجَلَسْت إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَمَرَّتُ بِهِمْ جِنَازَةٌ ، فَأْنِي عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأْثِنِي عَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُو صَاحِبِهَا خَيْرا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، فَقَالَ أَبُو الْأَسُود : فَقُلْت وَمَا وَجَبَتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّمَا الْأَسُود : فَقُلْت وَمَا وَجَبَتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قُلْلَ أَنْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّمَا مُسُلِم يَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ ؟ قَالَ : وَثَلَاثَةٌ ، فَقُلْنَا وَاثْنَانِ ، قَالَ وَاثْنَانِ ، ثَمَّ لَمُ نَسَلَّمُ عَنِ الْوَاحِدِ. (بخارى ١٣١٨ ـ ترمذى ١٠٥٥)

(۱۲۱۲) حضرت ابوالوسود الدیلی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اس میں وبا پھیلی ہوئی تھی، میں حضرت عمر بن خطاب میں وظائی ہوئی تھی کہ عضرت عمر جھائی اس بیٹھا تو ان کے پاس سے ایک جنازہ گزراجس کی اچھائی بیان کی گئی، حضرت عمر جھائی نے ارشاد فرمایا: اس پرواجب ہوگئی، حضرت ابوالا سود بیٹھینے نے پھرا یک جنازہ گزرا تو اس کی برائی بیان کی گئی تو حضرت عمر جھائی نے ارشاد فرمایا: اس پرواجب ہوگئی، حضرت ابوالا سود بیٹھینے نے عرض کیا اے امیر المومنین! کیا واجب ہوگئی؟ حضرت عمر جھائی نے فرمایا میں نے اس طرح کہا ہے جس طرح حضورا قدس میٹونی کی تھا ہے فرمایا تھا، آپ میٹونی کی گوائی دیں اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائی میں نے فرمایا تھا، آپ میٹونی کی گؤ کی گوائی دیں اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائی دی ہے، ہم نے عرض کیا اگر دو ہوں؟ آپ میٹونی کی گئی ہوائی بین پر بھی ، ہم نے عرض کیا اگر دو ہوں؟ آپ میٹونی کی گئی ہوائی بیں کیا۔

( ١٢١٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعِ ، عَنْ خَيْثُمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : انْظُرُوا النَّاسَ عِنْدَ مَضَاجِعِهِمْ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يَمُوتُ عَلَى خَيْرٍ مَا تَرَوْنَهُ فَارْجُوا لَهُ الْخَيْرَ ، وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ يَمُوتُ عَلَى شَرَّ مَا تَرَوْنَهُ فَخَافُوا عَلَيْهِ.

(۱۲۱۲۲) حضرت عبدالقد مریتے یو فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے حیار پائیوں کے پاس دیکھو،اگرتم کسی مرنے والے بندے میں خیر دیکھوتو اس کے لیے خیر کی امیدرکھو،اگرتم مرنے والے میں برائی دیکھوتو اس پرخوف کھاؤ۔

( ١٢١٢٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا مِسْعر ، قَالَ :حَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ،

هي مصنف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣) في حصف ابن الي شيبه متر جم (جلد ٣)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :تُوُفِّى رَجُلٌ فَذُكِرَ عِنْدَ النَّبِى فَأْثِنِى عَلَيْهِ خَيْرٌ ، فَقَالَ :وَجَبَتُ وَتُوفِّى آخَرُ فَذُكِرَ مِنْهُ شَرٌّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ :عَجَبٌ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :بَعْضٌ شُهدَاءُ عَلَى بَعْضِ.

(۱۲۱۲۳) حفرت ابوهریره الطحی فرمائے ہیں کہ ایک مخص کا انتقال ہوا اور اس کا حضور اقد می میر الطحیکی آج کے پاس ذکر خیر ہوا تو حضور اقد می میر الطفیکی آج کے پاس اس کا ذکر اقد می میر الطفیکی آج نے ارشاد فرمایا: اس پر (جنب ) واجب ہوگی ، دومر مے محص کا انتقال ہوا تو حضورا کرم میر الطفیکی آج کے پاس اس کا ذکر شربوا آپ میر اقد کے رسول! ہمیں آپ کے شربوا آپ میر ایک استاد فرمایا: اس پر (جنب م) واجب ہوگی ، پھی حضرات نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہمیں آپ کے قول واجب ہوگی ، پھی اوگ بعض برگواہ ہیں۔

#### ( ١٧٤ ) مَنْ كَانَ إِذَا حَمَلَ جِنَازَةً تَوَضَّأَ

#### بعض حضرات فرماتے ہیں جو جنازے کو کندھادے وہ وضوکرے

( ١٢١٢٤ ) حَلَّانَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلُ وَمَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ.

(۱۲۱۲۷) حفرت ابوهریره جناشی ارشا د فر ماتے ہیں جومیت کونسل دے وہ بعد میں نہائے اور جواہی کو کندها دے وہ وضو کرے۔

( ١٢١٢٥ ) حَدَّنَنَا شَبابَةُ ، حَدَّثَنَا ابْن أَبِي ذِنْب ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأُمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :مَنْ غَسَّلَ مَيْنًا فَلَيْغَنِّسِلُ وَمَنْ حَمَّلُهُ فَلْيَنَوَضَّاْ.

(۱۲۱۲۵) حضرت ابوھریرہ ڈٹاٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَالِّنظِیَّةً نے ارشاد فر مایا: جو محض میت کونسل دے اس کو جا ہے وہ نہا لے ،اور جواس کو کندھادے وہ وضو کرے۔

( ١٢١٢٦ ) حدَّثَنَا حَفُصٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ :مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأُ.

(۱۲۱۲ ) حضرت عثمان دہائی فرماتے ہیں جو جناز بے کو کندھادے وہ وضو کرے۔

#### ( ۱۷۵ ) مَنْ كَانَ يَرَى التَّعْجِيلَ بِالْمَيِّتِ وَلاَ يُحبس ميت كودفنا نے میں جلدی كرے اس كوروك كرندر كھے

( ١٢١٢٧ ) حَلَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ عن عُرُوَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيْتُ مِنْ أَهْلِهِ ، قَالَ : عَجُّلُوا عَجُّلُوا ، أَخُرِجُوا أَخُرَجُوا ، قَالَ :فَيَخْرُجُ أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَتْ.

(۱۲۱۲۷) حضرت عروہ ویشین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر تنک پینئا کے گھر دالوں میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو آپ فرماتے: جلدی کرو، جلدی کرد، اسے نکالو، اسے نکالو۔ پھر جناز ہے کوکسی بھی دقت (بغیر کسی خاص دقت کے اہتمام کے ) گھر سے نکال دیا جاتا۔ ( ١٢١٢٨) حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ :مَاتَ أَبُو بَكُرٍ لَيُلَةَ التَّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ لَيُلَةَ الثَّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ لَيُلَةَ الثَّلَاثَاءِ.

ر ۱۲۱۲۸) حضرت عائشہ نفی ہنافر ماتی جیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جہائی کا انتقال منگل کی رات کو ہوا ، اور منگل کی رات میں ہی ان کو وفن کیا گیا۔

# ( ١٧٦ ) فِي مُوْتِ الْفَجْأَةِ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ

#### ا جا تک آنے والی موت کا ذکر

( ١٢١٢٩ ) حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ اقْتِرَابُ السَّاعَةِ مَوْتُ الْفَجْاةِ.

(١٢١٢٩) حضرت معنى ويطيئ فرمات بين كهاقتر اب الساعة مرادا جاك آنے والى موت ب\_

( ١٢١٣ ) حلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ ، عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ عَبُدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : مَوْتُ الْفَجَاةِ رَاحَةٌ عَلَى الْمُؤْمِّنِينَ وَتَحَيَّفُ عَلَى الْكَافِرِ .

(۱۲۱۳۰) حضرت عبدالله دلاتُو فرماتے ہیں کہ اچا تک اور غیر متوقع آنے والی موت مؤمن کیلئے راحت ہے اور کا فرکیلئے سزا۔

( ١٢١٣١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ ، عَنْ طَلْحَةً ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةً ، قَالَ :مَاتَ مِنَّا رَجُلٌ بَغْتَةً ،

فَقَالَ رَجُلٌ مِن أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَةَ غَضَبَ ، فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ ، وَقَلَّ مَا كُنَّا نَذْكُرُ لِإِبْرَاهِيمَ ، وَقَلَّ مَا كُنَّا نَذْكُرُ لِإِبْرَاهِيمَ حَدِينًا إِلَّا وَجَدُنَا عِنْدَهُ فِيهِ ، فَقَالَ : كَانُوا نَكْرَهُونَ أَخْذَةً كَأَخُذَةِ الْأَسِفِ.

(۱۲۱۳) حفرت تمیم بن سلمہ ویشین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص ا چا تک فوت ہوگیا تو آنخضرت مَلِفَظَیَّ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا غصہ کی حالت میں اٹھایا گیا ہے، میں نے اس کا ذکر حفزت ابرا ہیم پیشین سے کیا اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم پیشین سے کوئی حدیث ذکر کرتے گر ان کے پاس اس کو پالیتے ، آپ پیشین نے فر مایا: صحابہ کرام شکائٹ تالبند

ا المرت تصاحیا تک اٹھائے جانے کو (موت کو) جس طرح غصب کرنے والا اچا تک اٹھالیا جاتا ہے۔

( ١٢١٣٢ ) حدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ ، حدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِى الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَعَائِشَةَ قَالَا :مَوْتُ الْفَجُاةِ رَأْفَةٌ بِالْمُؤْمِنِ وَأُسَفَّ عَلَى الْفَاحِرِ.

(۱۲۱۳۳) حفزت عبداللہ دولیٹو اور حفزت عاکشہ ٹنکالٹیٹنا فر ماتے ہیں کہ اچا تک آنے والی موت مؤمن کے لیے باعث راحت اور کا فرکے لیے باعث حسرت وافسوس ہے۔

( ١٢١٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُوٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدَ بُنَ أَبِى رَاشِدٍ ، قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : مِنْ أَشُواطِ السَّاعَةِ مَوْتُ الْبِدَارِ.

(۱۲۱۳۳) حضرت مجامد ويطيل فرمات بيل كدا جاكة في والى موت قيامت كى نشانيول ميس سے ہے۔

ور مصنف ابن الي شيب مترجم (جلد۳) کي کشاب العبنا نز (علد ۲۵۳) کشاب العبنا نز

( ١٢١٣٤ ) حَلَّاتَنَا عُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَرِهَ مَوْتَ الْفُجَّاةِ.

(۱۳۱۳۴) حضرت منصور بینیمیز فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیلیمیز اچا نک آنے والی موت کونا پیند کرتے تھے۔

( ١٢١٣٥ ) حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي مَوْتِ الْفُجَاءَةِ ، قَالَ أَخْذَةُ أَسَفٍ. (ترمذي ٩٨٠ـ احمد ٣/ ٣٢٣)

(١٢١٣٥) حفرت عبيد بن خالد ويشيخ صحابه فكأفتم من سے كسى سے روايت كرتے بيں كه اچا مك آنے والى موت غاصب كے لینے کی طرح ہے۔

#### ( ١٧٧ ) فِي الرَّجُل يَرْشَحُ جَبِينُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ موت کے وقت میت کی بیثانی سے پینے صاف کرنا

( ١٢١٣٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةً ، قَالَ : كَانُوا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ مَوِيضٌ ، فَعَرِقَ جَبِينُهُ ، فَذَهَبَ رَجُلٌ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِهِ الْعَرَقَ ، فَضَرَبَ يَدَهُ ، قَالَ سُفْيَانُ : إنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُونَ الْعَرَقَ لِلْمَيْتِ.

(۱۲۱۳۲) حفرت عمارہ پایٹے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ڈاٹٹو کے اصحاب میں سے ایک مخص بیار متھے لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،ان کی بیثانی سے پینہ بہدر ہاتھا،ایک مخص ان کی پیثانی سے پینہ صاف کرنے لگاتو انہوں نے اس کے ہاتھ پر مارا، حضرت سفیان پیتین فرماتے ہیں کہ بیشک سحابہ کرام حکامین میت کے لیے پسینہ کو پسندفر ماتے تھے۔

( ١٢١٣٧ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى صَدِيقِ لَهُ مِنَ النَّخَعِ يَعُودُهُ ، فَمَسَحَ جَبِينَهُ فَوَجَدَهُ يَرُشُحُ فَصَحِكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ : مَا يَضْحَكُك يَا أَبَا شِبْلِ ؟ قَالَ :ضَحِكْت مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ :إنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا ، وَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ السَّيْنَةَ فَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِيَكُونَ بِهَا ، وَإِنَّ نَفْسَ الْكَافِرِ اوِ الْفَاحِرِ لْتَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ كَمَا يَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ ، وَإِنَّهُ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ الْحَسَنَةَ فَيْهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِيَكُونَ بِهَا.

( ۱۲۱۳۷) حفرت علقمہ بایشی اپنے ایک دوست کی عیادت کے لیے تشریف لے محکے جس کو (بلغم کی ) بماری تھی ، آپ نے اس کی بیشانی کوچھوا تو پسینه نکل رہاتھا آپ بیشیز بیدد کھے کرہنس پڑے ،لوگوں میں ہے بعض نے عرض کیاا ہے ابوشیل! آپ کوکس چیز نے بسایا۔ فرمایا: مجھ کوعبداللہ کی بات پرہنی آگئی کہ مؤمن کو (جان کنی کے وقت ) پینے نکاتا ہے تو اس کے بچھ برے عمل ہوتے میں تو ان کی وجہ ہے اس پرموت کے وقت کچھ تختی ہوتی ہے تا کہ ان برائیوں کا کفارہ بن جائے ، اور کا فروفا جرکی روح گدھے کے سانس کی طرح نکلتی ہے، کیونکہ اس کے بھی پچھا چھا ممال ہوتے ہیں تو موت کے وقت اس پرآ سانی ہوتی ہے تا کہ یہآ سانی ان نیکیوں کا بدلہ ہو جا تیں۔

## ( ١٧٨ ) فِيمَا نُهِي عَنْهُ أَنْ يُدُفَّنَ مَعَ الْقَتِيلِ

## مقتول کے ساتھ جن چیزوں کے دفن کرنے کی ممانعت آئی ہان کابیان

( ١٢١٣٨ ) حَلَّتُنَا أَبُو الْأَحُوصِ ، عَنْ مُغِيرَةً ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُنْزَعُ عَنِ الْقَبِيلِ الْفَرُو ، وَالْجَوْرَبَانِ ،

وَالْمُوْزَجَانِ ، والأفرهيجان إِلَّا أَنْ يَكُونَ الجَوْرَبَانِ يُكَمِلان وترًّا فَيُتَّرَّكَانِ عَلَيْهِ ، وَيُدْفَنُ بِشِيَابِهِ.

(۱۲۱۳۸) حضرت ابراہیم پیٹین فرماتے ہیں کہ مقتول (ضمید ) سے پیتین ، کپڑے ،موزی ا تاردیئے جائیں گے ،اگراس کی جراہیں کلمل ہوں تو وہ چیوڑ دی جائیں گی اورا سے کپڑوں کے ساتھ دفن کردیا جائے گا۔

( ١٢١٣٩ ) حدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْتٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَا يُدْفَنُ مَعَ الْقَتِيلِ خُفٌّ ، وَلَا نَعْلْ.

(١٢١٣٩) حضرت مجاً مدينة عيد فرمات بين كه مقتول كوموز ون اور جوتون كے ساتھ دُفن نہيں كيا جائے گا۔

( ١٣١٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُخَوَّلِ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ :قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ :لَا تَنْزِعُوا عَنِّى ثَوْبًا إِلَّا الْخُفَّيْنِ فَإِنِّى مُحَاجٌ أَخَاجٌ.

(۱۲۱۴۰) حضرت زیدین صوحان میشید فرماتے ہیں مجھے دفنادینااور میراخون نه دھونااورموزے اتاردینالیکن کپڑے نہ اتار نا۔ کے بعبہ بیری سے میں میں کے نہ اور میرجیتر سرینا عکس سگر

كونكه من قيامت كون ان كوز يعاية حق كادفاع كرون الله عند الله و من عَلَيْهِ حَتَى يُضْمَنَ دَينهُ ( ١٧٩ ) فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ الدَّيْنِ مَنْ قَالَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَى يُضْمَنَ دَينهُ مِنْ عَالَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَى يُضْمَنَ دَينهُ

ر ۱۷۶۱) فِی الرجلِ یموت وعلیہِ الدین من قال لا یصلی علیہِ حتی یصمن دینہ کوئی شخص فوت ہو جائے لیکن اس کے ذمہ کسی کا قرض ہوتو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب سے قرض زادا کہ اللہ برنمان جان نہیں ادا کی اس برگی

# جب تک قرض ندادا کرلیا جائے نماز جنازہ نہیں اداکی جائے گی

( ١٢١٤١) حدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ ، حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ الْمَقْبُرِى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهِا ، فَقَالَ : عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَصَلَّى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيْ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللهِ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ترمذى ١٠٦٥ـ دارمى ٢٥٩٣)

(۱۲۱۳۱) حضرت عبدالله بن ابوقاده وبینی اپنی والد بروایت کرتے بین که نبی اکرم میل فیلی کی پاس ایک جنازه لایا گیا، که آپ میل فیکی کی اسک جنازه لایا گیا، که آپ میل فیکی کی نماز جنازه ادا فرما نمی ، آپ میل فیکی کی نماز جنازه ادا فرما نمی ، آپ میل فیکی کی نماز جنازه ادا کی باس کی نماز جنازه ادا کی به سید؟ عرض کیا که نبیس ، آپ میل فیکی کی نماز جنازه ادا کرو، حضرت ابوقاده و فاتی فرمایا: بی که بیس نے عرض کیا آپ میل فیکی نماز جنازه ادا کرو، حضرت ابوقاده و فاتی بیس که بیس که بیس نے عرض کیا الله کی سول اوه میرے ذمه بیس که میس نے عرض کیا الله کی دسول! وه میرے ذمه بیس کی حضور میل فیکی نماز جنازه ادا فرمائی۔

( ۱۲۱٤٢) حَذَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : هَلْ تَرَكَ شَيْنًا ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ دِينَارَّان ، قَالَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : قَالُوا : نَعَمْ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا عَلَى صَاحِبُكُمْ ، قَالَ أَبُو قَتَادَةً : هُمَا عَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَالَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَالْحَبَرُنِى إِيَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَصَالِحَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَانْحَبُرُنِى إِيَاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَانْحَرَانِ ؟ حَتَّى قَضَاهُمَا. (بخارى ٢٨٩٥ ـ احمد ٣/ ٣٥)

(۱۲۱۳۲) حضرت ایاس بن سلمه بریطی اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضوراقد س فرانستی کے بیس ایک جناز ولا یا گیا تاکہ

آپ مُؤْفِظَةً اس کی نماز جنازہ اواکریں آپ مُؤْفِظَةً نے فرمایا: کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ صحابہ می کا قرض ہے کہ مورے و مد ہیں اے اللہ کے رسول مُؤْفِظَةً نے فرمایا تم اپنے ساتھی کا جنازہ خود ہی اواکرو، حضرت ابواتا وہ وہ کھے حضرت ایاس وائٹو نے بتالیا کہ حضور مُؤفِظَةً کی جب چھر آنحضرت مُؤفِظَةً نے نماز جنازہ اوا فرمائی، راوی کہتے ہیں کہ جھے حضرت ایاس وائٹو نے بتالیا کہ حضور مُؤفِظَةً کی جب حضرت ابواتا دہ وائٹو و دیا وا و دیا وا و کی کہتے ہیں کہ جھے حضرت ایاس وائٹو نے بتالیا کہ حضور مُؤفِظَةً کی جب حضرت ابواتا دہ وائٹو کہ نو دیا راوں کا کیا بنا؟ یبال تک کہ انہوں نے وہ دیناراواکر دیے۔ حضرت ابواتا دہ وائٹو کہ بین عبلہ اللہ ، قال : عملہ کہ اللہ ، قال : عَلَیْه دَیْنٌ ؟ فَقُلْنَا : نَعُمُ مَاتَ رَجُلٌ فَاتُیْنَا رَسُولَ اللہِ صَلّی اللّهُ عَلَیْه وَسَلّم لِیصَلّی عَلَیْه فَحَطَا خُطّی ، قال : عَلَیْه دَیْنٌ ؟ فقُلْنَا : نَعُمُ عَلَیْه دِینَارانِ ، قَالَ : عَلَیْه دَیْنٌ ؟ فقُلْنَا : نَعُمُ عَلَیْه دِینَارانِ ، قَالَ : عَلَیْه دَیْنٌ ؟ فقُلْنَا : نَعُمُ عَلَیْه دِینَارانِ ، قَالَ : صَلُّوا عَلَی صَاحِیکُمُ . (احمد ۲۰۳۰۔ بیہ فی ک

(۱۲۱۳۳) حضرت جابر بن عبدالله بخاری نظام وی ہے کہ ایک مخص کا انتقال ہوا تو ہم حضورا کرم مِرَافِظَةَ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئ تاکہ آپ مِرَافِظَةَ نِی نے دریا فت فر مایا اس کے ذمہ حاضر ہوئ تاکہ آپ مِرَافِظَةَ نے دریا فت فر مایا اس کے ذمہ قرض ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں اس کے ذمہ دورینار ہیں۔ آپ مِرَافِظَةَ نے ارشاد فرمایا: تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی اداکرو۔

( ١٢١٤٤) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو ، حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمُوه ، حدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ مَوْلَى اللَّيْثِينَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَحْشِ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِى إِنْ قَيْلُت فِي اللهِ بُنِ جَحْشِ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا لِى إِنْ قَيْلُت فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : الْجَنَّةُ ، فَلَمَّا وَلَى ، قَالَ : إِلَّا الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبُرِيلُ آنِفًا. (احمد ٣/ ١٥٥٠ طبراني ١٥٥٥) سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : الْجَنَّةُ ، فَلَمَّا وَلَى ، قَالَ : إِلَّا الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبُرِيلُ آنِفًا. (احمد ٣/ ١٥٥٠ طبراني ١٥٥٥) مَرْتُ مُر مَن عَبِد اللهُ بَنْ عَبْد اللهُ بَنْ عَبْد اللهُ عَلَى مَرْد بَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْد بَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْد بَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

( ١٢١٤٥ ) حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ،

عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُو مِنْهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَالَ لِي جِبُرِيلُ عليه السلام.

(مسلم ۱۱۷ ترمذی ۱۲۱۲)

(۱۲۱۴۵) حضرت عبدالله بن قمادہ پئيء بننا پنے والد ہے ای طرح روایت کرتے ہیں گر اس کے آخر میں ہے کہ جھے حضرت جبرئیل علایٹلا نے بتلایا ہے۔

## ( ۱۸۰ ) فِی الرَّجُلِ یَتْدُکُ الشَّیْءَ مَا جَاءَ فِیهِ آدمی کوئی چیز حجھوڑ کرمرے اس کا بیان

( ١٣١٤ ) حدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، عَنُ أَبِى حَازِمٍ ، عَنُ أَبِى هُويُوَةَ ، قَالَ :أَتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :مَا تَوَكَ ؟ قَالُوا :تَوَكَ دِينَارَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةً ، قَالَ ، تَوَكَ كَيْنَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَ كُيَّاتٍ. (احمد ٢/ ٣١٣٠ـ بزار ٣٦٣٩)

(۱۲۱۳۷) حضرت ابوهریره خلی نویسے مروی ہے کہ حضورا قدس مَنْلِظَفَیْجَ کے پاس ایک انصاری محف کا جناز ولا یا گیا، آپ مَنْلِظَفَیْجَ کے اس کی نماز جناز واوا فر مائی پھر دریافت فر مایا: اس نے کیا حجوز اسے؟ صحابہ کرام شکافٹیز نے عرض کیا: دویا تین دینار چھوڑ ہے ہیں، آپ مَنْلِفَظَیَجَ نے فر مایا دویا تین داغ حجھوڑ ہے ہیں۔

( ١٢١٤٧ ) حدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْعَدَّاء ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَوَكَ دينار أو دِينَارَيْنِ ، قَالَ : كَيَّةً ، أَوْ كَيَّتَيْنِ.

(احمد ۵/ ۲۵۲ طبرانی ۸۰۰۸)

(۱۲۱۳۷) حفزت عبدالرحمٰن بن العداء بئ هنئ فرماتے ہیں کہ میں نے حفزت ابوامامہ دی فیز سے سناوہ رسول اکرم مُرَّفِظَیَّا کی صدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک فحض کا انتقال ہوا اس نے ایک یا دو دینار چھوڑے،حفور اقدس مَرَّفِظَیَّا بِنے ارشاد فرمایا: ایک داغ پھوڑے ہیں۔ داغ یادوداغ چھوڑے ہیں۔

( ١٢١٤٨) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَحِقَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدٌ أَسُوَدُ فَمَاتَ ، فَأُودَنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : انْظُرُوا هَلُ تَوَكَ شَيْنًا ؟ فَقَالُوا : تَوَكَ دِينَارَيْنِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيَّنَانِ. (احمد ١/ ٣٠٥ ـ ابويعلى ٥٠١٥)

(۱۲۱۳۸) حفرت عبدالله دولی فرماتے ہیں که حضور اقدس مَلِّفَقَدہ ہے ایک سیاہ فام غلام ملا پھر اس کا انتقال ہوگیا، نبی کریم مَلِّفَقَدَ کُواس کے بارے میں آگاہ کیا گیا، آپ مَلِّفَقَدہ نے فرمایا: دیکھواس نے پچھ چھوڑا ہے؟ صحابہ کرام دی کُتُنہ نے عرض کیا دودینارچھوڑے ہیں۔حضورا قدس مِلِفَقِیَة نے فرمایا بیددوداغ ہیں۔

( ١٢١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عُتَيْبَةُ ، عَنْ بُرَيد بْنِ أَصْرَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ

هي مصنف ابن الي شير متر جم (جلد٣) و المحتائز المحتائز المعنائز المحتائز المعتائز الم

عَلِيًّا يَقُولُ :مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَهُلِ الصُّفَّةِ ، فَقَالُوا :يَا رَسُولَ اللهِ ، تَرَكَ دِينَارًا ، وَدِرْهَمَّا ، فَقَالَ :كَيْنَانِ ، فَقَالَ :صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. (بخارى ١٩٧٣)

(۱۲۱۳۹) حفزت برید بن اصرم میشید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے ایک مخف کا انتقال ہوا، صحابہ کرام ٹھ کھٹی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مَرِّشْتَقَعَۃِ اس نے ایک وینار اور ایک درهم چھوڑ ا ہے۔ آپ مِرِّشْتَقِعَۃَ نے فرمایا: دوداغ ہیں ،تم اپنے ساتھی کی نماز جناز ہ اوکرلو۔

# ( ١٨١ ) فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِمَّ هُوَ

#### عذاب قبركابيان

( ١٢١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ ، عَنْ مَسْرُوقِ :عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةٌ فَوَهَبَتْ لَهَا طِيبًا ، فَقَالَتْ : أَجَارَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَّابِ الْقَبُرِ ، قَالَّتْ : فَوَقَعَ فِى نَفْسِى مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فِى الْقَبْرِ عَذَابًا ؟ قَالَ :نَعَمُ ، إنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ. (بخارى ٢٣٦٢ ـ مسلم ١٥٥)

(۱۳۱۵) حضرت عائشہ شکاہ نیخافر ماتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودیہ خاتون آئی پس اس نے آپ کوخوشبو صبہ کی ،اس نے کہا الله تعالیٰ آپ کوعذاب قبرے پناہ دے۔حضرت عائشہ شکاہ نیکا فرماتی ہیں کو میرے دل میں اس کے بارے میں خیال آیا، جب حضورا کرم مَرْ اَنْفَظَیْمَ تشریف لائے تو میں نے حضورا قدس مَرْ اَنْفَظِیَمَ کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا قبر میں عذاب ہے؟ آپ مَرْ اَنْفَظِیَمَ آئے نے فرمایا: ہاں، بیشک وہ اپنی قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں، جس کو بہائم سنتے ہیں۔

( ١٢١٥١ ) حَلَّنَنَا عَبِيْدَةً ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثٍ أَبِى مُعَاوِيَةً.

(۱۲۱۵۱) حضرت عا کشه تفاهند نفاسے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَصْيَا وَالْمَمَاتِ. (ترمذى٣١٠٣)

(۱۲۱۵۲) حضرت ابوهریرہ ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مَرِّفْظِیکَا آبِ ارشاد فرمایا: جہنم سے اللّٰہ کی پناہ ما گلو، عذاب قبر سے ان کی زار انگر مسیح دیال کی فتر میں ان کی زار انگر میں ان کی میں استخد سے فتر سے ختاب کی دار انگر مسیح

الله کی پناہ مانگوم سے د جال کے فتنہ ہےاللہ کی پناہ مانگو،اللہ پاک ہے د نیاوآ خرت کے فتنوں کی پناہ مانگو۔ رسید در بیکن دم موم میں ہوئی ہے ۔ دمور میں میں دیجہ سے دیجہ سے دیجہ سے درجہ سے بیار سے ہیں۔ میرور

( ١٢١٥٢ ) حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنُ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ :حدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِى قُبُورِهَا فَلُوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْت اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ :تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قُلْنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . (مسلم ٧٤ ـ احمد ٥/ ١٩٠)

(۱۲۱۵۳) حضرت زیر بن کابت جنگ وی سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِقَضَعَ آنے ارشاد فرمایا: بیشک اس امت کو قبروں میں (عذاب میں) مبتلا کیا جائے گا، اگرتم لوگ مردہ کو دفن کرنا چھوڑ نه دوتو میں الله پاک سے دعا کرتا کہ وہ تہمیں بھی عذاب قبر سنوا تا جومیں سنتا ہوں، پھر بماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: عذاب قبر سے اللہ کی پناہ ما تگو، ہم نے عرض کیا ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔

( ١٢٥٤) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَوٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيّ ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويُد ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَلْهُمْ أَمْتِعْنِى بِزَوْجِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِأَجِى أَعْ وَيَأْخِى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِأَجِى أَعْ وَيَأْخِى مُعَاوِيَة ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكَ قَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إنَّكَ قَدُ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَأَخِى مُعَاوِيَة ، وَأَزْزَاقِ مَقْسُومَةٍ ، لَنْ يُعَجِّل شَيْنًا قَبْل حَلِهِ او يُؤخِّو شَيْنًا فَدُل حَلِهِ او يُؤخِّو شَيْنًا عَنْ حَلِهِ او يُؤخِّو شَيْنًا عَنْ حَلُهِ او يُؤخِّو شَيْنًا عَنْ حَلِهِ او يُؤخِّو شَيْنًا عَنْ حَلِهِ او يُؤخِّو شَيْنًا وَأَنْ حَلَوْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ إِنْ يُعْجَل شَيْنًا فَبْلَ حَلِهِ او يُؤخِّو شَيْنًا عَنْ حَيْهِ الْعَبْرِيَةِ ، وَلَوْ كُنْ عَنْ اللّهَ أَنْ يُعِيدُكُ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ ، أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ حَيْرًا وَأَفْضَلَ.

(مسلم ٢٠٥٠ احمد ١/ ٢٩٠)

(۱۲۱۵ ) حضرت عبد الله والله والله عمروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ مناطقات نے بول وعا مانگی، اے الله! مجھے میرے شوہر محمد منطقات اور میرے بھائی معاویہ شکہ وزئن سے فائدہ پہنچا، حضور اقدس مَطْقَقَعَ نے ارشاد فر مایا: بیشک تو نے اللہ سے ان تقدیروں کے بارے میں جو طے ہو چکی اوران دنوں کے جو گئے جا چکے اوراس رزق کا جو تقسیم ہو چکا ہے سوال کیا ہے، کوئی بھی چیز اپنی تدبیرے نہ پہلے ہوگی، نہ مؤخر ہوگی، اگر تو اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم سے نجات اور عذاب قبر سے نجات کا سوال کرتی تو وہ زیادہ بہتر اور افضل ہوتا۔

( ١٢١٥٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ يقول :اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

(احمد ۵/ ۳۱ ترمذی ۳۵۰۳)

(۱۲۱۵۵) حضرت مسلم بن ابی بکرہ پر ایسے والد پڑھٹے ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس مَرِّفَظَیَّے مَمَاز کے بعد یون دعا فرماتے:اے اللہ! میں کفر ،فقراورعذاب قبرے پناہ مانگتا ہوں۔

( ۱۲۱۵۲) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُرَائِيلٌ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدُّدِ . (احمد ١/ ٢٢- بزار ٣٢٣) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفِتْنَةِ الصَّدُّدِ . (احمد ١/ ٢٢- بزار ٣٢٣) عَرْتَ عَرِن مِنْ فَنْ صَعْرِون مِ كَرْضُورا قَدْسَ مِنْ فَنَعَ بَرُول ، كِلْ ، كُلْ ، عذاب قبراوردل كَ فَنْ الله كَلَ بَنَاه ما نَكْتَ تَصَد

( ١٢١٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَآوِيَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنُ زَاذَانَ : عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ ، كَأَنَّمَا عَلَى رُوُوسِنَا الطَّيْرُ ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ ، فَرَفَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ ، كَأَنَّمَا عَلَى رُوُوسِنَا الطَّيْرُ ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: السَّتِعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ: حدَّثَنَا الْمِنْهَالُ.

(۱۲۱۵۷) حضرت براء دی فو فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم مِیکَوْفَقَعَ کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے پر گئے ، جب ہم قبرستان پہنچے اور لحد ابھی تک تیار نہ ہوئی تھی تو حضور اقدس مِیکُوفِقَعَ قَر ما ہوئے ہم بھی حضور مِیلُوفِقَعَ قَر کے دار گر داس طرح بیٹھ گئے جس طرح ہمارک ہیں ایک لکڑی تھی جس سے آپ مِیلُوفِقَعَ قَر مین کو کرید جس طرح ہمارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ مِیلُوفِقَعَ قَر مین کو کرید رہے تھے ، آپ مِیلُوفِقَعَ نے اپناسرمبارک اٹھایا اور فر مایا: عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گلو۔

( ١٢١٥٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْجُنْنِ وَالْبُخُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ . (مسلم ٢٠٨٨ـ ترمذي ٣٥٤٢)

(۱۲۱۵۸) حضرت زید بن ارقم نویمهٔ من فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا مگر جو میں نے رسول اکرم مَلِّفَظَیَّۃ کے سنا،آپ مِیْلِفَظِیَّۃ فرماتے ہیں:اےاللہ! میں تیری پناہ میں آتا ہوں، عاجزی،ستی، بز دلی، بخل اور عذاب قبرے۔

( ١٢١٥٩ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ : عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ قَالَتْ : ذَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي حَانِطٍ مِنْ حَوَانِطِ يَنِي النَّجَّارِ فِيهِ قَبُورٌ مِنْهُمْ قَدُ مُوَّتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، قَالَ : فَخَرَجَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَيَلْقَبْرِ عَذَابٌ ، قَالَ : إنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ عَذَابٌ ، قَالَ : إنَّهُمْ لَيُعَذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ عَذَابٌ تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ. (طبراني ٢٥ ـ احمد ١/ ٣١٢)

(۱۲۱۵۹) حفرت ام مبشر مخی دینا فرماتی ہیں کہ حضورا قدس مَلِقَظَةَ میرے پاس تشریف لائے اس وقت میں بنونجار کی دیواروں میں سے ایک دیواروں میں نہا ہے اس وقت میں بنونجار کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے پاس تھی جس میں زبانہ جا بلیت کے لوگوں کی قبریں تھیں، (جوز مانہ جا بلیت میں انتقال کر چکے ہے) فرماتی ہیں کہ پھر حضورا قدس مَلِقَظَةَ فِلَكُ میں نے سنا آپ فرمار ہے تھے، لوگو! عذاب قبر سے اللّٰہ کی پناہ ما گو، میں نے عرض کیا، اے اللّٰہ کے رسول! قبر میں عذاب دیا جاتا ہے جس کو اسٹاد فرمایا: بیشک ان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے جس کو میں جانور سنتے ہیں۔

( ١٢١٦ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَوْنِ بُنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِب ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتًا حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ :هَذِهِ أَصْوَاتُ الْيَهُودِ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا. (بخارى ١٣٧٥ مسلم ١٩) (۱۲۱۷) حضرت ابوابوب رہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم مِنْ اِنْتَا فَاب کے وقت ایک ( چیخ کی ) آواز نی تو فرمایا: په یمبودیوں کے (جینچنے کی ) آواز ہے جن کوقبروں میں عذاب ہور ہاہے۔

( ١٢١٦١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخُلِ وَفِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَّاتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (نسانى ٤٨٨١- احمد ٣/ ٢٠٨)

(۱۲۱۷) حضرَت انس بن الله فرماتے ہیں کہ نبی اکرم میلِ النظائے جَبر دلی ، کِنل ، زندگی اورموت کے فتنوں سے اورعذاب قبر سے اللہ کی ناہ ما نَکُتتہ ہتھے۔۔

. ( ١٢١٦٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ :حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ ، عَنُ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَعَوِذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . (بخارى ١٣٧٦ـ احمد ٢/ ٣١٥)

(۱۲۱۲۲) حضرت ام خالد بنت خالد تُلَاثِينَ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم مِنْوَشِیَّةً کوعذاب قبرے بناہ ما تَنْت ہوئے سنا۔

( ١٢١٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ هَشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةً ، عَنْ أَسْمَاءً ، عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَقَدْ أُوحِى إِلَى اَنْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، ثُمَّ يُوْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ له مَا عِلْمُك بِهَذَا الرَّجُلِ ، قَالَ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ : هو مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللهِ ، جَاءَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى ، فَأَجُنْنَا وَاتَّبُعْنَا ، فَيُقَالُ : نَمُ صَالِحًا فَقَدُ عَلِمُنَا أَنَّك مُؤْمِنٌ بِاللّهِ ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ ، أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِى أَتَّ فَلِكَ قَالَتُ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى ، سَمِعْت النَّاسَ قَالُوا قَوْلاً فَقُلْتُهُ. (بخارى ٨٢- مسلم ١٢)

(۱۲۱۲۳) حضرت اساء تفاینین سے مروی ہے کہ حضورا قدس میں فیصلے نے ارشاد فر مایا: میری طرف وی کی ٹی ہے کہ میشک تم لوگ قبروں ہیں آز مائے جاؤگے (فتنہ ہیں مبتلا کئے جاؤگے) اس کے مثل یا سے دجال کے فتنہ کے قریب ، پھرتم ہیں سے ایک کولا یا جائے گا اس کو کہا جائے گا ، اس محض کے بارے میں تو کیا جائے ہے؟ فر مایا مومن خض کہے گا ، یہ محمد ہیں ، اللہ کے رسول ہیں ، جو جائے گا اس کو کہا جائے گا اس وصلات سے جائے گا اور ان کی اتباع کی ، اس کو کہا جائے گا اس وسلامتی سے موجا ہمیں معلوم تھا کہ تو اللہ پرائیان لانے والا ہے ، ہمر حال منافق اور شک کرنے والا، (کہا گا) جھے نہیں معلوم ہی کون ہیں ، حضرت اساء بڑی فیف فر ماتی ہیں وہ کہا گا ، مجھے نہیں معلوم میں نے لوگوں کوا کیک بات کہتے ہوئے ساتو ہیں نے بھی وہ کہددی ۔ مصرت اساء بڑی فیف فر ماتی ہیں وہ کہا گا ، محکم نہیں معلوم میں نے لوگوں کوا کیک بات کہتے ہوئے ساتو ہیں نے بھی وہ کہددی ۔ مصرت اساء بڑی فیف فر ماتی ہیں وہ کہا ہوگا ، آگا اُحد ہما اُن اِنتھ ما کہ گا آبو مُعاوِیة ، وَ أَبُو مُعَاوِیة ، وَ اللّٰ وَ مَا لَا لَا خَوْر ، وَ اللّٰ وَ مَا لَا لَا خَوْر ، وَ اللّٰ وَ مَا لَا لَا مُن مُن مُن اِللّٰہ مِسَلّٰ وَ اللّٰ اللّٰ خَوْر ، وَ اللّٰ اللّٰ خَوْر ، وَ اللّٰ کَانَ لَا یَسْتَبْر ءُ مِنْ بَوْلِه، وَ لَمْ مِنْولِ یَا وَ مَا یُعَذَّبُانِ فِی کیسے اُنّا اللّٰ خَوْر ، وَ اللّٰ اللّٰ خَوْر ، وَ اللّٰ کَانَ یَمْ شَی بِالنّہ مِیمَة وَ أَمَّا اللّٰ خَوْر ، وَ اُنّا کَانَ لَا یَسْتَبْر ءُ مِنْ بَوْلِه، وَ لَمْ مِنْولُه ، وَ لَمْ مُعَاوِیَة سَمِعْت مُجَاهِدًا .

(۱۲۱۲۳) حضرت عبداللہ بن عباس بنی دین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِین ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فر مایا: ان دونوں کوعذاب ہور ہاہے، اوران کو کس بڑے کام کی وجہ سے عذا بنہیں ہور ہا، ان میں سے ایک چِغل خورتھا اور دوسرا

بیشاب کی چھینوں سے ہیں بچاتھا۔

( ١٢١٦٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ، قَالَ : كُنت أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَالِسَيْنِ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ دَرَقَهٌ ، أَوْ شَبَهُهَا ، فَاسْتَتَرَ بِهَا ، ثُمَّ بَالَ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَقُلْنَا : تَبُول يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ :فَجَاءَنَا ، فَقَالَ :أَوَمَا عَلِمْتُمْ مَا أُصَابَ صَاحِبَ يَنِي إِسْرَائِيلَ ، كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ إِذَا أَصَابَهُ الشَّيءُ مِنَ الْبُوْلِ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ.

(١٢١٧٥) حفزت عبد الرحمٰن بن حسنه فر مات میں كه میں اور حضرت عمرو بن العاص حالتي بيٹے ہوئے تھے،حضور اكرم مِرَافِقَعَةِ تشریف لائے، آپ مِنْ اِنْ فَصَافِ مِی اِس چرو کی وُ حال بااس کے مشابہ کوئی چیز تھی ، آپ مِنْ اِنْفَعَاقِمَ نے اس سے پر دوفر مایا اور بیٹھر کر قضائے حاجت کی ،ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ مِلِفَظَةُ نے تو اس طرح (حصیب کر) قضائے حاجت فر مائی ہے جس طرح عورت كرتى ہے! آپ مِنْ الْفِيْحَةَ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: كياتمہيں نہيں معلوم بني اسرائيل كے صاحب پر کیا گذری؟ ان میں سے کسی مخص کے کپڑوں کواگر پیشاب کا قطرہ لگ جاتا تو وہ اس کو قینجی ہے کاٹ دیتا، پس ان کورو کا اس ہے توان کو قبر میں عذاب ہوا۔

( ١٢١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِينِيهِ أَي يَنِيَّ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ بِكَلِمَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ ... ، فَذَكَرَ عَذَابَ الْقَهْرِ.

(بخاری ۱۳۵۳ ترمذی ۳۵۹۷)

(۱۲۱۲۲) حضرت مصعب بن سعد مِلِیُّٹیا ہے مروی ہے کہ حضرت سعد دہا ٹیو نے اپنے بیٹے کوفر مایا: اے بیٹے!ان کلمات ہےاللہ سے بناہ مانگوجن سے نبی اکرم مِنْطِنْفِيْغَ بناہ ما تنگتے تھے، پھرآپ ٹِناٹِنْد نے عذاب قبر کاذ کرفر مایا۔

( ١٢١٦٧ ) حدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَالِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ. (بخارى ١٣٧٣)

(۱۲۱۷۷) حفرت مصعب بن معد جائیلا سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٨٢ ) فِيمَا يُخَفُّفُ بِهِ عَذَابُ الْقَبُر جن چیزوں سے عذاب قبر میں کمی ہوتی ہے

( ١٢١٦٨ ) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ :انْتُونِي بِجَرِيدَتَيْنِ ، فَجَعَلَ إحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَالْأُخُورَى عِنْدَ رِجُلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ :يَا رَسُولَ اللهِ أَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ بَعْضَ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا

ووية فيه ندوة. (احمد ٢/ ٣٣١)

(۱۲۱۸) حفرت ابوهریره و این کو سے کہ حضورا قدس مِرافِیکَ آیک قبر کے پاس سے گزرے تو اس کے پاس کھڑے ہو گئے پھر فرمایا، میرے پاس دو مجور کی لکڑی سرکے پاس اور دوسری پاؤں کے پیر فرمایا، میرے پاس دو مجور کی لکڑی سرکے پاس اور دوسری پاؤں کے پیر فرمایا، میرے پاس کا ڈوی، عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول مِرافِیکَ آباس سے اس کو فائدہ ہوگا؟ آپ مِرافِیکَ آباد ان میں رطوبت باقی ہے، (جب تک کہ بیتر ہیں)۔

( ١٢١٦٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَسُود بْنِ شَيْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثِنِى بَخُرُ بْنُ مَرَّارٍ ، عَنُ جَدِّهِ أَبِى بَكُرَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ مَنْ يَأْتِينِى بِجَرِيدَةٍ ؟ فَاسْتَبَقُتُ أَنَا وَرَجُلٌ فَأَتَيْنَا بِهَا ، قَالَ : فَشَقَّهَا مِنْ رَأْسِهَا ، فَعَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً ، وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً ،

قَاسَتِهُتُ أَنَا وَرَجُلُ قَانِينَا بِهِا ، قَالَ ؛ فَسَفَهَا مِنْ رَاسِهَا ، فَعَرَسُ عَلَى هَذَا وَآخِ وَقَالَ :لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا بَقِيَ فِيهِمَا مِنْ بُلُولَتِهِمَا شَيْءٌ ، إن يُعَذَّبَانِ لِفِي الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ.

(۱۲۱۹) حضرت بحربن مرارات واداحضرت ابو بکره و التی سروایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم میں نبی کہ سرے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ میر شخص نبی ہور ہا ہے، کون ہے جو میرے پاس تھجور کی نکڑی لے کر آئے ، حضرت ابو بکرہ و التی فرماتے ہیں کہ بین نے اورایک شخص نے جلدی کی اور ہم آپ میر نیس نی اورایک شخص نے جلدی کی اور ہم آپ میر نیس نیاس تھجور کی نکڑی لے آئے ، آپ میر نیس نی اس کے سرے سے نکڑی کو چر کر دو حصوں میں تقسیم فرمایا اورایک کوایک قبر براور دوسری قور میرگاڑ دیا، اور فرمایا: جب تک کہ ان نکڑیوں میں تری موجود ہے شاید کہ اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کی وجہ سے ، ان کوعذاب غیبت اور پیٹاب (کے قطروں سے نہ بیخے کی وجہ سے ) ہور ہا ہے۔

( ١٢١٧ ) حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب ، حدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهُدَلَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي جَبِيبِ بْنِ أَبِي جَبِيبِ بْنِ أَبِي جَبِيرَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ سِيَابَةً : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ : إنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ يُعَذَّبُ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ ، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُ مَا كَانَتُ رَطُنَةً (مسنده ٥٩٥ ـ احمد ٣/ ١٤٢)

(۱۲۱۷) حفزت یعلی بن سیابہ والٹی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مِنْ الفَقِیَّةِ ایک قبر کے پاس سے گذر ہے جس کوعذاب ہور ہا تھا آپ مِنْ الفَقِیَّةِ نے فرمایا: اس قبروالے کوکسی بوے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا، پھر آپ مِنْ اَفِقَیَّةِ نے ایک تھجور کی لکڑی مثلوا کر اس کی قبر پرگاڑ دی اور فرمایا: شاید کہ اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں کی ہوجائے جب تک تھجور کی لکڑی تر رہے۔

( ١٢١٧ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرِ أَمَّا أَحَدُهُمَّا ، فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ ، فَكَانَ يَمُشِى بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشُقَّهَا نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ غَرَسَ فِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ فَعَلْت هَذَا ؟ قَالَ : لَعَلَّهُ أَن يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمُ يَيْبُسَا.

(۱۲۱۵) حضرت عبداللہ بن عباس ہی دین سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْ فَضَعَ وقبروں کے پاس سے گزر ہے تو فر مایا: ان دونوں کو عذاب ہور ہا ہے، اوران کو کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہور ہا، ان میں سے ایک بیشاب کے قطروں سے نہیں دونوں کو عذاب ہور ہا ہے، اوران کو کسی بڑے تا تھا اور دوسر افتحض چغل خورتھا، پھر آپ مِنْ فَضَعَ فَعَمُ نِے مُعْمُور کی کیلی شہی کی اوراس کو چیر کر دو کیا اور ہرا یک کی قبر پر ایک ایک گاڑھ دی، صحابہ کرام ٹھکا فیٹر نے عض کیا اے اللہ کے رسول مِنْ فَضَعَ فَقَ اِ آپ مِنْ فَضَعَ فَعَ نے اس طرح کیوں کیا؟ آپ مِنْ فَضَعَ فَحَ فر مایا: شاید کہ ان کے عذاب میں کی کردی جائے جب تک یہ میلی رہیں۔

( ١٢١٧٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّ وَكِيعًا ، قَالَ :فَدَعَا بِعَسِيبِ رَطْبٍ.

(۱۲۱۷۲) حضرت عبدالله بن عباس بنی پینات اس کے مثل منقول ہے۔

( ۱۸۳ ) فِي الْمُساءَ لَةِ فِي الْقَبْرِ قبر ميں سوال وجواب كابيان

( ١٢١٧٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ ، عَنُ زَائِدَةَ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنُ زِلِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :إِذَا أَدْخِلَ الرَّجُلُ قَبْرُهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللّهِ حَيَّا وَمَيْتًا وَأَشْهَدُ أَنْ اللّهُ بِالْقُولِ النَّابِتِ فَيُسْأَلُ مَا أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَبْدُ اللهِ حَيَّا وَمَيْتًا وَأَشْهَدُ أَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَاللّهُ وَيَفْتَحُ لَهُ بَاللّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَالْ إِلّهَ إِلاّ اللّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَالْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُدْخَلُ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحُهَا وَرِيحُهَا حَتَّى يُبْعَثَ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيُوْتَى فِى قَبْرِهِ اللّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَالْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُدْخَلُ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحُهَا وَرِيحُهَا حَتَى يُبْعَثَ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيُوْتَى فِى قَبْرِهِ اللّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَالْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُدُخَلُ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحُهَا وَرِيحُهَا حَتَى يُبْعَثَ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيُوْتَى فِى قَبْرِهِ اللّهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَالْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُدُولُ لَا أَدْرِى فَيُقَالِ لَهُ لَا كَرَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُفَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى يَبْعَثَ ، وَأَمَّا الآخَوْ فَيْفَالُ لَهُ لَا كَرَيْتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُفَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى اللّهُ وَيُعْتَعُ لَلْهُ مُعَلِيهِ فَيْرُولُ وَكُولُ لَا أَدْرِى فَيْقَالُ لَهُ لَا كَرَيْتَ ثَلَاكُ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُعْمَلُونُ عَلَيْهِ حَيَّاتٌ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ فَتَنْهَشُهُ وَتَأَكُلُهُ كُلّمَا جَزِعَ وَصَاحَ فَمِعَ بِقِمَاعٍ مِنْ حَدِيدٍ ، أَوْ مِنْ نَارٍ وَيُفْتَحُ لَهُ بَالْ إِلَى النَّارِ.

(۱۲۱۷۳) مضرت عبداللہ جائے فی کہ جب کی شخص کو قبر میں اتارا جائے تو اگروہ نیک بختوں میں ہے بوتو اللہ تعالی اس کے دل کوسوال و جواب کے لیے مضبوط فرما دیتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں زندہ ہونے کی حالت میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مِنَّ الله علی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مِنَّ الله علی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مِنَّ الله علی اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مِنَّ الله علی اللہ علی اللہ کے سول میں، اس کو کہا جاتا ہے تو اسی طرح تھا، پھراس کی قبر کو جشنا اللہ تعالیٰ جا ہتا ہے کشادہ فرمادیتا ہوا دارس کے لیے جنت کی خوشبوا ور ہوا داخل کی جاتی ہے، یہاں تک کہوہ دوبارہ اٹھایا جائے ، اور دوسر ہے شخص کو قبر میں لا یا جاتا ہے تو اس سے دریا فت کیا جاتا ہے کون ہے تو ؟ تین باریبی سوال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں جانا ، اس کو کہا جائے گا، پھراس کی قبر اس پر اتن شک کردی جائے گا کہ اس کے جسم اور پسلیاں کو کہا جائے گا تو جانا بھی نہیں تھا، تین باریبی کہا جائے گا، پھراس کی قبر اس پر اتن شک کردی جائے گا کہ کہا جائے گا کہ اس کے جسم اور پسلیاں

آپس میں مل جائیں گے، اور اس پر قبر کی طرف ہے بہت سانپ چھوڑے جاتے ہیں جوائے ڈستے ہیں اور کھاتے ہیں، جب بھی وہ چیخ اور چلائے گااس کولو ہے یا آگ کا گرز مارا جائے گا اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک درواز ہ کھول دیا جائے گا۔ ( ۱۲۱۷٤) حدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِب ﴿ يُنْبَتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا ﴾ ، قَالَ : التَّبِيتُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا إِذَا جَاءً الْمَلَّكَانِ إِلَى الرَّجُلِ فِي الْقَبْرِ بِي اللّهِ مِنْ مَانِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

فَقَالَا لَهُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَقَالَ : رَبِّى اللَّهُ ، قَالَا : وَمَا دِينُك ؟ قَالَ : دِينِي الإِسْلَامُ قَالَا : وَمَنْ نَبِيُّك ؟ قَالَ نَبِيِّى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَالِكَ التَّبْيِيثُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. (بخارى ١٣٦٩ـ ابوداؤد ٢٧١٧)

(۱۲۱۷) حضرت براء بن عازب رہ فراتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ﴿ يُشِبِّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ المَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ﴾ میں دنیا کی زندگی میں تابت قدی سے مرادیہ ہے کہ جب قبر میں کی شخص کے پاس دوفر شتے آتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں، تیرارب کونیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے، وہ پوچھتے ہیں تیرادین کونیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین

اسلام ہے، وہ نوچے ہیں تیرانی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرے نی محد سِلِسَے ہیں، یدنیا کی زندگی میں ثابت قدمی ہے۔ ( ١٢١٧٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ : إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ. (ابن حبان ١١١٨- بزار ٨٤٣)

(۱۲۱۷۵) حضرت ابوھریرہ دانٹو سے مرفوعا مروی ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعدلوگ پیٹے پھیر کر جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ واز ( آ ہٹ) سنتا ہے۔

( ١٢١٧٧) حَدَّثَنَا غُنُدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ تَمِيمٍ ، عَنْ غَيْلَانَ بُنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إلَى أَبِي النَّرُدَاءِ وَلَّى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ اللَ

قَالَ شُعْبَةُ : وَأَحْسَبُهُ أَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَبُو الدَّرْدَاءِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ، فَنَفَضَ الرَّجُلُ رِدَانَةً ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْمُحَتَابِ ﴾ إلى قَالِهِ ﴿ وَقَالَ الْبُو الدَّرُدَاءِ : عَلَى الرَّجُلَ ، فَجَاءَ فَقَالَ أَبُو الدَّرُدَاءِ : مَا قُلْتَ ، قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مُعَلَمًا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدِى ، فَأَرَدُت أَنْ تُحَدِّنِي بِمَا يَنْفَعْنِي اللَّهُ بِهِ ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَى إِلاَّ وَجُلاً مُعَلَمًا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدِى ، فَأَرَدُت أَنْ تُحَدِّنِي بِمَا يَنْفَعْنِي اللَّهُ بِهِ ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَى إِلاَّ وَحِدًا ، فَقَالَ له أَبُو الدَّرْدَاءِ : الجَلِسُ ، ثُمَّ اغْقِلُ مَا أَقُولُ ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ لِيْسَ لَكَ مِنَ الْأَرْضِ إِلاَّ قَوْلُ ، أَيْنَ أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ لِيْسَ لَكَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَا مُوسَلِ أَوْمُولُ الْمُرْدِعِ ، أَقَبُل بِكَ أَهْلُك النِينَ كَانُوا لاَ يُجِبُّونَ فِرَاقَك ، وَجُلَسَاؤُك ، وَجُلسَاؤُك ، فَمَّ مَا فَلُولُ اللّهِ مَا أَنْ فَلُولُ مَنْ كُولُ لِللّهِ مَا أَدْرُع ، سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا قَوْلاً ، فَقَلْتُ ، فَقَد وَاللّهِ رَدِيتَ ، وَعَلِي اللّهُ مَا أَدْرِى ، سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا قَوْلاً ، فَقَلْتُ ، فَقَد وَاللّهِ رَدِيتَ ، وَخِرِيتَ ، وَهُدِيتَ ، وَإِنْ قُلْتَ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، أَنْوَلَ اللّه ، مَعَ مَا تَرَى مِنَ الشَّدَةِ وَالْخَوْفِ.

تیرے پاس دوسیاہ فرشتے ، زردرنگ کالباس پہنے تنگھر یالے بالوں والے آئیں گے جن کا نام مئر نکیر ہے۔ وہ دونوں تیرے پاس بیٹے میں گےا ہے؟ یا تو کس پرتھا؟ یا تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر تو نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جا نتا میں نے لوگوں کواس کے بارے میں ایک بات کرتے ہوئے ساتھا میں نے بھی کہد دیا تو خدا کی قسم تو ہلاک اور ذلیل ورسوا ہو گیا۔ اورا گر تو نے یوں کہا ہے محمد مُؤافِظُ اللہ کے رسول ہیں اللہ پاک نے ان پر کتا ہا تاری میں اس کتاب پر اور جو پچھ یہ لے کر آئے اس پر ایمان لایا تو خدا کی قسم تو نجات و ہدایت پا گیا اور تو ہر گزشدت اور خوف کی وجہ ہے ان سوالوں کے جواب نہیں وے سکتا گر اللہ تعالیٰ تیرے دل کو مضبوط کردے تو دے سکتا ہے۔

#### ( ١٨٤ ) فِي أَطْفَال الْمُسْلِمِينَ

# مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کابیان

( ١٢١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِتْي ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي جَبَلِ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ يَكُفُلُونَهُمْ.

(۱۲۱۷۸) حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹز سے مروی ہے کہ مسلمانوں کے بیچے حضرت ابرا ہیم اور حضرت سارہ کے پاس ایک پہاڑ پر ہوں گےاوران کی کفالت کریں گے۔

# ( ١٨٥ ) فِي مَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضور مَالِّنْ َ كَا وَ لَـ لَهِ حضرت ابراجيم وَاللَّهُ كَى وَفَات كابيان

( ١٢١٧٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ :أَمَا إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ. (احمد ٣/ ٣٠٠ـ ابن سعد ١٣٩)

(۱۲۱۷) حضرت براء رفایش سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِلِفَقِیْقَ کے لاڈلے حضرت ابراہیم رفایش کی وفات ہوئی تو جند منظم منظم نظرت ابراہیم رفایش کے است میں است میں ایک انسان کے اللہ کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم

حضور مُلِّلْ فَقِيْنَةُ فِي فِي مِلْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَوَدِهِ لِلا نِهِ وَالْيَ مَقْرِر ہے۔

( ١٢١٨ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ تُتِمَّ بَقِيَّةَ رَضَاعَتِهِ. (عبدالرزاق ١٣٠١هـ احمد ٣/ ٢٩٤)

(۱۲۱۸۰) حفزت معنی ویشید سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِنْلِقَتِیَجَ نے ارشاوفر مایاان کے لیے جنت میں دود ھا پلانے والی مقرر ہے جواس کی رضاعت کی مدت پوری کرے گی۔

( ١٢١٨١ ) حَلَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى عليه وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهُرًا. (ابوداؤد ٣١٨٠) (۱۲۱۸) حضرت عدمر بیشید فرماتے ہیں کہ حضوراقدس مَئِرِ ﷺ نے اپنے لاؤ لے کی نماز جنازہ ادا فرمائی اس وقت اس کی عمر سولہ مبینے تقی ۔

## ( ۱۸۶ ) فِی رَشِّ الْمَاءِ عَلَی الْقَبْرِ قبریریانی حیمر کنا

( ١٢١٨٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَا يَرَّى بُأْسًا بِرَشَّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ.

(١٢١٨٢) حفرت رئيَّ ويشيد فرمات بين كه حضرت حسن ويفيد قبريرياني حجيز كنه ميس كو كي حرج نه مجمعة تقه ...

( ١٢١٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ إِسُوَالِيلَ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَابِرِ .

(۱۲۱۸۳) حضرت ابوجعفر مِائِنْدِ فر ماتے ہیں کہ قبر پریانی حیشر کنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

( ١٢١٨٤ ) حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ فِي جِنَازَةٍ وَمَعَنَا زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ بْنُ حَيَّةَ ، فَلَمَّا سَوَّوُا الْقَبْرَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَذَهَبَ رَجُلٌّ يَمَشُهُ وَيُصْلِحُهُ ، فَقَالَ : زِيَادٌ يُكْرَهُ أَنْ تَمَسَّ الْأَيْدِي الْقَبْرَ بَعْدَ مَا يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.

(۱۲۱۸) حضرت عبداللہ بن ہکر جیٹھیا فرماتے ہیں کہ میں جنازے میں تھا ہمارے ساتھ حضرت زیاد بن جبیر بن حیہ جیٹھیا بھی تھے جب قبر برابر کر لی گئی تو اس پر پانی ڈالا گیا ،ایک شخص آیا وہ قبر کو چھونے لگا اور اس کو درست کرنے لگا حضرت زیا د جیٹھیزنے فرمایا قبر پریانی ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے چھوٹا نالپندیدہ ہے۔

# ( ١٨٧ ) فِي نَفْسِ الْمُؤْمِنِ كَيْفَ تَخْرُجُ وَنَفْسِ الْكَافِرِ

مؤمن کی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے اور کا فرکی روح کس طرح قبض کی جاتی ہے

( ١٢١٨٥) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ ، عَنْ زَاذَانَ : عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُوُّ وسِنَا الطَّيْرُ ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : السَّيَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ، أَوْ مَرْتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي فَقَالَ : اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ ، أَوْ مَرْتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي فَقَالَ : اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ثَلَالَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ بِيضُ الْوَبُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ ، انْقَطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالِ مِنَ الآخِرَةِ نَوْلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةً بِيضُ الْوَبُوهِ ، كَأَنَّ وُجُوهُهُمُ الشَّمْسُ ، خَتَى يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَعْرِ ، مَعَهُمْ كَفَنْ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ عَلَى الشَّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ عَنْو وَ مِنْ اللهِ وَرِضُوان ، فَتَخُرُجُ تَسِيلُ الْمُورِ فَيَقُولُ وَمِنْ اللهِ وَرِضُوان ، فَتَخُرُجُ تَسِيلُ الْمُؤْونِ فَيَقُولُ وَمِنْ اللّهُ مَا السَّقَاءِ فَيَاخِذَهُ ا فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَوْفَةَ عَيْنٍ حَتَى يَأْخُذُوهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَوْفَةَ عَيْنٍ حَتَى يَأْخُذُوهَا لَمُ مَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ إِلَى السَّقَاءِ فَيَاخِذَهِ السَّقَاءِ فَيَاخِذُهُ الْ أَنْ خَلُوهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَوْفَةَ عَيْنٍ حَتَى يَأْخُوهُ الْمَارِقُ وَمِي السَّقَاءِ فَيَاخِذُهُ الْمَارِقَةَ عَلَى اللهِ وَرِضُوانَ ، فَالْمُورُ وَا السَّقَاءِ فَيَاخِذُهُ الْمُؤْودُ وَاللَّهُ مَا تُولُومُ اللهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعْرَاقِ مِنَ اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُعْرَاقِ مِلْكُوا الْمُؤْمُ وَا اللْمُؤْمُ وَلُولُهُ الْمُؤْمُ وَا الْمُعْرَاقِ ا

فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ ، وَذَلِكَ الْحَنُوطِ ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْخَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا :مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ ؟ فَيَقُولُونَ: هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَيُسْتَفْتِحُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ، فَيَسْتَقْبِلُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا ، حَتَّى يَنتَهِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ تعالَى الْحُتُوا كِتَابَ عَبُدِى فِي عِلْيُينَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأرْضِ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ ، وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخُرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ، فَيْعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَّان فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : رَبِّي اللَّهُ فَيَقُولَان لَهُ : مَا دِينُك ؟ فَيَقُولُ دِينِي الإِسْلَامُ ۖ ، فَيَقُولَانِ لَهُ :مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمُ ؟ فَيَقُولُ :هُوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَيَقُولَان :مَا عَمَلُكَ بِهِ ؟ فَيَقُولُ : قَرَأْت كِتَابَ اللهِ وَآمَنْت بِهِ وَصَدَقْت بِهِ ، فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِى فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَٱلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ طِيبِهَا وَرَوْحِهَا ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ ، حَسَنُ النِّيَابِ ، طَيِّبُ الرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرُ بِالَّذِي يَسُرُّك ، هَذَا يَوْمُك الَّذِي كُنْت تُوعَدُ ، فَيَقُولُ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ فَوَجُهُك الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ ، فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُك الصَّالِحُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ ، رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ ، حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي ، وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْفِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا ، وَإِقْبَالِ مِنَ الْآخِرَةِ ، نَزَلَ الْلِّهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ ، مَعَهُمَ الْمُسُوحُ ، حَتَّى يَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِّ ، قَالَ :ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ ، اخْرُجِي إلى سَخَطِ اللهِ وَغَضَبِهِ ، قَالَ : فَتَفْرَّقُ فِي جَسَدِهِ ، قَالَ : فَتَخُرُجُ تُقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ ، كَمَا تُنْزَعُ السَّفُّودَ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ ، فَيَأْخُذُوهَا فَإِذَا أَخَذُوهَا لَمُ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ ، فَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتُنِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا ، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا : مَا هَذَا الرُّوحُ الْحَبِيثُ ؟ فَيَقُولُونَ : فُلَانُ بُنُ فُلَان ، بِأَقْبَح أَسْمَانِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنيَا حَتَّى يُنتَهي بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا ، فَيَسْتَفُتِحُونَ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُحُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ قَالَ :فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ :اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي سِجِّينِ فِي الْأَرْضِ السُّفُلَى ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ، قَالَ :فَيُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ، قَالَ :ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ قَالَ :

فَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ ، فَيُجلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ : مَنْ رَبُّك ؟ فَيَقُولُ : هَاهَا لَا أَدْرِى ، قَالَ : فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ، الْحَرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَالْمَسُوهِ مِنَ السَّمَاءِ ، الْحَرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ، الْحَرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : فَيُأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا ، وَيُطَيِّقُ عَلَيْهِ فَبُرُهُ حَتَّى وَأَلِيسُوهُ مِنَ النَّارِ ، قَالَ : فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا ، وَيُطَيِّقُ عَلَيْهِ فَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضُلَاعُهُ ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجُهِ ، وَقَبِيحُ النِّيَابِ ، مُنْتِنُ الرِّيحِ ، فَيَقُولُ : أَبْشِرُ بِالَّذِى يَجِىءُ بِالشَّرِ ؟ فَيَقُولُ : أَنْ يَسُووُكُ ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِى يَجِىءُ بِالشَّرِ ؟ فَيَقُولُ : أَنَ يَسُووُكُ ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِى يَجِىءُ بِالشَّرِ ؟ فَيَقُولُ : أَنَ يَسُووُكُ ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِى يَجِىءُ بِالشَّرِ ؟ فَيَقُولُ : أَنَ

آپ مُرِّفَظَةَ فَرْمایا پھراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کی کتاب چو تھے آسان پرعلیین میں لکھ دواوراس کوز مین کی طرف لوٹا دو بے شک اس میں سے میں نے ان کو پیدا کیا تھا اوراس میں لوٹا وُں گا اوراس میں سے دوبارہ (قیامت کے دن) کالوں گا۔ پھراس کی روح کوجم کی طرف لوٹا دیا جا تا ہے اس کے پاس دوفر شخے آتے ہیں اس کے پاس میٹھ جاتے ہیں اوراس سے بوچھتے ہیں تیراد بن کونسا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین سے بوچھتے ہیں تیرادین کونسا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ میرارب ہے پھروہ اس سے بوچھتے ہیں تیرادین کونسا ہے؟ وہ کہتا ہے میرادین اسلام ہے پھراس سے بوچھتے ہیں تیرادین کے رسول مَرْفَظَوْکَھُور ہیں۔ وہ اسلام ہے پھراس سے بوچھتے ہیں شیران ہے جو تہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے بیاللہ کے رسول مَرْفَظَوْکَھُور ہیں۔ وہ

هي معنف ابن الي شيرمتر جم (جلدس) کي کاب العبنائز کہتے ہیں اس کے متعلق تو کیا جانتا ہے؟ وہ کہے گامیں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اس پرایمان لا یا اور اس کی تصدیق کی۔

پھرآ سان سے ایک منادی ندا دے گا کہ میرے بندے نے بچ کہا ہے اس کے لیے جنت ہے بچھونا بچھا دواور جنت کا

لباس اس کو پہنا دواوراس کے لیے جنت کی طرف ایک درواز ہ کھول دوپس اس کے لیے جنت کی خوشبواور ہوا آئے گی اور اس

کی قبرکوتا حدنگاہ وسیع کردیا جائے گااس کے پاس خوبصورت چبرے خوبصورت کپڑے اور خوبصورت خوشبو والا مخص آئے گاوہ کے گا خوشخبری ہےان نعمتوں کی جو تجھ کوخوش کر دیں گی ۔ یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے دعدہ کیا گیا تھا، و و خض یو جھے گا تو کون ہے؟ وہ بھلائی اور خیر کے ساتھ اس کے چبرے کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا میں تیزا نیک عمل ہوں وہ مخص عرض کرے گا ہے میرے رب! قیامت قائم فرما! اے میرے رب! قیامت قائم فرما تا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔

اور جب كا فربندے كا دنيا سے تعلق ختم مور ما موتا ہے اور آخرت كى طرف جانے كا وقت آتا ہے تواس كى طرف آسان سے سیاہ چبروں والے فرشتے آتے ہیں ان کے ساتھ پرانے کمبل ہوتے ہیں اور وہ اس کی آتھوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں

پھر ملک الموت آ کراس کے سرکے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث نفس! اللّٰہ کی ناراضکی اور غصہ میں نکل ، فرمایا روح

اس کے جم میں جدا جدا ہو کرنگلتی ہے وہ اس طرح نکلتی ہے کہ جس کی وجہ ہے اس کے پٹھے اور رکیس کٹ جاتے ہیں جیسے سیخ کو محیلی روئی میں سے تھینچ کر نکالا جائے پھروہ اس کو پکڑیلیتے ہیں جب اس کو پکڑتے ہیں تو بلکہ جھپکنے کی دیر کے لیے بھی اس کونہیں چھوڑتے یہاں تک کداس کمبل میں ڈال دیتے ہیں اس میں مردار کی مید بونکلتی ہے جیسی بد بوز مین پریائی جاتی ہے پھروہ فرشتے

اس کی روح کو لے کرآسان کی طرف جڑھتے ہیں وہ فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس سے گز رتے ہیں تو وہ دریافت کرتے ہیں بیخبیث روح کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں فلال بن فلال کی ہےاس برے نام سےاس کو پکارتے ہیں جس نام ہےوہ و نیا میں پکارا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کوآسان دنیا تک لے جایا جاتا ہے پھر فرشتے دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا

جاتا- پر حضور الدس في يه آيت تلاوت فرمائي: ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ خَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَيِّم الْحِياطِ ﴾ [الأعراف ٤٠] پھر فرمايا الله تعالى فرماتے ہيں ميرے بندے كى كتاب تحيين ميں لكھ دوجوز مين كى

تہد میں ہےاوراس کوزمین کی طرف اوٹا دو بے شک میں نے انہیں اس میں سے پیدا کیا تھا اوراس میں لوٹا وُں گا اور پھر دوبارہ (قیامت کے دن) اس میں سے نکالوں گا۔ پھراس کی روح ڈال دی (پھینک دی) جاتی ہے۔ بَهِر حضور اقدس مُرْفَظَةً ني ميآيت تلاوت فرماني: ﴿وَ مَنْ يُنشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ

الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانِ سَحِيْقِ٥﴾ [الحج ٣١] پرفرماياس كى روح اس كجم كى طرف لوناوى جاتى ہے اور دوفر شنے اس کے پاس آتے ہیں اور بیٹے جائے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے بائے بائے مجھے تونہیں معلوم، وہ اس سے بوچھتے ہیں تیرا دین کون ساہے؟ وہ کہتا ہے مجھنہیں معلوم، پھرآ سان ہے ایک منادی آواز دیتا ہے اس کے

لیے جہنم سے بچھونا بچھادو،اوراس کوجہنم کالباس بہنا دواوراس کے لیے جہنم سے ایک درواز ہ کھول دو، پھراس کے پاس جہنم کی

کناب العنائز کی اور بد ہوآتی ہے اور اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کداس کی بسلیاں ایک دوسری میں تھس جاتی ہیں پھر اس کے بعد بدشکل، بدلباس اور بری بو والا ایک شخص آئے گا اور کہے گا خوشخبری تجھ کوخوشخبری ہے دروتاک مصائب کی، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ہو چھے گا تو کون ہے؟ وہ برے چبرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا میں تیرا برائمل ہوں تو وہ کا فر کہے گا اس سے تائم نے فرمانا۔ تیرا برائمل ہوں تو وہ کا فر کہے گا اس سے تائم نے فرمانا۔

( ١٢١٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ وَزَادَ فِيهِ : وَالسِّجْينُ تَحْتَ الْأَرْضِ السُّفْلَى.

(۱۲۱۸ ) حضرت براء دلافو ہے ای طرح منقول ہے اس میں اس بات کا اضافہ ہے کیجین مجلی زمین کی تہد میں ہے۔

(١٢١٨٧) حَلَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنُ زَالِدَةً ، عَنُ عَاصِم ، عَنُ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ تَخُورُجُ نَفُسُ الْمُؤْمِنِ وَهِى أَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ ، قَالَ فَتَصْعَدُّ بِهَا الْمَلَاثِكَةُ الَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَهَا فَتَلْقَاهُمْ مَلَائِكَةٌ دُونَ الْمَاءِ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمْ فَيَقُولُونَ فَلَانُ بُنُ فُلَانَ وَيَذْكُرُونَهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ فَيَقُولُونَ حَيَّاكُمُ اللّهُ وَحَيَّا مَنْ مَعَكُمْ ، قَالَ فَتَقُولُونَ مَنْ مَعَكُمْ ، قَالَ فَيَقُولُونَ حَيَّاكُمُ اللّهُ وَحَيَّا مَعَكُمْ ، قَالَ فَتَفُعُولُونَ مَنْ مَعَكُمْ ، قَالَ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمْ فَيَقُولُونَ مِنَ الْجِيفَةِ فَيَصْعَدُ بِهَا الّذِينَ يَتَوَقَّوْنَهَا ، قَالَ فَتَلْقَاهُمَ الشَّمْسِ ، قَالَ وَأَمَّا الآخَرُ فَتَخُرُجُ نَفُسُهُ وَهِى أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ فَيَصْعَدُ بِهَا الَّذِينَ يَتَوَقُّولُهَا ، قَالَ فَيَقُولُونَ مِنَ الْجِيفَةِ فَيَصْعَدُ بِهَا اللّذِينَ يَتَوَقُّولُهَا ، قَالَ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمْ فَيَقُولُونَ هَذَا فَكُنُ وَيَذُكُرُونَهُ بِأَسُوا عَمَلِهِ ، قَالَ فَيَقُولُونَ مَنْ هَذَا مَعَكُمْ فَيقُولُونَ هَذَا فَكُونَ الْجَنَّةُ حَتَى يَلِحَ الْجَمَلُ فِى سَمْ الْخِياطِ).

(۱۳۱۸) حضرت ابوموی جاہئو فرماتے ہیں کہ مؤمن کی روح قبض کی جاتی ہے وہ مشک کی بہترین خوشہو میں ہوتی ہے، پھروہ فرشتے جنہوں نے اس کی روح قبض کی ہوتی ہے اس کو لے کرآسان کی طرف چڑھتے ہیں، تو آسان کے نیچوان کی ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے وہ پوچھتے ہیں یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ جواب دیں گے فلال شخص ،اس کے اجھے اعمال کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے، وہ فرشتے کہیں گے الله پاک تمہیں بھی باتی اور زندہ رکھے اور جو تبہارے ساتھ ہے اس کو بھی ، پھراس کے لیے آسان کے دروازے کھول دینے جا کی تہمیں بھی باتی اور زندہ رکھے اور جو تبہارے ساتھ ہے اس کو بھی ، پھراس کے جہرے پر لیے آسان کے دروازے کھول دینے جا کی گھراس کا چہرہ روش ہوجائے گا، پھراس کا رب آئے گا اس کے چہرے پر دلیل ہوگی سورج کے مشل ، پھر فر مایا : دوسر شخص کی (کافر) روح کالی جائے گی اس سے مردار کی بد ہوآئے گی ، پھراس کو لے کہا ہوگی سے کہ دولارے ساتھ کون ہے وہ جواب دیں گے فلاں اس کے برے اعمال کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے،فرشتے کہیں گے،اس کو واپس لوٹا دو ، پس اللہ تعالی نے اس پر بچر بھی ظام نہیں کیا ، پھر حضرت ابوموئی جائے ہے تہا ہے تلاوت فرمائی : ﴿ وَ لَا یَدُخُلُونَ مُنْ ہِی مُرضَ اللہ کے تبیش کے ایک کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے،فرشتے کہیں گے،اس کو واپس لوٹا دو ، پس اللہ تعالی نے اس پر بچر بھی ظام نہیں کیا ، پھر حضرت ابوموئی جائے نے تیج ساتھ اس کی ذر مائی : ﴿ وَ لَا یَدُخُلُونَ کُنْ اللہ کے مُنْ مُنْ ہے الْجَسَالُ ہے الْمُحَسَلُ ہے اللہ ہے اللہ سے اس کی اس کو اس کے اس کی اس کو اس کو اس کو اس کی کی می کو اس کو اس کی می می کو اس کو اس کی کو اس کی کی می کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کی می کو اس کو اس کو اس کی کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو ا

( ١٢١٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ۗ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إنَّ الْمَيِّتَ

لَيُسْمَعَ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ الصَّيَامُ عَنْ يَسَارِهِ وَكَانَ فِعُلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالإِحْسَانِ إلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجُلَيْهِ فَيَوْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلاَةُ مَا قِيلِى مَدْخَلٌ وَيَأْتِى عَنْ يَمِينِهِ فَتَقُولُ النَّكَاةُ مَا قِيَلِيَ مَدْخَلٌ وَيَأْتِي عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ الصِّيَامُ مَا قِيَلِي مَدْخَل وَيَأْتِي مِنْ قِبَلٍ رِجْلَيْهِ فَيَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَغْرُوفِ وَالإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مَا قِبَلِى مَدْحَلٌ ، قَالَ فَيُقَالُ لَهُ اجْلِسُ فَيَجْلِسَ قَدْ مُثْلَتُ لَهُ الشَّمْسُ تَدَانَتُ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ مَا نَسْأَلُك عَنْهُ فَيَقُولُ دَعَوْنِي حَتَّى أُصَلَّى فَيُقَالُ لَهُ إِنَّكَ سَتَفُعَلُ فَأَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ فَيَقُولُ وَعَمَّ تَسْأَلُونِي فَيَقُولُونَ أَرَأَيْت هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ وَمَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيْقَالُ لَهُ نَعَمْ فَيَقُولُ أَشْهَدُ ، أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْبِيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ حَييتَ وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تُعَالَى ، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ أَنْظُرُ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ، فَيْقَالُ لَهُ : ذَلِكَ مَفْعَدُك وَمَا أَعَدَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا لَو عَصَيته فَيَزُدَادُ عِبْطَةً وَسُرُورًا ثُمَّ يُجْعَلُ نَسَمَةً في النَّسْمِ الطَّيْبِ وَهِيَ طَيْرٌ خُضْرٌ تَعَلَّقَ بِشَجَر الْجَنَّةِ وَيُعَادُ الْجِسْمُ إِلَى مَا بُدِأَ مِنْهُ مِنَ التُّرَابِ فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ يُثَبِّثُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا ، وَفِي الآخِرَةِ ﴾ قَالَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ :ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَـ َمُ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ مُحَمَّدٌ ، قَالَ أَبُو سَلَمَهُ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَيَوْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ، فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَأْتِي عَنْ يَمِينِهِ فَلا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَأْتِي عَنَ شِمَالِهِ فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ ، فَيْقَالُ لَهُ : الْجِلِسُ فَيَجْلِسُ فَزِعًا مَرْعُوبًا ، فَيُقَالُ لَهُ : أَخُبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُك عَنْهُ ؟ فَيَقُولُ : وَعَمَّ نَسْأَلُونِي ؟ فَيُقَالُ : أَرَأَيْت هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَاذَا تَقُولُ فِيهِ وَمَاذَا تَشُهَدُ بِهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَيَقُولُ : أَيُّ رَجُل ؟ قَالَ : فَيُقَالُ الَّذِي فِيكُمْ فَلَا يَهْتَدِى لِإِسْمِهِ فَيُقَالُ : مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ : لَا أَدْرِى سَمِعْت النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْت كَمَا قَالُوا : فَيُقَالُ عَلَى ذَلِكَ حَييتَ ، وَعَلَى ذَلِكَ مُتَّ ، وَعَلَى ذَلِكَ تَبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ ، فَيُقَالُ لَهُ ذَلِكَ مَفْعَدُكَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ فِيهَا ، فَيَزْدَادُ حَسْرَةٌ وَثُبُورًا ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ذَلِكَ مَقْعَدُك مِنْهَا فَيَزْدَاد حَسْرَةً وَثُبُورًا ، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ ، وَهِيَ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾. (عبدالرزاق ٢٥٠٣) (۱۲۱۸۸) حضرت ابوهریره وین فخر ماتے ہیں کہ میشک میت جوتوں کی آ واز سنتا ہے جب وہ اس کو دفنا کرواپس جاتے ہیں ، پھر

اگرمؤمن ہوتو نماز اس کے سرکے پاس ہوتی ہے، زکو ۃ اس کی دہنی جانب اور روز ہ اس کے باکیں جانب اور اس کے نیک

اعمال، صدقہ ،صدرحی ،اورلوگوں کے ساتھ احسان اس کے پاؤں کے پاس ہوتے ہیں ، پھر وہ عذاب سر کی طرف ہے آئے گا تو نماز کہے گی نہیں ہے میری طرف ہے داخل ہونے کا راستہیں ہے ،اگر آئے گا اس کے دائیں جانب سے تو زکو ہ کہے گا میری طرف سے داخل ہونے کا راستہیں ہے ،اس کے بائیں جانب ہے آئے گا تو روز ہ کہے گا میری طرف سے داخل ہونے کا راستہیں ہے پھراس کے پاؤں کی جانب ہے آئے گا تو اس کے اجھے اعمال صدقہ ،صدر حمی اور احسان کہیں گے ، ہماری طرف ہے داخل ہونے کا راستہیں ہے۔

پھراس کوکہا جائے گا، بیٹے جا، وہ بیٹے جا، وہ بیٹے جانے گا تواس کوالیا گے گا جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہو، فرشتے اس کو کہیں گے جوہم تجھ سے سوال کریں گے اس کا جواب دے، وہ کہے گا بجھے چھوڑ وتا کہ بیس نماز ادا کرلوں ، اس کو کہا جائے گا بیشک تو بیدادا کر چکا ہے، ہمیں بتا جو ہم تجھ سے سوال کریں گے، وہ کہ گا تم جھ سے کیا سوال پوچھتے ہو؟ وہ کہیں گے کیا تو اس شخص کو کھتا ہے جو تہاری طرف مبعوث کیا گیا اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اور تو اس کے بارے میں کیا گواہی ویتا ہے؟ وہ پوچھے گا محمد مَرَّ اَنْ اَلَٰ اَلَٰ کَا اِلْ اِللّٰہ کی طرف سے محمد مَرَّ اَنْ اِللّٰہ کی اِللّٰہ کی طرف سے محمد مَرَّ اَنْ اِللّٰہ کے اِللّٰہ کی اور ای دیتا ہوں وہ اللّہ کے رسول ہیں اور وہ ہمارے پاس اللّٰہ کی طرف سے واضح دلائل لے کرآئے تھے تو ہم نے ان کی تصدیق کی ، اس کوفر شتے کہیں گے ، اس پر تو زندہ تھا ، اس پر تجھے موت آئی اور اس پر تو وہ بارہ اٹھایا جائے گا ان شاء اللہ تی گا۔

پھراس کی قبرستر گزلمبی کردی جائے گی اوراس میں اس کے لیے روشنی کردی جائے گی پھراس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا، اوراس کو کہا جائے گاو کھے جس کا اللہ تعالی نے بچھ سے وعدہ فرمایا تھا، اس کے سروراور خوشی میں اضافہ ہوجائے گا، پھرا کیک دروازہ جنم کی طرف کھولا جائے گا اوراس کو کہا جائے گا تیراٹھ کا نہ یہ ہوتا جس کا اللہ نے تچھ سے وعدہ فرمایا تھا اگرتو نا فرمانی کرتا، اس کی خوشی میں اضافہ ہوجائے گا، پھراس کے لیے خوشبودار ہوا (بادسیم) چلے گی اور وہ سزر مگ کا پرندہ ہے جو جنت کے درخت کے ساتھ لاکا ہوا ہے۔ اور اس کے جسم کولوٹا دیا جائے گا جسمٹی سے اس کو پیدا کیا گیا تھا، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے: ﴿ يُشِیّتُ اللّٰهُ الّٰذِيْنَ الْمُنُولُ بِالْقَولُ لِ النَّابِيتِ فِی الْمُحَلُوقِ الدُّنْيَ وَ فِی الْاحِرَةِ ﴾.

محمہ میشینے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن تھم بن ثو بان رہیٹیئے نے فر مایا: پھراس کو کہا جائے گا دلہن کی طرح آ رام ہے سوجا اس کونہیں اٹھا تا مگراس کے گھر میں محبوب شخص بعنی خاوند ، یہاں تک کہاس کواللہ تعالیٰ (قیامت کے دن )اٹھا نمیں گے۔

محمہ پریشی راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابوھریرہ ڈاپٹونے فرمایا: اگروہ کا فرتھا تو اس کے سرکے جانب لایا جائے گاوہ عذاب اس کے لیے بچھ نے بھراس کے بائیں جانب لایا جائے گانہیں پائے گااس کے لیے بچھ ، پھراس کے بائیں جانب لایا جائے گانہیں پائے گااس کے لیے بچھ ، پھراس کے بائیں جانب لایا جائے گانہیں پائے گااس کے لیے بچھ ،اس کو کہا جائے جائے گا تونہیں پائے گااس کے لیے بچھ ،اس کو کہا جائے گا جو ہم پوچھیں اس کا جواب دے ، وہ کے گائم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ گا ، میٹھ جا ، وہ خوف زدہ انداز میں بیٹھے گا ،اس کو کہا جائے گا جو ہم پوچھیں اس کا جواب دے ، وہ کے گائم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس کو کہا جائے گا ، میٹھ جو تم میں تھا تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور اس کے متعلق کیا گوا ہی دیتا ہے؟ وہ پوچھے گا کونیا

مصنف این الی شیبرمتر جم (جلدس) کی مسنف این الی شیبرمتر جم (جلدس) کی مسنف این الی شیبرمتر جم (جلدس)

## ( ۱۸۸ ) فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ الْجِنَازَةَ مَا يَقُولُ كُونَى شَخْصِ جِناز كِ كُواتُهائِ تَوْكيا كَمِ؟

( ١٢١٨٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيٌّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً فِى جِنَازَةٍ يَقُولُ :ارْفَعُوا عَلَى اسْمِ اللهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ :لاَ تَقُولُوا ارْفَعُوا عَلَى اسْمِ اللهِ فَإِنَّ اسْمَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَقُولُوا :ارْفَعُوا بِسْمِ اللهِ.

(۱۲۱۸) حفرت نافع بینیلا فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر پی پینین نے جنا زے میں ایک شخص کو کہتے ہوئے سا:اس کوا ٹھاؤ اللہ کے نام پر ، حضرت عبداللہ بن عمر بین پینین نے فر مایا بیمت کہو کہ اللہ کے نام پر اٹھاؤ ، کیونکہ اللہ کا نام تو ہر چیز پر ہے ، بلکہ یوں کہو اٹھاؤ اللہ کے نام کے ساتھے۔

( ١٢١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : إذَا حَمَلْت السَّرِيرَ فَقُلْ : بِسُمِ اللهِ وَسَبِّحْ.

(۱۲۱۹) حفرت بكر بَن عَبدالله المرز في ويشيط فرمات بي كه جب جار پائي كوانها وَتوبهم الله پرهواور سبح (سبحان الله) پرهو- (۱۲۱۹) حدَّنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِذَا حَمَلَ، فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ وَسَبَّحَ مَا حَمَلَ. (۱۲۱۹) حدِّنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَالُهُ وَاللهِ وَسَبَّحَ مَا حَمَلَ. (۱۲۱۹) حضرت بكر بن عبدالله ويلي فرمات بين كه جب جنازے كى جار پائى اٹھاؤتو بسم الله پرهواورالله كى پاكى بيان كرو۔

#### ( ١٨٩ ) فِي الْمَيْتِ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْمَوْتِ

#### م نے کے بعدمیت کو بوسہ دینا

( ١٢١٩٢ ) حِدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عُتْبَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

(بخاری ۵۷۱۱ ترمذی ۳۹۰)

(۱۲۱۹۲) حضرت عا کشہ مٹی مذین اور حضرت عبداللہ بن عباس میں پینٹن فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق ہوا ٹیڑنے نے نبی کریم مَلِّلْنَظِیَّةَ کی و فات کے بعد آپ کو بوسہ دیا۔

( ١٢١٩٢) حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ : قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُون وَهُو مَيِّتٌ فَرَأَيْت دُمُوعَهُ تَسِيلُ عَلَى حَدَّيْهِ. (تر مذى ٩٨٩ ـ ابو داؤد ١٢١٥٥) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُون وَهُو مَيِّتٌ فَرَأَيْت دُمُوعَهُ تَسِيلُ عَلَى حَدَّيْهِ. (تر مذى ٩٨٩ ـ ابو داؤد ١٢١٩٥) حضرت عائش بن مظعون وَلَيْ وَوفات كے بعد بوسد يا، الا ١٢١٩٣) حضرت عائش بن مُظعون وَلَيْ كُوفات كے بعد بوسد يا، على نے ديما آب مِرْفَظَةَ كُون سوآب مُن اللهِ عَن مِن مِن مَن عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ، عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ الل

( ١٢١٩٤) حدَّثَنَا مَرْحُومٌ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ بَابَنُوسَ ، عَنْ عَانِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ. (ابن سعد ٢٢٥)

(۱۲۱۹۵) حضرت عبدالله الیمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق والی آپ مَرْفَظَةُ کی وفات کے بعد تشریف لائے آپ مِرَّفَظَةً پر قربان، کے چبرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ مِرَفِظةً پر قربان، آپ مِرَّفظةً پر قربان، آپ مِرَّفظةً پر قربان، آپ مِرَّفظةً برقربان، آپ مِرَّفظةً برقربان، آپ مِرَفظةً بی زندگی ہمی کتنی یا کیزہ ہے۔

( ١٢١٩٦) حَلَّثَنَا عَفَّانُ ، حَلَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ :أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، قَالَ :لَمَّا مَاتَ أَبُو وَالِلٍ قَبَّلَ أَبُو بُرُدَةَ جَبْهَتَهُ.

(۱۲۱۹۱) حضرت عاصم بن بہدلہ رہیٹی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابووائل مٹاٹی کا نتقال ہواتو حضرت ابو بردہ ڈٹاٹی نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔

# ( ۱۹۰ ) فِی الرَّجُلِ یُعَزَّی مَا یُقَالُ لَهُ جس کی تعزیت کی جائے تواس کوکیا کہنا جاہیے؟

( ١٢١٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ زَائِدَةَ بُنِ نَشِيطٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّى رَجُلاً ، فَقَالَ : يَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَأْجُرُك. المعنف ابن ابی شیبه متر مجم (جلد ۳) کی است می کان کی این این شیختی کی تعزیت کرتے تو فر ماتے: اللہ تعالی اس کی اللہ تعالی اس کی تعزیت کرتے تو فر ماتے: اللہ تعالی اس

پررتم فرمائے اور آپ کواجروے۔ ( ۱۲۱۹۸) حلّاَفَنَا یَحْیَی بُنُ یَمَانَ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ شِمُو، أَنَّهُ کَانَ إِذَا عَزَّی مُصَابًا ، قَالَ:اصْبِرْ لِمُحْکَمِ اللهِ رَبُّك. (۱۲۱۹۸) حضرت افعت بِایشِیْ فرماتے ہیں کہ حضرت شمر بِایشِیا جب کی کی تعزیت کرتے تو فرماتے ،اپنے رب کے عَلم کے آگے

صَرِكَ-( ١٢١٩٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى مَوْدُودَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ ، قَالَ :قَالَ مَنْ عَزَّى مُصَابًا كَسَاهُ اللَّهُ رِدَاءً يُحْبَرُ بِهِ يَغْنِى يُغْبَطُ بِهِ.

معدرِ صدیب بور پریسری پیست پر این از میں کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوایس جا در پہنا کیں ا انگریت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوایس جا جی کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوایس جا در

كَ كُواس پِرشَك كِياجائِ مَادَةً ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ نَافِذٍ ، قَالَ :قُلْتُ لعبيد اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ كَيْفَ كَانَا هَذَانِ الشَّيْخَانِ

رام كَدُنُنَا رُوح بن عباده ، عن داود بن نافِهِ ، فان فلت تعبيد الله بن عبيه كيف كان هدان السيحان في تُعَرِّيان يَغْنِى ابْنَ الزَّبَيْرِ ، وعبيد بْنَ عُمَير ، قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ أَعْقَبَكَ اللَّهُ عُقْبَى الْمُتَقِينَ صَلَوَاتٍ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ ، وَجَعَلَك مِنَ الْمُهُتَدِينَ ، وَأَعْقَبَك كَمَا أَعْقَبَ عِبَادَهُ الْآنبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ.

(۱۲۲۰) حفرت ذاؤ دبن نافذ براتی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبید اللہ بن عبید والتی سے دریافت کیا بید دونوں حضرات (۱۲۲۰) حضرت بر روز اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تجھے متقین والا (ابن زبیر روز اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تجھے متقین والا محکانہ دے معفرت اور رحمت ہواس کی طرف سے اور تجھے صدایت پانے والوں میں سے بنائے ، اور تجھے محکانہ دے (آخرت میں) جیسے انبیانی اور صالحین کو محکانہ دیا۔

# ( ١٩١ ) فِي ثُوَابِ مَنْ كَفَّنَ مَيَّتًا

#### ، ۱۱۲) میں توہب من عن سید جو محص میت کو گفن پہنائے اس کا ثواب

( ١٢٢٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ يُوسُفُ يُحَدِّثُ أُمِّى ، قَالَ :مَنْ كَفَّنَ مَيْتًا كَانَ كَمَنْ كَفَلَهُ صَغِيرًا حَتَّى يَكُونَ كَبِيرًا.

(۱۲۲۰۱) حضرت منصور بن صفیہ بایٹی روایت کرتے ہیں کہ حضرت یوسف پر پیٹی ہے وہ روایت کرتے ہیں اپنی والدہ ہے کہ جس نے میت کو گفن پہنایا وہ اس شخص کی طرح ہے جو بیچے کی پرورش کر کے اس کو بڑا کردے۔

(١٢٢٠٢) حفرت سعيد بن المسيب ويشيئ سے مروى ہے كەحضورا قدس مَولِنظَةَ أَنْ ارشًا دَفْر ما يا: جو خص ميت كوكفن بهنائ كالله

#### ( ۱۹۲ ) ما يتبع الميَّت بعد موتِهِ

# موت کے بعدمیت کو کیا چزیہ پنچتی ہے ( تواب کے اعمال میں سے )

( ١٢٢.٣) حَدَّثُنَا جَعْفُرُ بُنُ عَوْن ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :إِنَّ أُمِّى افَتَتَلَتُ نَفْسَهَا ، وَأَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ ، فَهَلُ لَهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ تَصَدَّقُت عَنْهَا ، قَالَ :نَعَمُ. (بخارى ٢٧١- مسلم ٥١)

(۱۲۲۰۳) حضرت عائشہ بڑیفڈغا فر ماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم مِیَّا فِیْکِیَّۃ کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا: میری والد ہ کا اچا تک انقال ہوگیا اور بیٹک وہ اگر گفتگو کرتی تو صدقہ وخیرات کرتی ،اگر اب میں ان کی طرف سےصدقہ کروں تو کیا ان کواجر ملے گا؟ آپ مِیَرِّفِیْکِیَۃِ نے فرمایا: ہاں۔

( ١٢٢.٤) حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنُ حَجَّاجٍ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْعَاصِ بُنَ وَائِلِ كَانً يَأْمُرُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ تُنْحَرَ مِنَة بَدَنَةٍ ، وَإِنَّ هِشَامَ بُنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّنَهُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسِينَ بَدَنَةً ، أَفَأَنْحَرُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَبَاكَ لَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْت عَنْهُ ، أَوْ تَصَدَّفُت عَنْهُ ، أَوْ أَعْتَفْتَ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ. (بيهقى ٢٥٩)

(۱۲۲۰ مفرت عمر و بن شعیب ویشین اپنو والداور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مَنْفَظَیَّمَ سے سوال کیا کہ الاس میں میں میں میں وائل نے زمانہ جا ہمیت میں حکم دیا تھا کہ سواونٹ ذیج کیے جا کمیں اور هشام بن العاص نے ان کے حصہ کے بچاس اونٹ ذیج کیے ہے ، کیا میں ان کی طرف سے ذیج کروں؟ آپ مِنْفَظِیَمَ نے فرمایا: اگر تیرے والد نے تو حید کا اقر ادکر لیا تھا تو تمہارے ان کی طرف سے روز ہ رکھنے سے ، صدقہ کرنے سے اور غلام آزاد کرنے سے ان کوثو اب ملے گا۔

( ١٢٢٠٥) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَوْ نَصَدَّقَ ، عَنِ الْمَيْتِ بِكُرَاعٍ لَسَعِهُ . (١٢٢٠٥) حفرت سَعِيدِ بِهِ بن ابوسعيد بِيُشِيرُ فرماتے بين كه اگرميت كى طرف سے تھوڑا سا گوشت صدقه كيا جائے تو البته اس كو ثواب پنچتا ہے۔

ر ۱۳۲۰) حدَّثَنَا ابُنُ عُیکِنَنَهٔ عَنِ الزُّهُوِیِّ، عَنْ عُبُیدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعُدَ بُنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی نَذُرِ کَانَ عَلَی أُمَّهِ تُوفِیْتُ قَبُلَ أَنْ تَقْضِیهُ ، فَقَالُّ : اقْضِهِ عَنْهَا. (بخاری ۱۲۹۸ ـ مسلم ۱۲۷۰)
عکیه وسَلَّمَ فِی نَذُرِ کَانَ عَلَی أُمَّهِ تُوفِیْتُ قَبُلَ أَنْ تَقْضِیهُ ، فَقَالُ : اقْضِهِ عَنْها. (بخاری ۱۲۶۸ ـ مسلم ۱۲۲۰)
عفرت ابن عباس بی میشن سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ والله کی نذر کے اللہ می والدہ کی نذر کے بارے میں دریافت فرمایا کہ وہ نذر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات یا گئی؟ آپ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ کَانَ کَا طرف سے

بوری کرده

(۱۳۲۰۷) حفرت ابوهریرہ نٹاٹیؤ سے مروی ہے کہ حضورا قدّس مَلِّافِیَا آج نے ارشاد فر مایا: میشک کسی محض کا ایک درجہ (جنت میں ) بڑھ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے میہ بیسے ہوا؟ تو اس کو کہا جاتا ہے بیاس استغفار کی وجہ سے ہے جو تیرے بیٹے نے تیرے بعد تیرے لیے کی۔

( ١٢٢.٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ لَهُ مِنْ بَعُدِهِ.

(۱۲۲۰۸) حفزت سعید بن میتب ویشید فرماتے ہیں کہ بیشک آ دمی کا درجہ ( جنت ) بڑھ جاتا ہے اس کے بیٹے کی دعا کی وجہ سے جود واس کے مرنے کے بعداس کے لیے مائگتا ہے۔

( ١٦٢.٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وعَنْ سُفْيَانَ عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالا : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ أُعْتِقُ عَنْ أَبِى وَقَدْ مَاتَ ؟ قَالَ :نَعَمُ.

(عبدالرزاق ١٦٣٣٠)

(۱۲۲۰۹) حضرت سفیان مِراضی اور حضرت زید بن اسلم مِراشی سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اکرم مِرَافِقَیَا ہُمَّ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول مِرُوشِیَا ہِمِرے والد کا انقال ہو چکا ہے کیا میں ان کی طرف سے غلام آزاد کر دوں؟ آپ مِرَافِشَیَا ہِنَا نَالِیَا ہِاں۔

( ١٢٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ رَوَّادٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا مَعَ صَلَاتِكَ ، وَأَنْ تَصُومَ عُنهُمَا مَعَ صِيَامِكَ ، وَأَنْ تَصُدُّقَ عَنْهُمَا مَعَ صِيَامِكَ ، وَأَنْ تَصَدُّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَيْك . وَأَنْ تَصُدُقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَيْك . وَأَنْ تَصَدُّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَيْك . وَأَنْ تَصَدُّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَيْك .

(۱۲۲۱۰) حضرت عجاج بن دینار پیشینا ہے مروی ہے کہ حضور اقدس بَرَافِیْقَیَّمَ نے ارشاد فرمایا: بینک نیکی کے بعد نیکی یہ ہے کہ تو اللہ بن کے لیے اپنی نماز کے ساتھ ،اورا پنے صدقہ کے ساتھ اورا پنے صدقہ کے ساتھ اورا پنے صدقہ کے ساتھ ان کی طرف ہے بھی صدقہ کر۔

( ١٢٢١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُفْضَى ، عَنِ الْمَيْتِ أَرْبَعٌ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. (۱۲۲۱۱) حضرت عطاء پیشید فرماتے ہیں کدمیت کی طرف سے جارکام (اعمال) کیے جاسکتے ہیں، غلام آزاد کرنا، صدقہ کرنا، فج کرنا اور عمرہ کرنا۔

( ۱۲۲۱۲ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَنْبُعُ الْمَيْتَ بَعْدَ مَوْتِهِ الْعِتْقُ وَالْعَبُّ وَالصَّدَقَةُ. ( ۱۲۲۱۲ ) حضرت عطاء بِيشِي فر مَاتِ بِين كرميت كرم نے كے بعد اس كى طرف سے غلام آزاد كرنے، جح كرنے اور صدقہ كرنے كا ثواب اسے ملتا ہے۔

( ١٢٢١٢ ) حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذْ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتُ : إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّى صَوْمُ شَهْرَيْنِ أَفَيَجْزِى عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا ، قَالَ :نَعَمْ قَالَتُ فَإِنَّ أُمِّى لَمْ نَحُجَّ فَطُّ أَفَيَجْزِى أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا ، قَالَ :نَعَمْ.

(مسلم ۱۵۸ احمدا۳۵)

(۱۲۲۱۳) حضرت بریدہ دیا تھا اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور اقدس مَبَلِنَظَیَّقَمَ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا: میری والدہ کے ذمہ دو مہینے کے روزے تھے کیا یہ کافی ہے کہ میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ آپ مِبَلِنْظَیَّقَمَ نے فرمایا: ہاں اس نے عرض کیا: میری والدہ نے بھی جج نہیں کیا تھا کیا کافی ہے (جائزہے) کہ میں ان کی طرف سے جج کرلوں؟ آپ مِبَلِنْظَیَّقَمَ نے فرمایا: ہاں۔

( ١٢٢١٤ ) حدَّثَنَا الْفَصُّلُ بْنُ دُكِيْنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يُعْتِقَان ، عَنْ عَلِيٍّ بَعْدَ مَوْتِهِ.

(۱۲۲۱۳) حفرت ابوجعفر ویشید فر ماتے تیں کہ حضرات حسنین می دینئ حضرت علی جانٹی کی وفات کے بعدان کی طرف سے غلام آزاد کرتے تھے۔

# ( ۱۹۳ ) فِي الصَّبْرِ مَنْ قَالَ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى حَقِقَ صِروه بِ جَومصيبت كَ آغازير بَي كياجائ

( ۱۲۲۱۵) حدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّالٍ ، عَنْ لَيْثِ بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَان ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الطَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الأولَى. (تر مذى ١٩٨٥ - ابن ماجه ١٥٩١) عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الطَّبْرُ فِي الصَّدْمَةِ الأولَى. (تر مذى ١٢٢١٥) حضرت انس فِيْ مُن مُن مُن مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ مَنْ صَوْر اقدس مَلِيْفَ فَيْ الرَّا وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الطَّدُو عِنْدَ الصَّدُمَةِ الأولَى. (١٢٢١٦) حفرت مجاهد والتي فرمات بي حقيق صروه م جومصيبت كَ آغاز بربو ـ

( ١٢٢١٧ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْعُقَيْلِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيّ، قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَالصَّدْمَةِ الْأُولَى.

(۱۲۲۱۷)حضرت ابوسلمه اخمصی ویشید فر ماتے ہیں کہ حقیقی صبروہ ہے جومصیبت کے آغاز پر کیا جائے۔

( ١٢٢١٨ ) حَلَّتُنَا يَخْيَى بُنُ أَبِي بُكْيُر ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّ الصَّبُرَ فِي أَوْ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى. (بخارى ١٢٥٢ـ ابوداؤد ٣١١٥)

(۱۲۲۱۸) حفزت ثابت ہیلیمید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ڈپاٹٹو سے حضور اقدس مَیِّزِیَّضَیَّے کا بیارشاد سنا صبر و بی ہے جو صدمہ کے آغاز بر کیا جائے ۔

( ١٢٢١٩ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفُيَانَ ، عَنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى.

(۱۲۲۹) حفرت ابرا ہم ہلتے ہے مروی ہے کہ حضور اقدس مَلِلْظَةَ آنے ارشا دفر مایا : حقیق صبر وہی ہے جوصد مہ کے آناز پر ہو۔

#### ( ١٩٤ ) فِي نَبْشِ الْقُبُورِ

### قبرون کاا کھاڑ نا ( کسی اور جگه نتقل کرنا )

( ١٢٢٢) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةُ ، عَنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيلِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانَ فِي نَبْشِ قُبُورٍ كَانَتُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهُ فَنَبَشِهَا وَأُخْرَجَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، قَالَ وَإِنَّمَا كَانَتُ تُرِكَتُ فِي الْمَسْجِدِ لَأَنَّهُ كَانَ فِي أَرَقًاءِ النَّاسِ قِلَّةً.

(۱۲۲۲) حضرت ابن سیرین بیشید فرمات بیل که حضرت زید بن تابت بی دخترت عثان بی فی سے اجازت ما کمی که جو قبرین مسجد نبوی فی فی شین این کواکھیر (کھود) و یا جائے ، تو آپ بی فی نے ان کواجازت و ری دی ، تو انہوں نے ان قبروں کو کرم بحد سے نکال ویا (اور کہیں اور وفنا ویا) اور وہ قبریں مجد میں اس لیے چھوڑی کئی تھی کہ لوگوں کی زم زمینیں بہت کم تھیں۔ کھود کرم بحد قبل وی کی نوگوں کی زم زمینیں بہت کم تھیں۔ (۱۲۲۲۱) حدّ فینا کی نیزید کہ بن کھارون ، اُخبر کا حقاد بن سکمة ، عن أبی التیّاح ، عن أنس ، أنّ مسجد رَسُولِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ کان لِينِي السَّجَارِ ، فقالُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ کان لِينِي السَّجَارِ ، فقالُ لَهُم رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ : قامِنُونِي بِهِ فقالُوا : لاَ مَنْ مَسْدِ فَورِ الْمُشُورِكِينَ وَنَحُلٌ وَحَوثُ فَامَوَ بِالْحَوْثِ فحوث وَبِالنَّحُولِ فَنُورِ فَنُهِ شَتْ. (بخاری ۲۲۸۔ مسلم ۱۰)

(۱۲۲۱) حضرت انس دی تئو سے مروی ہے کہ مجد نبوی منطِ نظینے تَجَار کی تھی ،حضورا قدس مِنطِ نظینے تَجَ نے ان سے فر مایا: مجھ سے اس کانٹمن لے لو،انہوں نے عرض کیا ہم اس کانٹمن اللہ تعالیٰ سے جاہتے ہیں،اورمبجد میں مشرکین کی قبریں، تھجور کے درخت اور کھیتی تھی ، آپ مِنْطِنظَةَ تَجَمِّقَ کُوکا شِنے ، درختوں کوکا شِنے اور قبروں کو کھود نے کا حکم دیا۔

( ١٢٢٢٢ ) حدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، قَالَ رَمَى مَرْوَانُ طَلْحَةً يَوْمَ الْجَمَلِ بِسَهْمٍ فِي رُكْيَتِهِ

فَمَاتَ فَدَفَنَاهُ عَلَى شَاطِىءِ الْكَلَّءِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِهِ ، أَنَّهُ قَالَ أَلَا تُرِيحُونِي مِنْ هَذَا الْمَاءِ فَإِنِّى قَد غَرِقْت ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُهَا ، قَالَ فَنَبَشُوهُ فَاشْتَرَوْا لَهُ دَارًا مِنْ دور آلِ أَبِى بَكُرَةَ بِعَشْرَةِ آلَافٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا.

(۱۲۲۲) حضرت قیس پریشیز فرماتے ہیں کہ جنگ جمل میں مروان نے حضرت طلحہ پریشیز کے گھٹے پر نیز ہ مارا جس سے وہ ضحید ہو گئے اوران کو بھر ہمیں دفن کر دیا گیا، ان کے اهل میں سے کسی نے ان کوخواب میں دیکھا انہوں نے فرمایا: کیا تم مجھے راحت نہیں پہنچا دُ گے اس پانی سے؟ بیٹک میں ڈوب رہا ہوں، تین باریجی کہا، پھر انہوں نے اس قبر کو کھو دا اوران کے لیے حضرت ابو بکرہ ڈی ٹیڈ کے آل کے گھروں میں سے ایک گھردی ہزار کاخرید کراس میں ان کو فن کردیا۔

#### ( ۱۹۵) فِی النِّیاحَةِ علی المیِّتِ وما جاء فِیهِ میت پرنوحه کرنے کابیان

( ۱۲۲۲۲) حدَّثُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ ، حدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ عُمَرَ ، عَنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ. (بخارى ۱۲۹۲ ـ مسلم ۱۳۹)
عنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِالنِّيَاحَةِ. (بخارى ۱۲۲۲ ـ مسلم ۱۳۹۵)
عنرت عرفات عرفات عرفات عرفات عرفات كرضورا قدس مَا فَيَعَدَّ فِي النِّيَاحَةِ فَي ارشاد فرمايا: مِيْك قبر مِن ميت كوعذاب دياجاتا ب (ان كرشته دارول كے ) نوحه كرنے كى وجه سے ـ

( ۱۲۲۲٤) حدَّنَنَا وَكِيعٌ ، حدَّنَنَا سَعِيدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ الْأَسَدِيُّ ، سَمِعَاه مِنْ عَلِي بُنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيّ ، قَالَ أُوّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَطَةُ بُنُ كَعُبِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ قَالَ أُوّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَطَةً بُنُ كَعُبِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ. (بخارى ۱۲۹۱ ـ مسلم ۱۲۲۲) اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ يُعَدِّرُ مِن عَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيدِ بِيَنِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَرَاتَ عِينَ كَمْ مَ فَي حَضَرَتُ عَلَى بَن ربيدالوالمِي وَاللّهُ عِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَمَعْرَدُ مِن عَلِيهِ الللهِ صَلَى مِنْ عَبِيلَ مِن عَلِيهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَلْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَعْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَل اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

( ١٢٢٢٥ ) حَلَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عُبَادَةً بُنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (احمد ٢١)

(۱۲۲۲۵) حضرت عبداللہ بن عمر بن ومن سے مروی ہے کہ حضورا قدش مِلِفَظَةَ نے ارشاد فر مایا: جو مزنے والے پر نوحہ کرتا ہے تو اس نوحہ کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔

( ١٣٢٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) إِلَى قَوْلِهِ :﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قَالَتْ :كان مِنْهُ النِّيَاحَةَ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا آلَ فُلان فَإِنَّهُمْ فَذُ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : إِلاَّ آلَ فُلان. (بخارى ٣٨٩٠ مسلم ٣٣)

(١٢٢٢ ) حضرت ام عطيه تفاديم فار اتى بيل كرجب قرآن پاك كي آيت ﴿ إِذَّا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ ﴾ سے لے كر ﴿ وَلاَ يَعْمِينَنَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ تك نازل بوكس تواس ميں نوحه نه كرنا بھي شامل تھا، ميں نے عرض كيا اے الله كے رسول مَوْفَقَعَةَ ! سوائے فلان كي آل كے، بيتك انہوں نے زمانہ جاہليت ميں ميرى مددكي تھي، آپ مَوْفَقَعَةَ نے قرمايا: سوائے فلان كي آل كے، بيتك انہوں نے زمانہ جاہليت ميں ميرى مددكي تھي، آپ مَوْفَقَعَةَ نے قرمايا: سوائے فلان كي آل كے، بيتك انہوں نے زمانہ جاہليت ميں ميرى مددكي تھي، آپ مَوْفَقَعَةَ نے قرمايا: سوائے فلان كي آل كے۔

( ١٢٢٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - مَوْلَى الصَّهْبَاءِ - عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ﴿وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ ﴾ قَالَ :النَّوْحُ. (ترمذي ٣٣٠ـ احمد ٣٢٠)

(۱۲۲۷) حضرت ام سلمہ تفافد من سے مروی ہے کہ حضور اقدس مِرَافِظَةَ نے فرمایا: قرآن کی آیت ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِيْ مَعْرُوفِ ﴾ میں نوحہ نہ کرنا بھی شامل ہے۔

( ١٢٢٢٨ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ مِمَّا بِالنَّاسِ كُفُرًا النِّيَاحَةُ وَالطَّعَنُ فِي الْأَنْسَابِ. (مسلم ١٢١ـ ترمذى ١٠٠١)

(۱۲۲۲۸) حفرت ابوھریرہ خیافٹو سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَفِّفَتِیَّ نے ارشاد فرمایا: بیٹک لوگوں میں دو کفر کی (علامتیں ) موجود ہیں ،نو چہ کرنااورنسب میں طعن کرنا۔

( ١٢٢٦٩ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنُ زَيْدِ عِن أَبِى سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِى مَالِكٍ الْاَشْعَرِى ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَرْبَعٌ فِى أُمَّتِّى مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتُرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِى الْاحْسَابِ ، وَالطَّعَنُ فِى الْأَنْسَابِ وَالإِسْتِسُقَاءُ بِالنَّجُومِ وَالنَّيَاحَةُ ، وَالنَّانِحَةُ إِذَا لَمُ تَتُبُ مِنْ قَبُلِ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَان وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ. (مسلم ٢٩ـ احمد ٥/ ٣٢٢)

(۱۲۲۶) حفرت ابو ما لک اشعری واژو سے مروی ہے کہ حضورا قدس مِیلِ اَنْ اَنْ اَرشاد فر مایا : میری امت میں زمانہ جاہلیت کی چار با تیں موجود ہیں انہوں نے ان کوترک نہ کیا،حسب پر فخر کرنا،نسب میں طعن کرنا،ستاروں سے پانی طلب کرنا اور نوحہ کرنا اور نوحہ کرنا اور نوحہ کرنا وار نوحہ کرنا وار نوحہ کرنے والی اگر تو بہ کرنے سے قبل فوت ہو جائے تو اس کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اور اس پرتارکول کی قمیص اور خارش زدہ جا ور ہوگی ۔

( ١٢٢٣. ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّغْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ نُهِيَ عَنِ النَّوْحِ. (ابوداؤد ٢٠٦٩ـ عبدالرزاق ١٠٧٩)

(۱۲۲۳۰) حضرت علی کرم الله و جہد فر ماتے ہیں کہ نو حد کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔

( ١٢٢٣١ ) حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَلِيٌّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّوْحِ.

(۱۲۲۳۱) حفزت على كرم الله وجهه فرمات بين كه حضورا قدس مَلْقَضَعَ فَهِا فَ نوحه كرف سے منع فرمایا۔

( ١٢٢٣٢ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ : (وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ) قَالَ :النَّوْحُ.

(١٢٢٣) حضرت سالم بإينيا فرماتے بيں كەقرآن پاك كي آيت ﴿ وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرٌ وفِ ﴾ مرادنو حدنه كرنا بـ

( ١٢٢٣ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :النَّوْحُ عَلَى الْمَيْتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ.

( ۱۲۲۳۳) حفرت ابوالبختر ی ویشید فر ماتے ہیں کدمیت پرنو حدجا بلیت کے کاموں میں سے ہے۔

( ١٢٢٣٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ، حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ ، عَنْ إِسْمَاسِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ إِسْمَاسِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمَّهِ ، قَالَ : قُلُتُ لَهَا مَا الْمَعْرُوفُ الَّذِى نُهيتُنَّ عَنْهُ قَالَتِ :النّيَاحَةُ. (احمد ٥/ ٨٥ـ ابوداؤد ١٣٢٢)

(۱۳۱۳) حضرت اساعیل بن عبدالرحمٰن بن عطیه الانصاری پیشین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا ( قرآن یاک میں )وہ کونسامعروف ہے جس ہے آپ کورو کا گیا؟انہوں نے فرمایا نوحہ کرنا۔

( ١٣٢٣٥ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ :(وَلَا يَعْصِينَك فِي مَعْرُوفٍ) قَالَ :لَا يَشْقُفُنَ جَيْبًا ، وَلَا يَخْمُشُنَ وَجُهًا ، وَلَا يَنْشُرْنَ شَعْرًا ، وَلَا يَدُعُونَ وَيُلاً.

(۱۲۲۳۵) حضرت زید بن اسلم مرتشیهٔ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت ﴿وَلَا یَعْصِیْنَكَ فِیْ مَعُوُو فِ ﴾ ہے مراد،عورتش اپنے گریبان چاک نہیں کریں گی ، چبروں پرنہیں ماریں گی ، بالول کونہیں پھیلائے ( بھیریں) گی اورآ ہ آ ہ ( مصیبت کے وقت چنخااورنو حہ کرنا) نہیں بکاریں گی۔

( ١٢٢٣٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الرَّازِيّ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ (وَلَا يَعْصِينَك فِى مَعْرُوفٍ) قَالَ : فِى كُلِّ أَمْرِ وَالْقَلَ لِلَّهِ طَاعَةً وَلَمْ يَرُّضَ لِنَبِيّهِ أَنْ يُطَاعَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ.

(۱۲۲۳۷) حضرت ابوالعالیہ ویشینہ فرماتے ہیں کہ ﴿وَلاَ یَعْصِیْنَكَ فِنْ مَعْرُوفٍ ﴾ میں معروف سے مراد ہروہ کام ہے جو اللّٰہ کی اطاعت کے موافق ہو،اوراس کا نبی راضی نہ ہوگا کہ اللّٰہ کی معصیت میں اس کی اطاعت کی جائے۔

( ١٢٢٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَاسِمٍ الْجُعْفِي ، قَالَ :سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ لُعِنَتِ النَّائِحَةُ وَالْمُمْسِكَةُ

(۱۲۲۳۷) حضرت ضعمی واتیل فرماتے میں کہ نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پرلعنت کی گئی ہے۔

( ١٣٢٣٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِمٍ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :إِنَّمَا نَهَيتُ عَنِ النَّوْحِ. (ترمذى ١٠٠٥)

(۱۲۲۳۸) حضرت جابر من افو فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سَرِ النظائیِّ نے نوحہ کرنے ہے منع فر مایا۔

#### ( ١٩٦ ) مَنْ رَخَّصَ فِي الْسِيمَاعِ النَّوْجِ

#### بعض حضرات نے نوحہ سننے کی اجازت دی ہے

( ١٢٢٧ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ يَعْلَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْبَحْترى رَّجُلاً رَقِيقا وَكَانَ يَسْمَعُ النَّوْحَ.

(۱۲۲۳۹)حفرت عطاء بن السائب رایشید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالبختر ی دیشید بڑے زم دل کے تصاور وہ نوحہ بھی سنتے تھے۔

( ١٢٢٤ ) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ أَرَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَمِعُ النَّوْحَ وَيَبْكِي.

( ۱۲۲۴۰) حضرت سعید بن صالح روشیة فر ماتے ہیں کہ حضرت ابو وائل جھٹے نو کہ سنتے اور روتے تھے۔

# ( ١٩٧ ) فِي التَّشْدِيْدِ فِي البكاءِ على الميَّتِ

#### میت بررونے کی ممانعت

( ١٢٢٤١) حدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرُدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ لَمَّا أَصِيبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ ، قَالَ : فَقَالُ لَهُ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَمَا عَلِمْت ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. (بخارى ١٣٩٠ـ مسلم ١٩)

(۱۲۲۲) حفرت ابو بردہ برافین اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر دائٹی کوزخم لگا تو حضرت صحیب زائٹی ہائے ہمارے بھائی (کہدکررونے گئے) حضرت عمر مزائٹی نے فرمایا: اے صحیب! کیا تجھے نہیں معلوم کہ حضوراقدس مَلِفَقَیْجَ نے فرمایا ہے: بیشک زندوں کے رونے کی وجہ ہے میت کوعذاب ہوتا ہے؟

( ١٢٢٤٢ ) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو، حدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُمَرُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ حَفُصَةَ بَكَتُ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ:مَهْلاً يَا بُنَيَّةَ أَلَمْ تَعُلَمِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيْعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

(مسلم ۱۱ احمد ۱/ ۳۱)

(۱۲۲۴۲) حفرت عبداللہ بن عمر بیند پین سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر دلیٹن زخمی ہوئے تو حضرت حفصہ میں دینا نے رونا شروع کردیا تو حضرت عمر دلیٹنو نے فرمایا:اے بٹی!رونا حجھوڑ دے کیا تونہیں جانتی کہ حضورا قدس مُلِفِنِفِیْجَ نے فرمایا ہے کہ بیٹک میت کوعذاب دیا جاتا ہے اس کے اھل کے اس پررونے کی وجہ ہے۔

( ١٣٢٤٣) حَلَّثَنَا غُنُدُرٌ ، عَنُ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ صُبَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ سِيرِينَ ، قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ قَالُواً : وَكَيْفَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ ، قَالَ قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (احْمَد ٣/ ٣٠٧)

(۱۲۲۳۳) حضرت محمد بن سیرین ویشید فر ماتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین نؤیدینئا کے سامنے ذکر کیا کہ میت کوعذاب ہوتا ہے

زندوں کے رونے کی وجہ ہے،لوگوں نے پوچھا کیے عذاب ہوتا ہے زندہ کے رونے کی وجہ ہے؟ آپ رہائی نے فر مایا کہ حضور اقدس مِنَائِفَظِیَمَ اِنْ اِلْمِیابِ۔

( ١٢٢٤٤ ) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ. (بخارى ١٣٨٦ مسلم ٢٣)

(۱۲۲۳۷) حضرت عبدالله بن عمر جنه پینون سے مروی ہے کہ حضور اقدس مُؤَفِّفَ فِنْهِ نِهِ ارشاد فر مایا: میشک میت کوزندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔

( ١٢٢٤٥) حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ قَالَتُ أُمَّ سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلُتُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَفِى أَرْضِ عُرْبَةٍ لَا بكينه بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ ، فَكُنْتَ تَهَيَّأْتِ لِلْبُكَاءِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ السَّمَةَ قُلُتُ عَرِيبة وَفِى أَرْضِ عُرْبَةٍ لَا بكينه بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ ، فَكُنْتَ تَهَيَّأْتِ لِلْبُكَاءِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ السَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : تُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْدًا أَخْرَجُهُ اللَّهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَتُ : فَسَكَتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ. (مسلم ١٠ ـ احمد ٢/ ٢٨٩)

(۱۲۲۵) حضرت امسلمہ شی منطق فرماتی ہیں گہ جب حضرت ابوسلمیہ دی ٹی کا انتقال ہوا تو میں نے کہا میں مسافرہ ہوں، اجنبی زمین میں ہوں، اجنبی زمین میں ہوں، میں ان کے لیے ایساروؤں گی جواس سے بیان کیا جائے گا، جب میں نے رونے کا (نوحہ) ارادہ کیا توایک عورت اونجی زمین سے میرے پاس آئی جومیری مدد کرنا جاہتی تھی رونے میں، بس حضورا قدس ڈیٹو متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تم ونوں جاہتی ہو شیطان کو اس گھر میں داخل کر دوجس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا ہے؟ دوباریبی ارشاد فرمایا، فرماتی ہیں میں رونے سے خاموش ہوگئی پھر میں نہ روئی۔

( ١٢٢٤٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ عَائِشَةَ قَالَتُ : لَمَّا أَتَتُ وَفَاةً جَعْفَرٍ عَرَفْنَا فِي وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُزْنَ فَلَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النِّسَاءَ يَبْكِينَ ، قَالَ : فَارْجِعْ النِّهِنَّ فَأَسْكِتُهُنَّ ، فَإِنْ أَبَيْنَ فَاحْتُ فِي وَجُهِ مِسْدِ وَاللَّهِ لاَ تَرَكْت نَفْسَك ، وَلا أَنْتَ مُطِيعٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ وَسَلَّمَ وَاللّهِ لاَ تَرَكْت نَفْسَك ، وَلا أَنْتَ مُطِيعٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْتَ مُطِيعٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (بخارى ١٢٩٥ ـ مسلم ١٣٣٣)

(۱۲۲۲۱) حفرت عائشہ می دین فرماتی ہیں کہ جب حضرت جعفر دوائی کی وفات کی اطلاع آئی تو میں نے رسول اکرم میڑا فیکی آ کے چبرہ انور پڑنم کے اثرات و کیھے، ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول میڑا فیکی آئی اور ہیں ہیں، آپ میڑا فیکی آئی نے فرمایا: ان کی طرف جا وَ ان کو چپ کرا وَ اگر خاموش ہونے سے انکار کردی تو ان کے چبروں پرمٹی ڈال دو، حضرت عائشہ میں ماتی میں کہ میں نے اپنے دل میں کہا خدا کی شم تو نے اپنے نفس کونہ چھوڑ ااور نہ ہی تو رسول اکرم میڑا فیکی آئی کا مطبع ہے۔ ( ۱۲۲٤۷ ) حدّ دُنا ابْنُ نُمَیْرٍ، حدّ دُنا هِ مِنْ الله بن عُروّة ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّهَا قِیلَ لَهَا إِنَّ ابْنَ عُمَر یَرْفَعُ اِلَی النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ ، فَقَالَتْ وَهَلَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ إنَّمَا قَالَ : إنَّ أَهْلَ الْمَيَّتِ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ لِيُعَذَّبُ بِجُرْمِهِ. (بخارى ٣٩٤٨ـ مسلم ٢٥)

(۱۲۲۷) حضرت عائشہ ہی ہیں تا ہے مروی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہی پین مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ میت کوقبر میں عذاب دیا جاتا ہے زندہ کے رونے کی وجہ ہے فر ماتی ہیں کہ حضرت ابوعبدالرحمٰن بی پین کا گمان میں ہے کہ آپ میں نظامین ہے ۔ زیدان فریان میں سیکھی مالے لیاس میں میں میں میں تا ہو مام اس کیا ہیں جے میاں کی جہ بیت نا استعمال میں امراز می

نے یوں فرمایا: میت کے گھر والے اس پررور ہے ہوتے ہیں اوراس کواپنے جرموں کی وجہ ہے عذاب ہور ہاہوتا ہے۔ پیمبر موریے و دو ' ہے ہیں دیرہ رہے اور یہ یہ دیر جو ایج دی ہے ہیں رہ

( ١٢٢٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو ، حَدَّثَنَا مِسْعَوٌ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى ، قَالَ :رَأَى النَّسَاءَ يَتَرَثَّيْنَ ، فَقَالَ :لَا تَتَرَثِّيْنَ فَإِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا ، أَن نَتَرَاثى. (ابن ماجه ١٥٩٢ـ طيالسي ٨٢٥)

(۱۲۲۸) حفزت اٹھجر کی پیشیئے سے مروی ہے کہ حضرت ابن الی اوفی بیاٹو نے عورتوں کومیت پر (واویلا مچا کر )رو تے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ رسول القد <u>ئرائنے ک</u>چ نے نوے کرنے سے منع فر مایا ہے۔

( ١٢٢٤ ) حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ دُكُنُو ، حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسَى ، عَنْ جَبْرِ بُنِ عَتِيكٍ ، عَنْ عَمْهِ ، قَالَ دَخَلُت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَهْلُهُ يَبُكُونَ فَقُلْت أَتَبُكُونَ عَلَيْهِ وَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهُم يَبْكِينَ مَا دَامَ عِنْدَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهُم يَبْكِينَ مَا دَامَ عِنْدَهُنَّ وَسُلَّمَ : دَعْهُم يَبْكِينَ مَا دَامَ عِنْدَهُنَّ وَسُلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهُم يَبْكِينَ مَا دَامَ عِنْدَهُنَّ

(۱۲۲۳۹) حضرت جبر بن عتیک بلیٹیڈ اپنے چچا ہے روایت کرتے ہیں کہ میں حضورا کرم شِلِیٹیٹیٹیٹیٹے کے ساتھ ایک انصاری شخص (کے جنازے پر) حاضر ہوااس کے گھر والے اس پر رور ہے تتے ، میں نے کہا کیا تم روتے ہویہ حضورا قدس مِیٹیٹیٹر (تم میں) موجود ہیں؟ آپ مِیٹِرٹیٹیٹیٹیٹیٹ نے فرمایا چھوڑ دوان کورونے دو، جب اس پرواجب ہوجائے گا ( قبر میں اتار دیا جائے گا تو) یہیں روئیس گی۔

# ( ۱۹۸ ) مَنْ رَخَّصَ فِی البکاءِ عَلَی المیَّتِ بعض حضرات نے میت پررونے کی اجازت دی ہے

( -١٢٢٥) حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ دَمَعَتْ عَيْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتِيَ بِابْنَةِ زَيْنَبَ وَنَفْسُهَا تَفَعُقَعُ : كَأَنَّهَا فِى شَنَّ ، قَالَ فَبَكَى ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌ تَبْكِى وَقَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ ، فَقَالَ : إنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِى قُلُوبٍ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَوْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ. (مسلم ١٣٣- احمد ٥/ ٢٠٣)

(۱۲۲۵۰) حضرت اسامہ بن زید بنی پینا سے مروی ہے کہ حضور اقدس مَنْلِ نَصْحَةً کے پاس جب حضرت زینب بنی اندین کی بیٹی کو لایا گیا تو آپ مِنْلِ اَنْکِیْکَةً کَی آئٹھول میں آنسوآ گئے ،حضرت زینب بنی ایڈیل کاسانس ا کھڑر ہاتھا، گویا کہ وہ بڑھا ہے میں ہیں ، یہ حالت د مکھ کرآپ فِرِفَظِیَّظَ رو پڑے، ایک فخص نے عرض کیا: اے انٹد کے رسول فِرِفِیْظِیّْظِ آپ رور ہے ہیں حالا نکدآپ نے تو رو نے سے منع کیا ہوا ہے؟ آپ فِرِفِظِیْ فِر فایا: بیتو رحمت (کے آنسو) ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول کے دلول میں رکھی ہے، بیٹک انتدیاک اس پر رحم کرتا ہے جواس کے بندول پر رحم کرنے والا ہو۔

ر ۱۶۲۵۱) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ هَاشِم ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ أَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَحَرَجَ بِهِ إلَى النَّحُلِ فَأْتِي بِإِبْرَاهِيمَ وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَوُضِعَ فِي حَجْرِهِ ، فَقَالَ بَيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَبْكِى يَا رَسُولَ اللهِ أَو لَمْ تَنْهُ عَنِ اللهِ مَنْ اللهِ شَيْنًا وَذَرَفَتُ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَبْكِى يَا رَسُولَ اللهِ أَو لَمْ تَنْهُ عَنِ الْكِياء ، قَالَ : إِنَّمَا نَهُيْتُ عَنِ النَّوْحِ ، عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ ، صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَة لَهُو وَلَعِب ، الْكِياء أَنَى اللهِ أَو لَمْ تَنْهُ عَنِ النَّوْحِ ، عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ ، صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَة لَهُو وَلِعِب ، الْكِياء أَنَّ اللهِ أَو لَمْ تَنْهُ عَنْ اللهِ فَالله أَو لَمْ تَنْهُ عَنْ اللهِ فَاللهِ أَوْ لَمْ تَنْهُ عَنْ اللهِ فَاللهِ أَوْ لَمْ تَنْهُ عَنْ اللهِ فَلْمُ اللهِ فَاللهِ أَوْ لَمْ تَنْهُ عَلَى اللهِ فَاللهِ أَوْ لَمْ تَنْهُ عَلَى اللهِ مَنْهُ لَهُ اللهِ أَنْهُ أَمْنُ وَعُوهِ ، وَشَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ ، صَوْتٍ عِنْدَ نِعْمَة لَهُو وَلِعِب ، اللهِ مَنْهُ اللهِ أَنْهُ أَمْنُ وَعُوهِ ، وَشَقَ جُيُوبٍ ، وَرَنَّةِ شَيْطَان ، وَصَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، خَمْشِ وُجُوهٍ ، وَشَقِّ جُيُوبٍ ، وَرَنَّة شَيْطَان ، وَانَّا اللهِ أَنْهُ أَمْنُ حَقْ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

(۱۲۲۵) حضرت جابر الآلات مروی ہے کہ حضورا قدس مُرافِظة فی خصرت عبدالرحمٰن بن عوف واللہ کا ہم پکرا اور مجور کے درختوں کی طرف گئے ، آپ مُرافظة کے بیٹے ابراہیم کو لایا گیا وہ اس وقت قریب المرگ سے ، ان کو حضورا قدس مَرافظة کی گود میں رکھا گیا آپ مِرافظة کی آب مِرافظة کی اللہ تعالی ہے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اور آپ مَرافظة کی گود آنکھوں میں آنسو آھے ، حضرت عبدالرحمٰن واللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مُرافظة آب رورہ ہیں؟ کیا آپ مَرافظة کی آب رورہ ہیں؟ کیا آپ مَرافظة کی آب رورہ ہیں اور آپ مِرافظة کی آب رورہ ہیں کیا؟ آپ مُرافظة کی آب اللہ کی منظم کیا ہے ، دو فاجراوراحمق آبوازوں ہے : نفحہ کے وقت کھو ولعب کی آبوازور شیطان کی بانسری (کی آبواز) اور مصیبت کی وقت کی آبواز: چہروں کونو چنا، گریبان چاک کرنا اور شیطان کی طرح زورہ چنونا، بیشک یہ تو رحمت کے آنسو ہیں ، اور جورحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ، اے ایرا ہیم والے نہ معطان کی طرح زورہ چنونا، بیشک یہ تو رحمت کے آنسو ہیں ، اور جورحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ، اے ایرا ہیم والے نہ امرحق نہ ہوتا اور راست اور جہت انجانی نہ ہوتی اور ہمارے آخروا لے عنقریب ہمارے پہلوں سے ملئے والے نہ ہوتے تو ہماراغم تیرے بارے بیں اس سے زیادہ ہوتا ، اور ہم تیری وجہ سے البیت محملین ہیں آب محملیں روتی ہیں اور ول محملین ہیں آب محملیں ہیں آب میں کریں گے جس سے ہمارارب ناراض ہو۔

( ١٢٢٥٢) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُورَةً ، عَنُ أَبِيهِ ، عَنْ عَانِشَةَ ، قَالَ ذُكِرَ لَهَا حَدِيثُ ابُنِ عُمَرَ ، إنَّ الْمَهِ الْمَيْتَ لَيْعَذَبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ، فَقَالَتُ : وَهَلَ أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَهَلَ يَوْمَ قَلِيبٍ بَدْرٍ إنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : إِنَّهُ لَيْعَذَبُ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبُكُونَ عَلَيْهِ. (احمد ٢٠٩/١)

(۱۲۲۵۲) حفرت عروہ دیشینا ہے مروی ہے کہ حضرت عائشہ خٹامندمٹما کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر بٹاپینئا کی حدیث بیان کی

عمیٰ کہ میت کو زندہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے آپ ٹنا مذیخانے فر مایا حضرت ابوعبدالرحمٰن کوانی طرح نلطی نوبی کی ہے۔ جس طرح انہیں بدر کے کنویں کے مقتولوں کے بارے میں غلطی ہوئی تھی۔ بیشک رسول القد میز نظیم نے ارشا، فر مایا: بیشک میت کوعذاب دیا جار باہوتا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رور ہے ہوئے تیں۔

(١٢٥٣) حَذَّتُنَا شُبَانَةُ بُنُ سَوَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْطَلَقَتْ مَعَهُ ، فَصَادَفْنَا أَبَا سَيْبٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْطَلَقَتْ مَعَهُ ، فَصَادَفْنَا أَبَا سَيْبٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُلْفُتُ مَعْهُ ، فَصَادَفْنَا أَبَا سَيْفٍ أَمْسِكُ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ . فَالَ أَنسُ فَلَقَدُ وَسَلَّمَ بِالصَّبِي فَطَمَّةُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ . فَالَ أَنسُ . فَلَقَدُ وَسَلَّمَ وَلَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ . فَالَ أَنسُ . فَلَقَدُ وَسَلَّمَ وَلَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ . فَالَ أَنسُ . فَلَقَدُ وَسَلَّمَ وَلَا مَا شَاءَ اللّهُ مَا يُولُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ مَا يُولُولُولُ . فَقَالُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ مَا يُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

(مسلم ۱۲ ابوداؤد ۱۱۱۸)

(۱۲۲۵۳) حضرت انس من تفی سے مروی ہے کہ حضورا قدس میز نظیے بھٹے نے ارشا دفر مایا: رات میر ابیٹا بیدا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے والد کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔

( ١٢٢٥٤) حَدَّثَنَا عُبُنُدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ نَافِع ، عَنِ ابْنِ غُمَرَ ، قَالَ : رَجَعَ رَسُولُ اللهِ يَوْمَ أُخْدٍ فَسَمِع نِسَاءَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ ، فَقَالَ : لَكِنَّ حَمْرَةَ لَا بَوَاكِى لَهُ فَحِنْنَ نِسَاءٌ الأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْزَةَ فَرَقَدَ فَاسْتَيْقَظَ ، فَقَالَ : يَا وَيْحَهَنَّ إِنَّهُنَّ لَهَاهُمَا حَتَّى الأَنَ مُرُوهُنَّ فَلَيْرُجِعْنَ ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ الْيَوْمِ. (احمد ٢٠ /٣٠ حاكم ١٩٣) (۱۲۲۵۳) حضرت عبدالله بن عمر ین پین سے مروی ہے حضورا قدس میں احد کے دن جب واپس لوٹے تو آپ میں آپی نے بی عبدالا شخصل کی خواتین کوا ہے مردوں پرروتے ہوئے ساتو فر مایا: حمزہ کے لیے کوئی رونے والی نہیں ہے تو انصار کی عورتیں آپیں اور حمزہ پر رونے لگیں تو نبی پاک میں فیصلی ہے تاب ہو کرا تھے اور فر مایا: القدان کا بھلا کرے بیا بھی تک یہیں ہیں ان سے کہو کہ چنی جا نمیں اور آجے بعد کسی مرنے والے پر ہرگزنہ روئیں۔

( ١٢٢٥٥) حدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ ، قَالَ : حدَّثَنِى عَطَاءُ بُنْ السَّانِبِ حدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّسِ يَقُولُ احْفَظُوا هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ فِي الْمَوْتِ كَانَ ابْنُ عَبَّسِ يَقُولُ احْفَظُوا هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ فِي الْمَوْتِ قَالَ : فَمَاحَتُ أَمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَرَاكَ تَبْكِينَ قَصَت فَوَضَعَهَا وَهُو يَبُكِى ، قَالَ : فَصَاحَتُ أَمُّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَرَاكَ تَبْكِينَ عِنْ الْمَالِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا أَرَاكَ تَبْكِى ، قَالَ : عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : أَوْلَا أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : إِنَّ لَهُ أَنْ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : أَوْلَا أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : إِنِّ لَهُ أَبُكِ وَلَكَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ : إِنِّ لَهُ أَبُكِ وَلَكَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُكِى ، قَالَ :

(۱۲۲۵) حضرت عکرمہ بیٹی فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالقد بن عباس بیزوین نے فرمایا اس حدیث کو یا دکرو، حضوراقد س مُنِوَّنَیْ فَجُو کَ ایک بیٹی موت کے قریب کی ایک بیٹی موت کے قریب کی ایک بیٹی میں اپنے باتھوں پراٹھایا اور سینے سے لگایا، راوی کہتے ہیں کہ وہ قریب المرگ تھیں یبال تک کہ ان کا انقال ہوگیا، آپ نیز کھٹے آنے ان کو پنچ رکھا اور آپ مِنْ المُنْفِحَةِ رور ہے بیٹے، حضرت ام ایمن ٹنکھٹے منا المرگ تھیں یبال تک کہ ان کا انقال ہوگیا، آپ نیز کھٹے آنے ان کو پنچ رکھا اور آپ مِنْرِ الله مُؤرِّفِحَةِ کے سامنے روئے ، فیخن شروع کر دیا، حضوراقد س مِن الله میں رسول الله مُؤرِّفِحَةِ کے سامنے روئے ، حضرت ام ایمن بین مذہ فی نے فرمایا: کیا میں رسول اللہ کورو تے ہوئے نہیں دیکھ رہی؟ آپ نیز کھٹے نے ارشا وفرمایا: میں نہیں روز ہا یہ تو رہ ت کے آنسو ہیں۔

# ( ۱۹۹ ) بَابُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يبكِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يبكِي اس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يبكِي اس اللهُ عَلَيْهِ فَهِيل روتِ تَح

( ١٢٢٥١) حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْوِهِ ، حدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ وَقَاصٍ ، عَنْ عَانِشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ قَالَتُ : حَصَرَه رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبُو بَكُو ، وَعُمَرُ يَنْعِى سَعْدٌ بُنَ مُعَاذٍ فَوَ الَّذِى الْمُهُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنِّى لَاعُوفُ بُكَاءَ عُمَرَ مِنْ نُكَاءِ أَبِى بَكُو وَإِنِّى لَفِى حُجْرَتِى ، قَالَتُ : فَكَانُوا كَمَا قَالَ اللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ يَصُّنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ يَصُنعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ يَصُعْمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ يَصُعْمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ يَصُعْمُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ يَصُعْمُ وَ الْحِدُ الْمِدُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ يَصُعْمُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كَانَ يَصُعْمُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : كَانَ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَةً كُولُولَ الْكَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَكُمْ كَانَ إِذَا وَجَدَ فَإِنْكُونَ فَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الل

صدیق اور حفزت عمر خیده من حفزت سعد بن معاذر پڑھؤ کے پاس حاضر تھے ہتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں محمد میل تھے بنگ جان ہے میں بہچان رہی تھی کہ میا ہو بکر ہڑ پٹنو کے رونے کی آواز ہے میہ حضرت عمر ہڑ پٹنو کی ہے اور میں اپنے حجرے میں تھی ، فرماتی میں کہ وہ تو ایسے تھے جیسے اللہ نے فرمایا ہے ﴿ وُحَمّاءً بَیْنَهُم ﴾ آپس میں رحم دل، حضرت علقمہ نے فرمایا: ای جان حضور میل تھے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے ؟ امی عائشہ شی مذہ خام مایا آپ میل تھے تھے ؟ امی عائشہ شی مذہ خام میں انہیں روتے تھے جب آپ میل کر نوحہ کے انداز میں ) نہیں روتے تھے جب آپ میل تو تو اپنی داڑھی مبارک پکڑ لیتے۔

( ١٢٢٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِنَعْيِ التَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّن فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ ، وَجَعَلَ يَبْكِي.

(۱۲۲۵) مطرت ابوعثان مِیشید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رہائی کے پاس حضرت نعمان بن مقرن جہائی کی وفات کی خبرالا یا تو آپ جہائی نے اپناہاتھ سر پرر کھ کررونا شروع کردیا۔

( ١٢٢٥٨ ) حَدَّقَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْهَجَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : إِنْ نَكَتُ بَاكِيَةٌ ، أَوْ دَمَعَتُ عَيْنٌ فَلَا بَأْسَ وَلَكِنْ قَدْ نُهِينَا ، عَنِ التَّرَثْمَى.

(۱۲۲۵۸) حضرت ابن ائی او فی پڑھٹو فرماتے ہیں کہ کوئی روئے یا اس کے آنسونکل آئیں اس میں کوئی حرثے نہیں ہے،لیکن واویلا مجانے اورنو حہ کے انداز میں رونے ہے منع کیا گیا ہے۔

( ١٢٢٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عن ابن عون ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ فِى السُّوقِ فَنُعِى إلَيْهِ حُجْرٌ فَأَطْلَقَ حَبُونَهُ وَقَامَ وغلبه النَّحِيبُ.

(۱۲۲۵۹)حضرت نافع میشید فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر مین پیٹئا بازار میں تھے آپ ٹٹاٹٹو کوجمر میڈیلے کی وفات کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنی چا در پکڑی اور کھڑے ہو گئے اور آپ پر رونے کا غلبہ ہو گیا۔

( ١٢٢٦ ) حَلَّاثَنَا وَكِيعٌ ، حَذَّثَنَا إِسُرَائِيلُ ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَثَابِتِ بْنِ يَزِيدٍ وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبِ قَالُوا :رُخُصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ فِي غَيْرِ نَوْجٍ .

و ۱۲۲۷) حضرت عامر بن سعد المجلی میشید ہے مروی ہے کہ حضرت البی مسعود چڑٹو، حضرت گابت بن زید نئی پیٹن اور حضرت قرظہ بن کعب ٹئا پیٹن فر ماتے ہیں کہ میت پر نوحہ کے بغیررونے کی اجازت دگ ٹی ہے۔

( ١٢٢٦١ ) حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدٍ ، قَالَ دَخَلُت عَلَى أَبِي مَسْعُودٍ وَقَرَظَةَ بُنِ كَعُبٍ فَقَالَا : إِنَّهُ رُخُصَ لَنَا فِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. (حاكم ١٨٣- طبراني ٨٢)

(۱۲۲۱) حضرت عامر بن سعد ہوشینہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت البی مسعود اور حضرت قرظہ بن کعب ٹھائٹیم کے پاس آیا تو آپ دولوں حضرات نے فرمایا: پیٹک ہمیں مصیبت میں رونے کی اجازت دی گئی ہے۔ ( ١٢٢٦٢ ) حَدَّثَنَا خُنْلَرٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَتَابِتِ بْنِ يَزَيْدٍ نَحُوَّهُ. (حاكم ١٨٢٣)

(۱۲۲ ۱۲) حضرت عامر بن سعد بینید سے ای کے مثل منقول ہے۔

( ١٢٦٦٢) حَلَّانَنَا عَفَّانُ ، حَلَّانَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَزْرَقِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا وَأَنَا مَعَهُ ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَانْتَهَرَ عُمَرُ اللَّتِي يَبْكِينَ مَعَ الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَإِنَّ النَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ.

(احمد ۲/ ۴۰۸ عبدالرزاق ۲۲۷۲)

(۱۲۲۷) حفرت ابوهریره جینی سے مردی ہے کہ حضور اقد س میز انتظامی پاس سے ایک جنازہ گزراجس کے ساتھ رونے والی عورش بھی تھیں میں اور حفرت عمر جینی نظرت میں اور خطاب کے بیٹے! ان کوچھوڑ دو، بیشک نفس مصیبت زدہ ہے، اور آ تکھیں آنسو بہاری ہیں اور وعدہ (مقرروت ) قریب ہے۔

( ١٢٢٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ ، عَنْ وَهُبِ بُنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

( ۱۲۲ ۱۴ ) حضرت الوهريره ديافو سے اس كے مثل منقول ہے۔

( ٢٠٠ ) فِي الْمَيِّتِ أَوِ الْقَتِيلِ يُنْقَلُ مِنْ مَوْضِعِهِ إلى غيرِ إلى مَيرِ اللهِ عَيرِ اللهِ عَيرِ اللهِ مَيت يامقول كوايك جله عدوسرى جلد منقل كرنا

( ١٢٢٦٥ ) حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَسُود بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نُبَيْحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يَرُدُوا الْقَتْلَى إِلَى مَصَارِعِهِمْ. (ابوداؤد ٣١٥٧\_ ترمذي ١٢١٤)

(۱۲۲۷۵) حضرت جابر ہن گئو سے مروی ہے کہ حضوراقدس مَطِّفْظَافِج نے حکم فر مایا مقتو لوں کو (ان کی لاش کو ) جہاں وہ قبل ہوئے ہیں (میدان ) وہاں لونا دو (جہاں قبل ہوئے ہیں وہیں ان کو دفناؤ ) \_

( ١٢٢٦٦ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ :سَمِعْتُ شَيْخًا فِي بَنِي عَامِرٍ أَحَدِ بَنِي سُوَاء ة يُقَالُ لَهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَعِيَّةَ ، قَالَ : أُصِيبَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ ، قَالَ : فَحُمِّمَلَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَبَعَثَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أُصِيبًا ، أَوْ لُقِيَا. (۱۲۲ ۱۲) حضرت عبداللہ بن معید ویشین فر ماتے ہیں کہ طا نُف کے دن دومسلمان شہید ہوئے تو لوگ ان کی لاشوں کو اٹھا کر حضور اقدس مَلِقِ فَقِیْمَ آئِ کے پاس لے جانے لگے،حضور مَلِقَفِیَا آئِ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ مِلَقِفِیَمَ آئے فر مایا جہاں شہید کیے گئے ہیں وہیں ان کو دفن کرو۔

(۱۲۲۷) حضرت منصور بن صفیه واللیخ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں که حضرت عائشہ شی منی نظر بیف لائمیں تو ان کو دلاسا دیا جا رہا تھا ان کے بھائی کے بارے میں جس کا ایک جگہ انتقال ہو گیا تھا، ان کی مفت کو دوسری جگہ لا کر وفن کر دیا گیا تھا، آپ شی منی نے فر مایا: میرے دل میں اس کے متعلق کچھ نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ میں جا ہتی تھی کہ جہاں بیفوت ہوئے جیں وہیں ان کووفن کر دیا جاتا۔

( ١٢٢٦٨) حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ بُهْمَانَ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :تُذُفَنُ الأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الأَرْوَاحُ. (ابن سعد ٢٩٣)

(۱۲۲۸) حضرت جابر بن عبدالله می هندانست مروی ہے کہ حضوراقد س مَنْ اَلَقَافِیَّةً نے ارشاد فر مایا: مردوں کو وہیں دفنا وُ جہاں ان کی روح قبض کی جائے۔

# ( ۲۰۸ ) فِی الْمُشٰیِ بَیْنَ الْقُبُودِ فِی النَّعَالِ قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلنا

( ١٢٦٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَسُود بُنُ شَيْبَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى رَجُلاً يَمْشِى بَيْنَ الْقُبُورِ فِى نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى رَجُلاً يَمْشِى بَيْنَ الْقُبُورِ فِى نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السّيَتِيْتِيْنِ ٱلْقِهِمَا. (نسانى ١٤٥٥- ابوداؤد ٣٢٢٢)

مرور و المرور ا

الله الله المحكة المحكياليسي ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ يَشْشِيَانِ بَيْنَ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ يَشْشِيَانِ بَيْنَ الْعَبُورِ فِي نِعَالِهِمَا.
 الْقُبُورِ فِي نِعَالِهِمَا.

(۱۲۲۷) حضرت جریرین حازم بینیمیز فر ماتے بیں کہ میں نے حضرت حسن بینیمیز اور حضرت ابن سیرین بینیمیز کو قبروں کے

( ۲۰۲ ) مَنْ كُرِهُ أَنْ يُسْتَقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِي بَيْنَ الْقَبُورِ قبرستان میں موجود کنووں سے پانی بھرنے کی کراہت کا بیان

( ١٣٢٧ ) حَدَّنْنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ النَّعْمَانُ الْجَنَدِيُّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَسْقَى مِنَ الآبَارِ الَّتِى تَكُونُ بَيْنَ ظَهْرَانَى الْمَقَابِرِ .

(۱۲۲۷) حفرت ابن طاؤس والليطيلا اپنے والدے روايت كرتے ہيں كدوہ قبرستان ميں موجود كنووں سے پانی بھرنے كومكروہ سجھتے تھے۔





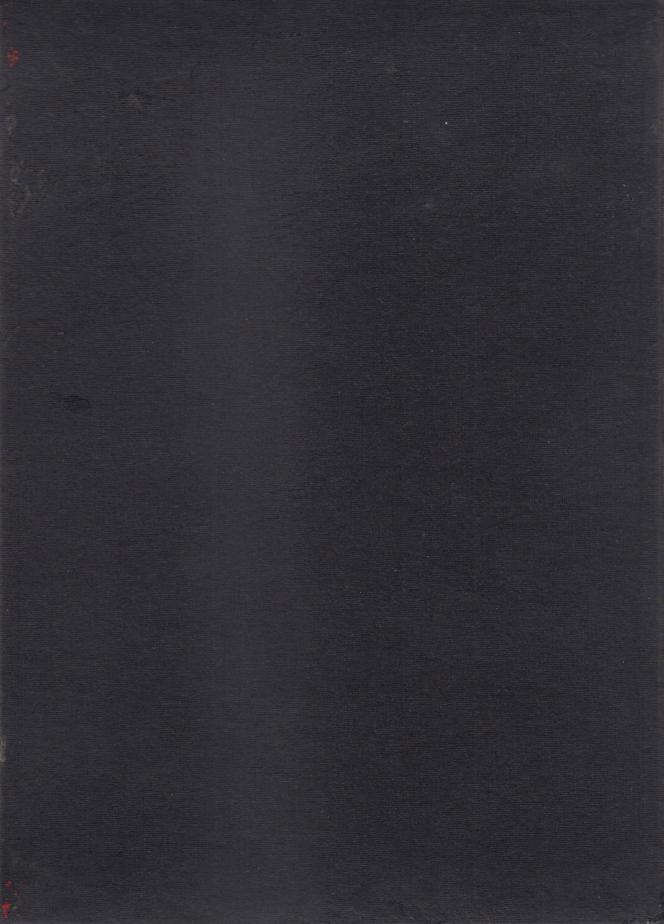